المَّا الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَّامِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَم اور ال کاکل اضافه وتحزيج شده الميثين

حضرت بولانا معند المعند المعن



الماريان

مسافری نماز جمعه کی نماز نماز تراوت محسوره سهو اورادد وظائف میت کا محاث کام نمازجنازه قبرول کی زیارت ایصالی ثواب آنگھول کاعطیہ اوراعضاء کی پیوند کاری قرآن کریم کی عظمت اوراس کی تلاوت موزہ رکھنے کے مسائل اعتراف کے مسائل



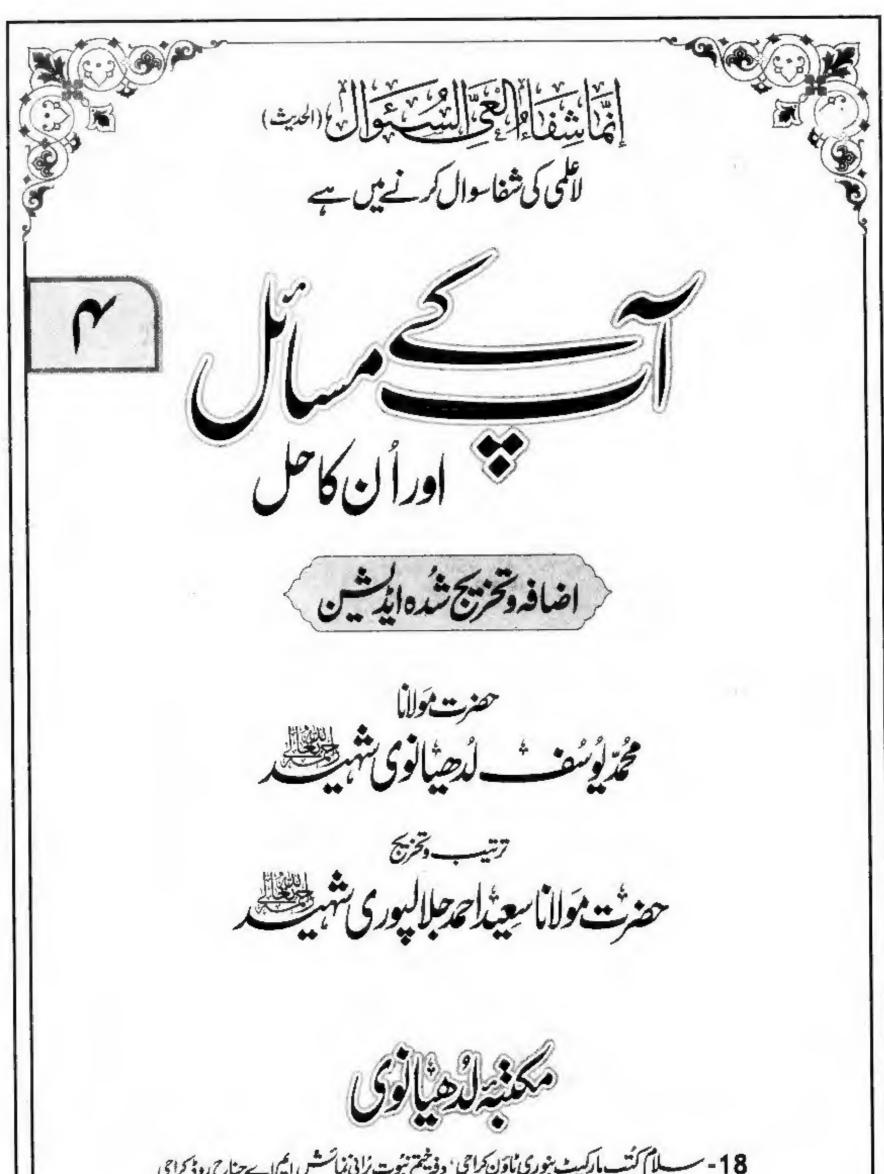

18-سلاً كتب اركيث بنورى ناوَل كراچى وفي مم نبوت بِالى نائسش ايم استجنال رود كراچى 0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

## جمله حقوق بحق ناشرم حفوظ هيس

۔ کیے کتاب بااس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شالعے نہیں کیا جا سکتا۔

## كاني دائث رجسر يشن نمبر 11719

: آھيڪم ال

: حَرْثِ مَولانا مُحَدِّلُونِتُفْ لُدِهِيَّالُوى شَهِيَّةِ : حَرْثِ مَولانا مُحَدِّلُونِتُفْ لُدِهِيَّالُوى شَهِيَّةِ

حضرت بولاناسعیندا حرمبالپوری شہیالیا۔

منظوراحم میوراجیوت (ایدودیث بانی کورث)

: 1919

: مئی ۱۱۰۲ء

محمد عامر صدیقی

تشمس برنشنگ بریس

نام كتاب

مصنف

ترتيب وتخريج

قانونی مشیر

طبع اوّل

اضافه وتخزيج شُده اليشين

كمپوزنگ

برنثنك

محتنبة لأهبالوي

18 - سللاً كتب اركيث بنوري اوَ كراچي دفيتم نبوت رُان مائشش ايم اسي جناح رود كراچي

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

# فهرست

#### سحدة سيو

| ۵۱                 | سجدة سہوكن چيزول سے لازم أتا ہاور كس طرح كرنا جا ہے؟                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۱,                | ٹماز میں ہونے والی تلطی کی تلافی کا طریقہ                                       |
| ۵۲                 | سجدهٔ سهو کے مختلف طریقوں میں افضل طریقه                                        |
| ۵۲                 | نماز میں یادآیا کہ ایک مجدہ بھول گیا تھا تو سجدہ کر کے مجدہ سہوکرے              |
| ۵۲                 | بھولے سے نماز کا فرض چھوٹ جائے تو سجدہ سہوسے پوری نہ ہوگی                       |
| ۵۲                 | اگر کوئی مخص تیسری رکعت میں بھی بھول کر بیٹھ گیا تو کیا سجدہ سہولا زم ہے؟.      |
| ۵۲2                | پہلی یا دُوسری رکعت میں مجدہ بھول گیا تو یا دآنے پر مجدہ کر کے مجدہ سہوکر _     |
| ۵۳                 | نماز میں رکعات کی کمی ببیثی پر بجدہ سہوکر تا                                    |
| ۵۳                 | ورز کی آخری رکعت میں دُعائے قنوت کے بغیر رُکوع کر لیا تو مجدہ سہوکرے            |
| ۵۳                 | پہلے قعدے میں دُرودشریف پڑھ لے توسجد وُسہولا زم ہے                              |
| ۵۳                 | ا گرىجدۇسہوكرنا بھول جائے تو كيا كرے؟                                           |
| ۵۳                 | 4 12                                                                            |
| ۵۳                 | كيامقتدى كى غلطى پراُ سے تجدہ سہوكرنا ہوگا؟                                     |
| ۵۴                 | آخری قعدے میں شریک مقتدی کیا اِمام کے ساتھ محبدہ سہوکرے؟                        |
| ل پرهی محده سهونیس | مقتدی نے پہلی رکعت سمجھ کرؤوسری میں ثنا پڑھ لی یا پہلی کوؤوسری سمجھ کر ثنا نہیں |
| ۵۵                 | جماعت میں مقتدی کا بھول کرالتحیات کی جگہ سور ہُ فاتحہ پڑھنا                     |
| ۵۵                 | كيا قضانمازوں ميں بھي تجدهُ سہوكرنا ہوگا؟                                       |
|                    | عجد ہ مہوکے لئے نیت کرناکرنا                                                    |
| ۵۲                 | تجدؤ مهوميل كتف تجدے كرنے جائيس؟                                                |

| ۵۲,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | سجيدهٔ سهونتني مرتبه کيا جا تا ہے؟                                           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۶۲۵                                   | تماز میں غلطی ہونے پر کتنی دفعہ بحدہ مہوکر ناہوگا؟                           |
| ۵۷                                     | ا گر ثنا پرُ هنا بھول گیا تو بھی ٹما ز ہوگئی                                 |
| ۵۷                                     | كياايك سورة چھوڑكرآ كے پڑھنے ہے بحدة سہولازم ہوگا؟                           |
| ۵۷,                                    | آ بات بھولنے والے پر محبد ہمہو                                               |
| ۵۷                                     | فرض کی آخری دورکعتول میں سورة ملائے سے تجدؤ سہووا جب نہیں ہوتا               |
| ۵۸                                     | نماز میں اگرسورۃ پڑھنا بھول جائے تو کیا سجدہ سہوکر نا ہوگا؟                  |
| و کافی ہے۔۔۔۔۔۔                        | پہلی اور دُوسری رکعت میں سورۃ ملانا بھول جائے اور تیسری ، چوتھی میں ملالے    |
| ۵۸                                     | نماز میں اگرسور 6 فاتحہ بھولے ہے رہ جائے اور عبد ہ سہوکر لے تو نماز کا حکم   |
| لے کی نماز کا حکم                      | نفل ،سنت نماز کی دُوسری ، تبسری رکعت میں فاتخہ یا کوئی سورۃ بھول جانے وا۔    |
| عبدة سبوكانى ب                         | سنتوں کی تبسری یا چوتھی رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد سور ۃ ملانا بھول جائے تو |
| ۵۹                                     | ا یک رکعت رہنے پر الحمد کے ساتھ سورۃ نہ ملانے پر سجدہ سہوکرے                 |
| Δ٩                                     | قیام میں بھولے سے التحیات پڑھنے پر کب مجدؤ مہوواجب ہوگا؟                     |
| 4                                      | قيام مِس التحيات ماتنبيج پرهٔ هنااورزُ کوع و بچود مِس قراءت کرنا             |
| ٩٠                                     | آ خری دورکعت میں الحمد کے بعد بسم اللہ پڑھ لی جائے تو سجدہ سہووا جب نہیں     |
| 4                                      | الحمد يا دُوسرى سورة چھوڑ ديئے ہے مجد دُمهوواجب ہے                           |
| Y1                                     | ظهراورعصرمين بهول كرفاتحه بلندآ واز ہے شروع كردى تو كياسجد أسبوكرنا ہوگا     |
| ¥f                                     | دُ عائے قنوت بھول جائے تو سجدہ سہو کرے                                       |
| ٧١                                     | التحیات کے بعد غلطی ہوجائے تو کیا سجدہ سہوکرنا ہوگا؟                         |
| ٧٠                                     | چار رکعت سنت مؤکرہ کے درمیانی قعدہ میں التحیات سے زیادہ پڑھنے پر مجدہ ً      |
| ٣٢                                     | سجدة سہوكے بعد غلطى ہے دود فعدتشہد پڑھ لے تو دوبارہ سجدۂ سہو کی ضرورت نہیم   |
| ٧٢                                     | دُرودشریف اوردُ عاکے بعد بحبرہ سہو کیا تو کوئی حرج نہیں                      |
| ۲۲                                     | التحیات میں کلمہ شہادت کے بعد وضوک ؤعاز بان سے نکل گئی تو سجد وُسہونہیں .    |
| Yr                                     | وترکی نماز میں بھی پہلا قعدہ واجب ہے                                         |
| ٣                                      | وتروں میں دور کعت کے بعد خلطی ہے سلام پھیرنے پر تھیجے                        |
| ٧٣                                     | كياالتحيات ميں تھوڑى دىر بېيىخىنے دالاىجدۇسبوكرے گا؟                         |

| ۲۴   | التحات كى جگه سورة رئي صنے پر سجد أسهوكر ب                                                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳   | التحیات کی جگہ الحمد پڑھنے والا مجدؤ سہوکرے                                                                      |
| ۲۳   | كيا زكوع كى تكبير بعول جانے سے بحدة سبولازم أتاب؟                                                                |
| ٩٣   |                                                                                                                  |
| 46   |                                                                                                                  |
| ۳۵۵۲ |                                                                                                                  |
| ۲۵,  |                                                                                                                  |
| 77   | قعدة أولي ميں بھول كركھڑا ہونے والا يا و دِلانے ير بيٹے كرىجدة سہوكرنے والے كى نماز                              |
| ۲۲   | وُ وسرى ركعت ميں سورة برا ھے نہ برا ھے ميں يا پہلے قعدہ ميں شك ہوتو سجدہ سہوضروري _                              |
| 77   | درمیانی قعدہ بھول کر کھڑ اہو گیا تو واپس نہلوٹے بلکہ آخر میں بحدہ سہوکر لے                                       |
| ۲۷   |                                                                                                                  |
|      | بحول کرامام کا آخری قعدہ میں کھڑ ہے ہونا                                                                         |
| YA   |                                                                                                                  |
| ٧٨   |                                                                                                                  |
|      | "مسبوق" اور" لاحق" كي تجده سهو كاحكم                                                                             |
| 49   | مسبوق إمام کے پیچھے اگر بھول کرؤرود شریف پڑھ لے تواس پر تجدہ سہوبیں                                              |
| ۷٠   | مسبوق اگر إمام كے ساتھ سلام بھيردے تواب كيا كرے؟                                                                 |
| ۷٠   | جماعت ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں غلطی پرسجدہ سہوکا تھم                                                             |
| ۷٠.  | بھول کرا مام کے ساتھ سلام پھیرنے والا اگر فور أسجد ؤسہو کرلے تو کیا تھم ہے؟                                      |
| 41   | ایک رکعت زیادہ پڑھ کی تو کیا سجدہ سہوکرنے سے نماز ہوجائے گ؟                                                      |
| ۷۱   | تین رکعت فرض کو بھول کر جا ررکعت پڑھنا                                                                           |
| 47   | عار رکعت کے بجائے یانچ پڑھنے والاسجد ہُسہوکس طرح کرے؟                                                            |
| ۷۲   | غلطی ہے یانچ رکعتیں پڑھ لیں تو کیا ہجدہ سہوے وُرست ہوجا ئیں گی؟                                                  |
| ۷۳   | عیدگی تنبیرات اِمام زیادہ کہددے یا کم کردے تو سجدہ سہوکرے                                                        |
|      | حیری بیرات اما مربادہ ہددھ یا مردے و جدہ ہورے                                                                    |
| ۷۳   | جمعہ اور سیدین میں جدہ جونہ کرنے کی جا س ہے۔<br>فرضوں میں یا دائے کہ سنتوں میں مجدہ سہوکر نا تھا تو اُب کیا کرے؟ |
| £5°  | فر صول کی یادا سے کہ سول میں جدہ ہو ترہ حالا آب رہا ترے:                                                         |

| ۷۴               | نفل نماز بیٹے کرشروع کی اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو سجد وُسہونہیں                                        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | سجدهٔ سبوک تک کرسکتا ہے؟                                                                              |
| ۷۵               | د ونول طرف سلام پھیرنے کے بعد تجدہ سہوکر سکتا ہے۔                                                     |
|                  | دُرود شريف پڑھتے وفت مجد ہ سہو بادآئے تو کب مجد ہ سہوکرے؟                                             |
| نماز ہوجائے گی؟۵ | الحمد كى جگدالتحيات برده كرنماز بورى كى ،وتر برد صنى بوئ يادآن بردووتر برسلام پھيرد ياتو كياسجدة سهوے |
|                  | مسافرى نماز                                                                                           |
| ZZ               | کتنے فاصلے کی مسافت پر قصر نماز ہوتی ہے؟                                                              |
| 44,              | نماز کوقصر کرنے کی رعایت قیامت تک کے لئے ہے                                                           |
|                  | سفرکی کیا حدہے؟                                                                                       |
| ۷۸               | قفرنماز کے لئے سنر کی حد کتنی ہے؟                                                                     |
| ۷۸               | دورانِ سفر نمازیں مؤخر کر کے منزل پر اِطمینان سے پڑھنا                                                |
| ۷۸               | مھرے نکلتے ہی مسافر ہوجا ئیں سے یا اشیش پہنچ کر؟                                                      |
| 49               | شهركاندرگازى مين دوركعت پرهنا                                                                         |
|                  | مسافر ہشہر کی آبادی ہے باہر نکلتے ہی قصر پڑھے گا                                                      |
|                  | قصرنماز کے لئے کس رائے کا اعتبار ہے؟                                                                  |
|                  | شہر کا ایک قریبی راستہ ہو، دُ وسرا دُ ور کا تو قصر کے لئے مسافت کا اعتبار ہوگا                        |
|                  | اگر کسی نے اڑتالیس میل ہے کم والے رائے پر سفر شروع کیااور رائے میں کمیے سفر کاارادہ کرلیا تو قصر کر۔  |
|                  | سال بحرسفر پر دہنے والے ڈرائیور ہمیشہ قصر کرے گا                                                      |
|                  | سومیل سفر کر کے فوراً والیس آنے والانماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟<br>                                    |
|                  | کیا شہرہے • کے کلومیٹر دُور جانے آنے والاٹرک ڈرائیورمسافر ہوگا؟                                       |
|                  | ریلوے ملازم مسافر کی تماز                                                                             |
|                  | جہاں انسان کی جائیداد ومکان نہ ہو، وہ وطنِ اصلیٰ ہیں ہے                                               |
| Ar               |                                                                                                       |
| ۸۳,              |                                                                                                       |
| ۸۲,,,,,,         | ر ہائش کہیں اور ہواور والدین کو ملئے آئیں تو کون می نماز پڑھیں؟                                       |

| ئے تو تعرکے | كوئشے چكوال ڈیڑھ ماہ کے لئے جانے والا وہاں ہے اگر تین چارون کے لئے لا ہور جا۔      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۴          | ایک جگہاڑھائی ماہ گزارنے والا کتنی نماز پڑھے گا؟                                   |
| ۸۴          | کراچی کار ہائشی میر پور میں آٹھ دن رہ کر کراچی آئے جائے تو وہاں کتنی نماز پڑھے؟    |
| ۸۵,         | کراچی کار ہاکشی حیدرآ بادیس ملازمت کرے تو کیا قصر کرے گا؟                          |
| ۸۵          | گھرے سے سومیل وُ ورچیون رہنے والا وہاں کتنی نماز پڑھے؟                             |
| ۸۵,         | دورنِ سفر ثماز پوری پڑھی جائے گی یا قصر؟                                           |
| ۸۲,         | حیدرآبادے نوری آبادنو کری کے لئے آنے والا وہاں پوری نماز پڑھے گا                   |
| ۸۲۲۸        | سفر کے دوران ٹماز کے مسائل                                                         |
| AY          | نوری آباد فیکٹری میں ہفتہ رہنے والے کراچی کے باشندے کتنی نماز پڑھیں؟               |
| ۸۷          | بيك وفت دوشهرول مين مقيم كس طرح قصرتماز پڙهيج؟                                     |
| ۸۷          | مسافر مختلف قریب قریب جگہوں پر دہے تب بھی قصر کرے                                  |
| ۸۸          | مرداورعورت اپنی اپنی سسرال میں مقیم ہوں ہے یا مسافر؟                               |
| ۸۸          | عورت میکے میں سفری نماز پڑھے یا پوری نماز؟                                         |
| ۸۸          | شادی شده لڑ سے کی مستقل سکونت کون سی گہلا ئے گی ؟                                  |
| Λ9          | بچوسمیت دُ وسرے شہر میں قیام پذیر کی نماز کا حکم                                   |
| Λ٩          |                                                                                    |
| A9          |                                                                                    |
| 9+,         |                                                                                    |
|             | دورانِ سفر قضاشده نمازین کتنی پڑھنی ہوں گی؟                                        |
|             | تصرنماز کی قضا بھی قصر ہوگی                                                        |
| 9 •         |                                                                                    |
| پڙھے گي     | مختلف علاقوں اور پچھودن سات میل وُ وردیہات میں گزار نے والی تبلیغی جماعت پوری نماز |
|             | سفرِ حج میں ٹماز قصر پڑھیں سے یا پوری؟                                             |
|             | عاجی کمه میں مقیم ہوگا یا مسافر؟                                                   |
|             | سیدانِ عرفات میں قصر کیوں پر بھی جاتی ہے؟<br>                                      |
| 91          | سنی میں قصرنماز                                                                    |

| ٩٣                                    | ا مام مسافر کے پیچھے بھی مقتری کو جماعت کی فضیلت ملتی ہے                           |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٣                                    | مقیم امام کی افتد امیں مسافر مقتدی کتنی رکعات کی نیت کرے؟                          |
| ۹۴,                                   | مسافرمقندی کی مقیم امام کے پیچھے نماز ٹوٹ گئی تو دوبار ہ کتنی رکعتیں پڑھے؟         |
| 90                                    | ہوائی جہاز میں بیٹھ کرنماز پڑھنااور کھانے کی میز پر تجدہ کرنا                      |
| ۹۵                                    | كيابس اور هوا تي جهاز ميس نماز اداكر تي حيائية ؟                                   |
| ۹۵                                    |                                                                                    |
| 94,                                   |                                                                                    |
| 94                                    |                                                                                    |
|                                       | بحرى جهازاورثماز قصر                                                               |
| 9.                                    | تدرت ہوتو ٹرین میں نماز کھڑے ہوکر پڑھناضروری ہے،اور قبلہ رُخ تو ہرحال میں ضروری ہے |
| ٩٨                                    |                                                                                    |
|                                       | دورانِ سنرگاژی می <i>ن تمانه</i>                                                   |
|                                       | دورانِ سغر ٹرین میں نماز نس سمت پردھیں؟<br>۔                                       |
| 99                                    |                                                                                    |
| 99                                    |                                                                                    |
| 1 • •                                 | , i                                                                                |
| f••                                   |                                                                                    |
| [*]                                   |                                                                                    |
| !•r                                   |                                                                                    |
| 1 • P                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |
| • <b> </b>                            |                                                                                    |
| ••                                    |                                                                                    |
| •                                     |                                                                                    |
|                                       |                                                                                    |
| •   •   •   •   •   •   •   •   •   • |                                                                                    |
| (• [*                                 |                                                                                    |
| ) • [*                                | دوران سفرنماز کس طرح پردهنی چاہئے؟ نیز نبیت کیا کریں؟                              |

| ا مام مسافر ہے یا مقیم معلوم نہ ہوتو اِ قتد اکس طرح کریں؟                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفر میں صرف فرض پڑھیں یاسنن ووتر بھی؟                                                     |
| سفر میں سنت اور نوافل بھی ادا کرنا کیسا ہے؟                                               |
| قصرنماز میں التحیات ، وُر دوشریف اور دُعا کے بعد سلام پھیرا جائے                          |
| اگرمسافرکہیں قیام کرے تومؤ کدہ سنتیں پڑھنی ضروری ہیں؟                                     |
| كياسفر مين تبجد، إشراق وغيره پڙھ سکتے ہيں؟                                                |
| سفر میں عصر کی نماز شافعی ونت کے مطابق پڑھ سکتے ہیں                                       |
| كياسفر مين نمازين ملاكر پڙھ سکتے ہيں؟                                                     |
|                                                                                           |
| جمعه کی نماز                                                                              |
| جعد کا دن سب سے افضل ہے                                                                   |
| ·                                                                                         |
| الله تعالیٰ نے جمعہ کوستیدالا یام بنایا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| نماز جمعه کی اہمیت                                                                        |
| جعد کی نماز قرض یا واجب؟                                                                  |
| اد وَرِثَائُمُ کَی خاطر جعد کی نماز جھوڑ ناسخت گناہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| جعد کے لئے شرائط                                                                          |
| جمعه شهرا ورقصیے میں جا تزہے، حجھوٹے گا وَل میں نہیں                                      |
| بڑے تھیے کے ملحقہ چھوٹے جھوٹے قصبات میں جمعہ پڑھنا                                        |
| بڑے گا وَل میں جمعہ فرض ہے، پولیس تفانہ ہویانہ ہو                                         |
| چھوٹے گا دَل میں جمعہ پڑھنا میجے نہیں ہے                                                  |
| ڈیڑھ سوگھروں والے گاؤں میں نماز جمعہ                                                      |
| المفاره ہزارآ بادی والے گاؤں میں جمعہ                                                     |
| کیا جوا زِ جعہ کے لئے آبادی کی تعداد میں مسلم ،غیرمسلم ،عورتیں اور بچے سب شامل ہیں؟       |
| جہاں پر کسی کوآنے کی اِ جازت نہ ہوو ہال نمازِ جمعہ اداکرنا                                |
| ی گانهٔ نماز کا إنظام نه ہونے والے دیبات میں نماز جمعہ                                    |
| دوسوگھروں پرمشمل آبادی میں جمعہ کاشری تھم                                                 |

| سوگھروں پرشتمل گاؤں میں ٹماز جمعہ                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| جس گاؤں میں ضرور بات زندگی میسر نہ ہوں وہاں تمیں سال ہے پڑھے گئے جمعہ کا تھکم |
| آتھ سوأ فراد پرشتمل گاؤں میں نماز جمعه                                        |
| بچوں اورعور توں سمیت نتین سوا فراد پرشتمال آبادی میں نماز جعه                 |
| تین ہزارافراد پر شمل آبادی قریبۂ کبیرہ ہے،اس میں ٹم زجمعہ جائز ہے             |
| الیسے گا وَل میں جمعہاورعیدین کی نماز جس کی قریبی بستی میں جمعہ ہوتا ہو       |
| جنگل میں جمعہ کی نماز کسی سے نز دیک صحیح نہیں                                 |
| جیل خانے میں نمازِ جمعہ ادا کرنا                                              |
| فوجي کيمپ مين جمعه اوا کرنا                                                   |
| فیکٹری میں جمعد کی نماز                                                       |
| مارکیٹ کے تہہ قاتے میں نماز جعد                                               |
| تفریج کے مقام یا اِجتاع کی جگہ برنما زِجمعه اُواکرنا                          |
| قريب كى مسجد چھوڑ كرۇوركى مسجد ميں نماز جمعه اداكرنا                          |
| جس مسجد میں بنج گاند نماز ند ہوتی ہواس میں جمعہ ادا کرنا                      |
| جس مسجد میں إمام مقرّر نه ہو، و ہاں بھی نما زِ جمعہ جائز ہے                   |
| جمعہ کی پہلی اُ ذان کے بعد دُنیوی کاموں میں مشغولی حرام ہے                    |
| اَ ذَانِ اوّل کے بعد نکاح کرنااور کھانا کھلانا جائز نہیں                      |
| جمعه کی تثییر ی اُذان سیحی نبیل                                               |
| کیا جمعہ کے وقت کا رخانہ بند کرنا بھی ضروری ہے؟                               |
| جعه کی پہلی اُذان اور بیس تر اوت کی کب شروع ہوئیں ؟                           |
| كيا جعه كے لئے صرف حيارسنت دوفرض بى كافى بير؟                                 |
| ركعات جمعه كي تعدا دوتفصيل اور نيت                                            |
| بیک وفت جمعها ورظهر دونوں کوا دا کرنے کا تھم نہیں                             |
| نماز جمعه كي تشهد مين عنه والانماز جمعه يرشه عيانم زظهر؟                      |
| جمعه کے فرائض کی تشہد میں ملنے والا جمعه پڑھے یا ظہر؟                         |
| نماز جمعه گھر کی بیٹھک میں ادا کرنا                                           |

| جعد کی تمازند مے تو گھر میں پڑھنا کیا ہے؟                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جس جگہ جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو، وہاں آ دمی ظہر کی نماز اداکرے                                                                                                          |
| صاحب ترتیب پہلے فجر کی قضاریہ ھے پھر جمعہ اوا کرے                                                                                                                      |
| جمعہ کو خطبہ سے پہلے مسجد چننچے کا تواب اور خطبہ سے غیر صاضری ہے محر دی                                                                                                |
| جمعہ کے دن جلدی آنے والے اور دیریے آئے والے لوگوں میں کون بہتر ہیں؟                                                                                                    |
| کیا خطبہ جمعہ سے بغیر نماز جمعہ ہوجائے گی؟ا۱۳۱                                                                                                                         |
| خطبہ جمعہ کے وقت دوڑا تو بیٹیصنااسا<br>تعمیر کے دقت دوڑا تو بیٹیصنا                                                                                                    |
| قطبہ جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھناا ور دُوسرے میں تشہد کی طرح بیٹھنا<br>سری سری میں مصری کی بیٹر میں مار                                                          |
| جمعہ کے خطبہ میں لوگوں کوئس طرح بیٹھنا چاہئے؟<br>میں سے صفر سے                                                                                                         |
| نطبہ جمعہ کے دوران مقیں بھلانگنا<br>ور مربع من مربعہ من                                                                            |
| ۔ ورانِ خطبہاً نگلیوں میں اُنگلیاں ڈال کر بیٹھنامنع ہے ۔<br>دل میں میں دار میں کا میں میں میں میں اُنگلیاں تا ہوئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| نظبات جمعه عربی میں کیوں دیئے جاتے ہیں؟<br>نیمید المعمد زیادہ                                                                                                          |
| يرعر في مين خطبه بهمعه<br>برس خال شوره ه                                                                                                                               |
| ہو کے خطبے کی شرعی حیثیت<br>نطبہ جمعہ عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں دینا نیز کسی سردار یا حاکم کی تعریف کرنا                                                         |
| نطبہ جمعہ عربی زبان کے علاوہ کسی زبان میں دینا نیز کسی سردار ما حالم کی تعریف کرنا۔<br>نعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| معرب مصبر رب مصاده می ربان براه می اوین می است.<br>نظبه جمعه زبانی براهمنامشکل موتود مکھ کر براھے                                                                      |
| تعبد بعد ہوں پر ماں میں برور میں کر پر ہے؟<br>گر خطبہ ظہرے پہلے شروع ہولؤ سنت کب پڑھے؟                                                                                 |
| نظبہ جمعہ سے بغیرتماز جمعہ اداکرنا                                                                                                                                     |
| ب<br>نطبہ جمعہ کے دوران سنتیں پڑھنا                                                                                                                                    |
| نظبہ جمعہ کے دوران تماز پڑھنا سیجے نہیں                                                                                                                                |
| تعد کے خطبہ کے دوران دورکعت پڑھنا صرف ایک صحالی کے لئے اسٹنی تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                   |
| طبہ جمعہ کے دوران نفل پڑھنااور گفتگوکر نا                                                                                                                              |
| ورانِ خطبة محية الوضوة محية السجدادا كرنا                                                                                                                              |
| طبے کے درمیانی و تفے میں وُ عاکر تا                                                                                                                                    |
| طبہ کے دوران ، اَ ذان کے بعد وُ عاماً نَگنا                                                                                                                            |

| H= 4                             | جعدکے خطبہ سے پہلے تسمیہ بلندآ واز سے کیوں نہیں پڑھی جاتی ؟               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| IP-4                             | خطبہ جمعہ کومسنون طریقے کے خلاف پڑھنا                                     |
| IP" ¶                            | خطبے سے پہلے إمام كاسلام كہنا                                             |
| IF 9                             | خطبے میں خلفائے راشدین کا ذکر کرنا ضروری ہے                               |
| I** 9                            | خطبہ جمعہ کے دوران ڈرود شریق پڑھنے کا تھم                                 |
| [ * •                            | خطبہ جمعہ کے دوران باواز آمین کہنا سمجھے نہیں                             |
| P +                              | دورانِ خطبه سلام کرنا، جواب و پناحرام ہے                                  |
| ₹ <b>/</b> * +                   | خطبه کے دوران گفتگوا وراً ذان کا جواب دیتا                                |
| 10" 1                            | خطبہ کے دوران چندہ لیٹا دیٹا جائز نہیں                                    |
| 10'1                             | خطبیرجمعه کی اَ ذان ہے لے کر دور کعت فرض تک دُنیاوی ہات کر                |
| ، بردُ رود جيجين يا خاموش ر ٻين؟ | خطبے کے دوران آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک آئے                  |
| IMP                              | خطبے کے دوران دُ عاماً نگنا، نیز دُ وسری اُ ذان کا جواب دینا              |
| (f* f*                           | خطبے میں خطیب کا ہاتھ یا ندھ کر کھڑے ہونا                                 |
| IFF                              | جعه کے خطبے کی اُ ذان کا جواب دیتا                                        |
| IFF                              |                                                                           |
| Irr                              | خطبه جمعه کے دوران خاموثی اور لاؤڈ اسٹیکر کا اِستعمال                     |
| ן רי רי                          |                                                                           |
| [ ] [ ] [ ]                      | خطبها ورثماز میں لوگوں کی رعایت رکھنی جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| Ira                              | •                                                                         |
| Ira                              | 4                                                                         |
| IMD                              | كياستن جعدك لي تعين جعه ضروري ب?                                          |
| 16.4                             |                                                                           |
| ICA                              |                                                                           |
| IMA                              | جعه کی نماز میں کمبی قراءت کرتا                                           |
| If 4                             | جمعہ کے بعد سنتوں میں وقفہ ہونا جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| IF'Z                             | جمعة الوداع كے بارے ميں                                                   |

| 10" A                                   | جعہ کے دن عید ہوتب بھی ٹما زِ جمعہ پڑھی جائے گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/° 4                                   | کیاعورت گھر پر جمعد کی نماز پڑھ عتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17" 9                                   | عور تول کی جمعه اورعید کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 •                                    | and the second s |
| fa+                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ΙΔ+                                     | چھوٹے بچوں کومسجد میں لا نا جولوگوں کی تمازخراب کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 101                                     | كياجمعه كےون زوال نہيں ہوتا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101                                     | ل وَ دُا تَهْ مَيْكِر بِرِخطبِه ونما ز كا شرعى حَكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اهاا                                    | شہرے ڈور جانے والے پر جمعہ کی نمازہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16r                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16r                                     | جمعه کی نماز پیس اگر إمام کا وضوٹو ٹ جائے تو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16P                                     | "ارحم أمّتي بأمّتي أبوبكر" الخ والى صديث ترقدي شي بــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| tar                                     | پنیٹ میں ورویا چیشاب کا تقاضا ہوتو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1am                                     | جعدا درنماز کے بعد اِجمَاعی وُعانه کروانا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ناز ا                                   | عبيرين کي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IAT                                     | را زِعیدین کی نیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | عذرنما نِعیدمسجد میں پڑھنا کمروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | نے پیدمسجد میں پڑھنا کیوں مکروہ ہے؟<br>اوعیدمسجد میں پڑھنا کیوں مکروہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         | عید عید عید گاہ میں بر حناافضل ہے یا مسجد میں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | وْل كاعيدين كي نماز گھريراَ دا كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | ں کاعید کے عید گاہ جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | ئەكادن <sup>كى</sup> س ملك كى عىد كا موگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | یٰ میں ایک ملک ہے ڈوسرے ملک جانے والاعبد کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16Y                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | بید میں مقتدی کی تعبیرات نکل جائیں تو نماز کس طرح یوری کرے <sup>ج</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| *************************************** |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ιλ4   | تراوت کے اِمام کی شرا نط کیا ہیں؟                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| IAZ   | دا رُھی منڈے حافظ کی اِقتدامیں تراوی پڑھنا مکر و آتحریمی ہے                            |
| ΙΛΛ   | نماز کی پابندی نہ کرنے والے اور واڑھی کتر انے والے حافظ کی افتد ایس تر اوت کے          |
| IAA   | معاوضہ طے کرنے والے حافظ کی اِقتدامیں تراویج نا جائز ہے                                |
| ΙΛΛ   | تراوح پڑھانے والے حافظ کو ہدیہ لیٹا کیساہے؟                                            |
| 1A9   | تراوی میں تیزرفآرجا فظ کے پیچیے قرآن سننا کیسا ہے؟                                     |
| IA9   | بغیرعذرکے تراوی بیٹھ کر پڑھنا کیساہے؟                                                  |
| IA9   | تر اوت کے میں رُکوع تک الگ بیٹھے رہنا مکروہ فعل ہے                                     |
| 19+   | تراوح میں قراءت کی مقدار                                                               |
| 19+   | د و تنین را تول میں کمل قر آن کر کے بقیہ تر اور بح چھوڑ وینا                           |
| 19+   | کیاسات روز و تر او یکی جا نز ہے جبکہ تلفظ بھی صحیح نہیں ہوتا ؟                         |
| 191   | رمضان کے چند دِن میں تر اور کے سننے والے بقیہ مہینے کی تر اور کے سے فارغ نہیں ہوجاتے . |
| 191   | نما زِتر اوت کے میں صرف بھولی ہوئی آیات کو دُہرا نامجی جائز ہے                         |
|       | تراوح میں خلاف تر تنیب سورتیں پڑھی جا کمیں تو کیا سجد ہسہولا زم ہوگا؟                  |
| 19r   | تراوت کے میں ایک مرتبہ بسم اللہ بلندآ واز ہے پڑھنا ضروری ہے                            |
| 197   | دورانِ تراوتِ کُو'' قَلْ هواللَّهُ'' کوتین بار پرُ صنا کیساہے؟                         |
| 19r   | رّاوت كمين ختم قرآن كالصحيح طريقه كيا ہے؟                                              |
| 191   | رّ اوت کے میں اگر مقتدی کا زُکوع چھوٹ گیا تو کیا اس کی نماز ہوجائے گی؟                 |
| 197"  | تر او یخ کی وُ وسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور جار پڑھ لے تو کتنی تر او یچ ہو کیں ؟ |
| 19P'  | رِّ اوتِ کے روران وقفہ                                                                 |
| 1917  | عشاء كفرائض تراوي كے بعداداكرنے والے كى نماز كاكياتكم ہے؟                              |
| 192   | ہماعت سے فوت شدہ تر اوت کو در وں کے بعدا دا کی جائے یا پہلے؟                           |
| 19۵   | عشاء کی نماز با جماعت نه پڑھی تو تراویج بھی بلاجماعت پڑھے                              |
| 190   | کیاتراوت کی قضا پڑھنی ہوگی؟                                                            |
| [94P] | نما نے تراوت کے سے قبل و تریز ھسکتا ہے                                                 |
| 197   | مضان میں وتر بغیر جماعت کے اوا کرنا                                                    |

| 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ا کیلے تراوی کا دا کرنا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | گھر میں تر اور کے پڑھنے والا وتر جا ہے آ ہت پڑھے جا ہے جہراً                                                                                                                                                                                                                                              |
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نما نِرْ اوْنَ لَا وَدُاسِيَكِر بِرِيرُ هنا                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تراوت کی میں إمام کی آ واز ندین ہے تب بھی پورانواب ملے گا                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 194,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تراوت میں قرآن دیکھ کر پڑھنا سیج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تراوی میں قرآن ہاتھ میں لے کرسٹنا غلط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تراویج جیسے مردوں کے ذمہ ہے ، ویسے ہی عورتوں کے ذمہ بھی ہے                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تراویج کے لیے عورتوں کامسجد میں جانا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عورتوں کا تراویج پڑھنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | کیا حافظ قر آن عورت ،عورتول کی تراوت کی میں اِمامت کرسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | غير دمغيان مين تراويح                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نفل کی نبیت ہے تر اوت کے میں شامل ہونے والا بعد میں تر اوت کے پڑھا سکتا۔                                                                                                                                                                                                                                  |
| 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مجولنے اور لقمہ ندلینے والے قاری کا کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نفل نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | نفل نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نفل نما ز<br>نفل اورسنت غیرمؤ کده میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نفل نماز<br>نفل اورسنت غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا پنج وقتہ نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اِشرِاق، چاشت، اوّا بین اور تہجد کی رکعات                                                                                                                                                                     |
| T • •  T • •  T • I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نفل نما ز<br>نفل اورسنت غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا پنج وقته نماز کےعلاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اِشراق، چاشت، ادّا بین اور تہجد کی رکعات<br>نمازنفل اور سنتیں جہراً پڑھنا                                                                                                                                     |
| **********************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نفل نما ز<br>نفل اورسنت غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا پنج وقته نماز کےعلاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اِشراق، چاشت، ادّا بین اور تہجد کی رکعات<br>نمازنفل اور سنتیں جہراً پڑھنا                                                                                                                                     |
| ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نفل نما ز<br>نفل اورسنت غیرمؤ کده میں فرق<br>کیا پنج وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اِشراق ، چاشت ، اوّا بین اور تبجد کی رکعات<br>نماز نفل اور سنتیں جہرآ پڑھنا                                                                                                                                  |
| ***         ***         ***         ***         ***         ***         ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نفل اورسنت بغیر مؤکده میں فرق<br>کیا پنج وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اِشراق، جاشت، اوّا بین اور تبجد کی رکعات<br>نماز نفل اور سنتیں جہزا پڑھنا<br>نوافل میں خلاف تر تیب سور تیں پڑھنا<br>نفل نماز بیٹے کر پڑھنا کیسا ہے؟                                                                      |
| T • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نفل نما ز<br>نفل اورسنت غیرمو کده پیس فرق<br>کیا پنج وقته نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اِشراق ، چاشت ، اوّا بین اور تبجد کی رکعات<br>نماز نفل اور سنتیں جہزآ پڑھنا<br>نوافل میں خلاف تر تیب سور تیں پڑھنا<br>نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟<br>کیا سنت ونوافل گھر پر پڑھنا ضروری ہے؟               |
| <pre></pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نفل نماز<br>کیا نئے وقتہ نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اِشراق، چاشت، اقابین اور تبجد کی رکعات<br>نماز نفل اور سنیں جہزا پڑھنا<br>نوافل میں خلاف ٹر تب سور تیں پڑھنا<br>نفل نماز بیٹے کر پڑھنا کیا ہے؟<br>کیا سنت ونوافل گھر پر پڑھنا ضروری ہے؟<br>صادق کے بعد نوافل کمر وہ ہیں                       |
| I ***         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I         I * I | نفل نما رُ<br>کیا بڑے وقتہ نماز کے علاوہ بھی کوئی نماز ہے؟<br>اِشراق، چاشت، اوّا بین اور تبجد کی رکعات<br>نماز نفل اور سنتیں جہرآ پڑھنا<br>نوافل بیں خلاف پڑتیب سورتیں پڑھنا<br>نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟<br>کیا سنت وٽو افل گھر پر پڑھنا ضروری ہے؟<br>میارتی کے بعد تو افل کمر پور پڑھنا ضروری ہے؟ |

| r•a             | كياحضور صلى الله عليه وسلم پرتنجد فرض تفي ؟                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| r • ۵           | تبجد کی نماز نمس عمر میں پڑھنی جا ہے؟                               |
| r•4,            | رات کے آخری حصے کی فضیلت اوراس کانغین                               |
| r • y           | تهجر کا صحیح وفت کب ہوتا ہے؟                                        |
| r•4,            | سحری کے دفت تہجد رپڑھنا                                             |
| r+4             | تهجد کی نما زمیں کون می سورة پڑھنی چاہتے؟                           |
| r+ <u>∠</u>     | كيا تنجد كى ثماز ميں تين د فعه سور و إخلاص پرُهني جا ہے؟            |
| ۲۰۸             | تېجد کې نماز با جماعت ادا کرنا ؤرست نېيس                            |
| r+A             | آخرِشب میں ندأنھ سکنے والاتہجدوترے پہلے پڑھ لے                      |
| r • q           | تہجد کی نماز کے بئے ندائھ سکنے کا گمان ہوتو کیا کریں؟               |
| r • 4           | تہجد کی ٹماڑ کے لئے سونا یا او تکھنا ضروری ہے                       |
| r • q           | اگرعشاء كے ساتھ وتر پڑھ لئے تو كيا تہجد كے ساتھ دوبارہ پڑھے؟        |
| r • 4           | كيا ظهر ،عشاءا ورمغرب مين بعد والنفل ضروري ہيں؟                     |
| */•             | مغرب سے پہلے فل پڑھنا جائز ہے مگرافضل نہیں                          |
| *I+             | مغرب کی اَذ ان کے بعد دوففل پڑھنا جبکہ جماعت کھڑی ہوجائے            |
| *1•             | كيانفن چپوڙ كتے بيں؟                                                |
| ۲۱۱             | مغرب کے نوافل جھوڑ نا کیہاہے؟                                       |
| rH              | نواقل کی وجہ ہے قرائض کو چھوڑ ٹاغلط ہے                              |
| r <sub>11</sub> | ور تہجد سے پہلے پڑھے ما بعد میں؟                                    |
| rir             | وترکے بعد نفل پڑھنا بدعت نہیں                                       |
|                 | وتر کے بعدد ورکعت نفل کی شرعی حیثیت                                 |
| rir             | کیاوتر کے بعد کے فل بیٹے کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟                    |
| rir             | نفل نمازشروع کر کے تو ڑنے کے بعد کیا فرض ہوجاتی ہے؟                 |
| rir             | نبی کریم صلی ابتدعلیہ وسلم وتر کے بعد دونفل بیٹھ کراً دافر ماتے تھے |
| *IF*            | وتر کے بعد نقل ضروری نہیں                                           |
| *I*             |                                                                     |

| صلوٰ ۃ الحاجت کیسے پڑھیں؟ اورافضل وفت کون ہے؟                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| کیاصلو ۃ الحاجت اپنی تمام حاجتوں کے لئے پڑھ کتے ہیں؟                          |
| صلوٰ قالحاجت كب تك پرْمت رہناچاہئے؟                                           |
| نما زِ حاجت کی رکعتیں پڑھنا چھوڑ ڈول                                          |
| صلوٰ ۃ التبیح سے گنا ہوں کی معافی                                             |
| صلوٰ ۃ السبیح ہے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں                                    |
| صلو ۃ الشبعے کی شبیعے اگرا یک زکن میں بھول کرؤ وسری میں پڑھ لے تو نماز کا تھم |
| صلوٰ ة التبيع كا كونساطريقه بي ج؟                                             |
| صلوٰۃ الشیکع میں شبیع وُ وسری رکعت میں کس طرح پڑھی جاتی ہے؟                   |
| اندهيرے ميں تنجد بصلا قالت بيح پڙهنا                                          |
| صلوة الشبيح كي نماز بإجماعت پڙھنے كى شرعى هيئيت                               |
| كياصلوة التبيح كأكوئي خاص وفت ب؟                                              |
| صلوة التبيح كي جماعت بدعت إحسنهين                                             |
| صلوة الشيح كي جماعت جائز نبيس                                                 |
| اِستخارے کی حقیقت                                                             |
| اجم أمورت متعلق إستخاره                                                       |
| منت كنوافل كس وقت اداكت جائين؟ .                                              |
| استخاره کرنے کا شرکی طریقه                                                    |
| اِستخارہ کرنے کا طریقہ، نیز کمیا اِستخارے میں کوئی چیز نظر آنا ضروری ہے؟      |
| نمازِ إستخاره كاطريقه ، نيت اوركون ي سورتيں پڑھيں؟                            |
| اِستخار وقرآن وسنت سے ثابت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| سنت کے مطابق اِستخارہ کیا جائے                                                |
| استخارے کو دُ ہرانا کیساہے؟ نیز کیا اِستخارے کا جواب آنا ضروری ہے؟            |
| دوران خواب میں بارش دیکھنا                                                    |
| كيابر مل يهلي إستخاره كروانا ضروري بي                                         |
| كاروبارك لئے اِستخارے كاطريقة                                                 |

| بیعت ہوئے کے لئے اِستخارہ                                    |
|--------------------------------------------------------------|
| کیا بیک وقت کئی اُمور کے لئے اِستخارہ کر سکتے ہیں؟           |
| کیا شادی کے لئے اِستخارہ کرنا ضروری ہے؟                      |
| شادی وغیرہ کے لئے اِستخارہ کرتا                              |
| كياشادى كے لئے لڑ كے اورلز كى دونوں كو إستخاره كرنا جاہئے؟   |
| اِشراق کی نماز جہاں فجر پڑھی ہو، و ہیں پڑھنا ضروری ہے        |
| شکرائے کی تماز کب اوا کرنی چاہیے؟                            |
| فرض نمازوں سے پہلے نمازِ استغفارا ورشکرانہ پڑھنا             |
| پچاس رکعت شکرانه کی نماز چار چار رکعات کر کے ادا کر سکتے ہیں |
| وُلَهِن کے آپیل برِنما نِشکرانہ ادا کرنا                     |
| بلات حفاظت اور گنا ہوں سے توبہ کے لئے کون می نماز پڑھے؟      |
| کیاعورت تحیۃ الوضو پڑھ سکتی ہے؟                              |
| تحية الوضوكس نماز كے وقت پڑھنى جا ہے؟                        |
| وقت كم بهوتو تحية الوضوية هي ياتحية المسجد؟                  |
| مغرب کی نماز ہے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا                       |
| تحية المسجد كأحكم اورتعيين اوقات                             |
| شب برأت میں یا جماعت نفل نماز چائز نہیں                      |
| نفل نماز کی جماعت کرنا                                       |
| سجيدهٔ تلاوت                                                 |
| سجدهٔ تلاوت کی شرائط                                         |
| سجدهٔ تلاوت کی ادا میگی کی شرائط                             |
| سجدهٔ تلاوت ادا کرنے کا طریقتہ                               |
| سجدهٔ تلاوت کی نیت                                           |
| سجدهٔ تلاوت کا شیخ طریقه                                     |
| سجدهٔ تل دت کامیح طریقنه                                     |

| rrr      | سجدهٔ تلاوت میں صرف ایک سجدہ ہوتا ہے                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| rrr      | نمازيل آيت بحده پڙھ کرڙ کوع وبجده ٽرليا تو سجد وَ تلاوت ہو گيا                  |
| rp       | کیا سجدهٔ تلاوت سپارے پر بغیر قبلہ رُخ کر کتے ہیں؟                              |
| rrr      | سجدهٔ تلاوت فردا فردا کریں یاختم قرآن پرتمام تجدےایک ساتھ؟                      |
| rr"      | ا كشف چوده مجدے كرنا                                                            |
| rrr      |                                                                                 |
|          | جوسجدے چھوٹ گئے اُن کا کیا کروں؟                                                |
| rrr, ,   | سجدهٔ تلاوت كاطريقه                                                             |
| rra      | جن سورتول کے اوا خریس مجدے ہوں وہ پڑھنے واٹا مجدہ کب کرے؟                       |
| rra,     | ز وال کے وقت تلاوت جا ئز ہے الیکن تحید ۂ تلاوت جا ئز نہیں                       |
| PP4,     | فجرا درعصر کے بعد مکروہ وفتت کےعلاوہ تحد ہُ تلاوت جائز ہے                       |
| rry      | سجدةً تلاوت وسجدة شكر كس وفت كرفي جيابئيس؟                                      |
|          | عصرکے بعد سجد ہ تلاوت کرنا                                                      |
| rm2      | جار یائی پر بیٹے کر تعاوت کر نے والا کب تجد ہُ تل وت کر ہے؟                     |
| rrz      | تل وت کے دوران آیت بحدہ کوآ ہتہ پڑھن بہتر ہے                                    |
| rr∠      | آیت بجده اورال کا ترجمه پڑھنے سے صرف ایک مجده لازم آئے گا                       |
| rma      | ایک آیت بجده کی بچول کو پڑھائی ، تب بھی ایک ہی بجدہ کرنا ہوگا                   |
| rr.A.,   | دوآدی ایک بی آیت بجد و پڑھیں تو کتنے بحدے واجب ہول گے؟                          |
| rm       | آیت بحدہ نماز ہے باہر کا آ دمی بھی من لے تو تحدہ کرے                            |
| rma      | لا وَ دُّ اسْتِيكِر پِرْ مَجِدِهُ علاوت لا وَ دُّ اسْتِيكِر پِرْ مَجِدِهُ علاوت |
| rma      |                                                                                 |
| rr9,     | ئىپ رىكارۋادرىجىرۇ تلادت                                                        |
| rr •     | آيت بحده معلوم نبيل توسحيد أوتناوت واجب نبيل .                                  |
| rr*,     | آیت مجدہ من کر مجدہ نہ کرنے والا گن جگار ہوگا پاپڑھنے والا؟                     |
| * C* + , | ىجىدۇ تلاوت صاحب تلاوت خودكرے، نەكە د كى دُومرا                                 |
|          | سورة السجدة كي آيت كوآبسته پڙهنا جائي انه كه پوري سورة كو                       |
|          |                                                                                 |

کاروبارکی بندش کے لئے وظیفہ

| كاروبار ميں ترتی اوراُ دھار كی والیسی كاوظیفه                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سورهٔ فاتحه پژه کرکان پر دَم کریں ، اِن شاءالله ٹھیک ہوجائے گا                                 |
| برتمیز بچے کے لئے وظیفہا۲۵۱                                                                    |
| يچ کې بيماري اوراس کا وظيفه                                                                    |
| رضة كے لئے وظيفه                                                                               |
| شادی کے لئے وظیفہ                                                                              |
| اولاد کے لئے وظیفہ:                                                                            |
| میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا وظیفہ                                                    |
| حافظے کو تو ی کرنے کا وظیفہ                                                                    |
| آیت الکری پڑھکرسر پر ہاتھ رکھ کر'' یا قوی'' گیارہ مرتبہ پڑھنا                                  |
| ہر نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر گیارہ مرتبہ ' یا قوی' 'اور گیارہ مرتبہ ' یا حافظ' پڑھنا |
| یادداشت کے لئے وظیفہ                                                                           |
| گول دائره بنا کر حصار کھینچینا اور تالی بجانا                                                  |
| نمازی شرط دالے وظیفے میں نماز جھوڑ دیتا                                                        |
| بلاوضو ذِ كَرَكُر نا                                                                           |
| شہدگی کھی کے کاٹے کا قرم                                                                       |
| سانس کی تکلیف کا وظیفه                                                                         |
| ذہنی اور مالی پریشانی دُورکرنے کا وظیفه                                                        |
| يريثانيول عين عاص كاوظيفه                                                                      |
| بیاری کے لئے وظیفہ                                                                             |
| شو هركی اصلاح كا آسان طریقه                                                                    |
| لا كيول كا يابندى سے سورة ياس پر هنا                                                           |
| جادوكا توز                                                                                     |
| يريشانيول سے حفاظت كا وظيفهكا وظيفه ويان الله الله الله الله الله الله الله ال                 |
| بخواني كا وظيفه                                                                                |
| علتے پھرتے "حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير" پڑھنا                            |

| raz                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| raz                                                                                                               | آیت کریمہ کے قتم کے دوران کسی ضرورت ہے اُٹھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| raz                                                                                                               | بچول کا آیت کریمہ کے ختم میں شریک ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| raz                                                                                                               | غیرمؤ کده تنتیں اورنوافل نه پڑھتے والوں کا ذِکر واُ ذکار پر زور دیٹا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ran                                                                                                               | کیا قرآن وحدیث میں ندکورہ دُ عائیں پڑھنے کے لئے کسی کی اجازت ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ran                                                                                                               | کیا'' اعمال قرآنی'' کے وظائف کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ran                                                                                                               | كياوظا كف كے لئے پشت پناہى ضرورى ہے؟ نيز وظا كف ہے نقصان ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                   | کیااللہ تعالٰی کے نامول کا ورد کے لئے کسی ہے اجازت کی ضرورت ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| raq                                                                                                               | کیا ''حصن حصین''متناه ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| raq                                                                                                               | ڻي وي د <u>نگھت</u> ے ہوئے شبيع پڙھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ra9                                                                                                               | مختلف رنگول کے دانوں کی تبیع کرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ***                                                                                                               | تشبیح پر ذِکر کرنے پر اِعتراض اور اُس کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                   | چلتے پھرتے یامجلس میں ذکر کرتے رہنا جبکہ ذبمن متو جہ نہ ہو، کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 11                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                   | پ برسے یا سی مرد ہی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا بیوفطا نف میں رُکا وَٹ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ryr                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ryr                                                                                                               | کیا دُرودِ إبراہیمی صرف مرد ہی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا بیوفطا نف میں رُکا وَٹ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ryr                                                                                                               | کیا دُرودِ اِبراہیمی صرف مرد ہی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا یہ وظا نف میں رُکا وَٹ ہے؟<br>دُرودشریف کتنا پڑھنا چاہئے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ryr<br>ryr                                                                                                        | کیا دُرودِ إبرا بیمی صرف مرد بی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا یہ وظا نف میں رُکا وَت ہے؟<br>دُرودشریف کتنا پڑھنا چاہئے؟<br>دُرودشریف پڑھنا کب واجب ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ryr                                                                                                               | کیا دُرودِ إبرائیمی صرف مرد بی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا یہ وظا نف میں رُکا وَ ف ہے؟ دُرودشریف کتنا پڑھنا چاہئے؟ دُرودشریف پڑھنا کب واجب ہوتا ہے؟ سب ہے اُنفل دُرودشریف کونیا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ryr                                                                                                               | کیا دُرو و اِبراہیمی صرف مرد ہی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا یہ و ظا کف میں رُکا وَ م ہے؟  دُرو دشریف کتنا پڑھنا چاہے؟  دُرو دشریف پڑھنا کب واجب ہوتا ہے؟  سب ہے انسل دُرو دشریف کونسا ہے؟  کیاا کیلے دُرو دشریف کے ورد کا اُتنا ہی تُواب ملتا ہے جتنا مل بیٹھ کر پڑھنے کا؟  بغیروضودُ رود شریف کا ورد کرنا                                                                                                                                                                                                                                           |
| ryr         ryr         ryr         ryr         ryr                                                               | کیا دُرودِ اِبرا بیمی صرف مرد بی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا یہ و ظا کف ہیں رُکا وَ ف ہے؟  دُرود شریف کتنا پڑھنا چاہے؟  دُرود شریف پڑھنا کب واجب ہوتا ہے؟  سب سے افضل دُرود شریف کوٹیا ہے؟  کیاا کیلے دُرود شریف کے ورد کا اُتنابی ٹواب ملتا ہے جتنا مل ہیٹھ کر پڑھنے کا؟                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ryr         ryr         ryr         ryr         ryr                                                               | کیا دُرودِ اِبرا بیمی صرف مرد ہی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا یہ وظا کف ہیں دُکا وَٹ ہے؟  دُرود شریف کتنا پڑھنا چاہے؟  دُرود شریف پڑھنا کب واجب ہوتا ہے؟  سب ہے اُفْعَل دُرود شریف کوٹیا ہے؟  کیاا کیلے دُرود شریف کے ورد کا اُتنا ہی تواب ملتا ہے جتنا مل بیٹے کر پڑھنے کا؟  بغیروضودُ رود شریف کا ورد کرنا  دُرودُ ' صلّوٰ قاتیجینا'' کا حکم                                                                                                                                                                                                        |
| ryr         ryr         ryr         ryr         ryr         ryr                                                   | کیا دُرودِ اِبرائیمی صرف مروبی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا یہ وظائف میں رُکا وَ ف ہے؟ دُرود شریف کتا پڑھنا چاہے؟ دُرود شریف پڑھنا کب واجب ہوتا ہے؟ سب سے افعال دُرود شریف کونیا ہے؟ کیاا کیلے دُرود شریف کے ورد کا اُتابی ٹواب ملتا ہے جتنا مل بیٹے کر پڑھنے کا؟ بغیر وضو دُرود شریف کا ورد کرنا دُرود دُرُ صَلُّو ہ تنجینا'' کا تھم نایا کی کے دِنوں میں اسائے شنی کی تشیخ کرنا                                                                                                                                                                     |
| ryr         ryr         ryr         ryr         ryr                                                               | کیا دُروو اِبرا جیمی صرف مروبی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا یہ وظا کف میں رُکا دَٹ ہے؟  دُرودشریف کتنا پڑھنا چاہے؟  دُرودشریف پڑھنا کب واجب ہوتا ہے؟  کیا اسکیے دُرودشریف کے ورد کا اُتنا بی تُواب ملتا ہے جتنا مل بیٹے کر پڑھنے کا؟  بغیروضودُ رودشریف کا ورد کرنا دُرود ' صلوّ ہے تیجینا' کا تھم  نایا کی کے دِنوں میں اسائے حتی کی تشہیع کرنا  دوشیع فاطر ' کوکس اُنگل ہے شروع کریں؟                                                                                                                                                               |
| רץר       רץר | کیا دُرودِ إبرا بیمی صرف مرد بی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا یہ وظا کف میں رُکا وَ م ہے؟  دُرودِ شریف کتنا پڑھنا چاہے؟  دُرودِ شریف پڑھنا کب واجب ہوتا ہے؟  کیاا کیا دُرودِ شریف کے ورد کا اُتابی ثواب ماتا ہے جتنا مل بیٹے کر پڑھنے کا؟  بغیر وضو دُرود دشریف کا ورد کرتا  دُرود دُرُ صَلَّو ہ تیجینا '' کا حکم  نا پاکی کے دِنُوں میں اسائے حنی کی تین کرنا  د تسبیح فاط '' کوکس اُ نگل سے شروع کر ہیں؟  مغرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں تلاوت و تسبیحات میں گزارنا  در جات کی بلندی کے لئے وظا گف پڑھنا                                            |
| רץר       רץר | کیا دُروو اِبرا بیمی صرف مرونی پڑھ سکتے ہیں؟ نیز کیا یہوفا کف میں رُکا وَٹ ہے؟ دُرووشریف کتا پڑھنا کب واجب ہوتا ہے؟ سب سے افضل دُرووشریف کوٹسا ہے؟ کیاا کیلے دُرووشریف کے وردکا اُتابی تُواب ملتا ہے جتنا مل بیٹے کر پڑھنے کا؟ بغیروضودُ رووشریف کے وردکا اُتابی تُواب ملتا ہے جتنا مل بیٹے کر پڑھنے کا؟ دُرود 'صلّو ہ تنجینا'' کا تعمم مالیا کی کے دِنوں میں اسائے حسی کی تنبیج کرنا دوسیع فاطم'' کوس اُنگل ہے شروع کریں؟ مخرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں خلاوت وتسبیعات میں گزارنا مخرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں خلاوت وتسبیعات میں گزارنا |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كيا آپ صلى التدعليه وسلم في مظلوم كوظ لم كے ضاف بدؤ عا ہے ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **Y*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | غیرمسکم نرجی پیشواے دُ عاکروانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| P44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کیانخوں سے نیچشلوار، پا جامہ پہننے دالے ک دُ عا تبول ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| F44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شخنے ڈھاپنے والے کی وُعاند قبول ہوئے پر اعتراض کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| raa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دُ عَا كَي قِبُولِيت كے لئے وظا نَف پرُ هنا كيوں ضروري ہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r4A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دُ عاضر ورقبول ہوتی ہے، مایوس نہیں ہونا جا ہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اور شیطان کا تسلط کیوں ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الحمدشريف اورتعوّذ پڙھنے كے ہا وجوداً حكام الهي كي خلاف ورزي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضور صلی الله علیہ وسلم کے لئے ہم دُ عاسمیں کیوں ما نگتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مَا نُوْرِهِ دُعَا نَمِي رِرْ هِيْ كَالْرُ كِيولَ نَبِينِ بِيوتًا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rZ1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | at a d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r_r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rzr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کےاُحکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کےاُحکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | میت ۔<br>مامحرم کوکفن وفن کے لئے دلی مقرر کرنا سیج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| کے اُ حکام<br>۲۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میت ۔<br>نامحرم کوکفن وفن کے لئے ولی مقرر کرنا سیج نہیں ۔۔۔۔۔<br>جس میت کا فد ہب معلوم نہ ہو،اُ سے کس طرح کفن وفن کریں سے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مراحکام<br>۲۸۶ - ۱۲۸۹ - ۲۸۹ - ۲۸۹ - ۲۸۹ - ۲۸۹ - ۲۸۹ - ۲۸۹ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸۷ - ۲۸ | میت ۔<br>نامحرم کوکفن وفن کے لئے ولی مقرر کرنا سیح نہیں<br>جس میت کا فد ہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح کفن وفن کریں گے۔<br>اگرعورت کہیں مردہ پائی جائے تواس کے مسلم ن ہونے کی کیا نشا ڈ                                                                                                                                                                                                                                          |
| کے اُ حکام<br>۲۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میت ۔<br>نامحرم کوکفن وفن کے لئے ولی مقرر کرنا سیجے نہیں<br>جس میت کا نمر ہب معلوم ندہو، اُسے کس طرح کفن وفن کریں گے۔<br>اگرعورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلم ن ہونے کی کیا نشا ڈ<br>مردہ پیداشدہ بیچے کا کفن وفن                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸۶<br>۲۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | میت ۔ نامحرم کوکفن دفن کے لئے ولی مقرر کرنا سیح نہیں جس میت کا ند ہب معلوم ند ہو، اُ سے کس طرح کفن دفن کریں گے۔ اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلم ن ہونے کی کیا نشا ڈی مردہ پیدا شدہ بچے کا کفن دفن میت کے پاس قر آن کریم کی تلاوت کرنا                                                                                                                                                                              |
| ۲۸۲<br>۲۸۲<br>۲۸۷<br>۲۸۷<br>۲۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | میت ۔ نامحرم کوئفن دفن کے لئے دلی مقرر کر نامیح نہیں جس میت کا فد ہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح کفن دفن کریں ہے۔ اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلم ن ہونے کی کیا نشا ڈی مردہ پیدا شدہ بچے کا کفن دفن میت کے پاس قر آن کریم کی تلاوت کرنا                                                                                                                                                                               |
| FAY         FAY         FAZ         FAA         FAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | میت ۔ نامحرم کوکفن دفن کے لئے دلی مقرر کرنا سیح نہیں جس میت کا ند ہب معلوم ند ہو، اُ ہے کس طرح کفن دفن کریں ہے۔ اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلم ان ہونے کی کیا نشا ڈی مردہ پیدا شدہ بچے کا کفن دفن میت کے پاس قر آن کریم کی تلاوت کرنا مرنے والے کو کلے کی تلقین کرنا عسل میت کے لئے پانی میں بیری کے پے ڈالن                                                                                                      |
| ran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | میت ۔ انحرم کوکفن فن کے لئے ولی مقرر کرنا سی خنیں جس میت کا نہ ہب معلوم نہ ہو، اُ ہے کس طرح کفن فن کریں گے۔ اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلم ن ہونے کی کیا نشا فی مردہ پیدا شدہ نیچ کا کفن فن میت کے پاس قر آن کریم کی تلاوت کرنا مرنے والے کو کلے کی تلقین کرنا خسل میت کے لئے پانی میں بیری کے پیٹے ڈالن ۔ خسل میت کے لئے پانی میں بیری کے پیٹے ڈالن ۔ خسل میت کے دقت مردہ کو کیے لٹا یا جائے ؟                   |
| ran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | میت ۔ انمحرم کوئفن دُن کے لئے ولی مقرر کرتا تیجے نہیں جس میت کا غذہب معلوم ندہو، اُسے کس طرح کفن دُن کریں گے۔ اگر عورت کہیں مردہ پائی جائے تو اس کے مسلم ان ہونے کی کیا نشا ڈ مردہ پیدا شدہ بچ کا کفن دُن میت کے پاس قر آن کریم کی تلاوت کرٹا میت کے پاس قر آن کریم کی تلاوت کرٹا میت کے والے کو کلے کی تلقین کرٹا عنسل کے وقت مردہ کو کیسے لٹا یا جائے ؟ میت کو دو بارہ عنسل کی ضرورت نہیں میت کو دو بارہ عنسل کی ضرورت نہیں |

| ra+    | میت کے مصنوعی دانت نکالنا                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| r4     | ا يكسيدُ نت كي صورت مين عسلِ ميت                                                 |
| r91    | کیا شوہر بیوی کواور بیوی شوہر کونسل دے علی ہے؟                                   |
| rai,   | بیجر ہ کوسل کون دے گا؟                                                           |
| rqr    | میت کے لئے دود فعہ ل کی ضرورت نہیں                                               |
| 79°    | غسل دینے والے کو اُجرت دینا                                                      |
| r9r    | میت کوشل دینے دالے پرشسل داجب بیس ہوتا                                           |
| rar    | مردے کو ہاتھ لگائے ہے عشل واجب نہیں ہوتا                                         |
| rar    | اگردوران سفرعورت انتقال كرج ئے تواس كوكون عسل دے؟                                |
|        | مرداورعورت کے لئے مسنون گفن                                                      |
|        | کفن کے لئے نیا کیڑاخرید ناضروری نہیں                                             |
|        | کفن میں سلے ہوئے کپڑے استعمال کرنا خلاف سنت ہے                                   |
|        | ع م الشخص كا كفن تيارر كل سكت بين ليكن اس برآيات ما مقدس نام ناكه                |
| r92    | کفن کا کپڑات کرنے ہے حرام نہیں ہوتا                                              |
| ra     | • /                                                                              |
| r92    | 1 11/12 11 11                                                                    |
| r44    | مردے کے گفن میں عہد تامہ رکھنا ہے اولی ہے                                        |
|        | مردہ عورت کے یا وُل کومہندی لگانا جائز نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|        | کفن پہنا نے کے وقت میت کو کا فورانگا ناا ورخوشبوکی وُھونی دیٹا جا۔               |
|        | میت کے بارے میں عور تول کی تو ہم پرستی                                           |
|        | میت کے لئے حیلہ اسقاط اور قدم سننے کی رسم                                        |
| ** • • | *                                                                                |
|        | جنازہ کے لئے کھڑا ہونا؟                                                          |
| r+1    |                                                                                  |
| *      |                                                                                  |
|        |                                                                                  |
| Wf     | سوت ہے بعد بوں ہے پر اور میں سے بہا ھندن کا سا                                   |

| ایک دُ وسرے کا چېره د مک <u>ه سکت</u> ے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | میاں ہوی میں ہے کوئی مرجائے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ين المنظم | مينت كوگھر ميں كتنى دريتك ركھ سكتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لوگوں کے اِنتظار کے لئے میٹ رکھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r • r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نا پاک آ دی کا جنازے کو کندھادیتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| يسكتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | عورت کی میت کو ہر خص کندھا دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بیش عناخلاف ادب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | قبرستان میں جناز ہ رکھنے سے پہلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | میت کودفناتے وفت کی رُسو ہات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نېيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قبرمیں رُوئی فوم وغیرہ بچپانا وُرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبر ميں قرآن يا كلمه ركھنا جائز نہيں .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| في شين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ميت كاصرف منه قبله زُخْ كردينا كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لها ټا چا ترنبيس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مرده عورت کامنه غیرمحرَم مردول کو دِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قبركا ندرميت كامنه وكمعاناا حجعانيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P • 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | میت کولحد میں اُ تاریے کے بعد مٹی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أے کھولنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| برقبر پرز کناسنت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ړ کو قبول نېیں کرتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r + 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| F • 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P1+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and the second s |
| *' *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قبرک د لواروں کو به مجبوری پخته کیا جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>* IF</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P"   P"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | منبدم قبرکی دُر شکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| P"   P"                                 | قبر پر شناخت کے لئے پھرلگا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #'16'                                   | مٹی دینے جانے والے قبرستان میں کن چیزوں پڑمل کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ria                                     | قبر پر تلطی ہے یا وَل پڑئے کی تلافی کس طرح ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۱۵                                     | قبرول کوروندنے کے بچائے وُ در ہی ہے فاتحہ پڑھ دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | قبروں پر چلنااوران سے تکمیدلگا نا جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| P14                                     | قبر کوجانوروں ہے بچانے کے لئے غلاف چڑھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P14                                     | ميّت كوبطورا مانت وفن كرنا جا ئرنېيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣١٧                                     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣١٧                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۱۸                                     | and the second s |
|                                         | فوت شده بچے، شفاعت کا ذریعیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| m14                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | ميّت كاسوك كتنے دِن منا نا جاہئے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r                                       | مینت دالوں کے سوگ کی مدت اور کھا نا کھلانے کی رسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                         | میت کے گھر والوں کوایک دن ایک رات کا کھاٹا دینامنتخب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | میت کے گھرچولہا جلانے کی ممانعت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| rri,                                    | میّت کے گھر کا کھانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | ابل متيت كا گھر بين كھا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | ایصال اثواب کے کھانے ہے خود کھانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                         | ضيافت، ايصال ثواب اور مكارم إخلاق كافرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | صدقہ ہیں صلهٔ رحمی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                         | كيابيصدقه مين شارنيين بوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | تعزیت میّت کے گھر جا کرکریں اور فاتحہ ایصال ثواب اپنے گھریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         | تعزيت كب تك كرسكتے بيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | میت پررشته داری طرف ہے کفن ڈالنا<br>میت پررشته داری طرف ہے کفن ڈالنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | ام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I | یوه او یعنج پر نیاد و پشه از هما نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

بزرگول کوخانقاه یا مدرے میں دفن کرنا فقہاء کے نز دیک مکروہ ہے .....

## متفرق مسائل (میت ہے متعلق)

| ېرمسلمان پرزندگی میں سات میتو ل کونهلا نافرض نبین                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| غیرمسلم کی موت کی خبرس کر' ا تا للدوا ناالیدرا جعون' پڑھنا                                      |
| میت کے بعدال کے میٹے کو اجتماعی میگڑی پینانا                                                    |
| والد کی تجہیز وتکفین پررقم کس نے خرج کی؟معلوم نہ ہوتو اولا دپر گناہ بیس                         |
| مرحوم کا قرض اداہو، ورندوہ عذاب کامستی ہے                                                       |
| مرحوم ترکہ نہ چھوڑے تو وارث اس کے قرض کے اداکرنے کے ذمہ دارنبیں                                 |
| مردے کے مال اور قرض کا کیا کیا جائے؟                                                            |
| مرحوم کااگرکسی نے قرض اُ تار ناہوتو شرعی وارثوں کوادا کر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| مرحوم کا قرض اگر کوئی معانب کردی تو جائز ہے                                                     |
| مرحوم کی نماز ، روز وں کی قضائس طرح کی جائے؟                                                    |
| تانی کے مرنے کے بعد چالیسویں ہے لیل نوای کی شادی کرتا کیسا ہے؟                                  |
| شهيدكون مے؟                                                                                     |
| كياسزائ موت كامجرم شهيد ٢٠٠٠                                                                    |
| پانی میں ڈو بنے والا اور علم دین حاصل کرنے کے دوران مرنے والامعنوی شہید ہوگا                    |
| كيامحرتم بين مرنے والاشهيد كہلائے گا؟                                                           |
| وْ يو نْ كى ادائيكَّى ميں مسلمان مقتول شهيد ہوگا                                                |
| عسل کے بعدمیت کی ناک سے خون بہنے سے شہید نہیں شار ہوگا                                          |
| اگر عورت اپنی آ برو بچائے کے لئے ماری جائے تو شہیر ہوگی                                         |
| انسانی لاش کی چیر پھاڑ اوراس پرتجر بات کرنا جائز نہیں۔                                          |
| پوست مار هم کی شرعی حیثیت                                                                       |
| لاش کی چیر مچاڑ کا شرع تھم                                                                      |
| چوماه کی حاملہ عورت کے مرنے پر بچے کو آپریشن کے ذریعے نکالنا                                    |

# آنكھوں كاعطيداوراعضاء كى پيوند كارى

| PPA        | آ تکھوں کےعطیہ کی وصیت کرنا شرعاً کیسا ہے؟                                          |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| اسرا» •    | آئکھول کا عطیہ کیوں نا جا تزہے؟ جبکہ انسان قبر میں گل سڑ جا تاہے                    |  |
| יייי       | خون کے عطیہ کا اِمتمام کر نااور مریضول کو دیناشرعاً کیساہے؟                         |  |
| <b>"""</b> | ا تسانی اعضاء کی پیوند کاری اورخون کامسئله                                          |  |
| mr4        | انسانی اعضاء کی حرمت                                                                |  |
| نماز جنازه |                                                                                     |  |
| rar        | حضور صلی الله عنیه وسلم کی نما زجنازه اور تدفین کس طرح ہوئی اور خلافت کیسے طے ہوئی؟ |  |
| mam        | حضور صلی ابتدعلیہ وسلم کی نماز جناز وکس نے پڑھائی تھی؟                              |  |
| ror        | بے نمازی کی نماز جنازہ ہو یانہ ہو؟                                                  |  |
| raa        | نماز جناز ہ کے وقت ساتھ شریک سونے کی بجائے الگ کھڑے رہنا                            |  |
| ray        | بے نمازی کی نمیز جنازہ                                                              |  |
| ray        | بِنمازی کی لاش کوگھسٹنا جا ئزنبیں ، نیز اس کی بھی نماز جناز ہ جا تز ہے              |  |
| raz        | غیرشادی شده کی نما زِ جنازه جا تزہے                                                 |  |
| rsz        |                                                                                     |  |
| rs2        | خودکشی کرنے والے کی نماز جناز ہ معاشرے کے متازلوگ ندا دا کریں                       |  |
| ٣٥٨        | خود شي والے کي تماز جتازه                                                           |  |
| max        | غیرامندے خیراورشرکی تو قع رکھنے والے کی نمازِ جناز ہادا کر                          |  |
| TOA        | مقروض کی نمر زمین حضو را کرم صلی الله عدیه وسلم کی شرکت اورا دائیگی قرض             |  |
| ۳۵۹        | شہیدی نماز جنازہ کیوں؟ جبکہ شہیدزندہ ہے                                             |  |
| ۳۵۹        | باغی، ڈاکواور ماں باپ کے قاتل کی نماز جنازہ نہیں                                    |  |
| r.         | مرتداورغيرسكم كي نماز جنازه                                                         |  |
| ry         |                                                                                     |  |
| M.4        | قادیانی کی نماز جناز دیژهنا                                                         |  |
| <b>٣</b> ៕ | نماز چنازه میں کا فروں اور بے إیمانوں کی شرکت                                       |  |

| قاد یا نیول کا جناز و جا کزئیس                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| قاد یا نی مردے کومسلمانول کے قبرستان میں دفن کرنااور فاتحہ وُ عاواستغفار کرناحرام ہے          |
| تا دیانی مرده مسلم نوں کے قبرستان میں دنن کرنا ناجا ئز ہے                                     |
| نوزائیدہ بچے میں اگرزندگی کی کوئی علامت پائی گئی تو مرنے کے بعداس کی نما زِجنازہ پڑھی جائے گی |
| حالمه عورت کاایک بی جنازه ہوتا ہے                                                             |
| اگریا کچ چههاه میں بیداشده بچه کچهود ریز نده ره کرمر جائے تو کیااس کی نمازِ جنازه ہوگی؟       |
| نماز جنازه مبحد کے اندر پڑھنا مکروہ ہے                                                        |
| نومولود بیچ کود فنانے کے بعدمعلوم ہوا کہ دہ پیدا ہونے کے دفت زندہ تھا تو اُب کیا کیا جائے؟    |
| منجد مين نماز جنازهادا كرنا                                                                   |
| نماز جنازه مبجد پيل اَدا کرنا                                                                 |
| نماز جنازه کی جگه فرض نمازادا کرنا                                                            |
| تماز جنازہ کے لئے خطیم میں کھڑے ہونا                                                          |
| نمازِ جنازہ حربین شریقین میں کیوں ہوتی ہے؟                                                    |
| بازار جي تماز جناز وکمروه ہے                                                                  |
| فجر وعصر کے بعد تماز جنازہ                                                                    |
| ٹماز جناز ہستوں کے بعد پڑھی جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| جوتے پہن کرنماز جناز واوا کرنی چاہتے یا اُتارکر؟                                              |
| جوتے مین کرنماز جنازہ کی ادا لیکی                                                             |
| عَلْت مِين نمازِ جِنَازُ وَتَيْمَ سے پڑھناجائز ہے                                             |
| بغير وضوك نماز جنازه                                                                          |
| نماز جناز ہ کے لئے صرف بڑے بیٹے کی اجازت ضروری نہیں                                           |
| سیّد کی موجود گی میں نماز جناز ہ دُوسر المحض بھی پڑھا سکتاہے                                  |
| تماز چنازه پرهائے کاحق دارکون ہے؟                                                             |
| نماز جناز ہر پڑھانے کے کون لوگ حق وار ہیں؟                                                    |
| ولی اَ قرب کی اجازت کے بغیر پڑھی گئی نماز جنازہ کا تھم                                        |
| جس کی نماز جناز ہ غیرمسلم نے پڑھائی ،اس پر دوبارہ نماز ہونی چاہئے                             |

| جنازه کا طریقه                                                                                                 | تماز    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| جنازه کی نبیت کیا ہو؟ اور دُ عایاد نہ ہوتو کیا کرے؟                                                            |         |
| جناز ه ميں وُ عا ئيں سنت ہيں                                                                                   | تماز    |
| ) اور برژول کی اگرا یک بی نماز جنازه پردهیس تو برژوں والی وُ عاپرهیس                                           | يجول    |
| ٥مر د كاب ياعورت كاء نه معلوم موتو بالغ والى دُ عا پرهيس                                                       | جناز    |
| إعورت كامعلوم نه بوتو نما زِ جنازه كس طرح اداكرين؟                                                             | مرد     |
| جنازه اورعيدين كي نيت سنانا                                                                                    | تان     |
| بنازه میں دُعا کی شرمی حیثیت<br>بنازه میں دُعا کی شرمی حیثیت                                                   |         |
| جناز ومیں پہلی تکبیر کے بعد تین تکبیریں بھی کہیں گے                                                            | , ju    |
| بنازہ میں رُکوع و بجودتیں ہے                                                                                   | تماز    |
| بنازه میں سورهٔ فاتخداور دُ وسری سورة پرُ هنا کیباہے؟                                                          | تمازج   |
| بنازه کی ہرتیمبیر میں سرآ سان کی طرف اُٹھانا                                                                   |         |
| ننازہ کے دوران شامل ہونے والانماز کس طرح پوری کرے؟                                                             | تمازه   |
| ز جنازه میں مقتدی کی پیچے شبیریں رہ جا کیں تو کیا کرے؟                                                         | أكرنما  |
| ننازه کے اختیام پر ہاتھ چیوڑ تا                                                                                | تمازه   |
| ننازه کا وفت مقرّر کرنا تا که لوگ زیاده شریک هول                                                               |         |
| ناز و کے بعد دُ عامانگنا                                                                                       |         |
| نناز ہ کے بعدا ورقبر پر ہاتھ اُٹھا کر ڈیا کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            | تمازج   |
| کی نماز جنازه نه پرهی تو کیا کرے؟                                                                              | ميتت    |
| ے کا ہلکا ہونا نیکوکاری کی علامت نہیں                                                                          | جناز    |
| ے کے ساتھ ٹو نیاں بنا کر بلندآ واز سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھ نا بدعت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | جناز    |
| کے ساتھ چلتے ہوئے بلندآ واڑ ہے'' کلم پرشہادت' پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | ميتت    |
| بارتماز جنازه کا جواز                                                                                          | متعدد   |
| ے کی ٹماز ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا                                                                              | جناز    |
| ينما زجنا زه کی شرعی حیثیت                                                                                     | غائباد  |
| ينماز چناز ه                                                                                                   | غائبانه |

| ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قبريرِ ہاتھاُ ٹھا کرؤعا مانگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قبرستان میں فاتحہاور دُعا کا طریقنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | / / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قبرستان میں قرآنِ کریم کی تلاوت آہستہ جائز ہے، آواز سے مکروہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r. • p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قبرستان میں عور توں کا جانا سیحے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خواتین کا قبرستان جاتا گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ρ· + Λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا ، ہزرگ کے نام کی منّت ماننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r* + 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قبرستان وقف ہوتا ہے،اس میں ذاتی تضرفات جائز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r* • q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | قبرستان کب تک قبرستان رہتاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MI+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کسی کی مملوکه زمین میں قبر بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خواب کی بناپرکسی کی زمین میں بنائے گئے مزار کا کیا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ايصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ایصال او اب کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا جا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۱۱ <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حضورِ الرم صلى الله عليه وسلم كے لئے تو افل سے ایصال تو اب كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r'11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے ایصال تواب، إشکال کا جواب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| er i vi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 144,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | إيسال ثواب كي شرعي حيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إيسال ثواب كي شرعي هيثيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کے لئے فاتحہ پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ایسال ثواب کی شرعی حیثیت<br>آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر دُرود وسلام کا طریقه نیز ایصال ثواب ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کے لئے فاتنی پڑھنا<br>۱۸ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ایسال ثواب کی شرعی حیثیت<br>آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر دُرود دسلام کا طریقه تیز ایصال ثواب م<br>ایصال ثواب کا مرحوم کوبھی پہا چلتا ہے اوراس کوبطور تخفے کے ملتا ہے                                                                                                                                                                                                                                        |
| کے لئے فاتنی پڑھنا<br>۱۸ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ایسال تواب کی شرمی حیثیت<br>آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر دُرود وسلام کاطریقه تیز ایسال تواب کے<br>ایسال تواب کا مرحوم کوبھی پہا چلتا ہے اوراس کوبطور تحفے کے ملتا ہے<br>مسلمان خواہ کتن ہی گنا ہگار ہو،اس کو خیرات کا نقع پہنچتا ہے<br>لا پہافخص کے لئے ایسال تواب جائز ہے                                                                                                                                  |
| ۱۲ منام<br>۱۸ منام<br>۱۸ منام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ایسال تواب کی شرعی حیثیت<br>آنخضرت صلی الله علیه دسلم پر دُرودو سلام کاطریقه نیز ایسال تواب کے<br>ایسال تواب کا مرحوم کوبھی پہا چاتا ہے اوراس کوبطور تخفے کے ماتا ہے<br>مسلمان خواہ کتن ہی گنا ہگار ہو، اس کو خیرات کا نفع پہنچتا ہے<br>لا پہاضف کے لئے ایسال تواب جائز ہے<br>مرحوبین کے لئے ایسال تواب جائز ہے                                                                                             |
| ۱۲ مرا ۲ مرا ۱۲ | ایسال ثواب کی شرقی حیثیت<br>آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر وُرودوسلام کاطریقه نیز ایسال ثواب کا<br>ایسال ثواب کا مرحوم کوبھی پہاچتنا ہے اوراس کوبطور تخفے کے ملتا ہے<br>مسلمان خواہ کتن ہی گنا ہگار ہو، اس کو خیرات کا نفع پہنچتا ہے<br>لا پہاضف کے لئے ایسال ثواب جائز ہے<br>مرحوبین کے لئے ایسال ثواب جائز ہے<br>مرحوبین کے لئے ایسال ثواب کا طریقہ<br>کیاایسال ثواب کرنے کے بعداس کے پاس پچھ باتی رہتا ہے؟ |

| نقلی اعمال کا نواب                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------|
| پوری اُمت کو ایصال تواب کا طریقه                                         |
| الصال تواب كرنے كاطريقه، نيز دُرودشريف لينے لينے بھى پڙھناجا ئز ہے       |
| زندوں کو بھی ایصال ثواب کرنا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| تدفین ہے پہلے ایصال ثواب وُرمت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| ایصال ثواب کے لئے کسی خاص چیز کا صدقہ ضروری نہیں                         |
| دُنیا کودکھانے کے لئے برادری کوکھانا کھلانے ہے میت کوثواب نہیں ملتا      |
| قربانی کے ذریعے ایصال ثواب                                               |
| ایصال تواب کے لئے نشست کرنااور کھانا کھلانا.                             |
| كياجب تك كها نا ندكهلا يا جائے مروے كامنه كھلا رہتا ہے؟                  |
| ختم دینا بدعت ہے،کیکن فقراء کو کھانا کھلانا کاریواب ہے                   |
| تلاوت قرآن ہے ایصال تُواب کرنا                                           |
| ميت كوقراً أن خواني كالثواب مهنچائے كالتيج طريقة                         |
| قرآن خوانی کے دوران غلط اُموراوران کا ویال                               |
| مسمی کے مرنے پردشته داروں کا قرآن خوانی کرنا                             |
| عيادات كاالصال ثواب                                                      |
| قر آن خوانی میں بغیر پڑھے پاروں کو پڑھے ہوئے پاروں میں رکھنے کا کفارہ    |
| تیجا، دسوال اور قر آن خوانی میں شرکت کرنا                                |
| میّت کوقبرتک لے جانے کا اور ایصال ثواب کالیجی طریقہ                      |
| نيار زها هو يا پهيد کار زها هو ،سب کا نواب پهنچ سکته بين                 |
| پہلے کے پڑھے ہوئے کا ایسال ثواب کرتا ۔                                   |
| خود ثواب حاصل کرنے کے لئے صدقۂ جاربیک مثالیں                             |
| متوفی کے لئے تعزیت کے جلے کرنامی مقاصد کے تحت جائز ہے                    |
| عذاب قبر میں کی اور زرع کی آسانی کے لئے وظیفہ                            |
| قبرستان میں ایصال تو اب کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟          |
| والدوكي قبرمعلوم ند بوتو دُعائے مغفرت كيے كروں؟ ،                        |

| ۲۳۳                                          | كنوال مامرُك كالصالِ تُواب؟                                         |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| ۳۳4                                          | عورت بھی ایصال تو اب کر سکتی ہے                                     |  |
| PP4                                          | مرحومین کی قبر پر ایصال ثواب کے لئے قر آن خوانی                     |  |
|                                              | ایصال تواب کی مجنس میں قادیا فی اورغیرمسلم کا شریک ہونا، نیز کیا ان |  |
| قر آنِ کریم کی عظمت اوراس کی تلاوت           |                                                                     |  |
| ۲۳۸                                          |                                                                     |  |
| ۳۳۸                                          | قرآن مجید میں شخ کاعلی الاطلاق اٹکارکرنا گمراہی ہے                  |  |
| ۳۳۸                                          | قرآنِ كريم كى سب ہے كمي آيت سور و بقر و كى آيت: ٢٨٢ ہے              |  |
| ٣٠٠٩                                         | دُعا مِين قرآني الفاظ كوتبديل كرنا                                  |  |
| ~~9                                          | لوحِ محفوظ ہے کیا مراد ہے؟                                          |  |
| ٩                                            | قر آنِ کریم مجہول پڑھنا دُرست نہیں ہے                               |  |
|                                              | جامع القرآن كون يتهي؟                                               |  |
| ٠ ١٠٠٠                                       | تلاوت قرآن کے دوران باتیں کرنا                                      |  |
|                                              | قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ                                             |  |
|                                              | قرآن مجيد پڙھنافرض ہے ياسنت؟                                        |  |
| ٣٣١                                          | كيا قرآن پر إعراب لكانے ہے أس ميں ترميم ہوگئ ہے؟                    |  |
| ۳۴۱                                          | قرآن مجید کی سات منزلیس کس طرح پڑھنی جا ہئیں؟                       |  |
|                                              | قر آن مجيد کو بوسه دينا                                             |  |
|                                              | قرآن مجيد کو چومنا ڄائز ہے                                          |  |
| ייין                                         | - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                             |  |
| ۲٬ ۴٬ ۲٬ ۲٬ ۲٬ ۲٬ ۲٬ ۲٬ ۲٬ ۲٬ ۲٬ ۲٬ ۲٬ ۲٬ ۲٬ | تخة ساه پر جاک ہے تحریر کردہ قرآنی آیات کوئس طرح مٹائیں؟            |  |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~       | بوسيده مقدس أوراق كوكيا كياجائة؟                                    |  |
| ~~~ <u></u>                                  | اخبارات وجرائد میں قابل احترام شائع شدہ اوراق کوکیا کیا جائے؟       |  |
| ۲٬۲۰٬۳                                       | 7 mg 2 mg                                                           |  |
| °°6                                          |                                                                     |  |
|                                              |                                                                     |  |

| rra                          | قرآن مجید کوالماری کے اُو پری جھے میں رکھیں                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۲۳۲ <u></u>                  |                                                               |
| rry                          | قرآن مجيد بركاني ركه كرككمتا سخت بداد لي ب                    |
| rry                          | قرآن پاک کے بارے میں گنتا خاند خیالات آنے کا شرقی تھم         |
| ول                           | نی وی کی طرف پاؤں کرنا جبکہ اس پرقر آنِ کریم کی آیات آرہی ،   |
| کے الفاظ کا اواکر ماضروری ہے | دِل مِیں پڑھنے سے تلاوت ِقر آن نہیں ہوتی ،زبان سےقر آن کے     |
| كا ثواب ملے گا               | بغیرز بان بذائے تلاوت کا تواب نہیں ،البتہ دیکھنے اورتصور کرنے |
| بائے گی؟                     | کیا نمازعشاء میں پڑھی جانے والی سورتوں کی نضیلت حاصل ہو،      |
| ر ر ر ۸                      | سورهٔ تبارک الذی بسورهٔ للبین آوازے پڑھٹا                     |
| rαν                          | تلاوت کے لئے ہروفت سیجیج ہے                                   |
| ۳۳۸                          | طلوع آفمآب کے وقت تلاوت جائز ہے                               |
| rra                          | ز وال کے وقت تلاوت قِر آن اور ذکر داذ کار جائز ہیں            |
| ۳ (۴ ۹ <u> </u>              | عمر تامغرب تلاوت ،تبیج کے لئے بہترین وقت ہے                   |
| mrq                          | تلاوت قرآن كالفل ترين وقت.                                    |
| ۳۵·                          | قرآنی آیات دال كتاب كوبغير وضوباته لكانا                      |
| γΔ•                          | بغير وضوقر آن مجيد پڙهنا جائز ہے، جيمونانہيں                  |
| ۳۵٠                          | اُستاذ کے ڈرسے تا پا کی کے باوجود قر آن پڑھنے کا کفارہ        |
| rai                          | قرآن مجيد كوبغير وضوح جهونا دُرست نهيس                        |
| ral                          | نا پاک کی حالت میں قرآن ہاتھ میں لینے کا کفارہ                |
| rai                          | نا بالغ بيح قر آن كريم كو بلا وضوح چوسكته بين                 |
| rar                          | قرآن مجیداگر پہلے ہیں پڑھا تو اُب بھی پڑھ سکتے ہیں            |
| ματ                          | اِل لَكِهِ مِاندَ لَكُهِ قِرْ آن شريف پڙھتے رہنا چاہئے        |
| rar                          | قر آن مجيد کوفقط غلاف ميں رکھ کرمدتوں نه پژھنا موجب و ہال نے  |
| rar                          | قرآن مجید کی تلاوت نه کرنے والا عظیم الشان نعمت سے محروم ہے   |
| ۳۵۳ <i>-</i> ب               |                                                               |
| rsr                          | سوتے وفت لیٹ کرآ بیت الکری پڑھنے میں بےاد بی نہیں             |

| rar          | تلاوت کرنے والے کونہ کوئی سلام کرے ، نہوہ جواب وے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7ar          | مبجد میں تلاوت قرآن کے آواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| rar          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rar          | سورة التوبيع كب بسم الثدالرحن الرحيم يزه ها وركب نبين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| raa          | قر آن شریف کی ہرسطر پراُنگلی رکھ کر'' بسم التدالرحمٰن الرحیم' پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| raa          | قر آنِ کریم اُنگل رکھ کر پڑھیں یا بغیراُنگلی رکھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| raa          | بغیر شمجھے قرآنِ پاک سننا بہتر ہے یا اُرووتر جمہ پڑھنا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | أردومين تلاوت كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Γ</b> ΔΛ  | اُرد درّ جے پر قرآن مجید کا تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۵۸          | قرآن مجيد پڙھنے کا تواب فقط ترجمہ پڑھنے ہے۔ بیں ملے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| σαλ          | قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر معنی سمجھے ہوئے پڑھنا بھی عظیم مقصد ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۵۹          | معنی مجھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت بھی مستقل عبادت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳°۲+,,,,,,,  | قرآن مجيد بمجه كرريش هي ياب ممجهي محيح باليكن نيامطلب كمرنا غلط ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| f*41         | قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کرعالم ہے تقیدیق کرنا ضروری ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ለ</b> ዝ   | ترجمہ پڑھنے سے کیوں روکا جاتا ہے جبکہ قر آن پرکسی کی اِ جارہ داری نہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 YF         | امرِ ایکا کی مسلم برادری کے تلاوت قرآن مجید پر اِشکالات کا جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٧٥          | « 'تفهیم القرآن' تغییر کامطالعه کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣ <b>٧</b> ٦ | دٌ پڻي نڏ مراحمه کا ترجمه پڙهنا کيسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٧٦          | '' تد برالقرآن' کامطالعه کرتا کیساہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٧           | چیتے پھرتے قرآن کی تلاوت اور دُرود شریف پڑھناا چھاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٧           | تلاوت کے دران لفظ "رسول الله" آئے پر کیا پڑھیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 744          | ختم قرآن کی دعوت بدعت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٧٧          | e to the second of the second  |
| ~ L L        | A company of the comp |
|              | ايك دن مِن قرآن ختم كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۴°۵۸                 | رمضان میں قرآن تیزیر ٔ صنا کیساہے؟                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ~∠٩                  |                                                                      |
| m24                  | ٢٧ وي شب رمضان كوشبينه اور لا كمنتك كرنا كيسا ہے؟                    |
| r~∠q                 | ریڈیو کے وینی پروگرام چھوڑ کر گانے سننا                              |
| ل نبیں ماتا؟         | شیپ ریکارڈ رہے گا ناسننے کا گناہ ملتا ہے ، تو تلاوت سننے کا تواب کیو |
| ۳۸÷                  | شیپ ریکارڈ رکی تلاوت کا ٹواب ہوتا ہے                                 |
| ٣٨٠                  | كيسٹ پر تلاوت كا تُواب نہيں ملتا تر چرگا ناسفنے كا گناہ كيوں ملتا ہے |
| ۳۸۱                  | كيسك كي آواز سے سجدہ                                                 |
| ΓΛΙ,                 | ئىپ رىكارۋرىپ تلاوت سنماخلاف ادب ب؟                                  |
| ۴۸۲                  | تلاوت كلام پاك اورگائے ريد يو ياكيسٹ سے سنتا                         |
| ۲۸۲                  | کیا ٹیپ ریکارڈ پر تلاوت نا جائز ہے؟                                  |
| ۳۸۲                  | شپ ریکارڈ پر سیجیج تلاوت ہیں جمہ سنناموجب برکت ہے۔۔۔۔۔۔۔             |
| ۴Ar                  | تلاوت کی کیسٹ شنی کافی ہے یا خور بھی تلاوت کرنی چاہئے؟               |
| ۳۸۳,                 | شیپ ریکارڈ کی تلاوت کا تواب نہیں ،تو پھرگا نوں کا گناہ کیوں؟         |
| ۳۸٦                  | لی آئی اے کوفل نٹ میں بجائے موسیقی کے تلاوت سنانی جائے               |
| ۳۸۶                  | قرآن کی تعلیم پراُجرت                                                |
| ΓΛ <u>∠</u>          | مرداُ ستاذ کاعورتوں کوقر آن مجید پڑھانے کی عملی تربیت دینا           |
| ۲۸۷                  | نامحرَم حافظ ہے قرآنِ کریم کس طرح پڑھے؟                              |
| ٣٨٨ <u></u>          | قریب الینوغ لڑی کوبغیر پردے کے پڑھانا ؤرست نہیں                      |
| انی کا نواب نبیں     | يُرى جاً يرقر آن خوانى كا ہرشر يك گنا ہگا راورمعاوضه والى قر آن خو   |
| ٣٨٨                  | ناحا ز كاروبارك لئے آيات قرآنی آويزال كرنانا جائزہے                  |
| ول سے مذات ہے۔۔۔۔۔۔۔ | سینمامیں قرآن خوانی اورسیرت پاک کا جسه کرنا خدااوراس کے رس           |
| ΓΛ9                  | ميوزك اور تلاوت قرآن پاک                                             |
| σΛ9                  | کناه کا کام تلاوت قرآن ہے شروع کرنا                                  |
| ~9 +                 | دفتر ی اوقات میں قر آن مجید کی تلاوت اورنو افل کاادا کرنا            |
| [* ] +               | قرآن یا دکر کے بھول جا تا بڑا گناہ ہے                                |
|                      |                                                                      |

| [* 9 +                                                                   | قرآن مجيد حفظ كروانا حايئ                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                          | یا دکرے باوجود کوشش کے بھول جائے تو گناہ نہیر        |
|                                                                          | حرم میں قر آن کریم کی تلاوت ، یا وجود پیٹے ہوئے      |
| [*9]                                                                     | قرآن مجید ہاتھ ہے گرجائے تو کیا کرے؟                 |
| (*91,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                 | قبر میں قرآن رکھنا ہے او بی ہے۔                      |
| ال ہونے کاعقیدہ غلط ہے                                                   |                                                      |
|                                                                          | تحجراتی رسم الخط میں قر آنِ کریم کی طباعت جا ئز      |
| rgr                                                                      | مونوگرام میں قرآنی آیات لکھنا جائز نہیں              |
| rat                                                                      | قرآن شریف کی خطاطی میں تصویر بنا ناحرام ہے           |
| rar                                                                      | قرآنی آیات کی کتابت میں مبہم آرٹ بحرنا سیح نہیر      |
| ۳۹۴                                                                      | مىجد كے قرآن مجيد گھر لے جانا ؤرست نہيں              |
|                                                                          | مىجدىة آن گھرنے جانے كاتھم                           |
| (*9\$                                                                    | سمٹر کے ڈھکن کے بینچا خبارنگانا                      |
| ں توان کی قیمت کا صدقہ کر دینا جا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | حاجیوں کے چھوڑے ہوئے قر آنِ کریم رکھنا جا ہیں        |
| روز ہ رکھنے کے فضائل                                                     |                                                      |
| ray                                                                      | آ دابي رمضان                                         |
| ۵۱۱                                                                      | رمضان المبارك كي افضل ترين عبادت                     |
| ۵۱۱                                                                      | رمضمان السيارك كي مستون عبادات                       |
| ۵۱۱                                                                      | رمضان المبارك مين سركش شياطين كاقيد بهونا            |
| رُ وَيتِ بِلال                                                           |                                                      |
| ي کمينی پراعتا د کریں                                                    | خود چاند د مکی کرروز ه رکھیں ،عید کریں یا رُؤیت ہلال |
| ۵۱۲                                                                      | رُوَيت ہلال تميڻي کا فيصله                           |
| ۵۱۳                                                                      |                                                      |
| ۵۱۳                                                                      | •                                                    |
| ۵۱۲                                                                      | رُوَّيتِ ہلال کمينڻ کا دميہ جا ند کا اعلان کرڻا      |

كيانقل روز ه ركھنے والے أذان تك سحري كھا سكتے ہيں؟

اَ ذَ ان کے دِقت محری کھا تا پینا

| ۵۵۳                                  | سحری کاوقت سائر ن پرختم ہوتا ہے یا اُؤان پر                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 00F                                  | سائرُن بنجتة وفتت پانی پیتا                                              |
| ۵۵۴                                  | سحری کا وفت ختم ہونے کے دس منٹ بعد کھانے پینے ہے روز وہیں ہوگا           |
| ۵۵۲                                  | روزه کھولئے کے لئے نبیت شرط نمیں                                         |
| ۵۵۳                                  | روز و دارگی تحری و اِ فطار میں ای جگہ کے وقت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ ہے . |
| ۵۵۵,                                 | ریڈیوک اُ ذان پرروز ہ اِ فطار کرنا وُ رست ہے                             |
| ۵۵۵                                  | مسجد میں سائر ن بجانا نیز اس ہے روز وافطار کرتا                          |
| ۵۵۵                                  | کیاروزه نماز پڑھ کر اِ فطار کیا جا تا ہے؟                                |
| ۵۵۲                                  | _                                                                        |
| ۵۵۲                                  |                                                                          |
| جائز ہے؟ کن ہے ہیں؟                  | کن وجو ہات سے روز ہ توڑ دینا                                             |
| ۵۲+                                  | یماری بڑھ جانے یا پی یا بچے کی ہلا کت کا خدشہ ہوتو روز ہ تو ڑنا جا تزہے  |
| ۰۲۰                                  | بیاری کی وجہ سے اگرروزے نہ رکھ سکے تو قضا کرے                            |
| ۵۲۱ا۲۵                               | روزه بیاری کی وجہ ہے مجبوراً تو ژویا تو صرف قضا ہے کفارہ نہیں            |
| ۵۲۱                                  | بیہوشی کی کیفیت میں کسی نے یانی پلاویا تو کفارہ نہیں صرف قضاہے           |
| کن وجو ہات ہےروز ہ نہ رکھنا جائز ہے؟ |                                                                          |
|                                      | کن وجو ہات ہے روز ہ ندر کھنا جا تز ہے؟                                   |
|                                      | کام کی وجہ سے روز ہ چھوڑنے کی اجازت نہیں                                 |
|                                      | سخت کام کی وجہ ہے روز ہ چھوڑ نا                                          |
| ۵۲۳                                  | ,                                                                        |
| ۵۲۳                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                    |
| ۵۲۵۵۲۵                               | كيا إمتحان كي وجه معدروزه چھوڑ سكتے ہيں؟                                 |
|                                      | سغریا بیاری مین روزه حجموژ تا                                            |
|                                      | نماز اورقر آن نه پرهنی والی عورت کا فرض روز ہے رکھنا کیساہے؟             |
| 644                                  | حاملہ عور تیں اپنے بیچے کے نقصان کے خوف سے روز وجھوڑ سکتی ہیں            |

اگرایسی چیزنگل لی جائے جوغذا مادوانه ہوتو صرف قضا واجب ہوگی

| فهرست       | ۳۳                                  | آپ کے مسائل اور اُن کاحل (جلد چبارم)                                                                 |
|-------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۹         | _ كاحكم                             | سحری شتم ہونے سے پہلے کوئی چیز منہ میں رکھ کرسو گیا تو روز۔                                          |
|             | ,                                   | جنے کے دانے کی مقدار دانتوں میں تھنے ہوئے گوشت کے                                                    |
| ۵۷۷         |                                     | روزے کی حالت میں پاتی میں بیٹھنا یا تاز ومسواک کرتا                                                  |
| ۵۷۷         | رے کا حکم                           | کسیعورت کود کیھنے یا بوسہ دینے سے اِنزال ہوجائے تو روز                                               |
| ۵۷۷         | .,., ,,                             | روز ه دارا گراسمتنا ء بالبدكر _ توكيا كفاره جوگا؟                                                    |
| ەنبىر ئوشا؟ | ب سے روز                            | کن چیز وا                                                                                            |
| ۵۷۸         | . 4 . 4 4 4 1 5 4 4 1 7 4 4 4 1 5 4 | انجکشن ہےروز ونہیں ٹوشا                                                                              |
| ۵۷۸         |                                     | روز ہ دارنے زبان سے چیز چکھ کرتھوک دی توروز ہبیں ٹوٹا.                                               |
| ۵۷۸         |                                     | مندے لکلا ہوا خون مرتموک سے کم انگل لیا توروز وہیں ٹوٹا.                                             |
| ۵۷۹         |                                     | روزے میں تھوک نگل سکتے ہیں                                                                           |
| ۵۷۹         |                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                |
|             |                                     | بل قصد حلق کے اندر کھی ، وُھواں ، گرد وغبار چلا گیا توروز وہیں                                       |
| △∠٩         |                                     | ناك اوركان مين دواۋالئے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے۔                                                         |
| ۵۸۰         |                                     | روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے سے قضالا زم۔                                                    |
|             |                                     | روزے کی حالت میں آئے کھول کروضو کرنا                                                                 |
|             |                                     | آ نکھے میں دوا ڈالنے ہے روز ہ کیوں نہیں ٹو نتا؟<br>میں میں ایک میں میں میں میں میں میں میں میں میں ا |
| ۵۸۰         |                                     |                                                                                                      |
| ۵۸۱         |                                     | روزه دار بھول کر ہم بستری کرلے توروزے کا کیا تھم ہے؟ .                                               |
|             |                                     | باز واوررگ والے آنجکشن کا حکم<br>روزے کے دوران آنجکشن لگوا نا اور سانس سے دواچڑ ھانا                 |
| ۵۸۱         |                                     | روزے کے دوران اجسن معوانا اور سامل سے دوا چر ھاتا<br>روز ہ دار کو گلوکوز چڑھا تا یا آنجکشن لکوانا ,  |
| ۵۸۲         |                                     |                                                                                                      |
|             |                                     | مودے کے اسے سے رورہ ہیں ہوتا<br>نماز اورروزے میں تے کا آنا                                           |
| ۵۸۳         |                                     | w a                                                                                                  |

خون نکلنے ہے روز وہیں ٹوشآ

کیا قضاروزےمشہورنفل روز ول کے دن رکھ سکتے ہیں؟

| ۵۹۱                                               | روزے چھوڑ دیئے تو قضا کرے در ندم تے وقت فدیے کی دمیت کر                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۹۱                                               | '' ایام'' کےروز وں کی قضاہے،نماز وں کی <sup>نہی</sup> ں                                                                                                                                                               |
| ۵۹۲                                               | '' ایام'' کےروز وں کی صرف قضا ہے ، کفار پہیں                                                                                                                                                                          |
| Δ9r                                               | '' نفاس'' ہے فراغت کے بعد قضار وزے رکھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                          |
| ۵۹۲                                               | تفل روز ونو ڑنے کی قضاہے، کفار ذہبیں                                                                                                                                                                                  |
| ۵۹۳                                               | نفلی روز ه اگر عذر کے بغیرتو ژو سے تو کیااس کا گناه ہے؟                                                                                                                                                               |
| ۵۹۳,                                              | تندرست آدمی قضاروز ول کا فعدین بیس دے سکتا                                                                                                                                                                            |
| ۵۹۳                                               | وُ دس کے طرف سے نماز روز ہے کی قضانہیں ہو عتی                                                                                                                                                                         |
|                                                   | غروب سے پہلے اگر غلطی ہے روز ہ اِ فطار کرلیا تو صرف تضالا زم ہے                                                                                                                                                       |
|                                                   | علطی سے وفت سے پہلے روز ہ تھلوانے والے پر قضاہے ، کفار وہیں.                                                                                                                                                          |
| ، قضالا زم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | دمه کی دوائی روزے کی حالت میں اِستعمال کرنے ہے روز ہ جاتا ہے                                                                                                                                                          |
| روزے رکھنے کی طاقت ہے، فدید دینا جائز نہیں ۵۹۲    | بچین کے تو ڑے ہوئے روزے کی قضانہیں ، نیز جب تک دوماہ کے،                                                                                                                                                              |
|                                                   | 4. * . 1 *                                                                                                                                                                                                            |
| ١٥٥٠ ي                                            | قضار وزول                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۹۷                                               | •                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۹۷                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۹۸                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۹۸                                               |                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۹۹                                               | روزے کا فدید کتنااور کس کودیا جائے؟ اور کب دیا جائے؟                                                                                                                                                                  |
| ۵۹۹                                               | روز ہے کا قید بیدایتی اولا داوراولا دکی اولا دکودینا جائز نہیں                                                                                                                                                        |
| <b>499</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | دین مدرسے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدیدویں                                                                                                                                                                   |
| Y • •                                             | دین مدرسے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدید دیں<br>قضاروز وں کا فدیدایک ہی مسکین کوایک ہی وفت میں دینا جائز ہے                                                                                                   |
|                                                   | دینی مدرسے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدیددیں<br>قضاروز وں کا فدیدایک ہی مسکین کوایک ہی وفتت میں دینا جائز ہے<br>مرحومین کے قضاشدہ روز وں کا فدیدا داکرنااشد ضروری ہے                                          |
| Y • •                                             | دین مدرسے غریب طعبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدید دیں<br>قضار وزوں کا فدیدا یک ہی مسکین کوایک ہی وفت میں دینا جائز ہے<br>مرحومین کے قضاشدہ روزوں کا فدیدا داکر نااشد ضروری ہے<br>ننگ دست مریض روزے کا فدید کیے اداکرے؟ |
| Y • •                                             | دینی مدرسے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدیددیں<br>قضاروز وں کا فدیدایک ہی مسکین کوایک ہی وفتت میں دینا جائز ہے<br>مرحومین کے قضاشدہ روز وں کا فدیدا داکرنااشد ضروری ہے                                          |

| Y+1"                              | کیا دُوسرے کی طرف ہے روز ہ رکھنا جائز ہے؟                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۴                               | روز ہ رکھنے پر گیس ہونے کی وجہ سے شخت تکلیف ہوجائے تو کیا روز ہ چھوڑ سکا |
| ۲۰۴′                              | گردول کی بیاری کی وجہ سے روز ہندر کھ عیس تو کیا کریں؟                    |
| ر وه افوت ہوگئی ہے                | حار پائی پریزی رہے والی کے اس دوران جھوٹے ہوئے روز وں کا کیا ہوجب        |
| Y+5                               | اگرروز ہرکھنے ہے گردے کی تکلیف ہوج تی ہوتو کیا چھوڑ نا جا تزہے؟          |
| ٦٠۵                               | روزه رکھ کر ذوائی کھالی تو کیا کفارہ بھی آئے گا؟                         |
| تر وادیا تو صرف تضاواجب ہے        | بے کے جیت سے گرنے کی وجہ سے مال کی حالت غیر ہوگئ اوراُس کا روز و         |
| ₹•∠                               | بلڈ پریشراورشوگر کا مریض اگرروزے نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟                  |
| لفاره                             | روز ہ توڑنے کا                                                           |
| ۲۰۸                               | روز ہ تو ژنے والے کے متعلق کفار ہ کے مسائل                               |
| 4+4                               | رمضان کاروز ہ تو ڑنے پر کفارہ ہے،مسئلہ معموم نہ ہونا کوئی عذر نہیں       |
| Y + q                             | قصداً رمضان كاروز وتو ژو با تو قضاً اور كفار ه لا زم بين                 |
| Y!+                               | قصداً کھائے پینے سے قضااور کفارہ دونوں لا زم ہول کے                      |
| اِنْوْ قضااور كفاره دونول بهول كے | سرمدلگانے اور سرکوتیل لگانے والے نے سمجھا کدروز وٹوٹ گیا، پھر پچھ کھالیا |
| 41+                               | دوروزے تو ڑئے والاضخص کتنا کفارہ دے گا؟                                  |
| 4H                                | روزه دارئے اگر جماع کرلیا تواس پر کفاره لا زم ہوگا                       |
| YII                               | روزے کے دوران اگر میاں بیوی نے محبت کرلی تو کفارہ دونوں پرلازم ہوگا      |
| <b>TIP</b>                        |                                                                          |
|                                   | یماری کی وجہ سے کفارہ کے روز ہے درمیان سے رہ جائیں تو پورے دو بارہ ر     |
| 41F                               | عورت روزے کا کفارہ سلسل روزے کس طرح رکھے؟                                |
| کے روز ہے                         | تفل، نذراورمنّت _                                                        |
| يص                                | نفل روزے کی نبیت رات ہے کی لیکن عذر کی وجہ سے ندر کھ سکا تو کوئی حرج م   |
| 410                               | منت کے روز ہے کی شرعا کیا حیثیت ہے؟                                      |
| YIA                               | نفل روز وتو ژیے ہے صرف قضاوا جب ہوگ کفار دہبیں                           |
| Y15                               | ا گر کوئی منت کے روز ہے جیس رکھ سکتا تو کیا کرے؟                         |

| Y10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کیا مجبوری کی وجہ ہے منت کے روزے چھوڑ سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | منت کے روزے وُ ومرول ہے رکھوا تا دُرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | روز ورکھنے کی منت مان کر پوری نہ کی تو گنا ہرگار ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جمعہ کے دن کوروزے کے لئے مخصوص کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كيا يتمعة السارك كاروز هصرف رمضان بين ركهنا جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کیا اکیلے جمعہ کے دن کاروز ہ رکھنا ؤرست ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YIA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خاص کرے جمعہ کور دز ہ رکھنا موجب فضیلت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كيا جمعة الوداع كےروزے كا ؤوسرے روزوں سے زیاد و ثواب ملتاہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | كيا جمعة الوداع كاروز وركفے سے پچھلے روزے معاف ہوجاتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جمعة الوداع كروزے كا حكم بھى دُوسرے روزوں كى طرح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Y19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ر جب، شعبان ، رمضان کے روز ے رکھنے کا عہد کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Yr•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ر جب وشعبان کے روز وں کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Yri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رمضان کے روز وں کی قضا9 ، ۱۰ محرم کے نفلی روز ہے کے ساتھ رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بغیروتی کے عاشورا کاروز و کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ، کوحفنرت موی کا دا قعه معلوم نیس تفا؟ ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ب کوحضرت موی کا دا قعه معلوم نیس تفای سیس ۱۲۲ سیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم نے بغیروتی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کوحضرت موی کاوا قعه معلوم نیس تفاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آنخضرت ملی الندعلیہ وسلم نے بغیروتی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ<br>اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کے مشائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| کوحفرت موی کاوا قعه معلوم نیس قفا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے بغیروتی کے عاشورا کا روزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ<br>اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کے مختلف مسائل<br>اعتکاف کی تین تشمیس ہیں اوراس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| کوحفرت موی کاوا قعه معلوم نیس قفا ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم نے بغیر وتی کے عاشورا کاروز و کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ<br>اعتکاف کے مختلف مسائل<br>اعتکاف کی بین قشمیں ہیں اوراس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں<br>آخری عشرے کے علاوہ اِعتکاف مستحب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۲۲ ۱۹۲۲ ۱۹۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آنخضرت ملی اللہ علیہ وہلم نے بغیروتی کے عاشورا کا روزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ<br>اعتکاف کے مسائل<br>اعتکاف کی تین تشمیس ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں<br>آخری عشرے کے علاوہ اِعتکاف مستحب ہے۔<br>اِعتکاف ہر مسلمان بیٹے سکتا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۲۲ ۱۳۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آنخفرت صلی الله علیه و کلم نے بغیروتی کے عاشورا کاروز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ  اعتکاف کے مسائل اعتکاف کی بین تشمیس ہیں اوراس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں آخری عشرے کے علاوہ اِعتکاف مستحب ہے اعتکاف ہر مسلمان بیٹے سکتا ہے اعتکاف ہر مسلمان بیٹے سکتا ہے  اعتکاف ہر مسلمان بیٹے سکتا ہے  اعتکاف ہر مسلمان بیٹے سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۳ ۱۳۲۳ ۱۳۲۹ ۱۳۲۹ ۱۳۲۹ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آنخفرت صلی الله علیہ وسلم نے بغیر وئی کے عاشورا کاروز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ  اعتکاف کے مسائل اعتکاف کی تین قشمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں آخری عشرے کے علاوہ اِعتکاف مستحب ہے  اعتکاف ہر مسلمان ہیٹے سکتا ہے  معتکف کو تقریرے لئے دُوسری معجد ہیں جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۱۲۲؟ الاهم التعلوم بين قفا؟ الاهم المعلوم بين قفا؟ الاهم المعلوم بين قفا؟ الاهم المعلوم | آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے بغیروی کے عاشورا کا روزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ<br>اعتکاف کے مختلف مسائل<br>اعتکاف کی تبین تشمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں<br>آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے<br>اعتکاف ہر مسلمان ہیٹے سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۳ ۱۲۲۳ ۱۲۲۳ ۱۲۲۷ ۱۲۲۷ ۱۲۲۷ ۱۲۲۷ ۱۲۲۷ ۱۲۲۷ ۱۲۲۷ ۱۲۲۷ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲۲۸ ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آنخضرت صلی الندعلیہ وسلم نے بغیر وتی کے عاشورا کاروزہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ  اعتکاف کے مسائل اعتکاف کی تین قسمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں آخری عشرے کے علاوہ اِعتکاف مستحب ہے اعتکاف ہر مسلمان ہیٹھ سکتا ہے  معتکاف ہر مسلمان ہیٹھ سکتا ہے  معتکاف کو تقریر کے لئے دُوسری مسجد ہیں جانا                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۲۲؟ الاهم التعلوم بين قفا؟ الاهم المعلوم بين قفا؟ الاهم المعلوم بين قفا؟ الاهم المعلوم | آنحضرت ملی الله علیه و تلم نے بغیر و تی کے عاشورا کا روز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ  اعتکاف کے مسائل  اعتکاف کے مسائل  اعتکاف کی تین تشمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضروری نہیں  آخری عشرے کے علاوہ اعتکاف مستحب ہے  اعتکاف ہر مسلمان ہیٹھ سکتا ہے  مستکف کو تقریر کے لوگوں کو اعتکاف کرنا جا ہے؟  مستکف کو تقریر کے لئے دُوسری مسجد ہیں جانا  مستکف کو تقریر کے لئے دُوسری مسجد ہیں جانا  مستکف کو تقریر کے لئے دُوسری مسجد ہیں جانا  دور الن اِعتکاف خورت اگر نویں دِن اُٹھ جائے تو اس کی قضا کیے کرے؟  دور الن اِعتکاف خورت اگر نویں دِن اُٹھ جائے تو اس کی قضا کیے کرے؟ |

| YP4          | عورتوں کا اِعتکا ف بھی جائز ہے                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| YF+          | ,                                                                         |
| YF*          |                                                                           |
| ۲۳۰          | ايك مبيد مين حتنے لوگ جا ہيں إعتكاف كريكتے ہيں                            |
| ٧٣٠.         | معتکف بوری محدمیں جہاں جا ہے سویا بین سکتا ہے                             |
| YP1          | اعتكاف ميں جا دريں نگا ناضروري نہيں                                       |
| YE1          | اعتكاف كے دوران گفتگو كرنا                                                |
| YFT          | اِعتکاف کے دوران مطالعہ کرنا                                              |
| YFT          | اِعتکاف کے دوران قوالی سننااور ٹیلیویژن دیکھنااور دفتری کام کرنا          |
| YPP          | معتکف کامسجد کے کنارے پر بیٹھ کرمحض سستی ؤ ورکرنے کے لئے عنسل کرنا        |
| 4PP          | معتلف کے لئے شمل کا تھم                                                   |
| YFF          | كيااعتكاف ميں غسل كريكتے ہيں؟                                             |
| YF''         | دورانِ إعتكاف علماء كي غيبت كرنا                                          |
| 4 P P        | كيامسجد كخصوص كرده كونے ميں إعتكاف بيضے والاؤ وسرى جگه بيٹھ باليٹ سكتاہے؟ |
| 4ra          | اِعتكاف مسنون مبن مسجد كے اندر تجامت بنانا                                |
| 4ra          | بلاعذر إعتكاف توژث والاعظیم دولت ہے محروم ہے مگر قضانہیں                  |
| YP"Y         | اعتكاف كى منت بورى نەكر سكے تو كيا كرنا ہوگا؟                             |
|              | روزے کے متفرق مسائل                                                       |
| ٩٣٧          | رمضان میں رات کو جماع کی اجازت کی آیت کا نزول                             |
|              | روزے والالغویات جھوڑ وے                                                   |
|              | روز ه دار کاروز ه رکه کرشیلیو پژن د کچهنا                                 |
|              | کیا بچوں کوروز ہ رکھنا ضروری ہے؟                                          |
| <b>ዛ</b> ሮ • | · ·                                                                       |
| Y(* •        |                                                                           |
| <u> </u>     |                                                                           |
|              |                                                                           |

| 46.1         | یا کچ دن روز ہ رکھنا حرام ہے                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 4cr          | کیاامیر وغریب اور عزیز کو إفطار کروانے کا نواب برابر ہے؟                        |
| 4mr          | حضورصلی امتدعاییه وسلم کاروز ه کھولنے کامعمول                                   |
| ዛ <b>ሮ</b> የ | تنمیا کوکا کام کرنے والے کے روزے کا تھکم                                        |
| 4M.L         | روزه دار کامسجد میں سونا                                                        |
| ነቦኮ          | روزے کی حالت میں بار ہار عنسل کرنا                                              |
| אין די       | نا پاک آ دمی نے اگر سحری کی تو کیاروڑہ ہوجائے گا؟                               |
| Yrr          | نا پا کی کی حالت میں روز ہ رکھنا                                                |
| אַריר        | شش عید کے روزے رکھنے سے رمضان کے قضاروزے ادا نہ ہوں گے                          |
| אָרֶר        | عورت اپنے قضاروز ہے شوال میں رکھ عتی ہے، کیکن شوال کے روز وں کا تواب نہیں مے گا |
| Yra          | چھے ماہ رات اور حچھے ماہ دن والے علاقے میں روز ہ کس طرح رکھیں؟                  |
| ۲۳۵          | سحری کھانے کے بعد سونے میں حرج نہیں ، بشر طبیکہ جماعت نہ چھوٹے                  |
|              | لا وَ وْاسْبِيكِر كِے ذِر لِيهِ سحرى و إفطارى كى اطلاع دينا وُرست ہے            |
| 4ra          | مؤذّن روزه کھول کرا ڈان دے                                                      |
| <u> </u>     | عرب مما لک ہے آئے پڑتمیں ہے زائدروزے رکھنا                                      |
| איזץ         | کیا پاکستان والے بھی سعودی عرب کے حساب سے روزے رکھیں؟                           |
| אייזץ        | سعودی عرب میں روز ہ شروع کرے اور عید کراچی میں منائے تو کیا زائدروزے رکھے؟      |
| Y6"2         | اِختنام ِرمضان پرجس ملک میں پہنچے وہاں کی پیروی کرے                             |
| ۲۳۷          | عيدالفطر كي خوشيال كيول مناتع بين؟                                              |
| Yr'A         | روز ہ ٹوٹ ج ئے تب بھی سارا دن روڑ ہ داروں کی طرح رہے                            |
| ۲۳۸          | پیمار کی تر او سلح ،روزه                                                        |
|              | كياغيرمسكم كوروز ه ركھنا جائز ہے؟                                               |
| Y/74         | مهٔ مان المبارك كي هرگھڙي مختلف عبا دات كريں                                    |
| <b>ዝ</b> ጦቁ  | 'یپیو ری <sup>م</sup> ن پرشبینه موجب لعنت ہے                                    |



#### يشجر اللوالزّخن الزّحيم

#### سجدة سهو

# سجده سهوكن چيزوں سے لازم آتا ہے اوركس طرح كرنا جا ہے؟

سوال: ... نماز پڑھتے وقت کون کون ی یا کستم کی غلطی ہوجائے تو سجد اُسہوادا کرنا پڑتا ہے؟ اور سجد اُسہوادا کرنے کے لئے التحیات کے بعد سلام پھیرنا پڑتا ہے یا دُرودشریف اور دُن بھی پڑھ کر پھرسلام پھیرن پڑتا ہے؟

جواب: ... بحدهٔ مهوکے واجب ہونے کا اُصول میہ کے فرض کی تاخیر سے یا واجب جھوٹ جانے سے یا واجب کی تاخیر سے بحدہ مہوواجب ہوتا ہے۔ آھے اس اُصول کی جزئیات ہے شار ہیں۔ بحدہ مہوکا طریقتہ میہ ہے کہ آخری قعدہ میں "عبدہ ورسولہ" تک پڑھ کرایک طرف سلام پھیر دیں، پھر دو سجد کے کہ دوبارہ التحیات پڑھیں اور دُرودشریف اور دُ عاکے بعد سلام پھیریں۔ (۱)

### نماز میں ہونے والی خلطی کی تلافی کا طریقه

سوال:...اگرجمیں محسوس ہوکہ ہم نے نماز پڑھتے ہوئے کوئی غلطی کی ہے، یعنی دو مجدوں کے بجائے تین کرلئے تو اس کی معانی کا کیا طریقہ ہوگا؟

جواب:...ا گرغلطی سے نماز کا کوئی واجب چھوٹ جائے یا کسی فرض یا واجب کے اوا کرنے میں تا خیر ہوجائے تو ایسی غلطی کی اصلاح سجد ہ سہو ہے ہو جائے تو محاف کی اصلاح سجد ہ سہو ہوتے ہوجائی ہوتو نماز کا کوئی فرض رہ گیا ہوتو نماز کا لوٹا نا ضروری ہے، اور اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو محاف ہے، اس لئے نمازی کونماز کے فرائض و واجبات اور سنن اور مستحبات معلوم ہونے چاہئیں، اگر غلطی ہے دو کے بجائے تین سجدے کرنے تو سجد ہم ہولازم آئے گا۔ (م)

(١) ولا يحب السحود إلا بترك واجب أو تأحيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمكيرية ح: ١ ص: ١٢١، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع رشيدية).

(۲) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأوّل ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم ويأتي بالصلوة على النبي
 صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو كذا في التبيين. (أيضًا عالمگيرية، باب سجود السهو ج١٠ ص:٢٥١).

(٣) الأصل في هٰذا ان المتروك ثلاثة أنواع فرض وسنة وواحب، ففي الأوّل إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضي وإلّا فسدت صلاته، وفي الثاني لا تفسد، لأن قيامها بأركانها وقد وجدت، وفي الثالث إن ترك ساهيًا يحبر بسجدتي السهو كذا في التتارخانية. (عالمكيرية ج: ١ ص: ٢٦١، باب سجود السهو طبع رشيديه).

(٣) لوركع ركوعين أو سجد ثلاثًا في ركعة لزمه السحود. (البحر الرائق ح٢٠ ص٥٠ ا ، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع بيروت).

### سجدة سهو كے مختلف طریقوں میں انصل طریقه

سوال:..الف:... بجد وسهوالتحيات برصف كے بعدا در ذرو دشريف ميال كرنا حيا ہے؟ ب:..كيا تجدهُ مهوك بعدالتحيات ، أرودشريف وغيره دوباره پرُ هاجائے گا؟

ج: .. شافعی حضرات عموماً مجدهٔ سبو کے فوراً بعد سلام پھیرد ہے ہیں ، کیا پیطر یقہ ہمارے مسلک کے مطابق ہے؟ جواب: ... سجده سهوسلام سے پہلے بھی جائز ہے اور بعد بھی ، امام ابوحنیفہ کے نز دیک افضل طریقہ وہ ہے جوآپ نے "الف"اور" ب" ميں لکھاہے۔

#### نماز میں یادآیا کہ ایک سجدہ بھول گیا تھا تو سجدہ کر کے سجدہ سہوکر ہے

سوال:...کسی رکعت میں بھول کرا یک ہی سجدہ کیااورسلام سے پہلے یاد آگیا تو کیا کرنا چاہئے؟ جواب:...جب یاد آجائے اس سجدے کواُ دا کر لے ، پھر دستور کے مطابق سجدہُ سہوبھی کرے۔

# بھولے سے نماز کا فرض جھوٹ جائے تو سجدہ سہوسے یوری نہ ہوگی

سوال:...اگرنماز میں بھولے ہے فرض چھوٹ جائے تو سجد ہم سہوکر لینے ہے نماز ہو جائے گی؟

# ا گرکوئی شخص تیسری رکعت میں بھی بھول کر بیٹھ گیا تو کیا سجدہ سہولا زم ہے؟

سوال:...اگرکوئی آ دمی ظهر کی نماز پز ھے اور وہ ؤوسری رکعت میں انتحیات میں بیٹھ جائے ، اور پھر تیسری رکعت میں بھی بیٹھ جائے اور تجدؤ سہونہ کرے ، تو کیا نماز ہوجائے گی یائیں؟

جواب:...جس نماز میں محدہ سہوواجب ہو،اوراس کواُ دانہ کرے، تو نماز کا لوٹا ناواجب ہے۔

# کہلی یا وُ وسری رکعت میں سجدہ بھول گیا تو یا دآنے برسجدہ کر کے سجدہ سہوکر لے

سوال:... جب کوئی آ دمی پہلی رکعت یا وُ دسری رکعت میں تجدہ کرنا مجول جائے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ اور اے لوٹائے

 (١) ومحله بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان ولو سحد قبل السلام أجزأه عبدنا هكذا رواية الأصول كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٥ ، باب سجود السهو).

(٢ و ٣) ان المتروك ثلاثة أنواع فرص وسنة وواجب، ففي الأول إن أمكه التدارك بالقضاء يقضي وإلّا فسدت صلاته. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها وفي الشامية. للكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره . . الخد (شامي ح. ص. ٥٤٠)، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تحب إعادتها).

کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟

جواب:...اگرایک تجده کس رکعت کاره گیا ہوتو سلام پھیرنے سے پہلے پہلے جب یاد آج ئے ادا کرے ،اور تجدہ سہوکرے ، اوراگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو نماز دو بارہ پڑھے۔

نماز میں رکعات کی کمی ، ببیشی پرسجد وسہوکر نا

سوال:...اگرتماز کے دوران بھول ہے ایک رکعت کم یا زیادہ ہوجائے ، دُ دسری صورت میں پہلے ہی سلام پھیرلیں ، تو سجد ہ سہوکیا جا سکتا ہے یا پھرتماز دوبارہ ادا کرنی جا ہے ؟

چواب:..جس شخص کی تین رکعتیں ہوئی ہوں ،ایک رکعت باتی تھی کہ اس نے بھول کر سلام پھیر دیا تو اُٹھ کر کھڑا ہوجائے ،
اپنی اس رکعت کو پوری کرے اور التی ت پڑھ کر سجد ہ سہوکر لے ، اور دوبارہ تشہد ، ؤرود شریف اور دُعا پڑھ کے سلام پھیرے۔ اگر چار
رکعت ہو چی تھیں ،گر قعد ہ اخیر و نہیں کیا ، پانچویں رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو اسے چاہئے کہ دا پس لوٹے اور سجدہ سہوکر کے نماز پوری
کرے۔ اور اگر پانچویں رکعت بھی کھل پڑھ لی تو اس کے فرض باطل ہو گئے ،ایک رکعت اور پڑھ کر سجدہ سہوکر کے نماز پوری کرے ، یہ لفل ہو جا سمیں گیں ہے ،اور جا رفرض رکعتیں دوبارہ پڑھے۔ (")

وترکی آخری رکعت میں دُعائے قنوت کے بغیر رُکوع کرلیا تو سجد ہُ سہوکرے

سوال:...عشاء کی نماز میں وتر کی آخری رکعت میں اگر دُ عائے تنوت پڑھے بغیر رُ کوع کرلیا جائے تو وتر ہوں کے یانہیں؟ جواب:...بحد دُسہوکرلیا جائے تو نماز سجح ہو جائے گی ، ورندو و بار ہ پڑھی جائے۔

پہلے قعدے میں دُرودشریف پڑھ لےتو سجدہ سہولازم ہے

سوال:...میں نے ظہر کی نماز میں دور کعت کے بعد التی ت کے بعد وُرود شریف "اللّهم صل علی محمد" بھول کر پڑھ لیا تو کیا مجدو سہولا زم تف؟ میں نے سہونہیں کیا، تو اس کا کوئی کفارہ اوا کرنا پڑے گا؟

جواب:..فرض، واجب اورسنت مو كده كے پہلے تعدے ميں اگر دُرود شريف "اللّٰهم صل على محمد" پڑھ لے تو

 <sup>(</sup>۱) ان المعتروك ثبلاثية أنواع فيرض وسنية وواجب، ففي الأول إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضي والا فسدت صلاته.
 (عالمگيري ج: ۱ ص ۲۲۱ ) كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>٢) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة. (شامى ج٠٢ ص ٩١).

<sup>(</sup>٣) رجل صلّى الظهر خمسًا وقعد في الرابعة قدر التشهد ان تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة الخامسة عاد إلى القعده وسلم كذا في الميط ويسجد للسهو . . . . وإن لم يقعد على رأس الرابعة حتى قام إلى الحامسة وإن فيه بالسجود فسد ظهره عندنا. (عالمكيري ج: ! ص: ٢٩ ا ، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ومنها القنوت فإذا تركها يجب عليه السهو. (عالمگيري ج١٠ ص. ٢٨ ، باب سجود السهو).

سجدہ سبولا زم آئے گا<sup>ہ س</sup>جدہ سبونیس کیا تو نماز کالوٹا تا واجب ہے۔

#### اگر سجدة سهوكرنا بھول جائے تو كيا كرے؟

سوال:...نماز میں جب بھی کو کی ننطی ہو جائے تو سجد ہُ سہو کا تقلم ہے،لیکن بعض او قات سجد ہُ سہو کرنا بھی بھول جاتا ہوں ،تو اليي صورت مين كميا كرنا حياييني ؟

### مقتدی سے ملطی ہوجائے تو وہ تجدہ سہونہ کرے

سوال:... با جماعت نماز ہور ہی ہے،اس دوران اگرانفرادی طور پرکسی نمازی ہے کوئی غلطی سرز دہوجائے تو کیاوہ امام کے سلام پھيرنے كے بعد بحدة سبوكرسكتا ہے؟

جواب:...نماز باجماعت میں اگر مقتدی ہے ایس کوئی غلطی ہوجائے جس ہے بحدہ سمجولازم آیا کرتا ہے، اس ہے مقتدی کے ذمہ بحدہ واجب نہیں ہوتاء اس لئے إمام کے سلام پھیرنے کے بعد بحدہ سہوکرنے کی ضرورت نہیں۔ (\*\*)

### کیا مقتدی کی علظی برا سے سجدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال:...اگر کوئی شخص با جماعت نماز اُ دا کرر ما ہو، اور بینماز جا ررکعت والی ہو، اگر دورکعت کے بعد درمیانی تشہد میں التحیات کے بعد آ دھا ڈرودشریف بھی غلطی ہے پڑھ لیا تو وہ بعد میں تجدہ سہوکس طرح ادا کرے گا؟ کیونکہ اِمام کے سلام پھیرنے کے بعدتو تمام نمازی بھی سلام پھیرتے ہیں، جواب ویں۔

جواب :...مقتدی کی ایسی تسطی سے بحدہ سہووا جب نہیں ہوتا ، پس اگر امام نے درمیانی تشہد میں دُرود شریف بھوں کریڑھ لیا تھا تو امام کے ذہبے جدو سہولا زم ہے۔ کیکن اگر امام کے پیچھے مقتدی نے بھول کر پڑھ لیا تو اس کے ذہبے جد و سہونہیں۔ <sup>ا</sup>

### آخری قعدے میں شریک مقتدی کیا اِ مام کے ساتھ سجد ہ سبوکرے؟

سوال :...اگرکوئی شخص آخرنماز جماعت میں شریک ہوئے آیا ،اس حالت میں اس شخص نے ارادہ قعدہ کیا، قبل اس کے

السهو ومن لا يجب عليه، طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>١) ولو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صدى الله عليه وسلم كذا في التبيين وعليه الفتوئ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٤ ١ ، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣ و ٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تحب إعادتها، وفي الشامية: لكن قولهم كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يشمل ترك الواجب وغيره ...إلخ. (شامي ج. ١ ص.٣٥٧، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها). (٣) - قاما المقتدي إذا سها في صلاته فلا سهو عليه. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٥)، فيصل في بيان من يجب عليه سجو د

<sup>(</sup>۵) البناهاشية تبرا ملاحظه بور

<sup>(</sup>١) الصّاَعاشية بمرح الماحظه بويـ

جیضنے کے اِمام نے سجدہ سہوکیا ، آیا اس شخص کو کیا تھم ہے؟ امام کے ساتھ سجد ہُ سہوکرے یا نہ کرے؟ اگر نہ کرے تو اس کی تماز ہوگی یا نہ ہوگی ؟

جواب:..اس فحض پر بحدہ سہومیں اِمام کے ساتھ شرکت واجب ہے، اگرشر یک نبیں ہوا، تو گنامگار ہوگا۔ (') مقتدی نے بہلی رکعت سمجھ کر دُوسری میں شاپر صلی یا جہلی کو دُوسری سمجھ کر شانبیس پر بھی سجد وسہونہیں

سوال:...اگر کمی شخص نے إمام کے ساتھ فرض رکعتوں کی وُ دسری رکعت ملائی اور بیہ خیال کر کے بیہ پہلی رکعت ہے، شاپڑھ لی ، تو کیا پھروہ مجدوسہوکرے؟ یاکس نے پہلی رکعت کو وسری رکعت مجھ کر شنہیں پڑھی ، تو پھروہ وُ دسری رکعت میں شاپڑھے؟ چواب:...ووتوں صورتوں میں اس کے ڈے مجدوسہوئیں۔

جماعت میں مقتدی کا بھول کر التحیات کی جگہ سور و فاتحہ پڑھنا

سوال:...ایک دفعه ایسا ہوا کہ میں نے قعدے میں بجائے التحیات کے بھول کر' الحمد شریف' پڑھی ،الیں صورت میں میری تماز ہوئی کہبیں؟ جَبکہ میں جماعت میں شامل تھا۔

جواب:... تماز ہوگئی ، اسلے ہوتے توسجدہ سبولا زم تھا۔

كيا قضانمازوں ميں بھی سجد وسہوكرنا ہوگا؟

سوال: ...کسی بھی دفت کی فرض نماز اگر قضا ہوجائے ، کیا قضا نماز میں بحدہ سہوکر نالہ زم ہے؟ اگر لازم ہے تو سجدہ سہوآ خری رکعت ہی میں ادا کیا جائے یا علیحدہ ہے؟

جواب: ... نمازخواہ ادا ہو یا قضا، فرض ہو یا واجب یا سنت، جب اس میں ایک بھول ہو ج کے کہ واجب جھوٹ جائے یہ نماز کے کسی فرض میں تا خیر ہوجائے یا کسی واجب میں تا خیر ہوجائے تو سجدہ سہولازم ہوجاتا ہے۔ اور تجدہ سہو ہمیشہ آخری التحیات "عبدہ ورسو له" پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور تجدہ سہوکرنے کے بعد دو بارہ التحیات، دُرودشریف اور دُ عا پڑھ کرسلام پھیردے۔ "عبدہ ورسو له" پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے، اور تجدہ سہوکرنے کے بعد دو بارہ التحیات، دُرودشریف اور دُ عا پڑھ کرسلام پھیردے۔

(۱) لأن متابعة الإمام واجبة قال النهى صلى الله عليه وسلم. تابع إمامك على أيّ حال وجدته .. إلخ. (البدائع ح١٠ ص: ١٥٥ ا ، فصل في بيان من ينجب عليه سجود السهو ومن لا ينجب عليه)، أيضًا سهو الإمام يوجب عليه وعلى من حلقه السنجود كذا في المحيط ولا يشترط أن يكون مقتديا به وقت السهو حتى لو أدرك الإمام بعد ما سها يلزمه أن يسجد مع الإمام تبعًا له. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٢٨ ا ، باب سجود السهو).

(٢ و ٣) فأما المقتدى إذا سها في صلاته فلا سهو عليه. (بدائع ج: ١ ص: ١٤٥).

(٣) وحكم السهو في الفرض والنفل سواء كذا في الحيط. (عالمگيري ح: ١ ص: ٢٦ ، ١٠ باب سجود السهو).

(۵) ولا ينحب السحود إلا بترك واجب أو تاخيره أو تاخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢١) كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع رشيديه كوئته).

(۲) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأول ويخر صاجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم ويأتي بالصلوة على النبي
صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو كذا في التبيين. (عالمگيري ج١٠ ص:٢١)، باب سجود السهو).

#### سجدة سهوكے لئے نبیت كرنا

سوال: بہجدہ سہو کے لئے اگر ضرورت پیش آئے تو کیا اس کے لئے بھی نیت کی جائے یا جب محسوں کرے کہ بجدہ کی ضرورت ہوگئی ہے تو طریقہ کے مطالِق بجدہ سہوکرلیا جائے؟

# سجدة سموميں كتف سجدے كرنے جائيس؟

سوال: ... بجدہ سہومیں گئے بجدے کئے جاتے ہیں؟ جواب: ... بجدہ سہوکے لئے دو بجدے کئے جاتے ہیں۔ (۲)

### سجدهٔ سهونتنی مرتبه کیاجا تاہے؟

سوال: ببجدهٔ سهوا ورتجدهٔ تلاوت! یک مرتبه کیا جاتا ہے یا تماز کی طرح دومرتبه؟ (۳) جواب: ببجدهٔ سهود ومرتبه کیا جاتا ہے، اور تجدهٔ تلاوت ایک مرتبه، والنداعلم! (۳)

# نماز میں غلطی ہونے پر کتنی دفعہ بحدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال:...میرامسئلہ بیہ ہے کہا گرنماز میں غلطی ہوجائے یا مجھول ہوجائے تو ایک ہی بارسجدہ سہوکا فی ہوتا ہے یا ہر نسطی یا بھول پرا لگ الگ بجدہ سہوکیا جائے ،مثلاً: سنت میں غلطی ہواور پھر فرضوں میں ہوجائے تو کتنے سجدہ سہوکرنے جیا ہمیں؟

جواب: ...نیت باندھنے کے بعد سلام پھیرنے تک ہرنماز مستقل ہوتی ہے، نماز کی نیت باندھنے سے لے کرسلام پھیرنے تک ہرنماز مستقل ہوتی ہے، نماز کی نیت باندھنے سے لے کرسلام پھیر کے اور تک ہے جو سے میں اگر کئی مرتبہ بھول ہوجائے تو ایک ہی مرتبہ بجد ہ سہووا جب ہوگا، ''اورا گرسلام پھیر کر دُوسری نماز شروع کی اور اس میں بھول ہوگئی تو سجد ہ سہو پھروا جب ہوگا۔ 'مثلاً: سنت کی نیت یا ندھی تو اس کا سلام پھیرنے تک اس نماز میں اگر کئی جگہ بھول

 <sup>(</sup>۱) وليس من شرط السجود أن يسلم ومن قصده السجود بل لو سلم ذاكرًا للسهو ومن عزمه أن ألا يسجد كان عليه أن
 يسجد ولا يبطل سجوده. (فتح القدير ج ۱ ص:٣٥٥، باب سجود السهو، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۲) يسجد للسهو في الزيادة والسقصان سحدتين بعد السلام إلخ. (هداية ج: ١ ص ١٣٦ ، كتاب الصلاة، باب
 السجود، طبع محمد على كارخانه كراچى).

<sup>(</sup>۳) أيضا.

 <sup>(</sup>٣) فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يندينه وسجد شم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. (عالمگيري ح ا ص:١٣٥) كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

<sup>(</sup>٥) ولوسها في صلاته مرارًا يكفيه سحدتان كذا في الخلاصة. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٣٠ ، سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) فإن سجود السهو في مطلق الصلاة ولا يحتص بالفرائض. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٩٨، باب سجود السهو).

ہوئی تو ایک بی مرتبہ سجد ہ سہووا جب ہوگا ، اورسنت کے بعد جب فرض کی نیت با ندھی اور اس میں بھول ہوئی تو اس میں الگ سجد ہ سہووا جب ہوگا۔

# اگر ثنا پر هنا بھول گیا تو بھی نماز ہوگئی

سوال:...ایک موقع پر باوجود ٹال مٹول کے مجھے امام بنایا گیا، گر ثنا بھول گئی وُ وسری تمام نماز کھمل کی گمر پھرسجدہ سہوبھی نہ کیا، اب خلجان ہے کہ ہیں نماز ضالع تو نہیں ہوگئی؟

جواب:...ا گر ثنانهیں پڑھی تو نماز ہوگئی ہجد ہ سہو کی ضرورت نہیں تھی۔ <sup>(1)</sup>

### كياايك سورة جيمور كرآك پر صفي سے سجد اسمبولازم ہوگا؟

سوال:...منفر دنمازی یا إمام صاحب جیموٹی سورة رکعت میں پڑھتے ہیں جیسے پہلی رکعت میں سورۂ فیل پڑھی ہے، اب وُرس کی رکعت میں سورۂ ماعون پڑھ لیتا ہے، اس کو بحدہ سہو کرنا پڑے گا یا نماز ہوجائے گی؟ علائے کرام فرماتے ہیں کہ یا تو پہلی سورۃ معلی کے سائے کرام فرماتے ہیں کہ یا تو پہلی سورۃ سے ملتی ہوئی سورۃ پڑھی جائے۔

جواب:...چھوٹی سورتوں میں ایک سورۃ جھوڑ کراگلی سورۃ پڑھنا تکروہ ہے، گراس سے بحدہ سہووا جب نہیں ہوتا۔

### آیات بھولنے دالے پرسجدہ سہو

سوال:... ہم یہاں دس ہارہ آ دمی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں ، اپنا اما ایک شخص کو بنایا ہوا ہے ، جے قر آن مجید کی پچھآ یات مختلف سپاروں سے یاد ہیں۔مسئلہ میہ ہے کہ جب بھی نماز پڑھاتے ہوئے آیات بھول جا تا ہے تو نماز کے اختتام پرسجدہ سہوکرتا ہے ، کیا سسی آیت کے بھول جانے پرسجدہ سہولازم ہوجا تا ہے یا اسے چھوڑ کرکوئی آیت دُ وسری پڑھ جاسکتی ہے؟

چواب:..قراءت میں بھولنے سے تو سجد وسہولا زم نہیں آتا ،البتۃ اگر قراءت بھول جانے کی وجہ سے تین مرتبہ سجان اللہ کہنے کی مقدار خاموش کھڑار ہے ،تو سجد وسہولا زم ہے۔

# فرض کی آخری دورکعتوں میں سورۃ ملانے سے سجدہ سہووا جب نہیں ہوتا

سوال: بنمازی تنها (جماعت کے بغیر) اپنی چارفرض پڑھ رہاہے، جبکہ دور کعت میں توسورۂ فاتحہ کے بعد دُومری سورۃ ملائی ہے، ہاتی دور کعت میں صرف سورۂ فاتحہ پڑھ کررُ کوع کرنا ہوتا ہے، اگر بھول ہے ان دور کعتوں میں جن میں صرف سورۂ فاتحہ پڑھنی ہے،

<sup>(</sup>١) ولا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء .. إلخ. (عالمگيري ج. ١ ص:٢٦١).

 <sup>(</sup>۲) وإذا جمع بين سورتين ..... وأما في ركعتين إن كان بينهما سور لا يكره وإن كان بينهما سورة واحدة قال بعضهم يكره وقال بعضهم إن كانت السورة طويلة لا يكره هنكذا في الحيط. (عالمگيري ج: ١ ص ٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) إذا شغله التفكر أداء عن واجب بقدر ركن ... ولم يبينوا قدر الركن وعلى قياس ما تقدم أن يعتبر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات. (الطحطاوي على مراقي الفلاح ص:٢٥٨، باب سجود السهو، طبع مير محمد).

سورة ملالی ماصرف تسمیه پڑھنے پایا تھا کہ یادآ گیااورزکوع میں چلا گیا ،اباس پر بحد وسہوواجب ہوگا یا تہیں؟

**جواب:.. فرض نماز کی آخری دورکعتوں میں فاتحہ کے بعد سور ہنہیں مدائی جاتی اکیکن اگر کوئی بھول کر ملالے تواس سے بحد ہ** 

### نماز میں اکرسورۃ پڑھنا بھول جائے تو کیاسجدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال:...حیار رکعت نماز میں اگر الحمد شریف کے ساتھ سورۃ ملانا بھول جائے تو سجدہ سہوسے نماز ؤرست ہوجائے گ؟ کیونکہ واجبات بنماز میں الحمد ہے ساتھ سورۃ ملانا واجب بتایا گیاہے، اور واجب ترک ہوجائے سے بحد وسہوکر ٹاپڑتا ہے۔ جواب:... پہلی دورکعتوں میں سورۃ مله ناواجب ہے، مجول جائے توسجدہ سہولازم ہے۔

مہلی اور دُوسری رکعت میں سورۃ ملانا بھول جائے اور تنیسری ، چوتھی میں ملالے تو کافی ہے

سوال:... پېلى يا دُوسرى ركعت بيل سورة ملانا بيمول جائے تو اگريا د آ جائے تو تيسرى يا چۇتنى ركعت ميل ( جبكه خالي الحمد پرجمي جاتی ہے) سورۃ الحمد کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟

جواب :...اگر مہلی با دُوسری رکعت میں سورۃ ملانا مجبول جائے تو تیسری اور چوتھی میں سورۃ ملائے ،لیکن سجد ہُ سہوبھی دیں

نماز میں اگر سور و فاتحہ بھولے سے رہ جائے اور سجید و سہوکر لے تو نماز کا تھم سوال:...ایک نمازی سے سور و فاتحہ بھول کررہ گئی، گرکوئی سورۃ اس نے پڑھی تھی، بعد میں یاد آیا، بجدہ سہوکر لیا، آیان ک نماز کمل ہوگئ ہے کہ بیں؟

جواب:...نماز شيح ہوگئی۔(۵)

نفل،سنت نماز کی دُوسری، تیسری رکعت میں فاتحہ یا کوئی سورۃ بھول جانے والے کی نماز کا حکم سوال:...فرض نماز کے علاوہ سنت یانفل چار رکعت والی نماز میں دُوسری تیسری میں فاتحہ یا کوئی سورۃ مل نی بھول جے تو اس كے لئے كيا عم ب؟

<sup>(</sup>١) ولو قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح. (عالمكيري ج ١ ص:٢٦١).

 <sup>(</sup>٢) وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها ثلاث آيات قصار وآية طويلة في الأوليين بعد الفاتحة. (عالمگيري ج! ١ ص: ١ ٤، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) ولا يجب السهو إلا يترك واجب. إلح. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢١ ١ كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر).

<sup>(</sup>٣) وإن قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الأحريين الفاتحة والسورة ...... ويسجد للسهو. (عالمكيري ح: ١ ص. ١٠).

 <sup>(</sup>۵) والسهو يلزم إذا زاد في الصلاة فعلا من جنسها ليس منها، أو ترك فعلا مستونًا، أو ترك قراءة فاتحة الكتاب. (اللباب لى شرح الكتاب ص:٣٠ ١، ١١ سجود السهو، طبع قديمي).

جواب :...أس صورت پرسجد اسبولازم ہے۔

سنتوں کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ ملانا بھول جائے تو سجدہ سہو کافی ہے

سوال: ...تین یا چاررکعت سنتول کی نماز میں تیسری یا چوتھی رکعت میں انحمد شریف کے بعد سورۃ ملانا بھول جا ئیں تو سجدہ سہو کافی ہوگا یانہیں؟

جواب: ... بجده سبوے تمازی کی پوری ہوجائے گی۔ (۴)

سوال: .. جیار یا تنین رکعت نماز فرض میں تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد شرایف کے بعد بھول کرسورۃ پڑھ لی تو اس صورت میں کیا کرنا جائے؟

جواب: ... کچه کرنالازم نبین ،اس صورت میں مجد وسہونجی لازم نبین \_ (۳)

ایک رکعت رہے پرالحمد کے ساتھ سورۃ ندملانے پر سجدہ سہوکرے

سوال:...مقتدی ایک رکعت ہے رہ گیا ہے، تو مقتدی کوا کیے رکعت میں سورۂ فہ تھے کے بعد کوئی سورۃ پڑھنی لازم ہے، کین اگر مقتدی تنظمی ہے آمین پر ہی رُکوع میں چلا جائے تو وہ کیا کرے؟ صرف مجدۂ سہوے نماز ہوجائے گی یا نماز پھر پڑھنی پڑے گی؟ جواب:...اگر سجدۂ سہوکر لیا تو نماز ہوگئی۔

قیام میں بھولے سے التحیات بڑھنے پر کب سجدہ سہووا جب ہوگا؟

سوال:...کیانماز قیام میں ثنااورسورۂ فاتحہ کے بعد کوئی شخص بھولے سے التحیات پڑھے اور یاد آنے پر پھر کوئی سورۃ پڑھے تو کیانماز کمل ہوگئی ہے یانہیں؟ مخضر ساجواب دیں۔

جواب:...اگر ثنا کی جگدالتحیات پڑھ لی تو سجد ہ سہووا جب نہیں ،اورا گرسور ہ فاتحہ کے بجائے التحیات پڑھی تو سجد ہ ہے،ای طرح اگرسور ہ فاتحہ کے بعد سور ق کی جگدالتحیات پڑھ لی تب بھی سجد ہ سہووا جب ہے۔

<sup>(</sup>١) (وكل النفل والوتر) أي القراءة فرض في جميع ركعات النفل والوتر . .إلخ (البحر الرائق ج:٢ ص: ١٠، باب الوتر والنفل)، فلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة ..... لزمه السجود ...إلخ (أيضًا ج:٢ ص. ١٠١، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) فلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة ... لزمه السجود ... إلح. (البحر الرائق ج٢٠ ص: ١٠١، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) ولو قرأ في الأحربين الفاتحة والسورة لا يلزمه السهو وهو الأصح. (عالمگيري ح ١ ص١٢١٠).

<sup>(</sup>٣) وأما المسبوق إذا سها قيما يقضى وجب عليه السهو، لأنه قيما يقضى بمنزلة المفرد. (بدالع الصنائع ج. ١ ص: ١٥٥٠) فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه).

 <sup>(</sup>۵) ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه وبعدها يلزمه سحود السهو وهو الأصح لأن بعد الفاتحة محل قراءة السورة فإذا تشهد فيه فقد أخر الواجب وقبلها محل الشاء كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٤ ١ ، باب سجود السهو).

### قيام ميں التحيات يا تنبيح پرا هنااور رُ كوع و بجود ميں قراءت كرنا

جواب:..قراءت کے بجائے التحیات پڑھنے سے بجد وُسہو واجب ہوجائے گا، ذی یا تبیج سے بھی، رُکوع، بجدے میں قراءت نبیل کی جاتی، لیکن اس سے بجد وُسہو واجب نبیل ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

آخرى دوركعت ميں الحمد كے بعد بسم الله پڑھ في جائے تو سجدة سہووا جب نہيں

سوال:...ایک شخص اکیلافرض نماز پڑھ رہاہے، پہلی دورکعت ہیں سورۂ فاتحہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر کوئی اور سورۃ شروع کرےگا، بعد کی دورکعتیں خالی ہیں،اگر نمنطی ہے بسم اللہ پڑھ لے تو کیا سجدۂ سہودا جب ہے کہبیں؟

جواب:...بعد کی دورکعتول میں صرف سور ہُ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تا ہم سور ہُ فاتحہ کے بعد سور ہ پڑھے تو سجد ہُ سہووا جب نہیں ہوتا ،الہٰ ذاہم اللّٰہ پڑھئے ہے کی نہیں ہوا۔

### الحمد یا دُوسری سورة جھوڑ دینے سے سجدہ سہوواجب ہے

سوال:..نماز میں قراءت کرن فرض ہے،جس کے چھوٹ جانے سے نماز ؤہرانی ہوگی ،اور بحد ہُ سہو ہے کا م نہیں چاتا ،اکثر مولوی صاحبان کی رائے ہے کہ سور ہُ فاتحہ کے بعد دوسری سور ہ بھولے سے رہ جائے اور زُکوع کو چلا جائے تو سجد ہُ سہو ہے، کیا سور ہُ فاتحہ کا اواکر نا قراءت کے اواکر نے کی شرط کو پورا کرویتا ہے یا سور ہُ فہ تحرکو قراءت میں بھی شامل نہیں کیا جا سکتا؟اگر سور ہُ فاتحہ قراءت میں شامل نہیں تو پھر فرض اوا ہونے ہے رہ گیر ، بجد ہُ سہوکس طرح اس کی کو پوری کروے گا؟

جواب:...نمازیش مطلق قراءت فرض ہے، اور تعین طور پرسور ہ فاتحہ پڑھنااوراس کے ساتھ کو کی سورۃ ملاتا (یا ایک بڑی آیت یا تمین چھوٹی آیتیں) بیدونوں واجب ہیں، اس لئے اگر بالکل ہی قراءت نہیں کی تو نماز نہیں ہوئی ،اورا گرسور ہ فاتحہ نیں پڑھی یا

(۱) كُرْشته صفح كاماشينبر۵ الماحظة فرماكين-

(٢) ولو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه لا سهو عليه لأنه ثناء، وهذه الأركان موضع الثناء. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:١٤٢)، بيان محل السجود للسهو).

(٣) (وإن قرأ الفاتحة) في احدى (الأحربين مرتين أو ضم فيهما) إليهما (سورة) وكذا لو قرأ السورة دون الفاتحة (أو قرأ التشهد مرتين ........ اما تكوار الفاتحة وضم السورة فلأن الأخربين محل القراءة مطلقًا ولم يلزم مه ترك الواجب ولا تأخيره. (حلبي كبير ص:٣١، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

(٣) قوله والقراءة لـقوله تعالى: فاقروًا ما تيسر من القران، وحكى الشارح الإجماع على فرضيتها. (البحر الرائق، باب صفة الصلوة، ج: ١ ص:٣٠٨، طبع بيروت).

(٥) وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة أو ما يقوم مقامها ... إلخ. (عالمكيرى ج. ١ ص: ١ ١، ١١ صفة الصلوة).

سورة نبيس مل أى توسجد وُسهو واجب ہوگا، اور سجد وُسهو کر لينے سے نماز سجح ہوگئ \_

### ظہرا درعصر میں بھول کر فاتحہ بلندا واز ہے شروع کر دی تو کیا سجدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال:...ظهراورعصر میں اِمام بھولے ہے فاتحہ جمرے شروع کردےاورمعاً یادآتے بی چپ ہوجائے تو کیا نمازتو ژوے؟ اور مجدؤسہولا زم ہوگایانہیں؟

جواب:...اگرتمن ہے کم آیتیں پڑھیں تھیں تو تجدۂ مہوواجب نہیں،اگر پوری رکعت میں قراءت بلندآ واز ہے کی تو تجدہُ مہوواجب ہوگا۔

#### دُعائے قنوت بھول جائے تو سجدہ سہوکرے

سوال:...نمازِ وترکی تنیسری رکعت میں سور ہُ فاتحہ اور سور ہ پڑھ کر رُکوع میں چلے جا نمیں ، وُ عائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو کیا کریں؟ آیا نماز دُہرائے یاواپس لوٹ جائے؟ تفصیل ہے جواب ہے نواز ہے۔

جواب:...دُعائے تنوت واجب ہے،اگر بھول جائے تو سجد ہُسہوکر لینے سے نماز سیح ہوجائے گی۔ (۲)

### التحیات کے بعد علطی ہوجائے تو کیا سجدہ سہوکرنا ہوگا؟

سوال:...نما یہ میں کوئی غنطی ہوجائے تو سجدہ سہوکرتے ہیں ،کیکن اگر التحیات کے بعد کوئی غنطی ہوجائے تو کیا کریں؟ یا اگر نماز کے درمیان کوئی غلطی ہوجائے اورسلام پھیرنے کے بعدیا دآئے تو کیا کریں؟

جواب:...آخری التجات کے بعد سمبوم وجائے تو سجدہ سمبونیں'' نماز پوری ہوگئی، سلام پھیرنے کے بعد یاوآ یا کہ میرے ذمہ سجدہ سمبوتھا تو اگر سلام پھیر کرا بھی اپنی جگہ بیٹھا ہے، نماز کے منافی کوئی کا م نہیں کیا تو سجدہ سمبوکر کے پھر سے التحیات پڑھے اور اگر اپنی جگہ سے اُٹھ چکا ہے یا نماز کے منافی کوئی کا م کرلیا تو نماز دوبارہ پڑھے۔

# جارر کعت سنت مؤکدہ کے درمیانی قعدہ میں التحیات سے زیادہ پڑھنے پر سجدہ سہو

سوال:..ظهري چارمؤ كده سنتيل پڙهيس، درميان والے تعده ميں دُرودشريف دُعا وغيره بھي پڙھ لي تو آيا مجدهٔ سهوكرنا

<sup>(</sup>۱) گزشته صنح کا حاشیه نبر ۱، ۱ ملاحظه فرمائی، نیز من:۵۱ کا حشیه نبرا.

<sup>(</sup>٢) لو جهر فيما يخافت أو حافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو، واختلفوا في مقدار ما يجب به السهو منهما قيل يعتبر في الفصلين بقدر ما تجوز به الصلوة وهو الأصح ولا فرق بين الفاتحة وغيرها . . الخ. (عالمگيري ح: ١ ص: ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) وهنها القوت فإدا تركه يجب عليه السهو. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٢٨ ١، ١١٠ سجود السهو).

<sup>(&</sup>quot;) لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر. (شامي ج: ٢ ص: ٩٢، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>۵) ان السجود لا يسقط بالسلام ولو عمدًا إلا إذا فعل فعلا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمدًا أو خرج من المسجد أو صرف وجهه من القبلة. (بدائع الصنائع ح١٠ ص: ١٥٥ ) ، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ... إلخ).

پڑے گا یانہیں؟ جبکہ فرضوں میں ایسا ہوجانے سے سجد اسہو کرنا پڑتا ہے۔

جواب:...جاررکعت والی مؤکدہ سنتوں کے پہلے قعدہ میں اگر بھول کر ؤرود نثریف پڑھ لےتو بعض کے نز دیک مجدۂ سہو واجب نبیں ہوتا ، گرچے یہ ہے کہ اس ہے تجدہ سہووا جب ہوجا تا ہے ،اس لئے احتیاط کی بات یہی ہے کہ تجدہ سہوکرے۔

سوال :...حاررکعت فرض میاسنت نماز میں دورکعت پڑھنے کے بعد کوئی آ دمی غلطی ہے التحیات پڑھے بغیر کھڑ اہوجائے اور تیسری رکعت میں بیٹھ کرالتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو کرچوتھی رکعت پڑھے ،اس کے بعد بحدہ سپوکر لے ،تو کیااس کی نماز ہوجائے گی یا لوثانی بڑے گی؟

جواب:...اے تیسری رکعت پڑئیں بینصنا جاہے، بلکہ آخری قعدہ میں بحبرۂ سہوکر لینا جاہے، چونکہ بحبدۂ سہوکر لیا،اس لئے نمازیج ہوگئی۔ (۲)

سجدة سهوكے بعد غلطی سے دود فعہ تشہد پڑھ لے تو دوبارہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں

سوال:..اگرىجدۇسېوكے بعد لطى ئەدەد نعة تشهد پڑھليا تو أب دوبارە تجدۇسېوكرنا پڑے گا؟ جواب:...وویارہ مجدہ سپوکرنے کی ضرورت نبیں۔ (۳)

دُرودشر بفِ اوردُ عاکے بعد سجدہ سہوکیا تو کوئی حرج نہیں

سوال: ... بحدة سهوتو آخري ركعت مين' التحيات ' كے بعد ايك طرف سلام پھير كركيا جاتا ہے ، تمر ميں وُروداور دُ عام بھي پڙھ لين موں ، تجدؤ سموكس وقت كرنا جائے؟ آيا شروع سے نماز يرهني موكى يا نماز أواموكني؟

جواب :...اگر دُرودشریف پڑھنے کے بعد بحدہ سہوکیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں سجدہ سہوکے بعد دو ہارہ التحیات پڑھیں اور دُرود شریف اور دُعایر هر تماز پوری کریں۔

التحیات میں کلمہ شہادت کے بعد وضو کی دُ عاز بان سے نکل گئی تو سجدہ سہونہیں

سوال:...ایک مرتبدیس نے التحیات میں کلمہ شہادت کے بعد بھول کر وضو کی دُعا پڑھ دی قعد ہُ اخیرہ میں ،جلدی میں تھا،اس

<sup>(</sup>١) ولو كرر التشهيد في القعدة الأولى فعنيه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذا في التبيين وعليه الفتوي كذا في المضمرات. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٤١).

<sup>(</sup>٢) كل قعدة ليست أحيرة سواء كان في الفرض أو في النفل فإنه يلزمه سحود السهو بتركها ساهيًا . . إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢ • ١ ، طبع بيروت، كتاب الصلاة، باب سحود السهو).

<sup>(</sup>٣) لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر. (شامي ج:٢ ص:٩٢، كتاب الصلاة، باب سحود السهو).

<sup>(</sup>٣) وكيفيته أن يكبّر بعد سلامه الأوَل وينخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يتشهد ثانيًا إلخ. (عالمكبري ج ا ص: ١٢٥ الباب الثاني عشر في سجود السهو، طبع رشيديه كوتشه.

کے منطق ہے بیالفہ ظارا ہوگئے، میں نے مجد وسہوتو کرلیا تھا، یہ بتائے کہ نماز ہوئی کہ بیس؟ آیا ایک حالت میں سجد وسہوکرنا چاہتے یا نماز وُہرانی جاہئے؟

جواب:...اس سے بحد وسہولا زم نہیں ہوا ، نماز ہوگئ ۔ <sup>(1)</sup>

وترکی نماز میں بھی پہلا قعدہ واجب ہے

سوال: ... تین رکعت وتر نماز میں دور کعت کے بعد تشہد میں بیٹھنا چاہئے یانہیں؟

جواب:...وترکی نماز میں بھی دورکعت پرقعدہ واجب ہے، اگر بیٹھنا بھول جائے تو سجدہ سہولا زم ہوگا۔

وتروں میں دورکعت کے بعد علطی سے سلام پھیرنے پر تھیج

سوال:...وترمیں دورکعت کے بعد غلطی ہے سلام پھیرلیا جائے اور ٹورا ہی غلطی کا احساس ہوجائے تو ساتھ ہی تمیسری رکعت کمل کر کے بحدہ کرلیں یا پھر نئے سرے ہے وتر پڑھیں گے؟ جواب:...بحدہ سہوکر لیٹا کافی ہے۔

كياالتحيات ميں تھوڑى دىر بيٹھنے والاسجدة سہوكرے گا؟

سوال: بعرک و رکعت مجھ کرالتجات میں رکھ رہے ہوں ، پہلی رکعت کے ذوسرے بحدے بعد وُ دسری رکعت مجھ کرالتجات میں تھوڑی دہر تھے ، ابھی التجات پڑھنا شروع نہیں کیا تھا کہ یاد آجائے کہ بیتو پہلی رکعت ہے ، کھڑے ، وجا کیں ، تو کیا سجد ہ سہولازم ہوگا یا نہیں ؟ اور کیا ای صورت میں ہمیں دُ وسری رکعت کے لئے کھڑا ہونا چاہئے جب تک کہ التجات مکمل نہ ہوجائے۔

جواب:...ذرای در کفہرنے سے مجدہ سہووا جب نہیں ہوتا، یادآنے پر نورا کھڑے ہوجانا جاہتے، ڈرای دیرہے مرادیہ ہے کہ تین مرتبہ'' سبحان اللہ'' کہنے کی مقدار نہ محبرے۔

<sup>(</sup>١) وإذا كان آحر الصلاة دعا لنفسه بما شاء. (هداية ج. ١ ص: ١ ١ ١ باب صفة الصلاة، طبع مكتبه شركت علميه).

 <sup>(</sup>٣) وتبجب القعدة الأولى قدر التشهيد إذا رفيع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية في ذوات الأربع والثلاث وهو الأصح، هكذا في الظهيرية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤، كتاب الصلاة، الباب الرابع، الفصل الثاني عشر في و اجبات الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) ثم ذكر التشهيد يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذالك واجب وفيها سحدة السهو هو الصحيح.
 (هداية ج: ١ ص:١٥٨) كتاب الصلاة، باب سجود السهور.

 <sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة ... الخ. (رد انحتار ج: ٢
 ص: ٩١ ) كتاب الصلاة، باب سجود السهوء طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۵) والتاخير اليسير وهو ما دون ركن معقو عنه ... إلخ رشامي ج: ١ ص: ٣٢٠ باب سجود السهو، طبع سعيد) . أيضًا:
 وعلى قياس ما تقدم أن يعبتر الركن مع سنته وهو مقدر بثلاث تسبيحات إلخ . (مراقى الفلاح ص ٢٥٨، باب سجود السهو طبع سعيد).

### التحیات کی جگہ سورۃ پڑھنے پر سجدہ سہوکرے

سوال:.. نماز پوری کرنے کے لئے جب التحیات پڑھتے ہیں، تو اگر التحیات کی جگہ کوئی سورۃ پڑھ لیس یا التحیات غلط پڑھ لیں تو کیا سجد وُسہوکرنا جاہئے یانہیں؟

جواب:..اس صورت میں تجده سبوداجب ہے۔

# التحیات کی جگہ الحمد پڑھنے والاسجد ہسہوکرے

سوال:..بعض اوقات نماز میں التحیات کے وقت الحمد شریف غلطی ہے پڑھی جاتی ہے، اور ایساعمو ہا نفل کی نماز میں ہوتا ہے، جبکہ نفل بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں ہجد ؤسہو ہے نماز ادا ہوج تی ہے یا دوبار ہ اداکر نی ہوگی؟

جواب:...بجدهٔ مهوکرنے ہے نماز ہوجائے گی ، 'نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے ،گرافضل بیہے کہ کھڑا ہوکر پڑھے ، بیٹھ کر پڑھنے ہے تواب آ دھارہ جاتا ہے۔

# كيارُكوع كى تكبير بھول جانے سے سجدة سہولازم آتا ہے؟

سوال:...اگرکو کی شخص قیام ہے رکوع میں جاتے ہوئے' اللہ اکبر' کہنا بھول جائے تو سجد ہُسہوتو ل زم نہیں آتا؟ جواب:...بجد ہُسہودا جب کے جھوڑنے پرواجب ہوتا ہے، رُکوع اور سجدے کی تکبیریں سنت ہیں، واجب نہیں،اً سرکوئی ان کو بھول کرنہ کے تو سجد ہُسہووا جب نہیں۔ (\*)

#### تنین سجد ہے کرنے پرسجد وسہووا جب ہے

سوال:...بندے نے آج عصر کی نم زقر ہی مسجد میں اداکی جماعت کے ساتھ، جب اِمام صاحب چوتھی رکعت کے بحدے میں گئے تو بجائے دوسجدوں کے تین سجدے کئے ، کیااس طرح بینماز ہوگئی ؟ جبکہ ایک مجدوز اکد ہے۔

 <sup>(</sup>١) وإذا قرأ الفاتحة مكان التشهد فعيه السهو وكذلك إذا قرأ الفاتحة ثم التشهد كان عليه السهو. (عالمگيري ج: ١
 ص: ٢٤ | كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

<sup>(</sup>۲) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) يجموز النفل قاعدًا ولكن له بصف أجر القائم إلخ. (مراقي الفلاح ص: ٢٢٠ كتاب المصلاة، فصل في صلاة النفل جالمًا، فعل في صلاة النفل جالمًا، في عدد كتب خانه).

جواب:...اگرکسی رکعت میں بھول کر دو کے بجائے تین مجدے کرے تواس سے مجد ہ سہووا جب ہوجا تا ہے۔ پس اگرآپ کے امام صاحب نے سجد ہ سہوکر لیا تھا تو نماز ہوگئ ،اورا گرسجد ہ سہونہیں کیا تھا تواس نمی زکالوٹا ناوا جب ہے۔ (۱)

تكبير كى جَكَّه "مع الله لن حمدة" كهدديا تو كياسجدة سمع الله لن الموكا؟

سوال:.. نماز فجرمیں ہاری معجدے إمام صاحب نے سجدے کی حالت میں الله اکبر کے بجے عظم اللہ کہتے ہوئے پھرالله ا كبركهه كربغير مجدة سبوك نماز پورى كرلى -كياب، رى نماز بغير مجده سبوك بوگئ يانبيس؟

جواب: ﷺ بیرے ہجائے تمع اللہ یاسمع اللہ کے بجائے تکبیر کہددی جائے تو مجدہ سہولا زم نہیں آتا۔

### ا کر درمیانی قعدہ میں بیٹھنا بھول جائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرایک آ دمی حیار رکعت نماز ادا کرر ما ہو، دو رکعت کے بعد التحیات میں نہ بیٹھے اور سیدھا کھڑا ہو جائے اور پھر جب كفر الهوتو بإدائة كه مين التحيات مين تبين جيفا تواس صورت مين كياكرنا حاسة؟

جواب:... پېلاقعده واجب ہے، اورا گرنماز کا واجب بھول جائے تونم ز فاسدنہیں ہوتی ، بلکہ بحدہ سہولا زم آتا ہے، اس کے اگر کوئی مخص بھولے سے کھڑا ہو گیا تواب نہ بیٹے، بلکہ آخر میں سجدہ سہوکر لے، نم زمیحے ہوجائے گ\_(۲)

### درمیانی قعده میں اگر دُرود بھی پڑھ لیا تو کیا سجدہ کرنا ہوگا؟

#### سوال:...تین یا جار رکعت والی نماز میں پہلی التحیات میں بیٹے تو تشہد کے بعد بھول کر ڈرودشریف بھی پڑھ گئے ،آ دھایا

 (١) وذكر في الذخيرة أن سجود السهو يجب بستة أشياء ..... ريجب بتكرار الركن هذا الثالث من الستة نحو أن يركع مرتين أو يسجد ثلاث مرات \_ إلخ. (حلبي كبير ص٣٥٦٠ فصل في سجود السهو، طبع سهيل اكيدُمي لاهور). (۲) (ولها واجبات) لا تفسد بتركها، وتعاد وجوبًا في العمد والسهو إن لم يسجد . . . (قوله وتعاد وحوبًا) أي بترك هـلـه الـواجبـات أو واحـد منهـا ...... (قوله. إن لم يسجد له) أي للسهو، وهذا قيد لقوله والسهو، إذ لا سجود في العمد. (رداغتار مع الدر المختار ج: ١ ص:٣٥٦، بـاب صفة الصلاة، مطلب واجبات الصلاة، طبع ايج ايم سعيد. أيضًا البحر الرائق ج: ١ ص: ١٥ م ، ١٠ صفة الصلاة، طبع رشيديه).

(٣) لَا يجب بترك منة ..... والتسميع والتحميد . إلخ (البحر الرائق ج ٣ ص ٧٠١ ، طبع بيروت، أيضًا: فتاوى عالمگیری ج: ١ ص:٣٦ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر، في سجو د السهور.

(٣) ثم واجبات النصلاة أنواع ...... ومنها القعدة الأولى حتى لو تركها يحب عليه السهو كذا في التبيين. (فتاوي عالمگیری ج: ا ص:۲۲ ا ، ۲۷ ا ، کتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، طبع رشيديه).

 ۵) سجود السهو واجبة . . . . . فليعلم أنه لا يجب إلا بترك الواجب من واجبات الصلاة ـ (حلبي كبير ص: ٣٥٥، فصل في سجود السهوء طبع سهيل اكيدمي).

(٢) (سهاعن القعود الأوّل من الفرض ثم تذكره، عاد إليه) وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح (ما لم يستقم قائمًا) في ظاهر المدهب وهو الأصح (وإلا) أي وإن استقام قائمًا (لا، وسحد للسهو). (درمختار ج. ٢ ص. ٨٣، ٨٣، باب سجود السهو، طبع اينج ايم سعيد، أيضًا: بخاري ج: ا ص١٣٠ ا، كتاب التهجد، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، طبع قديمي). پورا، تواس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ جیسے ہی یا دائے آ وھا ؤرود شریف چھوڑ کر کھڑ ہے ہوجا کیں یا پھر کیا کریں؟ جواب:...ؤرود شریف کودرمیان میں چھوڑ کر کھڑ ہے ہوجا کیں ،اوراس بھول پرسجد ہم سہوکرلیس۔<sup>(۱)</sup>

### قعدہ اُولیٰ میں بھول کر کھڑا ہونے والایاد دِلانے پر بیٹھ کرسجدہ سہوکرنے والے کی نماز

سوال:... چارفرضوں کی نماز میں ہمارے حافظ صاحب قعدۃ اُولی میں نہیں بیٹے، اور حافظ صاحب ہالکل سیدھے ہوگئے اور ہم نے اللہ اکبرکرکے بٹھادیا، اور پھر التخیات پڑھ کے دورکعتیں پوری کیں، اور بعد میں سجدہ سہو دیا،معلوم بیکرنا ہے کہ ہماری نماز ہوگئی؟

جواب:...اگردورکعتوں پرسیدها کھڑا ہوجائے تو دوبارہ نہیں بیٹھنا چاہئے ، بلکہ بحدہ سہوکر لینا چاہئے ، تا ہم اگردوبارہ لوٹ آیا اور بحدۂ کرلیا تو ٹماز ہوگئے۔

دُ وسرى ركعت ميں سورة برا صنے نه برا صنے ميں يا پہلے قعدہ ميں شك ہوتو سجدہ سہوضر ورى ہے

سوال:...ایک شخص کوشک ہوجائے کہ میں نے وُ وسری رکعت میں سورۃ پڑھی ہے یا کہ بیں؟ یا شک ہوجائے کہ میں نے پہلا قعدہ کیایا کہ بیں؟ تواگر شک کی بنا پرسجدہ سہوکر لیاجائے تو نماز ہوجائے گی؟

جواب:..اگرواجب کے رہ جانے میں شک ہوجائے تو سجدہ سبوکر لینا ضروری ہے۔

### درمیانی قعدہ بھول کر کھڑا ہو گیا تو واپس نہلوٹے بلکہ آخر میں سجدہ سہوکر لے

سوال:...ا یک مرتبہ ہمارے إمام صاحب سہوا وُ وسری رکعت کے بعد قعدہ کئے بغیراً ٹھ کھڑے ہوئے ،نمازیوں نے ''القد اکبر''کہدکریا دو ہانی کرائی ،گمرچونکہ وہ یا دو ہ نی سے بل ہی سید سے کھڑے ہوگئے تھے،اس لئے انہوں نے نماز جاری رکھی ،اور آخری رکعت میں ہے نے دیا وہ بہتر ہے کہ بحد وُسہو کیا جائے۔ غالبًا رکعت میں تو سے ذیا وہ بہتر ہے کہ بحد وُسہو کیا جائے۔ غالبًا انہوں نے واجب اور سنت کے تھا کہیں ؟

(۱) لو كرر التشهد في القعدة الأولى فعليه السهو وكذا لو زاد على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
 (عالمگيري ح: ١ ص: ٢٤ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) فلو عاد إلى القعود بعد ذلك تفسد صلاته لرفص الفرض لما ليس بفرض، وصححه الزيلعي وقيل لا تفسد لكنه يكون مسيئًا ويسجد لتأخير الواجب، وهو الأشبه كما حققه الكمال وهو الحق بحر إلخ. درمختار وفي الشامية. قوله بعد ذلك أي بعدها ما استقام قائمًا إلخ. قوله لكنه يكون مسيئًا أي يأثم كما في الفتح. (رد المحتار ج: ٢ ص. ٨٣٠ كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وكلاً إن شك انه الظهر أو في العصر مثلًا أو شك انه صلى ثلاثًا أو أربعًا وشغله عن التسليم ونحو ذلك أو فرغ من الفاتحة وتفكر أي سورة يقرأ وطال تفكره يجب عليه سجود السهو ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٢٥٠م، فصل في سجود السهو، طبع سهيل اكيلمي لاهور).
 السهوء طبع سهيل اكيلمي لاهور).

جواب:...!مام صاحب نے ٹھیک کیا، پہلا قعدہ چھوڑ کرا گرآ دمی سیدھا کھڑا ہوجائے تو واپس نہیں لوٹنا چاہئے ،آخر میں سجد ہ سہوکر لیٹا چاہئے۔ (۱)

### اگر قعدهٔ أولیٰ كااشتباه ہوگیا توسجدهٔ سہوكرے

سوال:...اگرنماز میں یہ بھول جائے کہ قعد ہ اُولی ہوایا نہیں؟ تو آخر میں کیا کرنا چاہئے؟ جواب:...اگرسوچنے کے بعد غالب خیال یہی ہو کہ قعد ہ اُولی نہیں کی تو سجد ہ سہوکرے۔

### بھول کر إمام کا آخری قعدہ میں کھڑے ہونا

سوال:...ایک مسجد میں جماعت ہور بی تھی، إمام صاحب آخری قعدہ میں بغیر التحیات پڑھے بالکل سیدھے کھڑے ہوگئے، گرلوگوں کے' التدا کبڑ' کہنے پر بیٹھ گئے، بجدہ سہوکیا اور ٹی زختم کردی۔سائل اور اس کے دوست کا موقف بی تھا کہ نماز دوبارہ پڑھائی جائے ، کیونکد آخری قعدہ فرض ہے اور وہ ادائییں ہوا، لوگنہیں مانے اور سائل اور اس کے دوست نے نماز دوبارہ پڑھالی۔اگل نماز میں سائل موجود ندتھا، کیکن شاہے کہ إمام صاحب نے بہشتی زیور پڑھ کرلوگوں کو بتایا کہ ان کا طریقہ ٹھیک تھا، اور نماز ہوگئی ہے، اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ قعدہ فرض کے ادانہ کرنے پر نمی زئیس ہوتی ،کیکن پھر خیال آیا کہ شاید جماعت میں اس کی رعایت دی گئی ہواور امام صاحب بی کاموقف سیح ہو، آپ اس کا صحیح ہو، آپ اس کی است کا تو بھی سے کا صورت کی کھور کیا ہوں کو میں ہوتی ، کیکن کھور کیا کہ سے کا صورت کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کے میں ہوتی کی کا موقف سیح ہو، آپ اس کا کورٹ کی کورٹ کی کا موقف سیکھ ہو، آپ اس کا کورٹ کے کورٹ کی کی کورٹ کی کر میان کر اس کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ

جواب:...آخری قعدہ فرض ہے،اگر کو کی شخص بھول کر کھڑا ہوجائے تو جب تک پانچویں رکعت کا مجدہ نہیں کیا،اس کولوٹ آنا چاہئے، فرض میں تا خیر کی وجہ ہے اس پر سجدہ سہو واجب ہے اور نماز ہوگئی۔لیکن اگر پانچویں رکعت کا سجدہ کرلیا تو فرض نماز باطل ہوگئی،ایک اور رکعت ملاکر نماز پوری کرلے اور فرض نئے سرے سے پڑھے۔

آپ نے جوصورت لکھی ہے،اس میں إمام صاحب کا موقف سیح ہے، کیونکداس میں فرض ترک نہیں ہوا، بلکہ فرض میں تأخیر ہوئی تھی،جس کی تلاقی سجد وسم ہوسے ہوگئی۔

<sup>(</sup>۱) السادس القعود الأوّل وكذا كل قعده ليست أخيرة سواء كان في الفرض أو في الفل فانه يلزمه سجود السهو بتركها ساهيًا. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠ ١ باب سجود السهو، طبع دار المعرفة بيروت). أيضًا: سها عن القعود الأوّل من الفرض ثم تذكره، عاد إليه وتشهد، ولا سهو عليه في الأصح ما لم يستقم قائمًا في ظاهر المذهب وهو الأصح وإلا أي وإن إستقام قائمًا لا وسجد للسهو. (درمختار ج: ٢ ص: ٨٣، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) الضاً-

<sup>(</sup>٣) (وإن سها عن الأخير عاد ما لم يسجد) لأن فيه إصلاح صلاته ...... (وسجد للسهو) لتأخيره فرضًا وهو القعود الأخير ...... (فإن سجد ببطل فرضه برفعه) لأنه استحكم شروعه في النافلة قبل إكمال أركان المكتوبة ..إلخ. (البحر المرائق ج: ٢ ص: ١ ١ ١ ١ ١ ١ كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع دار المعرفة بيروت، أيضًا: رد الحتار ج: ٢ ص: ٨٠ الصهود السهو).

### إمام قراءت میں درمیان ہے کوئی آیت چھوڑ دیے تو کیاسجدہ سہوہ؟

سوال: ..جبری نماز کے اندر قراءت کے دوران امام نے تقریباً تین آیات سے زیادہ پڑھنے کے بعد پوری ایک آیت جھوڑ دک ، یا تجھ لفظ چھوڑ کراک سورۃ کوآ گے سے پڑھنے گئے، نہ ہی مقتدی ٹوک سکے، کیا نماز کااعا دہ کرنا چاہئے یا سجد ہ جواب:...اگر پوری آیت چھوڑ دی گئی یا تجھ الفاظِقر آنہ چھوڑ دیئے گئے اوراس کے چھوڑ نے سے معنی کے اندر کوئی تبدیلی

پیدانہ ہوئی توالی صورت میں ندنماز کااے دہ داجب ہے، نہ مجدہ سہولازم ہے، نمازؤرست ہوگی۔

# لقمہ دینے پرنے پڑھ لینے سے سجدہ سبولازم نہیں

سوال:... ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، میں اس مجد میں نماز پڑھتا ہوں ، اتفاق ہے ایک دن امام صاحب کسی کام ہے باہر گئے ہوئے تھے، نہذا ہم نمازیوں نے کسی وُ وسرے آوی کو اِمامت کے لئے کہا، وہ نماز پڑھانے گئے توان صاحب ہے قراءت میں دومقام پنلطی ہوئی ، اور نمازیوں نے ان کو تقہ دیا اور قراءت کو تھے پڑھایا اور اس طرح نماز ختم ہوئی ، نمی زجیسے ہی ختم ہوئی تو پچھ نمازیوں نے کہا کہ اِمام صاحب کو سجد و سہوکر ناچا ہے ، البندا نماز دوبارہ اواکریں ، اور کسی نے کہا کہ نماز سے جو ہوگئی ، لوٹا نے کی ضرورت نہیں۔ سوال سے کہا کہ اِمام صاحب سے فرض نماز میں نوجائے (جیسی اُوپر بیان کی تی ہے ) تو کیا سجد و سہولا زم ہوتا ہے یا نہیں؟

جواب:...!مام صاحب کے قراءت میں بھول جانے اور پھرلقمہ دیئے پرضیح پڑھ لینے سے بحد ہ سہولا زم نہیں آتا،نماز سیح ہوگئی۔

# " مسبوق" اور الاحق" كے بحدہ سہوكا تھم

سوال:...بمارے إمام صحب مغرب كى نماز بر حمارے بقے اور وُوسرى ركعت بيں جب و و التحيات بر صفح بينھے تو اُشھنا بھوك، بھول گئے اور مزيد پر جھے رہے، جيجھے سے كے '' اللہ اكبر''كہا، إمام صاحب اُشھے، تيسرى ركعت بيس ايك مقتدى آكر شائل بوئ امام نے بحدہ سہوكيا، بام نے سلام كہا، مقتدى گئر اہوگيا، جب مقتدى اپنى امام نے بحدہ سہوكيا، بام نے سلام كہا، مقتدى گئر اہوگيا، جب مقتدى اپنى آخرى ركعت بيس التحيات بر ھور ہا تھا تو بھارے گا وُں كے مولا ناصاحب نے اس سے كہا كہ بحدہ سہوكرو، اس نے نہ كيا، حارا نكه خلطى آخرى ركعت بيس التحيات بر ھور ہا تھا تو بھارے گوں كے مولا ناصاحب نے اس سے كہا كہ بحدہ سہوكرو، اس نے نہ كيا، حارا نكه خلطى امام حاجب نے كہ تھا۔ ہم اس كا كہنا ہے كہ اس كوا پنى ركعت بيس بھى بحدہ سہوكر ناچا ہے امام صاحب نے پاس ايك كتاب '' ركن دين' ہے، جس بيس لكھا ہوا ہے كہ مقتدى كوا پنى آخرى ركعت بيس بحدہ سہوكر ناچا ہے ، جس بيس لكھا ہوا ہے كہ مقتدى كوا پنى آخرى ركعت بيس بحدہ سہوكر ناچا ہے جہ ہے۔ ہم سب اہل سنت سے تعلق ركھتے جيں اور اس مستد كا جواب

 <sup>(</sup>۱) ومنها حذف حرف وإن لم يكن على وحه الإيجار والترخيم قإن كان لا يغير المعنى لا تفسد صلاته إلخ.
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۹ ك، كتاب الصلاة، الفصل الخامس في زلة القارى).

 <sup>(</sup>٣) بخلاف فتحه على إمامه فإنه لا يفسد مطلقًا لهاتج و آخذ بكل حال ... إلخ. (رد اعتار مع در مختار ج: ١ ص. ٦٣٢ باب ما لاً يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع سعيد).

براوکرم قرآن وصدیث اور فقیر فنی کی روشنی میں تحریر فرما کیں ، کیونکہ اس نم زی نے اس مسلے پر امام سے جھڑ ہے کہ بنیاد پر امام کے چیجے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہے ، مقتدی نے کئی جگہ سے تقدر ہی کر وائی تو جواب مل کہ بحد ہ سہوٹیں ہوگا ، جبکہ امام صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جو اس کتاب میں ککھا ہے وہ صحیح ہے۔ امام صاحب اپنی اس ایک بات پر ڈٹے ہوئے ہیں ، اور تقدر ہی کرواتے ۔ اور یہ بھی آپ بتا کیں کہ اس جھڑ ہے کہ امام صاحب کے چیجے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہا ور کیا مقتدی کا یہ فعل صحیح ہے یا کہ غلہ ؟ اور مقتدی بتا کیں کہ اس جھڑ ہے ہیں مقتدی کے امام صاحب کے چیجے نماز پڑھنا چھوڑ دی ہا ور کیا مقتدی کا یہ فعل صحیح ہے یا کہ غلہ ؟ اور مقتدی نماز گھر میں پڑھتا ہے۔ جن صاحب ''، اس کتاب میں نماز گھر میں پڑھتا ہے۔ جن صاحب نے یہ کتاب کھی ہاں کا نام ہے ہے: '' حضرت مولا ناش و رُکن امدین صاحب ''، اس کتاب میں بیسوال ہے کہ اگر لاحق کے امام نے اپنے مہوسے واحق پر بھی سے کہ امام کے سہوسے لاحق پر بھی سے دہ اس کے امام نے آخر میں کیا ہے ، اور اگر امام کے ساتھ کر لے گا تو پھر وہ اجب ہے ، اور اگر امام کے ساتھ کر لے گا تو پھر وہ اجب ہے ، اور اگر امام کے ساتھ کر لے گا تو پھر وہ اجب ہے ، اور اگر امام کے ساتھ کر لے گا تو پھر وہ اجب ہے ، اور اگر وامام کے ساتھ کر لے گا تو پھر وہ ایک کرنا جا ہے ۔ اور اگر وامام کے ساتھ کر لے گا تو پھر وہ ایام نے آخر میں کو کرنا جا ہے ۔ (درمختار)۔

جواب: بہوقت و دربری یا بعد کی کسی رکعت میں آکر جماعت میں شامل ہوا ہو، اس کو'' مسبوق' کہتے ہیں' مسبوق کو چاہئے کہ جب اس کے مسبوق کو چاہئے کہ جب امام تحدہ سپوکر سے تو بیسلام پھیر سے بغیر امام کے ساتھ سجدہ کر لے، اور پھر امام کی نمازختم ہونے کے بعد اپنی رہی ہوئی رکعت یار کعتیں پوری کرے، ان رکعتوں میں اگر اس کوکوئی سہو ہوجائے تو دو بارہ سجدہ سہوکرے گا، ور نہیں۔ ورمختار میں ہے:

"والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقًا سواء كان السهو قبل الإقتداء او بعده ثم يقضى ما فاته ولو سها فيه سجد ثانيًا."

'' رُکنِ دین' ہیں جو مسئلہ لکھا ہے، وہ سی جے بہ گروہ'' مسبوق'' کانہیں، بلکہ'' یاحق'' کا ہے،اور'' لاحق'' وہ شخص کہلاتا ہے جو ابتداء سے إمام کے ساتھ شریک ہو، گرکسی وجہ سے نماز کا آخری حصہ اسے إمام کے ساتھ شدمار ہو۔ '' آپ کے إمام صاحب سے بیہ ہو ابتداء سے إمام کے ساتھ شدمار ہو۔ '' آپ کے إمام صاحب سے بیہ ہو کہ انہوں نے '' مسبوق'' پر چسپاں کردیا۔

مسبوق إمام کے پیچھےا گر بھول کر دُرود شریف پڑھ لے نواس پرسجد ہُسہوئیں سوال:...نماز ابھی ہاتی ہے گرایک شخص (ام می) آخری رکعت میں دُرود شریف بھی پڑھ لیتا ہے، تو کیا سجد ہُسہولازم آتا ہے؟

(۱) والمسبوق من سبقه الإمام بها أى بكل الركعات بأن اقتدى به بعد ركوع الأخيرة وقوله أو ببعضها أى بعض الركعات.
 (درمختار مع ردانحتار ج: ۱ ص: ۹۹ باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو أي في سجدة السهو بأن سجد هو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم في سجد فيتابعه في سجود السهو لا في سلامه. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١ ا، فصل في بيان من يجب عليه السهو .. إلخ). (٣) واللاحق من فاتته الركعات كلها أو بعضها لكن بعد إقتدائه بعذر كغفلة وزحمة وسبق حدث ... ... وكذا بلا عذر بأن سبق إمامه ... إلخ. (درمختار ج ٢٠ ص: ٥٩٣، باب الإمامة، مطلب في أحكام المسبوق والمدرك واللاحق).

جواب: نبیں <sub>-</sub> (۱)

### مسبوق اگر إمام كے ساتھ سلام چھيردے تواب كياكرے؟

سوال:...اگرہم ایک یا دورکعت کے بعد نماز میں شر یک ہوتے ہیں لیکن اِمام کے ساتھ سلام پھیر لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہمیں نماز دویارہ ادا کرنی ضروری ہے ینہیں؟

جواب:...نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر إمام کے ساتھ ہی سلام پھیرا تھا تو یاد آنے پر فورآ اُٹھ جا کمیں، اس صورت میں بجد وُسہو کی بھی ضرورت نہیں،اوراگر ا، م کے بعد سلام پھیراتو سجد وُسہولا زم ہے۔

# جماعت ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں غلطی پرسجدہ سہو کا حکم

سوال: . جماعت ہے جیموٹی ہوئی رکعتوں میں اگر کوئی غلطی ہوجائے تو کیا سجدہ سہوکر ناچاہے؟

جواب:...امام کے فارغ ہونے کے بعد جورکعتیں مسبوق اوا کرتا ہے،اس میں وہ منفر دلیعنی تنہا نماز پڑھنے والے کے عکم میں ہوتا ہے،اس لئے ان میں اگرا کی غلطی ہو جائے جس سے تجدہ سہولا زم آتا ہوتو سجدہ سہووا جب ہے۔

# بھول کر إمام کے ساتھ سلام پھیرنے والا اگر فوراً سجدہ سہوکر لے تو کیا حکم ہے؟

سوال:...میں اِمام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، گرمہلی رکعت میں شامل نہ ہوسکا، سلام پھیرتے وقت میں نے بھی سلام پھیر لیا، لیکن فورا ایاد آگیا، لہٰذا میں نے سجد وسہو کیاا ورا ٹھ کرا یک رکعت نماز پڑھ کرسلام پھیرلیا، کیااس طریقے سے میری نمازسج ہوگئی؟اگر جس رکعت میں غلطی ہوجائے تواک رکعت میں سجد وسہوکرنے میں کوئی حرج تونہیں؟

جواب:...اگر بھول کر اماہ کے ساتھ سلام چھیر دے اور فورا بی یاد آجائے کہ میری رکعت باقی ہے تو اس سے سجدہ سہو

<sup>(</sup>١) (فإن سها المؤتم) حالة اقتداله لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود، لأنه إذا سجد وحده كان مخالفًا لإمامه، وإن تابعه الإمام ينقلب الأصل متبعًا، قيدنا بحالة الإقتداء لأن المسبوق إذا سها فيما يقضيه يسجد له. (اللباب في شرح الكتاب ج. ١ ص:٣٠١، سهو الإمام).

<sup>(</sup>٢) إن سلم قبل تسليم الإمام أو سلم معًا لا يلزمه . . . . وإن سلم بعد تسليم الإمام لزمه ...إلخ. (بداتع الصنائع ج: ا ص.٤٤١).

<sup>(</sup>٣) والمسبوق يسجد لسهوه فيما يقضى الصلاة. (فتاوئ عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢٩، الباب الثاني عشر في سجود السهو). أيضًا: ولو سها المسبوق فيما يقضيه سجد له أى لسهوه أيضًا، ولَا يجزيه سجوده مع الإمام. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٢٥٣، كتاب الصلاة، باب سجود السهو، طبع مير محمد كتب خانه، أيضًا: فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٨٣،٨٢ باب سجود السهو).

واجب تبین ہوگا، سجد وسہو ہمیشہ آخری النحیات میں اوا کیا جاتا ہے، جس رکعت میں تلطی ہو،اسی میں اوا کرنا ؤرست نہیں۔ ایک رکعت زیادہ پڑھ لی تو کیا سجدہ سہوکرنے سے نماز ہوجائے گی؟

سوال:...مغرب کی نماز فرض میں إمام صاحب نے تین کی جگہ جار رکعت پڑھادیں ،سلام پھیرتے ہی لوگوں نے کہا کہ عار رکعت ہوئی ہیں، اِمام صاحب مجد وُسہو میں ہے گئے اور نماز ختم کی اور کہا کہ جن لوگوں نے کہا تھا وہ نماز دو ہارہ پڑھ لیس، ہاتی سب کی نماز ہوگئی، جبکہ امام صاحب جب چوتھی رکعت کے لئے کھڑے ہوئے تو مقتدیوں نے لقمہ بھی دیا تھا، مقتدیوں نے امام صاحب کونماز دوبارہ پڑھانے کو کہالیکن اِمام صاحب راضی نہ ہوئے ، اور کہا کہ نماز ہوگئی ، اس طرح تقریباً آ و ھے نمازیوں نے د وبارہ جماعت کرائی ، آ دیھے اِمام صاحب کی بات پررہے کہ نماز ہوگئی۔ اِمام صاحب نے نمی ز دوبارہ نیس پڑھائی۔ آپ اب اس کو واضح كري كه تماز ہوئى يانبيں؟ اس لئے كه اگر تماز ہوگئ تؤجن لوگول نے دوبارہ تماز پڑھى ان كے لئے كياتھم ہے؟ اورجن لوگول تے بیں روحی ان کے لئے کیا ہے؟

جواب:..اگر إمام صاحب تيسري ركعت كے بعد التحيات ميں جيٹھے تتھاور بجائے سلام چھيرنے كے چوتھي ركعت كے لئے کھڑے ہو گئے تو سجد ؤسہوکرنے ہے ان کی اور جن مقتدیوں نے گفتگونہیں کی تھی ان کی نماز ہوگئی ''' اورا کر تیسری رکعت پر بیٹے نہیں تھے سید ھے کھڑے ہو گئے تھے تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی ، دوبارہ پڑھناضروری ہے۔ (\*)

### تنين ركعت فرض كوبھول كرجيا رركعت پڑھنا

سوال:..مغرب کی نماز میں امام صاحب آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھے تھے، پیچھے ہے کسی مقتدی نے'' سجان اللہ'' کہا اوراس پر إمام صاحب بینچے رہے، پھرکسی وُ وسرے مقتدی نے ''سبحان اللہ'' کہا، اس پر امام صاحب کھڑے ہو گئے اور چوتھی رکعت پوری کر کے سجدہ سہوکیا اور سلام پھیر دیا، پچھلوگول کے قول کے مطابق تین فرض ادا ہو گئے ، جبکہ ایک زائد رکعت باطل ہوگئی ،لیکن پچھ مقتدیوں کا خیال ہے کے نماز دویارہ پڑھنی چاہئے اس کئے کہ آخری قعدہ فرض ہے۔

جواب :... قعد وَاخِيره مِين تشهد برِ هينے کي مقدار جيمنا فرض ہے، اگر قعد وُ اخير و بالکل ہي ترک کر ديا جائے يابقد رِتشهد نہ جيما

<sup>(</sup>١) وإن سلم (أي المسبوق) مع الإمام مقارنًا له أو قبله ساهيًا فلا سهو عليه لأنه في حال إقتدائه، وإن سلّم بعده يلزمه السهو لأنه منفرد. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص:٣٥٣، باب سجود السهو). أيضًا: المسبوق يتبع إمامه فإن سلم مع الإمام فإن كان عامدًا فسدت صلاته وإلَّا لَا. (ردالحتار ح:٢ ص:٨٢ باب سحود السهو).

الأن سجود السهو أخر عن محل القصان بالإجماع وإنما كان لمعنى ذلك المعنى يقتضى التأخير عن السلام (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، فصل في بيان محل سجو د السهو).

 <sup>(</sup>٣) وإن قعد في الرابعة مثلاً قدر التشهد ثم قام عاد وسلم صح (قوله مثلاً) أي أو قعد في ثالثه الثلاثي أو في ثانيه الثالي. (حاشية الطحطاوي على الدر المختار ح: ١ ص: ٣١٣، باب سحود السهو).

<sup>(</sup>٣) وإنما تجب الإعادة إذا ترك واجبًا عمدًا جبرًا لنقصانه. (البحر الرائق ج:٢ ص: ٢٦١ باب سجود السهو).

ج ئے تو فرض ادانہ ہونے کی وجہ ہے تماز فوسد ہوجائے گی واعاد ہ ضروری ہوگا۔ جب ووسرے مقتدی کے'' سبحان اللہ'' کہنے پر إمام صاحب کھڑے ہوئے تواگروہ اس وقت تک شہد ہڑھنے کی مقدار بیڑھ چکے تھے تب تو سجد ہُسہوا داکرنے کے بعد قین رکعت مغرب کے فرض ادا ہو گئے ،اوراگر ا،مصاحب تشہد پڑھنے کی مقدار نہیں بیٹے، بلکہ اس سے پہلے ہی کھڑے ہو گئے تو سجد وسہو کے باوجو دمغرب کی فرض نمی ز فا سدہوگئی ،اس نما ز کوؤ ہرا یا جائے گا ،البتہ پڑھی ہوئی نما ز جا ررکعت نفل ہوجائے گی۔ (۲)

### جارر کعت کے بچائے یا نج پڑھنے والاسجد ہُسہوکس طرح کرے؟

سوال:...اگرچاررکعت کے بجانے پانٹی رکعت پڑھ لیں اور آخر میں بحدہ مہوکر لیا تو نماز ہوگئی یالو ٹانالازمی ہے؟

جواب:...اگریانچویں رکعت کا مجدہ کرنے ہے پہلے یاد آجائے تو فورا قعدہ میں بیٹے جائے اور سجدہ سہو کرلے، نماز ہوگئی ،اوراگراس وفت یا دآیا جبکہ یا نچویں رکعت کا سجد ہ کرلیا تھا تو ایک رکعت اور ملاکر چیر رکعتیں پوری کرلے،اب اگر چوتھی رکعت کے بعد قعد ہ کیا تھا تب تو اس کے فرض ا دا ہو گئے ، ورنہ یہ چھ رکعتیں نفل بن گئیں ، فرض د و ہار ہ پڑھے ، مگر دونوں صورتوں میں سجد ہُ سہو

## غلطی ہے پانچ رکعتیں پڑھ لیں تو کیا سجدہ سہوسے ڈرست ہوجا کیں گی؟

سوال:..ظہری فرض نماز میں امام صاحب نے تعطی ہے پانچ رکھتیں پڑھ لیں ،سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب نے فرمایا کہ نماز دوبارہ ہوگ ،جبکہ میں نے سنا ہے کہ اگر پانچ رکعتیں غلطی سے پڑھ لی جا کمیں اور آخر میں سجد وُسہوکرلیا جائے تو تمہ زمیج ہوجاتی ہے۔

(١) ومنها أي من الفرائض الصلوة القعود الأخير مقدار التشهد . . . . والقعدة الأخيرة فرض في الفرض والتطوع حتى لو صلَّى ركعتين ولم يقعد في اخرهما وفام وذهب تفسد صلاته كذا في الخلاصة . . إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص ١٠ الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الأوّل في فراتض الصلاة)..

(٢) ولو سها عن القعود الأخير كله أو بعصه عاد ما لم يقيدها بسجدة .... وسجد للسهو لتأخير القعود وإن قيدها بسجمادة تنحول فرضه بفلًا بنرفعه . . . . . . . وإن قعد في الرابعة مثلًا قدر التشهد ثم قام عاد وسلم . . . . . . . وإن سجد للخامسة سلموا، وضم إليها السادسة ... . لتصير الركعتان له نفلًا وسجد للسهو. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ح: ٢ ص ٨٥٠ تا ٨٨ بنات سجود السهو). وفي الطحطاوي على الدر المختار، باب سجود السهو (ج: ١ ص: ٣٠ ١٣، طبع

رشيديه) (قوله مثلًا) أي أو قعد في ثالثه الثلاثي أو ثانيه الثنائي.

(٣) رجـل صـلـى الـظهر حمسًا وقعد في الرابعة قدر التشهد ان تذكر قبل أن يقيد الخامسة بالسجدة إنها الخامسة عاد إلى القعدة وسلم ويسجد للسهو وإن تذكر بعدما قيد الخامسة بالسجدة انها الخامسة لا يعود إلى القعدة ولا يسلم بل يضيف إليها ركعية أخبري حتى يصيبر شفعًا ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو . ..... وإن لم يقعد على رأس الرابعة حتى قام إلى الحامسة إن تذكر قبل أن يقيد الخامسه عاد إلى القعدة هكذا في الحيط ..... . وإن قيد الخامسة بالسجدة فسد ظهره عندنا كنذا في اغيط ... . وتنحولت صلاته نفلًا عبد أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. (عالمگيري ج: ا ص: ٢٩ / ١ / الياب الثني عشر في سحود السهور.

جواب:...اگر چوتھی رکعت پر بیٹے کریانچویں کے لئے کھڑے ہوجا کیں، تب تو سیدہ سہوکرنے ہے تماز ہوجائے گی،اوراگر چوتھی رکعت پر آخری قعدہ نہیں کیا، پانچویں کے لئے کھڑے ہو گئے اور پانچویں رکعت کا سیدہ بھی کرلیا تو فرض نماز بالکل باطل ہوگئ، اب اس کودو ہارہ پڑھناضروری ہے،اس صورت میں سیدہ سہوکر لیٹ کافی نہیں۔ (۱)

## عید کی تکبیرات إمام زیادہ کہددے یا کم کردے توسجدہ سہوکرے

سوال:..عیدی نماز میں زائد چی تکبیروں ہے اِمام سات یا آٹھ تکبیریں کہدوے، یااِمام ہے پہلی یاؤوسری رکعت میں زائد تکبیریں چھوٹ جائیں تو کیا کرنا جا ہے؟

جواب:.. دونوںصورتوں میں سجدہ سہوداجب ہے، کیکن اگر جمع زیادہ ہوادر سجدہ سہوکرنے ہے مقتدیوں کی نماز میں گزیرہ کا اندیشہ ہوتو سجدہ سہونہ کرے۔

## جعدا ورعیدین میں سجدہ سہونہ کرنے کی گنجائش ہے

سوال:...نماز جمعہ کی آخری رکعت میں مولوی صاحب التجات کے بعد' اللہ اکب''کہہ کر دوبارہ سید سے کھڑے ہوگئے اور تقریباً دویا ڈیز ھومنٹ تک سید سے کھڑے ہوئو اپنے ہوئو دہی تقریباً دویا ڈیز ھومنٹ تک سید سے کھڑے رہنے کے بعد فور آبیٹ گئے اور اس کے بعد سلام پھیر دیا ، لیکن مجد ہ سپونہیں کیا ، پھرخو دہی مولوی صاحب نے بیا علان کیا کہ ہم آخری رکعت میں التجات پڑھ بچے تھے ، اس لئے سجد ہ سپولازم نہیں ہے ، اور جمعہ کی نماز میں جانے میں نہونہ نہیں نہونہ نماز کو دوبارہ پڑھنا جائے اور نہیدہ اس کے سجد ہ سپولا زم نہیں ہے ، اور جمعہ کی نماز میں جانے میں نہونہ نہیں ہے ؟

جواب:...آخری رکعت میں التحیات پڑھ کر اگر کھڑ اہوجائے تو سجدہ سہولا زم ہوجا تا ہے، محمر جعداور عیدین کی نماز میں اگر مجمع بہت زیادہ ہواور سجدہ سہوکرنے سے نمازیوں کی پریشانی کا اندیشہ ہوتو سجدہ سہونہ کرنا بہتر ہے۔ اور مولوی صاحب کا بیکہنا کہ

(1) محرّ شنهٔ صفح کا حاشیه نمبر ۳ ملاحظه فرما نیس-

<sup>(</sup>۲) والسهو يلزم أى يجب ...... إذا زاد في صلوته فعلًا من جنسها ليس منها ...... أو ترك فعلًا مسنونًا أى واجبًا عرف وحوبه بالسُنة أو ترك ... تكبيرات العيدين أو بعضها أو تكبيرة الركعة الثانية صهما واللباب في شر الكتاب ج: اص: ۱۰۳، ۱۰۳، باب سجود السهو، طبع قديمي . أيضًا: (قوله أو تكبيرات العيدين) أو البعض لأنه واجب وكذا إذا ترك تكبيرة الركوع من صلوة العيد يجب السهو . (الجوهرة النيرة ح: اص: ۱۲ باب سجود السهو) . (۳) السهو في العيدين والجمعة والمكتوبة والتطوع واجب إلّا أن مشايخنا قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لئلًا يقع الناس في الفتنة . (عالمگيري ج: اص: ۱۲ م) الباب الثاني عشر في سحود السهو).

<sup>(</sup>٣) ولا ينجب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه ... إلخ وفتاوي عالمكيري ج. اص. ١٢١ ه باب سجود السهو). أيضًا: وإن قعد الأخير ثم قام، عاد وسلم من غير إعادة التشهد ...... وسجد للسهو (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص: ٣٤٠، باب سجود السهو).

<sup>(</sup>٥) إن مشايخنا قالوا لا يسجد للسهو في العيدين والجمعة لئلا يقع الناس في فتنة كذا في المضمرات. (عالمكيري ح: ا ص: ١٢٨). أيضًا: ولا يأتي الإمام بسجود السهو في الجمعة والعيدين دفعًا للفتنة بكثرة الجماعة. (حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح، باب سجود السهو ص: ٣١٥، ٣٢١ طبع قديمي).

جمعہ کی نماز میں جائے فرض چھوٹ جائے وو ہارہ نماز نہیں پڑھنی جائے ،غلط ہے۔فرض چھوٹ جانے کی صورت میں نماز کا لوٹانا ضرور ک ہے اور واجب چھوٹ جانے کی صورت میں سجد ہ سہولازم ہوجاتا ہے ،لیکن جمعہ اورعیدین میں اگر مجمع زیاوہ ہوتؤ سجد ہ سہونہ کیا جائے۔

#### فرضوں میں یا دآئے کہ سنتوں میں سجدہ سہوکرنا تھا تو اَب کیا کرے؟

سوال: ...ظہر کی نماز اگر الگ پڑھ رہے ہوں، چارست پڑھیں اوراس میں کوئی الیی منطی ہوجائے جنس پر مجد ہ سہو واجب ہوجائے جنس پر مجد ہ سہو واجب ہوجائے اس کے استوں میں بھول ہوجائے اس کے استوں میں بھول ہوجائے اور مجد ہُ سہوسنتوں میں بھول گئے تھے تو کیا یہ چارشتیں فرض کے بعد پڑھیں اوراس کے بعد جارفرض اور پھر چارشتیں پڑھیں اوراس کے بعد جارفرض اور پھر نماز یوری کریں؟

چواب:..فرض نماز پوری کرلیں ، بعد کی دوسنتیں بھی پڑھ لیں ،اس کے بعدان جا ررکعتوں کولوٹالیں ۔ <sup>(1)</sup>

## نفل نماز بیٹھ کرشروع کی اس کے بعد کھڑا ہو گیا تو سجدہ سہوہیں

سوال: ..نقل نماز کی نیت بیٹھ کر ہاندھی ،سور و فاتحہ پڑھنے کے بعد خیال آیا کہ تواب آ دھا ملے گا ، کھڑا ہو گیااور سور و پڑھ کر زکوع کیا ، یا ایک رکعت بیٹھ کر پڑھنے کے بعد خیال آیا تو دُوسری رکعت کھڑے ہو کر پڑھی ، اس کے لئے کیا تھم ہے ، کیا سجد و سہو کیا جائے گایا نماز دُہرانا ہوگی ؟

جواب:...جوصورت آپ نے کھی ہے یہ بالا تفاق جائز ہے، اس لئے نہ بحدہ سہولازم، نہ نماز کا ڈہرانا۔اس کے برعس نفل نماز کھڑے ہولازم، نہ نماز کا ڈہرانا۔اس کے برعس نفل نماز کھڑے ہوکر شردع کرنا اور جینے کر پوری کرنا حضرت ایام ابوصنیف کے نزویک جائز ہے اور حضرت ایام ابولیوسٹ اور حضرت ایام مجملہ کے نزویک جائز نہیں۔ (۳)

### سجدہ سہوکب تک کرسکتا ہے؟

سوال:... نمازین فلطی ہونے کی صورت میں بجدہ سہوکرٹا پڑتا ہے، اکثر بھول جاتا ہوں ،سلام پھیرنے کے قریب یاد آتا ہے، اس وقت سوچ میں پڑجاتا ہوں کہ بحدہ سہوکروں یا نہیں؟ لیکن بیسوچ کر بجدہ سہوکر لیتا ہوں کہ نہ کرنے ہے کرٹا بہتر ہے، آپ بیر بتا یے کہ اگر بالکل بھول جائے اور دونوں سلام پھیرنے کے بعد یاد آئے تو کیا کرتا جاہے؟ کیونکہ بجدہ سہوکرتا بھول میا؟

جواب :.. نماز کے اندر جب بھی یاد آج ئے مجدؤ سہوکر لیاجائے ،اور سلام پھیرنے کے بعد جب تک اپنی جگہ قبلہ زخ بیٹے

<sup>(</sup>۱) (ولها واجبات) لا تفسد بتركها، وتعاد وحوبًا في العمد والسهو إن لم يسجد ...... . قوله (وتعاد وجوبًا) أي بترك هذه الواجبات أو واحد منها (قوله: إن لم يسجد له) أي للسهو، وهذا قيد لقوله والسهو، إذ لا سجود في العمد. (رداغتار على الدر المختار ج: اص: ۵۱، كتاب الصلاة، مطلب واجبات الصلاة).

<sup>(</sup>٣) ولو افتتح التطوع قاعدًا فأدى بعضها قاعدًا وبعضها قائمًا أجزاله إلخ. (بدالع الصنائع ج: ١ ص ٢٩٨٠).

 <sup>(</sup>٣) ولو افتتح التطوع قائمًا ثم أراد أن يقعد من غير عذر فله ذلك عند أبي حنيفة استحسانًا وعند أبي يوسف ومحمد الا يجوز. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٩ ٤، فصل في بيان ما يهارق التطوع الفرض فيه).

ہوں اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس وقت تک بحد ہُسہو کر بحتے ہیں۔ سجد ہُسہو کے بعد دوبارہ التحیات وغیرہ پڑھ کرسلام پھیرا جائے، اورا گرسلام پھیر کر کوئی ایسا کام کرلیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو نماز کود و بارہ لوٹا ناوا جب ہے۔ (۳)

### دونو ل طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہوکرسکتا ہے

سوال:.. نماز میں دونوں طرف ملام پھیرنے کے بعد بجد ہمہوکرنے سے نماز ہو جاتی ہے یا کہ ہیں؟ جواب:...اگر بھول کر دونوں طرف ملام پھیردیا ہوتو تجد ہ مہوکر سکتا ہے، بشر طیکہ اپنی جگہ ہے نہ ہٹا ہو۔ (\*)

#### دُرودشريف براحة وفت سجده سهويا دآئة كب سجده سهوكرے؟

سوال:... نمازی کتاب میں بجدہ سہوکا طریقے لکھا ہے کہ نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو نماز کے آخر میں التحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کردو بجدے کرلیں۔ اگر نماز کے آخر میں التحیات پڑھ کر بجد جسہوکر یا بیول جائے ، وُرووشریف پڑھتے وقت یا وُرووشریف کے بعد وُ عاپڑھتے وقت بجدہ سہوکر تایا و آئے تو الی صورت میں کیا التحیات پڑھ کر بجدہ سہوکریں گے؟ نیز ہی کہ پوری وُرووشریف کے بعد بحدہ سہوکرتا ہے یا در میان میں جس وقت بھی یا و آئے ، ای وقت بحدہ سہوکرتا ہے؟

جواب:...جب بادآ جائے سلام پھیر کر تجدہُ مہو کرلیا جائے ،اور دوبار والتحیات ، ڈرودشریف ، ڈعائیں پڑھ کرسلام پھیر (۵) . با جائے ۔

الحمد کی جگہ التحیات پڑھ کرنماز پوری کی ، وتر پڑھتے ہوئے یادا نے پر دو وتر پر سلام پھیر دیا تو کیا سجد وسہوے نماز ہوجائے گی ؟

سوال:... پی سفر بین تفا، بین نے عشاء کی نماز قصر پڑھی، پھر دورکعت سنت پڑھنا شروع کی، دُوسری رکعت بین بجائے الحمد کے التحیات کی دُعا پڑھتے ہوئے یاد آیا کہ بیاتو غلطی ہوئی، سوچا نماز پوری کرلوں، پھر سجد ہ سہوکرلوں گا، کین سجد ہ سہوکی بھول گیا، نماز پوری کرنی پھر تین رکعت وتر پڑھنی شروع کی ، دُوسری رکعت بین یاد آیا کہ سنت بین سجد ہ سہورہ گیا تھا، اس لئے وہ نماز کا تعدم ہوئی،

 <sup>(</sup>۱) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القلة أو يتكلم لنظلان التحريمة. (رد الحتار ج:٢
 ص: ۹۱ كتاب الصلاة، باب سجود السهور.

 <sup>(</sup>۲) وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأوّل ويخر ساجدًا ويسبح في سجوده ثم يفعل ثانيًا كذالك ثم يتشهد ثانيًا ثم يسلم، كذا في المحيط. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص:١٢٥، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ...... ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة (قوله لبطلان التحريمة) أي بالتحول أو التكلم وقيل . . . . . . أو يخرج من المسجد (رداغتار على الدر المختار ح: ٢ ص: ١ ٩ ، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) ويسجد للسهو ولو مع سلامه ناويًا للقطع ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم لبطلان التحريمة . والخد (درمختار ح: ٢
 ص: ٩١ ، كتاب الصلاة، باب سجود السهو).

 <sup>(</sup>۵) ومحله بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان. (عالمگيري ج· ۱ ص ۲۵۰ ۱)، ايناً صفيرعة اكاماشينمبر۲ طاحظهو.

لہذاای وترکی دورکعت کے بعد سلام پھیرویا کہ بیدورکعت سنت کا بدل ہوجائے ،اس کے بعداً زسرِنو تین رکعت وتر پوری کی۔سوال بی ہے کہا گر میں سنت میں وُوسری رکعت کے تعدے میں مجدہ سہوکر لیتا تو کیا نماز ہوجاتی ؟ یا الحمدنہ پڑھنے سے نماز سجدہ سہوکے باوجود سجے نہ ہوتی ؟ وُوسراسوال بیہے کہ میں نے جو بین نماز کے دوران وتر میں اس کودورکعت سنت میں تبدیل کردیا ، وہ وُرست ہوایا غلہ ؟

جواب:... نمازسنت (اورنفل) کی تمام رکعتوں میں قراءت فرض ہے، اگر آپ نے بھول کر التحیات شروع کردی، پھریاد
آنے پر سورہ فاتحداوراس کے ساتھ کوئی اور سورۃ پڑھ کر زکوع کیا، تو سجدہ سہو کئے بغیر آپ کی نمازسیجے ہوگئی، آپ پر سجدہ سہو کرنا واجب
نہیں۔ اور اگر آپ التحیات پڑھ کر زُکوع میں چلے گئے، قراءت چھوڑ دی، تو آپ کی نمازسیجے نہیں ہوئی، کیونکہ نماز کا فرض (لیعنی
قراءت) آپ سے چھوٹ گیا، اگرنماز کا واجب بھول جا کیں تو اس کی تلائی سجدہ سہوج ہوجاتی ہے، فرض چھوٹ جائے تو اس کی
تلائی سجدہ سہو سے نہیں ہوتی۔ بعد میں وترکی نماز میں آپ نے دور کعت پر سلام پھیرویا، آپ کو ایسانہیں کرنا چاہئے تھا، چونکہ آپ نے
نماز تو ڈ دی، اس لئے سنت اوانہیں ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) ولمو قرأ التشهد في القيام إن كان في الركعة الأولى لا يلزمه شيء، وإن كان في الركعة الثانية إختلف المشائخ فيه والمسحيح أنه لا يجب، كذا في الطهيرية. ولو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة فلا سهو عليه .. إلخ. (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٤ ١، الباب الثاني عشر في سجود السهو). أيضًا: (وكل النفل والوتر) أي القراءة فرض في حميع ركعات النفل والوتر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٢) فإن كان المترك فرضًا تفسد الصلاة، وإن كان واجبًا لَا تفسد وللكن تنتقص وتدخل في حد الكراهة . إلخ (بدائع الصنائع ح: ١ ص: ١٤ ١ ، كتاب الصلاة، فصل في بيان أن المتروك ساهيًا هل يقصى أم لَا) . ولَا يجب السجود إلّا بترك واجب أو تأخيره ..... أو تغيير واجب . إلخ . (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢١ ، الياب الثاني عشر في سجود السهو) .

# مسافرى نماز

4

## کتنے فاصلے کی مسافت پر قصر نماز ہوتی ہے؟

سوال:...قصرنماز کے لئے تین منزل ہونا ضروری ہے،ایک منزل کتنے کلومیٹریامیل کے برابر ہوتا ہے؟ جواب:...مخارقول کےمطابق ایک منزل ۱۱ میل اور تین منزل ۸ % میل کے برابر ہوتی ہے،اور ۸ % میل کے ۷۷ ومیٹر بنتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### نماز کوقصر کرنے کی رعایت قیامت تک کے لئے ہے

ر سرال:..کیانماز تعرکی رعایت مرف ہملے وقتوں کے لئے تھی جبکہ لوگ پیدل سنر کیا کرتے تھے یا اب بھی ہے؟ جواب:...صرف پہلے وقتوں کے لئے نہیں تھی ، بلکہ قیامت تک کے لئے ہے۔

#### سفر کی کیا حدہے؟

سوال:...سغری کیا حدمقرر ہے؟ اور کیا سغری نماز وں کی قضامیں بھی فرض آ دھے پڑھے جائیں گے؟ جواب:...سغر کی حد ۴ مم میل ہے، مسفر کی قضا نمازیں بھی آ دھی پڑھی جائیں گی۔ (م)

(١) قال في النهاية: التقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير بثلاثة أيام، لأن المعتاد من اليسير في كل يوم مرحلة واحدة خصوصًا في أقصر أيام السنة كذا في المبسوط. (ردانحتار ج:٢ ص:٢٣١ باب صلاة المسافر، طبع سعيد).

ق وی رشید بیش ہے: سوال: کتنی مسافت سفر پس نماز قدم کرنا چاہئے حسب احادیث میچید؟ جواب: چار برید جس کی سولہ سولی کی تمین منزلیں ہوتی ہیں، حدیث مؤطا مالک سے جاہت ہوتی ہیں، مگر مقدار میل کی مختلف ہے، لہٰذا تمین منزل جامع سب اتوال کو ہوجاتی ہے۔ ( فقاوی رشید بیہ تا کیف: حضرت محتگونی رحمہ القدیم شمولہ: تالیف ت رشید ہیہ مین: ۳۵۸، طبع ادارہ اسلامیات لا ہور )۔

(٢) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: ان الله تعالى فرض الصلوة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا وفي الخوف ركعة. (صحيح مسلم ج: ١ ص. ٢٣١). أيضًا: عن عائشة أمّ المؤمنين رضى الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين وكعتين في الحضر والسفر، فاقرت صلاة المسافر، وزيدت في صلاة الحضر. (صحيح البخارى ج: ١ ص: ٥١)، كتاب الصلاة، باب كيف).

(٣) الينبأ حاشية فبعرا الماحظة جوبه

(٣) (والقضاء يحكي) أي يشابه الأداء سفرًا وحضرًا لأنه بعد ما تقرر لا يتغير (قوله والقصاء) أي فلو فاتته صلوة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ١٣٥ باب صلاة المسافي.

### قصرنماز کے لئے سفر کی حدکتنی ہے؟

سوال:..سفری مقرّرہ حد کتنی ہے جس کے بعد سفری نماز قصر پڑھی جاتی ہے، یعنی چارفرض کی جگہ دوفرض پڑھے جاتے ہیں؟ اورا گرسفر نماز ہا جماعت پڑھی جائے تو کتنے فرض پڑھے جاتے ہیں؟ سفر کی نماز میں پوری رکعتیں لیعنی پوری نماز پڑھی جائے یا صرف فرض پڑھے جا تمیں؟ کتنے وٹو ل کا قیام ہوتو تب تک پوری نماز نہ پڑھی جائے؟ اس ہارے میں کیاتھم ہے؟

جواب:..سفر کی نماز اُڑتالیس (۳۸)میل پر ہوتی ہے، لیٹی آ دمی اپٹیستی کو چھوڑ دے اور اُڑتالیس میل کا ارادہ ہوتو قصر ہے۔ سفر میں اگر جماعت کی نماز پڑھائی جائے تو قصر ہی ہوگی۔البند اگر نماز پڑھائے والامقیم ہوتو اس کے بیچھے مسافر کو بھی پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ (۱)

#### دوران سفرنمازی مؤخر کرے منزل پر اِطمینان سے پڑھنا

سوال:...کیادورانِ سفرنمازوں کومؤ خرکر کے منزل پر پہنچ کر به اِطمینان تمام کوملا کر پڑھنا دُرست ہے؟ جواب:...مه جا ئرنبیس، بلکہ سفر کی تماز سفر ہی میں پڑھنی چاہئے، 'اگر پانی نہ ملے تو تیم کرے۔ '''

### گھرے نگلتے ہی مسافر ہوجا ئیں گے بااسٹیش پہنچ کر؟

سوال:...کیا گھرے نکلتے ہوئے مسافر ہوجا کیں گے یا انٹیٹن پر پہنچ کر؟ جیسے ٹی انٹیٹن اور کینٹ انٹیٹن یا شہرے باہر نکلنے کے بعد؟

#### جواب:...جب آ دمی اینے شہر کی حدود سے باہرنکل جائے تب مسافر ہوتا ہے، جب تک اپنے شہر کی حدود کے اندر رہے،

(۱) من خرج من عمارة موضع إقامته قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بالسير الوسط مع الإستراحات المعتادة من أقصر أيام السنة ........ صلى الفرض الرباعي ركعتين حتى يدخل موضع مقامه. (درمختار ج: ٢ ص. ١٢١ باب صلاة المسافر، أيضا فتاوئ قاضيخان ج: ١ ص: ١٢٢ باب صلاة المسافر).

(٣) وإن اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعًا ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص. ١٣١ ، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر). أيضًا: وأما إقتداء المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعًا. (الهداية ج. ١ ص: ١٢١ ، باب صلاة المسافر، طبع شركت علمية). (٣) عن ابن مسعود رضى الله عه، والذي لَا إله إلّا غيره! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلّا وقتها . إلخ. (أدلة الحقية ص ١١١ ، باب لَا يجمع بين الصلاتين). أيضًا عن عبدالله قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها .. إلخ. (بخارى ج: ١ ص ٢٢٨، كتاب المناسك، باب متى يصلى الله حر بجمع، أيضًا: صحيح مسلم، كتاب الحح، طبع قديمي).

(٣) وَإِنْ كُنتُمْ مُّرُضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ قِنَكُمْ مِّنَ الْغَآئِطِ أَوْ لَمُسْتُمُ البِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءُ فَتَيَمْمُوا صَعِيْدًا طَيِّنَا فَامْسَخُوا بِوَجُوْهِكُمْ وَآيْدِيْكُمْ مِّنُهُ. (المائدة: ٢). أيضًا: ومن عجز عن استعماله لبعده ميلًا ...... تيمم لهذه الأعذار كلها. (ردانحتار ج: ١ ص: ٢٣٢، ٢٣٢ باب التيمم). اس دنت تک مقیم ہے،مسافر ہیں۔اسٹیشن اگر آبادی کے اندر ہو،جیب کہراچی کا اسٹیشن ہے،تو وہاں آ دمی مقیم ہے مسافر نہیں۔ شہرکے اندرگاڑی میں دورکعت پڑھنا

رکعت، کیا پیچے ہے؟

ہیں ہے. چوا ب :...گاڑی جب شہر سے باہرنگل جائے گی اس وقت مسافر ہوگا ،شہر کے اندر اشیشن یا گاڑی میں دورکعت پڑھنا \*\*\*

### مسافر، شہرکی آبادی ہے باہر نکلتے ہی قصر پڑھے گا

سوال:...ایک مسافر جوکه کسی گاڑی کے ذریعہ سفر کررہاہے وہ گاڑی کچھ ہی دیر بعدروانہ ہونے والی ہے یاروانہ ہو چکی ہے، کیکن اس نے ابھی ۸ ہم میل کا فاصلہ طے نہیں کیا ،اس وفت اگر نماز کا وفت ہوجائے تو کیا اس نماز کو بھی قصر پڑھیں گے؟

جواب:... جب مسافر ۴۸ میل یااس سے زیادہ مسافت کے سفر کی نیت کر کے اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائے تو قصر شروع ہوجائے گی۔ (۳)

### قصرنماز کے لئے کس راستے کا اعتبار ہے؟

سوال:...ميرے گاؤں سے پشاورشہر کوتين راہتے جاتے ہيں ، ايک راسته اڑتاليس ميل کا ہے جوس ک اورسواري کا ہے، اور ہمیشہ ہم لوگ ۸ مہمیل والے راستے پر بٹاور کی طرف جاتے ہیں، اور ڈوسراراستہ چالیس میل سواری کا راستہ ہے، اور تیسرا راستہ پیادہ ۳۵ میل کا ہے۔ جب میں ۴ ہم میل پر پشاور کو جاتا ہوں تو مجھے نماز قصر کا تھم ہے یا ؤوسرے راستے کا تھم ہے؟ نماز قصر کروں یا بوری نمازادا کرون؟ شرعی حکم ارشا دفر ما تیس \_

 (۱) فلا يصير مسافرًا قبل أن يشارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج منه حتى لو كان ثمة محلة منفصلة عن المصر وقد كانت متصلة به لا يصير مسافرًا ما لم يجاوزها، ولو جاوز العمران من جهة خروجه وكان بحذائه محلة من الجانب الآخر يصير مسافرًا ... الخ. (حلبي كبير ج ١٠ ص: ٥٣١، فصل في صلاة المسافر).

(٢) لم المعتبرة المحاوزة من الجانب الذي خوج مه حتى لو جاوز عمران المصر قصر. (عالمكيري ج. ١ ص:١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

(٣) ومن خرج من عمارة موضع إقامته من جانب خروجه وإن لم يجاز من الجانب الآخر قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقبصر أيام السنة ...... صلَّى الفرض الرباعي ركعتين وجوبًا لقول ابن عباس إن الله فرض على لسان نبيكم صلاة المقيم أربعًا، والمسافر ركعتين. وفي الشامية· (قوله من جانب خروجه إلخ) قال في شرح المنية: فلا يصير مسافرًا قبل أن يفارق عمران ما خرج منه من الجانب الذي خرج ... إلخ. (ردالحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١ ٢ ١ ، ٢٣ ١ ، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر ، طبع أيج أيم سعيد) ـ جواب:...جس راستے پرسفر کیا جائے اس کا اعتبار ہے،اگر وہ اڑتالیس میل ہوتو قصر لازم ہے،خواہ ڈومراراستہ اس ہے کم میافت کا ہو۔

### شہر کا ایک قریبی راستہ ہو، وُ وسرا دُ ور کا تو قصر کے لئے مسافت کا اِعتبار ہوگا

سوال:...گاؤں خرم زنی اور کوئٹہ کے درمیان دوراستے ہیں ،ایک راستہ ۷۸ کلومیٹر کے فاصلے کا ہے ، جبکہ وُ وسرا راستہ ۵۵ کلومیٹر کے فاصلے کا ہے ، جبکہ وُ وسرا راستہ ۵۵ کلومیٹر کے فاصلے سے سفر کرتے ہیں تو نماز قصر پڑھتے ہیں ، جب ہم ۵۵ یا ۵۰ کلومیٹر کے فاصلے سے سفر کرتے ہیں تو نماز قصر پڑھتے ہیں ، جب ہم ۵۵ یا ۵۰ کلومیٹر کے فاصلے سے سفر کرتے ہیں تو ہمیں پوری نماز پڑھنی جا ہے یا تھر؟

جواب:..جس رائے سے جانا ہو،اس کا اِعتبار ہے،اگروہ مسافت ِسفر ہوتو قصر کرے، نہ ہوتو نہ کرے۔

اگرکسی نے اڑتالیس میل سے کم والے راستے پرسفرشروع کیا اور راستے میں لمبے سفر کا ارادہ کرلیا تو قصر کرےگا

سوال:...ایک فخص نے اڑتالیس میل ہے کم والے راستے پرسفرشروع کیا تمیں چالیس میل کے بعداراوہ ساٹھ میل والے راستے پرسفر کرنے کا ہوا، ابھی جونمازیہ پڑھے گاقصر پڑھے گایا پوری پڑھے گا؟

جواب:...دورانِ سفراگراس كاإراده بدل گيا تو وه مسافر ہوگيا، إراده بدلنے كے بعدوہ قصر كرےگا۔ <sup>(۳)</sup>

### سال بعرسفر پررہے والے ڈرائیور ہمیشہ قصر کرے گا

سوال:... یہاں سعودی عرب میں ایکٹریلا ڈرائیورسال کے بارہ مہینے سفر میں رہتا ہے، یعنی فرض کریں آج کرا چی سے لا ہور پہنچا،اورکل لا ہور ہے کرا چی روانہ ہوا،تو کیا ایسی صورت میں جوسال بھرسفر میں رہتا ہے،نماز پوری پڑھے یا قصر پڑھے؟ چواب:... جب اینے گھرے باہر ہوتو قصرنماز پڑھےگا۔

 (١) فإذا قصد بلدة وإلى مقصده طريقان أحدهما ثلاثة أيام ولياليها والآخر دونها فسلك الطريق الأبعد كان مسافرًا عندنا وإن سلك الأقصر يتم. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٨، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

 (۲) فإذا قصد بلدة والى مقصده طريقان أحدهما مسيرة ثلاثة أيام ولياليها، والآخر دونها، فسلك الطريق الأبعد كان مسافرًا عندنا وإن سلك الأقصر يتم كذا في البحر الوائق. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٨ ، كتباب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

(٣) من خرج من عمارة موضوع إقامته قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها. (تنوير الأبصار). وفي الشامية قوله قاصدًا أشار به مع قوله خرج إلى أنه لو خرج ولم يقصد أو قصد ولم يخرج لا يكون مسافرًا. وفي البحر وأشار إلى أن النية لا بد ان تكون قبل الصلاة. (رداغتار مع الدر المختار ج. ٢ ص: ٢٢ ا باب صلاة المسافر، طبع سعيد).

(٣) ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشرة يومًا أو أكثر. (عالمكيري ح: ١ ص: ٣٩ ا ، كتاب الصلاة ، الباب الخامس عشز في صلاة المسافر ، طبع رشيديه).

#### سومیل سفر کر کے فوراُ واپس آنے والانماز قصر کرے یا پوری پڑھے؟

سوال:...ایک شخص ایک سومیل دور مثلهٔ: تفتان سے نوکنڈی (۱۰۰ میل) جاتا ہے، یعنی اپنے شہ سے دُوسرے شہر سی ضروری کام کے لئے تو تین گھنٹے میں پہنچتا ہے، ظہر کی نماز رائے میں یائی ندکور وشہر میں پڑھ بیتا ہے، عصر کی نماز کے وقت واپس اپنے شہریا گاؤں میں پہنچتا ہے، یو چھنا ہے کہ دوہ ظہر کی نماز مسافری پڑھ لے یا پوری'' شہریا گاؤں میں پہنچتا ہے، یو چھنا ہے کہ دوہ ظہر کی نماز مسافری پڑھ لے یا پوری'' جواب: ...ظہر کی نماز کے وقت سفر میں ہے، اس کے قصر پڑھے گا۔ (۱)

#### كياشېرے • > كلوميٹر دُور جانے آنے والاٹرك ڈرائيورمسافر ہوگا؟

سوال: میں رہتی بجی کا نرک چارتا ہوں ،اور سپر ہائی وے روڈ پرتقریباً وے کلومیٹر آگے جا کر بجری لاتا ہوں ،اگر ہیں وہ ب ندئ پر پہننی جاؤں اور نم زکا وقت ہوج نے تو کیا میں نماز قصر کروں یا بوری نماز ادا کروں ،اورخدانخو استدا گر قضا ہوجائے تو واپس کراچی آگر مسافراند قضاادا کروں یا بوری ؟

جواب:...اگرآپ کراچی کی حدود ختم ہونے کے بعد ۴۸ میل (۷۷ کلومیٹر) یاس سے زیادہ و ورج نے بیں تو نماز قصر کریں گے، سفر کی قضاشدہ نم زگھر پرادا کی جائے تب بھی قصر ہی پڑھتے ہیں۔ گر ۷۰ کلومیٹر قصر کی مسافت نہیں ،اس لئے آپ وہاں پورٹی نماز پڑھیں گے۔

### ربلوے ملازم مسافر کی نماز

سوال: میں رموے میں مان مرم ہوں، میری ڈیوٹی ٹرین کے ساتھ ہوتی ہے، میں کراچی سے کونٹہ گاڑی کے ساتھ جاتا ہوں، کوٹ سے کراچی، پھر کراچی سے کھراور واپسی کراچی سے ہرگودھا جاتا ہوں۔ ای طرح میری ڈیوٹی کا سرکل چاتا ہے، میری رہائش اور فیملی کراچی میں ہے۔ اب سوال ہی ہے کہ جھے دورانِ سفر قصر نمی زیز ھنی جا ہے یہ کی پوری نماز پڑھنی جا ہے ، جبکہ گاڑی کے اندر جھے تی مسہولتیں دستیاب ہیں؟ آپیش کرہ میرے پاس ہے، جس میں ایئر کنڈیشن ہے، میں اور میرا عملہ پوری نماز پڑھتے ہیں، آپ قرآن وسنت کی روشی میں جواب دیں کہ ہم قصر نماز پڑھیں یا کہ پوری؟ خداآپ وجزادے۔

جواب: براچی ہے باہر سفر کے دوران آپ قصر کریں گئے، اور کرا جی آ کر پوری نماز پڑھیں گئے، آپ کا سفراگر چہ ڈیوٹی کی حیثیت میں ہے،لیکن سفر کے احکام اس پر بھی لہ گو ہیں۔

 <sup>(</sup>١) قبال ومن سنافير في أحر الوقت قبل أن يصلى، صلى صلاة منتافر، ولو قدم منتافر في أحر الوقت قبل أن يصلى، صلى صلاة مقيم. (شرح محتصر الطحاوى ج:٢ ص:٩٩، باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٢) فلو فاتته صلاة المسافر وقصاها في الحصر يقصيها مقصورة كما لو أداها الح. (شامي ح ٢ ص ١٣٥).

<sup>(</sup>m) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳ ملاحظه و ب

<sup>(</sup>٣) وكند إذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتى يدخل العمران إلغ. (عالمگيرى ج١٠ ص ١٣٩ الباك الخامس عشر في صلاة المسافر).

## جہاں انسان کی جائیدا دوم کان نہ ہو، وہ وطن اصلی نہیں ہے

سوال :...میرا آبائی گاؤں حیدرآبادے ۵۰ المیل دُور ہے، گاؤں میں میرے دو بی ٹی اور براوری کے دُوسرے وَ۔ اب مجھی رہتے ہیں، براوری کا قبرستان بھی اس کا ؤں میں ہے۔میری سرکاری ملازمت زیادہ تر حیدرآ یا دہیں رہی ہے، بچوں ک علیم بھی ز یا ده تر حیدرآ بادیس بی ہوئی ہے، ایک ۱۱ بے اب بھی حیدرآ بادیس بی پڑھتے ہیں، بکیہ، یک دو بچوں کی ملازمت بھی حیدرآ بادیس بی ہے۔ درحقیقت مدازمت کے زمانے ہی میں ، میں نے اپنی کوئھی حیدرآ یا دمیں ہوائی ہے، اور پنشن لینے کے بعد پنی رہائش حیدرآ یا دہی میں قائم رکھی ہے، بلکہ زرعی زمین بھی پنشن مینے کے بعد حیدرآ یا و کے زوا یک خریدی ہے، مطاب یہ کے مستقل سکونت ایک طرت سے حیدرآ بادیش اختیار کررتھی ہے۔شادی بھی وربراوری کےمعامات میں گاؤں ہے تعلق قائم رکھا ہے اور آیٹ کا ڈیآ ناجانا رہتا ہے۔ اب سوال میہ ہے کہ (الف) اگر میں یامیری اوالا دمیں ہے کوئی گاؤں جامیں تو گاؤں میں یا آتے جاتے رائے میں ون کی نماز پڑھیں،قصریا یوری؟ (ب) اگر گاؤں میں پوری نماز پڑھنی ہے ورگاؤں ہے اردگرد ۵۰۰ میل کے اندرآنا جانا پڑے تو ادھ کون می نماز پرهیس قصریا پوری؟

جواب: ..آپ كا گاؤل چونكه حيدرآ ياد سه ۱۵ ميل كافاصلى پر سبراس سے وہاں آت جات جون رات ميں تو قصر ہی ہوگی ،اصل سوال بیہ ہے کہ گاؤاں ﷺ کرآپ و ہاں مسافر ہوں ئے یا تھیم ؟ اور و ہاں تصرَیریں گے یا پوری نماز ادا کریں گے؟ س کا جواب ہیہے کہ چونکہ آپ نے وہاں ق سونت ترک کر ری ہے، وہاں نہ آپ کا مکان ہے، اور ندس میں اس سے وہ آپ کا وظمن انسلی نہیں رہاءآ پ وہاں میں فرہوں گے اور قصر کریں گے۔ <sup>(</sup>

### جس شہر میں مکان کرا رہے کا ہو، جا ہے اپنا، و ہاں پہنچتے ہی مسافر مقیم بن جاتا ہے

سوال:... ہماراایک مستقل کھ صوبہ سرحد میں ہے، اور ایک مستقل ٹھکا ناکر اچی میں ، اور اگر ہم سرحدہ تے مراجی کی کام کے کئے آئیں اور کراچی میں پندرہ دن ہے مرہ نے کا ارادہ ہوتو کیا نماز قصر پڑھنی ہوگی یا پوری؟ (الف) جب مکان کرائے کا ہو، ( ب ) جب مكان اپنامو؟

چوا**ب** :...کراچی آپ کا دطن اتا مت ہے، جب تک آپ کا کراچی میں رہنے کا اراد و ہے اور وہاں رہنے کے لیے مراب کا مکان لے رکھا ہے، اس وقت تک آپ مراتی آت ہی مقیم ہوجا تھیں گ، اور آپ کے لئے پندرہ دن یہاں رہنے ں 'یت کر ہ ضرور کی نہیں ہوگا ، اس صورت میں آپ یہاں بوری نم زیڑھیں گے ، اور جب آپ کراچی کی سکونت ختم کر کے یہاں ہے اپنا سامان منتقل کرلیں گے اور کرائے کا مکان بھی حجھوڑ ویں گے ،اس وقت کرا چی آپ کا وطن ا قامت نہیں رے گا ، پھر اگر بھی کرا چی آ نا ہو گا تو ا گر پندرہ دن تھبرنے کی نیت ہوگی تو آپ یب ہ علیم ہوں گے ،اوراگر ۱۵ دن ہے کم تھبرنے کی نیت ہوگی تو مسافر ہوں گے خلاصہ یہ کہ جب تک پہال آپ و کرائے کا مکان ہے، اور جب تک پہال آپ کا سامان رکھا ہے، اور آپ کی ٹیت یہ ہے

<sup>(</sup>١) ويبطل الوطن الأصعى بالوطن الأصلى إذا التقل عن الأوّل بأهده إلح. (عالمكيري ح ١ ص ١٣٢ صلاة المسافر).

کہ آپ کووالیس آ کریہاں رہناہے ،اس وفت تک بیآپ کا وطن إ قامت ہے۔('

## ایک ہفتہ گھبرنے کی نبیت سے اپنے گھر سے ساٹھ میل وُ ورر بنے والاسخص نماز قصر کرے

سوال:...میں نوکری کی غرض ہے زیادہ تر گھرے ہاہرر ہتا ہوں ،اورمنزل اکثر ۵۰ یا۲۰ میل ہے زیادہ ہوتی ہے،اور میں

ہمیشہ ایک ہفتہ کی نیت کر کے گھر ہے جاتا ہول اور ہر جمعرات کو واپس آجا تا ہوں ،ان مقامات پر قصرنم زیڑھی جائے یا کہ پوری؟ جواب:...مل زمت کی جگدا گر بندرہ دن تظہر نے کی نیت کر لیس تب تو آپ وہاں مقیم ہوں گے، ورندمسافر ۔ آپ نمازمسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھا کریں تا کہ قصر کا سوال ہی ہیدا نہ ہو، مبہر حاں اگر ایکیے نماز پڑھنے کی نوبت آئے تو قصر ہی کریں۔

### ر ہائش کہیں اور ہواور والدین کو ملنے آئیں تو کون سی نماز پڑھیں؟

سوال: مسئلہ قصرتم زکا ہے، میرے دالدین یہاں چکوال میں رہتے ہیں، ٹیکن میں کسی وجہ ہے کوئٹہ (بلوچستان) میں ا پنے بڑے بھائی کے ہال مقیم ہوں،اب اگر میں ایک ہفتے یا دس دِن کے لئے اپنے والدین کے پاس آؤں تو کیا قصر نمی زیس پڑھوں؟ جواب:.. اگرآپ نے کوئٹہ میں مستفل رہائش اختیار کرلی ہے اور جیکوال کواپناوطن نہیں سمجھتیں ،تو آپ جیکوال میں قصر نماز پ<sup>ر</sup>صیں، شرطیکہ وہاں بندرہ دِن رہنے کی نبیت نہ ہو۔ <sup>(</sup>

کوئٹہ سے چکوال ڈیڑھ ماہ کے لئے جانے والا وہاں سے اگر تنین جاردن کے لئے لاہور جائے تو قصر کرے

سوال: مسئلہ بیہ ہے کہ میں یہاں پندرہ دن ہے زائد تقریباً ڈیڑھ ، ہ کے سئے ( کوئنہ ہے چکوال ) آئی ہوئی ہوں ، اور پوری نمر زیڑھ رہی ہوں ، لیکن تنین چار دِن کے لئے لاہور ( چکوال ) سے جانا پڑا ، میں نے لہ ہور میں قصر نمازیں ادا کیں ، کیا یہ وُرست ے؟ اگرؤرست مہیں تو کفارہ کیاہے؟

الوطن الأصلى هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأوّل أهل قلو نقى لم يبطل بل يتم فيهما أي ممجرد الدخول وإن لم ينو إقامة . . والخر (شامي ح: ٢ ص: ١٣٢ باب صلاة المسافر).

(٢) وإن سوى الإقامة أقل من حمسة عشر يومًا قصر. (عالمگيري ج ١ ص١٣٩٠، كتباب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كولثه،

 رس) وإن اقتدى مسافر بمقيم أتم أربعًا إلخ. (عالمگيري ح. ١ ص ٣١ ا كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر). (٣) البوطن الأصلي يبطل بمثله فلو كان له أبوان ببلد عير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطاً له إلا إذا عزم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان قبله. (شامي ج٠٦ ص ١٣٣ بناب صلاة النمساش). أيضًا والوطن الأصلي هو وطن الإنسان في بمدوة أو بمددة أخرى إتخذها دارًاء أو توطن بها مع أهله وولده وليس من قصده الإرتحال عنهاء بل التعيش بهاء وهــذا الوطن يبطل بمثله لا عير، وهو أن يتوطن في بلدة أحرى وينتقل الأهل إليها. فيخرح الأوّل من يكون وطنًا أصليًّا حتّى لو دخـل مسافرًا لا يتم قيدنا بكونه التقل عن الأوّل بأهله، لأنه لو لم ينتقل بهم، ولكنه استحدث أهلًا في بلدة أخرى، فإن الأوّل لم ينظل، ويتم فيها. (البحر الرائق ج ٣ ص ٣٤ ، بات المسافر، طبع دار المعرفة، بيروت). جواب: جب آپ چکول ہے ابہور گئیں قولہ ہور میں مسافر تھیں ،اس لئے قصر ہی پڑھنی جا ہے تھی ،اس سے آپ نے فصر کی پڑھنی جا ہے تھی ،اس سے آپ نے فصر کی پڑھنی جا ہے تھی کیا۔ ( )

## ایک جگہاڑھائی ماہ گزارنے والاکتنی نماز پڑھےگا؟

سواں:...ایک سواں بیر ہے کہ ہم کوئٹ ہے پنجاب کے ایک گاؤں گئے ، وہاں ہم نے اڑھائی مہیئے گزار۔.. ، تو کیا اس دوران سفری نماز پردھنی ج<sub>ا ہے</sub>تھی یا پوری نماز؟

جواب:...اگرآ دمی ایک بی جگ پندرہ دن تظہرنے کی نبیت کریے تو مقیم ہوج تا ہے، اس صورت میں پوری نمی زیڑھن ضروری ہے ،سفر کی تمازنہیں پڑھی جائے گ۔ "

# كرا چى كار ہائشى مير پور ميں آٹھ دن رہ كركرا چى آئے جائے تو وہاں كتنى نماز پڑھے؟

سوال: میرا کراچی ہے میر پورٹ علی غیر معینہ مدّت کے لئے ٹرانسفر ہوگی ہے، میرا گھریا رکراچی میں ہے، میں ہر ہفتے پا ہندی ہے کراچی آتا ہوں، میں میر بورمیں اتوار ہے بدھ تک رہتہ ہوں ،اور جمعرات کوکراچی آجا تا ہوں ، مجھے معلوم ہی کرنا ہے کہ:

ا: . مجھے قصر نماز کہاں ، داکر نی ہے؟

۲: یا مجھے دونوں جگہ پوری نما زا داکر ٹی ہے؟

m: مغرب اورعشاء میں کل تنی قصر رکعات ہوتی ہیں۔

جواب: .. کراچی تو آپ کا وطن ہے، یہ ں آپ ہر صال میں پوری ٹی زیڑھیں ،میر پور میں ، کرآپ کا قیام ایک ورپندرہ دن یااس سے زیاد واقامت کی نیت کے ساتھ ہوجائے تو آپ وہال مقیم ہوجا ئیں گے، ''اور جب تک وہاں مارزمت ہے وہاں جاتے بی مقیم ہوجایا کریں گے، گروہاں پندرہ دن قیام کی نوبت نہیں آتی تو آپ دہاں مسافرین ، قصر کریں گے۔ظہر،عصر،عشہ وہیں آصر کی دود ورکعتیں ہوتی ہیں، فجر کی دواورمغرب کی تین رکعتیں سفر میں بھی بدستور رہتی ہیں، وتر کی تین رکعتیں ہی سفر میں ادا کریں ہے۔ <sup>(\*)</sup>

من حرج من موضع قامته قاصدًا مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من أقصر أيام السنة صدى الفرض الوباعي ركعتبن ردر مختار ح: ٢ ص ١٠١٠ باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٢) ولا يسرال عملي حكم السفر حتى يموى الإقامة في بعدة أو قرية حمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ح الباب الحامس عشر في صلاة المسافر).

وأما في عير وطنه فـ الا يصير مـ فيــمًا إلّا بية الإقامة وأقل الإقامة عندما حمسة عشر يومًا إلح. (حدى كبير ج ا ص: ٥٣٩ قصل في صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٣) صلى الفرض الرباعي ركعتين حتى يدحل موضع مقامه أو ينوي إقامة بصف شرر بموضع صالح لها، فيقصر لها إن نوي أقل مها إلح. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ح. ٢ ص: ١٢٨ / ١٢٨ ، باب صلاة المسافر، أيصًا تبيين الحقائق ح ا ص: ١٣/٥٠٩ ٥، باب صلاة المسافر طبع دار الكتب العلمية).

### كراجي كاربائش حيدرآ بادمين ملازمت كرية كياقصركرے گا؟

سوال: آپ سے گزارش ہے کہ میری ایک مسئے ہیں تشفی فرمائیں۔ میری مستقل مل زمت آج کل حیدرآباد ہیں ہے، جبکہ میری مستقل مراچی ہیں۔ میری مستقل مراچی میں فرض نمی زیں کہاں ادا کرول؟ اور میری مستقل مرہ نکش کراچی ہیں ہے، جنتے ہیں بھی ایک دفعہ اور بھی دود فعہ کراچی جاتا ہوں، ہندا ہیں فرض نمی زیں کہاں ادا کرول؟ اور قصر نمی زیں کہاں؟ چونکہ آج کل میں دونوں جگہ فرض ٹمازیں بی ادا کرتا ہوں۔

جواب: کراچی تو آپ کی رہائش ہے،اس لئے بیق آپ کا وطن اسلی ہے، وروہ س آکر آپ کو پوری نماز پڑھنی ہوگ۔ حیدرآباد میں آپ کی ملازمت ہے،اگر آپ ایک دفعہ لگا تار پندرہ دن رہیں تو وہ سبھی مقیم ہوج کیں گے،اور جب تک آپ کی وہاں ملہ زمت رہے گی،آپ وہاں جینچتے ہی مقیم ہوجا یا کریں گے۔

## گھر ہے سومیل ڈور چیودن رہنے والا وہاں کتنی نماز پڑھے؟

سوال: میں نوکری کے سیسلے میں ہر ہفتے، پنے گاؤں ہے ایک سومیل وُورجا تا ہوں ،اورجمعرات کے دن واپس اپنے گاؤں آتا ہوں۔ آیا ہوں کے بیں اور نوکری کی جگہ فقط چھروز ہفتے سے جمعرات تک رہنے ہیں، اس نے آپ وہاں نوکری کی جگہ پرمسافر ہیں ، اور نمی زقصر یعنی دور کعت فرض پرمسافر ہیں ، اور نمی زقصر یعنی دور کعت فرض پرمسافر ہیں ، اور نمی زقصر یعنی دور کعت فرض پرمسافر ہیں ، اور نمی زقصر یعنی دور کعت فرض پرمسائر ہیں۔

جواب:..، گرزپایک دفعہ مد زمت کی جگہ پندرہ روز مسلسل رہنے کی نیت کرلیں تو آپ وہال مقیم ہموج کیں گے،اس کے احد جب تک وہاں آپ کی مد زمت ہے، جب بھی وہاں جا کیں گے، مقیم ہوا کریں گے اور پوری نمی زیز حیس گے، کیکن جب تک آپ پندرہ دن قیام نہیں کریں گے، وہال مسافر ہول گے۔ (۴)

## دورنِ سفرنماز بوری پڑھی جائے گی یا قصر؟

سوال: شم کوتقریباً پانچ بج ہم نوری آباد ہے کرا چی ہوانہ ہوتے ہیں، اور نوری آباد ہے ۵۰ کلومیٹر ( ۳میل) دُوردورانِ سفرعصر کی نمازادا کرتے ہیں،عصر کی نماز بھی ہم قصرادا کر سکتے ہیں یا پھر پوری اد. کرنی ہوگی جبکہ بھی بھارعصر کا وقت • ۵:۳ مجھی ہوتا ہے؟

جواب: ...اس کا حکم بھی وہی ہے جو او پر مکھا گیا، کیونکہ اگر کراچی کی آبادی سے نگلنے کے بعد نوری آبادتک میں فت مفرکی مقد رہنتی ہے تو آپ آتے جاتے ہوئے راستے ہیں بھی میں فرہوں گے، اور راستے ہیں کوئی نماز پڑھیں قو قصر پڑھیں گے، اوراگر وہاں سے وہاں تک میں فت سفر نہیں ، تو آپ راستے میں بھی مقیم ہوں گے اور پوری نماز پڑھیں گے۔

 <sup>(</sup> و ۳) وأما في عير وطنه فلا يصير مقيمًا إلّا بنية الإقامة وأقل الإقامة عندن حمسة عشر يومًا إلخ. (حبى كبير ح ١ ص: ٥٣٩ قصل في صلاة المسافر، طبع سهيل اكيدًمي لاهور).

#### حیدرآبادے نوری آبادنو کری کے لئے آنے والا وہاں پوری نماز بڑھے گا

سوال:.. میراسوال میہ ہے کہ جھے نوکری کے سیسلے میں روزاند حیدرآباد سے نوری آباد آنا پڑتا ہے، جو حیدرآباد سے تقریب ۵۷ کلومیٹر پرہے، پوچھنا میہ ہے کہ جھے نوری آباد میں قصرنماز پڑھنی جا ہے یا پوری؟

جواب: پوری نماز پڑھیں۔<sup>ا</sup>

#### سفر کے دوران نماز کے مسائل

سوال: بہم نوری آباد میں نو کری کرتے ہیں اور روزاندنوری آباد ہے کراچی اور کراچی ہے نوری آباد بذر چرہیں سفر سے میں اور طہر کی نماز اللہ میں کا میں اور کراچی ہے تو اور کراچی سے نوری آباد بذر چرہیں سفر سے میں اور ظہر کی نماز اللہ کی نماز اور کریں؟

جواب: ... مفرکی مسافت اپ شہر کی آ ہودی ہے نگفتہ کے بعد شرون ہوتی ہے۔ پس اُسرکرا چی کی آ ہودی ہے ہوئے بعد نوری آ ہودی آ ہودی آ ہودی آ ہودی ہے ہوئے بعد نوری آ ہودی آ ہودی آ ہودی آ ہودی آ ہودی ہوئے میلوں کوندو یکھ جائے )۔ اور اگر کرا چی کی آ ہودی ہے نگفے کے بعد نوری آ ہادکا فی صلہ مسافت سفر کا نہیں رہتا و آپ وہاں مقیم جوں گے اور پوری نماز پڑھیں گے۔ اور اگر کرا چی کی آ ہودی ہے نگفے کے بعد نوری آ ہادکا فی صلہ مسافت سفر کا نہیں رہتا و آپ وہاں مقیم جوں گے اور پوری نماز پڑھیں گے۔ (ا

### نوری آباد فیکٹری میں ہفتہ رہنے والے کراچی کے باشندے کتنی نماز پڑھیں؟

سوال:...جارے بچھ ساتھی ایے بھی جیں کہ وہ ہفتہ والے دن نیکٹری میں آتے ہیں اور پھر پورے ہفتے یہیں نیکٹری میں قیام کرتے ہیں ، اور پھر جمعرات کو واپس کرا پی جاتے ہیں ، یعنی وہ پورا ہفتہ یہیں تیام کرتے ہیں ، ان کے لئے نماز قصر کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...ان کا تھم بھی وہی ہے جوروزانہ آنے جانے وہ لول کا ہے،البتدا گرنوری آبادکرا چی سے مسافت قصر پرو قع ہے اور پھولوگ وہاں پندرہ وِن قیام کر کے مقیم ہوجا کیں ،توجب تک ان کی وہاں مدازمت ہے، وہاں جاتے ہی مقیم ہوجا یا کریں گے،اور پوری تماز پڑھیں گے، اور پوری تماز پڑھیں گے، اور پوری تماز پڑھیں گے، اور سے میں آتے جاتے مسافر ہول گے۔

<sup>(</sup>۱) ولا بدللمسافر من قصد مسافة مقدرة بثلاثة أيام حتى يترحص برحصة المسافرين إلح. (عالمگيري ع ا ص: ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الحامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>۲) ثبه المعتبرة انحاورة من الحانب الدي حرّح مه حتى لو جاور عمران المصر قصر
 (۲) ثبه المعتبرة انحاورة من الحانب الدي حرّح مه حتى لو جاور عمران المصر قصر
 (۲) ثبه المعتبرة انجاورة من الحانب الدي حرّح مه حتى لو جاور عمران المصر قصر
 (ع) ثبا الحام الحرة المسافر، طبع رشيديه كوئته).

 <sup>(</sup>٣) ولا يسرال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية حمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيرى ح ١ ص ١٣٩،
 كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طع رشيديه كوئشه).

سوال: عصر کی نمی زگرمیوں کے دنوں میں نوری آباد ہے کراچی جاتے ہیں تو نوری آباد ہے ۶۴ کلومیٹر ذور تقریباً ۴۶ میل ( کراچی ہے ۳۶ کلومیٹر ،تقریباً ۴۴ میل ذور ) کے فاصلے پر دوران سفرا دا کرتے ہیں ،کیا اس صورت میں بھی نماز قصراً دا کرفی ہوگی یا پھر پوری پڑھنی ہوگی؟

جواب :...اس كاحكم أو برآ چكاہے۔

#### بیک وفت دوشہروں میں مقیم کس طرح قصرنماز پڑھے؟

سوال: میری مستقل رہائش سمندری میں ہے، جوفیصل آباد ہے ۳۰ میں پر ہے، فیصل آباد ہیں مستقل ملازمت کرتا ہوں اور بوجہ ملازمت فیصل آباد کو بیل مستقل ملازمت کرتا ہوں اور بوجہ ملازمت کرتا ہوگا، مستقل خاتدانی رہائش کو با جہال ملازمت کرتا ہوں؟

جواب: ، دونوں کا اعتبار ہوگا، جس شہ ہے آپ سفر شہ وع کریں گے وہاں کا بھی ،اور دُوسر ہے کا بھی ،مثال کے طور پر آپ فیصل آباد ہے سر گودھا کی طرف سفر کررہے ہیں تو وہ جگہ فیصل آباد ہے 8 سم میل یازیادہ کی مسافت پر ہونی جائے ، تب آپ مسافر ہوں گے۔اوراً برآپ فیصل آباد ہے نوبہ یا گوجرہ کی طرف سفر شروع کریں تو سمندری آتے ہی آپ تیم ہوجا کیں گے،اب آگے کی جگدا گر سمندری ہے 8 سم میل ہوتو آپ مسافر ہوں گے، ورٹ نہیں۔ای طرح اگر آپ کو سمندری ہے سر گودھ کی طرف جانا ہے، راہے ہیں شمندری ہے 8 سم میل ہوتو مسافر ہوں گے، ورٹ نہیں۔ای طرح اگر آپ کو سمندری ہے سرگودھ کی طرف جانا ہے، راہے ہیں فیصل آباد آتا ہے، آپ وہاں پہنچتے ہی مقیم ہوج کیں گے،اب اس ہے آگے کی مسافت 8 سم میل ہوتو مسافر ہوں گے، ورٹ نہیں۔ (۱)

### مسافر مختلف قریب قریب جگہوں پررہے تب بھی قصر کرے

سوال: . (الف) زیرکراچی ہے بیٹا ور گیا ،اور پیٹا ور میں پیچیس ون رہنے کا ارادہ ہے، گرمختلف مقامات پر دو تین و ن رہن ہے، سیکن جن مختلف مقامات پر رہتا ہے، وہ قریب قریب تیں ، ایک فرلانگ یا آ دھا فرلانک ؤور ؤور مختلف ویہات میں ، کیاوہ نمازیوری پڑھے گا؟

سوال: .. (ب) عمر و پشاور سے کراچی آیا، اور پندرہ دن سے زائد کراچی میں رہتا ہے، مگر دو دن ناظم آباد، تین دن ٹاور میں، تین دن کیاڑی میں یااس سے بھی تھوڑا وُوریا، سے بھی قریب قریب مقامات پر رہتا ہے، کیا پوری نماز پڑھے گا؟ جواب:...مسافر جب ایک معین مقام (شہریا گاؤں) میں پندرہ دن یاس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لے تو وہ تیم ہوجا تا ہے، اور اس کے ذمہ پوری نماز پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ایک جگدر ہے کی نیت نہیں تو وہ بدستور مسافر رہے گا، اور نماز کی قصر

ر ، ولا مد لممسافر من قصد مسافية مقدرة نثلاثة أيام حتى يترحص برحصة المسافرين والا لا يترحص أبدًا. (فتاوى عالمگيرى ح ص ١٣٥ الباب الحامس عشو في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوئشه). أيضًا وتعتبر المدة من أيّ طويق أخذ فيه، كذا في البحر الرائق. (أيضًا ج: ١ ص:١٣٨)، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) والا ينزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عَشْر يُومًا أو أكثر. (عالمگيرى ج١٠ ص ١٣٩،
 كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر، طبع رشيديه كوتنه).

کرے گا، کپس سوال میں ڈکر کر وہ پہلی صورت میں وومسافر ہے، کیونکہ اس کی نمیت ایک جگہ رہنے گئیں، بلکہ مختلف جگہوں پر رہنے ک ہے، گوان جگہوں میں زیادہ فاصلہ نہیں ،اور أوسر کی صورت میں وہ تیم ہوگا ، کیونکہ کراچی کا پوراشہرا یک ہی ہے ،اس کے مختلف ثعوں یا علی تول میں رہنے کے باوجودوہ ایک ہی شہر میں ہے۔

### مرداورعورت اپنی اپنی سسرال میں مقیم ہوں گے یا مسافر؟

سوال:.. آ دی جب اپنی سسرال جائے و کیاوہاں سفروالی نماز اداکرے یامقیم والی؟ بیوی خواہ ہے وامدین کے گھ ہویانہ ہو،توکس طرح نماز اداکرے؟ا گربیوی اپنے والدین کے گھر جائے تو کیا وہ بھی مسافرہ ہے یامقیم؟

جواب:.. مرد کی سسرال اگر مسافت سفر پر ہے تو وہ وہاں مسافر ہوگا ،اور بیوی کی اگر زخصتی ہو چکی ہے اور وہ اپنے نیے ملنے کے لئے آتی ہے تو وہ بھی وہاں مسافر ہوگی ، جبکہ اس کی نمیت وہاں پندر دون تھہر نے کی نہ ہو۔

#### عورت میکے میں سفری نماز پڑھے یا پوری نماز؟

سوال: بمیرے والدین مورو، سندھ میں رہتے ہیں، جبکہ میر اگر کراچی میں ہے، لبذا آپ سے وہ چون ہے کہ جب میں کراچی سے ہفتہ یادی دن کے لئے مورہ ماں باپ کے گھر آیا کروں تو جارفرض کے دوفرض پڑھوں یا چرے جارفرض پڑھوں؟ کیونکہ یہ جب میں ایسی میر ایسی ماں یا چاری ماں باپ کا گھر ہے۔ دُوسری بات یہ ہے کہ میر سے شوہر جب میر سے ستھ آ کیں تو وہ قصرنم زیز ہمیں گے یا سساں کی وجہ سے ایوری نماز پڑھیں گے ؟

جواب: بثادی کے بعداڑ کی کے بئے شوہر کا گھراس کا وطن ہے، اس باب کا گھراس کا وطن نہیں رہتا، اس سے جب آپ ایٹے میکے جاتھی تو اگر وہاں پندرہ ون یا زیادہ تھہرنے کی ثبیت ہو، تب پوری نماز پڑھیں، ورنہ قصر پڑھیں، آپ کے شوہ ک جس سر بندرہ دن سے کم رہنے کی نبیت ہوتو وہ وہال مسافر ہوں گے۔

### شادی شدہ لڑ کے کی مستقل سکونت کون سی کہلائے گی؟

سوال: کہتے ہیں کہ بینے کا گھرشادی ہے پہلے ہاں باپ والا ہوتا ہے، اورشادی کے بعد و دوااا جہاں اس کے اس نانہ رہے ہوں ،ایک صورت میں جبکہ بید دونوں کھر دومختلف شہروں میں ہوں تو اس ٹر کے کی سکونت کس شہر میں کہلا نے گ

<sup>(</sup>١) - ولو بوي الإقامـة حمية عشر يوم في موضعين فإن كان كل منهما أصلًا بنفسه بحو مكة ومني والكوفة والحميرة لا يصير مقيمًا - إلخـ (عالمگيري ح.١ ص ١٣٠، كتاب الصلاة، الناب الحامس عشر في صلاة المسافر)

 <sup>(</sup>٢) ثم المعتبر في السفر والإقامة بـة الأصل دون التبع كالخليفة والأمير مع الجدد والروح مع روجته إلح. (شرح حللي كبير ص١٣٥، فصل في صلاة المسافر، طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) الوطن الأصلى ينظل بمثله وفي الشامية فلو كان له أبوان ببند غير مولده وهو بالع ولم يتأهل به فليس دلك وطنا له إلا
 إدا عرم على القرار فيه وترك الوطن الذي كان له قبله إلخ. رشامي ح ٢ ص ١٣٢، بات صلاة المسافر).

جواب:...جہاں اس نے مستقل سکونت کا ارادہ کرلیا ہو۔ ( )

# بچوسمیت دُ وسرےشہر میں قیام پذیر کی نماز کا حکم

سوال: اپنے بچوں کے ساتھ دُوسرے شہر میں رہنے وائے کوقصر کی نماز کس گھر میں ادا کرنی ہوگی؟ ماں باپ کے گھر میں یائیس؟

جواب: اگر ہاں باپ کے گھر کو ہمیشہ کے سئے جیبوڑ چکا ہے تو یہاں مسافر ہوگا، اور اگر اس کومنتقل طور پرچھوڑنے کا إرا ده نبيل كيا تو دونول جَكَمْ تَنِيم ہوگا ،اور پوری نماز پڑھے گا۔ (+)

## ۵۲ میل دُ وریندره دن سے کم رہنے والے کی نماز کا حکم

سوال: . میں اپنے شہر سے تقریباً ۵۲ میل دُور دُوسرے شہر کے کالج میں پروفیسر ہوں ، ہر جفتے یا قاعدہ جمعرات کو گھر آتا ہوں، ورسنیچ کوواپس کالج جاکر پانچے دن گزارتا ہوں،ان دنوں میں بھی تبھار جماعت کی نمازے رہ جاتا ہوں تواپنی نماز قصرے پڑھتا موں ، آیا مجھے قصر کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس کالج میں سات سال سے ملازمت ہے۔

جواب: اگرایک مرتبداین کالی والے شہر میں پندرہ دن مزار میں قراس کے بعد جب تک اس کالی میں ملازمت رہے گ ، و ہاں پوری نماز پڑھیں گے ہلیکن اگر پندرہ دن قیام کی ٹوبت نہیں آئی ، تو آپ و ہال مسافر ہیں۔ (۳) باسٹل میں رہنے والا طالب علم کننی نماز و ہاں بڑھے اور کننی گھر بر؟

سوال:...میں مہران یو نیورٹی جامشورومیں پڑھتا ہول،میرا گاؤں بیہاں ہے 9 سم میل ڈور ہے،اور میں ہٹل میں رہتا بول، اور ہر جمعرات کوگاؤں جاتا ہوں، یول میراگاؤں سے ذور پندرون سے کم دن کا قیام ہے، سوال بیاہے کہ مجھے سفری نماز پڑھنی عابعة يايورى؟ نيزىيك كاوَل مين صرف ايك رات ربتا بول بفتي من .

چوا ب: ..اگرآ پ ایک بار ہاٹل میں پندرہ ون گفہر نے کی نبیت کر لیس تو ہاٹس آ پ کا'' وطن ا قامت' بن جائے گا ،اور جب تک آپ طالب علم کی حیثیت ہے وہاں قیم ہیں ، وہاں وری نماز پڑھیں گے۔ اور اگر آپ نے ایک باربھی وہاں پندرہ ون کا

ر ١) الوطس الأصلي يبطل بمثله وفي الشامية فلو كان له أبوان سلدغير مولده وهو بالغ ولم يتأهل به فليس ذلك وطأله إلا إذا عرم على القرار فيه وترك الوطن الدي كان له قبله . رالح. (شامي ح ٢ ص ٣٢ ، باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٣) الوطن الأصلي يبطل بمثله إذا لم يبق له بالأوّل أهل فلو بقي لم ببطل بل يتم فيهما أي لمجرد الدحول وإن لم يلو إقامة. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٢)، كتاب الصلاة، بأب صلاة المسافر، طبع أيج أيم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) ووطن الإقامة وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة عشر يومًا أو أكثر. (بدائع الصائع ج٠١ ص ١٠٣، صلاة المسافر، طبع ايج ايم سعيد). ولا يزال على حكم السفر حتى ينوى الإقامة في بلدة أو فرية حمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگيري ج ١٠ ص ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر،

قیام نبیں کیا تو آپ وہاں مسافر ہیں ،اور قصر پڑھیں گے ،اور گھر پرتو آپ برحال میں پوری نماز پڑھیں گے ،خواہ ایک گھنٹے کے لئے آئے ہوں۔

## کیاسفرے واپسی کے بعد بھی نماز قصر پڑھنی ہوگی؟

سوال:...سفرسے دالیس کے بعد کتنے دن بعد تک نماز سفرادا کرنی چاہئے یا سفر کے اختیام پر بند کر دی ہے؟ جواب:...سفرسے داہیں پر جب آ دی اپنے شہر کی حدود میں داخل ہوجائے، سفر کی نماز ختم ہوج تی ہے، حدود شہر میں وہ ض ہونے کے بعد بوری نماز پڑھنالازم ہے۔

## دورانِ سفر قضاشده نمازی کتنی پڑھنی ہوں گی؟

سوال:...اگرسفرکی نم زیں قف ہوجا کیں تو بعد میں پوری قف پڑھنی چاہئے یاد ورکعت قف پڑھنی چاہئے؟ جواب:...قضابھی دوہی رکعت ہوگی۔

### قصرنماز کی قضابھی قصر ہوگی

سوال:...اگرکوئی شخص سفر کے دوران مجبوری میں نماز اُدانہ کر سکاتو کیا قضا نماز قصراَ داکر ہے یا پوری پڑھے گا؟ جواب:...جونم زیں سفر کے دوران ادانہ کی گئیں ان کی قضا قصر کے مطابق ادا کی جائے گی۔

### یانی کے جہاز میں سفر جج کریں تو کیا قصر کریں گے؟

سوال:...کیا مج کاسفربھی قصر کہل تا ہے؟ پاٹی کے جہاز ہے ہم سفر کریں تو نماز قصر کرنی ہوگی؟ جواب:...سفر کے دوران نماز قصر ہوگ ۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) ولا ينزال على حكم السفر حتى بنوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشرة يومًا أو أكثر. (فتاوى عالمكيرى ح ١ ص ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر). أيضًا: ووطن الإقامة وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح للإقامة خمسة عشرة يومًا أو أكثر. (بدائع الصنائع ج: ١ ص ١٩٠١).

<sup>(</sup>٢) وكذا إذا عاد من سفره إلى مصره لم يتم حتَّى يدخل العمران . إلح. (عالمگيرى ج ص: ١٣٩ ، صلاة المسافر). (٣، ٣) وفي الدر المختار . والقضاء يحكى أي يشابه الأداء سفرًا وحضرًا لأنه بعد ما تقرر لا يتعير ـ وفي الشامية . فلو فاتمه صلوة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها ، وكذا فاتته الحضر تقضى في السفر تامة ـ (شامى ح ٢ ص: ١٣٥ ، باب صلاة المسافل .

 <sup>(</sup>۵) قال محمد رحمه الله تعالى. يقصر حين يخرج من مصره ويخلف دور المصر كذا في الحيط. (عالمگيرى ح
 ص: ۱۳۹ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافن.

## مختلف علاقوں اور پچھ دن سات میل وُ ور دیہات میں گزار نے والی تبلیغی جماعت پوری نماز <u>يڙھ</u> گي

سوال:...جیسا که ۸ رذ والحجہ ہے ۵ا یوم پہلے تینچنے وا وں پر مَد مَکرمہ منی ،مز دلفہ،عر فات میں متیم ہونے کی وجہ ہے پوری نماز ہے، تابع ہونے کی وجہ ہے، جبکہ عرف ت مکہ ہے تقریباً 9 میل دُور ہے، تو ای طرح ، گرتبدینی جماعت کے احباب کراچی شہر میں پندرہ بوم سے زیادہ مختلف علاقوں اور پھرا بیک ہفتہ ای اثنامیں ہے میل وُ ورا بیک دیہات میں گڑیں ہیں میں شہرے ووثبیل وُ ورکسی ویہات میں گزاریں اور مقامی نماز کسی مسجد میں کسی وجہ ہے اگر ندل سکے تو بیہ حضرات اس دوران پندر و بیم ہے زیادہ مختلف جگہوں میں شہراور ویہات کے علاقوں میں تم زیوری پڑھیں یا قصر کریں؟

جنواب:..منی ،عرف ت ،مز دیفه اور مکه مکرمه چارو به ایگ ایگ جگهبیں بیں ،حاجیول کوان جا رجگہوں میں گھومن ہوتا ہے ،اگر مجموعی طور پران کی اقامت کی مدت پندرہ دن ہوتی ہے تو میا فر ہوں گے۔ ہاں منی جائے سے پہلے یامنی ہے واپس آئے کے بعد اگر ان کی مکہ مکرمہ میں رہائش کی مدت پندرہ دن ہوتو وہ مقیم ہول گے۔

جولوگ کراچی کی جماعت کے ہے آتے ہیں ،اگران کی تشکیل کراچی کی حدود میں ہواور پندرہ دن کے لئے ان کوکرا چی کی حدود میں رہنا ہوتو وہ یہاں مقیم ہوں گے، اور اس کے بعد گر نہیں کراچی ہے یا ہر جانا ہے تو اس صورت میں مسافر ہوں گے، جبکہ ۸ ہم میل سے زیادہ مسافت پر جا کیں ،اوراگر کرا چی ہے ہاہرد وجا رئیل کے سئے جاتے ہیں اوران کو پھر کرا چی ہیں واپس آ جانا ہے ، تو وہ تھم ہی ہول گے۔ ہال اگر وہ کراچی ہے باہر جاتے ہیں اور ان کی سفر کی مسافت ۸ سم میل ہے زیادہ ہے، تو و و کراچی سے نگلنے کے بعدمها فرہوجا ئیں گے بخواہ دوچ رمیل کی قریبی ستی میں جا کررات گزاریں۔ وابتداعم! 🖰

### سفرِ حج میں نماز قصر پڑھیں گے یا پوری؟

سوال:... ١٩٧٩ء ميں ہم ج كے لئے مكەمعظمہ كئے تھے، اور وہاں ہم نے تين ماہ قيام كيا، اورسفر ہم نے بحرى جہاز كے ذ رہیجے کیا ءاور جہاز میں ہم نے فرض نمی زوں کوقصرنہیں پڑھاءاور نہ ہم نے نمازیں مکہ تکرمہ، مدینة منور واور عرفات کے میدان میں قصر پڑھیں۔لہذا پوچھنا سے کہ جمیں سفر کے دوران اور مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اورعرفات کے مید ان میں فرض نم زیں قصر کر کے بیڑھناتھیں یا بوری فرض نماز ریهٔ هناکهی؟

<sup>(</sup>١) فإذا قصد بندة مسيرة ثلاثة أيام ولياليها كان مسافرًا عندن ... . ولو توى الإقامة خمسة عشر يومًا في في موضعين قيان كان كل منهما أصلًا بنفسه نحو مكة ومني .... لا يصير مقيمًا .... .. ذكر في كتاب المناسك أن الحاج إذا دحل مكة في أيام العشر وبوي الإقامة نصف شهر لا تصح لأنه لا بُدِّ له من الحروح إلى العرفات فلا يتحقق الشرط. (عالمگيري ج: إلى ص: ١٣٨ - ٢٠٠١ عناب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافي.

جواب: بہاز میں تو آپ مں فریقے، قصر نمازیں پڑھنی تھیں، اور مکہ مکر مداگر آپ اس وقت پہنچ کہ نئی کے ہے منی عرفات جانے میں پندرہ ون ہے کم کا قاصلہ تھا، تواتے ون آپ کو مکہ مکر مدین بھی قصر کرنا چاہئے تھا۔ 'جج سے فارغ ہوکر جب آپ مکہ مکر مدوالیس آگئے اور وہاں پندرہ ون کا قیام طے تھا تو آپ مقیم ہو گئے، 'پوری نماز پڑھنی چاہئے تھی۔ مکہ مکر مدہ ہے آپ مدینہ منورہ گئے توراستے میں پھر آپ مسافر سے ،اور مدینہ شف بین کی کراگروہاں پندرہ دن قیام کرنا ہے تو آپ وہاں تھیم ہو گئے ، ور نہ مسافر سے ۔

#### حاجي مكه مين مقيم هوگايا مسافر؟

سوال: ، حاجی مکہ میں مسافر ہوگا یا مقیم؟ جبکہ وہ پندرہ دن قیام کی نیت کرے مگراس قیام کے دوران وہ منی ، ع فات بھی پانچ دن کے لئے جائے ورآئے ،ایک صورت میں وہ قیم ہوگا یا مسافر؟ اور منی اور ملہ کر مہشم واحدے تھم میں بین یاد واسک اسٹ بین پانچ دن کے لئے جائے ورآئے ،ایک صورت میں وہ قیم ہوگا یا ساخت بیل ، ن میں مجموعی طور پر پندرہ دن رہنے کی نیت ہے آدمی متیم میں ہوتا، پس جو تحص ۸ رؤ والحجہ کو منی جائے ہے پندرہ دن پہنے مکہ مرمه آگیا تو وہ مکہ مکر مہ میں مقیم ہوگیا ،اب وہ منی ،عرف ت اور مزد غه میں بھی مقیم ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر مہ مکر مہ آگی پندرہ دن پورٹ نبیل ہوئے ہے کہ منی کوروائی ہوگی تو شیخص مکہ مکر مہ میں بھی قصر نماز پڑھے گا۔ تیر ہویں تاریخ کومنی ہے واپسی کے بعد میں اس کا رادہ پندرہ دن مکہ مرمہ میں رہنے کا بواب شیخص مد مکر مہ میں مقیم بن جائے گا، لیکن اگر منی سے واپسی کے بعد بھی مکہ مکر مہ میں پندرہ دن رہنے کا موقع نہیں تو ہے تھے مکہ مکر مہ میں میں دیا ہے گا، لیکن اگر منی سے واپسی کے بعد بھی مکہ مکر مہ میں بندرہ دن دن مکہ کر مہ میں تو میں فرہوگا ورمنی میں بندرہ دن مکہ کی موقع نہیں تو میں فرہوگا ورمنی میں دین جائے گا، لیکن اگر منی سے واپسی کے بعد بھی مکہ مکر مہ میں بندرہ دن ملے کا موقع نہیں تو میں بندرہ وابسی کے بعد بھی مکہ مرمہ میں بندرہ دن میں جائے کا موقع نہیں تو بی کی میں جائے گا، لیکن اگر میں سے واپسی کے بعد بھی مکہ مرمہ میں بندرہ دن کیا موقع نہیں تو بھی کی میں جائے گا، لیکن اگر میں ہے واپسی کے بعد بھی مکہ میں دین جائے گا میکن اگر میں بندرہ دن کو دن کی میں ہوں کیا کہ میں بندرہ دن کیا موقع نہیں تو کیا کہ دوران کی دوران کی

### میدانِ عرفات میں قصر کیوں پڑھی جاتی ہے؟

سوال:... یوم المج لیعنی ۹ رزی الحجه کومق م عرفات میں مسجد نمرہ میں جوظہر اور عصر کی نمازیں ، یک ساتھ پڑھی جاتی ہیں ، وہ ہمیشہ قصر کیوں پڑھی جاتی ہیں مسجد نمرہ عاصلہ تین چارمیل ہے، اور قصر کے سئے مقام قیام سے ہمیشہ قصر کیوں پڑھی فاصلے کا ہونا ضرور گ ہے؟

جواب ... ہارے نزدیک عرف ت میں قصر صرف مسافر کے سئے ہے، مقیم پوری نماز پڑھے گا، سعودی حضرات کے

 <sup>(</sup>١) الأصل ال كل صلاة ثبت وحوبها في الوقت وفاتت عن وقتها أنه يعتبر في كيفية قصائها وقت الوحوب وتقصى عنى
 الصفة اللتي فاتت عن وقتها ... إلخ. (مدائع الصنائع ج: ١ ص:٤٤٢ ٥٠ كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>۲) گزشته صفح کاه شینمبرا ملاحظه بود.

ر٣) ولا يرال عمى حكم السفر حتى ينو الإقامة في بلدة و قرية حمسة عشر يومًا أو أكثر. (عالمگرى ح ص ٣٩)
 كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کادو لغبرا اللاظهر، نیز: و لا بسرال عملس حکم السمر حتی یموی الاقامة فی ملدة أو قریة حمسة عشر یوم أو أكثر. (عالمگیری ج: ١ ص: ١٣٩) كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر).

<sup>(</sup>۵) حوائے لئے ویکھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبرا۔

نزد نید تھ مناسک کی وجہ ہے ،اس سے امام خواو مقیم ہو،قصر بی کرے گا ،اب سنا ہے کہ احناف کے مسلک کی رعامیت میں امام ریاض ہے لہ یاجا تاہے۔

#### منى ميں قصرتماز

سوال: ... کوئی شخص پاکتان سے یا دُوسر ہے ہما لک سے جج یا عمر ہے گئے جاتا ہے تو مکہ شریف میں پندرہ سے زیادہ اید سر بنے کے بعد احرام جج باندھ کرمنی دعر فات کوجاتا ہے ، اب پوچھنا ہے ہے کہ منی وعر فات و مزد نفہ میں نمازیں قصر پڑھے یا پوری پڑھے؛ بعض حضر سے بین کے قصر پڑھے ، کیونکہ نبی عدید اسلام نے مکہ میں مقیم ہوئے کے باوجود نماز قصر پڑھی۔ اگر حنفی مسلک رکھنے والے نے قصر پڑھی بولوان کی تمازیں ہو گئیں یا دوبارہ قضا کرے؟

جواب: قصر کا تنام سرف مسافر کو ہے، اور جو تخص منی جانے سے پہلے تیم ہو، خواہ اس وجہ سے کہ وہ مکہ مکر مدکار ہے والا ہے، خواہ اس وجہ سے کہ وہ کار منا اور مز دلفہ میں قصر کی ہے ، خواہ اس وجہ سے کہ وہ پندرہ دن یا اس سے زیاوہ عرصے سے مکہ مکر مد میں تظہرا ہو، تھا، اس کو منی ، عرف ت اور مز دلفہ میں قصر کی اب زیت نہیں ، وہ یوری نماز پڑھے اورا گرقصر کر چکا ہے تو وہ نماز پر نہیں ہو تمیں ، ان کو دو بارہ پڑھے۔

خد صدید کہ جوج بی صاحبان ایسے وقت مکد مکر مدجاتے ہیں کہ ۸ متاری (جومنی جانے کا دن ہے) تک مکہ مکر مدمیں ان کے پندرہ ان نہیں ہوتے وہ مکہ مکر مدمیں بھی مسافر شار ہوں گے اور منی ،عرفات میں بھی ،لبذا قصر کریں گے۔ اورا گر ۸ متاریخ تک مکہ مکر مدمیں ان کے بتدرہ دن ہو، ہے ہوجاتے ہیں تو وہ مکہ مکر مدمیں مقیم ہوج کیں گے اور منی ،عرف ت میں بھی مقیم رہیں گے۔

## ا مام مسافر کے پیچھے بھی مقتری کو جماعت کی فضیلت ملتی ہے

سوال:... میں دھورا بی میں ایک ادارے میں زیرتعیم ہوں ، س ادارے کے قریب بی ایک مجد ہے، جہال میں ظہر کی نماز ، داکر تا ہوں ، پیجے عرصة بل میں حسب معمول نم ز ظہر اداکر نے مجد بذامیں پہنچ تو جماعت کھڑی ہوچکی تھی ، وضوے فارغ ہوا تو فور نی رکعت ہوری تھی ، قریب تھا کہ جماعت میں شامل ہوتا ، امام نے دورکعت کے بعد سمام پھیر لیا۔ دریافت کرنے پر پند بیچا کہ مجد میں ایک بیرصاحب تھی ہوں نے امام من ورکعت کی بعد سمام بھیر لیا۔ دریافت کرنے پر پند بیچا کہ مجد میں ایک بیرصاحب تربی ہوں ایک انہوں نے چار فرض کے بجائے دوفرض پڑھائے ، لبندا تمام نمازی چار رکعت فرض انفرادی طور پر دوبارہ اداکریں۔ بیات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پیر صاحب سفر کے دوران کرا چی میں مختصرت میں ہیں ، اس لئے انہوں نے دوفرض پڑھے ، لیکن مجد کے نمازی تو مقامی ہیں ، دریافت بیا صاحب سفر کے دوران کرا چی میں مختصرت میں ہیں ، اس لئے انہوں نے دوفرض پڑھے ، ان کی جماعت کی نماز ایک مسافر ہیر سے کرد یہ قرآن و سنت کی زوے کیا جائز ہے؟ نیز جماعت سے نماذ

<sup>( )</sup> حو ہے ہے ایکے ص:ا9 کا حاشیہ تمبرا۔

<sup>- 1 (</sup> P )

نداد کرنے کاوبال کس پر ہوگا، ٹمازی ہے، پیتے صاحب پر ، یا مسجد کے منتظمین پر؟ بیں اس کے بعد وہاں مسجد ہیں نماز پڑھنے نہیں گیا ، بعد میں پہتہ چلا کہ تین جور روز تک پانچوں وقت کی نمازیں پیرصاحب نے ای طرح پڑھا کیں۔ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشیٰ میں جوب سے نوازیں ، اس سے بہت شک وشبہات نتم ہول گے۔

جواب: اَسراہ مسافر ہوتو اورور عت کے بعد سلام پھیر دےگا، وراس کے بیچیے جومقتری مقیم ہیں، وہ اُٹھ کراپی وو رکھتیں بوری کریس گے، امقتدیوں کو چارفرش اغرادی طور پراداکر نے کی ضرورت نہیں۔اور مسافر کی امامت ہے اس کی فقد کرنے والے مقیم مقتدیوں کو پھی جماعت کا ثواب بورامات ہے اس کے فقد کرنے والے مقیم مقتدیوں کو پھی جماعت کے اس کے تاب کا بیسوال ہی بچل ہے کہ جماعت سے نماز نہ پڑھنے وا وہاں کس بوتا۔ اور ہے جومقتدی اپنی سستی کی بوتا۔ اور ہے جومقتدی اپنی سستی کی بوتا۔ اور ہے جومقتدی اپنی سستی کی بھی ہوتا۔ اور ہے جومقتدی اپنی سستی کی بعد انہیں ہوتا۔ اور آپ کا آئندہ کے سستی برہے، اور آپ کا آئندہ کے سامیم میں جانا ہی بند کرو بینا بھی ناط تھا۔

مقیم امام کی اقتد امیں مسافر مقتدی کتنی رکعات کی نبیت کرے؟

سوال :... ۱ م مقیم ،مقندی مسافر ، تو مقندی کنتی رکعتوں کی نیت کرے گا؟ سنا ہے کہ نیت وورکعتوں کی کرنی ہے اور پڑھنی جار جیں؟

جواب: ، امام تیم بوتومقتدی جی س کی اقتدامیں پوری نماز پڑھے گا،اور پوری نماز بی کی نیت کرے گا، امس فروقصر کا تئم اس صورت میں ہے ، جب وہ اکیا: نمازیز ھار ہا ہو یا مسافر امام کی اقتدامیں نماز پڑھار ہا ہو۔

مسافرمقتدی کی مقیم امام کے پیچھے نمازٹوٹ گئی تو دو بارہ کتنی رکعتیں پڑھے؟

سوال: کوئی مسافرائیلیم ا، من اقتدامیل چارفرض رکعت پڑھ رہاتھ کے کسی وجہ سے نمی زنوٹ گئی، جب امام نمی زپڑھ کر سلام پھیر دیے، بعد میں مسافراکیلانم زف مدشدہ دوہ بارہ. داکر ہے گاتو متنی رکعت اس کو پڑھنی ہوں گی؟ جواب:..مقیم کی نماز پڑھے گا، لینی پوری۔

(٣) إذا افتدى المسافر بالمقيم في الوقت صح ولزمه الإتمام لو إقتدى به في الوقت ثم خرح الوقت قبل تمامها الأنه حين اقتدى صار فرصه أربعًا لسعية مع قبل الصلوة للتغير وصار كالمقيم في حق تلك الصلوة وصلوة المهيم الا تصير كعتين بحروح الوقت إلح. (حلى كبر ح ١ ص ٥٣٢، فصل في صلاة المسافر، طبع العور).

<sup>(1)</sup> وصبح اقتداء المقيم بالمسافر في لوقت فإذا قام أي بعد سلام الإمام لي الإتمام لا يقرأ. (درمحتار ح. ٢ ص ٢٩ ، باب صلاة المسافر). أيضًا وإن صبّى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم وصاروا مفردين كالمسبوق الآ أنهم لا يقرؤن في الأصح إلح. وعالمگيري ح ، ص ١٣١، كتاب الصلاة، الباب الخامس عشر في صلاة المسافر). (٢) وإن اقتدى مسافر في الأصح وأتم، هكذا روى عن ابن عباس وابن عمر، ولأبه تبع لإمامه فيتغير فرصه إلى أربع كما يتغير بنية الإقامة لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت. (تبيين الحقائق، باب صلاة المسافر ح: ١ ص ١٥٥ طبع بيروت).

### ہوائی جہاز میں بیٹھ کرنماز پڑھنااور کھانے کی میز پرسجدہ کرنا

سوال: ہوائی جہاز میں لوگ سیٹ پر جینے کر کھانے کی ٹیبل پر سجدے کرتے ہیں، اس طرح نمی زؤرست ہے؟ جواب: .. جہاز میں بھی کھڑے ہوکراور قبلہ زُخ معلوم کر کے نمی زپڑ ھناضروری ہے،سیٹ پر جیڑے کراور کھانے کی میز پرسجدہ کرنے سے ٹمازئیں ہوتی۔ (۱)

## كيابس اور ہوائی جہاز میں نماز اوا كرنی جاہے؟

سوال:..بس یا ہوائی جہ ز کے سفر کے دوران اگر تی زکا وقت ہوج ئے تو کیا بس یا ہوائی جہاز میں سفر کے دوران نمازا داکر ن لازی ہے؟ کیونکہ بس ڈرائیورتو عموماً بس کھڑی نہیں کرتے اور ہوائی جہاز کا معاملہ تو یا لکل ہی مشکل معاملہ ہے، کیونکہ وہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، س لئے بس یا ہوائی جہاز کے اندرنماز کس طرح اواکی جائے؟ اور کیا اواکرنالازی ہے؟

جواب: نمازتو بس اور ہوائی جہ زے سفر کے دوران بھی فرض ہے، قضائبیں کرنی چاہئے۔ ہوائی جہاز کے اندرتو آدمی اطمینان ہے نماز پڑھ سکتا ہے، ابت بس میں نمازنہیں پڑھی جاستی، اس سے یا تو بس ڈرائیور سے پہلے معاہدہ کرلیا جائے کہ وہ نماز پڑھ سے نے لئے بس کھڑی ہے، ورند بس کا نکٹ ہی اتی مسافت کا لیاج نے جہاں پہنچ کرنماز کا وقت آنے کی تو تع ہو، نماز پڑھ کر دُوسری بس کھڑی ہے۔ درند بس کا نکٹ ہی اتی مسافت کا لیاج نے جہاں پہنچ کرنماز کا وقت آنے کی تو تع ہو، نماز پڑھ کر دُوسری بس کھڑی جائے۔

## ہوائی جہاز میں نماز کا کیا تھم ہے؟

سوال:..کیابوا کی جہاز میں نماز پڑھنے ہے نماز اداہوجاتی ہے؟ جواب: ہوائی جہز میں نماز اکثر علمائے کرام کے نز دیک صحیح ہوجاتی ہے، بشرطیکہ نماز کواس کی تمام شرا کط صحت کے ساتھ

(۱) ومنها القيام وهو فرص في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيري ج. ۱ ص ۲۹، كتاب الصلاة، الباب الرابع في صفة الصلاة). أيضًا ثم (هي) ستة . . . والسادس (استقبال القبلة) حقيقة أو حكمًا كعاجز والشرط حصوله لا طلبه، وهو شبرط رائد للإبتلاء يسقط للعجز. (درمحتار ح ۱ ص ٣٢٧). بناب شبروط النصلاة (ومنها القيام فرض لقادر عليه) وعلى السجود. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ج: ۱ ص ٣٢٥)، باب صفة الصلاة).

رم) كونكرن المستح بوف ك ك تقلل أجونا طرور ك باوراس ش يمكن تيس لا يحوز الأحد أداء فريصة ... بالا متوحها إلى القبلة بالغير و المستحد المستحد و المستحد المستحد و المستح

السفينية أو القياطرة إلى الممكان الذي يصلي فيه صلاة كاملة ولا تجب عليه الإعادة ومثل السفينة القطر البخارية البرية، والطائرات الحوية ونحوها. (كتاب الفقه على المداهب الأربعة ج ١ ص٩٤٠)، طبع بيروت). ۱۱ کیا جائے ، قبعہ زین اور دیگرشر اکا شریقی ندرہ جائے۔ بعض معاءفر ماتے میں کہ ہوائی جہاز میں نماز اوا کرنے کے بعد زمین پر احتیاطاً اس کا اعاد دہمی کرلے تو بہتر ہے ،ضروری اور واجب نہیں ہے۔

## بحری جہاز کاعملہ مسافر ہے، شہری بندرگاہ بروہ مقیم بن سکتا ہے

سوال:... بیں ایک بحری جہاز میں چیف انجینئر ہوں ، زندگ کا بیشتر حصہ سندروں میں سفر پر گزرتا ہے، مجھے اور میرے ذوم بساتھیول کومسب عبدو ۔ ہائش بخور س کی جمد شروریات (مجتزرہ قالون کے تحت)میسر ہیں ، پیٹھیک ہے کے ہمیں بعض دفعہ نگا تاریغیرز کے دود وہاہ تک سفر میں رہن پڑتا ہے، چندوان سی بندر کا ہیرز کے ،اور پھر سفرشروع ہوجو تا ہے۔ جب زسی بھی بندر کا ہیر پندرہ ا ن سے زیاد ونہیں تھیم تا (بعض دفعہ ایک مادبھی رُک جا تا ہے )۔ میں بفضلہ تعالی اینے ساتھیوں کے ہم ادباجہا عت اور بعض افعہ ا سيے جيسا بھي موقع ہو،اپني نمازيں فقد منفي ڪے تحت ،ہل سنت و لجماعت کے طریقے پرادا کرتا ہوں ،ہم سب اپنے آپ کومسافر قسور شہیں َ رہے ،('یونک جبیبا کہ میں ہے شروع میں موض کی کہ ہمیں رہائش وخوراک اور پُرسکون ماحول حسب عبد ہمیسر ہے )۔ چندون ہوے ہی رے ایک ہے ساتھی نے جو پیٹن کے عہدے پر فائز ہوکر ہی رے جماز کے عملے میں آشال ہوئے ہیں ، ہماری نماز کی ادا کیمی براعترانش کیاہے، وراینے اسم انس کے جواز میں ایک مو ؛ ناصاحب کاتح مربی فتوی بھی و کھایا ہے، جس کالب لباب یہ ہے کہ: '' بحری جہازوں کے عملے اور کارکنوں یوانی نمازیں بحثیت مسافر ئے اور کرنی جاشیں، (بیعنی اختصار کے ساتھ فرض نماز آدھی)، بھورت دیکروہ سنت نبوی کے منکر ہوں کے ۔''مو یا ناصاحب' آ ہے ہمیں مندرجہ یا یا حال ت نے تحت جود رن کئے گئے ہیں شش و پنج ن ایل میں بھری جہاز کے معلے اور ان و چوری مہونتیں میسر ہوئے کے باوجودائے آپ کومسافر تصور کرا جاسے؟ یاا بی نمازیں ممل ضریر سائن کے تصوّر پر بڑھنی جاہلیں؟ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے مسافر کوا خضار کے ساتھ اوا کرنے کا تھم (سنت نبوی اور تقهم خدہ اندی کے تحت ) دیاجا نا ،سفر کی تکا یف اورمشکلات کی وجہ ہے ہے۔مولا ناصاحب اس ہات کا کیا جواز ہے کہ مسافر سہولت کی غ طر فرض نما زنو اختصار کے ساتھ بیز ھے، جَبید بقیہ نماز کی سنتیں ۱۹ رنو افل بورے اوا کرے؟ میرے عرض کرنے کا مدعا ہے ہے کہ مسافر کو ا ً رسہوات ہی لینی ہے قوصہ ف فرش نماز کے لئے کیوں ، بوری نماز کے لئے کیوں نہیں ؟ سنتیں اورنوافل بورے اوا کرنااگرا سان ہوسکت ے تو فرض نمی زیوری ادا کرنے میں کیا مشکل ہو علتی ہے ؟ حصرت! شریعت تھری اور قر آن یاک کی روشنی میں ولائل کے ساتھ جواب و کے معمیں ذہنی کو فٹ اور پریش فی سے نجات دِلا عیں واس سے بہتو ل کا بھلا ہوگا۔

<sup>,</sup> الصلاة في السعينة، ومثله الطائرة والسيارة تحور صلاة الفريصة في السعينة والطائرة والسيارة قاعدًا ولو بلاعدر عد الى حيفة ولكن بشرط الركوع والسجود، وقال الصاحبان لا تصح إلا لعدر وهو الأطهر إلح رائفقه الإسلامي وأدلته ح م ص ٣٣). أيضًا وأم الطبارات حالة طيرانها في حو السماء أو عند وقوفها في الفصاء فيصلي فيها قائمًا بركوع وسحود تفلًا للقبلة عبد لقدرة على القيام كما يمكن ذلك في الطيارات الكيرة إلح ومعارف السن ح ٢ ص ٣٩٥، طبع مكتبة بنورية).

جواب: ... آپ کے سوال کا مختر جواب ہے ہے کہ بحری جہاز کا عملہ تمام تر سہولتوں کے باوجود مسافر ہے۔ البتہ جہاز جب
کی شہر میں نظر انداز ہواور بندرگاہ شہر کا ایک حصہ تصور کی جاتی ہواوراس جگہ پندرہ دن کا یااس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہوتو پوری نماز اوا
کی جائے گ ۔ ' آپ کا بیارش د بجا ہے کہ:'' سفر میں نم زقصر کا تھم دیا جانا سفر کی تکا لیف اور مشکل سے کی وجہ سے ہے۔' لیکن چونکہ سفر
میں عموماً تکلیف ومشقت چیش آتی ہے، اس لئے شریعت نے قصر کا مدار مسافت پر رکھا ہے، ورنہ ہوگوں کو یہ فیصلہ کرنے میں وُشوار می
پیش آتی کہ اس سفر میں تکلیف ومشقت ہے بیانہیں؟ خلاصہ یہ کھم کی اصل علت تو تکلیف ومشقت ہی ہے، مگر اس کا کوئی پیانہ مقرر کرنا
مشکل تھا، اس لئے شریعت نے اُدکام کا مدارخود تکالیف پڑئیس رکھا، بلکہ سفر پر رکھا،خواہ اس میں مشقت ہویا نہ ہو، اس لئے آپ لوگوں
کونمی زقصر ہی کرنی ہوگی۔ قصر صرف فرض رکھا تھیں ہوتی ہے، سنتوں اور نفوں میں نہیں ، کیونکہ سفر میں منتیں نفل کی حیثیت اختیار کر
جوتی ہیں، اور ان کا پڑھنا اِختیاری امر بن جاتا ہے، ' تا ہم اگر سفر میں فراغت وواظمین ان ہوتو سنن ونو افل ضرور پڑھنے چاہئیں ، مگر فرض
خوتی ہوری پڑھنا اِختیاری امر بن جاتا ہے، ' تا ہم اگر سفر میں فراغت وواظمین ان ہوتو سنن ونو افل ضرور پڑھنے چاہئیں ، مگر فرض

# بحری جہاز کا ملازم بحری جہاز میں کتنی نماز پڑھے گا؟

سوال:...ایک شخص بحری جہاز میں ایگریمنٹ کروالیتا ہے،اب کیاوہ جہاز کے اندرقصر کی نماز پڑھے گایاپوری نماز پڑھے گا؟ جبکہ کسی ملک میں جہاز بھی مہینہ یا چندمہینول کے لئے رُک بھی جاتا ہے،تو وہ ں کیسی نماز پڑھنی جائے؟

جواب:..سفرمیں ہوں تو قصر کریں اور کی شہر میں مہینہ دومہینے کا (پندرہ دن سے زائد) قیام ہوتو پوری نماز پڑھیں گے۔

#### بحرى جہازاور نمازقصر

سوال:...میری ملازمت غیرملکی بحری جہاز پر ہے، جہاز پر ہماری رہائش بہت اچھی ہوتی ہے، بیعنی کمرہ ایئر کنڈیشنڈ ہوتا ہے، قامین بچھا ہوتا ہے، کیااس صورت میں ہم نماز قصر کریں اور قصر کی صورت میں سنت بھی اوا کرنی پڑے گی؟

اورم، فركوتهم نماز يرصح كاظم بـ عن عائشة أمّ المؤمنين رضى الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين ركعتين وكعتين في المحضر والسفر، فاقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر وصحيح البخارى ج١٠ ص١٥، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء). وقال عمران بن حصين. ما رأيت البي صلى الله عليه وسلم يصلى في السفر إلّا ركعتين، وصلى بمكة ركعتين. (شرح مختصر المطحاوى ج:٢ ص:٩٣، باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال. إن الله تعالى فرض الصلاة على لسان نبيّكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعًا وفي الخوف ركعة. (صحيح مسلم ج ا ص: ٢٣١). أيضًا. ولا يزال على حكم السفر حتّى ينوى الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر. (فتاوي عالمگيري ج ١٠ ص ١٣٩، صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٣) واحترز بالفرض عن السنن والوتو بالرماعي عن الفحر والمغرب إلغ. (شامى ح١ ص. ١٢٣)، ويأتي المسافر
 بالسنن إن كان في حال أمن وقرار وإلا بأن كان في حوف وفرار لا يأتي بها هو المختار .. إلخ. (درمختار مع رد اعتار ج: ٢
 ص: ١٣١) كتاب الصلاة، باب صلاة المسافر، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشية تمير ١-

جواب: سفرک حاست میں نی زا قصر 'ہوگی ،اگر فرصت ہو، فراغت ہوتو سنتیں پڑھی جا کیں ،ور نہ نہ پڑھنے میں گناہ نہیں۔ قدرت ہوتو ٹرین میں نماز کھڑ ہے ہوکر پڑھناضر وری ہے ،اور قبلہ رُخ تو ہر حال میں ضروری ہے سے اور قبلہ رُخ تو ہر حال میں ضروری ہے سوال:... آپ نے ۲۹ رستہ 1990 ، کے اخبار میں چند مسائل ذکر کئے ہیں ،ایک مسئلہ ہماری مجھ میں نہیں آیا ،اخبار میں مسئلہ یوں تھا:

'' سواں: چکتی ٹرین میں نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر لوگ برتھ پر بیٹھ کرنماز پڑھتے ہیں ( قبلہ رُو ہوئے بغیر) قیام کرناضروری ہے اس حالت میں یانہیں؟

جواب: ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے قیام فرض ہے، بشرطیکہ کھڑے ہونے برقدرت ہو، اور قبدرُخ نماز اداکر ناشرط ہے، شختے پر بیٹھ کرنماز اَ داکرنا وُرست نہیں۔''

اب ہم رامسکہ بیہ ہے کہ چکتی ٹرین میں قبلہ زُرخ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگرٹرین قبلہ زُرخ جار ہی ہوتو ہم برتھ پریاسیٹ پر قبلہ زُرٹ کھڑے نہیں ہو سکتے ، کیونکہ برتھ اور سیٹ پرشمال اور جنوب کی طرف کھڑے ہو سکتے ہیں۔

چواب:... جب نماز شروع کریں تو قبلہ زخ ہو، جب نماز کے دوران ٹرین کا زُخ بدل جائے تو نمازی قبلے کی طرف گھوم جائے ،غرضیکہ ڈُٹ قبلے کی طرف رہنا جائے ، ایشر طبیکہ بتا چل جائے۔ (۱)

سوال:.. آپ نے مکھ ہے کہ تنختے پر بیٹھ کرنماز پڑھناؤرست نہیں،عرض میہ ہے کہ برتھ تنختے کا ہے،اس پر کھڑے ہو کرکوئی نماز نہیں پڑھ سکتا،اورسیٹ بھی تنختے کی ہوتی ہے،ٹرین میں اکثر زیادورش ہوتا ہے،جس کی وجہ سے پوری سیٹ نماز کے سئے خالی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے،اورسیٹ کے بیٹچے راستہ ہوتا ہے جس پر نماز پڑھنا سے نہیں ہوتا۔

جواب:... پوری سیٹ طاق کرانے کی ضرورت نہیں، نیچے فرش پر نماز پڑھی جائے اور وومنٹ کے لئے نمازیوں سے کہا جائے کہ دُ وسرے کی جگہ بنادیں، میں بمیشہ، تماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا تھا، وامتداعم!

کیا دورانِ سفرنماز کی ادائیگی ضروری ہے؟ نیز کس طرح اداکرے؟

سوال: بنماز کاوفت اً مردوران منه آجائے ،تو کیا سواری پر بیٹے کرنماز ادا کی جاسکتی ہے، یامنزل پر پیٹنے کراُ دا کی جائے ؟ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟

جواب:...اگرمنزل پر وقت ہے پہیے پہنچ جائیں گے تو منزل پر نماز آوا کی جاسکتی ہے، نیکن وقت گزرنے کا اندیشہ ہوتو

<sup>(1) &</sup>quot;كَرْشْتْهُ صَغِي كَا حَاشِيهُ تَمِيرِ الورسِ لِمَا حَظَيْفُرِ مَا تَمِينٍ \_

<sup>(</sup>۲) لا يجور لأحد أداء فريضة ولا بافعة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جبازة إلا متوحهًا إلى القبلة ... ومن أراد أن يصلى في سفيسة تطوعًا أو فويضة فعليه أن يستنسل القبلة ولا يجور له أن يصلى حيثما كن وجهه حتى لو دارت السفيسة وهو يصلى توجه إلى القبلة حيث دارت إلح. رعالم للرى ج اص ١٣٠ كتباب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الثالث في إستقبال القبلة، طبع رشيديه كوئمه).

سواری پر کھڑے موکر قبلے کی طرف مند کر کے نماز ادا کرے ، بلاوجہ سیٹ پر بیٹے کر قبلہ زخ ہوئے بغیر نمی زپڑھناؤرست نبیس ،اگر کھڑے ہونے کی جگہ ند ہواور قبلہ زخ ہونے کا اِ مکان نہ ہوتو اس صورت میں سواری پر جیٹھ کرنماز اُ دا کی جاسکتی ہے۔ (۱)

#### دوران سفرگاڑی میں نماز

سوال:...اگردورانِ سفرگاڑی میں بیٹھ کرنماز (فرض نماز)ادا کی ہوتو مقام پر پہنچ کراس کولونی نو تونبیں پڑے گا؟ جواب:..اگر کھڑے ہوکر پڑھنے کی قدرت تھی (خواہ سہارا لے کر کھڑے ہول) تو بیٹھ کرنماز نہیں ہوئی ، دوبارہ پڑھ نا ضروری ہے ، ،اور قدرت نہیں تھی تو نماز ہوگئے۔

### د وران سفرترین میں نماز کس سمت بردھیں؟

سوال: ۔وران سفرٹرین میں نماز کس طرف زخ کر کے پڑھی جائے؟ جواب:... قبلے کی طرف۔

## اگر قیام ممکن ہوتو چلتی ٹرین میں نماز کا قیام فرض ہے

سوال: ، چلتی ٹرین میں اگرنمازی نے کھڑے ہوکرتکبیرِاُولی کہدلی اور بقیدنماز بیٹھ کرادا کی تو قیام ادا ہو ًیہ ، پانہیں؟ اس سےنماز میں کوئی نقص تو واقع نہیں ہوا؟

جواب:...اگر قیام ممکن ہوتو پوری نماز میں قیام فرض ہے۔ <sup>(\*)</sup>

### چلتی ٹرین میں بیٹھ کرنماز پڑھنا

سوال:...چنتی ٹرین میں بیٹھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟ اکثر لوگ برتھ پر بیٹھ کرنماز پڑھتے ہیں، (قبلہ زوہوئے بغیر) قیام کرنا ضروری ہے(اس حالت میں) یانہیں؟

جواب: ٹرین میں نماز پڑھتے ہوئے قیام فرض ہے، بشرطیکہ کھڑے ہونے پر قدرت ہو، اور قبلہ زخ نماز ادا کرنا شرط

(۱۰۲۰۱) المعريصة في السفية والطائرة والسيارة قاعدًا ولو بلا عدر عبد أبي حيفة . . وقال الصاحبان لا تصح إلا لعدر، والعدر كدوران الرأس، وعدم القدرة على الخروح، ويشترط التوحه للقمة في بدأ الصلاة ولو ترك الإستقبال لا تحزنه الصلاة، وإن عجر عن الإستقبال يمسك عن الصلاة حتى يقدر على الإتمام مستقلًا إلح والفقه الإسلامي وأدلته ج. ٢ ص ٥٣٠، تتمة الصلاة، الصلاة في السفية، طبع دار الفكر، بيروت، أيضًا عالمگيري ح ١١ ص ١٣٠، كتاب الصلاة، الباب النالث في شروط الصلاة، طبع وشيديه).

(۳) ومنها القيام وهو فرص في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيري ح ١ ص ٢٩، كتاب الصلاة، بات الرابع في صفة الصلاة).

ے، تختے پر بیٹھ کرنماز پڑھناؤرست نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## کیاریل میں سیٹ پر بیٹھ کرکسی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...اخبار جہاں میں بعنوان کتاب دسنت کی روشی میں ،ایک مسئلہ لکھ ہے ،جس کی عبارت ہے ہے:'' (سوال) کثر و بیشتر و یکھا گیا ہے کہ ریل گاڑی اور بسوں میں بوقت ِنمازنمازی لوگ سیٹ پر بیٹھ کر جس طرف بھی منہ ہونماز پڑھ لیتے ہیں ، کتاب و سنت کی روشن میں وضاحت فر ما کمیں۔ (جواب) نماز ہوجاتی ہے۔''اس سیسلے میں آپ کی کیارائے ہے؟

جواب:...نمازیں قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط ہے، اور قیام بشرط قدرت فرض ہے، فرض اور شرط فوت ہوجانے ہے نماز مجھی نہیں ہوتی ۔ انہار جہ ل کا لکھا ہوا مسئلہ نمط ہے، ریل میں گھڑے ہو کر قبلہ زُخ نماز پڑھنی جائے۔

### ریل گاڑی میں نماز کس طرح ادا کی جائے؟

سوال:...ریل کے سفر میں گر شختے پر بیٹھ کرنماز پڑھ لی جے اور منہ قبعہ شریف کی طرف نہ ہوتو نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ بعض لوئ کہتے ہیں کہ اس طرح نماز سجح نہیں ہوتی بعض کہتے ہیں کہ ہوجاتی ہے۔

جواب: ...جولوگ ریل کے تنج پر بیٹھ کرنماز پڑھ لیتے ہیں، تین وجہ سے ان کی نماز سیجے نہیں ہوتی:

اوّل: بنمازی جگدکا پاک ہون شرط ہے، اور رئیل کے شختے کا پاک ہونامشکوک ہے، آپ نے اکثر ویکھا ہوگا کہ چھوٹے ہیجان پر پیشاب کرویتے ہیں۔

دوم:...نم زمیں قبلہ کی طرف رُخ کرنا ضروری ہے،اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ،اورنا واقف لوگول کا بیرخیال کہ سفر میں قبلہ رُخ کی پابندی نہیں ، نلط ہے۔سفر میں بھی قبلہ رُخ کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح وطن میں ضروری ہے، بلکہ شرایعت کا تقلم تو بیہ

(۱، ۲۰۳) ومسها القيام وهو فرص في صلاة العرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيرى ج ١ ص ٢٩٠ ، كتاب الصلاة، باب الرابع في صفة الصلاة). أيضًا ثم الشرط (هي) ستة ... والسادس راستقبال القبلة) حقيقة أو حكمًا كعاجز والشرط حصوله ألا طلبه، وهو شرط زائد للإبتلاء ويسقط للعجز . (درمحتار ح: ١ ص ٣٤٤، باب شروط الصلاة). أيضًا ومن أراد أن يصلى في سفينة فرضًا أو بقلًا فعليه أن يستقبل القبلة متى قدر على ذالك، وليس له أن يصلى إلى غير جهتها .. ومحل كل ذالك إدا خاف خروج الوقت قبل أن تصل السفينة أو القاطرة إلى المكان الذي يصلى فيه صلاة كاملة، ولا تحب عليه الإعادة، ومثل السفينة القطر البحارية البرية والطائرات الجوية و نحوها ... إلخ . (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزائرى ج . ١ ص ٢٠١٠) كتاب الصلاة، مبحث صلاة الفرض في السفينة وعلى الدابة و نحوها، طبع دار إحباء التراث العربي بيروت).

(٣) تطهير النحاسة من بدن المصلى وثوبه والمكان الذي يصلى عليه واحب هكذا في الزاهدي في باب الأنحاس. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٨، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة). ے کے سفر میں نماز کے دوران اگر قبلہ کا زخ بدل جائے تو نمازی ای جاست میں قبلہ کی طرف گھوم جائے۔ 'ب اسفر میں قبلہ زخ کا پیدنہ چلے اور کوئی سیحے کرخود ہی انداز والگائے کہ قبلہ کا زخ اس طرف ہوگا ، اورای زخ برنماز پڑھ کے ، اب اگر نماز کے بعد معلوم ہوا کہ اس نے جس زخ نم ز پڑھی ہے وہ قبلہ کی سمت نہیں تھی ، تب بھی اس کی نماز ہوگئی ، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ، اوراگر نمی زکے اندر ہی قبلہ کا بید چل جائے تو نماز تو ژنے کی ضرورت نہیں ، اوراگر نمی زکے اندر ہی قبلہ رُخ کا پید چل جائے تو نماز تو ژنے کی ضرورت نہیں ، نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کا پید چل جائے تو نماز تو ژنے کی ضرورت نہیں ، نماز کے اندر ہی قبلہ رُخ کی طرف گھوم جائے۔ (۲)

سوم:.. نماز میں قیام بینی کھڑا ہونا فرض ہے، آ دمی خواہ گھر پر ہو یا سفر میں ، جب تک اسے کھڑ ہے ہونے کی ھافت ہے بیٹی کر اسے کھڑے ہونے کی ھافت ہے بیٹی کر اسے کھڑے ہوں کی تخصیص نہیں ، عور تول کے لئے بھی یہی تکم ہے۔ بعض مستورات بیٹی کرنماز پڑھ بیتی ہیں ، بیچا ئز نماز تبیں ، فرش اور وتر ان کو بھی کھڑ ہے ہوکر پڑھنالازم ہے ،اس کے بغیر نماز نہیں ہوگ ، البتہ نوافل بیٹے کر پڑھ کتی ہیں۔

سفر میں بعض کے نمازی بھی نمازی قضا کردیتے ہیں، عذر سے کہا سے رش ہیں نمی زکسے پر حسیں؟ یہ بردی کم بمتی اور غفلت کی بات ہے، اور پھر ریل میں کھانا پینا اور دیگر طبعی حوائج کا پورا کرتا بھی قرمشکل ہوتا ہے، لیکن مشکل کے باوجودان طبعی حوائج کو بہر حال پورا کر یا جاتا ہے، آوگ ذرای بمت ہے کام لیقو مسلمان کیا، غیر مسلم بھی نماز کے لئے جگہ دے دیتے ہیں۔ اور سب سے بروہ کرافسوس کی بات یہ ہے کہ بعض حضرات جج کے مقدس سفر میں بھی نماز کا اہتمام نہیں کرتے ، وہ اپنے خیال میں تو ایک فریض خارت کر دے جارہے ہیں، مگردن میں خدا کے بائج فرض غارت کر دیتے ہیں، حاجیوں کو بیا ہتمام کرنا جا ہے کہ سفر جج کے دوران ان کی ایک بھی نماز باجماعت کا بھی اہتمام کرنا جا ہے۔

## ريل گاڑی ميں نماز کس طرح پڑھے؟ جبکہ يانی تک پہنچنے پر قاور نہ ہو؟

سوال: بعض اوقات دورانِ سفرریل گاڑی ہیں اتناز یا دورش ہوتا ہے کہ بیت الخلاء جانا تو در کنارا یک سیٹ سے وُوسری سیٹ تک جانا وُشوار ہوجا تا ہے۔ توان حامات ہیں ایک تو آ وی کی وضو یا طب رت تک چہنے نہیں ہوتی ، وُوسر اید کہ نماز اوا کرنے کے لئے موزوں جگد کا مُنا ناممکن ہوتا ہے ، اور خاص کر جبکہ گاڑی کا رُنْ عب کی طرف ہویا کعب سے می لف سمت (مثلاً کرا چی آنے جانے والی ریل گاڑیاں) ، کیونکہ اس حالت ہیں اگر سیٹ پرجگہ لی جو سے تو تمازی سجدہ نہیں کرسکتا۔ تو حضور! ان مجبوریوں کو مدنظر رکھتے ہوئے

 <sup>(</sup>١) وتجوز صلاة الفريصة في السفية والطائرة والسيارة . ويشترط التوحه للقبلة في بدء الصلاة، ويستدير إليها كلما استدارت السفيئة ولمو ترك الإستقبال لا تجرئه الصلاة، وإن عجر عن الإستفال يمسك عن الصلاة حتى يقدر على الإتمام مستقبلًا. (الفقه الإسلامي وأدلته ح ٢ ص ٥٣، تنمة الصلاة، الصلاة في السفينة، طبع دار الفكر، بيروت).

عسمبار (مطعه به مدرسی و الله القبلة ولیس بحضوته من بسأله منها احتهد وصلی، فون علم أنه أخطأ بعد ما صلی لا يعيدها، وإن علم وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وليس بحضوته من بسأله منها احتهد وصلی، فون علم أنه أخطأ بعد ما صلی لا يعيدها، وإن علم وهو في القبلة وبنی علبها. (عالمگیری ح ۱ ص ۲۳، کتاب الصلاة، الباب الوابع في صفة الصلاة).

(۳) ومنها القيام وهو فرص في صلاة الفرص و الوتر. (عالمگیری ح ۱ ص ۲۹، کتاب الصلاة، الباب الوابع في صفة الصلاة).

نماز کا وقت ہوئے پرتمازی نماز کس طرح اوا کرے؟

جواب نہ ایک مجبوری کی حاست بھی شاذ و نادر ہی پیش آسکتی ہے، عام طور پر گاڑیوں میں رش تو ہوتا ہے، کیکن اگر ذر بہت سے کام لیا جائے تو آ دمی کسی بڑے اسٹیشن پر نمی زیز ھ سکتا ہے، بہر حال! اگر واقعی ایسی حالت بیش آ جائے تو اس کے سواکیا چارہ ہے کہ نمی زقف کی جائے ، میکن بیاس صورت میں ہے کہ طہارت اور وضوحہ امکان سے خارج ہو، یعنی ٹماڑیڑھتا کسی طرح ممکن ہی شہو۔

### بس میں بیٹھ کرنما زنہیں ہوتی ،مناسب جگہ روک کر پڑھیں

سوال: بس میں لیےسفر کے دوران فرش پرنماز ادا کرنا بہتر ہے یاسیٹ پر بیٹے کر، جبکہ فرش نا پاک ہوتا ہے اور سیٹ پر بیٹھ کرنماز ادا کرنے سے قیام نہیں کیا جاسکتا؟

چوا ب:..بس میں بینھ کرنماز نبیں ہوتی۔ ' بس دالوں ہے بیہ طے کرلیا جائے کہ نماز کے دفت کسی مناسب جگہ پر بس روک دیں ،اورا گروہ نہ روکیس تو نمی زقضا پڑھنا ضروری ہے، بہتر بیہ ہوگا کہ بس میں جیسے ممکن ہونمی زادا کر لے ،مگر گھر آ کرلوٹا لیے۔

### ڈرائیوربس نہ رو کے تو کیا سیٹ پر بیٹھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟

موال :...بس میں سفر کرتے ہوئے اگر نماز کا وقت ہوجائے اور ذرائیور بس ندرو کے کہ مجھے وقت مقرّر و پر اگلی منزں پہنچنا ہے ،الیک صورت میں سیٹ پر ہیٹھے ہوئے اش رے بے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب: بس پر بیٹھ کرنمازنہیں ہوتی '' یا تو ڈرائیور سے پہلے طے کرلیا جائے کہ وہ نماز کے لئے بس کوکسی ایک جگدروک دے گا جہال دضوا درنم زممکن ہو۔ یوں بھی ڈرائیور حضرات دوران سفر وقفہ ضر درکرتے ہیں ،اس وقفے میں اگرنم زکا وقت ہوجائے تو نماز پڑھ ٹی جائے۔ بہرحال اگربس میں جیٹھ کرنماز پڑھی تو اس کالونی نا ضر دری ہے۔

## نماز کے لئے بس رو کئے والا ڈرائیورا گرنماز نہ پڑھے تو کیا حکم ہے؟

سوال: بین ڈرائیور ہوں ، ہم نماز کے وقت گاڑی رو کتا ہوں ، اورلوگوں کو کہتا ہوں کہ تماز کا وقت ہوگیا ہے ، لو کو انماز ادا کرلور تقریباً • ۵ مسافر ہوتے ہیں ، نماز ادا کرتے ہیں ، کچھ مسافر نماز ادائیں کرتے ، تو جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کا مجھے بھی تو اب ملتا ہے ، تو میرے ایک کے نماز ند پڑھنے ہے کوئی فرق نہیں ہوتا ، مجھے تو • ۵ نماز وں کا ثواب ملتا ہے ، کیا بیری ہے ؟

<sup>(</sup>۱) واعتصور فاقد النماء والتراب الطهورين بأن حبس في مكان نجس ولا يمكم إحراج تراب مطهر وكدا العاحر عنهما لمرض يتوخرها عنده وقالا يتشبه. وفي الشامية قوله يؤحرها عنده لقوله عليه السلام "لا صلاة إلّا بطهور" . إلح. (شامي ح: ١ ص. ٢٥٢، باب الشهيد).

٢) وملها القيام وهو فرص في صلاة الفرض والوتر للقادر عليه. (عالمگيري ح. ١ ص. ٦٩، كناب الصلاة، الدب الرابع في صفة الصلاة).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

جواب:...ماشاءالند! آپ کوتمام نماز پڑھنے والوں کے برابرتواب کے گا،ان شاءاللہ، ہاتی اپنی نماز کسی صورت میں ترک نہ کریں ، کیونکہ وہ اپنی چگہ فرض ہے۔

## چلتی کار میں نماز پڑھناؤرست نہیں مسجد پرروک کر پڑھیں

سوال:...ایک مرتبہ مجھے اور بھائی کوکام تھا، مغرب کی نماز میں بہت دیرتھی، پھر بھی میں نے بھائی ہے یو جھا کہ کام میں کتی دیر بھائی ؟ کہنے گئے کہ آذان ہے پہلے گھر آ جا کیں گے۔اس سے ہم چھے گئے، لیکن وہاں پہنچ کر گھر ڈھونڈ نے میں بہت دیر ہوگئی، اور مغرب کی آذان ہوگئی، ہمارا گھر اس جگہ ہے کا فی وُ ورتھا اورزش بھی بہت تھ،اس سے نماز کے ٹائم تک گھر پہنچنان ممکن تھا، میں نے بھائی مغرب کی افران ہوگئی، ہمارا گھر اس جگہ ہے کا فی وُ ورتھا اورزش بھی بہت تھ،اس سے نماز کے ٹائم تک گھر پہنچنان ممکن تھا، میں نے بھائی سے کہا تو کہنے جگے چلتی کار میں نماز پڑھاں، میں نے کہا نہ وضو ہا اورسمت بھی بار بار بدل رہی ہوت میں کیسے پڑھوں گا؟ گھر وہ یہی کہتے رہے کہناز تو ہرحال میں پڑھنی ہے اور بیتو مجبوری ہے، تم ایسے بی پڑھاو، اور کارنہیں روکی۔اب آ ہے بتا نمیں کہتے ایسا موقع ہو اور ہم اس بات پر قاورنہیں کہ گاڑی رُ گوا تکیس جبکہ اندرون شہر بی میں ہول تو ہم کیا کریں؟

جواب:...کار میں بغیر وضونماز کیسے ہوسکتی ہے؟ آپ کسی مسجد کے پیس گاڑی روک کرآپ نی ہے نماز پڑھ سکتے تھے، مگر شایدآپ کے بھائی کونماز کی اہمیت معلوم نہیں۔

## ا گرکسی نے دوران سفر پورے فرائض پڑھے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

سوال: . . دورانِ سفرفرض کتنے پڑھیں؟ اگر جم فرض پورے پڑھیں قوئی نماز ہوجائے گ؟ خواہ مسئلہ کسی کومعلوم ہو یا نہیں؟ جواب: ...سفریش جارر کعت والی نماز کی دو بی رکعتیں قرض ہیں، 'حوض جار رکعتیں پڑھے اس کی مثال ایسی ہو گی کہ کوئی فجر کی دورکعتوں کے بجائے'' چارفرض' پڑھنے لگے، خاہر ہے کہ اس کی نماز ڈرست نہیں ہوگی، اور دوبارہ لوٹان واجب ہوگا۔ (")

# اگرمسافرامام نے جارر کعتیں پڑھائیں تو...؟

سوال:...اگرمسافرا مام ظهر کی نماز کوقصر کے بجائے پوری جار رکعت پڑھائے ،مقیم مقتد یوں کی نماز وُرست ہے یا مقتدی نماز کو دوبارہ لوٹا کیں؟ کیونکہ اِمام کے آخری دور کعت نفل ہوتے ہیں ،اس لئے فرض نماز پڑھنے والوں کی نفس نماز پڑھنے والے کے

 <sup>(</sup>١) "إنَّ الصَّلوة كانتُ عَلى الْمُؤْمنين كتبًا مَّوْقُوْنًا" (الساء ١٠٣). أيصا عن أبى الدرداء قال أوصائى خليلى. أن الا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة إلح.
 (مشكّوة ج: ١ ص: ٥٩ كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عمر عن البي صلى الله عليه وسلم قال. لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غنول. (ترمدى ح١٠ ص ٢٠)
 كتاب الطهارة، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) قال وصلاة المسافر ركعتان إلا المغرب والوتر فإنهما ثلاث ثلاث. . . وقال ان عاس فرص الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين. (شرح محتصر الطحاوى ح ٢ ص. ١٩٢،٩١، باب صلاة المسافر). (٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تحب إعادتها. (درمختار ج ١ ص ٣٥٤، باب صفة الصلاة).

يحقي جائزے يائيس؟

جواب: امام ابوصفیفہ کنز دیک مسافر کے لئے دور کعتیں ایک ہیں جیسے فجر کی دور کعتیں، جس طرح فجر کی دور کعتوں پر
اضافہ جائز نہیں ، ای طرح مسافر کا ظہر ، عصر اور عشوی چار رکعتیں پڑھنا بھی جائز نہیں ، جو تھیم ایسے امام کی اقتدا کریں گے ان کی نمی نہ تو ظاہر ہے کہ نہیں ہوگی ، یونکہ دو دور کعتوں میں نفل پڑھنے والے امام کی اقتدا کر ہے ہیں ۔ اور خود امام اور اس کے مقتدی مسافرول کا عکم یہ ہے کہ اگر امام نے بھوں کر چار رکعتیں پڑھی تھیں اور دُوسر کی رکعت پر قعدہ بھی کیا تھا اور آخر ہیں بجدہ سہو بھی کر رہے تھا، تو ان کی نماز ہوگئی ، اور اگر مسافر امام نے قصدا چ رکعتیں پڑھا کیں اور دور کعت پر قعدہ بھی کیا تھا، تو فرض تو ادا ہو گیا لیکن پیٹھ گار ہوا ،

اس پر تو بہ لازم ہے اور نماز کا اعادہ بھی واجب ہے۔ (")

1+17

دورانِ سفراً گرسنتیں رہ جائیں تو کیا گناہ ہوگا؟

سوال:...اگرسفر میں ٹرین یا کسی اورسواری میں جلدی کی وجہ سے شتیں نہ پڑھ سکے تو گئا ہ تو نہیں ہوگا؟ جوا ب:...شرعی سفر میں اگر جلدی کی وجہ سے شنتیں چھوڑ نی پڑیں تو کو ئی حرج نہیں ، اگر اطمینان کا موقع ہوتو پڑھ لینی جا بئیں۔ (۵)

نوٹ:...جب آ دمی ایس جگہ جانے کے ارادے ہے نکلے جواس کی بستی ہے ۴۸ میل ؤور ہوتو بیشرعی سفر ہوگا۔

### دورانِ سفرنماز کس طرح بردهنی جاہئے؟ نیز نبیت کیا کریں؟

سوال:... دوران سفرنماز كس طرح يزهني جايخ؟ اورنيت كياكرني جايخ؟

جواب:...سفر میں چار رکعت واں نماز کے فرض دوگانہ پڑھے جاتے ہیں ،اس کوقصر کہا جاتا ہے، نیت وہی جو ہمیشہ کی جاتی ہے، چار رکعت کے بچائے دور کعت کی ٹیت کرلی جائے۔

 <sup>(</sup>۱) صلى الفرض الرباعي ركعتين وجوبًا قوله وجوبًا فيكره الإتمام عندنا حتى روى عن أبي حيفة أنه قال من أتم الصلاة فقد أساء رُحولف السنة. (رداعتار على الدر المختار ح ۲۰ ص ۲۳۰، باب صلاة المسافر، أيضًا فتح القدير ح ۱۰ ص ۳۵۹).
 (۲) ولا ينصبح اقتداء مفترض بنمتسفل وينمفترض فرضًا آخو لأن إتحاد الصلاتين شرط عندنا . إلخ. (شامى ح ۱۰ ص ۵۷۹).
 ص: ۵۷۹، باب الإمامة).

<sup>(</sup>س) ولا يحب السجود إلا بترك واجب أو تأخيره أو تأخير ركن أو تقديمه أو تكراره أو تغيير واجب. (عالمگيرى ج ا ص: ١٢١، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۴ ملاحظه فرماتیں۔

 <sup>(</sup>۵) ويأتي المسافر بالسُّن إن كان في حال أمن وقرار، وإلا بأن كان في حوف وفرار لا يأتي بها، هو المختار. وفي الشامية قيل: الأفضل الترك ترخيصًا، وقيل الفعل تقربًا، وقال الهندواني: الفعل حال النزول، والترك حال السير ... قال في شرح المنية. والأعدل ما قاله الهندواني. (رد اعتار على الدر المحتار ح ٣ ص. ١٣١، باب صلاة المسافر).

<sup>(</sup>٢) وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يريد عليهما ... إلح الفتح القدير ج: ١ ص ٣٩٥، كتاب الصلاة، ١١ ص ١٥٥ كتاب الصلاة، ١١ صلاة المسافر، أيضًا شرح محتصر الطحاوي للحصاص ج ٢ ص ٩٢،٩١، باب صلاة المسافر).

### إمام مسافر ہے یامقیم معلوم نہ ہوتو اِ قتر اکس طرح کریں؟

سوال:...ایک ہوٹل کے پاس عصر کی نماز ہا جماعت ہور ہی تھی ، وہاں ہم سے پہیے ایک گاڑی بھی کھڑی تھی ، شایداس کی سواریاں ہوں ، اور خیال نہ آیا کہ ہم پوچھ لیتے کہ اہ م قیم ہے یا مسافر؟ اہٰذا نیت بائدھ لی اور دور کعت امام کے ساتھ پالی ، اب ہم ا مام کے ساتھ سلام پھیرلیس ما جار بوری کریں؟ آئندہ ایس صورت کا کیا علاج ہے؟ اوراس کا اعادہ اگر کرنا ہے تو کتنی رکعت کا کروں

جواب:.. سوچ کرانداز ہ کرنا جا ہے کہ بیلوگ مسافر ہوں گے یا مقیم ، جس طرف دِل مائل ہواس کے مطابق نماز کو پڑھ نیا جائے ،اورسل م پھیرنے کے بعد کس سے پوچھ لیاج ئے اور جوصورت حال سامنے آئے ،اس پڑل کیا جائے۔

### سفر میں صرف فرض پر طبیس پاسٹن ووتر بھی؟

سوال:..سفر میں مختصر نماز میں فرض پڑھ لیں اور ہاقی نمازیں پڑھیں یانہیں؟ یا بغیر قصر کے پڑھ لیں؟ جواب :...سفر میں حیار رکعت والی نماز کے دوفرض پڑھے جاتے ہیں۔سنتوں میں اختیار ہے،اگر وقت اور گنجائش ہوتو پڑھ لے، ور نہ چھوڑ دے، وتر پڑھٹا واجب ہے۔ (۱)

### سفر میں سنت اور نوافل بھی ادا کرنا کیساہے؟

سوال:... پچھلوگ سفر میں فرض تو قصر کرتے ہیں مگر سنت اور نفل پورے اہتم م سے پڑھتے ہیں، جبکہ پچھ حضرات صرف فرض اوروہ بھی قصر پڑھتے ہیں جنفی مسلک کیا ہے؟

جواب:...سفر میں فرض نماز وں میں قصر کی جائے گی ،اورسنت اور نفل اگر موقع ہوتو پڑھ میاج ہے ،ورنہ ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# قصرنماز میں التحیات، وُرود شریف اور دُعاکے بعد سلام پھیراجائے

سوال:...سفرمیں فرض نماز کی جوقصر پڑھتے ہیں، یعنی جاررکعت کے بجائے صرف دورکعت فرض پڑھے جاتے ہیں، تو کیا

(١،١) وفرض المسافر في الرباعية ركعتان كذا في الهداية والقصر واجب عندنا كذا في الخلاصة .. .... ولا قصر في السُّنن كذا في محيط السرخسي وبعضهم جوزوا للمسافر ترك السُّنن والمختار أنه لا يأتي بها في حال الخوف ويأتي بها في حال القرار والأمن هكذا في الوجيز للكردري. (عالمگيري ج٠١ ص ١٣٩، الباب الخامس في صلاة المسافر، طبع رشيديه). أيضًا. وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما ... إلح. (فتح القدير ح١٠ ص.٣٩٥، كتاب الصلاة، باب صلاة المسافي. أيضًا ويأتي المسافر بالسُّنن إن كان في حال أمل وقرار، وإلَّا بأن كان في خوف وقرار لَا يأتي بها، هو المختار. (درمختار ج: ٣ ص: ١٣١، باب صلاة المسافر، طبع ايج ايم سعيد كراچي. مزيرتفصيل كين لاحظ قرما كين شوح مختصر الطحاوي للجصاص ح: ٢ ص: ٩١ تا ٩٨، باب صلاة المسافر، طبع دار السراج، بيروت). دورکعت کے بعد شہد بعنی التحیات پڑھ کرسد م پھیرتے ہیں یا پہلے دونوں وُرود شریف پڑھتے ہیں اور پھرالتحیات بینی تشہد کے بعد سد م پھیرتے ہیں؟

جواب :...جس طرح فجر کی نمی زمین دور کعت پر بین کر پہلے التی ت، پھر دُرودشریف، پھر وُعاپڑھ کرسلام پھیرتے ہیں قصر نماز میں ای طرح کرنا چاہئے۔ آپ کے سواں میں دوغلطیاں ہیں ، ایک بیر کہ آپ نے لکھ ہے کہ:" پہلے دونوں دُرودشریف پڑھے میں اور پھر التحیات یعنی تشہد کے بعد سلام پھیرتے ہیں' حالا ٹکہ التحیات پہلے پڑھی جاتی ہے ، اور دُرودشریف، التحیات کے بعد پڑھ جاتا ہے۔ ذوسری غلطی بیر کہ آپ نے ' دونوں دُرودشریف'' کالفظ استعمال کیا ہے، حالا نکہ "الم لمھے صل … " اور "المسلم ہارک سے بادرگ … " یہ دونوں ٹل کرا یک ہی دُرودشریف ہے۔ (۱)

## اگرمسافرکہیں قیام کرے تومؤ کدہ سنتیں پڑھنی ضروری ہیں؟

سوال: . تمازقصر كس طرح اوركتني ركعت يرا هية بين؟ تين مختف آرا سنن بين آئي بين:

ا: مسافرت میں فرائض کی قصر ہوگی ، یعنی سوائے مغرب باتی نماز وں میں دوفرض ہیج کی نماز کی دوسنتیں اور عشاء کے تین وتر بھی ضرور کی ہیں ،مغرب کی نماز میں تین فرض ،ان کے مطابق نماز فجر کی دوسنتوں کے علاوہ وُ وسری نماز وں میں سنتیں نہیں پڑھتے۔ ۲: سفر کے دوران یعنی ریل گاڑی ،بس وغیرہ پرسفر کرتے ہوئے صرف فرائض قصر کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں ،لیکن جب کہیں قیام کرلیا جائے توسب مو کد ہنتیں بھی پڑھتے ہیں۔

۳:... سفر کے دوران یا قیام ( مسافرت میں ) کے دوران مؤکدہ سنتیں نہیں چھوڑتے ، بلکہ فرائض تو قصر کے ساتھ پڑھتے ہیں ،گرسنتیں بوری پڑھتے ہیں۔

جواب:...سفر میں سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ،ابیتہ فجر کے سنتیں کسی حال میں نہیں چھوڑنی چائییں ، باقی سنتیں گئجائش ہوتو پڑھ لینااچھاہے ، نہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں۔

### كياسفرمين تهجد، إشراق وغيره پڙھ سکتے ہيں؟

سوال: ... كياسفر مين بهم اپني نماز تهجد و اشراق ، چاشت اور جمعه كه دن صلوة التسبيح پره هسكته بين؟

(۴) ويئاتي المسافر بالسُّن إن كان في حال أمن وقرار، وإلا بأن كان في خوف وفرار لا يأتي بها. هو المختار (درمحتار). قال الشامي قيل الأفضل الترك ترحيصًا، وقيل: الفعل تقربًا، وقال الهندواني الفعل حال النزول، والترك حال السير، وقيل يشد الفعل سُنَّة الفحر خاصَةً، وقيل شَّة المعرب أيضًا، بحر، قال في شرح المبية. والأعدل ما قاله الهندواني .. إلح (ده المتارجع الدر المختار ج: ٢ ص: ١٣١، باب صلاة المسافر).

جواب:...وقت اورفرصت بهوتو بلاشبه پڙھ ڪئتے ہيں۔

### سفرمیںعصر کی نماز شافعی وقت کےمطابق پڑھ سکتے ہیں

سوال: حفزات ہے سناہے کہ اگر سفر میں ہو، یا سفر کی جدد می ہوتو حنفی بھی عصر کی نماز شافعی وفت کے مطابق پڑھ سکتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟

جواب: عصر کی نماز صحبین رحمهما اللہ کے نزویک دومثل ہے پہلے بھی ہوسکتی ہے، اس سے اگر آ دمی سفر میں ہوتو اس کا مضا کھنہ ہیں۔

### كياسفرمين نمازين ملاكريرٌ ه سكتے ہيں؟

سوال:...ریدیوکراچی کی مجمع کی نشریات میں سفر کے دوران نمازیں قصر کر کے اوران کو ملا کر پڑھنے کا جو، ب یوں دیا کہ سفر کے دوران نمازیں قصر تو پڑھنا ہوتی اسمنے کی نشریات میں سفر اور عصرا ور مغرب اور عشاء کو ملا کر ( یعنی اسمنے کے) پڑھا جا سکتا ہے۔اگریہ ورست ہوتو سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ اگر ظہر کا وقت ہوتو عصر کیسے قبل اُز وقت ملا کر پڑھ لیا جائے؟ یا پھراگر عصر کا وقت ہے تو ظہر کی نماز کو کیوں قضا کیا جائے؟ یہ مصورت حال مغرب اور عشاء بیں مجھ لیس۔

جواب:...ریڈیو والول نے فقیر نفی کے مطابق مسلہ نہیں بتایا، ہارے نزویک ایک نماز کوؤوسری کے وقت میں پڑھنا سے نہیں، کیونکداگر پہلی نماز کو بعد والی کے وقت میں پڑھا گیا تو چہلی قضا ہوجائے گی، اور بعد والی کو پہلی کے وقت میں پڑھا گیا تو چونکہ وہ ابھی تک (وقت سے پہلے ) فرض ہی نہیں ہوئی، اس لئے اس کا اداکر نا بی صحیح نہ ہوگا۔ ابستہ مسافر کو اجازت ہے کہ بہی نماز مثلہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں، اور بعد والی مثلاً: عصر کو اس کے اقرال وقت میں اواکرے، اس طرح دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا ہوں گی، مگر صور ہ جمع ہوج کیس گی۔ آخضرت صلی امتد علیہ وسلم اپنے اسفار میں ای طرح کرتے تھے۔ (۱۳)

<sup>(1)</sup> كُرْشتە صغىح كاھاشيە قبىر ۴ ملاحظە بور

 <sup>(</sup>۲) وآخر وقتها عبد أبي حيفة إدا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الروال
 (۲) وآخر وقتها عبد أبي حيفة إدا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال . إلخ. (حلبي كبير ج. ا ص ۲۲۷، فروع في شرح الطحاوى، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) وفي البحر وأما ما روى من الحمع بينهما في وقت واحد محمول على الجمع فعلًا بأن صلّى الأولى في آخر وقتها والثانية في أوّل وقتها . إلح. (البحر الرائق ح ١ ص ٢٧٤٠) كتاب الصلاة، طبع دار المعرفة، بيروت).

# جمعه كي نماز

جمعہ کا دن سب سے افضل ہے

سوال:...جمعه کا دن سب ہے انسل ہے ،اس بارے میں مخضر کیکن جامع طور پر بتا ہے۔

جواب:...ہفتہ کے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اور سال کے دنوں میں عرفہ کا دن سب سے افضل ہے، اور عرفہ جمعہ کے دن ہوتو ٹورِ علیٰ نور ہے، ایساون افضل الا ہوم شار ہوگا۔

الله تعالى نے جمعہ كوستيدالا يام بنايا ہے

سوال:... جمعه مبارک کے روز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ ذراتفصیل ہے تکھئے۔الحمد لقد ہم تو مسلمان ہیں، جمعہ کی اہمیت اور فضیلت میا ہے۔ الحمد لقد ہم تو مسلمان ہیں، جمعہ کی اہمیت اور فضیلت و نتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی بعث ہی ہے کہ اپنے فدہب کے متعلق کچھڑیا دہ نہیں جانتے۔ہمارے ایک ساتھی ہے ایک کمپنی میں ایک سکھنے پوچھ لیا کہ آپ لوگ جمعہ کے دن چھٹی کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارے ساتھی کے پاس کوئی تاریخی جواب نہیں تھا، تو ہم بہت شرمندہ ہوگئے۔

جواب: ... جعد کے دن کی فضیت ہے کہ بیدن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے، ایک صدیث میں ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر آفناب طلوع ہوتا ہے، جعد کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ای دن ان کو جنت میں واخل کیا گیا، ای دن ان کو جنت میں واخل کیا گیا، ای دن ان کو جنت میں ہے کہ ای دن حضرت گیا، ای دن ان کو جنت سے نکا ما (اور دُنی میں) بھیج گیا۔ اور ای دن قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور صدیث میں ہے کہ ای دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور ای دن ان کی وفات ہوئی۔ بہت ی احادیث میں یہ ضمون ہے کہ جعد کے دن میں ایک ایک

(١) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الحمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الحــة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلّا يوم الحمعة. (ترمذي ح: ١ ص:٣٣، باب فصل يوم الحمعة).

 (۴) عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قرأ اليوم أكسلت لكم دينكم الآية وعده يهودى فقال. لو نزلت هده الآية علينا لاتخذناها عيدًا، فقال ابن عباس. فإنها نزلت في يوم عيدين في يوم جمعة ويوم عرفة. رواه الترمذي. (مشكوة ص. ١٢١، الفصل الثالث عن باب الجمعة).

(٣) عن أبى لبابة رصى الله عنه قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيّد الأيام إلخ. (مشكوة ص ١٢٠). (٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حير يوم طلعت عليه الشمس يوم الحمعة فيه حلق ادم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. رواه مسلم. (مشكوة ص ٢٠ ١، باب الجمعة).

 (۵) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال حرحت إلى الطور . . . فيه خلق آدم وفيه اهبط وفيه يتب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة . . إلخ. (مشكوة ص: + ۱۲ ، باب الجمعة، طبع قديمي كتب خانه). گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مؤمن جو دُعا کرے وہ تبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن آنخضرت سلی القدعدیہ وسلم پر کثر ت نے دُرود پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ ' بیتمام احادیث مشکوۃ شریف میں ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت کی احادیث میں جمعہ کی نضیلت آئی ہے۔ اس سکونے جو سوال کیا تھا، اس کا جواب بیتھا کہ یوں تو ہمارے نہ ہب میں کسی دن کی بھی چھٹی کرنا ضرور کی نہیں، لیکن اگر ہفتے میں ایک دن چھٹی کرنی ہوتو اس کے لئے جمعہ کے دن ہے بہتر کوئی دن نہیں، کیونکہ یہودی ہفتے کے دن کو معظم سمجھتے ہیں، اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، عیسائی اتوار کولائق تعظیم جانے ہیں اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، اور التد تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو جمعہ کے افضل ترین دن کی نعمت عطافر ہ ئی ہے ، اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، اور اس دن کی نعمت عطافر ہ ئی ہے ، اور اس کوسیّد الدیام بنایا ہے ، اس لئے بیدن اس بات کا زیادہ ستی ہے کہ اس کو عبود ت کے لئے مخصوص کر دیا جائے اور اس دن عربی کا روبار نہ ہو۔

### نماز جمعه كي ابميت

سوال: ..ہم نے سا ہے کہ جس شخص نے جان ہو جھ کر تبین نماز جمعہ ترک کر دیئے وہ کفر میں داخل ہو گیا، اور وہ نے سرے سے کلمہ پڑھے، کیا بیرعدیث صحیح ہے؟

جواب:...حدیث کے جوالفاظ آپ نے قال کئے ہیں، وہ تو جھے نہیں ملے، البنتہ اس مضمون کی متعدّدا حادیث مروی ہیں، ایک حدیث میں ہے:

''من ترک ٹلاٹ جمع تھاو نا بھا طبع الله علی قلبه. (رواہ ابوداؤد والترمذی والسائی وابن ماجة والدارمی عن ابی الحور الضمری و مالک عن صفوان بن سلیم واحمد عن ابی قادة)۔'' (مظلوق ص:۱۲۱) ترجمہ:...'' جس شخص نے تین جمع تحص سستی کی وجہ ہے، ان کوبلکی چیز جمحتے ہوئے چھوڑ و بیا ، اللہ تعالی اس کے ول پرمهرلگادیں گے۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين." (رواوسلم مشكوة ص:١٢١)

ترجمہ:...'' لوگوں کو جمعوں کے جیموڑنے سے باز آ جانا چاہئے، ورنہ اللہ تعالی ان کے دِلوں پر مہر کردیں گے، چروہ عافل لوگوں میں سے ہوجا کیں گے۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرًا إلّا أعطاها إياه. (مشكوة ص: ١٩ ١ ١ ، باب الجمعة، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا الصلوة على يوم الجمعة فإنه مشهود
 ...إلخ. (مشكوة ص: ١ ٢ ١) باب الجمعة، طبع قديمي.

"من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في كتاب لا يمحى و لا يبدل." (رواوالثاقع، مُثَلُوة ص: ١٢١)

ر جمہ:...'' جس شخص نے بغیر ضرورت اور عذر کے جمعہ چھوڑ دیا اس کو منافق مکھ دیا جاتا ہے، ایس کتاب میں جوند مثالی جاتی ہے، نہ تبدیل کی جاتی ہے۔'' حضرت ابن عیاس رضی القدعنہما کا ارشاد ہے:

"من ترك الجمعة ثلاث جمعات متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره."

(رواہ ابویعلی، ورجالہ رحال الصحیح، جمح الزوائد ن: ۲ ص: ۱۹۳) ترجمہ:... جس شخص نے تین جمعے ہے در بے چھوڑ دیئے ،اس نے اسل م کوپس پیشت بھینک ویا۔''

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا ترک کردینا بدترین گناو کیبرہ ہے، جس کی وجہ سے دل پر مبرلگ جاتی ہے، قلب ماؤف ہوج تاہے اور اس میں خیر کو قبول کرنے کی صداحیت نہیں رہتی ، ایسے شخص کا شارا مقد تعالیٰ کے دفتر میں منافقوں میں ہوتا ہے ، کہ خاہ میں تو مسلمان ہے ، مگر قلب ایمان کی حلاوت اور شیرین سے محروم ہے ، ایسے شخص کو اس گن و کبیرہ سے تو بہ کرنی جی ہے اور حق تعالیٰ شانہ سے صدتی دِل سے معافی مانگنی جا ہے۔

### جمعه کی نماز فرض یا واجب؟

سوال:... جعدی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعہ کی نماز اداکر نے کے بعد ظہر کی نماز اداکر نے کی ضرورت ہاتی رہتی ہے یہ نہیں؟ جمعہ کی نماز شروع ہونے ہے بل اور بعد میں عام طور پرلوگ نمازیں پڑھتے نظر آتے ہیں، وہ کون می نماز پڑھتے ہیں؟ جواب:... جمعہ کی نماز فرض ہے' اور پہ ظہر کی نم زکے قائم مقام ہے، اس لئے جمعہ کے بعد ظہر کی ضرورت نہیں ('' جمعہ ہے تبل و بعد شتیں اداکی جاتی ہیں، جمعہ ہے پہلے چار شتیں اور جمعہ کے بعد پہلے چار رکعتیں مؤکدہ، 'کھرودر کعتیں غیر مؤکدہ۔ ان سنتوں کے علاوہ بچھ حضرات نوائل بھی پڑھتے ہیں۔

## اووَرِثَائِمُ کی خاطر جمعہ کی نماز حجھوڑ ناسخت گناہ ہے

سوال: "ئزارش بەہ كەمىل جس جگه كام مرتابول اكثر جمعه كے دن اوور ٹائم لگتاہے، تمپنی كی مسجد میں كوئی ا مام نہيں آت،

<sup>(</sup>١) ال الحمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإحماع يكفر حاحدها. (فتح القدير ج: ١ ص.٤٠٣، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمعة).

<sup>(</sup>٢) حتى أو أدى الحمعة يسقط عنه الطهر وتقع الجمعة فرضًا . إلح. (بدائع صنائع ج. ١ ص.٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) والسمة قبل الحمعة أربع وبعدها أربع . وعند أبي يوسف رحمة الله تعالى السمة بعد الحمعة ست ركعات وهو مروى عن على رصى الله عنه والأقتصل أن يصلى أربعًا ثم ركعتين للخروج عن الحلاف. رحلبي كبير ص ١٣٨٩، ٣٨٩. قصل في النوافل، طبع سهيل اكيلمي لإهور).

سب کمپنی کے آ دمی کام کرتے ہیں ،کوئی جمعہ کی نمہ زیز ھے نہیں جاتا ،سب کام ختم کرکے گھرج نے کی سوچتے ہیں ،ایسے میں ،میں جمعہ کی نماز ہا ہر جا کر پڑھون مااسے قضا پڑھوں؟

جواب:...وہاں جمعہ آگر نہیں ہوتا تو کی اور جامع مسجد میں چلے جایا کیجئے، جمعہ چھوڑ نا تو بہت بڑا گناہ ہے، تین جمعے چھوڑ دیئے سے دِل پرمہرنگ جاتی ہے۔ محض معمول آنج کی خاطر اتنے بڑے گنہ کا ارتکاب کرناضعف ایمان کی عدامت اور بے عقلی کے بات ہے۔ کمپنی کے ارباب حل وعقد کو جائے کہ جمعہ کی نماز کے لئے چھٹی کر دیا کریں۔ - مشر اسروں میں میں

جمعه کے لئے شرائط

سوال: بیں نے بعض عالموں سے سن ہے کہ جمعہ کی نماز کے لئے وُ وسری شرطوں کے علادہ یہ بھی شرط ہے کہ وہ مجد جس میں جمعہ کی نماز ہور ہی ہو،اس کی لمب کی تقریباً ۲۰ گز اور چوڑ ائی بھی وُ وسرے گھر وں کی نسبت زیادہ ہو،اس کے علاوہ کسی مسجد یا عیدگاہ میں نماز پڑھنے سے پہنے قاضی یا حکومت کے کئی فر دسے اجازت حاصل کرنی ہوگی۔مولان صاحب! کیا پیشر طیس شیخ ہیں؟ جواب: ... جمعہ ہواز کے لئے مسجد کا خاص طول وعرض ضروری نہیں ، اور حاکم یا قاضی کی شرط قطع نزاع کے لئے ہے، اگر مسلمان کسی امام پر شفق ہوں تو اس کی اقتدا ہیں جمعہ جا کڑے "اگویا آپ نے جودوشر طیس ذکر کی ہیں، یدونوں غیر ضروری ہیں۔ جمعہ شہرا ور قصبے میس جا تکز ہے ، جمجھو لے گا وک میں نہیں

سوال: ... بهارا گاؤں جو کہ ۵ یا ۴ گھروں پر مشتمل ہے، اور اس میں ایک کی مسجد ہے، جس میں لاؤڈ انٹیکروغیرہ بھی لگا اور کچھ ہوا ہے، پورے گاؤں میں ایک وُکان بھی ہے، اور بہارے ہاں جمعہ کی نماز پڑھے ہیں اور کچھ لوگ ہے جمعہ کی نماز پڑھے ہیں اور کچھ لوگ ہے۔ کچھ لوگ ہے جمعہ کی نماز بیر ہے ہیں اور کچھ لوگ ہے کہ بہال جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ برائے کرم قرآن وسنت کی روشن میں جمیں ہے بتا کیں کہ کیا بمارے گاؤں میں جمعہ کی نماز جا کڑے یا ایک مول ناص حب ریڈ یو پاکستان ما بھور سے خطوں کے جواب و ہے ہوئے قرمار ہے تھے کہ جمعہ صرف شہروا ہوں پر فرض ہے، گاؤں یا دیہات وا ہوں پر نہ تو جمعہ فرض ہے اور نہ بی کسی بھی دیہات یا گاؤں میں جمعہ کی نمی زبوتی ہے، تا وقت کیکہ وہ گاؤں شہر کی تمام سہولتوں جمعہ کی نمی زبوتی ہے، تا وقت کیکہ وہ گاؤں شہر کی تمام سہولتوں جمعہ کو سے اصل کرلے۔

جواب:...فقیر نقی کے مطابق جمعہ صرف شہرا ورقصبات میں جائز ہے، چھوٹے گاؤں میں جمعہ جائز نہیں۔ <sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>١) من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه رواه الترمدي. (مشكوة ح. ١ ص ٢٠١٠ ما ١٠٠٠ الحمعة).

 <sup>(</sup>٣) لأنه لو لم يشترط السلطان لأدى إلى الفتة، لأن هذه صلاة تؤدى بحمع عظيم والتقديم عنى حميع أهل المصر بعد من بات الشرف وأسباب العلو والرفعة فيتبارع إلى ذلك كل من حبل على علو الهمة والميل إلى الرياسة فيقع بينهم التحادب والتنازع ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٢١، كتاب الصلاة، وأما بيان شرائط الحمعة).

<sup>(</sup>٣) فكر الكرخى رحمه الله أنه لاياس أن يجمع الماس على رحل حتى يصلّى بهم الحمعة. (بدائع الصائع ح ا ص ٣٦١) (٣) عن حليفة رضى الله عنه ليس على أهل القرى حمعة، إنما الحمع على أهل الأعصار مثل المدائن. (وحز المسالك، باب ما حاء في الإمام بنزل يقرية يوم الجمعة ح ٣ ص ٣٣١ طبع إداره اسلاميات). عن علي رضى الله عنه أنه قال الإجمعة ولا تشريق إلّا في مصر جامع. راعلاء السنن ح ٨ ص ا أنواب الحمعة ابضًا وتقع فرضا في القصات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق ... إلخ وشامى جز ٣ ص ١٣٨ عناب الصلاة، باب الجمعة

### بڑے قصبے کے الحقہ جھوٹے جھوٹے قصبات میں جمعہ پڑھنا

سوال:... ہڑے تصبوں میں جہاں جمعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے دیبات ہیں، جہاں جمعہ کی اذان کی آواز پہنچتی ہے یادو تیمن کیل کے فاصلے پرچھوٹے چھوٹے ویبات ہیں، وہاں جمعہ کی آواز نہیں پہنچتی ، توان ویبات میں آزان وا قامت کے ساتھ ٹماڑ ہا جماعت پڑھنا ڈرست ہے یانہیں؟

جواب:... جوجگه شهر کے حدود اور ملحقات میں ثار ہوتی ہو، وہاں جعہ جائز ہے، اور جوالی نہ ہو وہاں جائز نہیں، اس لئے ملحقہ بستیوں میں جمعہ جائز نہیں، کیونکہ وہ شہر کا حصہ بیں، بلکہ الگ آبادی ثنار ہوتی ہیں۔

## بڑے گاؤں میں جمعہ فرض ہے، پولیس تھانہ ہو یانہ ہو

سوال:...ہماراایک قربہ ہے جس کا نام کربلہ ہے، جس کی آبادی تقریباً دس بڑار پر مشتمل ہے، جس میں نوم عبدیں بھی ہیں،
عیار مبحدیں تو اتنی بڑی ہیں کہ ایک وقت پر تقریباً فریز ھ سوافرادایک ہی مبحد ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور اس قربہ ہیں ضروریات زندگی کا سامان ہروقت ال سکتا ہے۔ بائی اسکول، پر انکری اسکول، ڈاک خانہ، اسپتال، ٹیلیفون، بکی، غرض بیسب چیزیں موجود ہیں، مدرسہ بھی ہے، جس میں تقریباً بڑے جب میں تقریباً ہوں ساطلبہ پڑھ رہے ہیں، کیکن مبال پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، ہمارے مبال سے تقریباً آتھ میل کی مسافت پر ضلع پشین میں جمعہ کی نماز باق عدہ ہوتی ہے، اور علائے دین نے فتوی جاری کیا ہے کہ یبال پر جمعہ پڑھنا واجب ہے، فتوی جن علاء نے دیا ہے، ان کے نام یہ ہیں: مفتی عمد الحق صاحب اکوڑہ خنگ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ التدعلیہ دارالعلوم کورگی، مفتی فرین العابدین فیصل آبود مولانا محمد پوسف بنوری رحمۃ التدعیہ کراچی۔ مقامی علائے دین فتوی کوئیس مانتے۔ ہمارے علاء کا کہن سے کہ یبال پر پولیس تھا نہیں ہے، اور اس طرح جمعہ آس پاس گاؤں والوں پر واجب ہوجائے گا، اور اگر آپ لوگ کوئی بھی یبال جمعہ پڑھو گئو آس پاس کے گاؤں والے ہمگڑ اگریں گے۔ اس بتا کیں کہ کیا اس قریب ہوجائے گا، اور اگر آپ لوگ کوئی بھی یبال جمعہ پڑھو گئو آس پاس کے گاؤں والے ہمگڑ اگریں گے۔ اس بتا کیں کہ کیا اس قریب ہوجائے گا، اور اگر آپ لوگ کوئی بھی جمعہ پڑھو گئو آس پاس کے گاؤں والے ہمگڑ اگریں گے۔ اس بتا کیں کہ کیا اس قریب ہوجائے گاؤں والوں پر واجب ہوجائے گاؤں والوں پر واجب ہوجائے گاؤں والے ہمگڑ اگر یں گے۔ اس بتا کیں کہ کیا اس قریب ہوجائے گاؤں والوں بیا میاں ہوجائے گاؤں والے ہمگڑ اگر یہ گئے۔ اس بیاں کھو بیا معاضر وری ہو اس کے گاؤں والے ہمگڑ اگر یہ گئے۔ اس بتا کیں کہ کیا اس قریب ہوجائے گاؤں والوں بیاں جمعہ بیا میاں کیا گوئی والوں ہو گئے گاؤں والے ہمگڑ اگر یہ گئے۔ اس بتا کیں کہ کیا اس قریب ہوجائے گاؤں والے ہمگڑ اگر یہ گئے۔ اس بتا کیں کہ کوئی والوں پر عوالی کیا کہ کوئی والوں پر عوالی کوئی والوں کی کوئی والوں کیا کہ کوئی کوئی والوں کی کوئی والوں کوئی والوں کی کوئی والوں کیا کہ کوئی کوئی والوں کیا کوئی والوں کوئی والوں کیا کوئی والوں کوئی والوں کی کوئی والوں کوئی والوں کوئی والوں کوئی والوں کوئی والوں کوئی کوئی والوں کوئی والوں کوئی کوئی والوں کوئی کوئی کوئی والوں کوئی والوں کوئی کوئی و

جواب: اگرآپ کے مقامی ملاء ، استے بڑے بڑے باہ کفتوی کونیس مانے تو جھ طالب علم کی بات کب مانیس گے؟ تاہم ان سے گزارش ہے کہ اس قصبے میں جمعہ فرض ہے ، اور وہ ایک اہم فرض کے تارک ہورہے ہیں ، اگر تھا نہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جھگڑے کا شہہ ہے تو اس کاحل تو بہت آسان ہے ، اس سلسلے میں گورنمنٹ سے استدعا کی جاسکتی ہے کہ یہاں ایک پولیس چوک

 <sup>(</sup>١) لا يصح الجمعة إلّا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الحمعة فيها إلح. (بدائع الصائع ج. ١ ص ٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة، أيضًا: رد اعتار ح ٢ ص:١٣٨، باب الحمعة).

<sup>(</sup>٢) وعبارة القهساني تقع فرصًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. قال أبو القاسم هذا بلا حلاف إذا أدن الموالى أو القاضي ببناء المسجد الجامع وأذاء الجمعة لأن هذا مجتهد فيه فإذا اتصل به الحكم صار مجمعًا عليه. (فتاوى شامى ح:٢ ص.١٣٨) كتاب المسلاة، باب الحمعة). وحاصله إذارة الأمر عبى رأى أهل كل رمان في عدهم المعمورة مصراً، فيما هو مصر في عرفهم جارت الحمعة فيه، وما ليس بمصر لم يجر فيه، إلّا أن يكون فناء المصر. والكوكب الدرى، أواب الجمعة ج: ١ ص ١٩٩؛ طع مكتبة يحيوية شهار بهور).

بشاوی جائے ، بہر حال تفانے کا وہاں موجود ہوناصحت جعدے لئے شرط لازمنہیں۔

# چھوٹے گاؤں میں جمعہ پڑھنا سے نہیں ہے

سوال: ... کیا فرہ تے ہیں علی نے دین ومفتیان شرع متین اندریں مسئلہ کہ ایک چھوٹا گاؤں ہے جس ہیں تقریبا ۰۸ گر ہیں، دُکا نیں، بازار نیس، اور نہ ہی تین یا پانچ سات مسجدیں، صرف ایک مسجد ہے اور نہ ہی کوئی چھاؤٹی یا مرکزی مقام ہے، اس ہیں لوگ جعد پڑھتے ہیں، کافی سال ہو گئے ہیں، اب بی عاجزیہاں مقیم ہوا ہے تو جھے چند دوستوں نے پوچھ کہ یہ چھوٹا گاؤں ہے اور عندالاحن ف چھوٹے گاؤں ہیں جعد جائز ہیں ۔ تو دُوسرے صاحب بولے اور عندالثافی تو ج تزہے۔ اور دُوسری بات بیہ کہ علائے کرام فرماتے ہیں جہاں جعد شروع کردیا گیا ہوتو وہاں بند نہ کرنا چاہئے ، تو اس عاجز نے کہا کہ بدعت نکا لئے والے لوگ بھی تو ہی دلیل دیتے ہیں کہ اچھا کام ہے، اب اس کو بند نہ کرو، جب شروع ہی یغیر دلیل اور شوت کے ہوا تو اس کو قائم رکھنا تو ج تر نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بس جو دئم پڑھتے رہو، جامے حنفیہ کے فرد کیکوئی شرط صحت جعد نہ ہوتو بھی کہی پردی دلیل ہے کہ جھوٹوگ بہت عرصے سے

<sup>(</sup>١) كُرْشتەصفىح كاحاشيە قمېران الملاحظة فرماكين-

لوگوں کی إمامت کرے، نہ بیر کہ شریعت کے خلاف لوگوں کا تا بع مبمل بن کررہے۔

### ڈیرٹر صسو گھروں والے گاؤں میں تمازِ جمعہ

سوال:...ایک گاؤل جس کی آبادی تقریباً ڈیڑھ سوگھروں پرمشتمل ہے، چار دُ کا نیس ہیں جس میں ضرورت کی چیزیں دستیاب جیں،مثلُ بھی،اناح، چائے،چینی، کپڑاوغیرہ، بیگاؤں گلیوں اور راستوں پربھی مشتمل ہے، نیز اس گاؤں میں سولہ سال سے جمعہ کی ٹماز ہوتی رہی، کمیااز رُوئے شرع اس میں جمعہ کی ٹماز جائز ہے کہیں؟

() جواب:...یگاؤں،شہر یا قصبہ کے تھم میں نہیں،اس کئے حضرت امام ابوطنیفہ کے مسلک پراس میں جمعہ جائز نہیں۔ انتھارہ ہٹرارآ با دمی والے گاؤں میں جمعہ

سوال:...جارے گاؤں کی آبادی اٹھ رہ بزارہے، اور بنیادی سہولتیں میسر ہیں، گاؤں ضلعی شہر پشین ہے آٹھ میل کے فی صلے پر ہے اور گاؤں سے تین میل کے فی صلے پر پولیس لیو پر چوکی ہے، گر جہ رے گاؤں میں تھا نہ نہ پولیس چوک ہے، مسئلہ پچھ یوں ہے کہ عرصہ دوسال ہے ایک وینی مدرسے میں با قاعدہ نماز جمعہ اور نم زعیدین پڑھی جاتی ہیں، جس میں صرف گنتی کے چندلوگ شرکت کرتے ہیں۔ اور دُوسری طرف گاؤں کے علاء اور اکثری فرایق کا کہنا ہے کہ یہاں پر نمی زجعہ اور نماز عیدین پڑھنا نا جائز ہے، کیونکہ یہاں کی دیبال فرائی گاؤں ہے اور یہاں پر تھا نہیں ہے۔ جبکہ دُوسرے فرایق کا کہنا ہے کہ یہاں نماز جمعہ اور عیدین پڑھن جائز ہے کیونکہ یہاں کی آبادی بہت ہے۔ اس نازک مسئلے پر یہاں کے بہشندوں کو سخت ہے جبی اور ذہنی کو فت کا سامنا ہے۔

جواب:... إمام ابوصنیفه ؒ کے نز دیک جمعہ کے لئے شہر یا قریۂ کبیرہ (قصبہ) کا ہونا شرط ہے، جب گاؤں کی آ ہو ی اٹھارہ بزار کی ہو،اس کوقریۂ کبیرہ شار کیا جائے گا ،اس لئے اس ستی میں جمعہ اورعیدین کی نماز سیح ہے۔

کیا جوازِ جمعہ کے لئے آبادی کی تعداد میں مسلم، غیر مسلم، عور تیں اور بیجے سب شامل ہیں؟
سوال: جوازِ جمعہ کے لئے آبادی کی تعداد کیا ہے؟ کیا آبادی کی تعریف میں عورتیں، بیجادر غیر مسلم بھی شامل ہیں یانہیں؟
کیا سول اور فوج کو ملاکر مطلوبہ آبادی کی جامئت ہے؟

اگرسول اور فوج کوملا کرمطلوبہ آبادی پوری کی جائے تو اس صورت میں کیا فوج اپنے لئے ایک جمعہ کا اجتمام کرے گی یاوہ

<sup>(</sup>۱) اما المصر الجامع قشرط وجوب الجمعة وشرط صحة أداتها عند أصحابنا حتى لا تجب الجمعة إلا على أهل المصر ومن كان ساكنًا في توابعه وكذا لا يصح أداء الجمعة إلا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الحمعة فيها ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع (بدائع الصائع ج: اص: ٢٥٩، شرائط الجمعة).

<sup>(</sup>٢) وفي التحفة عن أبى حنيفة رحمه الله أنه بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المنظلوم من الطالم بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع الباس إليه فيما يقع من الحوادث وهدا هو الأصحر (شامى ج٢٠ ص: ١٣٥)، وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامى ح: ١ ص. ١٣٤)، كتباب الصلاة، باب الجمعة). ثير ما شيم برا الما ظلم بيجيد

سول میں جا کر جعدادا کریں گئے؟

پڑھ نو بی کیمیں سول آبادی ہے ووراور پڑھ قریب ہیں ،اس لحاظ ہے متصل اور مفصل شری حیثیت کیا ہے؟ پڑھ نو بی مقام ایسے ہیں جہاں نو بی ۱۰۰ ہے لے کر ۲۰۰ تک کی تعداد میں بغیر ہیوی بچوں کے سال بھررہتے ہیں ، کیا وہاں جعہ جائز ہے؟ جبکہ وہاں دُشمن کا قوری خطرہ بھی نہیں ہے؟

جواب:...حضرت امام ابوصنیفهٔ کے نز دیک جمعہ صرف شہریا قصبات میں جائز ہے، چھوٹی بستیوں میں جائز نہیں ہے۔عموماً جس بستی کی آبادی دواُڑ ھائی بترار پرمشتمل ہو،اوروہاں روز مرہ کی ضروریات دستیاب ہوں ،اورگر دوپیش کے لوگ ضروریات زندگ کی خرید دفروخت کے لئے وہاں آتے ہوں ،الیمی آبادی میں جمعہ جائز ہے۔۔ <sup>(۱)</sup>

ان کوشار نہیں کر یں گے۔ مستقل با شندے خواہ کی رہتی ہوتو اس کوبھی اس آبادی میں شار کیا جائے گا ،اگر فوج کا وہال مستقل قیام نہیں تو ان کوشار نہیں کو اس کے ان سب کوشار کیا جائے گا۔ ان کوشار نہیں کریں گے۔ مستقل باشندے خواہ مسلم ہوں یا غیرمسلم ،مروہوں یا عورتیں ، بڑے ہوں یا بچے ان سب کوشار کیا جائے گا۔
ساز، جس بستی میں جمعہ جائز ہو، وہاں فوج این جمعہ کا الگ انتظام کرسکتی ہے۔

۳:..جس بہتی کوہم'' بڑی بہتی' یا تصبہ شار کریں گے،اس کے لئے ضروری ہوگا کہ اس کی آبادی (مکانات) متصل ہوں۔ پھراس بہتی ہے۔ کمحقہ آبادی میں فوج کا جمعہ پڑھنا بھی جائز ہے،اورا گراصل آبادی کے لحاظ ہے وہ جگہ چھوٹی بہتی شارہوتی ہے، تو پچھ فاصلے پراگر فوجی کیمیہ ہوتو اس کواس بہتی میں شارنہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ ستقل آبادی شارہوگ۔

۵:...صرف چندفو جیوں کی رہائش گاہ میں جمعہ سے نہیں،خواہ ان کا قیام سال بھرر ہا کرتا ہو، و بھنا یہ ہے کہ جس جگہ ان کا قیام ہے، دہ جگہ الی ہے کہ وہاں جمعہ جائز ہو؟ اس تکتے کی وضاحت اُو پر کر چکا ہوں۔

# جہاں پرکسی کوآئے کی اِجازت نہ ہوو ہاں نماز جمعہ اوا کرنا

سوال: ... بیرایہ سوال ہے کہ بی مشیات کے استال میں نماز جمعہ پڑھا تا ہوں ، یمل تقریباً چارسال ہے کررہا ہوں ، کین یہاں پر ہا قاعدہ طور پر سجد نہیں بنائی گئی ہے ، کین نماز پڑھنے کے لئے ایک بہت بڑا ہال ہے ، جس میں جمعہ کی بھی نماز اوا کی جاتی ہے ، کیونکہ وہاں پر مشیات کے عادی افراد کا علاج ومعالجہ ہوتا ہے ، تا کہ نشے کی عادت ختم ہو سکے ، اس لئے ان کو اسپتال سے باہر جائے ک اج ذت نہیں ہے ، اوراگران کو باہر نماز کے لئے جائے ویا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جاکر نشہ حاصل کر کے دوبارہ استعمال نے شروع کریں ، اس سے احتیاطی طور پر ان کو باہر نہیں جائے ویا جاتا۔ نماز جمعہ میں تقریباً ہوسے وہ مالوگ شریک ہوتے ہیں ، آپ قرآن

(۱) وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق. (شامي ج: ۲ ص ۱۳۸۰، كتاب الصلاة، باب الجمعة). أيضًا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه بندة كبيرة فيها سكك وأسواق، ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الطالم بحشمته وعلمه أو علم غيره، يرجع الناس إليه فيما يقع من الحوادث، وهذا هو الأصح. (ردالحتار ج: ۲ ص: ۱۳۷)، كتاب الصلاة، باب الجمعة).

٢) ايشاً والربالار مزيد تعمل ك لئه كيمية: بدائع المصنائع في توتيب الشرائع للكاساني ج: ا ص ٢٦٩ تا ٢٦٩، وأما بيان شرائط الجمعة، طبع ايج ايم سعيد.

وحدیث کی روشی میں اس مسئلے ہے آگاہ کریں کہ میں جوٹمل کرر ہابوں سیجے ہے کہ بیں؟ جواب:... جہاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے،اگروہاں ہرا یک کوآنے کی اجازت نبیس ،توجمعہ نبیس ہوگا۔

### تبج گانه نماز کااِ تظام نه ہونے والے دیبات میں نماز جمعہ

سوال:...کنڈیاروشہرکےنز دیک ۳یا۳ کلومیٹر کے فاصلے پر کچھ دیہات ہیں،جن میں تقریباً • ۳- • ہم گھرمسلمانوں کے جیں،ان دیباتوں میں پنج گانہ نماز کا انتظام نہیں ہے، ۸-۱۰ سال ہے یہاں جمعہ اور عید کی نمازیں پڑھائی جارہی ہیں،ایک مولوی صاحب کے کہنے پر پچھاگاؤں میں جمعہ بند ہو گیا ہے ، کیاان دیماتوں میں جمعہ کی نماز ہوجائے گی؟

جواب:...اِمام ابوصنیفہ کے نز دیک جمعہ شہریا قصبے میں ہوتا ہے ، ویہات میں نہیں ہوتا ہے اس کئے ان جگہوں پر ظہر کی نماز یرهی جائے، یہاں جمعہ پڑھناجا ترنبیں۔

# دوسوگھروں برمشمل آبادی میں جمعہ کا شرعی حکم

سوال:...اييا گاؤں جس كاشبرے پيدل فاصلة تقريباً ذيرُ ه تھنے كا اورگاڑى پرايك تھنے كا ہے، گاؤں كا ڈاك خانه، تھانه اور یونمین کوسل کا دفتر (مرکزی مقام) بھی شہر میں ہے، کیا ایس گاؤں شہر کے مضافات کی تعریف میں آتا ہے؟ جبکہ گاؤں کی اکثر ضرور یات شہرہے ہی پوری ہوتی ہیں۔گا وُل میں گلیاں ہیں نہ بازار ،صرف چھوٹی چھوٹی تنین وُ کا نمیں ہیں ، گا وَل کی مجموعی آ بادی تقریباً دوسو گھرول پرمشمل ہے جو کہ گاؤں میں جا رمختف بستیوں میں بٹی ہوئی ہے ،اس گاؤں میں جمعہ پڑھنا کیسا ہے؟

**جواب:...ننائے مصرشہر کے ماحول کو کہتے ہیں ، جوشہر کی ضرور بات کے لے خالی جگہ ہوتی ہے۔ 'میدگاؤں ، جوایک الگ** الگ جاربستیوں میں بٹاہوا ہے، نہ یہ قصبہ ہے، نہ قریے کبیرہ، نہ فنائے مصرمیں واقع ہے، لہذا یباں جمعہ جائز نبیں " الوگوں کولازم ہے کہ جمعہ کے شوق میں ظہر کی نماز غارت نہ کریں۔

## سوگھروں برمشتنل گاؤں میں نماز جمعہ

#### سوال:...جارا گا وَل تقریباً سوگھروں پرمشتل ہے،گردونواح میں بھی زیادہ تعداد میں بستیاں آباد ہیں۔ بیگا وَل شہرے دو

(١) والشوط السادس الإذن العام ...... لا تنجوز جنمعته إلى قوله والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تحوز بدنه. (شرح حلبي كبير ص.٥٥٨، فصل في صلاة الحمعة).

(۴) ص: ۱۱۳ کا حاشی قبیرا ملاحظه فره میں۔

(٣) وفيسما ذكونا إشارة إلى أنه لا تحوز في الصغيرة التي ليس فيها قاص ومبر وخطيب، كذا في المضمرات. (رداعتار ج. ٣ ص: ١٣٨ ، باب الجمعة).

(٣) فياء المصر: ما اتصل به معدًا لمصالحه. (قواعد الفقه ص. ١٤ ٣) طبع صدف ببلشرز).

(٥) لا يصبح أداء الجمعة إلَّا في المصر وتوابعه فلا تجب على أهل القرى التي ليست من توابع المصر ولا يصح أداء الحمعة فيها ...... روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال؛ لا جمعة ولا تشريق إلَّا بمصر جامع. (بدائع الصائع ج: ا ص: ٢٥٩ ؛ وأما بيان شرائط الحمقة، طبع سعيد).

کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ابتداء ہے اس بستی میں نمازِ جمعہ نہیں ہوتی ،اس کے قریب ایک اوربستی ہے جس کی آبادی ہرلحاظ ہے کم ہے، انہوں نے جمعہ کی نمازشروع کی ہوئی ہے ،قرآن وحدیث کی زوے اس بستی میں نمازِ جمعہ ہوسکتی ہے یہ نہیں؟

جواب:...اگرآپ کامیگاؤں شہر کی صدود میں واقع ہے تو یہاں جمعہ ہوسکتا ہے، ورنہ ہیں۔ آپ نے جوتفصیل تا ہے گاؤں کی بیان کی بیں ،ان کے مطابق یہاں جمعہ بیں ہوتا ،اس کی بس ایک بی صورت ہے کہ بیشہر کی حدود کے اندرواقع ہو۔ (۱)

جس گاؤں میں ضروریات زندگی میسرنہ ہوں وہاں تمیں سال سے پڑھے گئے جمعہ کا تھم

سوال:...جس گاؤں میں ضرور مات زندگ کی چیزیں میسرنہیں ، وہاں جمعہ ہوتا ہوتو ان کا جمعہ ہوجائے گا؟ اگرنہیں تو پچھلے تنمیں سال سےابیا چلا آر ہاہے ، تو ان پچھلی تماز وں کا کیا ہوگا؟

## آٹھ سوافراد پرشتمل گاؤں میں نمازِ جمعہ

سوال: ... سائل کے گاؤں میں آبادی تقریباً آٹھ سوافراد بمعد (عورتیں اور بیچے) پر مشتمل ہے، ہرو نے جعد جامع مسجد میں افراد ۸ یا ۹ صفوں میں مجتمع ہوتے ہیں، اور ہرصف میں تقریباً ۹ سا آدی ہوتے ہیں، سائل کے گاؤں میں دُوسری سہولیات ہیں ہائل اسکول، ڈاک ف شاور شفاخانہ موجود نہیں، بس صرف دو تین دُ کا نیں ہیں، اس کے علوہ دُوسری اہم ضروریات جیسے موچی، ترکھان اور حجام کی موجودگی ہے بھی ہمارا گاؤں محروم ہے۔ گاؤں میں صرف لا کیوں کے لئے ایک پرائمری اسکول موجود ہے، لہٰذا آپ صاحبان کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ ہمارے اس جھوٹے ہے گاؤں نماز جعداور نماز عیدین ادا ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ واضح رہے کہ اس گاؤں میں عرصور از سے جمعداور عیدین کی نماز ہوتی ہے۔

جواب:... بیرگا وُل چھوٹا ہے ، اور چھوٹے گا وَل میں حضرت ! مام ا بوصنیفہ ؒ کے نز دیک جمعہ جا ئز نہیں ، جولوگ یہاں جمعہ پڑھتے ہیں ، وہ اپنی ظہر کی نماز ہر باد کرتے ہیں ،اس لئے یہاں جمعہ کی نماز نہ پڑھی جائے ،اگر کسی کو جمعہ پڑھنا ہوتو شہر میں جا کر جمعہ پڑھے۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمیر۵ ملاحظه فرمائی به

<sup>(</sup>٢) وفي الجواهر لو صلّوا في القرى لزمهم أداء الظهر. (شامي ج ٢ ص ١٣٨ ، كتاب الصلاة، باب الحمعة).

<sup>(</sup>٣) شرط أداها المصر أى شرط صحتها أن تؤدى في مصرحتى لا تصح في قرية ولا مفازة. إلخ. (البحر الرائق ج.٢) ص ١٥١). أيضًا قال رحمه الله تعالى (وهو) أى المصر (كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود) وهدا رواية عن أبي يوسف، وهو إختيار الكرخي، وعبه أنهم لو إجتمعوا في أكبر مساجدهم لا يسعهم وهو إختيار اللحي، وعبه وهو كل موضع يكون فيه كل محترف ويوجد فيه جميع ما يحتاح إليه الناس في معايشهم وفيه فقيه وقاض يقيم الحدود، وعنه أنه يبلغ سكانه عشرة آلاف، وقيل يوجد فيه عشرة آلاف مقاتل ... إلح. (تبيين الحقائق ح ١ ص ٥٢٣٠، باب صلاة الجمعة، طبع دار الكتب العلمية).

## بچوں اورعورتوں سمیت تین سواً فراد پرمشمل آبادی میں نمازِ جمعه

سوال: .. ہماراگاؤں ہری پورے ۲۶ کلومیٹر ڈورہے، جس کی آیادی عورتوں اور پچوں کو طاکر تقریباں جب اور یہاں تین مسجدیں ہیں، نتینوں مسجدوں کے نمازی طائے جا کیل تھر یہاں ۳۰ ہوں گے، اب ہماری مسجدیں ہمدی نمازاداکرنے کے ہیں، پچھے پانچ مہینے سے اب پچھالوگ کہتے ہیں کہ نمر زئیس ہوتی، جبکہ ہمارے گاؤں میں پجلی کی سہولت، پانی کی اورٹرانسپورٹ کی سہولت موجود ہوتی مہینے سے اب پچھالوگ کہتے ہیں کہ نمر زئیس ہوتی، جبکہ ہمارے گاؤں میں پجلی کی سہولت، پانی کی اورٹرانسپورٹ کی سہولت کی موجود ہوتی ہے، اور یہاں ہوئی نہیں ہے، نہ بی کوئی کیڑے کے موجود ہوتی ہے، اور یہاں ہوئی نہیں ہے، نہ بی کوئی کیڑے کی ڈکان ہے، باہرے آئے والے مسافر و مسجد ہیں تھراتے ہیں، اورکوئی جگر نہیں۔ جب سے جمعہ کی نماز ہونے گئی ہے، اردگر د کے لوگ بھی نہاں ہوئی اسپتال بھی نہیں۔ جب سے جمعہ کی نماز ہونے گئی ہے، اردگر د کے لوگ بھی نماز پڑھے آئے ہیں، مسجد بھرج تی ہیاں کوئی اسپتال بھی نہیں ہے۔

چواہ :... امام ابوصنیفہ کے نز دیک جمعہ یا تو شہر میں ہوتا ہے یا تصبے میں، چھوٹی بستی میں جمعہ نہیں ہوتا۔ تین سوک آ ہا دی کا گاؤں چھوٹی بستی ہے، یہاں جمعہ تے نہیں۔

## تین ہزارافراد پرمشمل آبادی قریهٔ کبیرہ ہے،اس میں نمازِ جمعہ جائز ہے

سوال:...جارا گاؤں شہر ہے تقریبا ۹-۱ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، گاؤں میں ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے، مسجد کے ساتھ چھوٹا سر ہازاراور ہی سڑک بھی ہے، گاؤں کی آبادی تقریباً ڈھائی تین ہزار سے زائد ہوگی ، ہمارے گاؤں میں عرصہ پندرہ نیں ساتھ چھوٹا سر ہازاراور ہی ساز ہوتی ہیں، جبکہ جو مع مسجد میں پابندی کے ساتھ پانچ وقت باہی عت نماز نہیں کی جاتی ہے، اکثر و بیشتر صرف ظہر وعصر کی نماز باجماعت ادا کی جوتی ہے۔ آپ برائے کرم پوری تحقیق کے ساتھ جواب مرحمت فرما کیں کہ کیا ہمارے یہاں جمعہ وعیدین کی نماز جوجہ ہوتی ہے؟ اگر سے جود وعیدین کی نماز جوجہ ہوتی ہے؟ اگر سے جود وعیدین کی نماز جوجہ ہوتی ہے؟ اگر سے جود وعیدین کی نماز جوبائے تو بھی کا ٹی فننے کا خوف ہے، براہ کرم اس کا آسلی بخش اور شفی بخش جواب عن بہت فرمائیں۔

جواب:...آپ کے علاقے میں ایسا گاؤں جس کی آبادی دوؤ ھائی ہزار ہواور روزم تو کی ضروریات بھی وہاں اگتی ہوں ، وہ '' قربیّۂ کبیرو'' کے علم میں ہے واس میں جمعہ جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكيرة التي فيها أسواق. (شامي ج. ۲ ص ۱۳۸، كتاب الصلاة، باب الحمعة). أيضًا: شرط أداها المصر أي شرط صحتها أن تؤدى في مصر حتى لا تصح في قرية ولا مفازة ...إلح. (المحر الرائق ح: ۲ ص ۱۵۱). أيضًا قال رحمه الله تعالى (وهو) أي المصر (كل موضع له أمير وقاص يغذ الأحكام ويقيم الحدود) وهذا رواية عن أبي يوسف، وهو إختيار الكرخي، وعنه أنهم لو إختمعوا في أكبر مساحدهم لا يسعهم وهو إختيار البلخي، وعنه: وهو كل موضع يكون فيه كل محترف ويوجد فيه جميع ما يحتاج إليه الماس في معايشهم وفيه فقيه وقاض يقيم الحدود، وعنه أنه يبلغ سكانه عشرة الاف، وقيل يوجد فيه عشرة الآف مقاتل إلخ. رتبيس الحقائق ح ١٠ ص ٥٢٣، باب صلاة الجمعة، طبع دار الكتب العنمية).

<sup>(</sup>٢) وتقع فرضًا في القصبات والقرى الكبرة التي فيها أسواق. (شامي ح:٢ ص ١٣٨) كتاب الصلاة، باب الحمعة). أيضًا (وهو) أي المصر (كل موضع له أمير وقاص ينفذ الأحكام وبقيم الحدود) ... وعده وكل موضع يكون فيه كل محتوف، ويوجد فيه جميع ما يحتاح الناس إليه في معايشهم، وفيه فقيه مفت وقاص يقيم الحدود، وعنه أنه يبلغ سكامه عشرة الأف .. إلخ. (تبيين الحقائق ح١٠ ص٥٢٣، باب صلاة الجمعة، طبع دار الكنب العلمية).

### ایسے گاؤں میں جمعہ اور عیدین کی نمازجس کی قریبی میں جمعہ ہوتا ہو

سوال:...جارے گاؤں کے قریب ایک بازار ہے، جس میں جمعداور عیدین کی نمازیں ہوتی ہیں، ہمارے گاؤں اوراس بازار کی آباد کی میں تقریباً ایک فرلانگ ہے کم فاصلہ ہے، نیکن ہمری متجداوراس جامع متجد کے درمیان تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے، نام بھی الگ الگ ہیں، پوچھنا ہیہ کہ ہمارے گاؤں والوں پر جمعداور عیدین کی نمازیں فرض ہیں یانہیں؟ اگر فرض ہیں تو جوقر ہائی عید کی قماز سے پہلے کرتے تھے وہ قربانی قبول ہوگی یانہیں؟ اگر نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟

جواب:...جس بستی کے درمیان اور آپ کے گا دک کے درمین ایک فرلانگ کا فاصلہ ہے، وہ گویا ایک ہی بستی کے حکم میں ہے،اگران دونوں میں نماز جمعہ اورعیدین ہوسکتی ہے تو نماز جمعہ اورعیدین پڑھنا سیج ہے۔

# جنگل میں جمعہ کی نماز کسی کے نز دیک صحیح نہیں

سوال:...مولانا صاحب! ہم یہاں!بوظہہی شہرے تقریباً تمیں کلومیٹر دُور جنگل میں کام کرتے ہیں، یہاں اور بھی کافی کمپنیاں ہیں،لیکن یہاں پر نہ بازار ہے اور نہ مستقل کوئی آبادی ہے، تو کیاا یک جگہ پر جعد کی نمی زہوتی ہے جہاں پر کوئی بازاریا شہر نہ ہوں؟ جیسا کہ آپ نے پہلے ایک وفعہ لکھا تھا کہ جہاں بازار نہیں ہوتا، وہاں جعد کی نماز نہیں ہوتی، جبکہ ہم یہاں پر باقاعدہ جعد کی نماز پڑھتے ہیں،مولا ناصاحب! قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ ہمارا جعد ہوتا ہے کنہیں؟

جواب :...جنگل میں کسی کے نزویک جمعہ نہیں ہوتا، آپ جمعہ کے بجائے ظہر کی نماز پڑھا کریں۔

### جیل خاتے میں نماز جعدا دا کرنا

سوال: .. جيل خانے كائدر ثمارٌ جمعه موتى ہے يأنبيں؟

جواب: ... ہمارے إمام الوحنيفة کے نزدیک جمعہ کے سے ہونے کے لئے جہاں اورشرطیں ہیں، وہاں'' اون عام'' بھی شرط ہے،' بھی شرط ہے،' لیعنی جمعہ الیک جگہ ہوسکتا ہے جہاں ہرخاص و عام کوآنے کی اج زت ہو، اور برمسلمان اس میں شرکت کر سکے رجیل میں اگر میشرط پائی جائے جمعہ ہوگا ور نہیں۔ میمسکہ تو عام کتا بول میں لکھا ہے، لیکن حضرت مولا نامفتی محمود فرماتے ہے کہ جیل میں جمعہ جائز ہے، اور وہ اس کے سئے فقہ کی کتاب کا حوالہ بھی دیتے تھے، جو مجھے مشخصر نہیں، خودمفتی صاحب مرحوم کا عمل بھی جیل میں

<sup>(</sup>١) وكيم بدائع الصنائع ج: ا ص: ٢٦٠ بيان شرائط الحمعة، طبع سعيد.

 <sup>(</sup>٢) لا تؤدى الجمعة في البراري لأن الجمعة من أعظم الشعائر فتختص بمكان إظهار الشعائر وهو المصر. (بدائع الصائع ح: ١ ص:٢٥٩، وأما بيان شرائط الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) الشوط السادس الإذن العام ..... والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تجوز بدوله ... ولخ. (شرح حلبي كبير ص: ٥٥٨، فصل في صلاة الحمعة).

جعه يزهة كالقاء

### فوجي كيمپ ميں جمعه اوا كرنا

سوال:... جب عسا کر اسلای فوج ٹریننگ کے لئے شہرے دُور کیپ میں قیام کرتی ہیں اور انہیں وہاں طبی سہوئیں کمل میسر ہیں، تعداد چار، پانج صدے، اس صورت میں کیا جعد فرض ہے یانہیں؟ اگر نہیں تو تواب ہے محروم ہوں کے یانہیں؟ اگر امام جعد نہ پڑھائے تو کیا وہ مخاطب کا میر کا مرتکب تو نہیں؟ اور جولوگ اوہ کے ساتھا اس صورت میں مخالفت کریں، ان کا کیا تھم ہے؟
جواب:... جعد شہری آبادی میں ہوتا ہے، شہری آبادی ہے دُور جنگل میں جعنہیں ہوتا، جس کی دلیل ہے کہ آنخضرت صلی المدعد یہ ہوا ہو تھے۔ الوواع کے موقع پر میدانِ عرفات میں ظہر کی نماز پڑھی تھی، حالانکہ جعد کا دن تھا، "کچونکہ جنگل میں جعد سیح نہیں، اس لئے آپ لوگوں نے جنتے جعد جنگل میں پڑھے ہیں، اسے ذات کی ظہر کی نمازیں آپ کے ذمہ یاتی ہیں، ان کو قضا سیجے (") جس جگہ اس لئے آپ لوگوں نے جنتے جعد جنگل میں پڑھے ہیں، اسے ذات کی خود ہے خود اس کے خود اس کا میام ما حب کو اس کی تھیل جا ترنہیں، اگر امیر وہاں جعد پڑھنے کا امام صاحب کو اس کی تھیل کرے گا تو ایسا امام امام عامر حب کو تا کو ایسا کا میام خود ہے، اور وہ اس کی تھیل جا ترنہیں ، اگر خلاف شریعت تھم کی تھیل کرے گا تو ایسا امام امام صاحب کو اس کی تھیل جا ترنہیں ، اگر خلاف شریعت تھم کی تھیل کرے گا تو ایسا امام امام حدیث شریعت میں میں ہے:

"السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر السمع ولا طاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فاذا امر (٣١٩: ٣٠٠)

ترجمہ!...'' مسلمان پرامیر کی سمع وطاعت واجب ہے،خواہ وہ حکم اس کو پہند ہویا ناپہند، بشرطیکہ اے گناہ کا حکم نہ دیا جائے ، جب گن ہ کا حکم دیا جائے تو نہ اس حکم کوسنا جائے ، نہ ، نا جائے ۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"لَا طاعة في معصية انما الطاعة في معروف." (متنق عليه مشكلوة ص: ۳۱۹) ترجمه:..." التدتعالي كي نافر ماني كي كام مين كسى كي اطاعت نبيس ،اطاعت صرف التجهي كام مين ہے۔" اور بيحديث توزيان زوشاص وعام ہے:

<sup>(</sup>۱) حضرت مقی محدود حب رحمة التدسيد في جوازي جمع بدت التداب الفراد إلى المحدود والمسابع (الاذن المعام). . فلا يضر غلق باب القلعة، لعدو، أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر الأهله وعلقه لمع العدو والا المصلى، وفي الشامية تحت قوله (أو قصره) قلت وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كان الا تقام إلا في محل واحد أما لو تعددت فلا الأنه الا يتحقق التمويت كما أفاده التعليل فتأمل. (رداعتار مع الدر المحتار ح ٢ ص: ١٥١، ١٥١). تنصيل ك لي ويحق فتاوى معتى محمود ج ٢٠ ص ٣٠١٥، تنصيل ك الي ويحق فتاوى معتى محمود ج ٢٠ ص ٣٠٢٠ م ٣٢٢٠، طبع الجمعية ببليكيشنز الاهور. (١) في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عه في قصة حجة الوداع المناف الماؤل، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) وفي الجواهر لو صلّوا في القرى لرمهم أداء الظهر. (شامي ج:٢ ص١٣٨٠، كتاب الصلاة، باب الحمعة).

(شرح السنة بمشكوة ص:۳۲۱) "لَا طاعة لمخلوق في معصية الخالق." ترجمه: " منالق کی نافر مانی کے کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں ۔ "

### فيكثري مين جمعه كي نماز

سوال:...حب میں واقع ایک فیکٹری میں جمعۃ البارک کوور کنگ ڈے قرار دیئے کے بعد جب مز دور دن نے تمازِ جمعہ کی ادالیکی کے لئے مسجد جانا جا ہاتو اِنتظامیہ نے کارکنول کومسجد جانے سے روک ویا (یا در ہے کہ فیکٹری کے اندرمسجد نہیں ہے، اور نہ ہی با قاعد کی سے جماعت ہوتی ہے ) اور فیکٹری کے اندر جبری طور پرنم زِ جعد ادا کرائی گئی،جس پرلوگوں نے احتجاج بھی کیا اور اس کی شری حیثیت کوچیلنج کیا، گران کی شنوائی نہیں ہوئی ،حالا نکہ قریب میں مساجد بھی ہیں۔مندرجہ بال صورتِ حال کی روشنی میں آپ سے گزارش ہے کہ کیا ہوگوں کی نمازِ جمعہ اوا ہوگئی؟ اگر نہیں ہوئی تو اس کا و ہال کس پرہے؟ اور آئندہ کے لئے اس صورت حال کا سد باب کیے ہوسکتا ہے؟

جواب: ... جہاں جمعہ کی نماز ہوسکتی ہے وہال نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے بہتر ہے کہ سجد ہو، اور وہاں پانچ وقتہ نماز ہوتی ( ) کین اگر کہیں ایسی جگہ جہال مسجد ہواور نہ جماعت ہوتی ہو، گرشرا نطِ جمعہ پائی جاتی ہوں ، وہاں جمعہ پڑھنا جائز ہے، گر کراہت

#### ماركيث كے تہہ خانے ميں نماز جمعه

سوال: تهدفائے میں ایک مجدے، جس میں تین وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہے، اس کے اُوپر مارکیٹ ہے، اس سے اُو پر وُوسری منزل پر بھی مارکیٹ ہے، اور تیسری منزل پر کارپار کنگ ہے۔ جبکہ چوتھی منزل پر رہائشی فییٹ ہیں، کیا اس مسجد میں جمعہ کی تمازاوا كريكتے بين؟

جواب:...نمازِ جمعه ادا ہوسکتی ہے، کیکن اس جگہ کو مسجد کا تھکم دینا مشکل ہے۔

 <sup>(</sup>١) قال البرهان الحلبي كل ما شرع بجماعة فالمسحد فيه أفضل لريادة فضيلة المسجد وتكثير الجماعة وإظهار شعار الإسلام. (مراقي الفلاح مع حاشية طحطاوي ص:٢٢٥).

 <sup>(</sup>٢) وفي الفتاوئ الغياثية لو صلى الجمعة في قرية بغير مسجد جامع والقرية كبيرة لها قرى وفيها وال وحاكم جازت الجمعة بنوا المسجد أو لم يبنوا. (حلبي كبير ص: ١٥٥١ قصل في الجمعة).

 <sup>(</sup>٣) النصيل كـ التي ويكين: الفقه الإسلامي وأدلته ح ٢ ص:٢٤٨، المطلب الخامس، شروط صحة الجمعة.

<sup>(</sup>٣) والمسجد الجامع ليس بشرط ولهذا أجمعوا على جوازها بالمصلي في فناء المصر. (حلبي كبير ص. ٥٥١).

 <sup>(</sup>۵) وحاصله أن شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا لينقطع حق العبد عنه. (رد المحتار ح: ٣ ص:٣٥٨، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المسجد، طبع سعيد).

## تفريح كےمقام يا اجتماع كى جگه پرنماز جمعه أواكرنا

سوال: ...کس تفریح کے مقام یا جمّاع کے موقع پر نما زجمعہ پڑھی جاسکتی ہے؟ جواب:...الی جگہ جمعہ کا آدا کر نا مکروہ ہے۔

### قريب كى مسجد جيمور كردُ وركى مسجد ميس نمازِ جمعها داكرنا

سوال:...میں جمعے کی نماز اپنے گھر کے سامنے والی مسجد میں نہیں پڑھتا بلکہ کسی اور مسجد میں جا کر پڑھتا ہوں ، کیا میری نمہ ز جمعہ قبول ہوگی یانہیں؟

جواب:...ا پی قریم مسجد میں پڑھنا بہتر ہے، البتہ ضرورت یا بڑی مسجد ہونے کی وجہ ہے دُ وسری مسجد میں جمعہ اوا کیا عاسکتا ہے۔

## جس مسجد میں پنج گانه نماز نه ہوتی ہواس میں جمعہ ادا کرنا

سوال:... ہمارے علاقے کشمیر میں دو جامع مسجد موجود میں ، جن میں امام مقرر بھی ہیں ، لاؤڈ اسپیکروغیرہ سب پھے موجود ہے ، کیکن ان مسجد وں میں شاتو پانچ وقت کی اُڈ ان ہوتی ہے اور نہ ہی جماعت ،صرف جمعہ کی نماز ہوتی ہے ، لوگ اصرار کرتے ہیں ، کیکن امام صاحب پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھاتے ، کیا ایک مسجد میں جمعہ کی نماز ہوجاتی ہے؟ اور کیاا سے اِمام کے چیجھے نماز پڑھنا جائز ہے جو کہ پانچ وقتہ نمازیں مسجد میں نہ شروع کرائے؟ اور کیا مقتدیوں کا ریکہنا وُرست نہیں کہ پانچ وقتہ نماز شروع کرائی جائے؟

جواب:... جعد کی نماز توضیح ہے،لیکن اگر امام پنج گانه نمازیں نه پڑھائے تو اہلِ محلّه کا فرض ہے کہ ایسے امام کو برطرف کرویں،اورکوئی ایساامام تجویز کریں جو پانچ وقت کی نماز پڑھایا کرے، مسجد میں پانچ وقت کی اُذان و جماعت مسجد کاحق ہے،اور اس حق کوادانہ کرنے کی وجہ سے تمام اہل محلّہ گنا ہگار ہیں۔

(١) التصلاة في الطريق أي في طريق العامة مكروهة وعلله في اغيط بما يفيد انها كراهة تحريم بقوله لأن فيه منح الناس عن النمرور والنظرينق حق الناس أعد للمرور فيه فلا يجوز شغله بما ليس له حق الشغل. (البحر الرائق ح:٢ ص.٢٠، باب ما يقسد الصلوة وما يكره فيها).

(۲) ومسجد حيم أفضل من الجامع أي الذي جماعته أكثر من مسجد الحي وهذا أحد قولين حكاهما في القية والثاني
 العكس وماهنا حزم به في شوح المية. (شامي ج: ١ ص ٢٥٩، مطلب في أفضل المساجد).

(٣) رجل أم قوم وهم له كارهوں إن كانت الكراهة لفساد فيه أو الاتهم أحق بالإمامة يكره له ذلك، وإن كان هو أحق
 بالإمامة لا يكره (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٤،٨٦، الباب الخامس في الإمامة).

(٣) لو لم يكن لمسجد منزله مؤدّن فإنه يدهب إليه ويؤذن فيه ويصلى ولو كان وحده لأن له حقًا عليه فيؤديه. (شامى ح ١ ص: ١٥٩، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب في أفضل المساجد).

### جس مسجد میں إمام مقرّر نه ہو، و ہاں بھی نمازِ جمعہ جائز ہے

سوال:...کیاا کی مسجد میں جمعۃ السارک جائز ہے جہاں کو کی مستقل امام مقرّر ند ہو؟ البیتہ مختلف نمازی نماز بنج گاند میں امامت کے فرائف رضا گارانہ طور پرمرانجام دیتے ہوں؟

جواب ...اليم مجريين بھي جمعه جائز ہے۔

## جمعہ کی بہلی اُ ذان کے بعد دُنیوی کا موں میں مشغولی حرام ہے

سوال: المعناء کا متفقہ فیصلہ جمعہ کی اذان کی حرمت کا ہے ( دُوسر کی اذان کا ) جبکہ نبی کریم صلی الندعنیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کی اذان ہوا کرتی تھی ، تو اگر دُوسر کی اذان ہے حرمت شروع ہوتی ہے تو نماز کی تیار کی کے لئے وقت نہیں ملیا، اور اگر پہلی اُذان سے حرمت شروع ہوتی ہے تو آخر کیوں؟

جواب: ... آنخفرت صلی التدعلیہ وسم اور حضرات شیخین رضی التدعنہا کے زیانے میں جمعہ کی اُؤان صرف ایک تھی،

یعنی اُؤانِ خطبہ، دُوسر کی اُؤان جو جمعہ کا وقت ہونے پردی جاتی ہے، اس کا اضافہ سیّد ناعثان بن عفان خلیفہ براشدرضی التدعنہ نے فرمایا تھ، '' قرآنِ کریم میں جمعہ کی اُؤان پرکاروبارچھوڑ دینے اور جمعہ کے لئے جانے کا تھم فرمایا، بھے ترقول کے مطابق میتھم پہلی اُؤان ہے متعبق ہے، انہذا پہلی اُؤان پر جمعہ کے لئے سعی واجب ہے، اور جمعہ کی تیاری کے سواکسی اور کام میں مشغول ہونا یا جا تراور جمامے۔ (۲)

## اَ ذَانِ اوّل کے بعد نکاح کرنا اور کھانا کھلانا جائز نہیں

سوال:... آج کل ہمارے مسلمانوں کا معمول بن چکا ہے کہ شادی، نکاح کا پروگرام جمعہ کے دن مطے کرتے ہیں، اورعمو ما کھانے پینے اور نکاح کا پروگرام بالکل نماز جمعہ کے قریب اُ ذاپ اوّل کے بعد منعقد کرتے ہیں، از رُوئے قر آن وحدیث اس پرروشن ڈالیس کہ بروز جمعہ اُ ذاپ اوّل کے بعد شادی، نکاح اور کھانے وغیرہ کا انتظام کرنا شرعاً جا کڑے یائبیں؟ جواب:... جمعہ کی اُ ذان کے بعد جمعہ کی تیاری کے علاوہ کوئی دُ وسرا شغل جا کڑنہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) اعلم أن أذان الحمعة في عهده صلى الله عليه وسلم كان واحد خارح المسحد عبد الشروع في الخطبة وكذلك استمر العمل به في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رصى الله عنهما ثم راد عثمان أذانًا حارج المسجد على الزوراء حين كثر المسلمون وذلك قبل أوان الخطبة. (معارف السنن ح٣٠ ص٣٠٥، طبع المكتبة البنورية كراچي). أيزد يجئ: شرح مختصر الطحاوي جـ٣٠ ص٣٠١، اب باب صلاة الجمعة، طبع دار السراج).

<sup>(</sup>٢) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأول. (عالمكيري ج. ١ ص. ١٣٩ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>٣) نيزوكيك: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ج. ٢ ص ١١٢ تا ١١٢، باب صلاة الجمعة.

## جمعه کی تیسری اُ ذان سیح نہیں

سوالی:... جناب ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے عموماً جمعہ کی نماز میں دواؤا نمیں ہوتی ہیں، لیکن اس سجد میں تمین اذا نمیں ہوتی ہیں، پہلی اُؤان تواپنے وقت پر ہموتی ہے، جبکہ ؤوسر کی اُڈان مولہ ناصاحب وعظ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہموتی ہے، جبکہ تیسر ی اُڈان سنتیں اوا کرنے کے بعد ہموتی ہے، جبکہ ؤوسر کی سنتیں اوا اُزان سنتیں اوا کرنے کے بعد ہموتی ہے، جبکہ ؤوسر کی سنتیں اوا کرنے کے بعد ہموتی ہے، جناب ہیں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہموں کہ بیطریقہ کس حد تک وُرست ہے اور اسلام ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟

جواب:...جمعه کی دوا ڈاٹیں تو ہوتی ہیں، تیسری اُ ذان نہ کہیں پڑھی نہ تی ، خدا جانے ان صاحب نے کہاں ہے تکالی ہے؟ بہر حال تیسری اَ ذان بدعت ہے۔

## کیا جمعہ کے وقت کا رخانہ بند کرنا بھی ضروری ہے؟

سوال:...جاری مضائی کی وُ کان ہے،اس کے اُو پر کارخانہ ہے، جمعہ کی پہلی اَ وُ ان کے وقت ہم اپنی وُ کان بند کردیتے ہیں، پھر نماز کے بعد کھول لیتے ہیں، کیا ہم پر جمعہ کی نماز کے دوران کا رخانہ بھی بند کرنالازم ہے؟ یا کار گیروں کوان کے اختیار پر چھوڑ ویں؟ جواب:...جمعہ کے دوران کسی فتم کا کاروہار بھی ممنوع ہے، جتی کہ فیکٹری بھی جالورکھنا جائز نہیں، واللہ اعلم! (۳)

# جمعه کی بہلی اُ ذان اور بیس تر او یک کب شروع ہو کیں؟

سوال:...الله پاک جمعے معاف فرمائیں ،معلومات اور اطمینان کے لئے معلوم کررہا ہوں۔ ہزرگوں سے سنا ہے کہ کہ مجمعی صی بی رسول پر تنقید کرنا سخت منع اور نا قابل معانی گناہ ہے، کیکن ایمان کومضبوط بنانے کے لئے معلومات چاہتا ہوں ، وہ یہ کہ ہمارے پیارے نی حضرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو کمل کر کے تشریف لے گئے ،اب دین میں کسی قشم کی ترمیم یا تحفیف کی کسی کو اجازت

 اعلم أن أذان الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم كان واحدًا خارج المسجد عند الشروع في الحطة وكدالك إستنمر العمل به في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضى الله عنهما، ثم زاد عثمان أذانًا خارج المسجد على الروزاء حس كثر المسلمون وذالك قبل أوان الخطبة. (معارف الشنن ج:٣ ص-٣٩٥).

(٢) بأنها (المدعة) ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان وجعل ديمًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (رداعتار، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب البدعة خمسة أقسام ج: ١ ص: ٥٢٥، طبع سعيد).

(٣) ويجب السعى وترك البيع بالأدان الأوّل. (عالمگيرى ح: ١ ص: ١٣٩ ، الباب السادس عشر في صلاة الحمعة). أيضًا. قال أبوبكر أحمد: وذالك لقول الله تعالى. يَايها الذين امنوا إذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى دكر الله وذروا البيع، فانتظمت الآية معانى منها . . . . وترك الإشتغال بالبيع والنهى عن البيع وإن كان مخصوصًا بالذكر فليس المقصد فيه البيع دون غيره من الأمور الشاغلة عن الجمعة، وإنما ذكر البيع لأن أكثر من كان يتخلف عنها لأجل البيع. (شرخ مختصر الطحاوى للجصاص ح. ٢ ص ١١٥ ، ١٥ ما ا ما ١١٥ ما الجمعة، طبع دار السواح، بيروت).

نہیں ،اور نہ بی کوئی مختجائش رہی ،نوبید حضرت عمرؓ نے جمعہ میں ؤوسری آؤان کیسے ایجاد کر لی؟ای طرح نمازِتر او یح نے آٹھ پڑھی تھیں ،تو بید حضرت عمرؓ نے بیس رکعت کیسے مقرز کرویں؟

جواب: ... جمعہ کی پہلی اَ وَان کا اِضا فہ حضرت عثمان رضی امتد عنہ نے کیا تھا،'' اور پیس تر اوت کر حضرت عمر رضی التد عنہ نے جمع کیا تھا، آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم سے بیس تر اوت کہ بھی منقول ہے، گر اس کی سند کنرور ہے '' حضرت عرش نے صحابہ کر ام کی موجود گی بیس تر اوت کی جم عت شروع کر اَئی ، اور پیس رکعت پر لوگوں کو جمع کیا، تو یقینا انہوں نے سنت بوی کو اَ پنایا ہوگا، چنا نچے تین خلفائے راشد ین کے زمانے میں صحابہ کا اس پر اِ نقاق رہا ، اور بعد بیس اُئے اَر بعثہ نے بیس رکعت کو اختیار کیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہی مثالے نبوی تھا۔ حضرت عثمان کا اَ وَ ان کُورُ وَ عَلَیْ اَورُ وَ مِن اَنْ مُورُ وَ عَلَیْ اَور وَ مَن اَنْ کَ اِ جَمّان کَورُ وَ وَ مِن اَ مَن کُورُ وَ مِن اَنْ کُورُ وَ مِن اَنْ کُورُ وَ مِن اَنْ کُورُ وَ مَن اَنْ کُورُ وَ مِن اَنْ کُورُ وَ وَ مِن اَ اَنْ کُورُ وَ مِن اَنْ کُورُ وَ مِن اِنْ کُورُ وَ مِن اِنْ اَنْ کُورُ وَ مِن مُن اَنْ اِنْ مُنْ وَ مِن اِنْ اَنْ کُورُ وَ مِن مُن کُورُ وَ مِن مُن کُورُ وَ مِن اِنْ اَنْ کُورُ وَ مِن اِنْ اَنْ وَرَاءُ وَ مِنْ اِنْ مُنْ وَمُن مِن اِنْ اَنْ مُنْ وَقَى مِن اَنْ اَنْ مُنْ وَقَى مِن اَنْ مُن اِنْ مُن مِنْ اِنْ وَنَّ مِن مُن اَنْ اَنْ کُورُ وَ مِن مُن کُورُ وَ مِن مُن کُورُ وَمِن مُن اِنْ اُنْ مُن وَقِی مِن وَ اَنْ کُورُ وَمِن وَ مِن مُن اَنْ اَنْ مُن وَقِع مِن وَ اَنْ کُانْ اَنْ مُن وَقِع مِن وَ اَنْ کُانْ مُن مُن وَقُلُ مِن مُن وَانْ وَلُورُ وَ مِن مُن اَنْ اَنْ مُن وَقِع مِن وَ مُن مُن اَنْ اُنْ مُن وَانْ مِن وَ مُن مِن وَ اَنْ مُن وَقِع مِن مُن وَانْ مُن وَلِي مُن وَانْ مِن وَانْ مِن وَانْ مِن وَانْ مُن وَلِیْ مِن وَانْ مُن وَانْ وَانْ

## كياجمعه كے لئے صرف جارسنت دوفرض ہى كافى ہيں؟

سوال:... آج کل بالخصوص ایک غلط روایت عام ہوتی جارہی ہے کہ ایک تو ویسے ہی ہم نام نہاد مسلمان اللہ تعالیٰ کو اپن روز مرہ زندگی میں بہت کم یاد کرتے ہیں، اور تمازیں وغیر و بھی نہیں پڑھتے ، اور جمعہ کو اگر نماز جمعہ پڑھنے کے لئے مسجد آبی جاتے ہیں تو ہمیں واپس بھا گئے کی اتن جلدی ہوتی ہے کہ دور کعت فرض کی ادائیگ کے بعد آ دھی مسجد نمی زیوں سے خالی ہوجاتی ہے۔ جہاں تک میری معلوبات کا تعلق ہے، فرض نمازیا جماعت اور مسجد میں اُداکر ناافضل ہے، جبکہ شنیس اور نوافل وغیرہ کی ادائیگی گھر پر زیادہ تواب

<sup>(</sup>۱) وروى أنس رصى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة إذا مالت الشمس، وكان الأذان والإقامة كما ذكره أبو جعفر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى الله عنهما، فلما كان خلافة عثمان رضى الله عنه وكثر الناس، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، كذالك رواء الزهرى عن السائب بن يزيد رضى الله عنه. (شرح مختصر الطحاوى لأبي بكر الجصاص ح:۲ ص:۱۱۵، باب صلاة الجمعة، طبع دار البشائر الإسلامية).

 <sup>(</sup>٣) عن اين عباس رضى الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في رمضان عشرين ركعة و الوتر. رواه الطبرالي
 في الكبير و الأوسط، وفيه أبو شيبة إبراهيم وهو ضعيف. (محمع الزوائد ج ٣ ص.٣٠٠، باب قيام رمضان).

 <sup>(</sup>٣) عن العرباص بن سارية رضى الله عنه قال: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... فعليكم بستى وسنة الحلفاء الراشدين المهديس تمسكوا بها وعضوا عليها بالواجذ ... إلخ. (مشكّوة ص٣٠٠، الفصل الثاني، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَة).

کے حصول کا سبب بنتی ہے بیکن عام لوگوں کی اکٹریت جومسئے کو بیس جھتی ، جن میں بالخصوص نو جوان اور بیچے شامل ہیں ، ان چند سیحی افراد کی تقلید میں جومسئے کو بیجھتے ہیں لاشعوری طور برصرف دور کعت کی ادائیگ کے بعد معجد سے داوفرار اختیار کرتے ہیں ، اور گھر جا کر بقیہ نماز کھمل نہیں کرتے اور یہ بیجھتے ہیں کہ انہوں نے پورے ہفتے کا قرض اُ تارویا ہے۔ کیا دور کعت فرض کی ادائیگ سے جمعہ کی نم زادا ہو جاتی ہو جاتی ہے اور بقیہ رکعتیں پڑھنا ضرور کی نہیں؟ یہ سند آئی وسعت اختیار کرچکاہے کہ وہ بیچے جو آج بیچے ہیں ، نماز جمعہ کو صرف چارسنت اور دوفرض ہی کے برابر سیجھنے گئے ہیں۔

جواب: ... بنج گاند نماز إسلام اله ف ك بعد سب سے اہم فرض ہے، اس ميں سستى اور كوتا بى كرنا سب سے برا گناه بيره ہے، صديث ميں فرمايا گيا (جس كامفہوم ہے) كه قيد مت كه دن سب سے پہلے بند ہے كى نماز كا حساب ہوگا، وہ نماز ميں كامياب كام بوگا۔ اس لئے مسمان نكا تو ان شاء اللہ باتی چيزوں ميں بدرجة اُولى نا كام ہوگا۔ اس لئے مسمان بحد نيوں كوفرض نماز ميں برگز سستى نہيں كرنى چاہئے ، اور نماز كام بور ميں باجماعت ميں بور خوض نماز ميں برگز سستى نہيں كرنى چاہئے ، اور نماز كام بور ميں باجماعت ميں كوتا بى اور سستى كرنا نفاق كى ملامت ہے۔ اس لئے نماز باجماعت اواكر ناا بيم ترين واجب ہے۔ (۱)

اور نماز کی سنیت اور نوافل در حقیقت فرائض کی تکیل کے لئے ہیں، کیونکہ جس در نے کے سکون واطمینان، خشوع وخضوع ادر حضور قلب کے ساتھ نماز اُداکر نی چاہنے ،ہم اس کاعشر عشیر بھی پورانہیں کرتے۔اس لئے امتد تع نی نے اپنی رحمت سے فرائض کی تکیل کے لئے سنیت اور نفل نماز مقرر کردی تا کہ فرانص کی کی ان سے پوری ہوجائے ، اس لئے سنیت بھی پورے اہتمام سے ادا کر فی چاہئیں۔'' جمعہ کی نماز سے پہلے چارسنت مؤکدہ ہیں ،ادر جمعہ کی نماز کے بعد چارسنت مؤکدہ اور دوسنت غیرمؤکدہ ہیں۔'ان میں

(۱) عن حريث بن قبيصة قال: قدعت المدينة فقنت: اللهم يسّر لي جليسًا صالحًا، قال: فجلست إلى أبي هويرة فقلت اني سألت الله أن يرزقني حليسًا صالحًا، فحدثي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعي به، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعي به، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقب من فريضة شيئًا قال الربّ تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوّع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذالك. وترمذي ج ١٠ ص ٥٥٠، باب ما جاء في أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة).

(٢) الجماعة سنة مؤكدة لقوله عليه السلام الجماعة من سنن الهدئ لا يتخلف عنها إلا منافق (هداية ج: ١ ص: ١٢١) باب الإمامة). (٣) عن تسميسم المدارى قبال: أوّل منا يسحناسب به العبديوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل: انظروا هل له من تطوع؟ في المدارى قبل الفريصة من تطوعه، فإن لم تكمل الفريضة ولم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فيقذف في النار. (كنز العمال ج: ٨ ص: ٣) كتاب الصلوة، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

(٣) (والسُّنَة قبل الجمعة أربع وبعدها أربع) أما الأربع بعدها فلما ووى مسلم عن أبي هويرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعًا، وفي رواية للجماعة إلا البخارى: إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصلى بعدها أربعًا وأول يدل على الإستحباب والثاني على الوجوب، فقلها بالسنية مؤكدة جمعا بينهما وأما الأربع قبلها فلما تقدم في سُنة الطهر من مواظبته عليه الصلاة والسلام على الأربع بعد الزوال وهو يشمل الحمعة أيضًا ولا يفصل بينها وبين الظهر روعند أبى يوسف) السُّنة بعد الجمعة (ست) ركعات وهو مروى عن على رضى الله عنه والأفضل أن يصلى أربعًا ثم ركعتين للحروج عن الحلاف. (حلبي كبير ص ١٨٨٠، ٣٨٩، ١٨٥، فصل في النوافل، طبع سهيل اكيلمي لاهور). وروى عن على بن أبي طالب عن الحلاف، رحلي بعد الجمعة صلى ركعتين ثم أربعًا. (ترمذي ج ١١ ص ٢٩ باب في الصلاة قبل الجمعة وبعدها).

كوتا بي نبيس كرنى حيا ہے۔الله تعالىٰ تمام مسلمان بھائيوں كوتو فيق عطافر مائيں اور آخرت كى كاميا بي نصيب فر مائيں۔

### ركعات جمعدكي تعداد وتفصيل اورنبيت

سوال:...مسئلہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں کتنے فرض اور کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟اوران کی نیت کس طرح کرتے ہیں، یعنی نماز کا وقت کون سر ہوتا ہے؟ اور جور کعتیں جمعہ سے پہلے پڑھتے ہیں ،ان کی نیت کس طرح کرتے ہیں؟

جواب:...نم زِجِمعه کی رکعات کی تفصیل بیه ہے۔ ا: جار سنتیں، ۲: دوفرض، ۳! چار سنتیں، ۴، دوسنت، ۵: دوُفل پہلی اور بعدی جارشنیں مؤکدہ ہیں، اور دوغیرمؤکدہ، سنت اور نقل کے لئے مطلق نمازی نبیت کافی ہے۔ (۲)

# بیک وقت جمعها ورظهر دونوں کوا داکرنے کاحکم نہیں

سوال:..مولا ناصاحب! به بتایئے که جمعہ کے روز جمعہ اورظہر کی نماز دونوں ادا کی جاتی ہیں؟ اور به که دونوں نمازیں ایک ى وقت من رائه علية بن؟

جواب :... جمعہ کے دن مردوں کے لئے جمعہ کی تماز ظہر کے قائم مقام ہے،اس لئے وہ صرف جمعہ پڑھیں گے،ظہر نہیں پڑھیں گے۔''عورتوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں'' ان کو تھم ہے کہ وہ اپنے گھر پرصرف ظہر کی نماز پڑھیں ،اورا گرکو ئی عورت مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لے تو اس کی مینماز جمعہ بھی ظہر کے قائم مقام ہوگئی۔ خلاصہ بیر کہ جمعہ اور ظہر دونوں کوا دا کرنے کا حکم نہیں، بلکہ جس نے جمعہ پڑھ لیا،اس کی ظہر ساقط ہوگئی۔

## نمازِ جمعه كي تشهد ميس ملنے والانمازِ جمعه پڑھے يانمازِظهر؟

سوال:...نمازِ جعدی دونوں رکعتوں کے ممل ہونے کے بعد تشہدی حالت میں امام ی اِقتدا ملے تو اِمام کے سلام پھیر لینے

(۱) كَرْشْتُ صَلِّحِ كَا حَاشِيهُمْ إِسْ لِلْاحْظَاقِرِ مَا تَمِيرٍ \_

(٢) ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح. (عالمكيري ج: ١ ص: ٦٥، الباب الثالث في شروط الصلاة). ٣) ولأن إقامة الجمعة مقام الظهر عرف بنص الشرع بشرائط الجمعة. (بدائع الصنائع، كتاب الصلاة، الجماعة من شروط الجمعة ح: ١ ص:٣٢٤، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا. (فرض الوقت هو الظهر، والجمعة بدل عنها) قال (ومن صلّي في بيته يـوم الـجمعة الطهر، أجزأه، ما لم يخرج بعد ذالك يريد الجمعة). وذالك لأن فرص الوقت عـد أبي حنيفة وأبي يوسف هو النظهـر والـجـمعة بدل منها. والدليل على ذالك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأوّل وقت الظهر حين تزول الشمس. ولم يـ هـرق بين الحمعة وعيره. (شرح مختصر الطحاوي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة ج. ٢ ص: ٣٣ ا ، طبع دار المسواج، آيضًا: المبسوط ج: ٢ ص: ١٣٢ طبع دار الفكر).

(٣) اما شروط الوجوب فستة فأوّلها الذكورة فلا تجب على المرأة. (حلبي كبير ص ٥٣٨). أيضًا: لا تجب الجمعة على مسافر ولا عبد ولا إمرأة ...... . وإن صلّوا أجزأهم ودالك لما حدثنا ... . . عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة لا حمعة عليهم: المرأة والعبد ... إلخ. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ١٣١، باب صلاة الجمعة).

 (٥) ومن لا جمعة عليه أداها جاز عن فرض الوقت. (عالمگيري ح: ١ ص: ١٣٥) ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). تقميل کے لئے الاظهر: شوح مختصو الطحاوی ج: ۲ ص. ۱۳۲، ۱۳۲ ، طبع دار السواج، بيروت.

كے بعد مقتدى بقيہ نماز ، نماز جمعہ پڑھے يا نماز ظهرادا كرے؟

جواب:...سلام سے پہلے جو تخص جمعہ کی نماز میں شریک ہو گیاوہ جمعہ کی رکعتیں پوری کرے گا،ظہر کی نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## جمعه كفرائض كى تشهد ميں ملنے والا جمعه يريسے يا ظهر؟

سوال:.. بنماز جمعه کی دونوں رکعتوں کے کھمل ہونے کے بعد تشہد کی حالت میں امام کی اِفتدا مطے تو اِمام کے سلام پھیرنے كے بعد مقتدى بقیہ تماز، تمازِ جمعہ مراحے یا نماز ظہراً داكرے؟

جواب:..سلام ہے پہلے جوشخص جمعہ کی نماز میں شریک ہو گیاوہ جمعہ کی رکعتیں پوری کرے گا،ظہر کی نہیں۔ (۱)

## نماز جمعه گھر کی بیٹھک میں ادا کرنا

سوال:...کیا جمعه کی نمازکسی بھی گھر کی بیٹھک میں ہوسکتی ہے جس کارقبہ • ۱ × • افٹ ہو؟

ے میں رہے۔ ۱۰۰۰ است ہو؟ جواب: ..جامع مسجد کے علاوہ ڈوسر کی جگہ جمعہ پڑھنا مکروہ ہے، تا ہم اگر وہاں ہرا یک شخص کوآنے کی اجازت ہوتو جمعہ ادا ہوجائے گا۔

## جمعه کی نمازنہ ملے تو گھر میں پڑھنا کیساہے؟

سوال:...اگرکسی وجہ ہے جمعہ کی نماز چھوٹ جائے تو کیا گھر میں پڑھی جائتی ہے؟

جواب:...اگراپنے قریب کی مسجد میں جمعہ نہ ملے تو کوشش کی جائے کہ کسی دُوسری جگہ میں جمعہ ل جائے ،اور اگر کہیں نہ ملے تو ظہر کی جارر کعت نماز پڑھے اور جمعہ میں ستی کرنے پر اِستغفار کرے ، گھر میں اسکیلے جمعہ نہیں ہوتا۔ <sup>(۳)</sup>

# جس جگہ جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو، وہاں آ دمی ظہر کی نماز ادا کر ہے

سوال:...میراایک دوست امریکه میں مقیم ہے،اہے یہ پریش نی ہے کہ جس شہر میں وہ رہتا ہے وہاں جعد کے خطبہ کا انتظام

(١) - ومن أدركها في التشهد أو في سجود السهو أتم جمعة عند الشيخين رحمهما الله. (عالمكبري ح: ١٣٩،٠) الباب السادس عشر في صلاة الجمعة). أيضًا: ومن أدرك الإمام في يوم الجمعة في التشهد أو فيما سواه، صلَّى ما أدرك معه وقبضي ما فياته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف . . . . . الحجة للقول الأوّل قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم قصلوا وما قاتكم فاقضوا، ومعلوم أن المراد ما فاتكم من صلاة الإمام .. . . . ويدل عليه أيضًا. إتفاق الجميع أنه لو أدرك معه ركعة بني على الجمعة. (شرح مختصر الطحاوي ج: ٢ ص: ١١٩ ١١).

 (٢) والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد أي بكل الركعات بأن اقتدى به بعد ركوع الأخيرة، وقوله أو ببعضها أي بعضِ الركعات. (شامي ج: ١ ص:٩٦)، ومن أدركها في التشهد أو في سِجود السهو أتم جمعة عبد الشيخين ... إلخ. (عالمكيوى ج: ١ ص: ٩ ٣ ١ ، الباب السادس عشو في صلاة الجمعة). تيزحا شير تبرا و يُحصِّد

(٣) والإذن العام والأداء على سبيل الشهرة من جملة تلك الخصوصيات فلا تجوز بدونه. (حلبي كبير ص:٥٥٨).

(٣) - ولا يتمكن من أداء الجمعة بنفسه وانما يتمكن من أداء الظهر ...إلخ. (المبسوط لشمس الدين السرخسي ح٢٠ ص٢٢٠، طبع دار الفكر، بيروت).

نہیں، اور اس طرح بغیر خطبہ جمعہ کی نماز ادانہیں کرسکتا، تو آپ ہے گزارش ہے کہ قرآن وصدیث کی روشنی میں بتا نمیں کہ اسے کیا کرنا حیا ہے ؟ اور جَبَلہ و مجبور ہے اس پر نماز جمعہ چیوڑنے کا گناول زم آئے گااور نماز چیوڑنے کا کفار و کیا ہے؟

جواب: اگر وہاں جمعہ کا انتظام نہیں تو معذور ہے،ظہر کی ٹماز پڑھانیا کرے، (چونکہ وہ مذر کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھتا، اس سئے اس کے ذمہ کوئی کفارہ نہیں )،لیکن اگر پچھاورمسلمان بھی وہاں آیاد ہیں توسب کول کر جمعہ کا، نتظام کرنا چاہئے۔

## صاحب ترتیب پہلے فجر کی قضا پڑھے پھر جمعہ اوا کرے

سوال:...میرےا میک دوست کہتے ہیں کہا گر جمعہ کے روز فجر کی نماز نہ پڑھی جائے تو جمعہ کی نماز بھی نہیں ہوتی ، بیکہاں تک ڈرست ہے؟

# جمعہ کو خطبہ سے پہلے سجد جہنچنے کا تواب اور خطبہ سے غیر حاضری سے محرومی

موال:... كياجعه كاخطبه ت بغير بهي نماز جعد بوجاتي ؟

جواب: جعد کے خطبہ شروع ہونے سے پہلے آنا چاہئے ، کیونکہ صدیث شریف میں آتا ہے کہ جعد کی حاضری لکھنے کے لئے فاص فرشتے مقرر ہوتے جیں ، جو محض پہلی گھڑی میں آئے ، اس کے لئے اُونٹ کی قربانی کا ثواب لکھ جاتا ہے ، اور بعد میں آئے والوں کا ثواب گھٹار بتا ہے ، یہاں تک کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفے لیبیٹ کررکھ دیتے ہیں ، اور خطبہ سنے میں مشغول ہوج ہے جی ، اس کے حاضری نہذا جس شخص مشغول ہوج ہے جی ، اس کے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ خطبہ شروع ہوئے کے بعد آتے ہیں ، ان کی حاضری نہیں گئی ، انہذا جس شخص

<sup>(</sup>١) قال أبو حيمة وأبو يوسف ان فرض الوقت هو الظهر في حق المعدور | الحـ (بدائع الصمائع ح ١ ص.٣٥٦).

 <sup>(</sup>٢) صاحب الترتيب: من لم تكن عليه الفوائت ستا عير الوتر من غير صبق الوقت والسيان. (قواعد الفقه ص ٣٣).

<sup>(</sup>٣) لو تـذكر الفحر عـد خطة الحمعة يصليها مع أن الصلوة حيئة مكروه بل في التتارحائة الله يصليها عندهما وإن خاف فوت الجمعة مع الإعادة).

<sup>(</sup>٣) ويسقط الترتيب عند كثرة الفوائت وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي وحدّ الكثرة ان تصير الفوائت ست مخروح وقت الصلاة السادسة. (عالمگيري ح ١ ص١٢٣٠، الباب الحادي عشر في قصاء الفوائت).

رد) عن أسى هويوة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إدا كان يوم الحمعة وقفت الملائكة على بات المسجد يكتبون الأوّل قالأوّل ومثل المهجر كمثل الذي يهدى بدنة ثم كالذي يهدى بقرة ثم كبشًا ثم دجاجة ثم بيضة، فإدا حرح الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. متفق عليه. (مشكوة ص ١٢٢، باب التنظيف والتكبير، الفصل الأوّل).

نے خطبہ ہیں سنہ امام کے ساتھ نماز تواس کی بھی ہوجائے گی ،گر جمعہ کے دن کی حاضری لگوانے ہے وہ محروم رہا۔ جمعہ کے دن جیدی آئے والے اور دہریہ سے آئے والے لوگوں میں کون بہتر ہیں؟

سوال: جدی نماز میں ، میں نے اکثر الوگوں کو ویکھ ہے، اس میں بچے ، جوان اور بوڑ ھے تقریباً سب ہی شال ہوتے ہیں ، مرزیادہ تر وہ حضرات بھی ہوتے ہیں جو اس ایس کے سارا تواب صرف جھے کو سے ، اس میں زیادہ حصہ او چیز عمر کے لوگوں کا ہے۔ ہاں تو میں کہ رہا تھا جمعہ کی نماز میں بہت سے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو نماز کے لئے بہت پہنے آج ہے ہیں ، اور جمعہ کی نماز کا پورافی کدہ اُٹھاتے ہیں ، ور دیکھ جائے تو ، ن کوفا کدہ بھی ہوتا ہے ، وہ نوافل اواکرتے ہیں ، منتیں اواکرتے ہیں ، منتیں اواکرتے ہیں ، منتیں اواکرتے ہیں ، منتیں اواکرتے ہیں ، ور کھ جائے تو ، ن کوفا کدہ بھی ہوتا ہے ، وہ نوافل اواکرتے ہیں ، منتیں اواکرتے ہیں ، ور کھ جائے تو ، ن کوفا کدہ بھی ہوتا ہے ، وہ نوافل اواکرتے ہیں ، منتیں اواکرتے ہیں ، بی پھر خطبہ اختی میں ہوتا ہے ، اور وہ بد توالی کے عالم میں آتے ہیں۔ کیا بیالوگ سے جو تو ہیں ، سی سے وضوکی ، یہ پھر اور کہنوں سے انگیوں نا خنوں سے پانی میں ہوا کہ اور چوتے اور چیل اور کہنوں سے انگیوں نا خنوں سے پانی میں ہوا کہ اور چوتے اور چیل اور کہنوں سے انگیوں نا خنوں سے پانی میں نہوں کے اور ہوتے ہیں ، اور جوتے اور چوتے اور چیل اور کہنوں سے انگیوں کا خنوں سے بیانی میں نے ہوا کی اور کے میں کہا گیا کہ میا کہا گیا کہ کہا ہوں ان کی کہ ہوئی ہوں کے برابر میں جگر کیا ہوں کے بیا کہا ہو گیا ہوں کہا ہوں کہا کہا گیا ؟
مار سے کہا دین میں ایسے لوگوں کے لئے زیادہ تو باکھا ہے ؟ یا پھران لوگوں کے لئے کھنیں کہا گیا ؟

جواب: آپ نے بڑے اہم مسئے کی طرف توجہ دِل کی ہے۔ نماز جعد کے لئے جدی آنے کی آنخضرت صلی اللہ مدیدوسلم نے تاکید فر مائی ہے، اور اس کے بہت فضر کل بیان فرمائے ہیں۔ جعد ہیں آنے وا ول کی حاضری ورج کرنے کے لئے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے قو وہ اپنے صحیفے بند کر کے ذکر الہی کے سننے میں مشغول ہوج ہے ہیں، ( گویا خطبہ شروع ہونے کے بعد جولوگ آتے ہیں، ان کے نموں کا إندراج نہیں ہوتا)۔ اذان ہونے کے بعد جعد کی تیاری کے علاوہ کی کام میں مشغول ہونے کے بعد جعد کی تیاری کے علاوہ کی کام میں مشغول ہونے کی مم نعت ہے، بس سے ذان کے فور أبعد مسجد میں آن ضروری ہے، اور، بی وقت کا روبار کر ہانا جائز ہے۔ جو ہوگ بعد میں آن کے برجنے کی کوشش نہ کریں۔ حدیث میں فر مایا ہے کہ جولوگ میں آئے برجنے کی کوشش نہ کریں۔ حدیث میں فر مایا ہے کہ جولوگ دوسروں کی گردنوں کو بھل تگ کر آگے برجنے کی کوشش نہ کریں۔ حدیث میں فر مایا ہے کہ جولوگ

<sup>(</sup>۱) عن أسى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد الأوّل فالأوّل . . . فإذا حرح الإمام طووا صحفهم ويستمعون المذكر الحجد رمشكوه ص ١٢٢) (ثم ويحب السعى وترك البيع بالأذن الأوّل رعالم بحيرى ح. ص١٢٥). أيضًا وإذا رالت الشمس يوم الحمعة، جلس الإمام على المنبر وأدن المؤذّبون بين يديه، وامتنع الناس من الشراء والبيع . . وذالك لقول الله عرّ وجل يأيها اللين امنوا إذا تودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع . إلح. (شرح مختصر الطحاوى ح٢٠ ص ١١٢) من عبدالله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عنيه وسلم ... . ومن لغا و تحطى رقاب الناس كالت له وزرّا إلا الترغيب والترهيب ج: ١ ص ٣٩٣ ، ٢٩٣ طبع دار الكتب العلمية).

آنخضرت صلی القد ملیہ وسلم خطبہ ارش وفر مارہ ہے تھے، ایک صحف آیا اور آگے بڑھنے لگا، آپ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ''بینے ہو! تو نے آئے میں دیر کی اور وگوں کو ایڈ اپہنچائی۔'' () الغرض جمعہ کے سئے پہلے آن چاہئے، تا کہ اطمینان کے ساتھ سنتیں بھی پڑھ لیں، اطمینان کی وعظ وقعیحت بھی سن لیس فرشتوں کے رجستر میں نام بھی لکھا جائے، اور جواوگ ویرے آئیں وہ جگہ کی تابیش میں آگے نہ بڑھیں اور نمازیوں کے اوپر سے بھلا نگ کرنہ جا تھیں۔

## کیا خطبہ جمعہ سنے بغیرنماز جمعہ ہوجائے گی؟

سوال: اسلام میں ہے کہ جمعہ کی نماز خطبہ سنے بغیرادھوری ہوجاتی ہے، آپ سے بدیو جھنا ہے کہا گرکسی وجہ سے خطبے کی آواز ہم تک نہ پہنچے تو کیااس صورت میں خطبہ سنے بغیر نماز ہوجائے گی؟

جواب: . جو محدے خطبے میں شریک تھا،لیکن امام کی آواز اس تک نہیں پہنچ رہی تھی ،اس کو پورا تواب معے گا، بشرطیکہ خطبے کے دوران خاموش رہے۔

#### خطبه جمعه کے وقت دوزانو ہیٹھنا

سوال: جمعہ کے خطبے کے وقت کیا دوڑ انو ہوکر بیٹھنا اور ہاتھ یا ندھنا ضروری ہے؟

جواب:... خطبۂ جمعہ کے دوران کسی خاص ہیئت کے ساتھ بیٹھنا ضروری نہیں ، نہ ہاتھ باندھنا ضروری ہے جس طرح سہولت ہو پیٹھے، البتہ کوٹ مارکر بیٹھنا کروہ ہے۔

## خطبہ جمعہ کے پہلے خطبے میں ہاتھ باندھنااور دُوسرے میں تشہد کی طرح جیٹھنا

سوال:..نماز جمعہ کے پہیے خطبے میں ہاتھ با ندھنااور دُوسرے خطبے میں تشہد کی طرح بیٹھنا ضروری ہے؟ جواب: کی نہیں! خطبے کے دوران کسی خاص ہیئت میں بیٹھنا ضروری نہیں، جس طرح سہولت ہو بیٹھیں (") خطیب کی متوجہ رہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) عس أبى الزاهرية قال كنا مع عبدالله بن بسر صاحب البي صلى الله عليه وسلم يوم الحمعة فحاء رحل يتخطى رقاب الناس فقال عبدالله بن بسر جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الحمعة والسي صلى الله عليه وسلم يحطب، فقال له البي صلى الله عليه وسلم إحلس فقد آذيت. (أبو داور ح. اص ١٥٩ ، كتاب الصلاة، باب تحطى رقاب الناس يوم الجمعة).

 <sup>(</sup>۲) في البدر السحتار بل يحب عليه أن يستمع وبسكت بلا قرق بين قريب وبعيد في الأصح، محيطً (الدر المحتار مع رداغتار ج: ۱ ص: ۵۹).

 <sup>(</sup>٣) إداشهاد الرجل عند الحطسة إن شاء جلس محتبيًا أو متربعًا أو كما تيسر، لأنه ليس بصلاة عملًا وحقيقة كذا في
المضمرات. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٨ ، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

 <sup>(</sup>۵) قوله بـل يـجـب عـنيـه أن يستمع ظاهره أنه يكره الإشتعال بما يفوّت السماع وإن لم يكن كلاما وبه صرح القهستاني حيث قبال إذ الإستـمـاع قـرض كـمـا فـي انحيط أو واجب كما في صلاة المسعودية أو سُــة وفيه إشعار بأن التوم عند الخطبة مكروه، إلّا إذا علب عليه كما في الزاهدي. (رداعتار حـ٣٠ ص. ٥٩ ) ، مطلب في شروط وحوب الحمعة).

### جمعہ کے خطبہ میں لوگوں کوکس طرح بیٹھنا جا ہے؟

سوال: جمعہ کے خطبہ کے درمیان امام تھوڑے سے وقفے کے لئے بیٹھتا ہے، عام طور پر ایکھنے ہیں آیا کہ اوگ اور م کے بیٹھنے سے پہلے دوزانو ہوکر بیٹھتے ہیں ،اور ہاتھ جمی ٹماز کی طرح ہا ندھ لیتے ہیں ،کیئن و تففے کے بعد قعد و کی طرح ہاتھ گھنٹوں ہے ، کھ بیت بیں ، کیا پہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو پھر سی طریقہ کی طرح ا

جواب:..خطبہ جمعہ کے دوران کی خاص لایک ہے بیٹھنا مسئون نہیں، جس طرح سہولت ہو بیٹیس، مگر امام ں طرف متوجہ میں ،اورغورے خطبہ نیل الو گوں کا جو دستورآپ نے ذکر کیا ہے ، پیخو در اشیدہ ہے ، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ۔ (\*) خطبہ جمعہ کے دوران صفیل مجھلا گٹنا

جواب:..اگرانگی صفوں میں جَد ہو قو کچرا گے ہڑھنے کی اجازت ہے، ورنہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جانمی۔ جوصورت آپ نے لکھی ہے،اس طرح لوگوں کی گردنوں کو کچلا تک کرا گے ہڑھنے ہے جمعہ کا تواب باطل ہوجا تا ہے،اس سے احتراز کرنا چاہئے۔ ''') دورانِ خطبہ اُنگلیوں میں اُنگلیاں ڈال کر بیٹھٹامنع ہے

سوال: ایک امام صاحب نے ایک سے زائد پاریٹر مایا کے خطبہ کے دوران ہاتھوں کی اُٹھیوں میں اُٹھیاں ہیں آرمیتیمنا

را) وكدا النُسنَة في حق القوم أن يستقبلوه برحوههم لأن الإسماع والإستماع واحب للحطبة وإذا لا يتكامل لا بالمقابلة (بدائع الصنائع ج: الص٢٦٣٠، بيان شرائط الجمعة).

<sup>(</sup>٢) آذا شهد الرجل عدد الحطد ان شاء حدس محتباً أو متربعًا أو كما تبسر الأنه ليس بصلاة عملًا وحققة إلى اعلم المكيري ح. ١ ص١٠٨ ما الباب السادس عشر في صلاة الحمعة اكدا في أغلاط العوم ص ١٠٠ طبع زمره يبدشور . . (٣) عن عندالله انس عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسدم يحصر الحمعة ثلاثة نفر افرجل حصرها بنعو فدلك حظم منها اورحل حضرها بدعاء فهو رحل دعا الله إن شاء أعطه وإن شاء منعه اور حل حضرها بونصات وسكوت ولم ينحط وقبية مسلم ولم يؤذ أحدًا فهى كفارة إلى الحمعة التي تليها وريادة ثلاثة أيام وذلك بأن الله يقول من حاء بالحسنة فله عشر أمثالها ورواه أبو داؤد ومشكوة ص ١٢٣ عناب التنظيف والتكبير العصل الثالث .

'' حرام''ہے، دین میں اس تشم کی پابندیوں گی کیا بنیا دہے؟

جواب :...حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے ، یہی مما نعت اس پابندی کی بنیا دہے۔ <sup>( )</sup>

### خطبات جمعه عربی میں کیول دیئے جاتے ہیں؟

سوال :... جمعہ کے خطبات پرانے ہی کیوں سائے جاتے ہیں؟ جبکہ عبد رسالت میں حال ت واضرہ پرخطبات ویئے جاتے تھے،أردوميں ترجمہ كيون نبيس بتايا جاتا، تاك يوك تجھ عيس كه خطبه ميں كيا يرشها كيا؟

جواب: ..خطبہ میں ذکرالہی ہوتا ہے،اوروہ اسدام کی سر کا رگ زبان عربی ہیں ضروری ہے،''خطیب کے لئے کسی خاص خطبه کی پابندی تہیں ،عربی خطبہ ہے پہلے حالات حاضرہ پرتقریریں ہوتی رہتی ہیں۔

### غيرعرني مين خطبه جمعه

سوال: یہ سائلتانِ جو ہر میں ایک مسجد ہے ، اس مسجد میں جمعہ کا خطبہ سندھی میں ویا جاتا ہے۔ ہوتا یول ہے کہ جمعہ کے خطبے کی اُذان ہوتی ہے،اس کے بعد امام صاحب ایک آ دھ جمد عربی میں پڑھتے ہیں اوراس کے بعد سندھی میں شروع ہوجاتے ہیں، اوراس خطبے میں عجیب قشم کی باتنیں ہوتی ہیں ،اور پچھٹا قابل یقین واقعات جو إمام صاحب اس خطبے کے دوران ہیان کرتے ہیں۔ یہ س راسسدہ واسے ۱۵ منٹ تک رہتا ہے، درمیانِ خطبہ تو قف کرنے کے بعدا یک منٹ کا عربی میں خطبہ پڑھتے ہیں ، اور پھر جمعہ کے کئے جماعت کھڑی ہوجاتی ہے۔ محتری ! عرض ہیہے کہ آیا اس طرح خطبہ ادا ہوجا تا ہے یانہیں؟ وُ وسرا بیاکہ عربی ہمارے بیارے نبی صلی امتدعلیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، بیرو و ربان ہے جس میں قرآن ناز فر مایا گیا، آخراس سے اجتناب کیوں؟ محتر می! بیفر ما نمیں که آیا وہ جمعہ کی نمرزیں ادا ہوئیکں پانہیں جواس طرح اوا کی تمیں؟ بہرحال میں نے اب تک اپنی زندگی میں اس طرح اور زبان میں خطبہ دیتے ہوئے جبیں سن ۱۱م م صاحب کو کوئی روک جبیں سکتا ، کیونکہ یہاں کی زیادہ تر آبادی لاعلم وگوں کی ہے۔

جواب:..خطبة جمعه كاحكم (بعض أمورك إعتبارے) نماز كا ہے، جس طرح نماز كى قراءت عربي كے عداوہ تسي اور زبان میں نہیں ہو یکتی ، ای طرح خطبہ بھی غیرعر بی میں نہیں ہوسکت<sup>(41)</sup> گویا عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے۔ جولوگ فارسی میں ، اُردومی**ں ،** 

<sup>(</sup>١) أبو ثمامة الحنّاط ان كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال. فوجدني وأنا مشبّك بيـديّ فمهاسي عن دلك وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إدا توصأ أحدكم فأحسس وضوءه ثم حوح عامدًا إلى السمسنجيد فيلا يشبُكن يديه فإنه في الصلاة . (باب ما جاء في الهدى في المشيُّ إلى الصلوة، سنن أبي داوُّد ح١٠ ص ٨٣٠)، وقبي حياشينة سنن أبي داؤد "ان النهي والكراهة إنما هي في حق المصنى وقاصد الصلوة." (حاشيه تمبر ٨٠، سنن أبي داؤد

<sup>(</sup>٢) فونه لا شك في أن الخطبة بعير العربية حلاف السُّنَّة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكروها تحويمًا. (عمدة الرعاية ج. ١ ص ٢٠٠، تفصيل كے ئے ديكھئے: جو اهر الفقه ج ١ ص ٣٥٢، تايف: مفتى عظم پاكتان حفرت مولا نامفتي محرشفي رحمه القد طبع مكتبه دار العموم كرايي).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

انگریزی میں ماکسی اور زبان میں خطبے پڑھتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔ مگر چند جمعے جوعر بی تے بوں لیتے ہیں، حضرت ا، م عظم کے نزديك ان سے خطبے كا فرض ادا ہوجا تا ہے، اس لئے نما إجمعه ادا ہوجائے گی ، مگر خطبے ميں "غيرسر كارى" زبان ملائے والے ب دُھنگى بات كرنے كى وجدسے كنهارين،

## جمعه کے خطبے کی شرعی حیثیت

سوال: کیاجمعہ کا خطبہ پڑھنا فرض ہے؟ اورسنتا واجب ہے؟ عمیدین کا خطبہ پڑھنا سنت ہے اورسنتا واجب ہے؟ کیا ہیا

(۴) جواب: کی ہاں! جمعہ کا خطبہ جمعہ کی شرط لہ زم ہے، "س کے بغیر جمعہ تیں ہوتا۔عید کا خطبہ سنت ہے، وونوں کا سنن (۳) و، جب ہے۔

# خطبه جمعه عربی زبان کےعلاوہ کسی زبان میں دینا نیز کسی سرداریا حاکم کی تعریف کرنا

سوال: . خطبه جمعه عربی زبان کے ملاوہ کی اور زبان میں دیا جاسکتا ہے پانہیں؟ نیز خطبہ امتد ور رسول کی تعریف ور توصیف کے علہ وہ کسی سرداریا حاکم کی تعریف میں پڑھا جا سکتا ہے؟

جواب:..عربی،اسلام ک<sup>ا'</sup> سرکاری زبان' ہے،اس لئے جمعہاورعیدین کا خطبہ عربی کےسوااورکسی زبان میں جا ترنبیں۔' خطبے میں بیرمضامین ہونے جی ہئیں :حق تع ں شانہ کی حمد وثن ، آنخضرت صلی المتدعدیہ وسلم پر دُرووشریف ، تو حید و رساست کی شہروت ، . مسلم نول کو وعظ ونفیحت، خلفائے راشدین اور آل واصی ب کا ذِکر، نیک سیرت حاکم اسدام کے لئے اور عام مسلمان مردوں اور

وذكر الحلفاء الراشدين والغمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين مستحسن بدالك للمسدعين والمسلمات

حرى التوارث كذا في التحبيس الح علمگیری ح ا ص ۱۲۱، الیاب السادس عشر فی صلاة الحمعة).

<sup>(</sup>١) فإن اقتصر عبي ذكر الله حاز عبد أبي حيفة، وقالا لا بد من ذكر طويل يسمى الخطبة. (هداية ج

<sup>(</sup>٣) وشرائط في غيره المصر والجماعة والخطبة ... الخد (فتح القدير ج: ١ ص٠٨٠٣).

 <sup>(</sup>٣) ويشترط للعيد ما يشترط للحمعة إلا الحطمة كذا في الخلاصة فأنها سنة بعد الصلوة وتجور الصلاة بدويها. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥٠، الباب الرابع عشر في صلاة العيدين).

<sup>(</sup>٣) وكل ما حرم في الصلاة حرم ثيها أي ثي الحطبة حلاصة وعيرها فيحرم أكل وشرب وكلام به يفتي وكد يجب الإستماع لسائر الخطب كخطبة نكاح وحطبة عيد وختم على المعتمد. (الدر المختار مع الرد الحتار ح ٣ ص ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) تفصيل كے لئے الاظرفر، تين: جو اهـ ر الفقه ج. ا ص.٣٥٢. فإنـه لا شك فـي ان الـخـطبة بغير العربية حلاف السُّلة المتوارثة من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكروهًا تحريمًا. (عمدة الرعاية هامش شرح الوقاية حصر عصر ٢٠٠٠).

 <sup>(</sup>۲) الحطبة تشتمل على فرض وسنة فالفرص شيئان الوقت والثاني ذكر الله تعالى كذا في البحر الرئق ، كفت . . وأما سنها فحمسة عشر . . البداءة بحمد الله الثناء عليه بما هو أهله تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام العظة والتدكير ريادة الدعاء . الشهادتان . . .

## جمعہ کا خطبہ عربی کے علاوہ کسی زبان میں دینا

سوال: ہمارےعلاقے تربت میں بعض لوگ جمعہ کا خطبہ علاقائی زبان میں دیتے ہیں ،اذین کے بعد خطیب تقریر شروع َ رَمَا ہے، دورانِ لَقَرِیر کچھو <u>تف</u>ے کے سئے بیٹھ جاتا ہے، پھرتقریر شروع کر دیتا ہے، اور تقریر ختم سوتے ہی نمیازشروع ہوجاتی ہے، کیا ایس

جواب: . خطبه صرف رسول التدحلي للدعليد وسلم كي زبان مين جونا چاہيئه ، اس لئے بلو جي زبان ميں يامقا مي زبان ميں جو پڑھتے ہیں، وہ سیجے تبیں۔ <sup>(۱)</sup>

## خطبه جمعه زبانی بره صنامشکل ہوتو و مکھ کر براھے

سوال:... خطبۂ جمعہ میں خطیب اگر اکثر اوقات اٹک اٹک کریا مجبول کر ایک تنظی کر لے کے معانی بدل جا ہیں تو کیا اسے خطبه كتاب مين و كمير ريش صفي مين ترة و مونا جائي؟

جواب :... خطبه اچھی طرح یا دکیا جائے ، یا دیکھی کر پڑھا جائے۔

## ا کرخطبہ ظہرے پہلے شروع ہوتو سنت کب پڑھے؟

سوال:..صلوٰۃ الجمعہ میں چار رکعت سنت اوّل خطبہ کے دوران پڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ خطبہ عین اس وقت شروع ہوتا ہے جبکه ظهر کا وفت داغل ہوتا ہے، بلکه اکثر دو تبین منٹ قبل ہی شروع ہوتا ہے، اور بعد میں کوئی وقت ویا نہیں ب تا۔

جواب:...اگراَذان زوال کے بعد ہوتی ہوتو اؤان ہوتے ہی سنت شروع کرلیے کریں، خطبہ شروع ہوتے ہوتے پوری ہوجا تیں گی ،اوراگرو**ت سے پہلے ہی اُؤان اورخطبہ شروع ہوجا تا ہے توسنتیں جمعہ کے بعد پڑھا کریں۔** ''

#### خطبه جمعه سن بغيرنما زيجعه اداكرنا

سوال: ..خطبہ سنے بغیر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ، جبکہ پچھاوگ کہتے ہیں کہ جس مسجد میں خطبہ نہ ہو وہ ں جمعہ کی نماز نہیں ہوسکتی ،اورا ً رآ دی دریہ ہے مسجد پہنچے اور کسی و دسری مسجد میں بھی جماعت کا وقت باقی ندر ہا ہواس صورت میں جب وہ مسجد میں بہنچتا

 (١) فأنه لا شك في أن الحطبة بغير العربية حلاف السُّمة المتوارثة من البي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيكون مكروها تحريمًا. (عمدة الرعاية هامش شرح الوقاية للعلامة عبدالحي اللكوي ح: ١ ص٢٠٠٠)

<sup>(</sup>٢) إذا حرج الإمام فـلا صـلاة ولا كلام إلى تمامها الح. (شامي ج ٢ ص١٥٨٠) أيـضــا قال أبو جعهر ومن دخل المسجد يوم الحمعة والإمام يخطب حلس ولم يركع، وذالك لقول الله تعالى وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا. فروي أبها مؤلت في شأن الحطبة، ومن حهة النُّسَة .. قال (أي ابن عمر) سمعت اللي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المستحدوالإمام على المبر، فلا صلاة له ولا كلام حتّى يفرغ الإمام [الح. وشرح محتصر الطحاوي، لأبي بكر الجصاص الراري ح ٢ ص. ١٣٠، كتاب الصلاة، باب صلاة الحمعة، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت)

ہے اور وہاں جماعت کھم کی ہوچکی ہے تو چونکہ س نے خطبہ تو سنا ہی نہیں تو کیا ا، م کے ساتھ ٹمی زجمعہ اوا کرسکتا ہے؟ اور کیا وو ٹی: ہوجائے گی یانہیں؟

، جواب:... یہ توضیح ہے کہ جمعہ کی ٹماز خطبہ کے بغیر نہیں ہوتی ''نیکن جوشن ایسے وقت آیا کہ خطبہ ختم ہو چکا تھا،اس کی ٹماز ہوجا آلی ہوجا جمل ہوجا تھی اورالتحیات میں آلی ہوجا تھی وہ جمعہ بی کی دور تعتیس پڑھے گا۔ (")

### خطبہ جمعہ کے دوران سنتیں پڑھنا

سوال:... یہاں سعود ریہ میں جمعہ کے دن اکثر لوگ خطبہ جمعہ کے دوران سنتیں پڑھتے ہیں ، کیا یہ جائز ہے؟ جبکہ خطیب حضرات ان کو پچھ بیں کہتے۔

جواب:...هارےنزویک جائز نہیں، ان کےنزویک جائز ہے۔

## خطبہ جمعہ کے دوران نماز پڑھنا سے خبیں

سوال: نمی زجمعہ کے خطبہ کے وران کوئی بھی نمی زیڑھنا ؤرست نہیں ، ٹگرایک شخص کا کہنا ہے کہ خطبہ کے وران جب ا ، م بیٹھتا ہے تو ،س وقت اگر کوئی شخص ا ، م کے دو ہار ، کھڑ ہے ہوئے سے پہلے نماز کی نبیت کر لے تو کوئی حرج نہیں۔

جواب:...خطبہ کے دوران نماز پڑھنا سی خطبہ شروع ہوئے ہے پہلے نیت باندھ لی ہوتو اس کو مختفر قراءت کے ساتھ پورا کر لے ، دونول خطبول کے دوران ا ، م کے بیٹھے کے دفت نیت باندھنا جائز نبیل ، درمی تاریس ہے :

"اذا خرج الإمام فلا صلوة ولا كلام الى تمامها، ولو خرج وهو في السبة او بعد قيامه لثالثة النفل يتم في الأصح ويخفف القراءة." (١٥٨٠)

جمعہ کے خطبہ کے دوران دور کعت پڑھناصرف ایک صحافی کے لئے اسٹنی تھا سوال:...جمعہ کا خطبہ شروع ہے، آنے والا دور کعت پڑھے پانہیں؟

رس، إذا خرح الإمام فلا صلاة ولا كلام الى تمامه بشامي ج: ٢ ص. ١٥٨ ، باب الحمعة، مطلب في شروط وحوب الحمعة).

<sup>(</sup>١) وشرائط المصر والجماعة والحطبة إلح. (فتح القدير ح. ١ ص ٢٠٨) باب صلاة الحديد،

<sup>(</sup>۲) ولا يشترط كوبهم ممن حصو الحطة كذا في فتح القدير. (عالمگيرى ح ١ ص.١٣٨، الباب السادس عشو). (٣) في الدر المختار ومن أدركها في المشهد أو سحود سهو على القول به فيها يتمها حمعة الحيد وفي رداختار ولهما أنه مدرك للحمعة في هذه الحالة حتى تشترط لمه السبة الحمعة وهي ركعتان. ، الدر المحتار مع الرد اعتار ح ٢ ص ١٥٨). أيضًا: من أدرك الإمام في يوم الحمعة في التشهد أو فيما سواه صلى ما أدرك معه وقصى ما فاتاه في قول أبي حميصة وأبي يوسف الحجمة للقول الأوّل قول لمي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقصوا، ومعلوم أن المراد ما فاتكم من صلاة الإمام الحجمة للقول الأوّل عصور الطحاوى ح ٢ ص ١١٨، كتاب الصلاة).

جواب: .. بیمسئلدائمدک درمیان مختلف ہے، امام ابوطنیفڈ کے نزو کید ناج ہزئے، اس سیسلے میں جوحدیث آتی ہے، امام ابوطنیفڈ کے نزو کید ناج ہزئے، اس سیسلے میں جوحدیث آتی ہے، امام ابوطنیفڈ کے نزو کید وہ اس صی لی کے ساتھ و خاص تھی ، اہ رحضورا قدی صلی ابقد مدیدوسم نے ان کی خاطر خطبہ روک ویا تھا۔ (\*) خطبہ جمعہ کے دوران ففل بڑھ صنا اور گفتنگو کرنا

سوال: اکثر نماز جمعہ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ مام صاحب خطبہ وسیتے ہیں اور بعض اوک سنت یانفل نمی زیڑھتے رہتے ہیں ، اور بعض آپس میں گفتگو کرتے ہیں ، کوئی اوب سے ساتھ نہیں بیٹھتا ، جس طرح مرضی ہوئا تگیں بھیا۔ کر بیٹھ جاتے ہیں ، اس مسئلہ پر حدیث کی روشنی میں جواب ویں ، اور بیٹھنے کے متعبق بھی کہھیں کہ جب ا ، م صاحب خطبہ شروئ کریں تو جس طرح مرضی ہو بیٹھ جا کمیں یا کہ دوڑا نو ہوکر بلیٹھ جائے ؟

جواب: ..خطبہ کے دوران نقل پڑھنا حرام ہے، سنت مؤکد واگر خطبہ ت پہٹر وی کر چکاتھ تو خطبہ کے دوران بوری کر لے اور قررافخقر کردے۔خطبہ کے دوران کسی تشم کی تفتگو بھی حرام ہے، حدیث میں ہے کہ:'' جس نے جمعہ کے دن خطبہ کے دور ن و و مرے کو چپ کرائے کے لئے'' خاموش' کالفظ کہا ،اس نے بھی نغوکا ارتکا ہے کیا'' ہے '' بیز ارشاد ہے کہ!'' جو خص جمعہ کے دن کسی لغو کا ارتکا ہے کیا'' ہے '' بیز ارشاد ہے کہ!'' جو خص جمعہ کے دن کسی لغو کا ارتکا ہے کرے ،اس کے جمعہ کا تواب ضائع ہوجاتا ہے '' بعض معجد وں میں خطبہ کے وران چند ہے کہ جمول کھ ،ان جاتی ہوجاتا ہے ۔' بعض معجد وں میں خطبہ کے وران چند ہے کہ حول کھ ،ان جاتی ہوجاتا ہے ۔ خطبہ کے دوران جمنے کی والی خاص بینت مقرر نہیں ،جس طرح سہولت ہے ، یہ بھی ناچ نز ہے ، اوراس ہے تواب جمعہ ضائع ہوجاتا ہے ۔ خطبہ کے دوران جمنے کی والی خاص بینت مقرر نہیں ،جس طرح سہولت

(١) وإذا حرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتى يفرغ من خطبته قال وهذا عند أبي حنيفة. (هداية ج: ١ ص: ١٤ الله عنداً) عجتصر الطحاوى ج- ٢ ص: ١٣٠١ كتاب الصلاة، بات صلاة الحمعة).

(٢) عن حاسر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب إذا حاء أحدكم يوم الحمعة والإمام يحطب فليركع ركعتين وليتجوّر فيهما واه مسلم ومشكوة ص ١٢٣ ، باب الحطبة والصلاة) وفي حاشبة المشكوة قوله فبيركع ركعتين حملها الشافعية على تحيه المسحد فإنها واحنة عندهم وكدا عند حمد وعند الحنفية لما لم تحب في غير وقت الحطبة لمه يعرب في عبر وقت الحطبة لمه يعرب عن التووى وعبه حمهور الصحابة والتابعين كذا قال النووى وتأوله بأن المراد اواد أن يحطب بقريبة الأحاديث الدالة على وحوب حرمة الصنوة في وقت الحطبة وقد ثبت في الصحيحين الدالة على وحوب عرمة الصنوة في وقت الحطبة وقد ثبت في الصحيحين الداما وحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحطب بداك الرحل لداحل وقبل كانت هذه القصة قبل أن يشرع في الحطبة وقيل كانت الخطبة بعير الجمعة ومشكوة ص ٢٣٠٠ ، حاشيه نمبر ١١ ، باب الحطبة والصلاة القصل الأوّل).

(٣) إذا خرج الإمام فيلا صيلاة ولا كلام إلى تمامها. (شامي ح٣٠ ص ١٥٨). أيضا ومن دخل المسحديوم الحمعة والإمام يخطب حيس ولم يركع وذالك لقول الله تعالى وإذا قرى القران فاستمعوا له والصتوا، فروى أنها نزلت في شأن لحيطية. ومن جهية الشيئية قال (ابن عمر) سمعت البي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دحل أحدكم المسحد

و الإمام على المبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرع الإمام. (محتصر الطحاوي ج ٢ ص ١٣١، باب صلاة الحمعة). م) عن أبني هريبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك بوم الحمعة أنصت و الإمام

يحطب فقد لعوت. متفق عليه. (مشكوة ص:١٢٢) باب التنظيف والتكير).

، ١٥) عن عبدالله بين عبدو رضى الله عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسنم. يحصر الحمعة ثلاثة نفر، فرحل حصرها بنغو فلالک حظه منها ....إلخ. (مشكوة ص:٣٣ ا ، يات التنظيف والتكبير).

(۲) ويحرم في الخطبة ما يحرم في الصلاة حتى لا يبيعي أن يأكل أو بشرب والإمام في الحطبة كذا في الحلاصة.
 (عالمگيري ج: اص: ۳۷) اء الباب السادس عشر في صلاة الحمعة).

ہو بیٹے، گرٹانگیں پھیلا کر بیٹھنا خلاف اوب ہے،ال سے احتر از کرٹا جا ہے .اور گھٹے کھڑے کر کے ان پرمرد کھ کر بیٹھنا بھی ؤرست مہیں،اس ہے نیندآ جاتی ہے۔

### دوران خطبة تحية الوضوة تحية المسجدا دابكرنا

سوال:... دورانِ څطبه تحية الوضو تحية المسجدا واكريكتے بيں؟

جواب: ..خطبے کے دوران امام ابوصلیفہ کے نز دیک تحیۃ الوضویا تحیۃ المسجد جائز نہیں۔ <sup>(1)</sup>

## خطبے کے درمیانی و تفے میں دُ عاکر نا

سوال: ہمارے محمے کے امام صاحب کا کہنا ہے کہ جمعے کے خطبے کے درمیانی ویتفے میں دل میں بغیرز بان بلائے اور بغیر ہاتھ اُٹھ نے دُعا ہا نگنا ج نز ہے، جبکہ ایک ٹم زی کا کہن ہے کہ میرج نزنہیں، جبکہ علاء سے سنتے آئے ہیں کہ بیدوفت وُعا کی قبولیت کا

جواب: ..جمعے کے خطبول کے درمیانی و تفے میں بغیر ہاتھ اُٹھ نے اور بغیر زبان ہدائے دِل میں وُع ما نگنا چاہئے ، یہ قبویت كاونت توہے اليكن زبان سے دُعا كرنے كَا إِبارْت نبيل۔

### خطبہ کے دوران ،اُ ذان کے بعد دُ عاما نگنا

سوال: ..جمعہ کے خطبہ کے دوران اذان کے بعد وُء مانگن جا ہے پہنیں؟ اور خطبہ کے بیج میں وُء مانگی جائے یانہیں؟ جواب: امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد ذکر و دُعا کی اجازت نبیس، بلکہ خاموش رہنا اور خطبہ کا سننا واجب ہے، اس سے نہ جمعہ کی اُزان کا جواب دیا جائے ، نہ خطبہ کے دوران دُعا، نگی جائے ، ا ، م کی دُع پر دِل میں آمین کہی جائے۔

. . . ويستحب أن يقعد كما يقعد في (١) إذا شهد الرجل عدد الحطة أن شاء حلس محتبيًا أو متربعًا أو كما تيسر ..... الصلاة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٨ ) الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

٣) وإذا حرح الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلوة والكلام حتّى يفرغ من حطبته قال وهذا عبد أبي حيفة. (هداية ح ص ١٦١). أيضًا ومرجهة السُّنَّة . قبال (ابن عمر) سمعت النبي صنى الله عليه وسلم يقول. إذا دخل أحدكم المسجدوالإمام على المنبر فلا صلاة له ولا كلام حتّى يفرع الإمام. (شرح محتصر الطحاوي ح. ٢ ص ١٣٠، ١٣١).

(٣) وقال البقالي في مختصره وإذا شرع في الدعاء لا يحور للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان جهرًا فإن فعلوا ذلك أثموا، وقيل أساءوا ولا إثم عليهم، والصحيح هو الأوّل وعليه الفتوى. (شامي ج: ٢ ص. ٥٨ ١ ، باب الجمعة).

 (٩) وإذا خرج الإمام فبلا صلاة ولا كبلام
 سواء كبان كبلام الساس أو التسييح أو تشميت العاطس الخ. (عالمكيري ج. ١ ص:١٣٤). قال أبو جعفر ومن دحل المسجديوم الجمعة والإمام يخطب حلس ولم يركع، وذالك لـقـول الله تعالى. وإذا قرئ القرال فاستمعوا له و أنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الخطمة، ومن جهة السُّنّة ... . . . قال رابن عمر) سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إدا دحل أحدكم المسجد والإمام على المسر فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام. (شرح محتصر الطحاوي ج. ٢ ص ١٣٠، ١٣١، بات صلاة الجمعة، طبع دار السراج، بيروت).

## جمعہ کے خطبہ سے پہلے تسمیہ بلند آواز سے کیوں نہیں پڑھی جاتی ؟

سوال:..جمعہ کے خطبہ میں بسم اللہ بلند آوا نہ سے پڑھ کر کیوں نہیں شروع کیا جاتا؟ جواب: ،ی طرح منقول جار آتا ہے۔<sup>ا</sup>

### خطبه جمعه كومسنون طريقے كے خلاف يراهنا

سوال: جمعه کا خطبه صعوقة وسلام کے بغیرا داہوج نے گایا نہیں؟ جواز کی صورت میں تواب میں فرق جائے کا پانہیں؟ مثلاً: صورت اس كي بيهوك يهلي خطبه مين سورة المرتز كيف اور ثاني مين سورة قريش پزهي جائة وخطبه جمعه ادا بهوجائ كايانهيس؟ جواب: خطبه کا فرض تو ادا ہوج نے گا ، نیکن سنت نے خلاف ہے ، اور پیرط ہر ہے کہ جب خطبہ خلاف سنت ہوگا تو تو اب مِين تُوفِرِقُ آئے گا۔

## خطبے سے پہلے إمام كاسلام كہنا

سوال: . خطبہ سے پہلے امام کا برسرمنبر سارم کہن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول ہے یا ہدعت ہے یا انکه اربعہ کے نزديك جائزت؟

جواب: . . در مخذر میں ترک سلام کوسنن میں شار کیا ہے ، اور امام شافعی کا قول ہے کہ جب منبر پر بیٹھے تو سلام کیے۔

## خطبے میں خلفائے راشدین کا ذکر کرنا ضروری ہے

سوال: بعض مساجد میں ملاء (خطیب) نماز جمعہ میں جو خطبہ شریف دیتے ہیں، اس کے دوسرے جھے میں خلفائے را شدین کے جوا سائے مبارک ذکر کئے جاتے ہیں ،ان کو ذکر نیس کرتے۔

جواب:..خطبه میں خلفائے راشدین کا ذکر خیر مندوب ہے، گر چونکہ بیاال سنت کا شعارہے ،اس کئے خلفائے راشدین ے ذکر خیر کا ترک کرنا نہایت نامناسب ہے۔ '

# خطبہ جمعہ کے دوران وُ رودشریف پڑھنے کاحکم

سوال: جمعہ کے خطبہ کے دوران خطبہ میں رسول اُلرم صلی القد مدیبہ وسلم اور صحابہ کرام رضی ایند عنہم کے اِساءم ہارک آتے

والثاني دكر الله تعالى وكفت تحميدة أو تهلينة أو ر ١) الحطبة تشتيمل على فرض وسبة فالفرص شيئان الوقت تسيحة هدا إداكن على قصد الحطمة إلخ. (عالمكيري ح ص ٢٣١، الناب السادس عشر في صلاة الجمعة).

٢٠) ومن السُّنَّة . . . توك السلام من حروجه إلى دحوله في الصلاة وقال الشافعي إذا استوى على المسر سلم . إلحد

ردر محتار مع رد اغتار ج۲۰ ص:۵۰: ۱۰ باب الحمعة).

(٣) ويبدب ذكر الحلفء الراشدين . إلح. (شامي ح ٢ ص ١٣٩، باب الجمعة، مطلب في قول الحطيب . إلح).

میں تو گزارش بیے کہاں دوران خاموثی ہے خطبہ شاجائے یا وُرود شریف یارضی القدعنہ کہا جائے؟

جواب: ...خطبہ کے دوران زبان سے ذرودشریف پڑھنا جائز نہیں، فاموش رہنا چاہئے، آنخضرت صلی ملاعلیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو دل میں بغیر زبان ہلائے ڈرودشریف پڑھ لے، کسی بہ کرام رضوا نامتد پہم اجمعین پربھی دں میں رضی القدیم کوئی مضا کقہ نہیں، گرزبان سے نہ کجے۔

سوال: جعدی نمازے پہلے جو خطبہ 'ع بی میں' پڑھ جاتا ہے، اس کے درمیان ایک آیت ایک بھی آتی ہے جس میں وُرود پڑھنالازی ہوتا ہے، میری معلومات کے مطابق خطبہ کے دوران کی شم کی شہج و نماز جائز نہیں، چنانچہ وُرووشر فی بھی نہ پڑھ جائے، کیونکہ اس آیت کے بعد خطیب خطبہ میں ہی وُرود پڑھ لیتا ہے، باواز بلند جو تمام نمازیوں کی طرف سے وُرود ہوج تا ہے، اس سے نمازیوں کو فرود پڑھنے کی ضرورت نہیں، بیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہلوگ باواز بلند وُرودشر فیف پڑھنا شروع کردیتے ہیں، حالانکہ خطبہ میں خاموشی کا حکم ہے۔

جواب:..بهامعین اپنے دِل میں وُرووشریف پڑھیں ،خطبہ کے دوران بلندآ واز ہے وُرودشریف پڑھنا ج نزنبیں ۔ '' صد

## خطبہ جمعہ کے دوران باواز آمین کہنا سیج نہیں

سوال:... يبال خطبہ جمعه ميں ؤوسرے خطبہ كے دوران جب خطيب صاحب فائيدكلم ت پڑھتے ہيں تو تقريباً سب ہی لوگ ہاتھ اُٹھا كر ہاً وازِ خفیف آ بين كہتے جاتے ہيں ، كيا بيمل جائز ہے؟

جواب: ...خطبہ کے دوران زبان ہے آمین کہنا سے خبیں ، وِل میں کہیں۔ (۳)

### دوران خطبه سلام کرنا، جواب دیناحرام ہے

سوال:...مسجد میں جمعہ کا خطبہ پیش ا مام پڑھ رہا ہوا ورکو ٹی شخص آ کر سوام کر ئے قومسجد میں جیٹھے ہوئے او گول کواس کے سلام کا جواب ویٹا جائے؟

(\*) جواب:...خطبه کے دوران سلام کہناا درسلام کا جواب دینا دونوں حرام ہیں۔

### خطبہ کے دوران گفتگواوراً ذان کا جواب وینا

سوال:...شریعت میں خطبہ کے کیا احکام ہیں؟ اور خطبہ کی اڈ ان کا زبان سے جواب دینا جائز ہے؟ تفصیل ہے

(۲،۱) قوله ولا الكلام ... وكدالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحوز أن يصلوا عليه بالحهر بل بالقلب وعليه الفتوى. (ودانحتار على الدر المحتار ح ٣ ص ٥٨ ، باب الجمعة، مطلب في شروط وحوب الجمعة).
(٣) وإذا شرع في الدعاء لا يجور للقوم رفع اليدين ولا تأمين باللسان حهرًا فإن فعلوا ذلك أثموا. وفتاوى شامى ح ٣ ص ١٥٨٠، باب الجمعة، مطلب في شروط وحوب الجمعة).

(") وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام أو رد السلام إلح. (عالمگيري ح ا ص ١٠١٠ كتاب الصلاة)

جواب بتائميں۔

جواب:...خطبہ کے دوران گفتگو کر ناحی کہ ذکر واذ کا رکرنا بھی ممنوع میں ،خطبہ کی اذ ان کا جواب بھی دِل میں دینا چاہئے زبان ہے ہیں۔

### خطبه کے دوران چندہ لیٹا دینا جائز نہیں

سوال: بنماز جمعہ کے خطبہ کے دوران اسملام نے بولنے پر شخت ترین پابندی عائد کی ہے، لیکن بعض مسجد دل میں عین خطبہ
کے دوران نماز یوں سے چندہ وصول کیا جاتا ہے، اور نعہ زور زور سے بجا کر'' چندہ مسجد'' کی صدابلند کی جاتی ہے، جس ہے نماز یوں کی توجہ خطبہ سے ہٹ جا گر ہے، اور نماز کی حضرات چندہ دیئے کے لئے مصروف ہوجاتے ہیں۔ کیا پیطریقہ جائز ہے؟ کیا انتظامیہ مسجد پر گناہ ہوگا جو خطبہ سے توجہ ہٹا دیتے ہیں؟

جوا ہے: خطبہ جمعہ کے وقت جس طرح سلام وکا م جائز نہیں ،ای طرح چندہ جمع کرنا بھی جائز نہیں ،انتظامیہ بھی گنا ہگار ہے، چندہ لینے والا بھی اور چندہ دینے والا بھی۔

### خطبہ جمعہ کی اُ ذان ہے لے کر دور کعت فرض تک وُ نیاوی بات کر نا

سوال: . اُردو ٹیر بیان کئے گئے وعظ کے بعد عربی کے خطبے کی اذان سے لے کردور کعت نماز فرض جمعہ کی ادائیگی کے دوران کے وقفے میں اگر اوا مستبد اقامت نماز ہے چند سے پہلے وُ نیاداری کی کوئی بات کریں تو کیاوہ نمی زجمعہ کی ادائیگی میں کسی قشم کے شرقی نقضے یا صدود کو بچھا کئنے کا مستوجب تو نہیں ہوتا؟ کیونکہ عربی خطبہ بھی نمی زجمعہ کا مسلسل ایک حصہ ہوتا ہے ،اس دوران کوئی بھی دیگرا مورکے مسائل بیان کرنے جا تہیں یانہیں؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب:... جمعہ کے خطبے کے دوران بات چیت کرنا یا کسی اور عبادت میں مشغول ہونا منع ہے، خطبہ سننا واجب ہے، البتہ و تنفے میں اِمام کوئی ضروری شرعی مسئلہ بیان کرسکتا ہے۔

# خطبے کے دوران آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے اسم مبارک آنے پر دُرود بھیجیں یا خاموش رہیں؟

سوال:...نمازِ جمعہ کے خطبے میں مولوی صاحب جب ؤرود شریف پڑھتے میں توجس کے جواب میں اکثر نمازی بھی بلند آواز ہے درود شریف پڑھنا شروع کردیتے ہیں ، جبکہ خطبہ خاموثی سے سننا واجب ہے، خطبے کے دوران بلند آواز سے وُرود شریف

(۱ و ۲) قال أبو جعفر ومن دحل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب جلس ولم يركع، وذالك لقول الله تعالى وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الحطبة، ومن جهة السُّنَة قال (ابن عمر) سمعت البي صلى القران فاسلم يقول إذا دحل أحدكم المسجد والإمام على المبر فلا صلاة له ولا كلام حتى يقوع الإمام. (شرح محتصر الطحاوي ج:۲ ص:۱۳۰، ۱۳۱، باب صلاة الجمعة).

(٣) ايناً ع ـ با ، نيز: ويحرم في الحطبة ما يحرم في الصلاة حتى لا يسبغي أن يأكل أو يشرب والإمام في العطبة (عالم عثر في صلاة الحمعة، طبع رشيديه).

پڑھاج سکتا ہے کہ بیں؟ جبکہ آپ صلی المدعدیہ وسلم کا نام مبارک آئے ڈرود شریف پڑھنا ہاعث تُو،ب وخیر و برکت ہے۔ جواب: ..خطبے کے دور ن ہونے کی اجازت نہیں ،اس سئے دُ رود شریف بھی دل میں پڑھئا چاہئے ، زیان سے نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### خطبے کے دوران دُ عاما نگنا، نیز دُ وسری اُ ذِ ان کا جواب دینا

سوال: بعض حضرات جمعہ کے دونوں خطبوں کے دوران جبکہ اہ م پہلے خطبے کے بعد تھوڑی دہرے لئے بیٹھتا ہے ، دونو ب ہ تھا ُٹھا کرؤ ، م نکتے ہیں ،اسی طرح بعض حضرات اہ م کے منبر پر ہیٹھنے کے بعد دی جانے والی وُوسری اوْ ان کے بعد ہ تھو اُٹھ کروْ ، ما تکتے ہیں ہمعدوم بیکرنا ہے کہ کیا بیطریقہ کی ہے؟

جواب: . . مام کے مثبر پر بیٹھ جانے کے بعد ذِکروؤ عا کی اجازت نہیں، جکہ غاموش رہنااور خطبے کا سنن واجب ہے، اس لنے نہ جمعہ کی افران کا جو، ب دیا جائے اور نہ خطبے کے دوران وُعا ما نگی جائے ، إمام کی وُعا پر دِس میں آمین کہی جائے۔

### خطبے میں خطیب کا ہاتھ باندھ کر کھڑ ہے ہونا

سوال: . جمعہ کا خطبہ کہتے وقت کیا خطیب ایسے ہتھ ہاندھ سکتا ہے جیسے نماز میں کھڑا ہو؟ سن ہے بیاوب صرف متد کے دربار (نماز) کاہے۔

جواب: فطيمين ہاتھ سيدھے چھوڙ کر کھڑا ہونا جائے۔

### جمعہ کے خطبے کی اُڈ ان کا جواب دینا

سوال: جمعہ کی نماز میں سنتو ہے پہلے ایک اذان ہوتی ہے، اور دُوسری سنتوں کے بعد، دونوں میں ہے کس اُذان کا جواب ويناج بيع؟

جُوابِ:...جمعه ميں خطبے کی آذان کا جواب نہیں دیاجا تا۔ <sup>(۳)</sup>

جمعہ کے وعظ کے دوران ذکرالتدیا وُ رود ثشریف پڑھنا

سوال: .. کیا نماز جمعہ میں وعظ کے درمیان ذکرانندیاؤرود شریف پڑھنا سیجے ہے؟

 <sup>(</sup>١) كذلك إدا ذكر النبي صنى الله عليه و سلم لا يجور أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب. (رداعتار ج١٠ ص٠١٠). (٢) وإذا شبرع فيي البدعاء لا ينحبور لبنقوم رفيع اليبديين ولا تناميين بباللسان جهرًا فإن فعلوا دلك أثموا. رشامي ح ٣ ص ١٥٨). قال أبـوحـعـفر ومن دحل المسحديوم الحمعة والإمام يحطب حلس ولم يركع، ودالك لقول الله تعالى وإدا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا، فروى أنها نزلت في شأن الخطبة 💎 . إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المسر فلا صلاة لـه ولَا كلام حتّى يفرغ الإماه. الحديث. وأيضًا التفقوا على أن من كان قاعدًا في المسجد حتّى إبتدأ الخطبة لم يركع كـذالك الـداحـل، كما لم يختلف الداخل والحالس في منع الكلام، والعنة الجامعة بينهما كونه مأمورٌ بإستماع الحطبة في الحالين. (شرح محتصر الطحاوي ح: ۲ ص ۱۳۱).

<sup>(</sup>٣) قال وينبغي أن لا يحيب بنسانه تفاقًا في الأذان بين يدي الخطيب . إلخ. (درمحتار ح. ١ ص. ٣٩٩، باب الأدن).

جواب:...وعظ کے دوران وعظ کی طرف متوجہ ہونا جا ہے ،اس وفت کچھ پڑھنا سے نہیں۔ (

## خطبه جمعه کے دوران خاموثی اور لاؤ ڈ اسپیکر کا استعمال

سوال:...جمعہ کے خطبے سے دوران مکمل خاموثی اختیار کرنے اور بیر کہ سلام کا جواب تک نہ دینے کے احکامات ہیں ہمسجد میں موجودلوگ تو کسی صد تک اس کی پابندی کر سکتے ہیں رکیکن جبکہ مولوی صاحب اُ ذان کے لاؤڈ انپیکر پر خطبہ پڑھ رہے ہوں تو اس صورت میں گھرول میں موجود ہزاروں مرداورعورتیں ،سرکوں پرگز رتے اور بازاروں میں خرید وفر دخت کرتے ہوئے لوگ ،نمی ز کی تیاری اور مختلف کامول کوا نجام دینے میں مصروف لوگ ، واضح اورصاف طور پر خطبے کے اپنیا نظیننے کے باوجوداس کے احترام میں خاموشی اختیار نہیں کر سکتے۔دریافت میکرنا ہے کہاس طرح اُؤ ان کے لاؤڈ اسپیکر پر پڑھنے ہے اس کا احترام نہ ہونے کی صورت میں اس کا وہال کس کے سر ہوگا؟ آیا مولوی صاحب باان افراد کے جن کے کانوں میں آواز آر ہی ہواور و واحتر ام کرنے سے قاصر ہوں؟ معنوم پیرنا ہے كهال طرح لاؤة البيئكر يرخطبه بجمعه ييشضنه كاكيا مقصدي

جواب: مسئدیہ ہے کہ پہلی اُڈان پر ہرفتم کا کاروباریند کردینا،اورنماز جمعہ کے لئے جاناواجب ہوجا تاہے،اُڈانِ جمعہ کے بعد کاروبار میں مشغول ہو تاحرام ہے، اس لئے بازاروں میں خرییروفروخت کرنے والوں کے بارے میں تو آپ کو پریثان ہونے کی ضرورت نہیں۔اَ ذابِ جمعہ س کرنم نے جمعہ کے نئے نہ آناخودا تنابڑا گناہ ہے کہ تین جمعے ایسا کرنے سے دِل پرنفاق کی مہربگ جاتی ہے، جوتو بہ کے بغیر مرتے وم تک نہیں ٹوٹتی۔ ایسے لوگ اگر کا روبار کی وجہ سے خطبہ جمعہ نبیں سنتے تو اس میں قصوران کے غاتی کا ہے نہ کہ خطبے کی آواز کا۔

جہاں تک جمعہ کی تیاری کرنے والوں کاتعلق ہے،تو کیا جمعہ تیاری خطبہ شروع ہونے کے بعد کی جاتی ہے؟ جمعہ کی تیاری توبیہ ے کہ آ دی کم ہے کم خطبہ شروع ہونے سے پہلے تو معجد میں موجود ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور پہلی، وُ دسری، تیسری اور چوتھی گھڑی میں آنے والوں کے نام علی التر تنب لکھتے رہتے ہیں، اور جب ا، م خطبے کے سئے نکاتا ہے تو وہ اپنے دفتر لیبیٹ کر رکھ دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبے کے سننے میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ گویا خطبہ شروع

<sup>(1)</sup> گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه بو ـ

<sup>(</sup>٢) ويجب السعى وترك البيع بالأذان الأوّل. (عالمگيري ج: ١ ص ١٣٩). أيضًا. قال أبو جعفر. وإدا والت الشمس يـوم الـحمعة، جلس الإمام على المبر، وأذن المؤذن بين يديه، وامتبع الناس من الشراء والبيع وأخدوا في السعي إلى الحمعة ..إلخ. قال أبوبكر بن أحمد: وذالك لقول الله عزّ وجلّ يُنايها الذين امنو اإدا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فانتظمت الآية المعاني، الأذان للحمعة ولزوم السعى إليها، وترك الإشتغال بالبيع. (شرح محتصر الطحاوى ج: ٢ ص: ١٠ ١١ باب صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>٣) عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه رسلم قال. من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه (أبو داؤد ج: ١ ص:١٥٩، باب التشديد في ترك الجمعة).

ہوئے کے بعد جو ہوک آت ہیں ،ان کے ناموں کا اندران ان صحیفوں میں نہیں ہوتا ،اوران کی حاضری نہیں مگتی ۔ 'اس سے تماز ہمعہ کی تیار کی کو خطبے تک مواخر کرنا نہایت ندھ اور اُر ہے ،ا آیہ کہ بھی سی خاص مذر کی وجہ سے ایسا ہوجائے تو معذوری ہے۔

جہاں تک گھر کی مستورات کا تعنق ہے، ان کے ذہ بھے وا نااور خطبہ سننا فرض نہیں'، تا ہم ، کر گھر ول میں خطب کی آواز آرہی ہواوروہ اس کے احترام میں خاموثی اختیار کریں تو ان کے لئے بھی سعاوت ورحمت کا موجب ہے۔ سز کول پر گزرتے ہوئے لوگوں کے کان میں اگر خطبہ جمعہ کی آواز آرہی ہوتو سز کول پر چین چرائے اور شور می تے چینا عیب کی بات ہے، جو انسانی وقار کے خداف ہے۔

خلاصہ میر کد آپ نے جینے اُمور وَ کر کئے ہیں ،ان میں کوئی بات بھی ایک نہیں جول وَوْ ، پیکیر پر خطبہ دینے ہے مان ہو، تا جم اگر خطبے کی آ وازمسجد تک محدودر ہے توا تھا ہے۔

# جمعہ کا خطبہ ایک نے پڑھاا ورنماز ڈومرے نے پڑھائی

سوال: بیچند دنوں میں جمعہ پڑھنے گیا، جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز الگ الگ موہومی صاحب نے پڑھائی ، کیو اس طرح جمعہ پڑھانا جائز ہے؟ اسلام کی ڑو ہے اس کا جواب و پیجئے۔

وہ رہے۔ بہتریہ ہے کہ جو شخص خطبہ پڑھے نماز بھی وہی پڑھائے ، تاہم ، کرؤوسرے نے نماز پڑھاوی تب بھی جا رہے۔ سے اب استان میں میں میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں میں اور ایک میں میں میں میں می

# خطبهاورنماز میں لوگوں کی رعایت رکھنی جاہئے

سوال: جیسا کہ میں نے خودمش ہدہ کیا ہے کہ بعض علاء نماز دل میں اور خاص کر جمعہ کی نماز میں کہی قراءت پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد کمبی دُ عا کمیں و نگلتے ہیں ، کیا یہ ندھ طریقہ نہیں ہے؟ کیونکہ جماعت میں ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جن میں سے ک کو ضروری کام ہوتا ہے ، یا کسی کا وضو تکیف ہے ہو، قرآن وسنت کی روشنی میں وضاحت فرما کمیں۔

جواب:...خطبہ اورنی زاتنی کمبی نہیں ہونی چاہئے کہ لوگ اُ کتا جا ئیں'' اور بعد کی وُی میں اُڑے مختار ہیں کہ اس میں شریک ہوں یا شدہوں ،اس لئے اگرکسی کوکوئی ضرورت ہوتو جاسکتا ہے۔

ر 1) وعنه أى أبي هريرة) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يوم الحمعة وقعت الملائكة على باب المسحد يكسون الأوّل فالأوّل في فهذا حرج الإمام طوّوا صحفهم ويسمتعون الذكر. متفق عليه. (مشكوة ح اص ١٠٢١، كتاب الصلاة، باب التبطيف والكبير، لفصل الأوّل، طبع قديمي كتب حامه).

ر ٢ . لا تبحث البحمعة على العبيد والبسوان والمسافرين والمرضى. كذا في محيط السرحسي. (عالمكبري ح ١ ص: ١٢٣) ، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

٣٠) ولا يسعى أن يصلى عيم الحطيب كدا في الكافي، وإذا احدث الإمام بعد الحطية فاستحلف رحلا أن شهد الحليفة الخطية حاز والا فلا. (عالمگيري ح ١ ص ٣٠٠ ، كتاب الصلاة، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

رسم بحقیف الحطبتان بقدر سورة من طوال المفصل وبكره التطویل رائح. (عالمگیری ح ۱ ص ۱۳۵).

#### نماز جمعه دوباره بره هنا

سوال:...ایک آدمی کل مسجدوں میں ایک ہی دن جمعہ کی نماز (دور کھت فرض نماز) بحالت مجبوری یا تو اب کی خاطر پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ یعنی زید مسجد طولیٰ ہے ۲رکھت نماز فرض (جمعہ) کی پڑھ کر مسجد قبامیں پھردور کھت نماز فرض (جمعہ) پڑھے۔ جواب:...ایک نماز کودوبارہ پڑھنا جا کرنہیں ،البتہ فل کی نیت ہے دُوسری جماعت میں شریک ہوسکتا ہے۔

### نمازِ جمعه کی سنتوں کی نبیت کس طرح کریں؟

سوال:..نم زِ جمعہ جو کہ نماز ظہر کے لئے قائم مقام ہے اس میں پہلی چارسنت کی نبیت کس طرح پڑھی جائے گی؟ نبیت میں وقت نام جمعہ کا بیاج ئے گا کہ ظہر کا؟ اس طرح جمعہ کے دوفرض کے بعد جوچ رسنت ، دوسنت اور دوففل ہیں ، ان کی نبیت بھی پڑھتے وقت اس میں وقت کا نام جمعہ کالینا ہوگا یانہیں؟ اس کی بھی مجھے نبیت کا طریقہ تکھیں۔

جواب:... جمعہ سے پہیماور بعد کی سنتیں، سنت جمعہ بی کہلاتی ہیں، سنت جمعہ بی کی نبیت کی جاتی ہے، ویسے سنت مطلق نماز کی نبیت سے بھی اوا ہوجاتی ہے، اس میں وفت کا نام لیز بھی ضروری نہیں۔

# كياسنن جعه كے لئے بين جعهضروري ہے؟

سوال: ...سنن جمعہ کے بئے تعین جمعہ کوآپ نے ضروری تحریر فرہ دیا ہے، حالانکہ کتب فقہ میں تصریح موجود ہے کہ سنن نماز کے لئے مطلق نبیت کافی ہے، آپ بمع حوالہ وضاحت سیجئے۔

جواب: ... بقینِ جمعہ کو میں نے ضرور کی نہیں لکھا، سائل نے بیہ پوچھاتھا کہ جمعہ کی سنتوں میں نبیت ظہر کی کی جائے یا سنت ِ جمعہ کی است ِ جمعہ کی نبیت ہوتی ہے، سنت ِ ظہر کی نہیں ۔' رہا یہ کہ سنت کے صحیح ہوئے کے لئے تعین نبیت شرط ہے یا نہیں؟ بیالگ مسئلہ ہے، اس کا جواب میہ ہے کہ:'' سنت بغیر تغین کے بھی ادا ہوجاتی ہے، تعین نبیت اس کے لئے شرط نہیں۔'' (")

 <sup>(</sup>١) وينصلن المتنفل حلف المفترض، لأن الحاجة في حقه إلى أصل الصلوة وهو موجود في حق الإمام فيتحقق الباء.
 (هداية ج: ١ ص:٢٤ ١ كتاب الصلاة، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) (وكفى مطلق نية الصلاة) وإن لم يقل الله (لنفل وسُنة) راتبة (وتراويح) على المعتمد إذ تعينها بوقوعها وقت الشروع وفي الشامية: (قوله وكفى إلخ) أى بأن يقصد الصلاة بالاقيد نفل أو سُنّة أو عدد (قوله لنفل) هذا بالإتفاق (قوله وسُنة) ولو سُنّة فحر ... (قوله على المعتمد) أى من قولين مصححين. (ردائحتار مع الدر المختار ج الصنائلة على المعتمد) أى من قولين مصححين. (ردائحتار مع الدر المختار ج الصنائلة على المعتمد) القلب والخشوع، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

<sup>(</sup>٣) ثم إن كانت الصلاة نفلًا يكفيه مطلق النية، وكذالك إذا كانت سُنَّة في الصحيح، هداية، والتعيين أفضل وأحوط . . والمعتبر في النية عمل القلب، لأنها الإرادة السابقة للعمل اللاحق فلا عبرة للذكر باللسان. (الباب في شرح الكتاب ج: الص ٨١، باب شروط الصلاة التي تتقدمها، طبع قديمي، أيضًا: رد اعتار ج: الص ١١٨، باب شروط الصلاة).

# جعه سے بل جار رکعت پر منا کیساہے؟

سوال:... بیں اور میر او دست حرم شریف میں نماز جعد پڑھنے گئے ، جب ہم پنچے تو جماعت کھڑی تھی ، چار رکعت سنت جو دو رکعت فرض جمعہ سے پہلے اوا ہوتے ہیں کے ہارے میں میرے اور میرے دوست کے درمیان تکرار ہوگئی ، میں کہتا ہوں کہ چار رکعت سنت پڑھی جا کمیں گی ، میر اووست کہتا ہے کنہیں پڑھی جا کمیں گی۔

جواب:..ظہراور جمعہ سے پہلے جارر کعت سنت مؤ کدہ ہیں ،اگر پہیے پڑھنے کا موقع نہ ملے تو بعد میں پڑھنا ضروری ہے۔

#### سنت قبل الجمعه كاثبوت

سوال:...اس وفت میں وَ م میں کام کرتا ہوں ، اور جمعہ کی چارشنیں جو پہنے پاکستان میں پڑھی جاتی ہیں ، یہاں پر کہتے ہیں کہ پہلے ہیں پڑھی جہ تمیں ، چونکہ زوال کا وفت ہوتا ہے ، یہاں پوچھنے پرکوئی کہتا ہے کہ پڑھالوکوئی حرج نہیں ،کوئی بوت ہے نہیں پڑھو، ہمرحال کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملاءاس سئے آب اس کاحل لکھ کر بھیجیں کہ کیا کیا جائے ؟

چواب:...آنخضرت صلی القد مدید وسلم اور صحابه کرام میسنت قبل الجمعه کا پڑھنا تابت ہے، اس کی تفصیل اعلاء اسنن کی ساتویں جلد میں موجود ہے۔

#### جمعه کی نماز میں کمبی قراءت کرنا

سوال: ... جمعہ کی نماز میں بہت ہے افرادا ہے بھی آجاتے ہیں جوکہ بیار ہوں یا معذور ہوں ، اس کے علاوہ بھی بہت ک مجود یاں ہوسکتی ہیں۔ جمعہ کے روز یہاں ایک امام صاحب نمازی امامت کرتے ہیں، لیکن خدامعلوم کہ کس ضمون کے پروفیسر ہیں کہ وہ اتنا بھی نہیں جانے کہ اِمامت کے کیا آ داب ہیں؟ قراءت کے فن سے قطعی نا داقف ہونے کے باوجود کمی قراءت فرماتے ہیں، اور جس انداز سے پڑھتے ہیں جھے نہیں معلوم کہ میری نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ان کے غلط پڑھنے اور لمی لمی سورتیں غلطا نداز سے زیری غلطیوں کے ساتھ پڑھنے ہیں معلوم کہ میری نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ان کے غلط پڑھنے اور وہ بھی شدید نوعیت کی ، لوگ کھڑ ہے زیری غلطیوں کے ساتھ پڑھنے کی کوشش فرماتے ہیں، ایک دن تو میرے ساسنے ایک بڑے صاحب چکرا کر گرگئے ۔ کیاا ہے امام صاحب ہیں، وہ کمی سورتیں پڑھنے کی کوشش فرماتے ہیں، ایک دن تو میرے ساسنے ایک بڑے صاحب چکرا کر گرگئے ۔ کیا ایسے امام صاحب ہیں، وہ کی طریقہ ہے؟ اور نعط قرآن پڑھنے کا کی عذاب ہے؟ اورائی کا کون فر مددار ہے؟

جواب:... غلط پڑھنے والے کی امامت جائز نہیں ، اور نماز میں بیاروں ، کمزوروں کی رعایت کرنے کا حکم ہے۔

<sup>(</sup>١) بخلاف سنة الظهر وكذا الجمعة انه يتركها ويقتدي ثم يأتي بها في وقته .. إلخ. (شامي ج. ٢ ص:٥٨).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى عبدالرحمن السلمى قال كان عبدالله يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا. (اعلاء السن ح: ۷
 ص. ۷) ـ يُنْ تُنْصِيل كَ لِكُن خَلْهُو: إعلاء السُّنن ج ۷ ص: ۷ تا ۱۵ مهاب النوافل والسُّنن.

<sup>(</sup>٣) إذا أمَّ أمَّى اميا وقارنا فصلاة الحميع فاسدة عبد أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (عالمكيري ج١ ص ٨٥٠).

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا دافتح ارشاد ہے کہ جو مخص امام ہو، وہ نمیاز ہلکی پڑھائے ، کیونکہ ان میں کوئی بیار ہوگا ، کوئی کمزور ہوگا ، کوئی حاجت مند ہوگا۔ (۱)

#### جمعہ کے بعد سنتوں میں وقفہ ہونا جا ہے

سوال:...جمعہ کی نماز کے بعد ذعاختم ہوتے ہی فوراًا کٹر لوگ مسجد میں سنتیں پڑھنا شروع کردیتے ہیں ،اور جانے والوں کو ایک منٹ کا وقفہ بھی نہیں دیتے ،اوراگر کوئی کتنا ہی چکی بچا کر ہاہر جانے کی کوشش کریے تو اس پرفقرے بازی کرتے ہیں۔

جواب:... جمعہ کی نماز کے بعد جانے والوں کومہلت دینی جائے ،کسی کوکوئی اہم ضرورت ہوتی ہے اوراس کے لئے رُکناممکن نہیں ہوتا ، اور کسمسمان پرفقرے ہازی کرنا تو بہت نری بات ہے ، جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ'' نیکی ہر باوگناولا زم'' کا مصداق ہیں۔('')

#### جمعۃ الوداع کے بارے میں

سوال:...جمعة الوداع كي فضيلت كي كيا وجو ہات ہيں؟ حالانكه رمضان السبارك كے تو ہر جمعه كواپنے اندرا يك خصوصيت و فضيلت حاصل ہے، برا وكرم اس سلسمے ہيں تفصيلي جواب عنايت فرمائيں ، تا كه اس كي اہميت كا انداز و ہو سكے۔

جواب: ... عوام میں رمضان المبارک کا آخری جعد بڑی اہمیت کے ساتھ مشہور ہے، اوراس کو' جمعۃ الوواع'' کا ٹام دیا جا تا ہے، لیکن احادیث شریفہ میں'' آخری جعد' کی کوئی الگ خصوصی فضیلت ذکر نہیں گئی، بلکہ یہ کہنا بھی جوگا کہ آخری جعد یا جمعۃ الوداع کا جوتصور ہمارے یہاں رائے ہے، حدیث شریف میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ دمضان کے آخری جعد کا نام'' آخری جعد' یا'' جمعۃ الوداع'' کب سے جاری ہوا؟ اور یہ ٹام کیوں رکھا گیا؟ شایداس کی وجہ یہ ہوکہ مشکو قشریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ کہ'' دمضان المبارک کے نت کو آراستہ کر نا شروع کردیا جا تا ہے۔'' رمضان المبارک کے نت کو آراستہ کر نا شروع کردیا جا تا ہے۔'' (مضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کر نا شروع کردیا جا تا ہے۔'' (مضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کر نا شروع کردیا جا تا ہے۔'' (مضان المبارک کے لئے جنت کو آراستہ کر نا شروع کردیا جا تا ہے۔'' (میں کی دیا تا ہے۔'' (میں کا کی دیا تا ہے۔'' (میں کی دیا تا ہے۔' (میں کی دیا ہے کی دیا تا ہے۔' (میں کی دیا ہے کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کا تار میں کیا تا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کہ کی دیا ہے کا تار میں کر دیا ہے کر دیا ہے کا تار میں کر دیا ہے کر کر دیا ہے کا تار میں کر دیا ہے کر دی

(١) عن أبي هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلّى أحدكم للناس فليتخفف فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا المحاجة. (مسلم ج: ١ ص:١٨٨، باب أمر الأنمة بتخفيف الصلاة في تمام).

(٢) عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسامه ويده
 إلخ (مشكوة ص: ٢ ١ ء كتاب الإيمان، القصل الأوّل).

(٣) وعن ابن عمر رضى الله عه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال. إن الجنّة تزخرف رمضان من رأس الحول إلى حول قابل قال فإذا كان أوّل يوم من رمضان هبّت ريح تحت العرش من ورق الجنة . الخر رمشكوة ص. ٤٣ ا ، الفصل الثالث وفى المموقاة. ولا يبعد ان يحعل رأس الحول مما بعد رمضان ولعله اصطلاح أهل الجنان ويناسبه كونه يوم عيد وسرور ودقت زيبة وحبور ثم رأيت ابن حجر قال لعل المراد هنا بالحول بأن تعدى الملاتكة في تزينها أوّل شوّال وتستمر إلى أوّل رمضان ففتح أبوابها ... قال ابن خزيمة في القلب من جريد بن أبوب يعنى أحد رواته شيء قال المنذرى وجرى بن أبوب البحلى واه والله أعدم أقول وللحديث شاهد آخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي أيضًا قال المنذرى وليس في اسنده ممن أجمع على ضعفه فاختلاف طرق الحديث يدل على أنه له أصلًا. (مرقاة شرح المشكوة ج٣٠ ص: ١٥٠).

یدردایت کر در ہے، لیکن اس حدیث کے مطابق گویا جنت اوراہل جنت کا نیاسال عیدالفطر کے دن ہے شروع ہوتا ہے، اور اس کا آخری مہینہ ہے، اور اس کا آخری جد ہے بعد رمضان المبارک سال کا آخری مہینہ ہے، اور اس کا آخری جد ہے بعد رمضان المبارک کے فتم ہونے میں ہفتے ہے کہ ونو ل جو سال کا آخری جعہ ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آخری جعہ کے فامت ہے، اور یہ بھی تجہیں کہ آئندہ یہ سعید گھڑیاں س کو کا وقف دو جاتا ہے، اس لئے آخری جعہ گویاں و مبارک کے فراق و و داع کی علامت ہے، اور یہ بھی تجہیں کہ آئندہ یہ سعید گھڑیاں س کو نصیب ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ آخری جعہ کے فطبہ ہیں رمضان المبارک کے فراق و و داع کے مف مین ہڑے وہ آخری جعہ میں فراق و و داع کے مف مین بیان کرنے کو کمروہ کہ تھا ہے، مولانا قری جعہ میں بیان کرنے کو کمروہ کہ تھا ہے، مولانا وقار حسین مجدوی نقشبندی آئی گئی گئی ہے۔ "فرید قالفقہ" میں کہتے ہیں:

" رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے خطبہ میں وداع وفراق کے مضامین پڑھنا آنخضرت صلی ابقد عبیہ وسلم واصی ب کرام رضی اللہ عنہم وسلف صالحین ہے البت نہیں ہے، اگر چہ ٹی نفسہ مہات ہے، ایکن اس کے پڑھئے کوضروری سجھنا اور نہ پڑھنے والے کومطعون کرنا کہ اہے،،اور بھی کئی کہ اکیاں ہیں،ان خرابیوں کی وجہ سے ان کلمات کا ترک لازمی ہے، تا کہ ان خرابیوں کی اصلاح ہوج ہے۔'' (زبرة الفقہ ج: تا کہ ان خرابیوں کی اصلاح ہوج ہے۔'' (زبرة الفقہ ج: تا کہ ان خرابیوں کی اصلاح ہوج ہے۔''

# جمعہ کے دن عبیر ہوتب بھی نمازِ جمعہ پڑھی جائے گ

سوال: ... گرشت عیدالفطر کے موقع پرایک موبوی صحب نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ اجتماع عیدین کی صورت میں ( یعنی اگر عیداور جعدایک ہی دن واقع ہوں) جواوگ صلوق جعدنہ پڑھ کیں ان پرکوئی گناہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کے بیان ہونے کے بعد عام لوگوں نے اس رعایت سے خوب فائدہ اُٹھ یا۔ یعنی وٹ کرعید منائی اور جعد کی نماز کے لئے نہ آئے۔ تاہم جولوگ نماز کے زیادہ پابند سخھ وہ آئے ، گروہ تھے ہی کتنے ؟ نماز یول کی تعداد میں افراد تک محدود ہوکررہ گئی ، حالانکہ عموماً یہاں ایک جم غفیر ہوتا ہے ، ان نم زیول کے ول وہ ماغ میں ایک اُبجھن پیدا ہوئی جس کے ازالے کی کوششیں کی گئیں ، اور اب تک جس عالم سے پوچھا گیا اس نے اس مسئلی تروید کی ، صرف یہی نہیں بلکہ بعض کتب و بھی کھنگالا گیا اس میں زیادہ تر یہی رائے نظر آئی کہ نماز میں چھوٹ نہیں دی جاستی ، اور امام ایوٹ نیفر قرار کھنے کوت اور امام ایوٹ طور پر اس بیان کردہ مسئلے کے خدا ف نظر آئے ہیں ، یعنی وہ جمعدا و رعید کی نماز کی فرضیت کو اجبیت کو برقر ار رکھنے کوت میں جیں۔

جواب: .. نمازعیدواجب ہے، اور جمعہ کی نماز فرض مین ہے، ایک واجب، فرض مین کے قائم مقام کیے ہوسکتا ہے؟ پھر عید کی نماز کا وفت زوال سے پہلے ہے، اور جمعہ زوال کے بعد فرض ہوتا ہے، جونماز زوال سے پہلے اوا کی گئی ہووہ جمعہ کے قائم مقام

<sup>(</sup>١) وتجب صلاة العيدين على أهل الأمصار كما تجب الجمعة. (بدائع الصائع ج: ١ ص ٢٤٥، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) إن الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسُّلة والإجماع يكفر جاحدها. (فتح القدير ح: ١ ص.٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) وقت صلاة العيدين حين تبيض الشمس إلى أن تزول. (بدائع الصنائع ص. ٢٤٦، كتاب الصلاة).

کیے ہو گئی ہے؟ (') اس کے جمہورائمہ کے نزویک عید کی نمازے جمعہ کی نماز ساقط نہیں ہوگا۔ امام ابوصیفہ، امام مالک، امام شافعی اس کے قائل ہیں، جن روایات سے بیشہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز سے جمعہ ساقط ہوجاتا ہے، وہ شہریوں کے بارے میں نہیں بلکہ ویبات والوں کے بارے میں ہیں، بینی ویبات کے جولوگ عید کی نماز کے لئے شہر آئے ہوئے ہوں، وہ اگر وقت جمعہ سے پہلے والیس جا تا والوں کے بارے میں ہیں، پینا نو جمعہ سے پہلے والیس جا تا ہوں تو جمعہ سے ہیں تو اس کی صاف صراحت موجود چاہیں تو جس میں تو اس کی صاف صراحت موجود ہے، اور بعض میں اگر چہ صراحت نہیں، مگر وہ ای پر محمول ہیں، بہر صال ان ام مولوی صاحب کا فتوی بڑا غیط ہے، اور غیر ؤ مدوارانہ ہے، لوگوں کے ترک جمعہ کا وہال اس کی گردن پر ہوگا۔

# کیاعورت گھر پر جمعہ کی نماز پڑھ سکتی ہے؟

سوال:...اگرکوئی عورت اپنے گھر پر اکیلی رہتی ہواور وہ جمعہ کی نماز بغیر امام، بغیر خطبہ، بغیر نمازی کے پڑھے تو کیا اس کی نماز ہوگئی ؟

جواب:... جعد کی نماز کے لئے خطبہ اور جماعت شرط ہے، اوریہ دونوں چیزیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں،اس لئے عور تیں مل کربھی جعد کی نماز نہیں پڑھ سکتیں، اور تنہاعورت تو بدرجہ اُول نہیں پڑھ سکتی۔ اس خاتون کو چاہئے کہ اپنے گھر پر ظہر کی نماز پڑھا کریں، ورنہ ظہر کی نماز چھوڑنے کا وہال ان کی گردن پررہے گا۔ بعض عورتوں کو بزرگ کا ہیضہ ہوجا تا ہے، اور اپنی بزرگ بگھ رنے کے لئے اس قسم کی خلاف پشریعت یا تیں کربیٹھتی ہیں۔

#### عورتوں کی جمعہا ورعید کی نماز

سوال:... کیاعورتوں کونماز جمعہ اورنمازعید نہیں پڑھنا چاہئے؟ میں اس طرح جمعہ پڑھتی ہوں: پہلے چارر کعت فرض قضا جو مب سے پہلے مجھ سے ہوئی ہے، (قضانمازیں میں ہرنماز سے پہلے اوا کرتی ہوں)، پھر چارسنت، چارفرض، وور کعت نماز جمعہ، ووفل، کیار ٹھیک ہے؟

 <sup>(</sup>۱) قال. ولا تجزئ الجمعة إلا في وقت الطهر وذالك لأن فرض الجمعة لما كان محملًا في الكتاب مفتقرًا إلى البيان، ثم لم يبرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها إلا في وقت الظهر صار فعله لها على هذا الوحه على الوحوب. (شرح مختصر الطحاوي ج ٣ ص: ٢٢ ا ٢٣٠ ا ١ كتاب الصلاة، وقت الجمعة).

<sup>(</sup>٢) قال أكثر الفقهاء تجب الحمعة لعموم الآية و الأخبار الدالة على وحوبها، ولأبهما صلاتان واجبتان فلم يسقط أحدهما بالأحرى قال الس عبدالبر سقوط الحمعة بالعيد مهجور وعن على رضى الله عه أن ذلك في أهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة. (معارف السنن ج.٣ ص.٣٣٣، أيضًا: إعلاء السنن ح ٨ ص ٣٤، باب ادا احتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به).

٣) ولوحونها . . شرائط المصر والحماعة والحقلة إلخ. (فتح القدير ح ا ص:٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) واحترز بالرحال عن النساء والصيان فإن الحمعة لا تصح بهم وحدهم لعدد صلاحيتهم للإمامة فيها يحال، يحرعن الخيط رداعتار ج ٣ ص ١٥١، باب الحمعة، مطلب في قول الخطيب ربح، أبص بديع الصابع ج: ص٢٩٢٠).

چواب:...عیداور جمعه عور قول کے ذہبیں 'کیکن اگروہ جمعہ دعید کی نماز میں شریک ہوجا کمیں توان کی عید ورجمعہ اوا ہوجائے گا۔ 'جس طرح آپ جمعہ پڑھتی ہیں ، میفط ہے ، جمعہ اورعید کی نماز تنہا نہیں ہوتی ،آپ ظہر کی طرح جمعہ کے دن بھی نماز اُداکریں۔ '")

# کیاعورتیں گھر میں جمعہ باجماعت ادا کریں یا ظہر کی نماز؟

سوال: بیمورتیں اگر مسجد میں نماز باجماعت جمعه اوانبیں کرسکتیں تو پھرگھر پر آیا جمعہ کی نماز ہاجہ عت ادا کریں گی یا ظہر کی نماز ہاجماعت پڑھنی ہے یاا کیدی؟

جواب: بنه عورتیں جمعه کی نمازنہیں پڑھ کتی ہیں ،ان کواپی ظہر کی نماز الگ الگ پڑھنی جا ہے۔ (۳)

# كياعورتيس نمازِ جمعه ميں شريك ہوسكتى ہيں؟

سوال: بعورتیں مبحد میں جمعہ کی نماز إمام صاحب کے ساتھ باجماعت ادا کر سکتی ہیں یانہیں؟ جواب: بعورتوں کا مساجد میں نماز ہاجماعت کے لئے جانا فسادِز، نداورخوف فتنہ کی وجہ سے مکروہ ہے۔ (۵)

#### حچوٹے بچوں کومسجد میں لا ناجولوگوں کی نماز خراب کریں

سوال:...عام طورہ ہیں کہ جاتا ہے جہد کے جمد نماز پڑھنے والے لوگ اپنے ساتھ وڈھائی تین سال تک کے بچوں اور بچوں کوبھی مسجد لاتے ہیں، گویا کوئی میلہ یا تماشا و کیھنے آئے ہیں، چونکہ یہ بچے آ داب مسجد اور نمازے تلعی ناوا قف ہوتے ہیں، لہٰذا دورانِ نماز اپنی بچکا نہ حرکتوں کی وجہ ہے وُ وسروں کی نماز کی اوائیگی میں ضل انداز ہوتے ہیں، معلوم کرنا ہے ہے کہ ان چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا چاہے یا نہیں؟ اوراگران کی وجہ سے کسی کی نماز میں کوتا ہی یا خاص می واقع ہوتی ہے تواس کی جز ااور سزاکس پر مازم آتی ہے؟ معجد میں لانا چاہئے یا نہیں؟ اوراگران کی وجہ سے کسی کی نماز میں کوتا ہی یا خاص می واقع ہوتی ہے تواس کی جز ااور سزاکس پر مازم آتی ہے؟ پیٹی معصوم ہے پر ہوا ہے یہ یا شہور کی بے بالے فردنمازی پر؟

جواب:...اٹے چھوٹے بچول کومسجد میں نہیں لانا جا ہے ،اس کی ممانعت آتی ہے،اگرایسے بچوں کی وجہ ہے لوگوں کی فماز خراب ہوتی ہوتولائے والوں پراس کا وبال ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>١٠٦) ولا تجب البجمعة على المسافر ولا إمرأة . . . فإن حضروا فصلوا مع الناس أجزاهم عن فرض الوقت لأبهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام (هداية ح ١ ص ٢٩٠ ، باب صلاة الجمعة، أيضًا: حلبي كبير ص ٢٤٢، فصل في صلاة الجمعة). (٣) واحترز بالرجال عن النساء والصيان فإن الجمعة لا تصح بهم وحدهم لعدم صلاحيتهم للإمامة فيها بحال، بحر عن اعيط. (ودانحتار ج.٢ ص: ١٥١، باب الجمعة، مطلب في قول الخطيب، أيضًا: بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٦٢). (٣) أيضًا.

 <sup>(</sup>۲) روى عبىدالرزاق ...... عن معاد بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله صلى الدعليه وسلم قال. جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشرائكم . إلح. (حلى كبير، فصل في أحكام المساجد، ص١١٢، طبع سهيل اكيدمي).

#### کیا جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا؟

سوال: کیم اگست بروز جمعہ کے اخبار میں آپ کے مسائل میں ایک سوال تھا کیا جمعہ کے دن زوال کے وقت میں سجدہ یا قضا نماز ناج نزے؟ آپ کا جواب تھا: تی ہاں ناجا نزے۔ آپ سے مؤذ باند عرض ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھ تھا کہ جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا، وجہ یہ گھی تھی کہ ہرروز دوزخ کی آگ جب تیز کی جاتی ہے تو اسے وقت زوال کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن ووزخ کی آگ جب تیز کی جاتی ہے تو اسے وقت زوال کہتے ہیں، اور جمعہ کے دن ووزخ کی آگ جب تیز کی جاتی ہوتا۔ اس بات کی تھی کردیں کہ جو کھی میں نے بڑھا ہے وہ وُرست ہے یا نہیں؟ کی آگ بھی خور کو ال کی وقت صرف نفلی نماز ناج کڑے؟ یا تلاوت قرآن ، بحد و قرآن یا نماز چناڑ وہ بھی ناجا تزہے؟

جواب: یه بات نمط ہے کہ جمعہ کے دن زوال نہیں ہوتا۔ إمام ابوحثیفہ رحمہ اللہ کے نزدیکے جس طرح وُ وسرے دنول میں نصف النہار کے وقت نماز جا تزنہیں ہجد وُ تلاوت جا تزنہیں ،ای طرح جمعہ کے دن بھی جا تزنہیں ۔ <sup>(۱)</sup>

لاؤ ڈائپیکر پرخطبہ ونماز کا شرعی حکم

سوال: ... ہورے ہاں پعض مساجد میں خطبہ جمعہ اور تماز میں ااؤڈ اسٹیکر کے استعال نہ کرنے کی تخق ہے پابندی کی جاتی ہے، مالخصص رہ نے دنٹہ کے مرکز تبلیغ میں جہال ہر نماز میں ہزاروں آ دئی ہوتے ہیں، اور نماز جمعہ میں تو میرے اندازے کے مطابق چور پانچ ہزاراً فرادش مل ہوتے ہیں، اور اگلی ووقین صفول کے بعد پچھلوں کو نہ خطبہ سائی دیتا ہے، نہ امام صاحب کی تکبیرات اور قراء ت ، کیالاؤڈ اسپیکر پر خطبہ ونماز جا کر نہیں؟ اگر واقعی ایسا ہے تو ملک بھر کے علائے کرام اس کا استعمال کرر ہے ہیں جو چیز ناجا کز ہے، اس نے عدم جوار پر سب متفقہ فیصلہ اور تمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اس کے ناجا کز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نیز یہ کہا گر بینا جا کر اسٹی علاء کا فرض نہیں بنتا کہ حربین شریفین زاو ہما القد شرفا کے علیء کو بھی اس کے عدم جواز کا قائل کریں جو کہ لاؤڈ اسپیکر ہے بھی آ مے گز رکھ ہیں اور ان کی نماز بھی ہراور است جرم شریف سے یڈ ربیدر پڑ ہوئے ہیں۔

جواب:...لاؤڈ اسپیکر پرخطبہ اور نماز جائزہ،ال میں کوئی شبہیں،لیکن بعض اکابر کو س میں شبہ رہا،اس لئے وہ اس سے اصباط کرتے ہیں۔
اصباط کرتے ہیں۔ 'رائے ونڈ کے حضرات کا بھی غالبًا بمی موقف ہوگا کہ جس چیز میں بعض حضرات کوشبہ ہے اس کو کیوں استعمال کیا جائے ،اس قتم کے اختلافات کو اُٹھانامشکل ہوتا ہے،اس لئے رفع اختلافات کے ذکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔

شہرے ؤور جانے والے پر جمعہ کی نمازے

موال: كوئي مسلمان نمازي جمعة المبارك كي نماز كي برواندُارت موية تهيل چلاجائے جمال نماز جمعه نه موتی مور بعني شكار

<sup>(</sup>۱) ثلاث ساعات لا تنجوز فيها الممكتورة ولا صلاة الجازة ولا سجدة التلاوة . وعند الإنتصاف إلى أن تزول . إلح. (عالمگيرى ج ۱ ص:۵۲، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقبت وما ينصل بها). (۲) تفصل كري يخيز آلات جديده ص: ۳۳، از مفرت مول نامفتي محمد في صاحب رئمة التعليد . (۲)

کھیلئے،اورا ہے معلوم بھی ہوکہ آج یوم جمعہ ہاورنم زجمعہ پڑھنے ، پھربھی وہ جمعہ کی نماز کے لئے ندھمبرے بیخی قصدا قضا کرے۔ جواب:...جمعه چھوڑ کر جانا تو کُری بات ہے،لیکن اگر کوئی شخص صبح کوشہرے دُور باہر چلا گیا تواس پر جمعه فرض نہیں۔

# جمعہ کے دن فجر کی نماز میں مخصوص سور تیں پڑھنا

سوال:...ہمارے اِمام صاحب ہر جمعہ کی فجر کی نماز باجماعت میں سجد ہُ تلاوت پڑھتے ہیں ، پہلی رکعت میں سجد ہ کرتے ہیں اور ہردورکعت پڑھ کرسلام پھیر لیتے ہیں، یہاں تک جائز ہے؟

جواب: . جمعہ کے دن مہلی رکعت میں سور وُ الم تنزیل اور وُ وسری رکعت میں سور وُ و ہر پیڑھنا آ بخضرت صلی الله علیه وسلم کا معمول مبارک تھا،اس لئے بیسنت ہے، تا ہم بھی بھی وُ دسری سور تیں بھی پڑھ لی جا کیں۔ (۲)

# جمعہ کی نماز میں اگر إمام کا وضوٹوٹ جائے تو کیا کرے؟

سوال :...اگر جمعہ کی نماز میں ا، م کا وضوٹوٹ جائے تو وہ کی کرے؟ واضح رہے کہ پچھسر پھرے جال نمازیوں ہے امام کو یٹائی کا بھی خوف ہے؟

جواب: کسی کوخلیفہ بنا کرخو دوضوکر کے جماعت میں شامل ہوجائے۔

# "ارحم أمّتي بأمّتي أبوبكر" الح والى صديث ترندي ميس ب

سوال:...اكثر خطيب حضرات خطبه جمعه مين ايك حديث تريف پڙهتے بين: "قبال المنهي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمّتي بـأمّتي أبوبكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياءً عثمان وأقضاهم عليّ دريافت طلب امريه ہے کہ اس حدیث میں اس سند کے ساتھ ''و اُقت صاہم علی'' کے الفاظ آئے ہیں؟ اور کیا اس حدیث کواس طرح خطبہ جمعہ میں پڑھ

جواب:... بیرحدیث ترندی میں ہے،اور إمام ترندی رحمہ اللہ نے اس کو وحسن سیح، کہا ہے۔

والمسافرين والمرضى إلخ. (بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٥٨، طبع سعبد). لا تحب الحمعة على الجانين.

<sup>(</sup>٢) عن أبني هنرينرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في الفحر يوم الحمعة بألم تنزيل وهل أتي. (مسلم ج: ١ ص:٢٨٨، كتاب الجمعة).

ما لم يحاور الصفوف لو استحلف ولوبعد التشهد (٣) سبق الإمام حدث سماوى غير مابع للساء في الصحراء ...... وها لم يخرج من المسجد ...إلح. (شامي ح را ص: ١٠٢١) باب الإستحلاف).

<sup>(</sup>٣) عن أنس رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمّتي بأمّتي أبوبكر، واشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم رواه أحمد والترمدي، وقال هم حديث حسن صحيح. وروى عن معمر عن قتادة مرسلا وفيه حياء عشمان وأقضاهم على. (مشكوة ص: ٢ ٧ ٥) باب مناقب العشرة رضى الله عنهم، الفصل الناني).

#### پیٹ میں در دیا ببیثاب کا تقاضا ہوتو کیا کرے؟

سوال:...دورانِ خطبہ جمعہ کمی فخص کو بیٹ میں ہوایا بیٹاب کی شدّت محسوں ہو، اَب اگر دہ فخص قضائے حاجت سے فارغ ہوکر وضوکر نے تک وقت لگائے تو نمازِ جمعہ ادا ہو جاتی ہے، بعد میں اس کونمازِ ظہر پڑھنا پڑے گی، پوچھنا بیٹقصود ہے کہ اگر وہ فخص پیٹ کی ہوا، شدّت بیٹاب پرکنٹرول کر کے نمازِ جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کرلے یا فراغت کے بعد سکون سے نماز ظہر پڑھنا بہتر ہے؟ نیز پیٹاب کی شدنت کے وقت نماز پڑھنا کمروو تنزیمی ہے یا کمروق تحریمی؟

جواب:...اگر ببیثاب یا پاخانے کا شدید تقاف ہوتو پہیماس ہے فارغ ہولینا ضروری ہے، بعد میں اگر جمعہ نہ ملے تو ظہر پڑھ لے،ایسے شدید تقاضے کی حالت میں نماز کمرو وتحریمی ہے۔

### جعداورنماز کے بعد إجماعی دُعانه کروانا کیساہے؟

سوال: ہمارے محلے کی مسجد میں نماز کے بعد امام صاحب اِجْمَا کی وُعانبیں کراتے ، ند ہی جمعہ کی نماز کے بعد ایسا کرتے ہیں ،اس حوالے سے بتا تمیں کہ شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...جن مشائخ کوہم نے دیکھا ہے، وہ فرض کے بعد مختصری وُ عاکر تے تھے، اور حضرت مفتی محمد کفایت امتدر حمداللہ نے اس پر'' النفائس المرغوبۂ' کے نام ہے رسالہ بھی لکھا ہے، جوالگ بھی چھپاتھا، اوران کی کتاب'' کفایت المفتی'' بیس بھی شامل ہے، اس کتاب کی تیسری جلد کے صفحہ:۲۷۸ کو ملاحظہ فر مالیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) وصلاته مع مدافعة الأخبثين أى البول والغائط قال في الخرائ سواء كان بعد شروعه أو قبله فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت وأتمها أشم . . . . وما ذكره من الإثم صرح به في شرح المنية، وقال لأدائها مع الكراهة التحريمية . (رداعتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٣٢ ، مطلب في الخشوع، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع سعيد كراچي) . أيضًا . وتكره . . . (ومدافعًا لأحد الأخبثين) البول والغائط (أو الربح) ولو حدث فيها، لقوله عليه السلام: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حافن حتى يتخفف . (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص ١٩٤١، باب ما يفسد الصلاة، فصل في المكروهات) .

# عيدين كي نماز

#### نما زعیدین کی نبیت

سوال:.. نمازعیدین کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟

جواب: بنمازعید کی نیت اس طرح کی جاتی ہے کہ میں دور کعت نمازعیدالفطر یا عیدالاضی داجب مع تکبیرات زائد کی نیت رتا ہوں۔

### بلاعذرنما زعيدمسجد ميں بره هنامکروه ہے

سوال:... تمازعید کامسجد میں پڑھنا کیاہے؟

جواب:...بغیرعذر کے عید کی ٹمازمسجد میں پڑھنا مکروہ ہے۔ <sup>(1)</sup>

### نمازِعیدمسجد میں پڑھنا کیوں مکروہ ہے؟

سوال:...آپ کی کتاب 'آپ کے مسائل اور اُن کاحل' جددوم میں شائع شدہ مسئلے کے مطابق کسی نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ نماز عید کا مسجد میں بڑھنا کروہ ہے۔ میں پوچھا ہے کہ نماز عید کا مسجد میں بڑھنا کروہ ہے۔ میں تفصیل جانتا جا ہتی ہوں کہ کس وجہ سے عید کی نماز مسجد میں بڑھنا کروہ ہے؟
پیفسیل جانتا جا ہتی ہوں کہ کس وجہ سے عید کی نماز مسجد میں بڑھنا کروہ ہے؟

جواب: ...مسجدین نمازی کانہ کے سے تمیر کی ٹی ہیں، اور آنخضرت سلی انتسلیہ وسلم کے زمانے میں نم زعید اور نماز جنازہ کے لئے الگ جگہیں تھیں، بغیر ضرورت کے بینمازی مسجد میں نہیں پڑھی جاتی تھیں، اور ضرورت یہ ہے کہ مثلاً: بارش ہور ہی ہواور کوئی جگہاں نہ ہوجس میں آومی نمازعید پڑھ سکے، یا کوئی اور ایسا عذر ہو، اس عذر کی بنا پرعید کی نماز مسجد میں پڑھنا صحیح ہے۔ حرمین شریفین میں اتنا مجمع ہوتا ہے کہ اس مجمع کوسی اور جگہ نتھ کی کرنا قریب قریب ناممکن ہے، اس لئے وہاں دونوں جگہ عید اور جنازے کی نماز مسجد میں

 <sup>(</sup>۱) وكيفية صلاتها أي العيدين أن يموى عند أداء كل منهما صلاة العيد بقلبه ويتول بلسانه أصلى صلاة العيد لله تعالى .
 إلخ (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص ٢٩٠، باب العيدين، طبع مير محمد كتب حانه).

 <sup>(</sup>۲) الخروج إلى الجبائة في صلاه العبدسة وإن كان يسعهم المسجد الجامع على هذا عامة المشائخ وهو الصحيح.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥٠، الباب الساح عشر في صلاة العيدين).

یر هی جاتی ہے، اور بیرکا فی عذر ہے۔

# نمازِعید،عیدگاہ میں پر صناافضل ہے یامسجد میں؟

سوال:...کی عید کی نمازعیدگاہ میں پڑھناانفل ہے یا مسجد میں؟ دُوسری بات یہ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے قریب مسجد میں نمازعید • ۲:۲ بجے ہے، اورعیدگاہ جو کہ زیادہ فاصلے پر ہے، وہاں بھی نمازاس ونت ہے، تو اس شخص کے لئے کس جگہ نماز پڑھنا افضل ہے؟

جواب:...نمازعید،عیدگاه میں پڑھی ہاتی ہے، بغیر کسی خاص مجبوری کے مسجد میں نمازعید پڑھنا مکروہ ہے، آپ عیدگاہ میں جایا کریں جا ہے کتنا ہی سفر ہو۔

# عورتوں کاعیدین کی نمازگھر میراُ دا کرنا

سوال:...عورتیںعیدالفطراورعیدالاخیٰ کی نماز باجماعت یا اکیلی گھر پرنماز پڑھ سکتی ہیں یانہیں؟ جواب:...عید کی نماز بھی عورتوں کے ذیے نہیں ،اوران کا باجماعت یا اِنفرادی طور پرعید پڑھنا بھی سیجے نہیں۔ (۳)

#### عورتول كاعيدك لئے عيدگاہ جانا

سوال:...کیاعورتیںعیدگاہ میںعید کے لئے جاسکتی ہیں؟ جواب:...عورتوں کا جاتا کروہ ہے۔

#### قبولیت کا دن کس ملک کی عید کا ہوگا؟

سوال:...مسئلہ میہ ہے کہ چونکہ کروکارض پرعید مختف دنوں میں ہوتی ہے، جیسا کہ اس سال سعودیہ میں عید تیمن دن پہلے ہوئی ،اس لئے آپ مہر بانی فر ماکر میہ بتا کمیں کہ قبولیت کا دن کس ملک کی عید پر ہوگا؟

جواب:...جس ملک میں جس دن عید ہوگی ،اس دن و ہاں اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی ،جس طرح جہاں فجر کا وفت ہوگا و ہاں اس وفت کی برکات بھی ہوں گی ،اورنما نے فجر بھی فرض ہوگی۔

(الدرالمختار ياب الإمامة ج: ١ ص:٥٢٦).

 <sup>(</sup>۱) وفيه الخروج إلى المصلى في العيد، وأن صلاتها في المسحد لا تكون إلاً عن ضرورة. (فتح الباري ج. ۲ ص. ١٧٢،)
 كتاب العيدين، بأب الخروج إلى المصلى، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) الخروج إلى الجبانة في صلاة العيدسة رار كان يسعهم المسجد الحامع على هذا عامة المشائخ وهو الصحيح.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥٠ الباب السابع عسر في صلاة العيدين).

<sup>(</sup>٣) اعلم ان صلوة العيدواجية على من تجب عليه الجمعة هذا هو الصحيح من المذهب . إلخ. (حلبي كبير ص.٥٢٥). (٣) ويكره حضورهن الجماعة ولنو لحمعة وعيدووعظ مطلقًا ونو تجوزً ليلاعلي المذهب المفتى به . إلخ.

#### رمضان میں ایک ملک ہے ڈوسرے ملک جانے والاعید کب کرے؟

سوال:...بکر سعود میہ ہے واپس پاکستان آیا، دہاں روز ہ دودن پہلے رکھا گیا تھا، اب جبکہ پاکستان میں اٹھا کیس روز ہے ہوں گے اس کے تمیں روز ہے ہو جا کمیں گے، اب وہ سعود میہ کے مطابق عید کرے گایا کہ پاکستان کے مطابق ؟ بہلی واضح کریں کہ بکرنے ، سعود میہ کے مطابق روز ہ رکھا جس دن وہ روز ہ رکھ سکتا ہے یا کہ بیس؟ دوروز ہے جوزیادہ ہوجا کمیں گے وہ س حساب بیں شارہوں گے؟

جواب:...عیدتو وہ جس ملک (مثلاً پاکستان) میں موجود ہے، ای کے مطابق کرے گا، گرچونکہ اس کے روز ہے پور ہے ہو چکے ہیں،اس لئے یہاں آ کرجوزا کدروز ہے رکھے گاوہ نقلی شار ہوں گے۔ <sup>(۱)</sup>

# باکستان ہے سعود ریہ جانے والا آ دمی سعود ریہ میں کس دن عبد کرے گا؟

سوال:...ایک آ دمی پاکستان ہے سعود کی عرب گیا، اس کے دور دزے کم ہوگئے، اب وہ سعودیہ کے چاند کے مطابق مید کرے گا اور جوروزے کم ہوئے ان کو بعد میں رکھے گایا اپنے روزے پورے کرکے سعودی عرب کی عید کے دو دن بعد پاکستان کے مطابق اپنی عید کرے گا؟

> جواب:..عید سعودیہ کے مطابق کرے اور جوروزے رہ گئے ہیں ان کی تفنا کرے۔ ('') اگر نما زِعید میں مقتدی کی تکبیرات نکل جا کیس تو نما زکس طرح بوری کرے؟

سوال:..عید کی نماز میں اگر مقتدی کی آمد دیر میں ہوتی ہے تو ایک صورت میں کہ زائد تکبیرات نکل جا کمیں تو مقتدی زائد تکبیریں کس طرح اداکرے گا؟اوراگریوری رکعت آنکل جائے تو کس طرح اداکرے گا؟

جواب: ...اگر إمام تمبیرات نے فارغ ہو چکا ہو،خواہ قراءت شروع کی ہویا نہ کی ہو، بعد میں آنے والہ مقدی تمبیر تح یہ کے بعد ذاکد تمبیری کہد لے اوراگر إمام کے ماتھ دُرکوع میں شامل ہوج کے بعد ذاکد تمبیری کہد کے اور اگر امام کے ماتھ دُرکوع میں شامل ہوج نے گا تو تکبیر تح یمد کے بعد گھڑے گئی تا کہ کہ کر دُکوع میں جائے ، اوراگر بید خیال ہو کہ است عرصے میں امام ذکوع ت انھ جائے گا تو تکبیر تح یمد کہد کے میں چلاجات ، اور دُکوع میں ڈکوع کی تسبیحات کے بجائے تکبیرات کہد لے، ہاتھ اُٹھائے بغیر، اوراگر کوت نگل گئ تو جب اس کی تکبیریں پوری نہیں ہوئی تھیں کہ امام ذکوع ہے اُٹھ کیا تو تکبیریں پوری نہیں ہوئی تھیں کہ امام ذکوع ہے اُٹھ کیا تو تکبیریں چھوڑ دے امام کی بیروی کرے، اوراگر رکعت نگل گئ تو جب

 <sup>(</sup>۱) لو صام راثى هالال رمضان وأكمل العدة لم يقطر إلا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام صومكم يوم تصوموں وفطركم يوم تفور قالوا لا رواية في وجوب الصوم عليه وانما الرواية أنه يصوم وهو محمول على البدب إحتياطًا. (شامى ح ۲ ص ٣٨٣، كتاب الصوم، مبحث في صوم يوم الشك).
 (۲) ايضًا.

امام کے سلام پھیرنے کے بعدا پی رکعت پوری کرے گا تو پہلے قراءت کرے، پھرتکبیریں کیے،اس کے بعد زکوع کی تکبیر کہد کرزکوع میں جائے۔(۱)

عبید کی نماز میں اگر إمام سے علطی ہوجائے تو کیا کرے؟ سوال:...اگرعیدالفطریاعیدالانحی کی نماز پڑھاتے ہوئے امام ہے کوئی نعطی ہوجائے تو نماز دوبارہ لون کی جائے گی یا سجد ہ سبوكيا جائے گا؟

جواب:...اگرغنطی ایسی ہوکہ جس ہے نماز فاسر نہیں ہوتی تو نمازلوٹا نے کی ضرورت نہیں ،اورفقہاء نے مکھ ہے کہ عیدین میں اگر مجمع زیادہ ہوتو سجد ہُ سہونہ کیا جائے کہ اس سے تماز میں گڑ بڑ ہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

### ا گرعیدین میں تکبیریں بھول جائیں توج

سوال:..عیدین کی نماز میں اگر امام نے چھ تکبیریں بھول کر اس سے زیادہ یا کم تکبیریں کہیں اور اس کا بعد میں احساس ہوا تو کیا تمازتو ژوی جا ہے یا جاری رکھنی جا ہے؟

جواب:...نمازے آخر میں بحدہ سہوکرایا جائے، بشرطیکہ چھپے متندیوں کومعلوم ہوسکے کہ بجدہ سہو ہور ہاہے، اوراگر مجمع زیاده ہوئے کی وجہ سے گڑیڑ کا اڈ پیٹر ہوتو سجد ہُسہوبھی تچھوڑ دیا جائے۔ (۳)

# نمازعيد كى تكبيرات ميں كوئى تكبير بھول جائے تو نماز كاحكم

سوال:...اگرعید کے روز کی نماز میں چھزا کد تکبیروں میں ہے ایک تکبیر بھول جائے اور پہلی رکعت میں بجائے تین تکبیروں کے دوتکبیری کہددے تو کیا پینما زعید ہوجائے گی ؟ تفصیل ہے تحریر فرمائیں۔

جواب :...نمازعید کی چیخمبیریں واجب ہیں ،اگر وہ بھول جا ئیں توسجد ہُسہو واجب ہو جاتا ہے۔ فقہا ءفر ماتے ہیں کہ جمعہ اورعید میں جب جمع زیادہ ہواور سجد ہم سہوکرنے ہے اِنتشار پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں سجد ہم سہونہ کیا جائے۔

 <sup>(</sup>١) ولو أدرك المؤتم الإمام في القيام بعد ما كبر كبر في الحال برأى نفسه لأنه مسبوق ولو سبق بركعة يقرأ ثم يكبر لئلا يتوالى التكبير فلو لم يكبّر حتى ركع الإمام قبل أن يكبوا المؤتم لا يكبّر في القيام ولكن يركع ويكبّر في الركوع على الصحيح. (الدرالمختار مع الرد ج: ٢ ص: ٤٣٪ ا ، باب العيدين).

<sup>(</sup>٢) ان مشائخنا قالوا لا سجد للسهو في العيدين والجمعة لئلا يقع الناس في فتنة. (عالمكيري ح. ١ ص.١٢٨).

<sup>(</sup>٣) ومنها تكبيرات العيدين قال في البدائع إذا تركها . . . فإنه يحب عليه السجود . . إلح. (ايضًا ج. ا ص ٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) والمختار عنبد المتأخرين أن لَا يسجد للسهو في الحمعة والعيدين لتوهم الزيادة من الحهال كذا في السراج وغيره بحر وليبس المراد عدم جوازه بل الأولى تركه كيلا يقع الناس في فتنة أبو سعود عن العزمية ومثله في الإيصاح لابن كمال. (رداغتار ج: ٢ ص: ١٥ ما ، باب الجمعة، مطلب في شروط وجوب الجمعة).

<sup>(</sup>۵) ایشاً داشیمبر۳ ملاحظه دو ـ

<sup>(</sup>١) الضاَّ هاشيمُبر٢ اور٣ ملاحظه بو-

# عید کی نماز ایک اِ مام پڑھائے اور خطبہ دُ وسرادے تو کیا تھم ہے؟ سوال:...ایک اِ مامیر کی نماز پڑھا تا ہے، خطبہ رُوسرا پڑھتا ہے، پیکیا ہے؟

جواب، .جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# خطبہ کے بغیر عید کا کیا حکم ہے؟

سوالى:...اكركونى إمام عيدى نمازك بعد خطبه پر صنا بھول جے ياند پر سفة كيا عيدى نماز ہوج ئے گ؟ اگر ہوج ئے گ تو خطبہ جھوڑنے کے متعلق کیا تھم ہے؟

جواب: ... عيد كاخطبه سنت ٢٠١٠ ل كئ عيد خلاف سنت مهو كي \_ (٢)

#### نما زِعید برخطبه، دُعااورمعانقه

سوال: .. كماعيد يركك ملناسنت ب؟

جواب:... بیسنت نہیں جھن لوگوں کی بنائی ہوئی ایک رسم ہے،اس کودین کی بات سمجھنا،اور نہ کرنے والے کولائق ملامت

سوال:.. خطبه عيدے پہلے پڙھاجا تاہے يانماز کے بعد؟ دُعانماز کے بعد يا خطبہ کے بعد کرنی جاہے؟ جواب: عید کا خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے، و عابعض حضرات نماز کے بعد کرتے ہیں اور بعض خطبہ کے بعد ، دونوں کی مخبائش ہے،آنخضرت صلی القدعد پیدوسلم ،صحابہ کرامؓ اور نقتبائے اُمت ہے اس سلسلے میں پچھ منقول نہیں۔

# عیدین کی جماعت ہے رہ جائے والا مخص کیا کرے؟

سوال:...اگرکوئی عیدالفطریا عیدالاتنی کی نماز با جماعت نه پڑھ سکے تو کیا وہ محص کھر میں بینماز ادا کرسکتا ہے؟ یاس نماز کے بدلے میں سی محض کو کھانا وغیرہ کھلا دیا جائے تو کیا نماز پوری ہوجائے گی یانہیں؟

(١) وفي القنينة واتحاد الخطيب والإمام ليس بشرط على المختار نهر وفي اللحيرة لو خطب صبي عاقل وصلي بالغ جاز لكن الأولى الإتحاد كما في شرح الآثار\_ (مراقي الفلاح مع حاشية طحطاوي ص ٢٤٦، طبع مير محمد كتب خاله).

(٢) فإنها (أي الخطبة) سنة بعد الصلاة وتحوز الصلاة بدونها وإن خطب قبل الصلاة جاز ويكره. (عالمكيري ح ا ص: ٥٠٠، الباب السابع عشر في صلاة العيدين). وفي المراقي (ص٢٨٨٠) فتصح صلاة العيدين بدونها أي الحطنة لكن مع الإشارة لترك السُّنَّة.

(٣) اله تكره المصافحة بعد أداء الصلاة لكل حال . الخد (شامي ج ٢٠ ص: ١٨١). أيضًا: بأنها (البدعة) ما أحدث على حلاف الحق الملتقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة وإستحسان وحعل دياً قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (ردامحتار ج: ١ ص: ٥ ٩ ٠ كتاب الصلاة).

(٣) اعلم أن الحطبة سُنَّة وتأحيرها إلى ما بعد الصلاة شُنَّة أيضًا. (حاشية الطحطاوي على المراقي ص٢٨٨٠، باب العيدين).

جواب: ..عیدی نمازی قضانبیں، نهاس کا کوئی کفاره ادا کیا جاسکتا ہے،صرف اِستغفار کیا جائے۔

#### بقرعید کے دنوں میں تکبیرات تشریق کا تھم سوال: یکبیرات تشریق کب پڑھی جا کیں؟

جواب:...فى الحجدى نوي تاريخ كى صبح سے تير ہوي تاريخ كى عمرتك برنماز فرض كے بعد بر بالغ مرداور عورت پر كليرات تشريق واجب بين بحكيم تشريق يت بير ہوي تاريخ كى عمرتك برنماز فرض كے بعد بر بالغ مرداور عورت پر كليم الله والله والله والله والله اكبر، الله اكبر والله الحمد".

# تكبيرتشريق كن دنول ميں بردھى جاتى ہے؟

سوال: ... بجبیرِتشریق جو که عیدالاخی کے دنوں میں پڑھی جاتی ہے، ۹ رتاریخ سے لے کر ۱۳ رکی عمر نمازتک، بینی مثلاً: ۹ رتاریخ کو ہفتہ ہے تو ہفتے کی فجر نماز سے لے کر بدھ کی عصر نمازتک، بینی عصر نماز کو بھی تکبیرِتشریق پڑھتی جا ہے؟ جواب: ... بی ہاں! نویں تاریخ کی فجر سے لے کر تیر ہویں تاریخ کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ (۳)

# کیا جمعہ کی عیدمسلمانوں پر بھاری ہوتی ہے؟

سوال: "كزشته به مروزے بيمسئلەزىر بحث تفاكه جمعه كى عيدها كم پرياعوام پر بھارى گزرتى ہے۔

جواب:..قرآن وحدیث یا اکابر کے ارشادات سے اس خیال کی کوئی سندنہیں اتن ،اس لئے بیہ خیال محض غلط اور تو ہم پرتی ہے، جمعہ بچائے خودعید ہے، اور اگر جمعہ کے دن عید بھی ہوتو گویا'' عید میں عید'' ہوگئی، خدانہ کرے کہ بھی عید بھی مسلمانوں کے لئے محاری ہوئے لگے۔

# عیدیں غیرسلم سے عیدملنا کیساہے؟

سوال: يعيد مين اگرايك فاص غير سلم فرقے كافراد عيد ملنے كے سے ہمارى طرف برهيں تو كياان سے عيدل سكتے ہيں؟

(1) ولا يصليها وحده إن فاتت مع الإمام ولو بالإفساد إتفاقًا في الأصح. (شامى ح. ٢ ص ١٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) وفي الدر. ويجب تكبير التشريق في الأصح .. .. صفته: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد عقب كل فرض . . . . من فجر عرفة و آخره إلى عصر العيد .... وقالا بوحوبه فور كل فرض مطلقًا ولمو منفردًا أو مسافرًا أو امرأة الأنه تبع للمكتوبة فيجب على كل من تجب عليه الصافرًا أو المرأة المكتوبة بحر. (الدر المختار مع رد الحتار ج ٢٠ ص ١٨٠، باب العيدين، أيضًا عالمكبرى ح المناه البحر الوائق ج ٢٠ ص ١٨٠، باب العيدين، أيضًا عالمكبرى ح المناه البحر الوائق ج ٢٠ ص ١٨٠، باب العيدين، أيضًا عالمكبرى ح السرة البحر الوائق ج ٢٠ ص ١٨٠، باب العيدين، أيضًا عالمكبرى ح المناه البحر الوائق ج ٢٠ ص ١٨٠، باب العيدين، أيضًا عالمكبرى ح المناه البحر الوائق ج ٢٠ ص ١٨٠، باب العيدين، أيضًا عالمكبرى ح السرة البحر الوائق ج ٢٠ ص ١٨٠، باب العيدين، أيضًا عالمكبرى ح المناه البحر الوائق ج ٢٠ ص ١٨٠، باب العيدين، أيضًا عالمكبرى ح المناه المنه المناه المناه

<sup>(</sup>٣) وأما وقته فأوّله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، هنكذا في التبيين، والفتوئ والعمل في عامة الأمصار وكافة الأعصار على قولهما. (عالمگيري ج: الص:١٥٢)، الباب التاسع عشر في صلاة العيدين).

جواب: بعیدملناعلامت ہوتا کی ،اوردوئ اللہ کے ڈشمنوں ہے رام ہے، کیونکہ ڈشمن کا دوست بھی ڈشمن ہوتا ہے۔ عبیدی کی رسم

سوال: بعید کے دن عیدی کی رسم جائز ہے یانہیں؟ اور کیا دینے والے کو گنا ہ تونہیں ہوگا؟ جواب: بعید کے روز اگر عیدی کواسلامی عبادت یاسنت نہیں سمجھ جاتا ہمض خوش کے اظہار کے لئے ایسا کیا جاتا ہے تو کو کی حرج نہیں۔

#### عيد پربچوں اور ماتختو ں کوعیدی دینا

سوال:...خاص طور پرعیدالفطر کے موقع پرگھر کے بڑے بوڑھے بچوں کو'' عیدی'' دیتے ہیں،افسران اپنے ماتختوں اور مالکان اپنے نوکروں کوعیدی کے طور پر بچھ نہ بچھ دیتے ہیں، بیرسم ایسی چل نکل ہے کہ اس پڑھل نہ کرنے واله مطعون ہوتا ہے،اگر بچوں اور ماتختوں کوعیدی نہ دی جائے تو مجیب می شرمندگی کا إحساس ہوتا ہے، کیا اس طرح عیدی دینا ج کزیے؟ بیہ بدعت کے زُمرے ہیں تو نہیں آتی ؟

جواب:..عید کے ردزا گرعیدی کو اسلامی عبوت پاسنت نہیں سمجھا جاتا محض خوش کے اِظہار کے لئے ایسا کیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔

<sup>(</sup>١) "يَانَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيهُودُ وَالنَّصْرَى أُولِيَآءَ بَعُضُهُمُ أُولِيَآءُ بَعْض، وَمَنُ يُتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فِإِنَّهُ مِنْهُمْ، إِنَّ الله لا يهدى الْمَوْم الظَّلِمِيْنَ" (المائدة. ١٥). "يَانِها الذين المنوا لا تتحذوا عدوى وعدوكم أُولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما حآءكم من الحق" (الممتحنة: ١).

# نمازِتراوت

# تراوت كى ابتداكهال سے ہوئى؟

سوال: براوی کی ابتدا کہاں ہے ہوئی؟ کیا میں رکعت نماز تراوی کی صنابی افضل ہے؟

جواب: ... تراوت کی ابتدا تو آنخضرت صلی الله علیه وسهم ہے ہوئی ،گر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس اندیشہ ہے کہ یہ فرض نہ ہو ہو کمیں تین دن سے زیادہ جماعت نہیں کرائی ،صی بہ کرام رضی الله عنهم فرداً فرداً پڑھا کرتے بنے اور بھی دو دو، چار چار آدمی جماعت کر لیتے تھے ،حضرت عمرضی الله عنه کے زونے سے عام جماعت کا رواج ہوا ،اوراس وقت سے تراوی کی ہیں ہی رکعات چی آرہی ہیں ،اور ہیں رکعات ہی

# روز ہ اورتر او یکے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

سوال:...روز داورتراوت کا آپس میں کیاتعلق ہے؟ کیاروز در کھنے کے لئے ضروری ہے کہ تراوت کی پڑھی جے؟ جواب: ..رمضان المبارک کے مقدس مہنے میں دن کی عبادت روز دہے اور رات کی عبادت تراوع ، اور حدیث شریف میں دونوں کوادا کرنے کا تھم دیا گیاہے، چنانچے ارشادہے:

"جعل الله صيامه فريضةً وقيام ليله تطوعًا." (مثلوة س:۱۷۳) ترجمه:" الله تعالى في اس ماهِ مبارك كے روزے كوفرض كيا ہے اور اس بيس رات كے قيام كوفلى عبادت بناياہے۔"

(۱) الأصل فيه ما روى ان النبى عليه الصلوة والسلام خرج ليلة في شهر رمضان فصلّى بهم عشوين ركعة، واجتمع الماس في الثانيه فخرج فصلّى بهم، فلما كانت الثالثة كثر الناس فلم يخرج، وقال عرفت اجتماعكم لكني خشيت أن يفترض عليهم، فكان الناس يصلونها فرادى إلى أيام عمر بن الخطاب رصى الله عنه، ثم تقاعدوا عنها فراى أن يجمعهم على إمام واحد فنج معهم على أبيّ بن كعب، وكان يصلى بهم خمس ترويحات يجلس بين كل ترويحتين فكانت جملتها عشوين ركعة. (شرح العناية على هامش فتح القدير ج. اص. ١٣٣٨، وأيضًا الفقه الحفى وأدلته ح: اص ٢٨٠، وأيضًا الفقه الحفى وأدلته ح: اص ٢٨٠، وأيضًا الفقه الحفى

اس کئے دونوں عیاد تیں کرنا ضروری ہیں ، روز ہفرض ہے ، اور تر اوش کے سنت مؤ کدو ہے۔

# کیاغیررمضان میں تراوح ، تہجد کی نماز کو کہا گیاہے؟

سوال:...کیاغیررمض ن میں تر اوت مجد کی نماز کو کہا گیا ہے؟ اور میرکہ تبجد کی گنٹی رکعتیں ہیں؟ قر آن وصدیث کےحوالے سے جواب دیجئے۔

جواب :.. تہجدالگ نماز ہے، جو کہ رمضان اور غیررمضان دونوں میں مسنون ہے، تراوت مصرف رمضان مبارک کی عبادت ہے، تبجد اور تر ویچ کو ایک نمی زنبیں کہا جاسکتا۔ تبجد کی کم ہے کم رکعات دو ہیں اور زیادہ سے زیادہ آٹھ رکعات ہیں، اور درمیا ندورجہ جپار رکعات ہیں ،اس لئے آٹھ رکعتوں کوتر جیجے دی گئ ہے، دس اور بار ہ رکعات تک بھی ثبوت ماتا ہے۔

# جو شخص روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو، وہ بھی تر اوت کے پڑھے

سوال:...اگرکوئی شخص بوجہ یہ ری رمضان المبارک کے روزے ندر کھ سکے تو وہ کیا کرے؟ نیزیہ بھی قر مایئے کہا ہے شخص کی تراوی کا کیا ہے گا؟ وہ تراوی پڑھے گایائیں؟

جواب:...جو تخض بیم ری کی وجہ ہے روز ہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ، اسے روز ہ ندر کھنے کی اجازت ہے، تندرست ہوئے کے بعدروز وں کی قضار کھلے، اوراگر بیاری ایس ہوکہال سے اچھا ہونے کی اُمیدنہیں ،تو ہرروزے کے بدلےصد قد نظر کی مقدار

(١) عن أبي سلمة بن عبدالرحم قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمصان فقال شهر كتب الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه - الحديث. (ابن ماجة ص:٩٣، نساتي ج. ١ ص.٨٠٣، كتاب الصيام، مسند أحمد ج: اص: ۱۹۱۱ مستدرک حاکم ج: اص: ۴۹۰۰).

(٣) - تعصیں کے لئے مدحظہ ہو: خیبر الفتاوی ج: ۴ ص: ۵۷۲ إلی ۵۷۸۔

 (٣) أقل التهجد ركعتان وأوسطه أربع وأكثره ثمان. (شامي ج٠٢ ص٢٥٠، كتاب الصلاة، مطلب في صلوة الليل). وأيضا وفي رواية. إن صلاته بالليل خمس عشرة ركعة كما قال النووي في شوح مسلم فأكثره خمس عشرة بركعتي الفحر اهـ وفي أحرى سمع عشوة تودد فيهما انحدثون، روى ابن المبارك من حديث طاؤس موسلًا. كان يصلي صلى الله عليه وسمم سبع عشـر ركـعة من الليل اهـ. أحرجه العراقي في تخويح أحاديث الإحياء وفي التلخيص (ص ١١٢) وفي حواشي المـذري قيل أكثر ما روى في صلاة الليل سبع عشسرة وهي عسدد ركعسات اليوم والليلة اهـ (معارف السنن للعلَامة البوري ج:٣ ص: ١٣٣١ بيان أكثر صلوته بالليل وأقل ما ثبت، طبع المكتبة البنورية كراچي).

 (٣) قال تعالى "شهر رمضان الذي الرل فيه القران . فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعندة من أيَّام أحر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" الآية. (البقرة:١٨٥). أيضًا: أو مريض خاف الريادة يوم العذر . . الفطر .. . وقضو لزومًا إلح. (درمختار مع الشامي ج. ٢ ص.٣٢٢، فصل في العوارض). أيضًا قال ومن حاف أن تـزاد عيمه وحعًا أو يزاد حمّا شدة افطر وقصي، وذالك لقول الله تعالى. "ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيّام اُحر، يقتضي ظاهره إناحة الإفطار لكل مريص. (شوح مختصر الطحاوي ج ٢ ص٣٢٠، طبع دار السراج، بيروت). (۱) فدیدد به در کرے،اورتراوح پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوتوا ہے تراوح ضرور پڑھنی جا ہئے ،تراوح مستقل عبادت ہے، یہ بیس کہ جوروز ہ رکھے وہی تراوح پڑھے۔

#### تراوی کی جماعت کرنا کیساہے؟

سوال:...تراوتکی جماعت پڑھنا کیسا ہے؟اگر کسی مہم عت کے ساتھ نہ پڑھی جائے تو پچھ گناہ تو نہیں؟ جواب:...رمض ن شریف میں مسجد میں تراوتک کی نمی زہونا سنت کھ بیہ ہے،اگر کوئی مسجد تراوت کے کی جماعت سے خالی رہے گنو سارے مجھے والے گناہ گارہوں گے۔

#### وتراورتراوت كاثبوت

چواب:..اہل حدیث حضرات کے بعض مسائل شاذہیں، جن میں وہ پوری اُمت مسلمہ ہے کٹ گئے ہیں، ان میں ہے ایک تین طلاق کا مسئلہ ہے، حضرت عمر رضی القدعنہ سے لے کر جمہوراُ مت اورائکہ اربعہ کا مسئلہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شار ہوں گ '' کیکن شیعہ اوراہل حدیث کو اس مسئلے ہیں اُمت مسلمہ ہے اختلاف ہے۔ وُ وسرا مسئلہ ہیں تر اورج کا ہے، حضرت عمر رضی القدعنہ کے دور ہے آج تک مساجد ہیں ہیں تر اورج پڑھی جا رہی ہیں، اور تمام انکہ کم سے کم ہیں تر اورج پڑھنی ہیں، جبکہ اہل حدیث کو اس سے اختلاف ہے۔

 <sup>(</sup>١) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض اهـ. (شامى ح٢٠ ص٣٢٤٠).

 <sup>(</sup>۲) (التروايح سنة مؤكدة) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها في بعض الليالي، وبين العذر في ترك المواظبة وهو خشية ان تكتب علينا وواطب عليها الخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من رمن عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا إلخ درالإختيار لتعليل المحتارج: الص: ١٨٠ كتاب الصلاة، باب النواقل.

 <sup>(</sup>٣) قال بعضهم إنها سنة على سبيل الكفاية إذا قام بها بعض أهل اعلة في المسحد بحماعة سقط عن الباقين ولو ترك أهل
 المسحد كلهم إقامتها في المسجد بحماعة فقد أساوًا وأثموا. (البدائع الصنائع حـ ١٠ ص ٢٨٨، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) (قوله ثلاثة متفرقة). وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من انمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث.
 (شامية ج:٣ ص:٣٣٣، كتاب الطلاق، طبع ايج أيم سعيد).

<sup>(</sup>۵) وأكثر أهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثورى وابس المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا مكة يصلون عشرين ركعة . إلخ ـ (جامع الترمذي ج: ١ ص: ٩٩، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، طع رشيديه دهلي).

#### آ ٹھر اوت کی پڑھنا کیساہے؟

سوال:...اب جبکہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان میں تراوت کا بھی پڑھی جاتی ہیں، ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ تراوت ک میں سے کم نہیں پڑھنی جاہئے ، جبکہ کی لوگ کہتے ہیں کہ تراوت کا تھے بھی جائز ہیں اور ہارہ بھی جائز ہیں ، اب آپ ہی بتا کیں کہ کیا آتھ تراوت کے پڑھنا جائز ہیں کہبیں؟

جواب: ... حفزت عمر رضی الله عنه کے وقت ہے آج تک بیس ہی تراوی کے آتی ہیں اوراس مسئے میں کسی اور م مجتمد کا بھی اختلاف نہیں ، سب بیس ہی کے قائل ہیں ، ابسته اہلِ حدیث حضرات آٹھ پڑھتے ہیں ، پس جوشخص اس مسلک کا ہمو وہ تو آٹھ پڑھ میں کرے ، مگر باتی مسلمانوں کے لئے آٹھ پڑھنا دُرست نہیں ، ورنہ سنت مؤکدہ کے تارک ہول کے اور ترک سنت کی عادت وُال لیمنا گناہ ہے۔ (۱)

#### تراوی کے سنت ِرسول ہونے پراعتراض غلط ہے

سوال: .. نمازِ تراوت کشریعت کے مطابق سنتِ رسول ہے، لیکن مجھے جناب جسٹس قد میالدین احمد صاحب (ریٹائرڈ) کے ایک مضمون بعنوان' دور صفراور اِجتہاڈ' مؤرّ ند ۲ م ۱۹۸۵ء نوائے وقت کرا چی میں پڑھ کر چیرانی ہوئی کے نمیز تراوئ کا آناز ایک اجتہاد کے تحت حضرت عمرفار وق رضی المدعنہ نے کیا تھا، اگر یہ وُرست ہے تو آپ بتا کیں کہ نمازِ تراوئ کے سنتِ رسول کیسے ہوئی ؟ جواب: ... نمازِ تراوئ کو اجتہ و کہن جسٹس صاحب کا'' فعط اِجتہاد' ہے۔ نمازِ تراوئ کی ترغیب نوو آنحضرت سلی المدعلیہ وسم سے ثابت ہے، مگراس اندیشے کی وجہ ہیں میر وسم سے ثابت ہے، اور تراوئ کا جم عت سے اداکر نامجی آنخضرت سلی المتدعلیہ وسم سے ثابت ہے، مگراس اندیشے کی وجہ ہیں میر اُمت پر فرض ند ہوجا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسم مے جواب دور حضرت فاروق اعظم رضی المتدعنہ کے زمانے میں اُمت پر فرض ند ہوجا ہے آپ سلی اللہ علیہ وسم مے جماعت' کو دوبارہ جاری کردیا۔ (۳)

(١) وفي رد انحتار السكين في التلويح ترك السنة المؤكدة قريب من الحرام يستحق حرمان الشفاعة لقوله عليه الصلوة والسلام من تركب مستى لم ينل شفاعتي اهـ. وفي التحرير أن تاركها يستوجب التصليل وللوم اهـ والمراد تركب بلا عذر على سبيل الإصرار كما في شرح التحرير لابن أمير حاج . إلح. (رد المحتار ج. إص ٣٠٠ ا ، مطلب في السنة وتعريفها).

(۲) كان رسول الله صلى الله عليه وسعم يرغب في قيام رمصان من عير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول. من قام رمصان إيمانًا
 واحتسبًا عُفر له ما تـقـدم من دنبه. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على دالك. (جامع الأصول ح. ٩
 ص: ٩٣٨، بروايت: بخارى، مسلم، أبو داؤد، ترمذى، نسائى، مؤطا).

(٣) والأصل فيه ما روى ان البني عيه الصلوة والسلام خرج ليلة في شهر رمصان، فصلًى بهم عشرين ركعة، واحتمع الناس في الثانية فخرج فصلًى بهم، فلما كانت الثالثة كثر الناس فلم يخرج، وقال. عرفت اجتماعكم، لكني خشيت أن يفترص عليهم، فكان الماس يصلونها فرادى إلى أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ثم تقاعدوا عنها فرأى أن يجمعهم على إمام واحد فجمعهم على أبني بن تحب، وكان يصلى بهم خمس ترويحات يحلس بين كل ترويحتين فكانت جمعتها عشرين ركعة. وشرح العناية على هامش فتح القدير ج اص ٣٣٠، وأيضًا الإختيار لتعليل المحتار ج اص ١٨٠٠).

علاوہ ازیں خلفائے راشدین رضی التدعنہم کی اقتدا کالازم ہونا شریعت کا ایک مستقل اُصول ہے، اگر با غرض تر او تک کی نماز حضرت عمر رضی اللہ عنہ اُنہ ہوتی تو چونکہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ منے ابھی جو تول کر رہی اور ضفائے راشدین رضی اللہ عنہ منے ابھی ہوتی تو چونکہ تمام صحابہ اور سنت ضفائے راشدین کی مخالفت کی گنجائش راشدین رضی اللہ عن منا ہوتی ہوئے کہ سنت ہونے کا منکر نہیں ۔ ( )

#### ہیں تراوی کا ثبوت سے حدیث سے

سوال:...بین تراویج کا خبوت سیج حدیث ہے بحوالہ تحریر فرمائیں۔

جواب:.. مؤطاإمام مالك "باب ما جاء في قيام رمضان" يس يزيد بن رومان ترورويت ب:

"كان يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلث وعشرين ركعة."

اور امام بیمتی رحمہ اللہ نے سنن کبری (ج:۲ ص:۴۹۱) (۲) میں حضرت سائب بن یزید صی بی سے بھی بسند سیحے بیرحدیث نقل کی ہے (۱۵) (نصب الراب ج:۲ ص:۱۵۴)۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی امتد عنہ کے زمانے سے بیس تراوت کے کامعمول چلا آتا ہے، اور یہی نصاب خدا تعالی اوراس کے رسول صلی القد عدیہ وسلم کے نز دیک محبوب و پسند بیدہ ہے، اس لئے کہ صحابہ کرام رضی القد عنہ وسلم حضرات خلفات راشدین رضی القد عنہ کے بارے میں ہے بدگمانی نہیں ہو سکتی کہ وہ وین کے کسی محاصے میں کسی ایسی بات پر بھی منتفق ہو سکتے تنتھ جو منشائے خداوندی اور منشائے نیوی کے خلاف ہو۔ حضرت تھیم المست شاہ ولی القد محدث دہلویؓ فرماتے ہیں:

" ومعنی اجماع که برزیان علاء وین شنیده باشی این نیست که بهمه مجتهدین لایشذ فرد ورعصر واحد برمسکله اتفاق کنند - زیرا که این صورتے ست غیر واقع بل غیر ممکن عادی، بلکه معنی اجماع تعمم خیفه است بچیز ب بعد مشاوره ذوی الراکی یا بخراس، ونفاذ آل تحکم تا آنکه شاکع شدوورعالم ممکن گشت \_ قال المنبسی صلی الله علیه وسلم: علیکم بسنتی و سنة الخلفاء الراشدین من بعدی الحدید الحدید " (ازریة ظاء س ۲۷۱)

<sup>(</sup>۱) عن العرباض بن سارية رصى الله عنه قال صلّى با رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل عدينا بوحهه .... فقال ... فقال ... فقال ... فقال ... فقال ... فقال ... في المهديين! تمسّكوا بها وعند من يعش منكم بعدى فسيرى احتلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنتى وسُنّة الخلفاء الراشدين المهديين! تمسّكوا بها وعنضوا عليها بالنّواحذ! وإيّاكم ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجد (مشكّوة ص: ٣٠)، باب الإعتصام بالكتاب والسُنّة ).

<sup>(</sup>۲) عن السائب بن يزيد قال كانوا يقومون على عهد عمر بن الحطاب رضى الله عه في شهر رمضان بعشرين ركعة عن ينزيد بن رومان قال كن الناس يقومون في رمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة ويسمكن الجمع بين الروايتين فإنهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلاث، والله اعلم. (سنن بيهقى ح: ۲ ص: ۲۹ من ۲۹۲).

 <sup>(</sup>٣) رواة البيهـقـــى فــى "الــمعـرفة" .... عن السائب بن يزيد، قال. كنا نقوم فــى زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتر، انتهىــ قال النووى فــى "الحلاصة": إسناده صحيح. (بصب الراية ج٣٠ ص ١٥٣)، كتاب الصلاة، طبع دار المعرفة).

آ پِغُورِفْرِه کیں گے تو بیس تراوی کے مسئلے میں یہی صورت پیش آئی کہ ضیفہ براشد حضرت عمر رضی امتدعنہ نے أمت کو بیس تراوی پر جمع کیا اور مسلمانوں نے اس کا التزام کیا ، یہاں تک کہ حضرت شاہ صاحب کے الفاظ میں'' شائع شدوور عالم ممکن گشت' بہی وجہ ہے کہ اکا برعلماء نے بیس تراوی کو بجاطور پر'' اجماع'' سے تعبیر کیا ہے۔

ملک العلماء کا سافی قرماتے ہیں:

"ان عسر رضى الله عنه جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان على ابى بن كعب فصلى بهم في كل ليلة عشرين ركعة ولم ينكر عليه احد فيكون إجماعًا منهم على ذالك."

(بدائع اصن كع ج: اس ٢٨٨، مطبور التج المحيد كر بي المعاملة عنهم على ذالك."

ترجمہ:..' حضرت عمر رضی املاعنہ نے رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو ماہِ رمضان میں اُئی بن کعب رضی اللہ عنہ کی افتد اپر جمع کیا ، وہ ان کو ہر رات ہیں رکعتیں پڑھاتے ہتے ، اور اس پرکسی نے نکیر نہیں کی ، پس بیان کی جانب ہے ہیں تر او تکے پراجماع ہوا۔''

اورموفق ابن قدامه المستنطى ، المغنى (ج: ۱ ص: ۸۰ م) مي فرياتے ہيں : "وهدفه اسے الإجسماع" اور يبي وجب كه ائمه أربعه (بام البعد (إمام البوطنيقة ، إمام ما مثن أولئى اور امام احمد بن طنبل ) ميں تراوح پر شفق ہيں ، جيب كه ان كى كتب هنهيہ ہے واضح ہے ، ائمه اربعد كا اتفاق بجائے خود اس بات كى ديل ہے كہ ميں تراوح كا مسله ضف ہے تو اتر كے ساتھ منقول چلا آتا ہے۔ اس ، كاره كى رائے بيہ ہے كہ جومسائل خلفائے راشد ين سے تو اتر كے ساتھ منقول ہوں اور جب ہے اب تك انہيں اُمت محمد بيد (على صاحب الف رائے بيہ ہے كہ جومسائل خلفائے راشد ين سے تو اتر كے ساتھ منقول ہوں اور جب ہے اب تك انہيں اُمت محمد بيد (على صاحب الف الف صلح به الف الف سلام ) كے تعامل كى حيثيت حاصل ہو ، ان كا فبوت كى ديل و بر بان كا محتاج نہيں ، بعكم ان كی نقل متو اتر اور تع ال سلام بی سوجوت كا ایک جوت ہو ۔ " آفا ب آمدوليل آفا ب!"

ہیں رکعت تر اور کے عین سنت ہونے کی شافی علمی بحث

سوال:... ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ تراویج کی آٹھ رکعتیں ہی سنت ہیں ، کیونکہ بی بخاری میں ہے کہ حضرت ، کشہ

<sup>(</sup>١) آئنده جواب میں حضرت شہیدر حمداللہ بی سے تم م ائر کے نداہب مدل مفصل حور پر ما حظ ہوں۔

رضی القدعنها سے جب دریافت کیا گیا کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ: آپ صلی الله علیہ وسلم رمضان وغیر رمضان میں آنھ رکعت سے زیادہ نہیں ہڑھتے تھے۔ نیز حضرت جاہر رضی القدعنہ سے صحیح روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے آنھور کعت تراوی اوروتز ہڑھائے۔

ال کے خلاف جوروایت بیل رکعت پڑھنے کی نقل کی جاتی ہے وہ بالہ تقاق ضعیف ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمرضی استدعنہ نے بھی گیارہ رکعت بی کا حکم دیا تھا، جیسا کہ مؤطا اہام ، مک بیل سائب بن پزیڈے مروی ہے، اوراس کے خلاف بیس کی جو روایت ہے، اوّل توضیح نہیں اورا گرضیح بھی ہوتو ہوسکتا ہے کہ پہلے انہوں نے بیس پڑھنے کا حکم دیا ہو، پھر جب معلوم ہوا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت پڑھیں تو سنت کے مطابق آٹھ پڑھنے کا حکم دے ویا ہو۔ بہر حال آٹھ رکعت تر اوری بی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت ہے، جولوگ بیس رکعت پڑھتے ہیں، وہ خلاف سنت کرتے ہیں۔ آپ فر ، تیس کہ ہورے دوست کی بیات کہاں تک ڈرست ہے؟

جواب:...آپ کے دوست نے اپنے موقف کی وضاحت کر دی ہے، میں اپنے موقف کی وضاحت کئے دیتے ہوں ،ان میں کون ساموقف صحیح ہے؟اس کا فیصلہ خود کیجئے!اس تحریر کو جار حصوں پرتقشیم کرتا ہوں:

ا:... تراوی عهد نبوی میں۔

۲:.. برّاورج عبد فاروتی میں۔

سا:...بتراوی صحابیر صی الله عنهم و تا بعین کے دور میں۔

٣:..برّ او تِحَ ائمُدار بِعَدِّ كَنْرُ دِيكِ

ا:...تراویځ عهد نبوی میں:

آتخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے متعدّد احادیث میں قیام ِرمضان کی ترغیب دی ہے،حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ عنہ کی

حدیث ہے:

"کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرهم فیه بعزیسه فیقول: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم و الأمر علی ذالک، ثم کان الأمر علی ذالک فی خلافة ابی بکر وصدرا من خلافة عمر ." (جامع الاصول ج: ۹ ص: ۹۳۹، بروایت بخاری وسلم، ابودا و و بر ندی، نسانی، مؤه) و صدرا من خلافة عمر ." (جامع الاصول ج: ۹ ص: ۹۳۹، بروایت بخاری وسلم، ابودا و و بر نری نسانی، مؤه) ترجمه: ..." رسول الترصلی التدعلیه وسلم تیم رمضان کی ترغیب دیتے تنے بغیراس کے که قطعیت کے ساتھ کی ترفیب دیتے تنے بغیراس کے که قطعیت کے ساتھ کی ترفیب کی نیت رکھتے ہوئے رمضان میں قیام ساتھ کی دیں، چنانچ فر مات تھے کہ: جس نے ایمان کے ساتھ اور تواب کی نیت رکھتے ہوئے رمضان میں قیام کیاس کے گزشتہ گناہ معاف ہوگئے ۔ چن نچہ یہ مع ملدای حالت پر دہا کہ دسول التدصی التدعلیہ وسلم کا وصال مواب ہوگئے ، چن نو ورش بھی بی صورت حال ربی ، اور حفزت عمرضی التدعنہ کی فل فت

کے شروع میں بھی۔''

ایک اور صدیت میں ہے:

"ان الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه ايمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته المه." (جامع الاصول ج: ٩ ص: ٣٣١، بروايت تال)

ترجمہ: '' ہے شک متد تق کی نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے، اور میں نے تمہارے لئے اس کے قیام کوسنت قرار دیا ہے، پس جس نے ایمان کے جذبہ سے اور ثواب کی نیت سے اس کا صیام وقیام کیا، وہ اپنے گناموں سے ایمانکل جائے کا جیس کہ جس دن اپنی ماں کے بیٹ سے پیدا ہوا تھا۔''

آنخضرت صبی التدعلیہ وسلم کا تر اور کے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بھی متعددا صادیث سے ثابت ہے، مثلاً:

ا نه صدیت عائشه رضی القدعنها ،جس میں تیمن رات میں تماز پڑھنے کا ذکر ہے ، پیملی رات میں تہائی رات تک او وسری رات میں آ وهی رأت تک ،تنیسری رأت میں محر تک (تشجی بخاری ج:ا ص:۴۶۹)۔

۲: ..حدیث الی ذررضی الله عنه، جس میں ۴۴ ویں رات میں نتہائی رات تک، ۲۵ ویں میں آدھی رات تک اور ۲۷ ویں شب میں اوّل فیحر تک قیام کاذکر ہے( جامع السول ج:۱۱ اس:۴۱) بروایت تر ندی ایوداؤد، نسائی )۔

۳۱: . حدیث عمان بن بشیر رضی ، مندعنه ۱۰ س کامضمون بعینه حدیث انی دُ ررضی املاعنه کا ہے (نسانی خ: ۱ ص:۲۳۸)۔

۳۱:... حدیث زید بن تابت رضی الله عند، اس میں صرف ایک رات کا ذکر ہے (جامع الاصول نن: ۲ ص: ۱۱۸) بروایت بخاری ومسم، بوداؤد، نسائی )۔

(۱) ان عائشة أحبرته الرسول الله صدى الله عليه وسلم خرج ليلة من حوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فاصبح الباس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الباس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من البيلة الثالثة فحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى حرج لصلوة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعدا فإنه لم يخف على مكانكم ولكنى خشيت أن تفترض عليكم فتعجروا عبها. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على دالك. (صحيح بخارى ج ا ص ٢٢٩).

(٣) أبو ذر الغفار رضى الله عنه قال صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمصان، فلم يقم بنا حتى بقى سبع من الشهر، فقام بنا حتى ذهب شطر الليل . ثم لم يقم بنا في السادسة، وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل . ثم لم يقم بنا حتى بقى تخوف الليل عن الشهر، فصلى بنا في الثالثة، و دعا أهله ونسائه، فقام بنا حتى تخوف الفلاح، قلت وما الفلاح؟ قال السحور . (جامع الأصول ج: ٢ ص: ٢٠١٠ من البيان، بيروت).

(٣) أبو طلحة قال سمعت العمان بن بشير على مبر حمص يقول قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمصان ليب في شهر وعشرين الله وعشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين حمّى ظها أن لا ندرك العلاج وكانوا يسمّونه السحور. (بسائي ج ١ ص ٢٣٨ باب قيام شهر رمصان).

(٣) زيند بس ثابت رضي الله عنه قال . وقال عندالأعلى في رمضان، فحرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى فيها، قال. فيها، قال. فيم حاؤوا ليلةً، فحضروا. (حامع الأصول ح: ٣ ص ١١٨).

2:...حدیثِ انس رضی املاعند، اس میں بھی صرف ایک رات کا ذکر ہے (صیح مسلم ج: اس ۳۵۲)۔ (۱) لیکن آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم نے اس کی جماعت پر مدوامت نہیں فر ، لی ، وراس اندیشے کا اظہر رفر مایا کہ کہیں تم پر فرض نہ ہوجائے ، اورا پے طور پرگھروں میں پڑھنے کا حکم فر ، یا (صدیث زید بن ثابت وغیرہ)۔

رمضان المهارك بين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كالمجابده بهت بزه جاتا تقا، خصوصاً عشرهٔ اخيره بين تو پورى رات كاقيام معمول تقا، ايك ضعيف روايت مين مه بحى آيا ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم كى نماز مين اضافه موجاتا تقا (فيض اغدريشرح جامع الصغير ج: ۵ ص: ۳۲؛ وفيه عبدالباتي بن قانع، قال الداد قطني يعطني كثيرًا)۔

تا ہم کسی سیحے روایت میں بنہیں آتا کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں جونز اوسے کی جماعت کرائی ،اس میں کتنی رکعات پڑھا نمیں؟ حضرت جاہر رضی اللہ عنہ ہے منقول ہے کہ صرف ایک رات آپ صلی اللہ عدیہ وسلم نے آٹھ رکعات اور ونر پڑھائے (موارد الطعان ص:۲۲۷، قیام اللیل مروزی ص:۱۵۷، مکتبہ ہے نہ بمجع انزوائد ن: ۳ ص:۴۲ ابروایت طبرانی وابویعلی)۔

ام کراس روایت میں میسی بن جاریہ متفرد ہے، جواہل حدیث کنزدیک ضعیف اور مجروح ہے، جرح وتعدیل کے امام یکی بن معین آس کے بارے میں فرماتے ہیں: ''لیس بذاک'' یعنی وہ قوئی نہیں، نیز فرماتے ہیں: ''عندہ مناسکیو''، یعنی اس کے پاس متعدد منکر روایتیں ہیں ۔ امام ابوداؤڈاور إمام نسائی ؓ نے اسے 'منکر الحدیث' کہاہے، إمام نسائی ؓ نے اس کومتروک بھی بتایا ہے، ساجی متعدد منکر روایتیں ہیں ۔ اس کے حدیثیں محفوظ نہیں'' (تہذیب التجذیب ج: ۸ مس: ۲۰۷، میزان وعین اس کی حدیثیں محفوظ نہیں'' (تہذیب التجذیب ج: ۸ مس: ۲۰۷، میزان داعتدال ج: ۳ مس: ۱۳۱۹)۔

خلاصہ بیر کہ بیراوی اس روایت ہیں متفر دبھی ہے، اورضعیف بھی ،اس لئے بیروایت منکر ہے، اور پھراس روایت ہیں صرف ایک رات کا واقعہ مذکور ہے، جبکہ بیب بھی احتمال ہے کہ آپ صلی امتدعدیہ وسم نے ان آٹھ رکعتوں سے پہلے یا بعد ہیں تنہا بھی پچھ رکعتیں

<sup>(</sup>۱) عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رحل فقام أيصًا حتّى كنا رهطا فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم انّا حلمه جعل يتحوز في الصلوة ثم دحل رحله فصلّى صلاة لَا يصليها عندنا. (صحيح مسلم ج: ١ ص:٣٥٢، باب النهى عن الوصال، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) زيد بس شابت رضى الله عنه قال ... فخرح إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم. بما زال بكم صيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم. (جامع الأصول ج ٢ ص ١١٨)، طبع دار البيان).

 <sup>(</sup>٣) كان إذا دحل رمضان تغيّر لونه، وكثرت صلاته، وابتهل في الدعاء، وأشفق أونه. (فيض القدير شرح حامع الصغير ج: ۵ ص: ١٣٢ ، حديث نمبر : ٢١٨١ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن جابو بن عبدالله قال: صلَّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ثماني ركعات وأوتو. (موارد الظمآن ج: ٣ ص: ٢٢٢، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۵) عبسى بن جارية الأنصارى المدنى قال ابن أبي خيثمة عن ان معين ليس بذالك . . وقال الدورى عن ابن معين عنده ماكير . . . . وقال الآجرى عن أبي داؤد منكر الحديث . . . . . وذكره الساجي والعقيلي في الصعفاء وقال ابن عدى احاديثه غير محفوظة (تهذيب التهذيب لابن حجر ح: ۸ ص ۲۰۸، ميزان ج: ۳ ص: ۱ ۱۳).

پڑھی ہول ،جیسا کہ حضرت انس رضی القدعند کی روایت میں ندکورہے (مجمع الزوائد ج:۳ ص:۳۰ م، بروایت طبرانی و قبال د حال فه حال (۱) الصحیح )۔

دُوسری روایت مصنف ابن الی شیبه (ج: ۲ ص: ۳۹۳ نیزسنن کبری بیبی تا ج: ۲ ص: ۴۹۳ ، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۷۲) میں حضرت ابن عباس رضی امتدعنها کی ہے کہ: '' آنخضرت صلی امتدعدیہ وسلم رمضان میں بیس رکعتیس اور وتر پڑھ کرتے تھے۔'' مگراس کی سند میں ابوشیبه ابرا بیم بن عثمان راوی کمزورہے ، اس لئے بیدوایت سند کے لحاظ سے سیح نہیں ' مگر جبیبا که آ مے معلوم ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اُمت کا تعامل اس کے مطابق ہوا۔

تیسری حدیث أمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی امتدعنہا کی ہے، جس کا سوال میں حوالہ دیا گیا ہے، گراس میں تراوی کا ذکر نہیں، بلکہ اس نماز کا ذکر ہے جورمضان اور غیر رمضان میں ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، اس لئے رکعات تراوی کے تعین میں اس ہے بھی مدد نہیں ملتی۔

#### چنانچه علامه شو کانی شیل الاوطار میں لکھتے ہیں:

"والحاصل ان الذي دلت عليه احاديث الباب وما يشابهها هو مشروعية القيام في رمضان والصلوة فيه جماعة وفرادي فقصر الصلوة المسماة بالتراويح على عدد معين وتخصيصها بقراءة مخصوصة ولم يرد به سنة." (يُل الاولام عنه منه ولم يرد به سنة."

ترجمہ:.. ' حاصل یہ کہ اس بوب کی حدیثیں اور ان کے مشابہ حدیثیں جس بات پر ولالت کرتی ہیں، وہ بیہ ہے کہ رمضان میں قیام کرنا اور با جماعت یا اسکیے نماز پڑھنا مشروع ہے، پس تر اوس کو کسی خاص عدومیں متحصر کروینا، اور اس میں خاص مقدار قراً ت مقرر کرنا ایسی بات ہے جوسنت میں وار دہیں ہوئی۔'

#### ۲:... تراوی عہدِ فارو تی میں:

آتخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکررضی امتدعنه کے زمانے میں تراویج کی با قاعدہ جماعت کا اہتمام نہیں تھا، بلکہ

<sup>(</sup>۱) عن أنس ان النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلى بالليل في رمضان، فجاء قوم وصلّى، وكان يخفف، ثم يدخل بيته فيصلى، ثم يدخل بيته فيصلى، ثم يخوج فيخفف. (مجمع الروائد ح ٣ ص ٣٠٣، باب قيام رمصان، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في شهر رمضان في عير حماعة بعشرين ركعة والوتر. تفرد به
 أبو شيبة إبراهيم بن عثمان العسى الكوفي وهو ضعيف. (سنن البيهقي واللفظ لله ج٠٦ ص ٩٩، باب ما روى في عدد
 ركعات القيام في شهر رمصان، أيضًا: مصنف اس أبي شيبة ح: ٢ ص ٣٩٣، مجمع الزوائد ج.٣ ص ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى سلمة بن عبدالرحمن اله سأل عائشة كيف كانت صفوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت ما كان ينزيند في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسيهن وطولهن، ثم يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلى ثلاثًا إلح. (مخارى ج: ١ ص: ٢٦٩، باب فضل من قام رمصال).

لوگ تنبہ یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں پڑھا کرتے تھے،سب ہے پہلے حضرت عمر رضی القدعنہ نے ان کوایک امام پر جمع کیا (سیح () بخاری ج:۱ ص:۲۹۹،بب فضل من قام رمضان )۔

اور بیضافت فاروتی شکے و صرب سال یعنی ۱۳ ایر کا واقعہ ہے (تاریخ کخلفاء ص:۱۱۱) تاریخ ابن اثیر ج:۱ ص:۱۸۹)۔
حضرت عمر رضی امتدعنہ کے عہد میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی شھیں؟ اس کا ذکر حضرت سائب بن پزید صحالی رضی امتد عنہ کے حدیث میں ہے، حضرت سائب ہے اس حدیث کو تین شاگر دفقل کرتے ہیں، ان حارث بن عبدالرحمٰن بن ابی فرباب، ۲: پزید بن نصیفہ، سوجھہ بن پوسف، ان متنول کی روایت کی تفصیل حسب فریل ہے۔

ترجمہ: '' ابنِ عبدالبر کہتے ہیں کہ حارث بن عبدالرحمن بن الی ذباب نے حضرت سائب بن بزید اسے روایت کی ہے جہد میں ۲۳ رکھتیں پڑھی جاتی تھیں ، ابنِ عبدالبر کہتے ہیں کہ:
ان میں ہیں تراوی کی اور تین رکھتیں وتر کی ہوتی تھیں ۔''

ان جفرت سائب کے دُوسرے راوی پزید بن خصیفہ کے تین شاگر دہیں: ابن الی ذئب ، محمد بن جعفراور امام مالک ، اور بیہ تینوں بالا تفاق میں رکھتیں روایت کرتے ہیں۔

اف :... ابن الي ذئب كي روايت امام بيهي كل كي سنن كبري مين درج ذيل سند كے ساتھ مروى ہے:

"اخبرنا ابوعبدالله الحسين بن محمد الحسين بن فنجويه الدينورى بالدامغان، ثنا على احسد بن محمد بن اسحاق السنى، انبأنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى، ثنا على بن الجعد انبأنا ابن ابى ذئب عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كانوا يقومون على عهد عسر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرئون بالمئين وكانوا يتوكون على عصيهم فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه من شدة القيام."

<sup>(</sup>۱) عن عبدالرحمن بن عبد القارى أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط، فقال عمر إنى أرى لو جمعت هؤلاء على قارى واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب (بخارى ج: ١ ص ٢٦٩، باب فضل من قام رمصان).

<sup>(</sup>٢) ففي سنة أربع عشرة . وفيها جمع الناس على صلاة التراويح. (تاريخ الخلفاء ص:٣٠)، فصل في حلافته رضي الله عنه).

'' یعنی ابنِ الی ذئب، یزید بن نصیلہ ہے، اور وہ حضرت سائب بن یزیدرضی القدعنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ کے دور میں رمض ن میں لوگ ہیں رکعتیں پڑھا کرتے ہے، اور حضرت عثمان رضی القدعنہ کے دور میں وجہ ہے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے ہے۔'' عثمان رضی القدعنہ کے دور میں شدّت تی م کی وجہ ہے اپنی لاٹھیوں پر ٹیک لگاتے ہے۔'' اس کی سندکو إمام نووی ؓ، إمام عراتی ؓ اور حافظ سیوطیؓ نے شجے کہا ہے۔

(آثار اسنن ص:٢٥١ طبع مكتبه المداويه لمثان بتحفة الدعوذي ح:٢ ص:٥٥)

ب المجرين جعفر كل روايت إمام بيه كل أوسرك كتاب معرفة المنن والآثار يس حسب ويل سند سعم وى ب: "خدين ابوطاهر الفقيم، ثنا ابوعشمان البصرى، ثنا ابواحمد محمد بن عبدالوهاب، ثنا خالد بن مخدد، ثنا محمد بن جعفر حدثنى يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال تكنا نقوم في زمن عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والوتور"

(نصب الراية ج:٢ ص:١٥٨)

'' یعنی محمد بن جعفر، یزید بن نصیفه ہے اور وہ س ئب بن یزید رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ: ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہیں رکعات اور وتر پڑھا کرتے تھے۔'' اس کی سند کو امام نو وگ نے ضاصہ میں ، علامہ سکی نے شرح منہاج میں اور علامہ علی قاری نے شرح مؤط میں صحیح کہا ہے (آٹاراسنن ج:۲ ص:۵۴ ہے فتہ الاحوذی ج:۲ ص:۵۵)۔

ج: ... یزید بن نصیفہ سے اوم ما لک کی روایت حافظ نے فتح الباری میں اور علامہ شوکانی ؒ نے نیل الاوطار میں ذکر کی ہے۔ حافظ ککھتے ہیں:

"وروی مالک من طریق یزید بن خصیفة عن السائب بن یزید عشوین رکعة."

(فُخُ الباری ج: ٣٠ ص: ٢٥٣ به طبوعه لا بور)

ترجمه:... اور إمام ما لک نے یزید بن خصیفه کے طریق سے حضرت سائب بن یزید سے بیس رکعتیں

نقل کی بیں۔ "
اور علامہ شوکانی " ککھتے ہیں:

"وفى الموطا من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد انها عشرين ركعة."
( يُل الاوطار ٢:٣ ص ٥٣: مطبوء عثاني مصر ١٣٥٥ هـ)

 <sup>(</sup>۱) واستدل لهم أيضًا بما روى البيهةي في سنه عن السائب بن يريد قال كنا نقوم في رمان عمر بن الخطاب بعشرين ركعة والموتر وصبح استناده السبكي في شرح المنهاج وعنى القارئ في شرح المؤطا. (تحفة الأحوذي ج:٢ ص.٥٥، واللفظ للتحفة، وأيضًا في آثار السنن ج:٢ ص:٥٣، طبع حقانيه ملتان).

"ما مکعن بزیدین نصیفه عن اسائب بن بزید" کی سند بعین سیخ بخاری ج: ۱ ص: ۳۱۲ پرموجود ہے، لیکن بدروایت مجھے مؤط کے موجودہ نسخ میں نہیں جی ممکن ہے کہ مؤط کے کی نسخ میں صافظ کی نظر سے گزری ہو، یا غیرمؤطا میں ہو، اورعلامہ شوکانی "کا: "وفی الموطا" کہنا مہو کی بنا پر ہو، فلیفتش ا

سان۔۔۔حفرت سائب رضی اللہ عنہ کے تیسر ۔ شاگر دمجرین یوسف کی روایت میں ان کے شاگر دوں کے درمیان اختلاف ہواہے، چٹائچہ:

اف :... إمام ما لكَّ وغيره كى روايت ہے كەحضرت عمرضى الله نے أليّ اورتميم دارى كو گياره ركعتيس پرُ صانے كاتھم ويا تھا، جبيها كهمؤ طاإمام مالكَّ ميں ہے (مؤطا ابام مالک ص: ٩٨ بمطبور يُورمح كرا پي )\_

ب:...ابن اسحاق ان سے تیرہ کی روایت نقل کرتے ہیں ( فتح الباری ج: س ص: ۲۵۳)\_

ج:...اوردا وُدِین قیس اورد گرحفرات ان سے اکیس رکعتیں نقل کرتے ہیں (مصنف عبدارزاق ج: ۳ ص: ۴۷۰)۔

اک تفصیل ہے معلوم ہوجاتا ہے کہ حفرت سرئب کے دوش گرد حارث اور پزید بن فصیفہ اور پزید کے تینول شاگر دمنیق اللفظ ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہیں رکعات پراوگوں کو جمع کیا تھا، جبکہ محمد بن یوسف کی روایت مضطرب ہے، بعض ان ہیں سے گیارہ فقل کرتے ہیں، بعض تیرہ اور بعض ایکس ۔ اُصول حدیث کے قاعدے سے مضطرب حدیث جمت نہیں ، لہذا حصرت سائب رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث وہی ہے جو حارث اور پزید بن نصیفہ رضی اللہ عنہ نے نقل کی ہے، اور اگر محمد بن یوسف کی مضطرب اور مشکوک اللہ عنہ کی صورت متعین ہے جو اِم م بیجی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہارہ پر چندر دوئمل رہا، پھر ہیں پڑمل کا استفر اربور، چنا نچہ اِمام بیہی رحمہ اللہ دونوں روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"ويـمكن الجمع بين الروايتين، فانهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم كانوا يقومون بعشرين ويوترون بثلث." (ستن كَبريل ج:٢ ص:٣٩١)

ترجمہ:..'' وونوں روا نیوں میں تطبیق ممکن ہے، کیونکہ وہ لوگ پہلے گیارہ پڑھتے تھے،اس کے بعد ہیں رکعات تراوی اور تین وتر پڑھنے لگے۔''

ا مام بیہتی رحمہ اللہ کا بیارشاد کہ عہدِ فارو تی میں صحابہ گا آخری عمل، جس پر استنقر ار ہوا، جیس تر ، و تک تھا، اس پر متعدّد شواہد و قرائن موجود ہیں۔

 <sup>(</sup>١) هالک عن محمد بن يوسف عن السائب ابن يزيد أنه قال. أمر عمر بن الحطاب أبيّ من كعب وتميما الداري أن يقوما للباس باحدي عشرة ركعة. (مؤطا إمام مالك ص:٩٨، طبع نور محمد كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) وأحرح من طريق محمد بن إسحاق حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال: كنا نصلي رمن عمر في
 رمصان ثلاث عشرة. (فتح الباري ج:٣ ص:٣٥٣، طبع دار نشر الكتب الإسلامية لاهور).

 <sup>(</sup>٣) عمدالرزاق عن داؤد بن قيس وغيره عن محمد بن يوسف عن السائب بن يريد: أن عمر جمع الناس في رمضان على
 أبئ بن كعب، وعملي تسميسم الدارى، على إحدى وعشرين ركعة، يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر. (باب قيام رمضان، مصنَف عبدالرزاق ج:٣) ص: ٢٩، طبع مكتبه رشيديه كوئثه).

اوّل:...امام ، لکّ جومحمہ بن یوسف ہے گیارہ کی روایت نقل کرتے ہیں،خودان کا ابنامسلک ہیں یا چھتیں تراوی کا ہے، جیسا کہ چوتھی بحث میں آئے گا،اس ہے واضح ہے کہ بیروایت خود اور ما لکّ کے نزد یک بھی مختارا در ببندیدہ نہیں۔ دوم:.. ابن اسحاق جومحمہ بن یوسف ہے تیرہ کی روایت نقل کرتے ہیں،وہ بھی ہیں کی روایت کواثبت کہتے ہیں، چنانچہ ملامہ

ووم :.. ابن المحال بوحمد بن یوسف سے میرہ می روایت کے حرب بیل ،وہ می بیل می روایت کو اعبت ہے ہیں، چنا مجہ ملاء شوکا تی " نے میں والی روایت کے ذیل میں ان کا قول نقل کیا ہے:

"قال ابن اسحاق و هدا اثبت ما سمعت فی ذلک" (شرکانی، نیل الوطار ج:۳ ص:۵۳) ترجمه: "ابن اسحاق کہتے ہیں کہ: رکعات ِتراوی کی تعداد کے بارے میں، میں نے جو پھے سنااس میں سب سے زیادہ ٹابت کی تعداد ہے۔"

سوم: پیرکه محمد بن بوسف کی گیاره والی روایت کی تا ئید میں ؤ وسری کوئی اورروایت موجودنہیں ، جبکه حصرت سائب بن یزید رضی الله عنه کی میں والی روایت کی تا ئید میں دیگر متعدّوروایتیں بھی موجود میں ، چنانچہ:

ا:... يزيد بن رومان كى روايت بىك.

"کان المناس یقومون فی زمان عمر بن المخطاب فی رمضان بثلث وعشوین رکعة."

(مؤطاامام مالک ص: ۹۸، مطبوعة فر رحمر کراچی، شن کبری ج: ۲ ص: ۴۹۱، تیام المیل ص: ۹۱، طبع جدید ص: ۵۵۱)

م ترجمه: ... کوگ حضرت عمر رضی الله عنه کے زمانے میں ۴۳۳ رکعتیں پڑھا کرتے ہے (بیس تراوی اور تین وتر)۔"

اور تین وتر)۔"

یدروایت سند کے فاسے نہایت تو ی ہے، گرمرسل ہے، کیونکہ بزید بن روہان نے حضرت عمرضی القد عند کا زمانہ نہیں پایا،

تاہم حدیث مرسل (جبکہ تقداور لاکتی اعتماد سند ہے مروی ہو) امام مالک، امام ابوحنیفہ، امام محمد اور جمہور علماء کے نزویک مطلقاً جت

ہے، البتہ امام شافق کے نزویک حدیث مرسل کے جست ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ اس کی تائید کسی وُوسری مسند یا مرسل ہے ہوئی ہو، چونکہ بزید بن رومان کی زیر بحث روایت کی تائید میں وگرمت عدوروایات موجود ہیں، اس لئے بیاتف تی اہل علم جست ہے۔

ہو، چونکہ بزید بن رومان کی زیر بحث روایت کی تائید میں وگرمت عدوروایات موجود ہیں، اس لئے بیاتف تی اہل علم جست ہے۔

یہ بحث تو عام مراسل باب میں تھی ، مو طا کے مراسیل کے بارے میں اہل حدیث کا فیصلہ ہے کہ وہ سب سیجے ہیں۔

چنانچہ امام البند شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ ججۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں:

"قال الشافعي اصح الكتب بعد كتاب الله موطا مالك واتفق اهل الحديث على ان جميع ما فيه صحيح على رأى مالك ومن وافقه واما على رأى غيره فليس فيه مرسل ولا منقطع الاقد اتصل السند به من طريق اخرى فلا جرم انها صحيحة من هذا الوجه وقد صنف في زمان مالك مؤطات كثيرة في تخريج احاديثه ووصل منقطعه مثل كتاب ابن ابي ذئب وابن عيينة والثورى ومعمر."

(چة التدالباك جنا السند جنا المش في خرابا كرت بالتدك بعدال الكتب مؤطااه مها بك به اورائل صديت

کااس پراتفاق ہے کہ اس میں ہوتئی روایتیں ہیں، وہ سب إمام مالک اور ان کے موافقین کی رائے پر سیحے ہیں۔ اور وُ ور رل کی رائے پر اس میں کوئی مرسل اور منقطع روایت ایک ہیں کہ وُ وسر سے طریقوں سے اس کی سند متصل ند ہو، پس اس کی ظریب وہ سب کی سب سیجے ہیں، اور إمام مالک کے زمانے میں مؤطا کی حدیثوں کی تخریج کے لئے اور اس کے منقطع کو متصل ثابت کرنے کے سئے بہت سے مؤطا تصنیف ہوئے، جیسے ابن الی ذیب، ابن عید، وُری اور معمر کی گنا ہیں۔''

اور پھر بیں رکعات پراصل استدوال تو حسرت سائب بن پزیدرضی القدعنہ کی روایت ہے ہے جس کے''صحیح'' ہونے کی تصریح گڑ رچکی ہے،اور پزید بن رومان کی روایت بطور تائیر ذکر کی گئی ہے۔

٢: ... يحلى بن سعيد انصاري كي روايت بك:

"ان عمر بن الخطاب امر رجلًا ان يصلي بهم عشرين ركعة."

(مصنف این الی شیبه ج:۲ ص:۳۹۳)

ترجمه :...'' حضرت عمر رضى القدعند نے ایک شخص کو تھم دیا کہ لوگوں کو بیس رکعتیں پڑھائے۔''

بدروایت بھی سندا قوی مگر مرسل ہے۔

ا: عبدالعزيز بن رفع كى روايت ب:

"كان ابى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان بالمدينة عشرين ركعة و وتو بثلث." (مصنف ابن الى شير ج: ۲ ص ۳۵۰)

ترجمه:...' حضرت أفي بن كعب رضى الله عنه لو گول كومدينه ميں رمضان ميں ميں بيں ركعت تراو" ورتين وتريزُ هايا كرتے ہتھے۔''

سن میرین کعب قرظی کی روایت ہے کہ:

"كان الناس يصلون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان عشرين ر" بة يطيلون فيها القرائة ويوترون بثلث." (تيم اليل ص:٩١، طبع جد ص:١٥٠)

ترجمہ:...'' لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رمضان المبارک میں بیس رعتیں پڑھتے

ہے ،ان میں طویل قراُت کرتے اور تین وتر پڑھتے تھے۔''

بدروایت بھی مرسل ہے، اور قیام اللیل میں اس کی سندنہیں ذکر کی گئی۔

٥: ... كنز العمال ميں خودحضرت أبي بن كعب رضى الله عندے منقول ہے كه:

"ان عمر بن الخطاب امره ان يصلى بالليل في رمصان، فقال: ان الناس يصومون النهار ولا يحسنون ان يقرأوا فلو قرأت عليهم بالليل. فقال يا امير المؤمنين اهذا شي لم

يكن. فقال: قد علمت ولكنه حسن. فصلى بهم عشرين ركعة."

(كنزانعمال طبع جديد بيروت ج: ٨ ص: ٩٠٩، صديث: ٢٣٣٧)

ترجمہ:.. '' حضرت عمر رضی القدعنہ نے ان کو حکم ویا کہ وہ رمضان میں بوگوں کو رات کے وقت نماز
پڑھایا کریں، حضرت عمر رضی القدعنہ نے فر مایا کہ: لوگ دن کوروزہ رکھتے ہیں، مگرخوب اچھاپڑھنانہیں جانے،
پس کاش! تم رات میں ان کو قر آن سناتے ۔ اُئی نے عرض کیا: یا امیر المؤمنین! بیا لیک ایک چیز ہے جو پہلے نہیں
ہوئی۔ فر مایا: بیاتو مجھے معلوم ہے، لیکن بیا اچھی چیز ہے۔ چینانچہ اُئی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو میں رکھتیں
پڑھائیں۔''

چہارم:...مندرجہ بالا روایات کی روشنی میں اہلِ علم اس کے قائل ہیں کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے لوگول کوہیں رکعات پر جمع کیا ، اور حضرات صحابہ کرام رضوان القدیم اجمعین نے ان سے موافقت کی ، اس لئے یہ بدمنزلہ اجماع کے تھا، یہاں چند اکابر کے ارش دات ذکر کئے جائے ہیں:

إمام تريْديٌّ لَكُفتِهِ بِين:

"واحتلف اهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم ان يصلى احدى واربعين ركعة مع الوتر وهو قول اهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة واكثر اهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة وهو قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعي، وقال الشافعي: وهكذا ادركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين وكعة."

ترجمہ: ''تراوت کے میں اہل علم کا اختلاف ہے، بعض وترسمیت اکتالیس رکعت کے قائل ہیں، اہل مدینہ کا بیک توں ہے اوران کے یہ ل مدینہ طیبہ میں اس پڑمل ہے، اورا کثر اہل علم ہیں رکعت کے قائل ہیں، وحضرت علی، حضرت علی، حسن الدین میں اللہ عنہ میں الدینہ میں الدینہ میں اللہ عنہ میں الدینہ میں

"المنظامة زرقاني ماكن شربي مؤطام البوالوليد سليمان بن خلف القرطبي الباجي الماكن (متوني ١٩٣هـ) عن فقل كرت بين:
"قال البساجي: فأموهم او لا بتطويل القراءة لأنه افسضل، ثم ضعف الناس فأموهم
بثلث وعشرين فخفف من طول القراءة واستدرك بعض الفضيلة بزيادة الركعات."
(شرح زرقاني على الركعات. السروي ١٣٩٠)

ترجمه: ... " بابن كيت بين كه: حضرت عمر رضى القدعند نه يهلي ان كوتطويل قر أت كاتفكم ديا تفا كه ده

افضل ہے، پھرلوگوں کا ضعف محسوں کیا تو ۲۳ رکعات کا تھم دیا، چنانچہ طول قراًت میں کمی کی اور رکعات کے اضافے کی نضیلت کی پچھ تلافی کی۔''

"قال الباجي: وكان الأمر على ذلك الى يوم الحرة فثقل عليهم القيام فنقضوا من القراءة وزادوا الركعات فجعلت ستًا وثلاثين غير الشفع والوتر."

(زرقانی شرح مؤطاح: الس:۲۳۹)

ترجمہ: ''' بابئ کہتے ہیں کہ: ایو م حرہ تک ہیں رکعات کا دستور رہا، پھران پر قیم بھاری ہواتو قراءت میں کمی کر کے رکعات میں مزیدا ضافہ کر دیا گیا ،اوروتر کے علاوہ ۳ ارکعات ہوگئیں۔''

":..علامدزرقانی مین مبیب القرطبی المالکی المالکی المالکی مین مبیب القرطبی المالکی المالکی مین مبیب القرطبی المالکی (متوفی ۲۳۷هه) - متوفی ۲۳۷هه کی ہے (زرقانی شرح مؤطاج: ۱ ص:۲۳۹) -

٣:... حافظ موفق الدين ابنِ قد امه المقدى المحنبليّ (متوفى ١٢٠ه ) المغنى مين لكصة بين:

"ولنا ان عمر رضى الله عنه لما جمع الناس على ابيّ بن كعب كان يصلى لهم عشرين ركعة."

ترجمہ:...'' ہماری دلیل ہے ہے کہ حضرت عمر رضی القدعنہ نے جب لوگول کوا بی بن کعب رضی القدعنہ پر جمع کیا تو وہ ان کومیس رکعتیں پڑھاتے تھے۔''

اس سلسلے کی روایات ، نیز حضرت علی رضی المقد عند کا اثر ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"وهذا كالإجماع."

ترجمه: "أوربيبه مزلدا جماع صحابة كيب

عجرابل مدینہ کے ۳۲ رکعات کے تعامل کوذکر کر کے لکھتے ہیں:

"ثم لو ثبت ان اهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر واجمع عليه الصحابة في عصره أولى بالإتباع.

قال بعض اهل العلم انما فعل هذا اهل المدينة لأنهم ارادوا مساواة اهل مكة، فان اهل مكة يطوفون سبعًا بين كل ترويحتين فجعل اهل المدينة مكان كل سبع اربع ركعات، وما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحق أن يتمع."

(ابن قدامه المغنى مع الشرح الكبير ج: اص: ٩٩٧)

ترجمہ:...' پھراگر ثابت ہو کہ الل مدینہ سب چھتیں رکعتیں پڑھتے تھے تب بھی جو کام حضرت عمر رضی القد عنہ نے کیا اور جس پران کے دور میں صحابہ رضوان القدیم اجمعین نے اجماع کیا ،اس کی پیروی اَوْلی ہوگی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ: اہل مدینہ کامقصودا کی سے اہل مکہ کی برابری کرنا تھ، کیونکہ اہل مکہ دو
ترویحوں کے درمیان طواف کی کرتے ہتے، اہل مدینہ نے طواف کی جگہ دوتر ویحوں کے درمیان چار رکعتیں
مقرر کرلیں۔ بہرحال رسول التدصلی اللہ علیہ وسم کے صحابہ رضی التدعنیم کا جومعمول تھادی اُولی اور احق ہے۔''
مقرر کرلیں۔ بہرحال رسول التدصلی اللہ علیہ وسم کے صحابہ رضی التدعنیم کا جومعمول تھادی اُولی اور احق ہے۔''
۵:... إِمام محی الدین تو وی (متوتی ۲۷۲ھ) شرح مہذب میں لکھتے ہیں:

"واحتج اصحابنا بما رواه البيهقي وغيره بالاسناد الصحيح عن السائب بن يزيد الصححابي رضي الله عنه في الصححابي رضي الله عنه في الصححابي رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة الحديث."

(الْجُوعُ شُرَّ مَهْدُبِحَ: ٣٠٠ ص:٣٠)

ترجمہ:..' ہمارے اصی ب نے اس حدیث ہے دلیل پکڑی ہے جو امام بیمقی اور دیگر حضرات نے حضرت سائب بن پزید صحالی رضی مقدعتہ ہے بہ سندھیجے روایت کی ہے کہلوگ حضرت عمر رضی امتدعنہ کے زمانے میں رمض ن المہارک میں ہیں رکھتیں پڑھا کرتے تھے۔''

آ گے یز بید بن روہ ن کی روابت ذکر کر کے إمام بیہ فی رحمہ امتد کی تطبیق ذکر کی ہے، اور حضرت علی رضی القد عنہ کا اثر ذکر کر کے اہل مدینہ کے فعل کی وہی تو جیہ کی ہے جوابن قد امد کی عمیارت میں گزر چکی ہے۔

٢:..عدامه شهاب الدين احمد بن محمد قسطل في شافعيٌّ (متوني ٩٣٣ه م) شرح بخاري ميس لكهت بين:

"وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يقومون باحدى عشرة ثم قاموا بعشرين واوتروا بثلث وقد عدوا ما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كالإجماع."

(ارشو لهاري ج:٣ ص:٣٤١)

ترجمہ:.'' اور إمام بیہ بی رحمہ اللہ نے ان دونوں روایتوں کو اس طرح جمع کیا ہے کہ وہ پہلے گیارہ پڑھتے تھے، پھر بیس تر اور کی اور تین وتر پڑھنے لگے،اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جومعمول جاری ہوا اسے علماء نے بمنز لہ اجماع کے شار کیا ہے۔''

2:...علد مه يشخ منصور بن يونس بهوتي حنبلي (متوني ٢ ١٠٠ه) "كشف القناع عن متن الاقناع" مير لكهة بي:

"وهى عشرون ركعة لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال. كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان بشلث وعشرين ركعة ... وهذا في مظنة الشهرة بحضرة الصحابة فكان اجماعًا."

(كشف التناع من الاترع ج: اص ٣٩٢)

ترجمہ:..'' تراور کی بیس رکعت ہیں، چنانچہ اِمام ما مک نے یز بیر بن رومان سے روایت کیا ہے کہ: لوگ حضرت عمر رضی القدعنہ کے زمانے میں رمضان میں ۴۳ رکعتیں پڑھا کرتے تھے .....اور حضرت عمر رضی القدعنہ کاصی بہ کی موجود گی میں بیس کا تھم دینا عام شہرت کا موقع تھا،اس لئے بیا جماع ہوا۔'' ٨ :.. مسند الهند شاه ولى الله محدث و بلوك " "جمة الله البالغة " بين لكصته بين :

"وزادت الصحابة ومن بعدهم في قيام رمضان ثلثة اشياء الإجتماع له في مساجدهم وذالك لأنه يفيد التيسير على خاصتهم وعامتهم، واداؤه في اوّل الليل مع القول بأن صلاة آخر الليل مشهودة وهي افضل كما نبه عمر رضى الله عنه لهذا التيسير الذي اشرنا اليه، وعدده عشرون ركعة."

(جيمة الشالها وعدده عشرون ركعة."

ترجمہ:... اورصی بہ کرام رضوان التدعیم اجمعین اوران کے بعد کے حضرات نے قیام رمف ن میں تین چیزوں کا اضافہ کیا۔ ا: اس کے لئے مساجد میں جمع ہونا، کیونکہ اس سے عام وخاص کوآسانی حاصل ہوتی ہے۔ ۲: اوّل شب میں اواکرنا، یا وجوداس بات کے قائل ہونے کے کہ آخرشب کی نماز میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، اوروہ افضل ہے، جبیما کہ حضرت عمر رضی التدعنہ نے اس پر متنبہ فر ، یا، گراوّل شب کا اختیار کر نا بھی اس آسانی کے لئے تھاجس کی ظرف ہم نے اشارہ کیا۔ سا: بیس رکع ت کی تعداد۔''

٢:.. برَاوِي عَهِدِ صِحَابِهُ وِتَالِعِينَ مِن :

حضرت عمررضی امتدعنہ کے زمانے میں ہیں تراوی کامعمول شروع ہوا تو بعد میں کم از کم ہیں کامعمول رہا، بعض صحابہ رضی اللّه عنہم و تابعینؓ ہے زائد کی روایات تو مروی ہیں ،لیکن کسی ہے صرف آٹھ کی روایت نہیں۔

ا:...حضرت سائب رضی الله عنه کی روایت اُو پر گزر چکی ہے، جس میں انہوں نے عہدِ فی روقیؓ میں بیس کا معمول ذکر کرتے ہوئے اس سیاق میں عہدِعثما فی کا ذکر کیا ہے۔

۲:...ابن مسعود رضی الله عنه جن کا وصال عہد عثمانی کے اواخر میں ہوا ہے ، وہ بھی بیس پڑھ کرتے تھے (تیم اہیل ص:۹۱،طبع () جدید ص:۱۵۷)۔

":... "عن ابى عبدالرحمن السلمى عن على رضى الله عنه انه دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلًا يصلى بالناس عشرين ركعة وكان على يوتر بهم."

(سنن كبرى يميتى ج:٢ ص:٢٩٦)

ترجمہ:..' ابوعبدالرحمٰن سلمی کہتے ہیں کہ: حضرت علی رضی القدعنہ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا، پس ان میں ایک شخص کو تکم دیا کہیں رکعتیں پڑھایا کرے، اور در حضرت علی رضی اللہ عنہ خود پڑھایا کرتے ہتے۔'' اس کی سند میں حماو بن شعیب پرمحد ثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس کے متعدد دشوا ہدموجود ہیں۔ ابوعبدالرحمن سلمی کی بیر دوایت شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے منہاج السنة میں ذکر کی ہے اور اس سے استدلال کیا ہے کہ

<sup>(</sup>١) قال الأعمش كان عبدالله بن مسعود رضى الله عنه يصلى عشرين ركعة ويوتر بثلاث ...إلخ. (قيام الليل ص١٠٠).

14.

حضرت علی رضی القدعنہ نے حضرت عمر رتنی القدعنہ کی جاری کروہ تراوی کو اپنے وورِ خلافت میں باقی رکھا (منہاج النہ () م:۲۲۴)۔

حافظ ذبی نے المستقلی مختصر منهاج السنة (المستقلی ص:۵۴۲) میں حافظ ابن تیمیہ کے اس استدلال کو با تمیر ذکر کیا ہے، اس سے واضح ہے کہ ان دونول کے نزو کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مہد میں میں رکعات تر اور کے کامعمول جاری تھا۔

امر رجلًا يصلى بهم في الحسناء ان عليًا امر رجلًا يصلى بهم في الحسناء ان عليًا امر رجلًا يصلى بهم في رمضان عشرين ركعة." (مضان عشرين ركعة."

ترجمہ:... مروبن قیس ، ابوالحسناء ہے قال کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی القد عند نے ایک شخص کو تکم دیا کہ لوگوں کورمضان ہیں ہیں رکعتیں پڑھایا کرے۔''

۵:.. "عن ابى سعد البقال عن ابى الحسناء ان على بن ابى طالب رضى الله عنه
 امر رجلًا ان يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة وفى هذا الاسناد ضعف."

(سنن كبرى بيهتي ج:٢ ص:٩٥٠)

ترجمہ:...' ابوسعد بقال ، ابوائسنا ، سے نقل کرتے ہیں کہ: حضرت علی رضی القدعنہ نے ایک شخص کو تکم ویا کہ لوگوں کو پانچ ترویحے بعنی ہیں رکعتیں پڑھایا کرے۔ امام بیہ بی رحمہ القد فرماتے ہیں کہ: اس کی سند میں ضعف ہے۔''

علامہ ابن التر کمانی 'الجو ہرائتی ' میں لکھتے ہیں کہ: ظاہرتو یہ ہے کہ اس سند کاضعف ابوسعد بقال کی وجہ ہے ، جوشکلم فیہ راوی ہے، کین مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں (جو اُوپر ذکر کی گئے ہے) اس کا متابع موجود ہے، جس ہے اس کے ضعف کی تلافی ہوجاتی ہے (زیل سنن کبری ج: ۲ ص: ۵۵ مر)۔

۲:... "عن شتير بن شكل وكان من اصحاب على رضى الله عنه انه كان يومهم في
 شهر رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلث."

(سنن کبرائی ج:۲ مس:۴۹۱، قیام اللیل مس:۹۱، طبیع جدید مس:۵۵۱) ترجمه:... مشکل، جوحضرت علی رضی اللّه عنه کے اصح ب بیس سے تنھے، رمضان السیارک بیس

<sup>(</sup>١) وعن أبي عبدالوحمن السلمي أنّ عليًا دعا القراء في رمضان فأمر وجلًا ممهم يصلّي بالنّاس عشرين وكعة. (مهاح السُّنَة ج.٣ ص:٢٢٣، طبع الممكتبة السلفية لَاهور). وفيه أيضًا: أنّ هذا لو كان قبيحًا منهيًّا عنه لكان عليَّ أبطله لمّا صار أمير المؤمنين وهو بالكوفة فلما كان جاريًا في ذالك مجرى عمر دلّ على إستحباب ذالك.

 <sup>(</sup>٦) قلت الأظهر ان ضعفه من جهة أبى سعد سعيد بن المرزبان البقال فإنه متكلم فيه فإن كان كذالك فقد تابعه عليه غيره
 قال ابن أبى شيبة في المصنف ثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن عمرو بن قيس عن أبى الحسناء أن عليًا أمر رجلًا يصلى بهم
 في رمضان عشرين وكعة. (ذيل سنن الكبرى حـ٣ ص:٩٥، طبع دار الكتب العلمية).

لوگوں کوہیں رکعت تر اور کا اور تین وتر پڑھایا کرتے ہے۔''

اِمام بیمتی رحمہ اللہ نے اس اٹر کونفل کر کے کہا ہے: "و فسسی ذلک قسق ہ" (اوراس میں توت ہے)، پھراس کی تائید میں انہوں نے عبدالرحمٰن سلمی کا اٹر ذکر کیا ہے جواُو پر گزر چکا ہے۔

ے:... "عن ابی الخصیب قال: كان يومنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي خمس ترويحات عشرين ركعة." (ستن كرى ج:٢ ص:٣٩٦)

ترجمہ:...' ابوالخصیب کہتے ہیں کہ: سعید بن غفلہ ہمیں رمضان میں نماز پڑھاتے ہتے، پس پانچ ترویح ہیں رکھتیں پڑھتے تتھے۔''

"قال النيموى: واسناده حسن." ترجمه:..." علامه نيموئ قرماتے بين كه: اس كى سندى ہے۔"

المحارث انه كان يوم الناس في رمضان بالليل بعشوين ركعة ويوتو (عن "عن المحارث انه كان يوم الناس في رمضان بالليل بعشوين ركعة ويوتو بثلث ويقنت قبل الركوع."
 بثلث ويقنت قبل الركوع."
 بثلث ويقنت قبل الركوع."
 بثرجمه:... خارث، رمضان بي لوگول كوميس تراوت كاورتين وتر بره حات تصاور ركوع بي لتوت

پڑھتے تھے۔''

9:..قیام اللیل میں عبدالرحمن بن افی بکرہ ،سعید بن الحن اور عمران العبدی نے قبل کیا ہے کہ وہ بیس را تمیں بیس تر اوش پڑھایا کرتے تنے اور آخری عشرہ میں ایک تر ویجہ کا اضافہ کردیتے تنے (تیم اللیل ص: ۹۲ بلیع جدید ۱۵۸)۔

(۱) وفي ذالک قوة لما أخبرنا . . . . . . . . . . . عن أبي عبدالرحمن السلمي عن عليّ رصى الله عنه قال. دعا القراء في رمضان فأمر منهم رجلًا يصلى بالناس عشرين ركعة قال وكان على رضى الله عنه يوتر بهم وروى ذالك من وجه آخر عن عليّ ـ (سنن بيهقي ج: ۲ ص: ۴۹ م، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٢) سبويد بن عفلة، بفتح المعجمة والفاء، أبو امية الجعفى، مخضرم، من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة ومات سنة ثمانين، وله مائة وثلاثون سنة. (تقريب التهذيب ج. ١ ص: ١٣٣١، رقم: ٣٠٣١، طبع بيروت).

حارث ،عبدالرحمن بن ابی بکرہ (متوفی ۹۹ هه) ، اور سعید بن ابی الحسن (متوفی ۹۹ ه ه) نتیول حضرت علی رضی الله عنه ک شاگرو ہیں۔

۱۱:...ابن افی ملیکہ (متوفی ۲ ارد) بھی ہیں تر اور کے پڑھاتے تھے (مصنف ابن افی شیبہ ج: ۴ ص: ۳۹۳)۔ ۱۱: . حصرت عطا (متوفی ۱۱۱۰ء) فرواتے ہیں کہ: میں نے لوگوں کو وتر سمیت ۲۳ رکعتیں پڑھتے ہوئے پایا ہے (مصنف ابن افی ثیبہ ج: ۴ ص: ۳۹۳)۔ الی شیبہ ج: ۲ ص: ۳۹۳)۔

۱۱۷ مؤط امام ما لک میں عبدالرحن بن ہرمزالاعرج (متونی ۱۱۷ه) کی روایت ہے کہ میں نے لوگوں کواس حالت میں پایا ہے کہ دہ رمضان میں کفار پر نعنت کرتے تھے اور قاری آئھ رکعتوں میں سورہ بقرہ شم کرتا تھا ،اگروہ بارہ رکعتوں میں سورہ بقرہ فتم کرتا تو لوگ میں موں کہ ہے کہ دہ درمضان میں کفار پر نعنت کرتے تھے اور قاری آئھ رکعتوں میں سورہ بقرہ ہے کہ دہ دہ ہوں کرتے کہ اس نے قراکت میں شخفیف کی ہے (مؤطاا مام ما مک ص:۹۹)۔

اس روایت ہے مقصود تو تر اوت میں طول قر اُت کا بیان ہے الیکن روایت کے سیاق ہے معلوم ہوتا ہے کہ صرف آٹھ رکعات یراکتفانہیں کیا جاتا تھا۔

فلاصہ بیکہ جب سے حضرت عمر رضی القدعنہ نے تراوت کی باقاعدہ جم عت جاری کی ، ہمیشہ ہیں یا زائد تراوت کی پڑھی جاتی تھیں ، البندایا م حرہ ( ۲۳ ھ ) کے قریب اہل مدینہ نے ہرتر و بحد کے درمیان چارر کعتوں کا اضافہ کرلیا، اس لئے وہ وتر سمیت اکت لیس رکعتیں پڑھتے تھے، اور بعض دیگر تا بعین بھی عشر ہُ اخیرہ ہیں اضافہ کر لیتے تھے۔ ہمرص ل سی بدرضوان اسلامیہم اجمعین و تا بعین کے دور میں آئھ تراوت کے کا کوئی گھٹیا ہے گھٹیا نہوت نہیں ماتا، اس لئے جن حضرات نے بیفر مایا ہے کہ حضرت عمرضی القد عنہ کے زمانے ہیں ہیں

 <sup>(</sup>۱) عن أسى البخترى أمه كان يصلى خميس تروينجات في رمضان، ويوتر بثلاث. (المصنف لاس أبي شيئة ح ۵
 ص:۲۲۳، حديث تمبر (۷۲۸)، طبع المحلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>۲) ان على بن ربيعة كان يصدى بهم في رمصان خمس ترويحات، ويوتر بثلاث (المصنف لابن أبي شيبة ج: ۵
 ص: ۲۲۳، حديث نمبر ؛ ۲۵۵۲، طبع المجلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وكينع عن ننافع بن عمر قال كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة. (المصف لابن أبي شيئة ح ٥٠
 ص:٣٢٣ وكينع عن ننافع بن عمر قال كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان عشرين ركعة. (المصف لابن أبي شيئة ح ٥٠

<sup>(&</sup>quot;) ابن نمير عن عبدالملك عن عطاء قال. أدركت الباس وهم يصلون ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر. (المصف لابن أبي شيبة ج: ٥ ص: ٣٢٨، حديث تمبر: • ٧٧٤، طبع المحلس العلمي بيروت).

 <sup>(</sup>۵) مالک عن داؤد بن الحصير أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلّا وهم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ بسبورة المقرة في شمان ركعات، فإذا قام بها في اثنتي عشر ركعة رأى الناس أنه قلد حفف. (مؤط إمام مالک ص ٩٩، طبع نور محمد كتب خانه كراچي).

تراوی پرصی بدرضی انته عنهم کا اجماع ہوگیا تھ، ان کا ارش وجنی برحقیقت ہے، کیونکہ حضرات سلف س تعداد پراضا نے کے تو قائل تھے، گر اس میں کمی کا قو س کسی ہے منقول نہیں ، اس لئے یہ کہنا تھے ہے کہ اس بات پرسلف کا اجماع تھا کہتراوی کی کم سے کم تعداد ہیں رکھات ہیں۔

٣: .. براوح أثمه أربعة كنز ديك

ا م ابوصنیف ہُ امام شافعی اور امام احمد بن صنبل کے نز دیک تراوت کی جیس رکعات ہیں ، امام مالک سے اس سلسلے میں دو وایتیں منقول ہیں ، ایک جیس کی اور وُ وسری چھتیس کی ، لیکن ماکنی ند بہب کے متون میں جیس بی کی روایت کو اختیار کیا گیا ہے۔ فقہ خفی کے حوالے وینے کی ضرورت نہیں ، وُ وسرے ندا بہب کی منتند کتابوں کے حوالے چیش کئے جاتے ہیں۔ فقیر مالکی:

قاضى ابوالوليداين رشد مالكي (متوفى ٥٩٥هـ) بداية المحتهد مي لكمت بين:

"واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان فاختار مالك في احد قوليه وابوحنيفة والشافعي واحمد وداؤد القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وذكر ابل القاسم عن مالك انه كان يستحسن ستًا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث."

(بداية الحتهدج: اص:١٥١، مكتبه عليدلا بور)

ترجمہ: ''رمضان میں کتنی رکعات پڑھنا مختار ہے؟ اس میں عدد کا اختلاف ہے، امام مالک نے ایک تول میں اور امام ابوصنیفہ مثافعی ، احمد اور داؤڈ نے وتر کے علاوہ بیس رکعات کو اختیار کیا ہے، اور اہن قاسم کے امام مالک نے سے امام مالک سے تھے۔'' نے امام مالک سے نقل کیا ہے کہ وہ تین وتر اور چھتیس رکعات تراوت کو پہندفر ماتے تھے۔'' مختصر خلیل کے شارح علامہ شیخ احمد الدروبر المالکی (متونی ۱۰ ۱۱ھ) لکھتے ہیں:

"وهي (ثلاث وعشرون) ركعة بالشفع والوتر كما كان عليه العمل (اي عمل الصحابة والتابعين، الدسوقي).

(شم جعلت) فی زمن عمر بن عبدالعزیز (ستًا وثلاثین) بغیر الشفع والوتر للکن الدی جوی علیه العمل سلفًا و خلفًا الأوّل. " (شرح البیرالدردیری عاصیة الدسوقی ج: است ۱۵۰۳) ترجمه: "اورتراوی ، وترسمیت ۲۳ رکعتیں ہیں، جیب که ای کے مطابق (صحابة و تابعین کا) عمل تقی، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زماتے ہیں وتر کے علاوہ چھتیں کردی گئیں، لیکن جس تعداد پرسلف وخلف کا عمل جمیشہ جاری رہاوہ اوّل ہے ( یعنی ہیں تراوی اور تین وتر)۔ " قصیشا فعی :

ا الم محى الدين نوويّ (متوفى ١٧٢ه ) المحموع شرح مهذب مين لكھتے ہيں:

"(فرع) في مذاهب العلماء في عدد ركعات التراويح مذهبنا انها عشرون ركعة بعشر تسليمات غير الوتر وذالك خمس ترويحات والترويحة اربع ركعات بتسليمتين هذا مذهبنا وبه قال ابوحنيفة واصحابه واحمد وداؤد وغيرهم ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء وحكى ان الأسود بن يزيد رضى الله عنه كان يقوم بأربعين ركعة يوتر بسبع وقال مالك التراويح تسع ترويحات وهي ستة وثلاثون ركعة غير الوتر."

(مجموع شرح مهذب ج:٣ ص:٣٦)

ترجمہ: ... ''رکعاتِ تر اوت کی تعداد میں عواء کے خدا ہب کا بیان۔ ہمارا غدہب یہ ہے کہ تر اوت کی ہیں رکعتیں ہیں، دس سلاموں کے ساتھ، علاوہ وتر کے ۔یہ پانچی تر ویحے ہوئے ،ایک تر ویحہ چارر کعات کا دوسلاموں کے ساتھ۔ إمام ابوصنیفہ اور ان کے اصحاب، امام احمد اور امام واؤڈ وغیرہ بھی ای کے قائل ہیں، اور قاضی عیاض کے ساتھ۔ امام استحق اور ان کے اصحاب کیا گیا ہے کہ اسود بن بیزیدا کتالیس تر اوت کے اور سات وتر پڑھا کرتے سے اسے جمہور علاء سے نقل کیا ہے ۔ نقل کیا گیا ہے کہ اسود بن بیزیدا کتالیس تر اوت کے اور سات وتر پڑھا کرتے سے ،اور امام مالک فرماتے ہیں کو تر ویحے ہیں، اور بیوتر کے علاوہ چھتیس رکھتیں ہو کیں۔'' فقر صفیلی :

عافظا بن قد امه المقدى المحنبلي (متونى ١٢٠ هـ) المغنى مين لكصة بين:

"والمسختار عند ابسى عبدالله رحمه الله فيها عشرون ركعة وبهدا قال النورى وابوحنيفة والشافعي، وقال مالك ستة وثلاثون "(مغلابن تدامه ج: اسم: ١٩٩٠، ١٩٩٠ مع الشرح الكبير) ترجمه: "إمام احمر كنز ويك تراوي مي مي ركعتيس مختار بيس امام توري ، ابوطيفه ورشافي بحى الى كقائل بين ، اور إمام ما مك جهتيس كقائل بين ."

خاتمه بحث، چندضروری فوائد:

مسک الختام کے طور پر چند فوائد گوش گزار کرنا چاہتا ہوں ، تا کہ بیس تر اوت کی اہمیت ذہمن نشین ہوسکے۔ ا:... بیس تر اوش کے سنت ِمو گدہ ہے:

حضرت عمرض المدعنه كا اكا برسى به رض الله عنهم كى موجود كى مين بين تراوت كا جارى كرنا ، صحابه كرام كا ال پر نكير نه كرنا ، اورعبه محابه من الله تعالى الله

الاختيارشرح المخاريس ب:

"روى اسد بن عمرو عن ابي يوسف قال: سئلت ابا حنيفة رحمه الله عن التراويح

وما فعله عمر رضى الله عنه، فقال: التراويح سنة موكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعًا ولم يأمر به الاعن اصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على أبى بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون منهم عشمان وعلى وابن مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم اجمعين وما ردّ عليه واحد منهم بل ساعدوه ووافقوه وامروا بذلك."

(ارافقیار تعبیل الحق رج: اس : ۱۸ ، اشخ برنا ما بل الفضل مجدالدین عبدالله بن محمود الموسلی الحق ، متوفی ۱۸۳ هـ)

ترجمد:... اسد بن عمروه با ما ابو بوسف سے روایت کرتے ہیں کہ: ہیں نے حضرت اما م ابو صنیف سے تراوی اور حضرت عمروضی القدعنہ نے اس کو اپنی طرف سے اختر اع نہیں کیا ، ندوہ کو ئی بدعت ایجاد کرنے والے ہے ، اور حضرت عمروضی القدعنہ نے اس کو اپنی طرف سے اختر اع نہیں کیا ، ندوہ کو ئی بدعت ایجاد کرنے والے سے ، انہوں نے جو تھم دیا وہ کی اصل کی بنا پر تھا جو ان کے پاس موجود تھی ، اور رسول القد علیہ وسلم کے کسی عبد پر بیٹی تھا۔ حضرت عمروضی الله عنہ نے بیسنت جاری کی اور لوگوں کو آئی بن کعب پر جمع کیا ، پس انہوں نے تراوی کی جماعت کر آئی ، اس وقت صحابہ کرام گیر تعداد میں موجود تھے ، حضرات عثمان ، علی ، ابن مسعود ، عباس ، ابن عباس ، طلح ، زیبر ، معاذ آئی اور ویکر عب جرین وانصار رضی الله عنہ می اجمعین سب موجود تھے ، مگر ایک نے بھی اس کور ذنہیں کیا ، بلکہ سب نے حضر سے عمروضی الله عنہ سے موافقت کی اور اس کا تھم دیا۔ ''

اُورِمعلوم ہو چکا ہے کہ بیس تر اور کی تین خلفائے راشدین کی سنت ہے اور سنت ِضفائے راشدین کے بارے بیس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاؤگرامی ہے:

"انه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة."

(رواه احمروا يوداؤدو لتر مُرى وابن اجرا عكوة ص:٣٠)

ترجمہ: " جو محض تم میں ہے میرے بعد جیتار ہاوہ بہت سے اختلاف دیکھے گا، پس میری سنت کواور فلفائے راشدین مہدین کی سنت کولازم چکر و، اسے مضبوط تھام لواور دانتوں سے مضبوط پکڑلو، اور نئ نئ باتوں سے احتراز کرو، کیونکہ ہرنی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمرانی ہے۔''

اس حدیث پاک سے سنت خلف نے راشدین کی پیروی کی تا کیدمعلوم ہوتی ہے،اور بیکداس کی مخالفت بدعت وگمرا ہی ہے۔

#### ٣:...أئمَةُ أربعه كے مذاہب سے خروج جائز نہيں:

أوپرمعلوم ہو چکاہے کہ اُئمہ اُربحہ کم ہیں تراوی کے قائل ہیں ،اُئمہ اُربعہ کے ندہب کا اتباع سواد اعظم کا اتباع ہ اور ندا ہب اُربعہ سے خروج ،سوادِ اعظم سے خروج ہے ،مندالہند شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ "عقد المجید" میں لکھتے ہیں:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا السواد الأعظم. ولما اندرست المداهب الحقة الاهذا الأربعة كان اتباعها اتباعًا للسواد الأعظم، والخروج عنها خرجًا عن السواد الأعظم." (رواه اس محديث اسّ، كما في مشكوة ص.٣٠، وتمامه "فانه مي شذ شد في النار. "عقد الجيد ص ٢٠٠، ولم المؤود آكيه)

ترجمہ:..." رسول امتد علیہ وسلم کا ارشد دِگرامی ہے کہ: "سوا دِاعظم کی پیروی کرو!" اور جبکہ ان مذاہب اُر ابعہ کے سواب تی مذاہب حقد مث بچکے ہیں تو ان کا اتباع سوا دِاعظم کا اتباع ہوگا ، اور ان سے خروج سوادِ اعظم سے خروج ہوگا۔"

#### ۳:...بین تراویج کی حکمت:

حکمائے اُمت نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ہیں تراوت کے حکمتیں بھی ارش دفر ہائی ہیں، یہاں تین ا کابر کے ارشادات نقل کئے جاتے ہیں:

ا:...البحرالرائل مين شيخ ابرابيم المحلبي المحنفي (مؤفي ١٥٩٥ه) يأس ألياب:

"وذكر العلامة الحلى ان الحكمة في كونها عشرين ان السنن شرعت مكملات للواجبات وهي عشرون بالوتر فكانت التراويح كذالك لتقع المساوات بن المكمل والمكمل انتهلي."
(الجر الرائل ج: م ص: ۲)

ترجمہ:..'' علامہ حبی نے ذکر کیا ہے کہ تراوی کے بیس رکعات ہونے میں حکمت یہ ہے کہ سنن ، فرائض و واجبات کی بیمیل کے لئے مشروع ہوئی ہیں ، اور فرائض پنج گانہ وترسمیت بیس رکعات ہیں۔ لہٰذا تراوی بھی بیس رکعات ہیں اور ممل کے درمیان مساوات ہوجائے۔''
تراوی بھی بیس رکعات ہوئیں ، تا کہ کمل اور کممل کے درمیان مساوات ہوجائے۔''
ا:...علامہ منصور بن یونس حنبائی (متوفی ۲۷۱ھ) کشف القناع میں کہتے ہیں :

"والسر فيه أن الراتبه عشر فضوعفت في رمضان لأنه وقت جد\_"

(کشف القناع منتن الاقناع ج: مس منتن الاقناع من الاقناع منتن الاقناع منتن الاقناع ج: مس منت منتن الاقناع ج: مس منت منتن مؤكده دس بيس، پس رمضان بيس ان كودو چند كرديا عميا، كيونكه و ومحنت ورياضت كا وقت ہے۔'' ":... بھیم الاُمت شاہ ولی امتدمحدث دہلوئی اس امر کوذ کر کرتے ہوئے کہ صیبہ کرام رضی اللہ عنہم نے تر اور کی جیس رکعتیں قرار دیں ،اس کی حکمت میہ بیان فرماتے ہیں:

"و ذالك انهم رأوا النبى صلى الله عليه وسلم شرع للمحسنين احدى عشرة ركعة في جميع السنة فحكموا انه لا ينبغى ان يكون حظ المسلم في رمضان عند قصده الاقتحام في لجة التشبه بالملكوت اقل من ضعفها." (جَيَّ التَّالَاتِ عَنْ ٢:٢ ص ١٨:)

ترجمہ:...' اور بیاس کئے کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے تحسنین کے سئے (صلوٰۃ اللیل کی) گیارہ رکعتیں پورے سال بیں مشروع فرہ کی ہیں ، پس ان کا فیصلہ یہ ہوا کہ رمضان المبارک ہیں جب مسلمان تھبہ بالملکوت کے دریا میں غوط الگانے کا قصد رکھتا ہے تو اس کا حصہ سال بھرکی رکعتوں کے دوگنا ہے کم مسلمان تھبہ بالملکوت کے دریا میں غوط الگانے کا قصد رکھتا ہے تو اس کا حصہ سال بھرکی رکعتوں کے دوگنا ہے کم نہیں ہونا جا ہے۔''

#### تراویج کے لئے دُ دسری مسجد میں جانا

سوال:..اب محدی مسجد کوچیموژ کرؤوسری مسجد میں تراوت کی پڑھنے جانا کیسا ہے؟

جواب:...اگراپنے محلے کی مسجد میں قر آن مجید ختم نہ ہوتا ہو، یا امام قر آن مجید غدط پڑھتا ہوتو تر اوس کے لئے محلے کی مسجد کو چھوڑ کرڈوسری جگہ جانا جائز ہے۔

#### تراوی کے إمام کی شرا تط کیا ہیں؟

سوال:... براوی پڑھانے کے لئے کس تم کا حافظ ہوتا جا ہے؟

جواب: ... براوت کی اہ مت کے لئے وہی شرا کا ہیں جوعام نمازوں کی اہ مت کے لئے ہیں ہاں لئے حافظ کا تنبعِ سنت ہوتا ضرور کی ہے، داڑھی منڈانے یا کتر انے والے کوتر اوت کی ہیں اہام نہ بنایا جائے ، اس طرح معاوضہ لے کرتر اوت کی پڑھانے والے کے چیجھے تر اوت کے جائز نہیں ،اس کے بجائے الم ترکیف کے ساتھ پڑھ لیٹا بہتر ہے۔

# داڑھی منڈے حافظ کی اِقتدامیں تراوی پڑھنا مکروہ تحریمی ہے

سوال:...داڑھی کترے حافظ کے پیچھے نمازخواہ فرض ہو یا تراوی کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ آج کل تراوی میں عام طور پر بیہ دیکھا گیا ہے کہ کئی حافظ حضرات چھوٹی اور بغیر داڑھی کے نزاوی پڑھاتے ہیں ،اگران سے بیعرض کیا جائے کہ آپ نے داڑھی کیوں نہیں رکھی؟ تو وہ بیہ کہتے ہیں کہ داڑھی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے ،اگراہمیت ہوتی توسعودی عرب میں چھوٹی حچوٹی داڑھی ہے ،مصر کا

 <sup>(</sup>١) وإذا كان إمام مسجد حية لا يختم فله أن يترك إلى غيره. (البحر الرائق ح٢٠ ص ٤٠٠)، باب الوتر واللفل).

<sup>(</sup>٢) ويكره إمامة عبد ... . وفاسق (وفي الشامية) أما الفاسق فقد عللو كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعً إلح. (رداعتار على الدر المحتار ح اص ٢٠٥، باب الإمامة).

ملک بھی مسلمان ہے، نوگ ۹۵ فیصد کتر اتے اور منڈ واتے ہیں۔ سیجے جواب ہے نوازیں۔

جواب:...داڑھی رکھنا واجب ہے۔منڈانا یا کتران (جبکہ ایک مشت ہے کم ہو ) بالا تفاق حرام ہے، اورایسے مخص کے پیچھیے تماز،خواہ تراوت کی ہو پڑھنا مکر وقیحریمی ہے۔ گناہ اگر عام ہوجائے تو وہ ثواب نہیں بن جاتا، گناہ ہی رہتا ہے،اس لئے سعود یوں یا مصریوں کا حوالہ غلط ہے۔

# نماز کی یا بندی نہ کرنے والے اور داڑھی کتر انے والے حافظ کی اِقتد امیں تر او تک

سوال:...ایک حافظ قرآن پورے سال پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، گر جب ماہِ رمضان آتا ہے تو کسی مسجد میں ختم قرآن سناتا ہے، سوال یہ ہے کہ ایسے حافظ کے پیچھے تر اوت کے کی نمر زیڑھنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ نیز ایک منحی کے اندر داڑھی کتر وانے والا حافظ یعنی ایک منفی ہے داڑھی کم ہوتو ایسے حافظ کے چیچے نمازِ تر اوسی پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..ایسے حافظ کوتر اوسے میں امام بن ناجا ترنہیں ،اس کے بجائے الم ترکیف کے ساتھ تراوت کی پڑھ لین بہتر ہے۔

#### معادضه طے کرنے والے حافظ کی اِقتدامیں تراوی کا جائز ہے

سوال:...اکثر حافظ صاحبان جن کے کھانے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، وہ ہا قاعدہ معاوضہ ہے کرے پھرتراویج پڑھانے کے لئے تیار ہوتے ہیں ، کیاا یک صورت میں جبکہ روز گاروغیر ہ نہ ہوقر آنِ عظیم کو ذریعی<sup>م</sup> مدنی بنانا چائز ہے؟

جواب :... أجرت لے كرىز اور كى پڑھانا جائز نہيں ، اور ايے حافظ كے پيچھے تر اور كى مكر و وتحريمى ہے ، اس كے بجائے الم تر کیف کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے۔

#### تراوی کیٹر ھانے والے جا فظ کو مدید لینا کیساہے؟

سوال:... پتو ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پاک سنا کراُ جرت لیڈ نا جائز ہے، کیکن اگر کوئی حافظ تر اوت کے میں قرآن پاک سنے اورکوئی اُجرت نہ لے ، مگر مقتدی اپنی خوشی ہے اسے بچھر قم یا کوئی کپڑ اوغیر ہ کوئی چیز دے دیں ، تو کیا بیاس کے سئے جا تزہے یانہیں؟

 (١) ولـذا يـحرم على الرجل قطع لحيته إلح. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ٢٠٠٨، كتـاب الحظر والإباحة) وأيضًا وأما الأخذمنها وهيي دون ذلك كمما ينفعنه بعص المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (الدر المختار مع الشامي ج. ٢ ص ١٨٠٪ باب ما يفسند النصوم وما لَا يفسده، مطلب في الأخذ من اللحية)، وأيضًا الصلّ كرون كير حرام است وكرّ اشتن آر بقدر قبضه واجب است. (اشعة اللمعات شرح مشكّوة ج: الص ٢٢٨).

(٣٠٢) - ويكره إمامة عبدٍ .... ... وفاسق. وفي الشامية. أما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (رد اغتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٣٠٠، باك الإمامة).

(٣) وأن القراءة لشيء من الدنيا لا تنجوز وأن الآخذوالمعطى آثمان، لأن ذلك يشبه الإستئجار على القراءة ونفس الْإستشجار عليها لَا يجوز فكذا ما أشبه . . . . ولَا ضرورة في جواز الْإستثجار على التلاوة | الخ. (فتاوي شامي ج ٢ ص. ۲۲)۔

جواب :...جس علاقے میں حافظوں کو اُجرت دینے کا روائ ہو، وہاں ہدیے گا جرت ہی تمجھا جاتا ہے، چنانچدا کر پھوندویا جائے تولوگ اس کا برامناتے ہیں، اس لئے تر اوس کے سنانے والے کو مدید بھی نہیں لیمنا چاہئے۔

# تراوی میں تیز رفتار حافظ کے پیچھے قر آن سننا کیساہے؟

سوال: بسورة مزل کی ایک آیت کے ذریعہ تاکید کی گئی ہے کہ قر آن تفہر تفہر کر پڑھو، اس کے برعکس تراوی بیس حافظ صاحبان اس قدرروانی سے پڑھے ہیں کہ الفاظ بجھ میں نہیں آتے ، اگر وہ ایسائہ کریں تو پورا قر آن وقت مقرّرہ پرختم نہیں کر سکتے ، باپ اور بیٹا دونوں حافظ ہیں، بیٹا باپ سے زیادہ روانی سے پڑھتا ہے، جس پرلوگوں نے باپ کو' حافظ البحن' کے لقب سے نواز اہے، اور وہ اب ای نام سے بہجانے جاتے ہیں، کیا تراوی میں اس طرح پڑھناؤ رست ہے؟

جواب:... تراوی کی تماز میں عام نمی زوں کی نسبت ذرا تیز پڑھنے کامعمول تو ہے، گرایہ تیز پڑھنا کہ الفاظ سیح طور پرادا نہ ہول ،اور سننے والوں کوسوائے معلمون تعلمون کے کچھ بھوندآئے ،حرام ہے،ایسے حافظ کے بجائے الم ترکیف ہے تر اوس کپ لینا بہتر ہے۔ لینا بہتر ہے۔

#### بغیرعذر کے تراوی بیٹھ کریڑھنا کیساہے؟

سوال:...و پیمرنفل کی طرح کیا تراوخ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: ... برّ او یکی بغیر مذر کے بیٹھ کرنبیں پڑھنی جا ہے ، بیخلاف استمباب ہے ،اورٹو اب بھی آ وھا ہے گا۔

# تراویج میں رُکوع تک، لگ بیٹھےر ہنا مکروہ فعل ہے

سوال:... تراوت کی جب حافظ نیت با نده کر قر اُت کرتا ہے تو اکثر نمازی یونی چیچے بیٹے یا شہلتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی حافظ زُکوع میں جاتا ہے تولوگ جیدی جیدی اندھ کرنماز میں شریک ہوجاتے ہیں، یہ ترکت کہاں تک دُرست ہے؟ حافظ زُکوع میں جاتا ہے تولوگ امام کے ساتھ شریک نہیں ہوتے جواب:... تراوی میں ایک بار پوراقر آن مجید سننا ضروری اور سنت مؤکدہ ہے، جولوگ امام کے ساتھ شریک نہیں ہوتے

المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. (شرح الملة لسليم رستم باز، ص:٣٤، المادّة:٣٣، طبع كوئته).

 <sup>(</sup>٢) وفي المدر يقرأ في الفرض بالترسل حرفًا حرفًا، وفي التروايح بين بين وفي الشامية (قوله بين بين) أي بأن تكون بين الترسل والإسراع ... إلخ. (در مختار مع الشامي ج: ١ ص ١٣٥، فصل في القراءة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) إنفقوا على أن أداء التراويح قاعدًا لا يستحب بغير عذر واحتلفوا في الجواز، قال بعصهم يجوز وهو الصحيح إلّا أن ثوابه يكون على النصف من صلاة القائم . إلح. (عالمكيري ج. ١ ص:١١١، كتاب الصلاة، فصل في التراويح).

<sup>(</sup>۵) السُّه في التراويح إنما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم كذا في الكافي. (عالمكيري ح: ١ ص:١١٠ ا ، فصل في التراويح).

ان سے اتن حصة قرآن كريم كافوت بوج تا ب،اس سے يالوگ نهصرف ايك نواب سے محروم رہتے ہيں، بلكه نهايت مكروه فعل كے مرتکب ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا رفعل قرآن کریم ہے اعراض کے مشابہے۔''

#### تراوت کمیں قراءت کی مقدار

سوال:..تراوت مين كتنا قرآن يز هنا عاجع؟

، پ ، جواب: ..تراویج میں کم از کم ایک قرآن مجید ختم کرنا سنت ہے، لبندا اتنا پڑھا جائے کہ ۲۹رمضان کوقر آنِ کریم پورا ۱۲) ہوجائے۔

#### دوتین را توں میں مکمل قرآن کر کے بقیدتر اور مجھوڑ دینا

سوال:...میرے بعض دوست ایسے میں جو کہ رمضان کی شروع کی ایک رات یا تمین راتوں میں پورا قرآن شریف تر اور کا میں من کیتے ہیں اور پھر بقیدونوں میں تر اور پھنے اکیا ہے ڈرست ہے؟ دُوسرے مید کدمیں نے پچھالو گول کو دیکھا ہے کہ وہ پوراقر آن ایک رات میں س کر باقی را توں میں امام صاحب کے ساتھ فرض پڑھ کرتر واسے خودا کیلے جلدی پڑھ لیتے ہیں، کیا یہ

، جواب: ...برّاوت کیر هنامستقل سنت ہے،اور تر اوت کے میں پوراقر آنِ کریم سنناالگ سنت ہے، جو مخص ان میں ہے سی ایک سنت کا تارک ہوگا وہ گنا برگار ہوگا۔

# کیاسات روز ہ تر او یکے جائز ہے جبکہ تلفظ بھی سے جبین ہوتا؟

سوال:..كيابيائج روزه ياسات روزه تراول ابتدائے اسلام ہے رائج ہے يا ہم نے اپنی سبولت كے لئے اسلامی قدروں كو

(١) وفي السحر عن الخانية يكره للمقندي أن يقعد في التراويح فإدا أراد الإمام أن يركع يقوم لأن فيه إظهار التكاسل في النصلاة والتشب بالمنافقين، قال تعالى. وإذا قاموا إلى الصلوة قاموا كسالي \_ إلخ. (شامي ج٠١ ص ٢٨)، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح، طبع سعيد، البحر الرائق ج:٣ ص: ٥٥، كتاب الصلاة).

(٢) وصوح في الهداية بأن أكثر المشائخ عبي أن السُّنَّة فيها الختم، وفي مختارات النوازل أنه يقرأ في كل ركعة عشر ايات رهو الصحيح، لأن السُّنَة فيها الختم لأن جميع عدد الركعات في جميع الشهر ستمائة ركعة وجميع آيات القرآن ستة الاف (البحر الرائق حـ٣٠ ص ٤٣٠، أيضًا حلبي كبير ص:٣٠٢). (وأيضًا) وتُحكِيُ ان المشائخ رحمهم الله تعالى جعلوا القرآن على خسسمانية وأربعين ركوعًا، وأعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل الحتم في ليلة السابع والعشرين إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:١١١). (وأيضًا) وما في الخلاصة من انه يقرأ في كل ركعة عشر آيات حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين ونحوه .. إلخ. (شامي ح ٢ ص:٣٦). (وأينضًا) والجمهور على أن السُّنَّة الختم مرة فلا يترك لكسل القوم ويختم في ليلة السابع والعشرين لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر ...إلخ. (البحر الرائق ج:٣٠ ص٣٠٠).

(٣) لو حصل النختم ليلة التاسع عشر أو الحادي والعشرين لا تترك التراويح في بقية الشهر لأنها سُنَّة كذا في الجوهرة البيرة الأصح أنه يكره له الترك كذا في السراح الوهاج. (عالمكيري ج١١ ص:١١١) كتاب الصلاة، فصل في التراويح). ا پی مرضی ہے ڈھال لیا؟ جبکہ تلفظ اور سیح ادائیگی نہایت ضروری ہے، یہاں یہ پتا ہی نہیں چلتا کہ چیش اِمام صاحب کیا پڑھ رہے تین بس قرآن ختم ہو گیا یا نجے دنوں میں۔

جواب:.. تراوی کی نماز پورے رمضان المہارک کی سنت مؤکدہ ہے۔ اور تر اوس بیر اقر آنِ کریم سنتا ایک مستقل سنت ہے۔ جوحفرات پانچ یاسات ون میں قر آن مجید کن لیتے ہیں، وہ تر اوس کی نمازے نارغ نہیں ہوجاتے، بلکہ پورے رمضان تر اوس اداکر ناان کے ذیے رہتا ہے۔

تراوع میں قرآن سنانے کے لئے بیشرط ہے کہ ایساصاف پڑھاج نے کہ ایک لفظ بچھ میں آئے ، جولوگ اتنا تیز پڑھتے میں کہ بچھ پتانہیں جاتما کہ کیا پڑھ رہے میں ، وہ نہایت نمط کرتے میں ، ان کا پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے ، بلکہ اس طرح پڑھنا تو اب کے بچائے موجب وہال ہے۔ (")

# رمضان کے چند دِن میں تر اور کے سننے والے بقید مہینے کی تر اور کے سے فارغ نہیں ہوجاتے

سوال:...امدام نے نم زاور دیگر معمودات کوایک نظام میں متعین کیا ہے اور وفت اور ادائیگیوں کے لئے ایک سٹم ہے، پھریہ کہ ہرجگہ خواہ وہ روڈ ہو،گلی ہو، ہرجگہ پانچ یاسات روز میں پورے مہینے کا کام نمناد واور اپنی اپنی دُکان داری میں مگ جاؤ، کیونکہ رمضان لوٹ کھسوٹ کامہینہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی تے تمیں سال انڈیا میں ایسے نظام کو چلتے نہیں دیکھا۔

جواب:...نماز، روزہ، زکوۃ، جی، قربانی وغیرہ تی معبادات کے اوقات وشرائط اسل نے مقرر کئے ہیں۔ ہیں اُو پر لکھ چکا
ہوں کہ تراوی کی نماز بھی پر ۔۔ رمضان المبارک ہیں سنت مؤکدہ ہے، وہ تین یا پانچ یہ سات دِن ہیں اوائیس ہوتی، البتہ قرآن مجید
پورا سننے کی سنت اُ داہوجاتی ہے، بشرطیکہ مجھے اور صاف پڑھاجائے۔جولوگ پانچ سات دن ہیں قرآنِ کریم سن کر پورے مہینے کے لئے
ف رغ ہوجاتے ہیں، وہ غدط کرتے ہیں۔جو حفاظ پانچ سات دن میں قرآنِ کریم سناتے ہیں، ان پرلازم ہے کہ لوگوں کو بیر سئلہ سمجھا کمیں
کرآپ لوگ پورے رمضان کی تراوی کے فارغ ٹہیں ہوگئے، بلکہ رمضان کی ہررات کی تراوی کی آپ لوگوں کے فیصل زم ہے۔ (۵)

# نمازِتراوی میں صرف بھولی ہوئی آیات کو دُہرانا بھی جائز ہے

سوال: .. برّ او یک میں تلاوت کرتے کرتے اگرہ فظ صاحب آ کے نگل جا کمیں اور بعد میں معلوم ہو کہ چیج میں پھھ آ ہیں رہ گئی

 <sup>(</sup>١) ونفس التراويح سمة على الأعيان عمدتا كما روى الحمن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (عالمگيرى ح: ١ ص. ١١١) كتاب الصلاة، الباب التاسع في الوافل، فصل في التراويح، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) السُّة في التراويح إنما هو الحتم مرة فلا يترك لكسل القوم. (عالمگيري ج١٠ ص:١١١).

 <sup>(</sup>٣) لو حصل ختم ليلة التاسع عشر أو الحادي والعشرين لا تترك التراويح في بفية الشهر الأنها سُنة كذا في الجوهرة البيرة الأصح أبه يكره الترك كذا في السراج الوهاح. (عالمگيري ج. ١ ص ١ ٣ ١ ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٤ ١، فصل في التراويح).

<sup>(</sup>۵) لو حصل الحتم ..... لا تترك التراويح في بقية الشهر لأبها سُنّة كذا في الجوهرة النيرة، الأصح أنه يكره له الترك كذا في السراح الوهاج (عالمگيري ج: ١ ص ١٨٠ ١ ، الباب التاسع في الوافل، فصل في التراويح).

جیں ،تو کیاا کیصورت میں تلاوت کیا گیا پورا کلام پاک وُ ہرائے یاصرف جھوٹی ہوئی اورغلط پڑھی گئی آیتیں وُ ہرائے؟ جواب:... پورالوٹا ناافضل ہے،صرف اتن آیتوں کا بھی پڑھ لیناجا ئز ہے۔

# تراوح میں خلاف تر تبیب سورتیں پڑھی جائیں تو کیاسجدہ سہولا زم ہوگا؟

سوال:..برّاوی میں الم ترکیف ہے قل اعوذ برب الناس تک پڑھی جاتی ہیں ، کیاات کوسلسے وار ہر رکعت میں پڑھ جے؟ اگر بھول کرآگے چیچے ہوجاتی ہے تو کیا تجد ہُ سہوا۔ زم ہوتا ہے یانہیں ؟

جواب:..نی زمین سورتول کوقصدأ خلاف برتیب پژهنا مکروه ہے، گمراس سے بحدهٔ سبوله زم نہیں آتا،اورا گربھول کرخلاف ترتیب پژه لے تو کراہت بھی نہیں۔

### تراوی میں ایک مرتبہ بسم اللہ بلندآ واز سے پڑھناضروری ہے

سوال: البعض حافظ ،قر آنِ كريم ميں ايك مرتبه "بسم الله الرحم" أواز كے ساتھ پڑھتے ہيں ،اگر آہت ہيڑھی جائے اگيا حرج ہے؟

جواب:.. تراوی میں کسی سورۃ کے شروع میں ایک مرتبہ'' بہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کی آیت بھی ہلند آواز ہے پڑھ دینی چاہئے ، کیونکہ بیقر آنِ کریم کی ایک مستقل آیت ہے ،اگر اس کو جہرانہ پڑھا گیا تو مقتد ہوں کا قر آنِ کریم کا ساع پورانہیں ہوگا۔'''

### دورانِ تراوی "قل هو الله" کوتین بار پڑھنا کیساہے؟

سوال:...دورانِ تراوت كاشبينة تلاوت كلام ياك مين كيا "قل هو الله" كسورة كوتين بار پر هناچا بين؟ جواب:...تراوت مين "قل هو الله" نين بار پر هناچائز بي، مگر بهتر بين، تا كهاس كوسنت لازمه شد بناليا جائه - (")

# تراوی میں ختم قرآن کا سیح طریقہ کیا ہے؟

سوال:... تراوت عين جب قرآن پاڪ ختم کيا جا تا ہے تو بعض حفاظ کرام آخری دوگا نہ بين مرتبه سور 6 اخلاص ، ايک

(۱) واذا غلط في القراءة في التراويح فترك سورة أو أية وقرأ ما بعدها فالمستحب له أن اقرأ المتروكة ثم المقروءة ليكون على الترتيب كذا في فتاوئ قاصيخان. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۱ ا ، أيضًا في حلبي كبير ص ۵٬۰۳).

(٢) وفي الدر ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقوأ منكوسًا . . .... لم ذكر يتم وفي الشامية (قوله ثم ذكر يتم) أفاد أن التمكيس أو الفصل بالقصيرة إنما يكره إذا كان عن قصد فلو سهوًا فلا كما في شرح المنية. (الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص: ٥٣٦، ٥٣٥، باب صفة الصلاة، مطلب الإستماع للقرآن فرض كفاية).

(٣) وذُلك ان مذهب الجمهور انها من القرآن لتواتوها في محلها ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ١٩٩، وأيضًا في البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٠، باب صفة الصلاة، طبع دار الكتب العلمية).

 (٣) قراءة قبل هو الله أحدث الاث مرات عند ختم القرآن لم يستحسنها بعض المشائح، وقال الفقيه أبو الليث هذا شيء استحسبه أهل القرآن وأثمة الأمصار فلا بأس به ... إلخ. (حلبي كبير ص٩٩٠، طبع سهيل اكيدُمي). مرتبہ سور و افعال مساور و و مرک رکعت میں البقرہ کا پہلاڑ کوئ پڑھتے ہیں ، اور بعض حفاظ سور و اخلاص و صرف ایک مرتبہ بڑھتے ہیں ، اور آخری دورَ عتوں میں البقرہ کا پہلاڑ کوئ پہلاڑ کوئ پڑھتے ہیں ، اور آخری دورَ عتوں میں البقرہ کا پہلاڑ کوئ اور اور اور اور اور کی یکھت میں سور فوصافات ک تخری آیات پڑھتے ہیں ، نہتم قر آن تر او ت کا کا صحیح طریقہ کیا ہے؟

# تراوت میں اگر مقتدی کا رُکوع جھوٹ گیاتو کیااس کی نماز ہوجائے گی؟

سوال: .. تراوی میں امام صاحب نے کہا کہ ذوسری رکعت میں تجدہ ہے ایکن ذوسری رکعت میں امام نے نہ جائے کس مصاحت کی بنا پر سجدہ کی آیت تلاوت کر نے سے پہنے ہی رکوع کر لیا، جبکہ مقتدی خاص طور پر جو ونوں اور پیچھے کی طرف ہتے وہ ذوسری مصاحت کی بنا پر سجدہ میں چھے گئے ، لیکن جب امام نے '' می متد کمن خدہ'' کہا قوہ ہیں تاور پر بیٹانی میں کھڑے ہوئے اور إمام '' امتدا کبر'' کہتا ہوا سجدہ میں گیا تو مقتدی ہی سجدے میں چھے گئے ، اور بقیہ نماز اداکی ۔ یعنی امام کی نماز قو درست رہی جبکہ مقتدیوں کا رکونٹ چھوٹ گئی، ورانہوں نے سمام امام کے ساتھ ہی پھیمرا، کیا مقتدیوں کی نماز فورست ہوئی '' کرنیس تو اس صورت میں مقتدیوں کو کہا کرنا چاہئے؟

جواب:...مقتدیول کوچاہئے تھا کہ وہ اپناز کوع کرئے اہ م کے ساتھ بجدے میں تریک ہوجائے ، بہر حال رُکوع نماز میں فرض ہے، جب وہ چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوئی ،اان حضرات کوچاہئے کہ اپنی دور کعتیں قضا کرلیں۔

(١) وفي الولوالحينة من يحتم القرآن في الصلوة إذا فرع من المعوّدتين في الركعة الأولى يركع ثم يقوم في الركعة الثانية وينقر أسفاتنجة الكتاب وشبيء من سورة النقرة لأن السي صلى الله عليه وسلم قال حير الناس الحال المرتجل أي الحاتم المفتنج، رحلبي كبير ص ٣٩٣، تتمات فيما يكره من القران في الصلاة، صنع سهين اكيدّمي).

(۲) وقوله ومتابعته الامامه في التروض أي بأن بأتي بما معه أو بعده، حتى لو ركع إمامه ورفع فركع هو بعد، صح بحلاف ما لو ركع قبل إمامه ورفع ثم ركع إمامه والم يركع ثائباً مع إمامه أو بعده بطلت صلوته الح. إشامي ح ا ص ۳۵۰، كتاب الصلاة، مطلب الخروج بصبعه، طبع ايج ايم سعيد).

# تراوی کی وُ وسری رکعت میں بیٹھنا بھول جائے اور جاریڑھ لے تو کتنی تر اور کے ہوئیں؟

سوال: دورکعت نمازسنت تراوی کی نیت کر کے حافظ صاحب نے نمازشروع کی ، وُ وسری رکعت کے بعد تشہد میں نہیں ہیئے ، تیسری چوتھی رکعت ہو بعد تشہد میں نہیں ہیئے ، تیسری چوتھی رکعت پڑھی ، پھرتشہد پڑھ کر بجد وُسہوں کا یا بنماز تراوی کی جارول رکعت ہوگئیں یا دوسنت دونفل یا جارول نفل؟ جواب: ۔۔۔ بیچے تول کے مطابق اس صورت میں تراوی کی دور کعتیں ہوئیں:

"فلو صلى الإمام أربعًا بتسليمة ولم يقعد في الثانية فاظهر الروايتين عن ابي حنيفة وابي يوسف عدم الفساد، ثم اختلفوا هل تبوب عن تسليمة او تسليمتين؟ قال ابو الليث تنوب عن تسليمة وهو الصحيح، كذا في تنوب عن تسليمتين، وقال ابو جعفر وابن الفضل تنوب عن واحدة وهو الصحيح، كذا في الظهيرية والخانية وفي المحتبى وعليه الفتوى."

(الجم الرائع عن تسكيمانية وفي المحتبى وعليه الفتوى."

#### تراوت کے دوران وقفہ

سوال: .. برّ او یکی کے دوران کتنا وقفہ کرنا جا ہے؟

چواب: نم زِیرَ اولَ کی ہرچ ررَعت کے بعداتنی ویر بینھنا جتنی دیر میں جاررَ تعتیں پڑھی گئے تھیں ہمستحب ہے،لیکن اگراتی دیر بینھنے میں لوگوں کوئنگی ہوتو کم وقفد کیا جائے۔''

# عشاء کے فرائض تر اور کے بعدادا کرنے والے کی نماز کا کیا تھم ہے؟

سوال: ایک صاحب عشاء کے وقت مسجد میں داخل ہوئے اتو عشاء کی نمی زختم ہو پیکی تھی ،تراوی شروع تھیں ، یہ حضرت تراوی میں شامل ہو گئے ، بعدازتر اوسی عشاء کی فرض نماز مکمل کی ،آیااس طرح نماز ہوگئ یانہیں؟ در بیافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ قصدا ایسا نہیں کیا ، بلکہ لاعلمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔

جواب: ..جو شخص ایسے وقت آئے کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہو، اس کولازم ہے کہ پہلے عشاء کے فرض اور سنت مو کدہ پڑھ لے ، بعد میں تراوع کی جماعت میں شرکیہ ہو، ان صاحب کی نماز تراوع کی نمرزاوع کی نماز عشاء کے تابع ہے، اس کی مثال ایسے ہوئی، تراوع کی نماز عشاء کے تابع ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے بعد کی سنتیں کوئی شخص پہیمے پڑھ لے وان کالوٹا ناضروری ہوگا، گرتراوی کی قضانیں۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) (واها الإستراحة) في أثناء التراويح (فيحلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة) أي بين كل أربع ركعات وهدا
 الإنتظار مستحب ...إلخ. (حلبي كبير ص: ۴۰، طبع سهيل اكيدمي، لاهور).

<sup>(</sup>٢) ووقته أي وقت التراويح . وقال القاضي الأمام أبو على النسفي الصحيح أن وقتها (بعد العشاء) لا تحوز قبلها الخرد (حلبي كبير ص:٣٠٣، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

 <sup>(</sup>٣) وإذا فاتنت التراوينج لا تقضى بحماعة والأصح إنها لا تقضى أصلًا . إلح. (البحر الرائق ج ٢ ص.٤٣)، باب الوتر والنوافل، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا في الدر مع الشامي ج.٢ ص ٣٣، مبحث صلوة التراويج).

#### جماعت ہے فوت شدہ تر اور کے وتر وال کے بعدا داکی جائے یا پہلے؟

سوال: بہم اگرتراوی میں دیرہے پہنچے ہیں تو پہنے عش ء کی نماز پڑھ کر ا، م کے ساتھ تراوی میں شامل ہوجاتے ہیں اور جو ہم رکی تراوی کر دہ جاتی ہے وقر کے بعد میں پڑھنا چاہئے یاوتر سے پہلے پڑھیں ؟اورا کر بقیدتراوی تہ پڑھیں تو کوئی گناو تونییں ہے؟

190

جواب:...وترجماعت کے ساتھ پہلے پڑھ لیں، بعد میں ہاتی ہاندہ تر اوس کے پڑھیں۔(۱)

### عشاء کی نماز با جماعت نه پرهی تو تر او یکی بها جماعت پڑھے

سوال:...اگر سی معجد میں نمازعشاء بھاعت کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہوتو وہاں تر اوس بھی عت ہے پڑھنا کیں ہے؟ جواب:...اگرعشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوئی ہوتو تر اوس بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھی جائے ، کیونکہ تر اوس عشاء کی نماز کے تابع ہے'،' البتہ اگر بچھ لوگ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر تر اوس کر بھر ہے ہوں اور کوئی شخص بعد بیں آئے تو و و اپنی عشاء کی نماز الگ پڑھ کر تر اور کی جماعت بیں شریک ہوسکتا ہے۔ (۳)

# کیاتراوت کی قضا پڑھنی ہوگی؟

سوال: جہاز پر ہماری ڈیوٹی رات آٹھ بے سے بارہ بیج تک ہوتی ہے،اس وقت ہم میں سے اکثر لوگ صرف عشاء کی نماز قضا کرتے ہیں ،کیااس وقت ہم صرف عشاء پڑھیس یا قضاتر ،وت کا بھی پڑھ کیتے ہیں؟

جواب: ...عشاء کا وقت مجمع صادق تک باتی رہتا ہے، اگر آپ ڈیوٹی ہے پہلے عشا بہیں پڑھ کے تو ڈیوٹی ہے فارغ ہوکر ہرہ ہے کے بعد جب عشاء کی نماز پڑھیں گے تو ادائی ہوگی، کیونکہ عشاء کواس کے وقت کے اندر آپ نے اداکر لیا، اور تراوت کی نماز کا وقت بھی عشاء کی نماز پڑھیں سے تو ادائی ہوگی، کیونکہ عشاء کی نماز پڑھیں تو تراوت کی مجمی پڑھ لیا کریں، کا وقت بھی عشاء ہے مان کے آپ لوگ جب عشاء کی نماز پڑھیں تو تراوت کھی پڑھ لیا کریں، اس وقت تراوت بھی قضانہیں ہوگی، بلکہ ادائی ہوگی۔ اگر کو کی شخص صبح صادق سے پہلے تراوت کہ نہیں پڑھ سکا اس کی تراوت کے قضا ہوگئ،

 <sup>(</sup>۱) فلو قاته بعضها (أي التراويح) وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه ثم صلّى ما قاته. (درمحتار ح ۴ ص ۳).

 <sup>(</sup>٢) ولو تركوا الحماعة في الفرض ليس لهم ان يصنوا التراويح جماعة لأنها تبع للحماعة إلى. (البحر الرائق ح٣٠)
 ص:٥٥، باب الوتر والوافل، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص:٣٨).

 <sup>(</sup>٣) أما لو صليت بحماعة الفرض وكان رحل قد صلى الفرض وحده فله أن يصليها مع دلك الإمام، لأن حماعتهم مشروعة فله الدحول فيها معهم لعدم اعذور . إلخ. (شامي ج:٢ ص.٣٨، وأيضًا في البحر الرائق ح ٢ ص.٤٥).

<sup>(</sup>٣) وأما آخر وقت العشاء فحين يطلع الفجر الصادق . والحد (البدائع الصنائع ح ١ ص ٢٢٠)، وأيضًا في الدر مع الشامي ح: ١ ص: ٣١١، مطلب في الصلوة الوسطى).

 <sup>(</sup>۵) وقال عامتهم وقتها ما بعد العشاء إلى طلوع الفجر فلا تحور قبل العشاء لأمها تبع لنعشاء . . إلح. (البدائع الصنائع ح: ا
 ص ۴۸۸، وأيضًا در مختار مع الشامي ج.٣ ص:٣٣، باب الوتر والنواقل، مبحث صلاة التراويح).

اب اس کی قضانبیں پڑ ہے سکتا ، یونک تر وی کی قضانبیں۔ (۱)

نمازِ تراوی ہے بل وتر بڑھ سکتا ہے

سوال: برزاو ت سے بہدورین هنا کیں ہے؟

چوا**ب**: وترتر وت کے بعدیز من فنس ہے ایکین آپر پہنے پڑھ ہے تب بھی ہرست ہے۔ <sup>ا</sup>

رمضان میں وتر بغیر جماعت کے ادا کرنا

سوال:...اگرہم جدی میں ہوں تو کیاتر اوس کے پڑھنے کے بعد وتر بغیر جد عت کے پڑھے جاستے ہیں؟ اس سے قید نماز پر تو آپھواٹر وغیرہ نہیں پڑے گایا وتر ہاجماعت بڑسن زمی ہے؟

جواب:...رمضان المبارك ميں وترجماعت كے ساتھ يڑھناافضل ہے، تنبايڑھ بين جاس ہے۔ '

ا کیلے تراوی کا داکرنا کیساہے؟

سوال:...اگرگوگی انسان نماز تر ۱۰ ت با جماعت ادانهٔ کریک تو آیده ۱۵ مگ پژه سکتات؟ جواب: اگرکسی عذر کی وجهت تر اوت با جماعت نهیس پژه سکتا تو تنبه پژه که که و کی حرج نهیس به

گھر میں تر اور کی پڑھنے والاوتر جائے آہتہ پڑھے جاہے جہراً

سوال: آیا گھر میں تنہ پڑے، جمی تراوت کاوروتر جم آپڑھے کا؟ جواب: دونول طرح ہے جا سے، آہستہ بھی اور جمرا بھی۔ '''

نمازِ تراوی کا وُ ڈاسپیکر پر پڑھنا

سوال: لاؤڈ اپلیکرمیں جونماز تر اور کی بوجہ ضرورت پڑھی جاتی ہے،اس میں کیا کوئی کراہت ہے؟

را) والصحيح أنها لا تقصى، لأنها ليست بأكد من سنة المعرب والعشاء وتلك لا تقصى وكدنك هده. الندائع الصابع ح. ص. ٢٩٠، وأيضًا درمختار مع انشامي ح.٢ ص ٣٣، باب الوتر والنوافل، منحث صلاة التراويح).

(۲) شميوتر بهم والأصبح أن وقبها بعد العشاء إلى أحر النيل قبل الوتر وبعده إلحد (الحوهرة السرة ح ١ ص ١٠٠٠) وايض درمحبار مع الشامي ح ٢ ص ١٠٠٠ باب الوتر والبوافل، مبحث صلاة التراويح).

(٣) وأما في رمصان فهي بحماعة افصل من أدانها في مسوله \_ الح. والحوهرة البيرة ج الص ١٠٠، وأيضًا في لدر مع

ر) و على رحمان بهي تاصاحه عمان شي ديه عني شربه الربيد و تاموشون عميره الربيد الربيد عني عارات والمساعي عارات الشامي ح: ٢ ص. ١٩٩، وأيضًا في الإحتبار ج ١٠ ص: ٢٩١). العمر أراد الربيد الربيد المربيد المربيد المربيد المربيد على الربيد الربيد المربيد المربيد المربيد المربيد الم

رس) أما لو تحدي عنها رحل من أفراد الناس وصلّى في بيته فقد ترك الفصيدة إلح. (شامي ح ٣ ص ٥٥، منحث صلاة التراويح).

 (۵) وقي الليل بتحير اعتبارا بالفرض في حق الصفر دوهدا الأبه مكمل له فيكون تبعاله. (هداية ج ١ ص ١٠٠٠ كتاب لصلاة، باب صفة الصلاة، وأيضًا في لدر مع الشامي ج ١ ص ١٣٣، وأيضًا في فتح القدير ج ص ٢٣٠٠) جواب: بضرورت کی بنا پر ہوتو کوئی کراہت نہیں ہیئن ضرورت کی چیز بقد رضرورت ہی اختیار کی جاتی ہے،اہذا یاؤؤ اپپیکر کی آواز مسجد تک محدود رہنی جیا ہے ،تر اور کے میں اوپر کے اپپیکر کھول وین جس سے پورے مجیے کا سکون نارت ہوجائے، جائز نہیں۔ (۱) تر اور سی میں اِ مام کی آواز نہین سکے تئے بھی پورا تو اب ملے گا

سوال: بر ،وت کیمی زیادہ مخلوق ہونے کی وجہ ہے گر پیچھے و، بی صف قرآن نہ کن پائے تو کیا تواب وہی ملے گاجو سامع کو مل رہاہے؟

> جواب: ...ی ہاں!ان کوبھی پورا تواب ہے گا۔ تر اوس کے میں قر آن و تکھے کر برڑ ھنا سے جنہیں

سوال:... كيا تراوي مين قرآن مجيد ديكه كريز هنا جائز ہے؟

جواب: ... تراویج میں قرآن مجید دیکھ دیکھ کریڑھنا تھے نہیں ،اگریسی نے ایسا کیا قرنمہ ز فی سد ہوجائے گی۔ (\*)

#### تراویج میں قرآن ہاتھ میں لے کرسننا غلط ہے

سوال:... میں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، اور ہر ، ہ رمضان میں بطور تراویج سنانے کا اہتم م بھی کرتی ہوں، سیکن جو فاتون میراقرآن نتی ہے وہ حافظ کیا ہے، اور قرآن ہاتھ میں لے کرسنتی ہے، یا پھر کسی نا ہا نج حافظ رکے کوبطورس مع مقرر کر کے نفول میں بیا ہتمام کیا جاسکتا ہے؟ ہردوصورت میں جائز صورت کیا ہے؟

جواب: ہتھ میں قرآن لے کرسنن تو غلط ہے'' اورعورت کے سئے سی ٹابی خے حافظ کوس مع بنانا بھی چائز نبیل ہے۔ (<sup>\*)</sup>

#### تراویج جیسے مردول کے ذمہ ہے ، ویسے ہی عورتوں کے ذمہ بھی ہے

موال: کیاتراوت کی نمازعورتوں کے لئے ضروری ہے؟ جوعورتیں اس میں کوتا ہی کرتی ہیں ان کا کیا تھم ہے؟ جواب: بتراوت کے سنت ہے،اورتر اوت کی نماز جیسے مرووں کے ذمہ ہے،ایسے ہی عورتوں کے ذمہ بھی ہے،گر، کثرعورتیں اس میں کوتا ہی اورغفلت کرتی ہیں، یہ بہت گری ہات ہے۔ (۵)

 <sup>(1)</sup> قال في الدرا ويحهر الإمام وجونًا بحسب الحماعة فإن رادعليه أساء. وفي الشامية تحت قوله فإن رادعليه أساء، وفي
الراهدي عن أنني جعفر لو رادعلي الحاحة فهو أفصل إلا إذا أجهد نفسه أو آدي عبره قهستاني. (شامي ح 1 ص ٥٣٢،
فصل في القراءة).

<sup>(</sup>٣٠٢) ولو قرأ المصلى من المصحف قصلوته فاسدة ...إلخ. (البدائع الصنائع ح: ١ ص:٢٣٦).

 <sup>(</sup>٣) والا يصبح إقتاداء البرجال بالمرأة. وفي الشرح أما غير الدائع فإن كان دكرًا نصح إمامته لمثله من ذكرًا وأنثى وحنثى،
 ويصح إقتداءه بالدكر مطلقًا فقط، وإن كان أنثى تصح إمامتها لمثلها فقط. (فدوى شامى ج ا ص.٥٤٤، باب الإمامة).

۵) رالتراويح سُنَة مؤكدة) لمواطنة الخلفاء الراشدين (للرحال والنساء) إحماعًا إلى ودرمحنار مع الشامي ح. ٢ ص: ٣٣، باب الوتر والنوافل، مبحث صلاة التراويح، طنع ايج ايم سعيد).

### تراوی کے لئے عورتوں کامسجد میں جانا مکروہ ہے

سوال: عورتوں کے لئے متحد میں تراویج کاانتظام کرنا کیسا ہے؟ کیا و و گھر میں نہیں پڑھ تکتیں؟ جواب: لبعض مساجد میں عورتوں کے لئے بھی تراویج کاانتظام ہوتا ہے، گر امام ابوصنیفۂ کے نز دیکے عورتوں کا مسجد میں جانا مکروہ ہے،ان کا اپنے گھر پرنماز پڑھنامسجد میں قرآن مجید سننے کی ہذہبت افضل ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### عورتوں کا تراوت کی پڑھنے کا طریقہ

سوال: بجورتوں کا تراوت کپڑھنے کا سیجے طریقہ کیا ہے؟ وہ تراوت کیس کس طری قر آن پاک ختم کریں؟ جواب: کوئی عافظ محرم ہوتواں ہے گھر برقر آن کریم س لیا کریں ،اور نامحرم ہوتو ہیں پر دہ رہ کریں ،اگر گھریر حافظ کا اِنتظام نہ ہوسکے توالم ترکیف ہے تراوت گیڑھ لیا کریں۔ <sup>(1)</sup>

# کیا حافظ قر آن عورت ،عورتوں کی تر اور کے میں اِمامت کرسکتی ہے؟

سوال: عورت اگرهافظ ہو آیا ہی تر اوت پڑھا سکتی ہے؟ اورعورت ئے تر اوت کپڑھائے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: عورتوں کی جماعت َطروہ تحریکی ہے، اگر کرا کمیں تو امام آگے کھڑی نہ ہو، جبیہا کہ امام کامصلی الگ ہوتا ہے، بلکہ صف ہی میں ذرا کوآگے ہوکر کھڑی ہو، اورعورت تر اوت کے سنائے تو کسی مر دکو (خواہ اس کامحرم ہو) اس کی نماز میں شریک ہون جا کزنہیں۔ (")

#### غيررمضان ميں تراوت کے

سوال: ماہ رمضان میں مجبوری کے تحت روزے رکھے جانے ہے رہ جاتے ہیں ، اور بعد میں جب بیروزے رکھے جاتے ہیں تو کیاان کے ساتھ ٹماز تر اور تکی ہمی پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟

جواب:..برّاوی صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

<sup>() (</sup>ولا يحصرن الجماعات) لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفصل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في محدعها أفضل من صلاتها في بيتها. فالأفصل لها ما كان أستر لها، لا فرق بين الفرائص وعيرها كالتراويح. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص ٢٦١، فصل في بيان الأحق بالإمامة، وأيضًا في الشامية ج١٠ ص ٢٦٥).

۳) ویکره تحریمًا حماعة الساء و لو التراویح . . فإن فعلن تقف الإمام وسطهن إلح. (التوبر مع شرحه ح ا ص۵۹۵، عالمگیری ج: ۱ ص:۸۵، حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح ص:۳۰۳).

٣) ولا يجور إقتداء رحل بإمرأة هكدا في الهداية. (عالمگيري ح ١ ص. ٨٥٠ الباب الحامس في الإمامة).

۵) التراويح سنة مؤكدة، وينبعى أن يحمع الناس في كل ليلة من شهر رمصان بعد العشاء. (الإحتيار لتعليل المحتار ح ص ۲۹ ) كتاب الصلاة، باب النوافل، فصل في التراويح، طبع دار المعرفة، بيروت).

# نفل کی نبیت سے تر اور کے میں شامل ہونے والا بعد میں تر اور کے پڑھا سکتا ہے

سوال:...ایک قاری صاحب نے مسجد میں ا، مصاحب کے پیچھے رمض ن المبارک میں تر اویج میں نفل کی نیت سے ساعت کی ،اوراس کے بعد خود بھی تر اویج پڑھائی ، کمیا پیطریقہ ؤرست تھا؟ جواب:...قاری صاحب کاعمل صحیح تھا۔ ()

#### بھولنے اور لقمہ نہ لینے والے قاری کا کیا کریں؟

سوال:...جاری مسجد میں جو امام صاحب ہیں ، وہ عالم وین بھی ہیں ، اور حافظ اور قاری بھی ، جب وہ اس مسجد میں تر اوت پڑھانے تشریف لائے تو بہت سہو ہوتا تھا، اس کی انہوں نے بیتاً ویل کی کہ میں پہے صرف چنداَ فراوکی ، مت کی کرتا تھا، اور یہاں بہت بڑی تعداد نمازیوں کی ہوتی ہے ، اس لئے (شاید گھبراہ بٹ میں) بھول ہوتی ہے۔ لیکن اب کم وجیش دس سال امامت وتر اوت کی بڑھاتے ہوئے ہیں ، سہونسبتاً بڑھتا جاتا ہے ، اگر کوئی وُ وسرا حافظ ( ان کے مقرّر کر دوس مع کے علہ وہ ) لقہ دیتو تبول نہیں بڑھاتے ہوئے ہوئے ہیں ، سہونسبتاً بڑھتا جاتا ہے ، اگر کوئی وُ وسرا حافظ ( ان کے مقرّر کر دوس مع کے علہ وہ ) لقہ دیتو تبول نہیں کرتے ۔ انتظامیہ بوجود شکایت کے اپنے کواس لئے مجبور پی تب کہ انسمکان رہنے کو دیا ہے ، جو مسجد کی ملکوہ مان خالی ندہونے کا علاقے سے تعلق ہے ، انہوں نے اپنے ایک حقے کو وسعت دے دی ہے ، کم از کم اور کسی جھڑرے کے علاوہ مکان خالی ندہونے کا خطرہ ل زمی محسوس کرتے ہیں ، ان حالات بیس مقتدی کی کریں؟ گواس مسجد میں بائی منزل پر دُوسرے حافظ ( بھی نوآ موز حافظ بھی) تر اوت کر چھاتے ہیں ، لیکن ضعیف لوگوں کو اُوپر چڑھن بھی مشکل ہوتا ہے ۔ کیا اب وہ لوگ الم ترکیف سے عبیحہ ہا پی تر اوت کیوں کر کہتے ہیں؟

جواب:...اگرقاری صاحب به کثرت بھولتے ہیں ،اور پیچھے سے لقمہ بھی نہیں لیتے ،توان کے بجائے وُ وسرے آ دمی کومقرّر کرنا جائے۔ ''لوگوں کا قرآن سننے سے محروم رہتا افسوں کی ہات ہوگی۔لیکن اگر قدری صحب کے پیچھے کھڑے ہوئے کا تخل نہیں ،تو اپنی تراوی کراس کریں ،بہتر ہے کہان کے لئے کسی الگ جگہ جہ عت کا اِنتظام کر دیاج ئے۔

<sup>(</sup>١) لا بأس لعيـر الإمام أن يـصلى في مسجدين، لأنه إقتداء المتطوع سمن يصمى السُّنَة وأنه جائز كما لو صلى المكتوبة ثهـ أدرك الحماعة ودحل فيها \_ إلحـ (بدائع ح١٠ ص٢٩٠٠، فصل. وأما بيان سنمها أي التراويح).

<sup>(</sup>٢) لَا ينبغى أن يقدموا في التراويح الخوشخوان ولكن يقدموا الدرستخوان الح. (عالمكيري ج ا ص.١١٨) الماب التاسع في النوافل). ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان. (أيضًا ج. ١ ص ١١٨) فيصل وأما شرائط الأركان، كتاب الصلاة).

# نفل نمازیں

#### نفل اورسنت غيرمؤ كده ميں فرق

سوال: نفس نمی زاورنماز سنت نیم مو کنده میں کیا فرق ہے ' جَبَیده ونوں کے لئے یمی بتایا جاتا ہے کہا گر پڑھ لوتو ثواب ،اور نہ پڑھونو کوئی گناہ نہیں۔

جواب:..سنت غیرمؤ کدہ اورنظ قریب قریب قیں ،ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ،البت بیفرق ہے کے سنن غیرمؤ کدہ ، منقوں قیں ،اس لئے ان کا درجہ بھورِ خاص مستحب ہے ،اور ڈوسر ہے نوافل منقول نہیں ،اس سنے ان کا درجہ یا منفی عبادت کا ہے۔ کیا پہنچ وقت نما زے علاوہ مجھی کوئی نماز ہے؟

سوال: قِرآنِ َرِيم مِيں صرف ہِ نِجَ اقت کی نمازے ہے کہا ٿيا ہے، يازياد وبھی پڑھ کتے ہيں'' حوالہ نہ انجامات کی نویسات میں اور میں باقی میں افراض میں '''ن

جواب: یا نیجی وفت کی نمرزی تو برمسلمان مرووعورت پرفرض ہیں، ان کے ملاو انفی نمرزیں ہیں، وہ جتنی جا ہے پڑھے، بعض خاص نمازوں کا نوّاب بھی آنخصرت صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، مشا، : تہجد کی نماز، ''اشراق،' جا شہا۔'

ر) أقول فلا فرق بين النفل وسس الزو ثد من حيث الحكم لأنه لا يكره تركب كن منهما فالنفل ما ورد به دلين بدب عنمومًا أو حصوصًا ولم يو ظب عليه النبي صنى الله عليه وسلم ولذا كان دون سنة الزوائد كما صرح به في شفيح. رفتاوي شامية ح: الص: ٣٠ ١ ، مطلب في الشُنة وتعريفها).

(۲) عن عدادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمس صلوات افترضهن الله بعالى، من أحسن وضوءهن لوقتهن وأتم ركوعهن وحشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فلبس له على الله عهد إن شاء عمر له و دواد أحمد وأبو دود وروى مالك والبسائي بحوم ، مشكوة ص ۵ د، الفصل الثاني، كناب الصلود

(٣) عن أسى أمامة رضى الدعمة قال قال رسول لله صلى الدعبة وسلم عليكم بقياء السن قالة داب الصالحين قلكم وها قرلة
 لكم إلى رئكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. رواه الترمدي. (مشكوة ص ٩٠١، الفصل الثاني، باب التحريص على القنام .

(م) عن معادين أسن الجهني رضى أبدعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قعد في مصلاه حيل ينصرف من صلوة لصبح حتى يستح حتى يستح ركعتى للصحى الا يقول إلا الحير عفر له خطاياه وإن كانب أكثر من ربد البحور رواه أبود و درمشكوة صردا اله الفصل الثاني، باب صلوة الضحى).

 (۵) عسام هاسي رصبي الله عليه قالت أن السي صلى الله عليه وسلم دحل بيتها يوم فتح مكة فاعتسل وصلى ثماسي ركعات فلم أر صلوة قبط أحف مسها عبر أنه يتم الركوع والسحود وقالت في رواية أحرى و دلك صخى منفق عليه. مشكوه ص. ١١٥، الفصل الأوّل، باب صلوة الضحى).

(۱) اَوّا بين ، ثمارُ إستخاره ، ثمارُ حاجت وغيره \_

### اشراق، حیاشت،اوّا بین اورتهجر کی رکعات

سوال: نوافل نمازوں مثلانی شراق ، چاشت ، افا بین اور تبجد میں کم ہے مماور زیادہ سے زیادہ کتنی رکھات پڑھی جاسکتی ہیں؟ جواب: نونس میں کوئی پابندی نہیں ، جتنی رکھتیں چاہیں پڑھیں ، صدیث شریف میں ان نمازوں کی رکعات حسب ذیل منقول ہیں: اشراق:...چار رکعتیں ۔ چاشت:...آ ٹھورکعتیں ۔ ا

# نما زنفل اورسنتیں جہراً پڑھنا

سوال: بنی زغل اور شنیں جہراً پڑھ سکتے ہیں یا دونوں میں ہے کوئی کیے؟ اً سرنوافیل بیاشتیں جہراً پڑھ کی جا کیں تو سجد ہسہو کرنالازم ہوگا؟

#### جواب: رات کی سنتوں اورنفیوں میں اختیار ہے کہ خواہ آ ہت پڑھے یا جبراً پڑھے، س لئے رات کی سنتوں اور نفلول میں

( ) عن أبي هريرة رصى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صلى بعد المعرب ست ركعات لم يتكلم فيما
 بسهل بسوء عدل له بعادة ثني عشرة سنة. رواه الترمدي. (مشكوة ص ١٠٢، القصل الثاني، باب السن).

را، عن حاسر رصى الله عسه قبال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدمنا الإستحارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، ينقول إدا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من عبر الفريصة ثم ليقل النهم إلى أستحيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك ... إلح. (مشكوة ص: ١١) ١، الفصل الأوّل، باب التطوع).

٣١ عن عبدالله س أبى أوفى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عنيه وسدم من كان له حاحة إلى الله أو إلى أحد من بسي آدم فنيتوصاً فنينحسن الوصوء ثم ليصل ركعتين ثم لبئن عنى الله تعالى وليصل عنى السي صلى الله عنيه وسدم إلح.
 (مشكوة ص:١١٤) الفصل الثانى، باب التطوع).

, °). عن معادة قالب سألت عانشة كم كان رسول الله صعى الله عليه وسلم يصلّى صلوة الصحى٬ قالت أربع ركعات ويزيد ما شاء الله رواه مسلم. زمشكوة ص: ١١٥، باب صلوة الضخى، الفصل الأوّل.

(۵) محمِّر شته صفِّح كان شيره ما مظفرها ميل ـ

(٢) الفِناُع شيمُبرا\_

رع) وفي رواية إن صدرته بالليل حمس عشرة ركعة وفي أحرى سبع عشرة كان يصني صنى الله عليه وسنم سبع عشرة ركعة من اللين إلح. (معارف لسس ح م ص ٣٣ ، بيان أكثر صلاته باللين وأقل ما ثبت). أيضًا ان ابن عناس أحبره أنه بنات عسد مينصونة وهي حالته ثم قاء رسول لله صنى الله عليه وسلم إلى شن معلّقة فتوضأ فناحسس الموضوء ثم صنى ركعتين ثم و كعتين ثم و كعتين ثم و كعتين ثم و حتى عشرة و فصلى الصبح. وصحيح بخارى ح ص ١٣٥، باب ما حاء في الوتر).

جہراً پڑھنے سے بحدہ سہول زم نہیں ہوتا، دن کی سنتوں اور نفوں میں جہراً پڑھنا ؤرست نہیں، بلکہ آ ہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اوراگر بھول کر تین آ بیتیں یااس سے زیادہ پڑھ لیں تو سجد ہ سہول زم ہوگا یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، قواعد کا نقاض یہ ہے کہ سجد ہ سہوو جب ہون چ ہے اور یہی احتیاط کا مقتضا ہے۔

#### نوافل میںخلاف تر تیب سورتیں پڑھنا

سوال: نوافل میں اگر کوئی سورت ترتیب عثم نی کے ضاف پڑھی جائے تو کوئی مضا کھ تونہیں؟ اور کیا سنت مؤکدہ میں بھی اس تھم کے ماتحت جائز ہے یانہیں؟

جواب:... بلاتضدا گراییا ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ،قصد أابیا کرنا مکروہ ہے۔

# نفل نماز بیش کریر هنا کیسای؟

سوال:... میں نفل اکثر بیٹھ کر پڑھتی ہوں، میں یہ آپ کو پچ بتادوں کہ نمی زبہت کم پڑھتی ہوں، کیکن جب بھی پڑھتی ہوں تو اس کے سہتھ نفل ضرور پڑھتی ہوں، گزارش یہ ہے کہ میں نفل کھڑے ہو گرجس طرح فرض اور سنت پڑھتے ہیں، ای طرح پڑھتی تھی، کیکن میری خالداور نانی نے کہا کہ نفل ہمیشہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور اکثر لوگوں نے کہا کہ نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، موئی، آپ یہ بتا تھیں کہ نفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں، مجھے سلی نہیں ہوئی، آپ یہ بتا تھیں کہ نفل بیٹھ کر پڑھتے جیا تھیں؟

جواب:...آپ کی خالہ، ورن نی ندط کہتی ہیں، بیلوگول کی اپنی ایج دے کہتمام نمی زول میں وہ پوری نماز کھڑے ہوکر پڑھتے ہیں، مگرنفل بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔نفل بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ضرور ہے، لیکن بیٹھ کرنفل پڑھنے سے تواب آ دھ ملتا ہے، اس ہے نفل کھڑ ہے ہوکر پڑھنا افضل ہے۔ بنج وقتہ نم زکی پابندی ہرمسممان کو کرنی جیاہئے، اس میں کوتا ہی کرنا دُنیا و ہ خرت میں سہ تعالی کے خضب ولعنت کاموجب ہے۔

(۱) فيار كنان متمالًا إلى كان في النهار يحافت وإن كان في الليل يحير بن الجهر والمحافة والجهر أفصل إلح. (حلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٩٣، كتاب الصلاة، طبع رشيديه كوثثه).

 (٢) وقال في الفتح. فحيث كانت المخافة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب نتركها السجود اهد فتأمل. (شامي ج: ا ص: ٥٣٣، كتاب الصلاة، فصل القراءة).

(٣) ويكره أن يقرأ في الثانية سورة فوق التي قرأها في الأولى، لأن فيه ترك الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة هذا إذا
 كان قصدًا وأما سهوًا فلا (حلبي كبير ص ٩٣، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وما لا يكره . إلح).

رسم ويستفل مع قدرته على القيام قاعدًا وفيه أحر غير البي صلى الله عليه وسعم على النصف إلا بعدر درمحتار وفي الشامي ويؤيده حديث البخاري من صنّى قائمًا فهو أفضل، ومن صنّى قاعدًا فله بصف أجر القائم . الح. (درمحتار مع الشامي ج: ٢ ص: ٣٦، ١٣٠ ، باب الوتر والنوافل، مبحث المسائل الستة عشرية).

ره) وفي حديث معاذ أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتركن صلوة مكتوبة متعمدًا فإن من ترك صلوة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله. (مسند أحمد ج.٥ ص:٣٣٨).

# کیا سنت ونوافل گھریر پڑھناضروری ہے؟

سوال:...ہمارے بھائی جان حال ہی میں معودی عرب ہے آئے ہیں ، وہ ہمیں تا کید کرتے ہیں کہ صرف فرض نم زمسجد میں دا کیا کریں اور باقی تمام سنت ونو افل گھر برادا کیا کرو، کیونکہ نبی کریم صلی ابتدعدیہ وسلم کا فریان ہے کہ:'' اپنے گھرول کوقبرستان نہ بنا و اورا ہے گھروں میں نمازادا کرو۔' کہذ، ہم لوگوں نے حضور صلی ابتدعلیہ وسلم کا بیفر مان اپنے بھائی جون کی زبانی منہ تو ہم بھی اسی پڑھل کر رہے ہیں،جس کا ہمیں تھم مدے،آپ یتح رفر ، ہے کہ کیا سنت ونو افل گھر پر پڑھنالازمی ہے؟

جواب:...یه صدیث جس کا آپ کے بھائی جان نے حوالہ دیا ہے ، سی اور اس حدیث شریف کی بن پرسنن ونو افل کا گھر پرادا کرناانضل ہے، "نیکن شرط بہ ہے کہ گھر کا ماحول پر سکون ہواور " دمی گھر پراطمینان کے ساتھ سنن ونو افل اوآ پر سکے ، لیکن گھر کا ما حول پُرسکون شدہو ،جیسا کہ عام طور پرآج کل ہمارے گھر ول میں مشاہدہ کیا جو تا ہے ،تو سنن ونوائل کامسجد میں ادا کر لیما ہی

# صبح صادق کے بعد نوافل مکروہ ہیں

سوال:...ایک بزرگ نے مجھے سے کینم ز کے وقت دورکعت نفل پڑھنے کے سئے بتائے ہیں ،وومیں دوسال سے برابر پڑھ ر ہا ہوں ، فجر کی سنتوں ہے قبل دورکعت نفل پڑھتا ہوں ، ایک ؤوسرے بزرگ نے فر مایا کہ تبجد کے بعد فجر کی سنتوں ہے قبل مجدہ بی حرام ہے بھی مسئلہ کیا ہے؟

جواب: منتج صادق کے بعدسنت فجر کے ملاوہ نو افل مکروہ ہیں ،سنتوں سے پہلے بھی اور بعد بھی اورجن صاحب نے بیہ کہا کہ:'' تہجد کے بعداور فجر کی سنتوں ہے بل مجدہ بی حرام ہے' یہ مسئلہ قطعا غلط ہے، سنت فجر ہے پہیے مجد ہُ تلاوت کر سکتے ہیں اور قضا

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احعلوا في بيوتكم من صلوتكم ولا تتحدوها قبورًا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٦٩، القصل الأوّل، باب المساجد ومواضع الصلاة).

<sup>(</sup>٣) والأفصل في الفل غير التراويح المنزل إلا لخوف شغل عنها، والأصح أفضلية ما كان أخشع وأحلص. (درمحتار) وفي الشامي تحمت قوله والأفصل في النفل . إلخ . . وحيث كان هذا أفصل يراعي ما لم يلرمه منه خوف شغل عنها لو ذهب لبيته، أو كان في بيته ما يشغل باله ويقلل حشوعه، فيصليها حيند في المسحد، لأن إعتبار الحشوع أرجح. (درمختار مع الشامي ح ٢ ص: ٣٢، باب الوتو والنوافل، مطلب في الكلام على حديث النهي عن البدر ).

٣٠) ويلكره أن يتنبقل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، لأنه عليه السلام لم يرد عليهما مع حرصه على الصلوة. (هداية ج ١ ص ٨٦، بناب المواقيت). أيض - ووقتان لا يصلي فيهما نفل وبصني فيهما الفرص بعد العصر حتى تعرب . عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طنوع الشبمس ويعد الفحر حتى تطلع الشمس

الشمس ولا عند عروبها فإنها تطلع بين قربي شيطان. (شرح مختصر الطحاوي ج. ١ ص ٥٢٨).

نمازیں بھی پڑھ کتے ہیں ، ہال انتہے صاوق کے بعد سنت فجر کے ملاوہ اورٹو افل جا ئزنبیں۔ "

# تمازِ فجر کے بعد نوافل کی ادا نیٹی ذرست نہیں

س**وال: بمیرای** معمول تھا کہ نماز انجری ادائیگی کے بعد دوغل پڑھ لیا کرتا تھا، چند روز قبل میں نے ایک کتاب میں پڑھا ک فجر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھنا جائے ، کیا یاؤرست ہے؟

جو**اب:**... نجری نماز کے بعد سارٹ نطخے کے بعد (اشرق کا اقت ہونے ) تک اور عصر کی نماز کے بعد سورٹ نم وب میں میں میں میں اور ا ہوئے تک غل نماز جائز نہیں۔ اسا

# فجر کی سنتوں کے بعد نوافل پڑھنا

سوال:... فجری اَ ذان کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھی جاعتی ہے؟ مثلًا: قضا نماز ،صلوٰۃ الحاجہ، یا داُنل جمیة یر ہے لے تواس کا کہا تھم ہے؟

جواب نہ ان صادق کے بعد فجر کی اوسنتوں کے علاوہ کوئی نماز جا نزنبیں ، نیصلو ڈاٹا جہ انتحیۃ اوضوہ ، نہ کیۃ امسید ، نہ کوئی اور نفل۔اگر کسی نے پڑھ لی تو پُر اکیا ،ابند تعاق ہے معافی مانگے۔اس وقت قضائم زیڑھنا جائز ہے،مگر گھ میں جیپ کر پڑھے، وگوں کے سامنے قضا تمازیر ھنا جا ئزنبیں۔

١٠) تسمعة أوقبات يكبره فيهنا التنفل وها في معناهما لا الفرائش هكدا في النهاية والكفاية فيحور فيها قصاء الفائته وصلاة الحسارة وسنحدة الشلاوة كلذا فني قساوي قناصيبحان منهاما بعد طلوع الفحر قبل صلاة الفحر كدا في النهاية والكفاية رعالمگیری ج ۱ ص ۵۲، الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تحور فيها الصلاة ونكره فيها ).

. ٢) . وكنذا البحكم من كراهة نقل وواحب لعيره لا فرص وواجب لعسه بعد طلوع فحر سوى سببه لشعل الوقت به بقديرا (درمختار مع الشامي ح: 1 ص: ٣٤٥، كتاب الصلاة، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت)

٣) تسبعية أوقات يكره فيها النوافل عنها ما معد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ومنها ما معد صلاه العصر قبل التعير إلح. رعالمگيري ح ١ ص ٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

 رس) تسعة أوقات يكره فيها النوافل فيحور فيها قصاء الفائنة منها ما بعد طنوع الفحر قبل صلاة لفحر يكره فيه التطوع بأكثر من سُنَّة الفحر ﴿ لَحَ. ,عالمكبري ح ﴿ ص ٢٠). أيضًا ﴿ قصل وقتان يصلي فيهما لفرص دون السفل، وأما بعد العصر وبعد الفحر فإنما ينهي فيهما عن النوافل والندور وصلوة الطواف ويحور فيهما فعل إلفرض، ود لك لـمنا روى أبنو سنعيد الخدري، ومعاذ بن عفراء، وابن عمر، وأبو هريزة رضي الله عنهم أن النبي صنى الله عليه وسلم بهي عن صنوتين بعد الصبح وبعد الفحر. وفي حديث بن مسعود في سؤال عمر بن عبسة رضي الله عنهما السي صلى لله عليه وسنم عن الأوقيات؛ أن النصلاة ببالليل مقبولة مشهودة حتّى تصلى الفحر، ثم احتب الصلوة حتّى ترتفع الشمس. وقال س عباس رضيي الله عمهما حدثني وجال موصيون، وأرصاهم عمر وضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهي عن الصموة بعد الفحر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تعرب. (شرح محتصر الطحاوي ج ١ ص ٥٣٦، ٥٣٤، كتاب الصلاة). (۵) ويتبغى أن لا يطبع غيره عنى قصائه لأن التأجير معصية فلا يطهرها إلح. (شامى ج ٣ ص ١٥٠).

# حرم شریف میں بھی فجر وعصر کے بعد نفل نہ پڑھے

سوال:...خاندُ عبد میں ہر وفت نفل اوا کئے جائے ہیں یانہیں؟ لیمنی جب ہم عمرے کرتے ہیں تو کچھ وگ کہتے ہیں کہ نمر ز عصر کے جدنفل نہیں ہو سکتے تو کیا ہم مقام براہیم پر دورگعت نفل عصر کے بعدادان کریں؟

جورب: بہت ی حادیث میں فجراور مصرک بعد نو نفل کی مما نعت کی ہے، اہم ابوطنیفہ کنز دیک ان احادیث کی بنا پر ترمشریف میں بھی فجر وعصر کے بعد نوافل جائز نہیں ، جو محص ان اوقات میں طواف کرے ، ، سے دوگانہ طواف سورج کے طبوع اور غروب کے بعدا داکر ناجا ہئے۔ (۱)

# سياحضور صلى التدعليه وسلم يرتنجد فرض تفي؟

سوال: ..میں بچوں کوقر آن کریم کی تعلیم دے رہاتھ کہ اچ نک نماز کے بارے میں بیک مو یا نائے بچوں کو سمجھاتے ہو ہے بہا کہ:'' ما مسلمانوں پر پانچ نمازی فرض بیں ،اور حضورا کرم صلی القد علیہ وسلم پر چھے نمازی فرض تھیں۔''اور نم زنتج دحضور صلی القد علیہ وسلم پر فرض بتانی ،ہندااس کے بارے میں تفصیلہ جواب دیں ،آپ کی نوازش ہوگی۔

جواب: . آنخف على القدمليه وسلم پر تبجد كى نهاز فرض تقى يا نبيس؟ اس ميس دوقول مين ، اور اختلاف كا منشاء يه ب كه
البند اسلام بيس جب في الندنم زفرض نبيس بمو كي تقى ، ، س وفت تبجد كى نمازسب پرفرض تقى ، بعد بيس أمت كوت ميل فرضيت منسوخ
به مئى البيكن آنخضرت صلى المعد هاييه وسلم كوت بيس بهى فرضيت منسوخ بموتى يا نبيس؟ اس ميس اختلاف بهوار اما مرقم هبى اورملا مدة صنى ثناء
الله بانى بي نام ورقع جي وكي به كرة مخضرت صلى مندهيه وسلم كوت ميس بهى فرضيت باتى نبيس ربى ، اس كه با وجود آنخضرت صلى القد
هاييه وسلم تنجد كى يا بندى فر مائة منظم وحضر بيس تبجيد فوت نبيس بهوتى تقى به

#### تنجد کی نماز کس عمر میں پڑھنی جا ہے؟

سوال :...ميرا سوال ہے كەكيا تىجدھرف بوڑھے وگ بى پڑھ سكتے ہيں؟ اور تىجد كفل وغيرہ قضانبيس كرنے جائبيس؟

(۱) وهى النسويس (وكره سفل وكل ما كان واجبًا لعيره كمندور وركعتى طواف، وفي الشامية تحت قوله وركعتى طواف طهره ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروه لم أره صريحًا ويدل عليه ما أحرجه الطحاوى في شرح الآثار عن معاذبن عشر ء أنه طاف سعد العصر أو بعد صلاة الصبح ولم يصل فسئل عن ذلك، فقال بهي رسول القصلي الله عليه وسلم من صلاة بعد سعب حتى تنطف الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تعرب الشمس ثم رأيته مصرحًا به في المحلية وشرح اللباب. (الدر المحتار مع الرد انحتار ح: ١ ص: ٣٤٥)، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت).

(٢) وفالت طائفة كان فرضًا عليه فلا تفيد مواطنه عليه السنة في حقبا لكن صوح ما في مسلم وغيره عن عائشة أنه كان فريصة ثم نسخ الها والله عليه بعد نسخ الفريصة ويصفه بسخ المناصلة ما ذكره ومفاده إعتماد السنة في حقاء الأنه صلى الله عليه والله والله بعد نسخ الفريصة ولذا قبال في الحلية والأشبه أنه سُنة. (درمحتار مع الشامي ح ٢ ص ٢٠٠ مطلب في صلاة الليل، وأيضًا الحامع الأحكام لقرآن القرآن القرطي ع ١٥ ص ١١٠ من ح ١٠ ص ١١٠ من حدث آبة فقرؤا ما تيسو من القرآن، الورة المرّقل،

ميرې عمر ۵ ۾ سال ڪاُوير ٻي مين بھي تنجيد پڙهتي ٻول اور پھي نبيس پڙھ ڪتي۔

جواب: "تہجد پڑھنے کے لئے سی عمر کی تخصیص شہیں ، ابتد تعالی توفیق دے ہرمسلم ن کو پڑھنی جا ہے ، اپنی حرف ہے تو اہتمام يمي ہونا جائے كەتبچدىمى جيھوٹے نہ يائے ،ليكن اگر كبھى نہ پڑھ سكے تب بھى كوئى سناه نيس، ہاں! جان بوجھ كرب بمتى ت نہ چھوڑے،اس ہے بے برکتی ہوتی ہے۔

### رات کے آخری حصے کی فضیلت اور اس کالعین

سوال: میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جائے تو ابتدت کی آسان سے ذیبا پرنزول اجل ل فرماتے ہیں ،اور جو دُعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔'' ایک نہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے'' ہے مراد کتنے بجے ہیں؟ یعنی تین بجے ،ید و و بجے؟ یعنی سی وقت کون ہے؟ اور یہ کہ وضوکر کے دور کعت نفل پڑھنی جا ہے اور پھرؤ عامانگنی جا ہے یا کوئی اور طریقہ ہو؟ مہر ہانی فرما کر ا ہے کالم کی آگلی اشاعت میں جواب ضرور دیں ،منتظرر ہوں گی ، ہےانتہاشکر ہی۔

جواب: غروب آنتاب ہے صبح صادق تک کاونت تمین حصوں میں تقسیم کردیا جائے تو آخر نہائی مراد ہے۔مثلاً: آج کل مغرب ہے میں صادق تک تقریباً 9 تھنے کی رات ہوتی ہے، اور سواایک بجے تک دو تبائی رات گزر جاتی ہے، سواایک بے ہے میں صادق تک وہ وقت ہے، جس کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئے ہے۔ 'اس وقت وضوکر کے جار ہے لے کر ہارہ رکعتوں تک جشنی متد تع لی تو فیق دے ،نماز تنجد پیڑھنی جا ہے ' 'اس کے بعد جتنی وُ عاما تک عیس ، مانگیں۔

### تہجد کا سیحے وقت کب ہوتا ہے؟

سوال: بہجد میں ۱۰،۸ یا ۱ رکھتیں رسول کریم صلی القدعلیہ وسلم سے ٹابت میں الیکن بعض مشائخ اور بزرگوں ئے متعاق تحریرے کہ وہ رات رات بحرنفییں پڑھتے تھے، کیا یہ نوافل تہجد میں شار ہوتے تھے؟ تہجد کی سیح تعداد کتنی رکعت ہے؟ اور اس کا سیح وقت کون ساہے؟

<sup>(</sup>١) ومن المندوبات صلاة الليل حثت السنة الشريفة عليها كثيرًا وأفادت إن لفاعلها أحرًا كبيرًا وروي ابن خزيمة مرفوعًا عليكم بقيام البيل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومهاة عن الإثم. وروي الطبراني مرفوعًا لا يدمن صلاة نليل ولو حلب شاة . إلح. (النحر الرائق ح ٣ ص ٥٦)، وفي الشامي انه يكره ترك تحهد اعتاده بلا عدر ﴿ إِلَحْ (درمحتار مع شامي ح ٢ ص ٢٥، باب الوتر والوافل، مطلب في صلاة الليل).

٢٠) عن أبي هريرة رضي الله عمم قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينزل ربنا تمارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حيس يبقى ثلث الليل الآحر يقول من يدعوني فاستجيب لها من يسألني فأعطيه! من يستعفرني فأغفر لها متفق عليه. (مشكوة ص: ٩ \* ١ ، الفصل الأوّل، باب التحريض على قيام الليل).

<sup>(</sup>m) ايضاً حواله بار، نيز ص: ۱۰ ا كا حاشيه نمبر عدد خطر قرماني \_

جواب:...سوکراُ شخنے کے بعدرات کو جونماز پڑھی جائے ،وہ'' تہجد'' کہلاتی ہے۔رَعنیں خواہ زیادہ ہوں یا کم ،آنخضرت صلی اللّٰدعدیہ وسلم سے جار سے بارہ تک رکعتیں منقول ہیں، اوراگر آ دمی رات بھرنہ سوئے ،ساری رات عب دت میں مشغول رہے تو کو کی حرج تہیں ، اس کو قیام کیل اور تنجد کا تواب ملے گا ،گریہ ، م اوگوں کے بس کی ہات نہیں ، اس ئے جن ا کا برے رات بھر جا گئے اور ذکر اور عبادت میں مشغول رہنے کامعمول منقول ہے،ان پراعتر اض تو نہ کیا جائے ،اورخودا پنامعمول ،اپی ہمت واستطاعت کےمطابق رکھا

#### سحری کے وقت تہجد برا ھنا

سوال:... مجھے تبجد کی نماز پڑھنے کا شوق ہے ، اور اکثر میں بینماز دو بجے 'تھ کر پڑھتی بھی ہوں ، ماہِ رمضان میں سحری کے وقت بينماز ہوسكتى ہے يانبيس؟ (صبح صادق كى أذان ہے يہلے)\_

جواب: مبح صاوق ہے بہلے تک تہجد کا وقت ہے ، اس لئے اگر مبح صاوق نہ: وئی ہوتو سحری کے وقت تہجد ہڑھ سکتے ہیں۔

# تہجد کی نماز میں کون می سورۃ پڑھنی جا ہے؟

سوال: بتجد کی نمرز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ دورکعت نفل میں ۱۴ قل پڑھنے جا بئیں ،آپ اس کا سیح

جواب: ...جوسورتیں یا دہوں پڑھ لیا کریں ہٹر بعت نے کوئی سورتیں متعین نہیں کیں۔ <sup>(۵)</sup>

#### كيا تهجد كي نماز ميں تين دفعه سورهُ إخلاص پڙهني حيا ہے؟

سوال:.. تبجد کی تماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ہر رکعت میں کیا تمن مرتبہ سور وَا خلاص پڑ ھنا!. زمی ہوتی ہے؟

(١) وأيله بمما في معجم الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رصى الله عنه قال يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد إنما التهجد المرأ يصلي الصلاة بعد رقدة إلخ. (رد اعتار ح ٢ ص٢٣٠)، مطلب في صلوة

(۲) ص: ۱۰۱ كاحاشيةبرك الماحظهو

(٣) وأقل ما ينبغي أن يتفل بالليل ثمان ركعات كذا في الجوهرة وفضلها لا يحصر قال تعالى فلا تعلم نفس ما أحفى لهم من قرّة أعين. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بصلاة الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسينات ومنهاة عن الإثم. وطحطاوي على مراقي الفلاح اص ٢١٧، فصل في تحية المسجد، وأيضًا: درمحتار مع شامی ح ۲ ص ۲۵، ۲۷، عالمگیری ج ۱ ص ۵۹، إمداد الفتاوی ج: ۱ ص ۳۰۹، ابن ماجة ص ۹۷).

(٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان السي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلوة العشاء إلى الفجو احدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين ...إلح. (مشكوة ص٥٠٥)، الفصل الأوّل، باب صلوة البيل).

(۵) ويكره أن يوقت شيئًا من القرآن بشيء من الصنوة إلخ. (عالمگيري ح ١ ص ٣٩، وأيضًا هداية ح١٠ ص: • • ١ : وأيضًا درمختار مع الشامي ح: ١ : ص: ٥٣٣).

**جواب: تنجر کی نماز میں جارت کے کر بارہ رکعتیں ہوتی میں ،ان کے اداکر نے کا کوئی الگے طریقے نہیں ، عام<sup>زغا</sup>ں کی طرح** ا دا کی جاتی ہیں۔ ہررکعت میں تین بارسورہ خلاص پڑھنا جائز ہے، گمرالا زمنہیں۔ جن لوگوں کے ڈ مەقضا نمازیں ہوں ، میں ان کومشورہ د یا کرتا ہوں کہ وہ تبجد کے وقت بھی کفل کے بجے نے اپنی قضانمازیں پڑھا کریں ان کو ان ش وامد تبجد کا ثواب بھی مٹ گا ہر سے انساس

#### تهجد کی نمازیا جماعت ادا کرنا ؤ رست نہیں

سوال:...مسئلہ میہ ہے کہ میں ایک جماعت میں ہوں، پھیٹ ونو ں رمضان میں تمین و ن کے ہے میں اعظ ف میں جیما، جماعت کے کہتے پر ہم لوگ ساری رات جائے اور عمادت کرتے ہتجدے وقت یہ وگ تنجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں ، یا یہ جائزے کے تبجد کی نماز ہاجماعت پڑھی جائے میں نے پوچھا و کہتے ہیں کداس طرح و انحضرت صلی معد مدیدہ سلم نے بھی پڑھانی ہے،جبکہ میں نے تو کہیں بھی نہیں سنایا پر ھا کہ تبجید کی نماز و جماعت بھی پڑھی جاتی ہے۔

چواب:...ا مام ابوصنیفهٔ کے نز دیب نوانس کی جماعت (جَبَد مقتدی دوتین ہے زیادہ ہوں) مکروہ ہے،اس ہے آبدی نماز میں بھی جماعت ؤرست نہیں او تخضرت مسلی المد مدیداسم نے تراوی کی جماعت کرائی تھی ، ورنے تبجد کی نماز یا جماعت واکر نے واقعموں

#### آخرِشب میں نہاُ تھ سکنے والا تہجد وتر سے پہلے پڑھ لے

سوال:...ایک صاحب کہتے ہیں کہ تبجد آ دھی رات کے علاوہ بعد نما نے عشاء بھی پڑھی جاسکتی ہے ، ذرایہ بتا ہے کہ آیا یہ کہاں تك دُرست ہے؟

**جواب:** جو خص آخر شب میں نه اُنگھ سکتا ہو، وہ وہ ترستے پہلیے کم از کم چار رکعتین تہجد کی نیت ت پڑھ رہے کرے ، ن شاء مقد ال کوۋاب ال چائے گا، " تا ہم آخرشب میں اُٹھنے کا تواب بہت زیادہ ہے، اس کی کوشش بھی کر نی پاستے۔ ( ^ )

<sup>(</sup>١) . وفي النجيجية والإشتعال أولى وأهم من النوافل إلّا النبس المعروفة وصلوة الصحي وصلوة التسبيح والصلوات التي رويت في الأحبار فيها سور معدودة وأدكار معهودة فتعك بنية النفل وعيرها بنية الفضاء. (عالمگيري ح ١ ص ٢٥٠٠ كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قصاء الفوالث).

ربح رحلی کیر ص ۳۳۲، ر۴، واعلم أن لسفل بالحماعة عنى سبيل التدعى مكروه على ما تقدم ما عدا التراويح تتمات من النوافل، أيضًا عالمگيري ج ١ ص ٨٣، وأيضًا درمحتار مع الشامي ج ٢ ص٣٩،٣٨٠.

رسى. ومناكان بعد صلاة العشاء فهو من الليل وهذا يفيد أن هذه السنة تحصل بالتنفل بعد صلاة العشاء قبل النوم اهـ رشامي مطلب في صلاة الليل ح.٢ ص:٣٣).

رم). عن أبني هريرة رصى الله عنه (مرفوعا) وأفصل الصلاة بعد الفريصة صلاة اللبل. (توهدي ح

#### تہجد کی نماز کے لئے نہ اُٹھ سکنے کا گمان ہوتو کیا کریں؟

سوال:...آ دمی کو گمان ہو کہ وہ دات کو تہجد کے لئے نہیں اُٹھ سکتا تو وہ بعد عشاءاور سونے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب:... پڑھ سکتا ہے، گمر ہمیشد آخر شب میں اُٹھنے کی نیت کر کے سونا چاہئے۔ (۱)

# تہجد کی نماز کے لئے سونا یا او تھنا ضروری ہے

سوال:... کیا تہجد کی نماز کے لئے عشاء کی نماز کے بعد سونا یا اوکھ آنا ضروری ہے؟

جواب: ... تبجداصل میں ای کو کہتے ہیں جوسونے کے بعد پڑھی جائے '' کیکن جس کواُ ٹھنے کا بھروسہ نہ ہووہ عشاء کے بعد پڑھ لے، اِن شاء اللہ اس کوثواب ل جائے گا۔

#### اگرعشاء کے ساتھ وتریڑھ لئے تو کیا تہجد کے ساتھ دوبارہ پڑھے؟

سوال:...وترکی نماز کورات کی آخری نماز کہا جاتا ہے،اگر کسی نے عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھ لئے اور وہ رات کو تہجد کے ونت أنه كي الوكياس كوتبجد پر هناچاہ يا وتر دوباره پر صنے چاہئيں؟

جواب:..اگروتر پہلے پڑھ لئے تو تہجد کے وقت وتر دوبارہ نہ پڑھے جا ئیں ،صرف تہجد کے نوافل پڑھے جا ئیں۔ <sup>(۳)</sup>

# كيا ظهر،عشاءا درمغرب ميں بعد والے فل ضروري ہيں؟

سوال :... کیا ظہر،عشاءاورمغرب میں بعد دالےنفل ان نمازوں میں شامل ہیں؟ کیاان نغلوں کے بغیریے نمازیں ہوجا کیں گى؟ كوئى هخص ان نفلوں كوان نماز وں كالا زمى حصه معجھے اور ان نفلوں كے بغير اپنى نماز وں كوا دھورى معجھے كيا بيہ بدعت ميش شامل ہوگى؟ جواب: ...ظہرے پہلے جارا ورظہرے بعد دورگعتیں ،اورمغرب وعشاء کے بعد دودورگعتیں تو سنت ِمؤ کدہ ہیں ،ان کوئییں

 <sup>(</sup>١) "وما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل" وهذا يفيد أن هذه السُّنَّة تحصل بالنَّفل بعد صلاة العشاء قبل النوم ... إلخ. (شامى ح: ٢ ص: ٢٣) مطلب في صلاة الليل).

 <sup>(</sup>٢) وقد ذكر القاضي حسين من الشافعية أنه في الإصطلاح التطوع بعد النوم وأيد بما في معجم الطبراني من حديث الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد إنما التهجد المرء يصلي الصلاة بعد رقدة . . . . . . أقول الظاهر أن حديث الطراني الأوّل بيان لكون وقته بعد صلاة العشاء . . . الخ. (شامي ج: ٣ ص:٣٠، مطلب في صلاة الليل).

٣) وفي مراقى الفلاح: إذا صلّى الوتر قبل النوم ثم تهجد لا يعيد الوتر لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ١ ١ ٢ ، فصل في بيان النوافل.

حچوڑ نا چاہئے، اورعشاء کے بعد وتر کی رکعتیں واجب ہیں،ان کو بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاتی رکعتیں نوافل ہیں،اگر کوئی پڑھے تو بڑا تواب ہے،اور نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں،ان کو ضروری سمجھنا سمجے نہیں۔

# مغرب سے بہلے فل پڑھنا جائز ہے مگر افضل نہیں

سوال:... ہمارے حنفی ندہب میں عصر کے فرض کے بعد اور مغرب کے فرض سے پہلےنفل پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ یہاں معود بیرمیں مغرب کی اُؤان ہوتے ہی دور کعت نفل پڑھتے ہیں ،قر آن وسنت کی روشنی میں واضح کریں۔

جواب:... چونکه مغرب کی تماز جلدی پڑھنے کا تھم ہے،اس لئے حنفیہ کے نز دیک مغرب سے پہلے فل پڑھنا مناسب نہیں، گوجا تزہے،اس لئے خود تو نہ پڑھیں، مگر جو حضرات پڑھتے ہیں،انہیں منع نہ کریں۔

# مغرب کی اَ ذان کے بعد دونفل پڑھنا جبکہ جماعت کھڑی ہوجائے

۔ سوال:...اگر میں مسلم شریف اور ابودا و دکی حدیث کی روشن میں مغرب کی اَ ذان کے نور اُبعد دور کعت نفل تماز پڑھوں، جبکہ میرے علاوہ تمام مقتدی اِمام کے بیچھے جماعت میں شامل ہو جا کمیں، جبکہ میں (نفل نماز پڑھنے کی وجہ ہے) جماعت میں ایک رکعت گررئے کے بعد شامل ہو جا وَں، تو کیا میرائیل جائز ہوگا؟

جواب:...اگر جماعت کھڑی ہوجائے تومغرب کے فل پڑھنا جائز نہیں۔<sup>(ہ)</sup>

#### كيانفل جھوڑ سكتے ہیں؟

سوال:..بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ عشاء کی نماز میں بعد نماز فرض سنت پڑھتے ہیں اورنفل اوا کئے بغیر ہی وتر پڑھتا شروع کر دیتے ہیں ، اور کوئی کوئی تو سنت اور وتر کے بعد کے نوافل ترک کر دیتے ہیں ، ایسا کرنا کہاں تک وُ رست ہے؟

(١) السُّنَة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وأربع قبل العشاء ... إلخ. (هداية ج: ١ ص:١٣١)،
 وأيضًا وسنن مؤكدًا أربع قبل الطهر وأربع قبل الجمعة ورأبع بعدها بتسليمة ...... وركعتان قبل الصبح وبعد الظهر والمغرب والعشاء ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج ٢٠ ص:١٢، ١٣، باب الوثر والنوافل).

(۲) عن أبي حنيفة رضى الله عنه في الوتر اللاث روايات ... .. وفي رواية واجب وهي آخر أقواله وهو الصحيح كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج. ١ ص. ١٠ ١٠ وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ١ ص.٣٠٣).

(٣) والنقل ومنه المندوب يثاب فاعِله ولا يسيّ تاركه . إلخ. (شامي ج: ١ ص:٣٥ ١) مطلب في السُّنّة وتعريفها).

(٣) عن منصور عن أبيه قال: ما صلّى أبوبكر ولا عمر ولا عثمان الركعتين قبل المغرب. (كنز العمال ج: ٨ ص ٥٠ باب السفرب وما يتعلق به، طبع بيروت)، وأيضًا عن ابن عمر قال. ما رأيت أحدًا يصليهما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة انهم كانوا لا يصلونهما. (فتح الباري ح: ٢ ص ١٠٨٠، باب كم بين الأذان والإقامة، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج. ١ ص ٣١٩، وأيضًا إعلاء السنن ج: ٢ ص ٥٨).

(۵) لقيام الإجماع عليه كونه سنة وكرهوا التنفل قبلها، لأن فعل المباح والمستحب إذا أفضى إلى الإخلال بالسُنّة يكون مكروهًا ... إلخ. (اعلاء السنن ج:٢ ص:٥٨، طبع إدارة القرآن). چواب: ..نفل کی تعریف ہی ہیہے کہ جو جائے پڑھے، جو نہ چاہے، نہ پڑھے۔ <sup>(۱)</sup>

### مغرب کے نوافل جھوڑ نا کیساہے؟

سوال:..مغرب کی نماز میں فرضوں کے بعد دوسنت کے بعد دوفل پڑھنے ضروری ہیں؟اورا گرکوئی پڑھے تو ممنا ہگارتو نہ ہوگا؟ جواب:..نفل کے معنی ہی ہیہ ہیں کہ اس کے پڑھنے کا ثواب ہے، چھوڑنے کا کوئی گناہ نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# نوافل کی وجہ سے فرائض کو چھوڑ ناغلط ہے

سوال:... ہم لوگ یہاں جدہ میں رہتے ہیں ، امارے اقامتی کمرے میں بعض احباب اکثر عشاء کی نماز کول کرجاتے ہیں ،
ان کا استدلال ہے ہے کہ کا رکعتیں کون پڑھے؟ ان کے ذہنوں میں ہے بات بیٹی ہوئی ہے کہ کا رکعتوں کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ، ہم
لاکھان سے کہتے ہیں کہ ۹ رکعتیں پڑھ لیجے ، ۳ فرض ، ۴ سنت ، تین واجب (وقر) لیکن وہنیں مانتے چونکہ کا رکعتوں کی تحیل ان
کے لئے بوجھ محسوں ہوتی ہے ، اس لئے پوری نماز ہی ترک کردیتے ہیں۔ براوکرم اس کی وضاحت فرما کمیں کہ کیا واقعی کا رکعتوں کے
بغیرعشاء کی نماز نہیں ہوتی ؟ کیا عشاء میں پوری کا رکعتیں پڑھنی ضروری ہیں؟ کیا صرف ۹ رکعتیں بعنی ۳ فرض ، ۲ سنت اور ۳ واجب
(وقر) پڑھنے سے عشاء کی نماز مکمل نہیں ہوگی؟

جواب:..عشاء کی ضروری رکعتیں تواتی ہیں جتنی آپ نے لکھی ہیں، لیعنی ۴ فرض، ۲ سنت اور تین ور واجب، کل ۹ رکعتیں۔ عشاء سے پہلے منتیں اگر پڑھ لے تو بڑا تواب ہے، نہ پڑھے تو پچھ ترج نہیں، اور ونز سے پہلے دو، چار رکعت تہجد کی نیت ہے بھی پڑھ لے تواجیحا ہے، لیکن نوافل کواپیا ضروری مجھتا کہ ان کی وجہ نے فرائض وواجہات بھی ترک کر دیئے جا کمیں، بہت غلطہات ہے۔

#### وتر تہجدے پہلے پڑھے یا بعد میں؟

سوال:...اگر دمترعشاء کی نماز کے بعد نہ پڑھے جا ئیں، بلکہ تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھے جا ئیں، اس صورت میں پہلے تین رکعات وتر کی پڑھی جا ئیں،اور بعد میں تہجد کی رکعتیں یا پہلے تہجد کی رکعتیں پڑھیں اور بعد میں وتر کی تین رکعتیں؟ نیز یہ کہ تہجد کی رکعتیں اگر بھی چے، بھی آٹھ اور بھی دس، ہارہ پڑھی جا ئیں تو کوئی حرج تو تہیں؟

جواب: اگر جا گئے کا بھروسا ہوتو وتر ہتجد کی نماز کے بعد پڑھنا افضل ہے، اس لئے اگرضج صادق سے پہلے وقت میں اتن منجائش ہو کہ نوافل کے بعد وتر پڑھ سکے گا تو پہلے تبجد کے نفل پڑھے، اس کے بعد وتر پڑھے، ادراگر کسی دن آ کھے دریے کھلے اور بیہ

 <sup>(</sup>۱) نافلة وهو في اللغة الزيادة وفي الشوع العبادة التي ليست بفرض ولا واجب إلح. (حلبي كبير ح. ۱ ص٣٨٣٠)،
 والنفل في اللغة الزيادة وفي الشويعة ريادة عبادة شوعت لنا لاعلينا. (شامي ح: ٢ ص ٣، باب الوتر والنوافل).
 (٢) ايشاً.

 <sup>(</sup>٣) وتأخير الوتر إلى آخر الليل لو اثق بالإنتباه وإلا قبل النوم ... إلح (درمختار مع تنوير الأبصار، كتاب الصلاة ج: ١
 ص.٩ ٢٦٩، طبع اينج اينم سعيند)، وأيضًا ويستحب تأخيره إلى آخر الليل .. إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر ، طبع رشيديه كوئشه).

اندیشہ ہوکہ اگر نوافل میں مشغول ہوا تو کہیں وتر قضانہ ہو جا ئیں تو ایسی صورت میں پہیے وتر کی تین رکعتیں پڑھ لے، پھرا گرضج صاد ق میں پچھے وقت باتی ہوتونفل بھی پڑھ لے، تنجد کی نماز کا ایک معمول تو مقرر کرلینا چاہئے کہ اتن رکعتیں پڑھا کریں گے، پھرا گروت کی وجہ سے کی بیشی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔

# وترکے بعد نفل پڑھنا بدعت نہیں

سوال:...کیاوتر پڑھنے کے بعد نفل پڑھ کتے ہیں یانہیں؟ زید کہتا ہے کہ وتر کے بعد نفل پڑھنا بدعت ہے، کیا زید کا بیر کہنا وُرست ہے یانہیں؟

جواب:...وترکے بعد بیٹے کر دونفل پڑھنے کی احادیث، محاح میں موجود ہیں، اس لئے اس کو بدعت کہنا مشکل ہے، البتہ وترکے بعدا گرنفل پڑھنا جاہے توان کوبھی کھڑے ہوکر پڑھنا افضل ہے۔

### وترکے بعدد ورکعت نفل کی شرعی حیثیت

سوال: ... بین نے آنجناب سے بدریافت کیا تھا کہ'' آپ کے مسائل اور اُن کا علی' جلد دوم، میں صغی: ۲۳ ساپر ور کے بعد دور کھتیں پڑھن ثابت بعد دور کھت نقل پڑھنے کے بارے میں بے عبارت ورج ہے: '' اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ور کے بعد دور کھتیں پڑھن ثابت ہے، گر عام معمول ور کے بعد لفل پڑھنے اس کے اگر کوئی ور کے بعد نفل پڑھتا ہے تو اسے منع نہ کیا جائے، البت عام لوگ یہ نقل بیٹے کر پڑھتے ہیں، بیغلط ہے، ین نفل بھی کھڑے ہو کر پڑھنے چاہئیں۔''اس میں خط کشیدہ عبارت میں بیٹے کرنفل پڑھنے کو غدط کہا گیا ہے، کیا شریعت میں ان نوافل کو کھڑے ہو کر پڑھنے کا خاص تھم ہے؟ کیونکہ نفل نمازیں بیٹے کر بھی پڑھی جاستی ہیں، البت ثواب و دھامات ہے، یا ایسا کرنا کر دہ ہے؟ یا سرے سے نمازی فاسد ہو جاتی ہے؟ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا تھا:''اس عبارت میں واقعی تقم ہے، یا ایسا کرنا کر دہ ہے؟ یا سرے سے نمازی فاسد ہو جاتی ہے؟ آنجناب نے خواب میں تحریر فرمایا تھا:''اس عبارت میں واقعی تقم ہے، یا ایسا کرنا کر دی جائے ہیں کردی جائے گی۔''امید ہے کہ آنجناب نے نظر ٹائی فرمال ہوگی، البذاحتی جواب مرحمت فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) عن أمّ سلّمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر ركعتين، وقد روى نحو هذا عن أبى أمامة وعائشة وغير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. (سنن ترمذى ج: اص: ۱۰ ا). وأينظًا رواية عائشة مرفوعًا بسند صحيح. (بخارى ج: اص: ۵۵ ا، ابن ماجة ص: ۱۸ مطحاوى ح: اص: ۲۰۲)، وأينظًا رواية ثوبان مرفوعًا بسند حسن. (دارمى ح: اص: ۲۱ م، طحاوى ج: اص: ۲۰۲، دارقطنى ح: ۲ ص: ۳۲)، وأينظًا رواية أبى أمامة مرفوعًا بسند حسن. (طحاوى ج: اص: ۲۰۲، مسند أحمد ج: ۵ ص: ۲۲).

<sup>(</sup>۲) ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدًا ...... .. وفيه أجر غير النبى صلى الله عليه وسلم على النصف إلا بعدر وفي الشامى ويؤيده حديث البخارى من صلَّى قائمًا فهو أفضل، ومن صلَّى قاعدًا فله نصف أجر القائم ... إلخ. (درمحتار مع الشامى ج:۲ ص:۳۱، ۳۵، باب الوثر والنؤافل، مبحث المسائل الستة عشرية).

ے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ و وال نفلول کو بیٹھ کر ہی پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں ، بیفلط ہے ، بیٹھ کر پڑھنے کوضروری نہ سمجھیں ، پھر چاہے بیٹھ کر پڑھیں ، چاہے کھڑے ہوکر پڑھیں۔اور بیمسئلہ بھی ؤ ہن میں رکھیں کہ بیٹھ کر پڑھنے میں تواب آ دھاملے گا۔ (۱)

# کیا وتر کے بعد کے فل بیٹھ کر پڑھنا زیادہ بہترہے؟

سوال: نظل نماز کھڑے ہوکر پڑھنے ہے زیادہ، جبکہ بیٹی کر پڑھنے ہے تھوڑ اتواب ملتا ہے۔ ایک مولوی صاحب قرماتے میں کہ وہڑکے بعد جو دونفل ہیں، ان کو کھڑے ہوکر پڑھنے کی بہتبست بیٹے کر پڑھنے ہے زیادہ تواب ملتا ہے، کیونکہ نبی کر پیج سلی القدعلیہ وسلم ان دونفلوں کو تبجد کے وقت وٹر کے بعد ہمیشہ بیٹے کر ہی ادا فرمایا کرتے تھے۔ ان دونفلوں کے بارے میں آپ فرما ہے گا کہ بیٹے کر برھنا بہترے یا کھڑے ہوکر؟

جواب:... براب تو ان نفلول کے بیٹھ کر پڑھنے میں بھی آ دھا ہی طے گا۔ ''آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم ان نوافل کو ہمیشہ ادا نہیں فرماتے تھے،اور پھر تہجد کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام طویل ہوتا تھا،اس نے نفل بھی بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے۔

# نفل نمازشروع کر کے توڑنے کے بعد کیا فرض ہوجاتی ہے؟

سوال:... سننے میں آیا ہے کہ بیٹھ کرنفل پڑھنے کا آوھا تواب ہے، جبکہ قیام فرض ہے،مسئلہ یہ ہے کہ بیٹھ کرنفل کی نیت باندھ لی، نیچ میں کسی وجہ سے تماز تو ڑوی، اب بیان زم ہو گیا، اس لازم کوہم فرض کہہ سکتے ہیں یانہیں؟ اگر فرض ہو گی تواب بیٹھ کر اعادہ کریں؟

جواب:..کھڑے ہوکر پڑھیں اس کوفرض کہنا سے نہیں لیکن نفل نماز شروع کرنے سے داجب ہوجاتی ہے۔ (۳) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دو وقل بیٹھ کرا دا فر ماتے ہتھے

سوال:.. بتمام نفل جو کہ ہرنماز میں پڑھے جاتے ہیں ،سب کے سب کھڑے ہوکر پڑھے جاتے ہیں ،کیکن وتر ول کے بعد دو نفل حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اکثر پڑھے ہیں ، وہ بھی بیٹھ کر ،کیا ہیڈ رست ہے؟

جواب: ..نفل بیٹھ کر پڑھنا جا کڑے، وتر کے بعد آتخضرت صلی اللہ علیہ دسلم سے بیٹھ کرنفل پڑھنا منقول ہے، مگر ایساایک

(۱) گزشته منح کا حاشیهٔ مبر۴ ملاحظه بو ـ

<sup>(</sup>٣) ويجوز التطوع قاعدًا بغير عدر ...إلخ. (حلبي كبير ج ا ص ٢٥٠). أيضًا أكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على تركها اهد وانحققون من أكابرنا على أن إتيابها قيامًا أفضل اهد راعلاء السّنن ج ٢٠ ص ١٠٠١). أيضًا: قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسنا لبيان حواز الصلوة بعد الوتر وبان جواز النقل جالسًا، ولم يواظب على ذالك بل فعله مرّة أو مرّتين أو مرات قليلة. (شرح الكامل للووى على مسلم ج ١٠ ص ٣٥٠). ولزم نفل شرع فيه ... إلخ أى لزم المضى فيه حتى إذا أفسده لزم قضاءه .. إلخ. (شامى ح ١٠ ص ٢٥٠).

آ دھ بارہوا، ہمیشہ کامعمول تبی*ں تھا۔* 

#### وترکے بعد نفل ضروری نہیں

سوال:...کیا تہجد کی نماز کے بعد د تر اور د تر کے بعد کی نفل پڑھنا ضروری ہے یاصرف وتر ہی کا نی ہے؟ جواب:...وتر کے بعد نفل ضروری نہیں۔

#### نماز حاجت كاطريقه

سوال:.. نماز حاجت کا کیا طریقہ ہے؟

جواب:... آنخضرت صلی الله عدید وسلم نے صلوۃ الحاجت کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ آ دمی خوب اچھی طرح وضوکرے، اس کے بعد دورکعت نفل پڑھے، نمازے فارغ ہوکر حق تعالی شانہ کی حمد وثنا کرے، رسول الله علیہ وسلم پر دُرود شریق پڑھے، مسلمانوں کے لئے دُعائے معفرت کرے اور خوب توبہ اِستغفار کے بعد بید وُعا پڑھے:

"لَا إِلَٰهَ اللهُ اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبُحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، اَلْحَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اَسُأَلُکَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِکَ وَمُنْجِيَاتِ اَمْرِکَ وَعَزَآئِمَ مَغْفِرَتِکَ وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ إِنِّم لَا تَدَع لِى ذَبُا إِلّا غَفَرُتَهُ وَلَا هَمًا إِلّا فَرَجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِى لَکَ رَضًا إِلّا فَطَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ."

(طَا إِلّا قَطَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ."

(اللهُ قَطَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ."

(اللهُ قَطَيْتَهَا يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ."

اس کے بعدا پی حاجت کے لئے خوب گڑ گڑا کرؤ عاما تنگے ،اگر میح شرا نط کے ساتھ ؤ عاکی توانشاءاللہ ضرور تبول ہوگی۔

# صلوٰۃ الحاجت کیسے پڑھیں؟ اور افضل وفت کونساہے؟

سوال:..نمازِ حاجات پڑھنے کا کی طریقہ ہے؟ کتنی رکعت ہوتی ہیں؟اور پڑھنے کا افضل وقت کونسا ہے؟ جواب:...صنوٰ قالحاجت کی دورکعتیں ہیں، دورکعتیں پڑھ کراللہ تعالیٰ ہے حمد وثنا کرے، پھرؤ رود شریف پڑھے، پھرتمام

<sup>(</sup>۱) وقد ثبت أنه عليه الصلوة والسلام شفع بعد الوتر روى الترمذى عن أمّ سلّمة إنه عليه السلام كان يصلى بعد الوتر ركعتين وزاد ابن ماجة خفيفتين وهو جالس. (حلبي كبير ج: ۱ ص: ٣٢٣). أيضًا: هسلا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عهما فأباحا ركعتين بعد الوتر جالسًا، وقال أحمد. لا أفعله ولا أمنعه من قوله. قال: وأنكره مالك، قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الوتر جالسًا لبيان جوار الصلوة بعد الموتر وبيان جواز النفل جالسًا، ولم يواطب على ذالك بل فعله مرّة أو مرّتين أو مرّات قليلة اهد (شرح الكامل للووى على الله على الصحيح المسلم ج: ١ ص: ٢٥٣، كتاب صلوة المسافرين وقصرها، باب صلوة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) والنقل في اللغة: الزيادة، وفي الشريعة؛ زيادة عبادة شرعت لنا لا علينا. (شامي ح:٢ ص:٣، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>٣) ترمذی ح: ١ ص: ٨٠ ١ ، باب ما جاء في صلاة الحاجة، طبع قديمي كتب خانه.

مسلمانوں کی بخشش کی دُعامائے ، پھراپی حاجت کی دُعاکرے،ایک دُعاصدیث میں آتی ہے،اس کو ' فضائلِ نماز'' میں و کھے لیاجائے۔

# كياصلوة الحاجت اپنى تمام حاجتوں كے لئے پڑھ سكتے ہيں؟

موال:...ایک سال پہلے تقریباً میں نے اپنی وں کی طبیعت خراب ہوجائے پر پر بیثان ہوکر اللہ تعالیٰ کے حضور و ورکعت قمازِ حاجت پڑھی تھی، پھر میں مسلسل روزانہ پڑھنے تکی اکین اب صورتِ حال بیہ کہ اب میں ان حاجت کی رکعتوں میں اللہ ہے اپنی تمام حاجتیں کہنے تکی و کیا ہے جے ہے؟

جواب:...الله تعالى ہے اپن تمام جائز حاجتیں مآتکی ہی جائیں،اس کاغیریج ہونے کا شبہ کیوں ہوا...؟ <sup>(۲)</sup>

#### صلوٰ ة الحاجت كب تك يرْ صقر بهنا جائع؟

سوال:...کیا حاجت کی رکعتوں کواس وقت تک پڑھتے رہنا چاہئے جب تک کہ وہ حاجت بوری نہ ہوجائے؟ جواب:... بی ہاں! جب تک حاجت پوری نہ ہو، سلسل مانگتے ہی رہنا چاہئے اور مانگنے کے لئے نمازِ حاجت بھی پڑھتے رہیں تو نور علی نور ہے۔

# نمازِ حاجت کی رکعتیں پڑھنا چھوڑ وُ وں

سوال:...اگرمیرے پاس ٹائم نہ ہواور جھے پوری حاجت کی نماز کی رکعتوں کو پڑھنامشکل ہور ہا ہو، ایسی صورت میں جھے حاجت کی رکعتیں پڑھنا چھوڑ دوں اور صرف کسی حاجت کے جھے حاجت کی رکعتیں پڑھنا چھوڑ دوں اور صرف کسی حاجت کے لئے ہی حاجت کی رکعتوں کو پڑھن اب میرے روثین میں شامل لئے ہی حاجت کی رکعتوں کو پڑھن اب میرے روثین میں شامل ہوگیا ہے، اور اللہ تعالی میرے ان حاجت کی رکعتوں کو چھوڑنے سے کیا جھے پر ایسے ہی اپنارتم وکرم کرتا رہے گا، میری والدہ بھی ابتقریباً ٹھیک ہیں۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن أبى أوفى رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بن آدم فليتوضأ وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليش على الله تعالى وليصل على النبى صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحديد الكريد، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل برٍّ والسّلامة من كل إثم، لا تدع لى ذنبا إلّا غفرته، ولا همّا إلّا فرّجته، ولا حاجة هى لك رضًا إلّا قضيتها يا أرحم الراحمين. (جامع ترمذى ج. اص: ٢٣، باب ما جاء في صلاة الحاجة، طبع رشيديه ساهيوال، أيضاً: فتاوئ شامى ح: ٢ ص: ٢٨٠، أيضًا: فضائل نماز ص: ١٣، فصائل اعمال ص: ٣٠٢).

ر١) وإذا سألك عِبَادِي عَنِي قَالِين قريب أُجِيْب دَعْوَة اللّاعِ إذا دَعَانِ فلْيَسْتجِيْبُوا لِي ولْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُلُونَ.
 (البقرة: ١٨١).

<sup>(</sup>٣) ومن المندوبات صالاة الحاجة .... قال مشايخا. صلينا هذه الصلوة فقضيت حوالجنا مذكور في الملتقط ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٨) باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة الحاجة).

جواب:...نما نِه حاجت نفلی نماز ہے، اگر آ دمی روزانہ پڑھتار ہے اور اس کومعمول بنالے تو بہت اچھا ہے، نہ پڑھے تو کوئی دیم

# صلوة التبليح سے گنا ہوں كى معافى

سوال:...صلوٰۃ الشبع ہے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، نئے پرانے ،عمداً سہواْ تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں ، کیا بیسیح

جواب: ...بعض محدثین اس کوچیج کہتے ہیں ،اوربعض ضعیف۔

صلوٰۃ التبیج ہے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں

سوال:...کتاب میں نمازصلو ۃ انتیج کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے ہے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں ، اس کی تصديق بھى فرمائيں۔

جواب:...صلوۃ التبیع کے ہارے میں واردشدہ روایات پراگر چہ کلام کیا گیاہے،لیکن فی نفسہ بیردوایات لائقِ تبول ہیں، اور قدیم زیانے سے صلوٰۃ التبیع اکا ہر کے معمولات میں شامل رہی ہے،اس لئے اس کوضرور پڑ ھناچاہئے۔

# صلوة التبييح كي تبييج اگرايك رُكن ميں بھول كردُ وسرى ميں پڑھ لے تو نماز كاحكم

سوال: ... کیا اگر آ دی ' صعوة السبع ' میں جو مخصوص شبیع پڑھی جاتی ہے دورانِ نماز اس کی تعداد بھول جائے یا سجدے میں سبحان رنی الاعلی کی جگہ وہ تبیج پڑھن شروع کرے، بیغیٰ دس میں ہے ایک دفعہ بھی پوری نہ پڑھی ہوتو پتا چلے کہ سبحان رنی اراعلیٰ کہے اور بعديس بورى تمازأ داكرية كيانماز موجائ ك؟

جواب:...نماز ہوجائے گی، پیشبیجات اگرایک زکن میں بھول جائیں تو دُوسرے میں پوری کر لی جائیں ،مثلاً: رُکوع میں بھول جا ئیں تو سجدوں میں ہیں مرتبہ پڑھ لے۔ <sup>(س)</sup>

 (١) ومن المندوبات صلاة الحاجة ..... قال مشايخنا: صلينا هذه الصلاة فقضيت حوالجنا مذكور في الملتقط والتجنيس ...إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٢٨) باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة الحاجة).

 <sup>(</sup>٢) والحديث في صلوة التسبيح مختلف فيه قيل ضعيف وقيل انه حسن وهو المحتار عند جمهور انحدثين . إلح. (حاشية عرف الشذي على الترمذي ج: ١ ص. ٩ ٠ ١). وأيضًا وبالجملة لم يذهب أحد من قدماء اغدثين إلى وضعه وبطلانه وإنما ذهب جمهرتهم إلى التصحيح أو التحسن ولو كان ضعيفًا لكفي حجة في باب الفضائل ...إلخ. (معارف السنن شرح ترمذي ج: ۳ ص: ۲۸۵).

<sup>(</sup>٣) (وأربع صلاة التسبيح) يفعلها في كل وقت لا كراهة فيه أو في كل يوم أو ليلة مرة والا ففي كل أسبوع أو جمعة أو شهر أو العمر، وحديثها حسن لكثرة طرقه، ووهم من رعم وضعه وفيها ثواب لًا يتناهى ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٢٧).

قال المُلَا على في شرح المشكوة. مقهومه أنه إن سها ونقص عددًا من محل معين يأتي به في محل أحر تكملة للعدد المطلوب . إلخ. (شامي ج: ٢ ص. ٢٤) باب الوتر والواقل، مطلب في صلاة التسبيح).

# صلوة التبيح كاكونساطريقة يح ہے؟

سوال:.. مختلف کتابوں میں صلوٰۃ استبیع کے اداکرنے کے مختلف طریقے ہیں ، تھوڑا سافرق ہے، آ دمی جو بھی طریقہ اپنائے اس سے بینمازاً داکرسکتا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس مخصوص تبیع کو • • ۳ مرتبہ کمل کرنا ہوتا ہے۔ جواب :... آپ صحیح سمجھتے ہیں ، صلوۃ الشبیع کے دوطریقے لکھے ہیں ، اور دونوں صحیح ہیں۔ (۱)

صلوٰۃ الشبیح میں تبیج وُ وسری رکعت میں کس طرح پڑھی جاتی ہے؟

سوال:.. بصلوٰ قالتینے میں میخصوص تنبیج ؤوسری رکعت میں التحیات کے بعد پڑھے یا پہنے؟ اور اللہ اکبر کہہ کر آھے یا بغیر اللہ ا اکبر کے، جیسے پہلی رکعت میں بغیر اللہ اکبر کے آٹھنا ہوتا ہے؟

جواب:... یہ بیج پڑھنے کے بعد التحیات پڑھے، اور پہلی اور تیسری رکعت میں تنہیج ت پڑھنے کے بعد بغیر تکہیر کیم اُٹھ جائے۔

# اندهيرے ميں تہجد ، صلوة التبيح پڑھنا

سوال:...دات کو کمرے میں بغیر کوئی روشنی کئے اندھیرے میں کوئی بھی نمازیعنی تبجد، یا صلوٰ قالتبیع وغیرہ ادا کرسکتا ہے یا بلب یاتھوڑی روشنی کرنالازی ہے؟ کیونکہ میں رینمازیں خفیہ ادا کرنا پہند کرتا ہوں، اس لئے کمرے میں روشنی وغیرہ نہیں جلایا کرتا۔ جواب:...روشنی کرتا ضروری نہیں، قبلہ رُخ سجے ہوتو اندھیرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ (۱۲)

(۱) الكيفية هي التي رواها الترمذي في جامعه عن عبدالله بن المبارك أحد أصحاب أبي حنيفة الذي شاركه في العلم والزهد والورع وعليها اقتصر في القنية وقال إنها المختار من الووايتين ..الخ. (شامي ج: ۲ ص: ۲۲، طبع سعيد). طريقة الله: عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله على الله على الله على الله على الله عبر المعاد الله أكبر والحمد يا عمّ الله إقال: يا عمّ صل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا القضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله خصص عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها عشرًا، ثم أوقع رأسك فقلها عشرًا، ثم اسجد فقلها عشرًا، ثم اسجد فقلها عشرًا، ثم المعد فقله عشرًا، ثم المعد فقله المعد فقله المعد فيقول عشر مرات سبحان الله والمعد الله والله أكبر، ثم يركع يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول عشر مرات سبحان الله والعمد الله والله أكبر، ثم يركع يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وفاتحة الكتاب وسورة، ثم يقول عشر مرات سبحان الله والحمد الله والله أكبر، ثم يركع يتعوذ ويقرأ بسم الله الرحم رأسه فيقولها عشرًا، ثم يسجد فيقولها عشرًا، ثم يرفع رأسه ويقولها عشرًا، ثم يسجد التائية فيقولها عشرًا، ثم يسجد النائية فيقولها عشرًا، باب ما جاء في صلوة التسبيح).

(٢) وفي الجلسة بينها عشرًا عشرًا بعد تسبيح الركوع والسجود ... إلخ (شامي ج ٢ ص: ٢٥، باب الوتر والنوافل). (٣) لا يجوز لاحد أداء فريضة ولا نافلة .... الا متوجها إلى القبلة ... إلخ (عالمگيري ج: ١ ص. ١٣).

## صلوة السبيح كي نماز بإجماعت يرمضني شرعي حيثيت

سوال:... ہمارے محلے کی مسجد میں ہر جمعرات کو بعد نماز عشاء با قاعدہ اِ قامت کے ساتھ بالجمر صلوٰۃ التبیع پڑھی جاتی ہے، ایس کرنا فقیر فنی کی رُوسے کیسا ہے؟ اوراس إمام کے پیچھے ہمارانماز پڑھنا کیسا ہے؟

جواب:..صلوة الشبيح كي نماز باجماعت پڙهنا بدعت ومكروه ہے،اس إمام ہے کہا جائے كه آئنده اس ہے توبه كرلے،اگر و ہ تو بہ کرلے تو نماز اس کے پیچھے جا ئزے ، ورنہ مکر وہ تحریمی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# كياصلوة التسبيح كاكونى خاص وقت ہے؟

سوال:..صلوٰۃ التبیح کے لئے کیا کوئی دن یا وقت مقرّر ہے؟

جواب:...صلوٰ ۃ التبیح کے لئے کوئی دن اور وفت مقرّر نہیں ، اگر تو فیق ہوتو روزانہ پڑھا کرے، ورنہ جس دن بھی موقع ملے پڑھ لے، اور مکروہ اوقات کوچھوڑ کردن رات میں جب جا ہے پڑھے، البتہ زوال کے بعد الفنل ہے، یا پھررات کو،خصوصاً تہجیر

# صلوة التبيح كى جماعت بدعت حسنهيں

سوال:...کا فی شخفیق کے بعد بھی یہ پتانہ چل سکا کہ صعوۃ الشبیح بھی یا جماعت پڑھی گئی ہو، کیا بیفل نماز جماعت ہے پڑھی جاعتی ہے یااس تعل کو'' بدعت حسنہ' میں شار کرتے ہوئے اسے جائز قرار دیا جاسکتا ہے؟

جواب:..حنفید کے زدیک نوافل کی جماعت مروہ ہے، جبکہ مقتدی تین یازیادہ ہوں، یہی تھم'' صلوٰۃ التبیح'' کا ہے،اس کی جماعت بدعت ِحسنہ بیں ، بلکہ بدعت ِسینے ہے۔ <sup>(۳)</sup>

# صلوة التبيح كي جماعت جائزتهين

سوال:..صلوة التيم كے بارے ميں ارش دفر مائيل كه باجماعت پڑھناج تزميم ياغلط؟ ميں اور ميرے بہت ہے پاکتانی ، ترکی ساتھی تقریباً پانچے سال ہے اپنے کیمپ میں باجماعت اداکرتے ہیں،اس سال ۱۵رشعبان شبِ براُت والی رات جمارے ایک

(٢) وأربع صلوة التسبيح يفعلها كل وقت لا كراهة فيه أو في كل يوم أو ليلة مرة ...... وقال المعلى: يصليها قبل الطهر . إلخ. (شامي مطلب في صالوة التسبيح ج: ٢ ص: ٢٤).

<sup>(</sup>١) التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره إلح. (عالمكيري ج: ١ ص:٨٣). أيضًا: واعلم أن النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه على ما تقدم ما عدا التراويح. (حلبي كبير ص:٣٣٢، أيضًا: فتاوى شامي ج:٢ ص:٣٩).

<sup>(</sup>٣) ولا يصلي الوتر ولا التطوع بجماعة حارح رمصان أي يكره ذلك على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحدة كما في الدرر. (قوله على سبيل التداعي) هو أن يدعو بعضهم بعضًا كما في المغرب وقسره الواقي بالكثرة وهو لازم معناه قوله أربعة بـواحـدا أمـا اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف بحر عن الكافي. (وداغتار على در المختار ج: ٢ ص: ٣٩، مطلب في كراهة الإقتداء في النفل على سبيل التداعي).

سائقی صوفی صاحب نے اعتراض کیا کہ: ' چونکہ جناب رسول الشعلی الله علیہ وسلم ہے صلوۃ الشیع باجماعت ثابت نہیں ہے، نہ ہی آپ صلی الشدعلیہ وسلم کا فرمانِ مبارک ہے کہ باجماعت اوا کریں، تو پھر جمیں باجماعت نہیں پڑھنی چاہے ، بلکہ انفرادی طور پر پڑھنی چاہئے۔'' باجماعت پڑھنے کہ جوان پڑھسائھی ترشیب وار ۵ کہ دفیہ تیج نہ پڑھ کیس وہ بھی اوا کرسکس ۔ چواہ نے۔'' باجماعت پڑھنے کے عبادت کو جس اتداز بیس مشروع کیا ہے، اس کوائی طریقے ہے اوا کرنا مطلوب ہے، شریعت نے نموان بڑھ گانداور جعدوعیدین وغیرہ کو باجماعت اوا کرنا مگر ویا ہے، کا حکم ویا ہے، کیکن ٹوافل کو اِنفراوی عبادت تجویز کیا ہے، اس لئے کسی نفلی نماز (خواہ صلوۃ الشیع ہویا کوئی اور) جماعت اوا کرنا منٹ کے شریعت کے خلاف ہے، اس لئے حضرات فقہاء نے نفل نماز کی جماعت کو (جبکہ مقتدی دو سے زیادہ ہوں) مکروہ لکھا ہے، اور خاص راتوں میں اِجہا کی نماز اُدا کرنے کو بدعت قرار دیا ہے'، اس لئے صلوٰۃ الشیع کے میں اور آپ نے جومسلحت کھی ہے، وہ لائق النفات نہیں، جس کوسلوٰۃ الشیع پڑھنے کا شوق ہواس کوان کلمات کا یاد کر لین اور ترشیب کا سیکھ لین کیا مشکل ہے ۔۔۔؟

#### إستخار \_ كى حقيقت

سوال:...حدیث شریف میں ہے کہ استخارہ کو من کی خوش بختی ہے اور نہر نے والا بدبخت ہے۔ اور طریقہ استخارے کا یہ بتایا گیا ہے کہ آ دی ورکعت نمازنفل پڑھے اور پھر وَ عائے استخارہ کے بعد کیا آ دی اس مقصد کے لئے تکل کھڑا ہوجس کے لئے استخارہ کیا ہو؟ مثلاً: ایک شخص کوئی مکان خرید نا چاہتا ہے، کیا وہ استخارے کے بعد جا کر مکان کی بابت بات کرلے یا کہ اللہ تعالیٰ اے استخارہ کرنے کے بعد خواب میں پھواشارہ دیں گے یا دِل میں ایبا خیال پیدا کر یہ گئے کہ وہ بعد میں کہ ہوگام یا مقصد ہوں آ دئی تمین یا سات دن اِستخارہ کریں گئے کہ وہ بعد میں مکان خرید نے کے لئے لگے۔ بہت سے علاء کہتے ہیں کہ جوگام یا مقصد ہوں آ دئی تمین یا سات دن اِستخارہ کریں گئے رہا ہو بھر نوا استخارہ کریں ہوگا کہ کو ایک مرویا نہ کروہ کی گئی اگراللہ تعالیٰ دِل میں ایبا خیال پیدا کردے گا کہ کام کرویا نہ کروہ کی گئی اگراللہ تعالیٰ دِل میں ایبا خیال پیدا کردے گا کہ کام کرویا نہ کروہ کی گئی اگراللہ تعالیٰ دِل میں ایبا خیال پیرا کہ دے گئی کا کر صدیث پاک ہیں گئی اگراللہ تعالیٰ دِل میں ایبا خیال پیرا کردے گا کہ کام کرویا نہ کروہ کی گئی اگراس مقصد کے لئے روانہ ہو جا وہ اللہ نہ کہ استخارہ کہ ہو ہو ایک ہو دہ مقصد تہمیں فررا حاصل ہو جا کے گا، ہو کہ دور نہ ایس کہ دو اللہ دی کہ استخارہ کی منظور ہے کہ بیکا م نہ ہو، ہو ہو اللہ تعالیٰ کے پر دکرد دینا کہ اگر ہی ہو اللہ تعالیٰ کے پر دکرد دینا کہ اگر ہی ہو تو اللہ تعالیٰ میں بہتر نہ ہوتو اللہ تعالیٰ کے پر دکرد دینا کہ اگر ہو ہو تو اللہ تعالیٰ میں بیک ہو تو اللہ تعالیٰ میں بہتر نہ ہوتو اللہ تعالیٰ میں بیک ہو تو اللہ تعالیٰ میں ہو ہو انہ ہو ہو کے استخارے کے بعد خواب کا آ نا ضروری نہیں، بیکہ دِل کا زرجمان کا فی جو اب کے ابعد جس طرف و ل کا زرجمان ہیں کو ہو تا در کے استخارے کے بعد خواب کا آ نا ضروری نہیں، بیکر نہ ہوتو اللہ تعالیٰ ہوں کو ہو تھار کر لیا جائے ۔ اگر خدائتو استخار کا می کر نے کے بعد حسوں ہو کہ بہا چھائیس

<sup>(</sup>۱) وبعد ذلك فالصلوة خير موضوع ما لم يلزم منها ارتكاب كراهة، واعلم ان النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه ....... فعلم ان كلًا من صلاة الرغائب ..... بالجماعة بدعة مكروهة. (حلبي كبير ص:٣٣٢، طبع لاهور).

ہوا، تو یول سیجھے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس میں بہتری ہوگی، کیونکہ بعض چیزیں بظاہرا چھی نظر آتی ہیں گروہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتیں، اور بعض نا گوار ہوتی ہیں گر ہمارے لئے انہی ہیں بہتری ہوتی ہے۔

> الغرض! إستخارے كى حقيقت كامل تفويض وتو كل اور قضا وقدر كے فيصلوں پر رضا مند ہوجا تا ہے۔ (۱) انهم أمور سے متعلق إستخارہ

سوال:...زندگی کے تمام اہم اُمور کے متعلق نصلے کرنے سے بل کیا اِستخارہ کرنا واجب ہے؟ جواب:...اِستخارہ واجب نہیں ،البتہ اہم اُموریر اِستخارہ کرنامتحب ہے،حدیث ہیں ہے:

"عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله له، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضى الله لد."

ترجمہ: '' ابنِ آدم کی سعادت میں ہے ہاں کا راضی ہونا اس چیز کے ساتھ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے سئے فیصلہ فرمایا، اور ابنِ آدم کی بدیختی سے ہاں کا اللہ تعالیٰ ہے اِستخارے کوترک کردینا، اور ابنِ آدم کی بدیختی میں سے ہاں کا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونا۔''
کی بدیختی میں سے ہاں کا اللہ تعالیٰ کے تضاوقہ رکے فیصلے سے ناراض ہونا۔''

(مشکوة ص:۵۳ مهروایت منداحمدوترندی)

ایک اور حدیث میں ہے:

"من سعادة ابن آدم استخارته الى الله ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله." (متدرك عام ج: ا ص:۵۱۸)

ترجمہ:...'' اللہ ہے استخارہ کرنا ابن آدم کی سعادت میں داخل ہے، اور اس کا اللہ تعالی ہے اِستخارہ کرنے کوترک کردینا اس کی شقاوت میں داخل ہے۔''

منّت كنوافل كس وقت ادا كئے جائيں؟

سوال:... میں نے کہا تھ کہ اے اللہ تعالی! اگر میں امتحان میں کا میاب ہوگیا تو ۱۰۰ رکعت نمی زنفل ادا کروں گا ، میں کا میاب ہوگیا، آپ یہ بتا کمیں کہ یہ ۱۰۰ رکعت نفل نماز کے لئے کوئی وفت ہے یاجب جا ہے ادا کرلوں؟

(۱) وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة أى طلب تيسر الخير في الأمرين من الفعل أو الترك من الخير وهو ضد الشر في الأمور أى التي نريد الإقدام عليها مباحة كانت أو عبادة ...... ويمصى بعد الإستحارة لما ينشرح لمه صدره إنشراحًا خاليًا عن هوى النفس فإن لم ينشرح لشيء فالذي يظهر أنه يكور الصلاة حتَّى يظهر له الخير قيل إلى سبع موات. (مرقاة شرح مشكوة ج:٢ ص:٨٤) ، باب التطوع).

جواب:...جب چاہیں ادا کر سکتے ہیں ، بشرطیکہ کروہ وقت نہ ہو، اور فجر اور عصر کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے۔ <sup>(۱)</sup>

#### استخاره كرنے كاشرعي طريقه

سوال:...إستخاره كرنے كاضح طريقة كيا ہے؟ اور إسلام كى زوسے استخارے كى كيا حيثيت ہے؟

جواب:...دورکعت نمازاَ داکر کے اِستخارے کی دُعا پڑھ کی جائے ،حدیث شریف میں اِستخارہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اِستخارے کے بعد خدا تعالیٰ کام میں بہتری فرماتے ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

## اِستخارہ کرنے کاطریقہ، نیز کیا اِستخارے میں کوئی چیز نظر آنا ضروری ہے؟

سوال:... مجھے اِستخارہ کرنے کے بارے میں پچھمعلو مات درکار ہیں۔

ا:...إستخاره كرف كے لئے إجازت كى ضرورت ب يانبيں؟

٢:..ايك مقصد كے لئے كتنى بار إستخاره كرنا جا ہے؟

٣: ... كيا إستخارے ميں كوئى چيز نظر آنا ضروري ہے يانہيں؟

جواب:... اِستخارے کے لئے کس سے اِ جازت لینے کی ضرورت نہیں، جس کام کا اِ رادہ ہو، دورکعت نماز پڑھ کرؤ عائے اِستخارہ کرنی چاہئے، تمین دن ،سات دن یااس سے زیادہ اِستخارہ کرسکتا ہے۔ اِستخارے میں خواب میں کوئی چیزنظر آنا ضروری نہیں، بلکہ اِستخارہ کر کے جس کھرف دِل مطمئن ہو، دہ کام کرلیٹا چاہئے۔

## نمازِ استخاره كاطريقه، نبيت اوركون ى سورتيں برهيس؟

سوال:.. بنمازِ إستخاره پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی نیت کس طرح ہے؟ اور دورانِ نمازکون کون ی آیات پڑھنی جا ہمیں؟

(۱) قال أبو جعفر: ولا يصلى أحد عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب. قال أحمد: ثلاثة أوقات لا يُصَلَى فيهما نفل ولا فرض: عند طلوع الشمس، وعند الغرول وعند الغروب .............. ووقتان لا يُصَلَى فيهما نفل، ويصلى فيهما الفرص يعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، فأما الصلاة في الأوقات الثلاثة، فالأصل: ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم في الآثار المتواترة نهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، منها حديث ابن عمر رضى الله عنه من النبى صلى الله عليه وسلم: لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع بين قرنى شيطان. (شرح مختصر الطحاوى ج: اص: ٥٢٨، كتاب الصلاة). وفيه أيضًا: وأما بعد العصر، وبعد الفجر فإنما ينهى في عن صلاين بعد الصبح وبعد العصر . . . . . . . . . . . . وقال ابن عباس رضى الله عنهما عنها النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاين بعد الصبح وبعد العصر . . . . . . . . . . . . . وقال ابن عباس رضى الله عنهما مختصر الطحاوى ج: اص: ٥٣١٥).

(٢) تفعیل اورحوال جات کے لئے گزشتہ سخد دیمینے۔

(٣) تغميل كے لئے ديكھتے ص:٢١٩ " إستخارے كي حقيقت" .

اورنما زِتبجد برُ مصنے کا کیا طریقہ ہے؟ اوراس میں کون کون کی آیات پڑھنی جا ہمیں؟

جواب: ... تماز استخاره دور کعت نفل ہے، اس کے بعد حمد وثنا اور استغفار کیا جاتا ہے، اور استخارے کی ذعار پڑھی جاتی ہے، وہ مشہور ہے، کسی کتاب مثلاً: بہشتی زیور میں ویکھے لیا جائے۔ نماز تہجد کا کوئی خاص طریقہ نہیں ، ۲،۱۰،۸،۲،۳ جتنی رکعتیں پڑھ کئے ہوں ، پڑھیں ،اوران میں جوسورتیں یا دہوں پڑھیں۔

#### استخاره قرآن وسنت سے ثابت ہے

سوال:...اِستخاره کیا ہے؟ کیا کہیں اس کی بنیاد عمل أحكام قرآنی پاسنت رسول صلی الله علیه وسلم ہے منسلک و ثابت ہے یااس کی کوئی اور پزہبی وعملی منطق موجووہے؟

جواب:...اِستخارہ کے معنی ہیں:اہتد تعالی ہے کسی معاطع میں مشورہ کرنا،اس کی تعلیم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی میں رہے۔ ہے کہ جب کسی کوکوئی اہم معاملہ در چیش ہوتو دو رکعت نماز پڑھے اور امتد تعالیٰ کی حمد وثنا اور ڈرود شریف کے بعد بید ڈعا پڑھے، ( دُعا ئے اِستخاره مشہور ہے)۔

#### سنت کے مطابق اِستخارہ کیا جائے

سوال:...اسلام میں کسی بھی کام کے شروع کرنے کے سلسلے میں استخارہ کرنے کو کہا گیا ہے جو کہ تمین ، پانچ ،سات دن تک

(١) استىرىكى تمازكا طريقدىيى كربهل دوركعت تقل برج ،اس كے بعد خوب ول لكا كے بيدة عابر هے: "الملهم إتى أست يعيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللَّهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى، فاقدره ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعدم أن هذا الأمر شركي في دينيي ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عنى واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضي به" اورجب "هدا الأمر" پر بہنچ بس لفظ پر لکیر بی ہے،اس کے پڑھتے وقت اس کام کا دھیان (خیال) کرے جس کے لئے استخار و کرنا جا ہے ہیں،اس کے بعد یاک صاف بچھوٹے پر قبلے کی طرف منہ کر کے باوضوسوجائے، جب سوکر اُٹھے، اس وقت جو بات ول میں مضبوطی ہے آئے وہی بہتر ہے، ای کوکر نا جائے۔ (جبتی زیور، حصد دوم ص: ۱۳۵، استخارے کی نماز کابیان)۔

٣) عن جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن الكريم، يقول: إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الغريضة ثم ليقل: اللَّهم إنَّي أستخيرك معلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولًا أقدر، وتعلم ولًا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللَّهم إن كننت تنعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرى، أو قال: في عاجل أمرى وآجله، فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كتبت تبعيلهم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمرى، أو قال في عاجل أمرى واجله، فاصرفه عني واصرفتي عده، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضي به، قال: ويسمى حاجته. (جامع الترمذي واللفظ له، ج: ١ ص:٣٣، باب ما جاء في الإستخارة، أيضًا: فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٢١، مطلب في ركعتي الإستخارة).

ہوتا ہے، میرا آپ سے بیموال ہے کداگر اِستخارے میں ہومحسوں نہ ہو (جیسا کہ کوئی چیز نظر آتی ہے یا دِکھائی دیتی ہے) تب کیا کیا جائے؟ کیے فیصلہ کیا جائے؟

جواب:..سنت کے مطابق اِستخارہ کیا جائے (بہتی زیور میں اس کا طریقہ لکھا ہے)،اور پھر جس طرف دِل کا زبخان ہو، وہ کام کرلیا جائے، اِن شاء اللّٰداس میں خیر و برکت ہوگی۔ اِستخارے میں کسی چیز کا نظر آنا ضروری نہیں، فیصلے کے لئے ایک طرف زبخان کا فی ہے، سوفیصد اِطمینان ضروری نہیں۔ (۱)

### اِستخارے کو وُ ہرانا کیساہے؟ نیز کیا اِستخارے کا جواب آناضروری ہے؟

سوال:...اِستخارے کے نتیج کی صورت میں جواب کے ندھی آئے ، جواب کے ہاں میں آئے ، یا کوئی جواب ندآنے کی صورت میں جواب ندآنے کی صورت میں ، کیا اے وُہرایا جاسکتا ہے؟ اگر وُہرانا چاہئے تو کیا ایک ہی آ دمی سے دوبارہ درخواست کی جائے یا کسی اور سے رُجوع کرنا جائے؟

جواب:... اِستخارے کا جواب آنا ضروری نہیں، بلکہ استخارے کے بعد جس طرف دِل کا رُبخان ہو،اس کوکرلیا جائے، تین دن،سات دن، چالیس دن بھی بعض ا کابر اِستخار و کرتے رہے ہیں۔

## دوران خواب میں بارش دیکھٹا

سوال:...میری بہن کا رشتہ بچپا کے گھر ہے آیا تھا، چونکہ پہلے کی نارانسٹی کی وجہ ہے دِل مطمئن نہیں تھا، اس لئے ہم نے استخارہ کر دایا،خواب میں بہت زیادہ ہارش آئی،کس عالم سے پو جیما تو معلوم ہوا کہ ہارش خوشی کا اظہار ہے، کیا یہ ہات سیجے ہے؟ جواب:...جے ہے۔

## کیا ہمل سے پہلے اِستخارہ کرواناضروری ہے؟

سوال: ... کیا ہر مل ہے پہلے اِستخارہ کروا تا ضروری ہے؟ یا کی عمل کے بارے میں ترقدوول کے عدم اِطمینان کی صورت ہی میں اِستخارہ کروانا جائے؟

<sup>(</sup>۱) وإذا استحار مضى لما ينشرح له صوره وينبغى أن يكورها سبع مرات لما روى ابن السبى عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس! إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات، ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الحير فيه رحلبي كبير ص: ١٣٣١، تتمات من النوافل، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

 <sup>(</sup>۲) وينبغي أن يكررها سبعًا لما روى ابن السني يا أنس! إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. (شامي حـ٢٠ ص ٢٤٠، باب الوتر والنوافل، مطلب في صلاة التسبيح).

جواب:...أو پرلکھ چکا ہوں کہا ہم کام کے لئے استخارہ کیا جاتا ہے،اور استخارہ کروایانہیں جاتا، بلکہ خود استخارہ کرنے کا ()

#### كاروبارك لئے إستخارے كاطريقه

سوال :... میں جس فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں ، وہ لوگ ملاؤٹ کرتے ہیں ، میں جا ہتا ہوں کہ جوتھوڑی بہت رقم فیکٹری سے ہے ،اس سے اپنا کاروبارکرلول ، کیا میں اس طرح استخارہ کرسکتا ہوں کہ میں کونسا کاروبارکروں جومیرے اور میری اولا دے لئے رز ق حلال اورخير و بركت والا بهو؟

جواب:... اِسْخاره کرناچاہئے کہ میں قلال کام کروں یانہیں کروں۔ <sup>(۲)</sup>

#### بیعت ہونے کے لئے اِستخارہ

سوال: کیاکس پیرصاحب ہے بیعت ہونے کے لئے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے؟ جواب: ...کی ہزرگ سے بیعت ہونا ہوتواس کے لئے بھی اِستخارہ کر لینا جا ہے۔ (۳)

## كيابيك وفت كئ أمورك لئے إستخاره كرسكتے ہيں؟

سوال:...کیانمازِ استخارہ صرف ایک کام کے داسطے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر بیک دفت کی اُمورلاحق ہوں تو ان کے لئے فقط ایک بارنفل پڑھ کرؤ عائے اِستخارہ کے دوران مقرّرہ مقامات پرمتعدّدا مور کے بارے میں خیال کر سکتے ہیں؟

جواب: ... کی اُمور کا تصوّر کر سکتے ہیں۔

## کیا شادی کے لئے اِستخارہ کرنا ضروری ہے؟

سوال:...آج کل شادی بیان کےمعاملات میں لوگوں کو جب إنکار کرنے کے لئے کوئی بہانا نہیں مل یا تا تو یہ کہہ کر انکار كردية بيل كهم نے" استخارہ" كرواياتھا،جس بيل پتا چلاہے كہ ميشادى سيح ثابت نہيں ہوسكتى،اوراس بناپر إنكاركرد ياجا تاہے،كيابيہ تستحج ہے؟ میں بدیوچھنا جا ہتا ہوں کہ کیا شادی کے معالمے میں استخارہ ضروری ہے؟ استخارہ کس طرح کیا جانا جا ہے؟ خود کرنا جا ہے یا

 <sup>(</sup>١) عن جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. اللَّهم إني أستخيرك . إلخ. (سن ترمذي ح ا ص ٢٢، باب ما جاء في الإستحارة، أيضًا: رد المحتار ح: ٢ ص ٢٦، باب الوتر والنواقل).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ إسماعيل وفي شرح الشرعة من هم بأمر وكان لا يدري عاقبته ولا يعرف ان الخير في تركه أو الإقدام عليه فقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يركع ركعتين . قاذا قرغ قال اللَّهم . إلخ. (منحة الحالق على البحر الرائق ج: ٣ ص: ٥٦، كتاب الصلاة، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٤٣) الصّاحواله بالأر

کسی اور کے ذریعے کروانا جا ہے؟ اور اِستخارہ کرنے کا سیح طریقہ کیا ہے؟

جواب:...اِستخارہ کرنے کا طریقہ سی ہے، اور شادی کے معاطع میں اِستخارہ ضرور کرلینا جا ہے ،اس کا طریقہ ' بہتی زیو'' میں کھھا ہے،اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ (۱)

#### شادی وغیرہ کے لئے اِستخارہ کرنا

سوال: .. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کی بزرگ سے اِستخارہ کرایا جاتا ہے یا خود کیا جاتا ہے، مثلاً: شادی کے لئے یامکان،
پلاٹ خرید نے کے لئے ، تنجارت میں بین دین یا پھر ملازمت کے لئے ۔ بعض لوگوں کود یکھا ہے کہ فال کھلواتے ہیں، پچھلوگ تو سڑک
پرطوطے لے کر جیٹھے رہتے ہیں، کیا فال کھلوا نا شرکی لحاظ ہے ڈرست ہے یانہیں؟ جواب دے کرمشکور فر ما کیں۔
جواب: ... سنت طریقے کے مطابق اِستخارہ تو مسنون ہے، حدیث شریف میں اس کی ترغیب آئی ہے، اور فال کھلوا نا

# كياشادى كے لئے لڑ كے اور لڑكى دونوں كو إستخارہ كرنا جا ہے؟

سوال:...اگر کسی شادی کے بارے میں اِستخارہ کروانا ہوتو کیالڑ کے دالوں اورلڑ کی والوں میں سے صرف ایک ہی کو کروالیٹا چاہئے یا دونوں الگ الگ اِستخارہ کروا ئیں؟اور دونوں صورتوں میں ہاں ہونے پر ہی رشتہ کیا جائے؟ جواب:..لڑ کے والے بھی کریں ،اورلڑ کی والے بھی کریں۔ (")

# اِشراق کی نماز جہاں فجر پڑھی ہو، وہیں پڑھناضروری ہے

سوال:... فجری نمازایک مسجد میں پڑھی، پھرکسی کام ہے مسجد سے باہر جانا ہوا، اِشراق کی نماز وُ دمبری مسجد میں یا گھر پر پڑھ

(۱) بہثن زیررک عبارت ہے: مسئد ۲:- استخارے کی ثماز کاطریقہ ہے کہ پہلے دورکعت نقل پڑھے، اس کے بعد خوب دل گا کے ہے تی پڑھ:

"المنہ ہم اِنّی اُست خیر ک بعلمک و اُستقدرک بقدرتک و اُسالک من فضلک العظیم، فانک تقدر و آلا اُقدر، و تعلم و آلا اُلم اُن الله مان کنت تعلم اُن الله الأمر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبة اُمری، فاقدرہ و یسرہ لی، شم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم اُن الما الأمر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبة اُمری، فاصرفه عنی و اصوفنی عنه، و اقدر لی المخیر حیث کان لم اُرضنی به اور جب "هذا الأمر " پہنچ، جس لفظ پرکیرین ہے، اس کے پڑھے وات ای کام کارھیان (خیال) کرے جس کے سے اُستخارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پاک صاف چھونے پر قبعے کی طرف منہ کرکے یو فوسوجائے، جب سوکراُ شے، اس وقت جو بات ول ہی مضبوطی ہے آئے وہ کی بہتر ہے، ای کوکرنا چاہتے ۔ ( بہثی زیور، حصدوم صن ۱۳۵۵، استخارے کی نماز کا بیون )۔

(٢) مخرشته صغیح کا حاشیه نمبرا یل حظه بوید

(٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ... الخد (مشكوة ص: ١ ٩٩، باب الفال والطيرة، الفصل الأوّل).

(٣) الصّاء شينمبرا الماحظة و.

عة بن ياكهاى مجديس بينهر بن؟

جواب:...اگرکسی ضرورت ہے جانا پڑے تو دُوسری جگہ بھی اِشراق کی نماز پڑھ سکتے ہیں،خواہ گھر پر پڑھیں یا کسی اورمسجد میں۔البتہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو محض فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھراپی جگہ بیٹھا رہے، یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہوجائے،اور پھراُٹھ کردور کعتیں یا چار رکعتیں اشراق کی نماز پڑھے، تواس کوایک تج اورایک عمرے کا تواب ماتا ہے۔'' شکرانے کی نماز کب اواکر نی جائے؟

سوال:..شکرانے کی نمازے سے کوئی وقت مقرّر ہے یانہیں؟اور یہ کہان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ بیتی دور کفت یاچ ررکعت؟ جواب:...نہ وفت مقرّر ہے، نہ تعداد،البنة مکر وہ وفت نہیں ہونا چاہئے، اور تعداد دور کعت ہے کم نیس ہونی چاہئے۔

فرض نمازوں ہے بہلے نمازِ استغفاراورشکرانہ پڑھنا

سوال:...تمازِ فجر،ظهراورعصرے پہلے دورکعات نقل نماز استغفاراور دورکعت نمازنفل شکرانہ روزانہ پڑھنا جائز ہے یا نماز کے بعد؟

جواب:...بینمازیں ظہراورعصرے پہلے پڑھنے میں تو کوئی اشکال نہیں ،البتہ نجرے پہلے اور شیحِ صاوق کے بعد سوائے فجر کی دوسنتوں کے اور ٹوافل پڑھنا ڈرست نہیں۔

# بچاس رکعت شکرانه کی نماز جار چار رکعات کر کے ادا کر سکتے ہیں

سوال: ..نقل نماز پچاس رکعت شکراندادا کرناہے، تو کیا دودو کے بجائے چارچار رکعت نمازنقل اداکی جاسکتی ہے؟

(١) من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. (كنز العمال ج: ٤ ص ٨٠٨٠، أيضًا: مشكوة ص: ٨٩، باب الذكر بعد الصلاة).

(۱) حوال كے لئے ديكھتے موجودہ منعے كا حاشية لمبر ال

(٣) كيوتكدووركعت عنه الإمام .... وقيل شكرًا تمامًا لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلوة والسلام يوم الفتح ولا المناه بصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلوة والسلام يوم الفتح ولا المناه بصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلوة والسلام يوم الفتح وردا المتار مع الدر المختار، مطلب في سجدة الشكر ج: ٢ ص: ١٩ أ ا) .

جواب: ...کریکتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

# وُلہن کے آنچل برنما نِشکرانہ اوا کرنا

سوال:... جناب آج کل ایک رسم ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات دورکعت نماز شکرانے کی وُولہا پڑھتا ہے، کیاعورت کے آنچل پر نماز پڑھ شکرانے کی وُولہا پڑھتا ہے، کیاعورت کے آنچل پر نماز پڑھ سکتا ہے انہیں؟ سکتا ہے یانہیں؟

جواب:...آنچل پرنماز پڑھنامحض رسم ہے،شکرانے کی نم زعام معمول کےمطابق بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ (\*)

### بلاسے حفاظت اور گناہوں ہے توبہ کے لئے کون سی نماز پڑھے؟

سوال: ... کیا میں اس نیت سے فل پڑھ سکتا ہوں کہ القد تعالی مجھے یا میرے گھر والوں کو ہر بلاسے، ہرتم کی بیاری سے محفوظ رکھے؟ یا میں اپنے امتحانات میں کامیا بی کے لئے یا اپنے گنا ہوں کی بخشش کے لئے نوافل اوا کرسکتا ہوں؟

جواب: ...کوئی کام در پیش ہو، اس کی آسانی کی دُعا کرنے کے لئے شریعت نے'' صلوٰۃ الحاجۃ'' بتائی ہے، اور کوئی گناہ سرز دہوجائے تواس سے تو بہ کرنے کے لئے'' صلوٰۃ التوبہ' فرمائی ہے، اور پنظی نمازیں ہیں۔ ('')

# كياعورت تحية الوضويرة روسكتي ہے؟

سوال:...اگرعورت پانچ نمازوں کی پابندہ، کیاوہ پانچوں نمازوں میں تحیۃ الوضو پڑھ علی ہے؟ اور کیاعصراور فجر کی نماز سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھ علی ہے؟

جواب:...ظهر،عصراورعشاء سے پہلے پڑھ سکتی ہے، مج صادق کے بعد سے نماز فجر تک صرف فجر کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں، وُوسرے نوافل وُرست نہیں، سنتوں میں تحیۃ الوضو کی نیت کر لینے سے وہ بھی ادا ہوجائے گا، اورمغرب سے پہلے پڑھنا اچھانہیں،

<sup>(</sup>١) قوله والأقضل فيهما أي في صلوة الليل والنهار الرباع ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١١، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>۲) و یکھئے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳۔

<sup>(</sup>٣) ﴿ تَقْصِيلَ كَ لِنَهُ وَكِيمَةٍ: جامع التومذي ج: ١ ص: ١٠٨، باب ما جاء في صلاة الحاجة، طبع قديمي كتب خانه

<sup>(&</sup>quot;) وكيت : جامع الترمذي ج١٠ ص.٩٢، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، طبع قديمي كتب خانه

<sup>(</sup>۵) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه بور

 <sup>(</sup>۲) قال في النهر ويتوب عنها كل صلاة صلاها عند الدخول فرضًا كانت أو سنة رائخ. (شامي مطلب في تحية المسحد ج:۲ ص:۱۸).

کیونکہاس سے نمازِمغرب میں تائز برجو جائے گی ،اس لئے نمازِمغرب سے پہلے بھی تحیۃ الوضو کی ٹماز نہ پڑھی جائے ،' بہر حال اس مسکے میں مردو عورت کا ایک ہی تھم ہے۔

## تحیۃ الوضوکس نماز کے وقت پڑھنی جا ہے؟

سوال:...تحیۃ الوضو کس نماز کے وقت پڑھنا ہے؟ میں نے نماز کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جس وقت نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے،اس وقت نہیں پڑھنا چاہئے ،گرمیں پھربھی پنہیں جانتا کہ کس وقت تحیۃ الوضو پڑھوں اور کس وقت نہ پڑھوں؟

جواب:... پانچ اوقات میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ، فجر سے پہلے اور بعد سورٹ نکلنے تک ،عصر کے بعد ،سورج کے طلوع وغروب کے دفت ،اورنصف النہار کے دفت ۔ان اوقات کے علاوہ جب بھی آپ دِضوکریں تحیۃ الوضو پڑھ سکتے ہیں ۔ (۲)

## وقت كم موتوتحية الوضوير هي ياتحية المسجد؟

سوال:...اگر کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے اور جماعت ہونے میں دو تمین منٹ باقی جیں، کیا وہ نفل تحیة الوضو پڑھے یا تحیة المسجد پڑھے؟

جواب:...دونوں کی نیت کر لے ، '' اورا گرونت میں گنجائش ہوتو دونوں کا الگ الگ پڑھنامتخب ہے۔

## مغرب كى نمازے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا

سوال:..جرم اور سجدِ نبوی کے ملاوہ پورے سعود پیش مغرب کی نماز اَذان کے دس منٹ بعدادا کی ج تی ہے، اوراس و تفے میں آنے والے تحیۃ المسجد وونفل اوا کرتے ہیں، ہم حنفی بھی وونفل تحیۃ المسجد مغرب کی اَذان کے بعدادا کر سکتے ہیں یانہیں؟ بعض حنفی کہتے ہیں کہ سورج غروب ہوئے کے بعد آپ نفل اوا کر سکتے ہیں۔

جواب:... إمام ابوصنيفة كنزديك سورج غروب مونے كے بعد مغرب كى فرض نماز اواكرنے سے قبل نوافل پڑھنااى وجہ سے مكروہ ہے كماس سے مغرب كى نماز ميں تأخير موتى ہے، ورنہ بذات خود وقت ميں كوئى كراہت نہيں، آپ كے يہال چونك

(۱) وتعجيل مغرب مطلقًا وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزيهًا ..إلخ (درمختار مع الشامي ج. ١ ص. ٣٢٩)، وأيضًا. تسعة أوقات يبكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض .... ... منها ما بعد غروب الشمس قبل صلوة المغرب إلخ. (هندية ج: ١ ص:٥٣)، كتاب الصلاة، الباب الأول).

(٢) تسعة أوقات يكره فيها الوافل وما في معناها لا الفرائض . .... مها ما بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر كذا في النهاية والكفاية ..... ومنها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس هكذا في النهاية والكفاية ..... ومنها ما بعد صلاة المعسر قبل التغيير .... ومنها ما بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب . إلخ . (فتاوئ عالمگيرية ج: ١ ص: ٥ كتاب الصلاة ، الباب الأوّل ، الفصل الثالث) .

(۳) محرُشته صفح کا حاشیهٔ نبر۲ طاحظه در

(۴) ایشآحاشینمبرار

مغرب سے پہلے نوافل کامعمول ہے اور جماعت میں تأخیر کی جاتی ہے،اس لئے تحیۃ المسجد پڑھ لینے میں مضا لقہ نہیں۔ معمد اللہ میں تقدید

# تحية المسجد كاحكم اورعيين اوقات

سوال:...حدیث شریف ہے کہ جب آ پ مسجد میں جا کیں تو وہاں دورکعت ادا کریں۔کیابے دورکعتیں مسجد میں ہرنماز کے ساتھ ضروری ہیں یاکسی نتی مسجد میں نمی ازیاکسی کی زُوح کے ایصال نو اب کے لئے جا کیں تب پڑھیں؟

جواب:...آ دی کسی مسجد میں جائے تو دورکھت تحیۃ المسجد کے ارادے سے پڑھنا چاہئے ،لیکن شرط ریہ ہے کہ نماز کا وقت بھی ہو، مثلاً:عصر کے بعد غروب سے پہلے نفل پڑھنا تو مشجی نہیں ، ای طرح فجر کی نماز کے بعد ہشراق سے پہلے نفل پڑھنا وُرست نہیں ، اور نصف النہار کے وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے۔الغرض ہیدہ کچھ لیاج نے کہ اس وقت نماز پڑھنا جائز ہے یہ نہیں ۔ ؟ (۱)

## شب برأت میں باجماعت نفل نماز جا ترنہیں

سوال: ... حالیہ شب برأت میں ایک مجد میں بعد نمازِ مغرب چے رکعت نمی ز، دودور کعت کی ترتیب سے نقل باجماعت اداکی گئی اور اخت میں پرسورہ کیلیں جم باجماعت اداکی گئی اور اخت میں پرسورہ کیلیں جم باجماعت اداکی گئی میں ہو تقریباً ساجے تبجد کی نقلیں بھی باجماعت اداکی گئیں، پیمر تقریباً ساجے تبجد کی نقلیں بھی باجماعت اداکی گئیں، پیمولوگوں کے اعتراض کرنے پر قبلہ إمام صاحب نے ای نقل باجماعت کی جمایت میں جمعہ کی تقریبہ میں فرمایا کہ بیت حدیث شریف سے فاہت ہواہ کہ اور مشکو ہ شریف کے فلال فلال صفح پرحوالہ ہے۔ گزارش خدمت ہے کہ ان نوافل شب برأت کی اصل حقیقت سے آگاہ فرمائیں، تاکہ اگریداختر اعظمی تو اسے آئندہ سے روک دیا جائے ، نہیں تو پھر ہر شب برأت پر اس کومعمول بنالیا جائے ، اور اہتمام اس کی ادائیگی کا ہو۔

جواب :... شب برأت میں اجماعی نوافل ادا کرنا بدعت ہے، امام صاحب نے مظکو قاشریف کا جوحوالہ دیا ہے، وہ ان کی غلط نبی ہے، مشکو قاشریف میں ایسی کوئی روایت نہیں جس میں شب برأت میں نوافل یا جماعت ادا کرنے کا تھم دیا گیا ہو۔

#### تفل نماز کی جماعت کرنا

#### سوال:...اگرمسجد میں رمضان المبارک میں تراویج کے بعداس طریقہ پرنفل کی جماعت کی جائے کہ حافظ تبدیل ہوتار ہے

(۱) (ويسن تحيّة المسجد وهي ركعتان) وفي الشامية. بحر عن الحلية ثم قال وقد حكى الإجماع على سنيتها غير أن أصحابها يكرهونها في الأوقات المكروهة إلغ (شامي ج. ۲ ص : ۱۸). مسألة: الأوقات المنهى عن الصلاة فيها: قال أبو جعفر ولا يصلى أحد عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب ...... فالأصل ما روى عن البي صلى الله عليه وسلم . . . . لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحديث عقبة بن عامر رضى الله عند، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى في ثلاث ساعات وان نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب. (شرح مختصر الطحاوى ح: ١ ص ٥٢٤٠، ٥٢٨).

(٢) ويكره الاقتداء في صلوة رغانب وبراءة وقدر . إلخ زفي الشامية, قوله وبراءة هي ليلة النصف من شعبان .. إلخ وداغتار على الدر المحتار ج: ٢ ص: ٢٩، باب الوتر والنوافل).

اورمقتدیوں کی تعدادیا نچ جیے ہو، بغیرلاؤڈ اسپیکر کے پوراقر آن سنایا جائے تو کیا ہے جائز ہوگا؟

جواب: ..نفل کی نماز باجماعت ادا کرنا جبکه مقتدی تنبن یااس سے زیادہ ہوں ، حنفیہ کے نز دیک مکروہ ہے۔ عام طور پرایسا ہوتا ہے کہ جن حفاظ کوتر اور کے بعد قر آن سنانا ہوتا ہے، وہ اتنی رکعتیں تر اور کی چھوڑ دیتے ہیں ،اگر إمام تر اور کی پڑھار ہا ہوا ورمقتدی نفل پڑھنے والے ہوں تو بغیر کراہت کے جائز ہے، واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>١) وقيده في الكافي بأن يكور على سبيل التداعي أما لو اقتدى واحد بواحد أو إثنان بواحد لا يكره وإذا اقتدى ثلاثة بواحد اختلفوا فيه وإن اقتدى أربعة بواحد كره إتفاقًا. (البحر الرائق ج:٢ ص-٤٥).

 <sup>(</sup>٢) وكبره أن يؤم في التراويح مرتين في ليلة واحدة، وعليه الفتوىٰ لأن السُّنَّة لَا تتكرر في الوقت الواحد، فتقع الثانية نفلًا مضمرات، بحلاف منا لو صلاها مأمومًا مرتين لا يكره كما لو أم فيها. رحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٢٣، فصل في التراويح). أيضًا: إمام يصلي التراويح في مسجدين في كل مسجد على الكمال لا يجور كذا في محيط السرخسي والمعتوى على ذالك كذا في المصمرات والمقتدي إذا صلاها في مسجدين لًا بأس به. (عالمكيري ج. الص.١١١) حلبی کبیر ص:۸۰۰، ردانحتار ج:۲ ص:۳۱).

#### سجدهٔ تلاوت

#### سجدهٔ تلاوت کی شرا نط

سوال:...کیا تجد کا تلاوت کے لئے بھی انہیں تمام شرا لط کا پورا کرنا ضروری ہے جونماز کے تجدے کے لئے ضروری ہیں (جگہ کا یاک ہونا ، کعبہ کی طرف منہ ہونا وغیرہ)؟

جواب:...جی ہاں! نماز کی شرا نطاح بد ہ تلاوت کے لئے بھی ضروری ہیں۔ <sup>( )</sup>

# سجدهٔ تلاوت کی ادا میگی کی شرا نط

سوال :... جمعہ کومخلہ میں ختم قرآن کے موقع پر میری نظرایک شخص پر پڑی جو کہ بجدے میں پڑا ہے، ہیں سمجھا بیعسری نماز
پڑھ رہا ہے، اور بیسمجھا کہ میخف شاید سمت قبلہ ہے واقف نہیں، کیونکہ وہ قبلے ہے نالف لیمی مشرق کی طرف بجدہ کر رہا تھا، میں نے
قریب بیٹھے لوگوں ہے اس کی سمت قبلہ نہ: و نے کی طرف توجہ ولائی، چونکہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ ' سجدہ تلاوت' کر رہا تھا، خو دہمی
نور آبول اُٹھا کہ میں تو سجدہ تلاوت کر رہا تھا، اور یہ جس سمت میں بھی اوا کیا جائے ، سجح ہے، اور قبلے کا تعین اور قبلے کومنہ نہ کر کے بھی اوا
ہوجا تا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص نے بھی اس کی تائید کر دی کہ ہاں سجدہ تلاوت ہر طرف جائز ہے، اور قبلے کی طرف منہ بھی ہو
تو اُوا ہوجا تا ہے۔ آپ بتا کیں کہ شکہ کیا ہے؟

جواب:... بجد ہُ تلاوت کے جواز کے سئے بھی وہی شرا نظ میں جونماز کے لئے شرط میں ، یعنی بدن کا پاک ہونا ، جگہ کا پاک ہونا ، کپڑ وں کا پاک ہونا ،ستر کا چھپانا ،قبلہ رُخ ہونا ، اِستقبالِ قبلہ کے بغیر سجد ہُ تلاوت ادانہیں ہوتا۔

#### سجدهٔ تلاوت ادا کرنے کا طریقه

سوال: قرآن مجيد ميں جو ١١ سجدے بين، ان كاداكرنے كاكياطريقة كارے؟

(۱) فكل ما هو شرط جواز الصلاة من طهارة الحدث وهي الوضوء والغسل . ... .. فهو شرط جواز السحدة ، لأمها حزء من أجزاء الصلاة . إلخ. (البدائع الصنائع ح ۱ ص ۱۸۲) . أيضًا وشرط لصحتها أن تكون شرائط الصلوة موحودة في الساجد الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة . إلح . (مراقي الفلاح ص ۲۵۱) .

(٢) فإذا قرأ آية السحدة . . فإنه يحب عليه أن يسحد بشرائط الصلاة إلّا التحريمة سحدة بين تكبيرتين مستحبتين الخر رحلبي كبير ح: ١ ص ٣٩٨)، لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سحدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلّا متوجها إلى القبلة وعالمگيري ج: ١ ص ٢٣٠). ايضاً والربالا.

جواب:... جب مجدے کی آیت پڑھے تو اگر باوضو ہوتو فورا مجدہ کرلے، بشرطیکہ مکروہ وقت نہ ہو، اوراگر وضو نہ ہوتو وضو کرکے مجدہ کرے۔ کمجدے کا طریقہ بہ ہے کہ باوضو قبلہ ڈخ ہوکر تکبیر کہتا ہوا سجدے میں چلاجائے اور تکبیر کہتا ہوا اُٹھ جائے ، بس مجدہ ادا ہوگیا۔

#### سجدهٔ تلاوت کی نبیت

سوال:..قرآن مجید پڑھتے ہوئے مجد ہُ تلاوت کی کیانیت ہے؟ جواب نہ بہی نیت ہے کہ میں مجد ہُ تلاوت اَدا کرتا ہوں۔ مرضحیم ا

سجدهٔ تلاوت کالیج طریقه

سوال:..قرآنِ كريم مِين مجده الركهين آجائے تو أداكر نے كالتيح طريقه كيا ہے؟ جواب:... باد ضوالتدا كبر كه كر مجد بين چلے جائين ،اورالتدا كبر كہتے ہوئے أٹھ جائيں ،بس مجده اوا ہو گيا۔ (\*) سجيدهُ تلاوت كالتيح طريقه

سوال:...بهت دفعه لوگوں کومختف طریقوں سے بحد وُ تلاوت ادا کرتے دیکھا گیا ہے، براوکرم بحد وُ تلاوت کا سیح طریقہ تحریر فرما تھیں۔

جواب:...' الله اكبر' كهه كرىجد عين چلاجائے اور مجدے بين تين بار' سجان رئي الاعلی' كے،' الله اكبر' كهه كر اُنھ جائے ،بس يمى مجد أنتلاوت ہے، كھڑے ہوكر' الله اكبر' كہتے ہوئے مجدے ميں جانا افضل ہے، اور اگر بيٹھے بيٹھے كرلے تو مجى جائز ہے۔ (١)

(١) وقبى المراقى: وغيرها تجب موسعًا وللكن كره تأخيره السحود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا. وفي
 الحاشية الطحطاوي: أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتًا مكروهًا. (حاشية الطحطاوي مع المراقى ص: ١٣٦).

(۲) فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٥،
 كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

(٣) ثم إذا أراد السجود ينويها بقلبه ويقول بلسانه أسجد لله تعالى سجدة التلاوة الله أكبر. (عالمگيرى ح. ١ ص ١٣٥). (٣) فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع يبديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام كذا في الهداية ويقول في سجوده سبحان ربى الأعلى ثلاثًا . إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٣٥ ، كتاب الصلاة ، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة ، طبع رشيديه). وكيفيته أن يسحد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين بلا رفع يد وتشهد وتسليم . . . . . والمراد بالتكبيرتين تكبيرة الوضع وتكبيرة الرفع وكل منهما سنة كما صححه في البدائع لحديث أبي داود. (٢) ومهما يستحب الأدائها أن يقوم فيسجد الأن الخرور سقوط من القيام والقرآن ورد به وهو مروى عن عائشة رصى الله عنها وأن لم يفعل لم يضره. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٣٤).

#### سجدة تلاوت ميں صرف ايك سجده ہوتا ہے

سوال: بہجدہ طاوت میں دو تجدے ہوتے ہیں یاصرف ایک؟

سجدۂ تلاوت میں نبیت نبیں باندھی جاتی ، بلکہ بجدہ کی نبیت ہے ' القدا کبڑ' کہدکر بجدے میں چلے جا کیں اور ' اللہ اکبڑ' کہدکر اُ ٹھ جا ئیں ،سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ، بیٹھے بیٹھے بحد ہُ تلادت کر لیٹا جائز ہے ،اور کھڑے ہوکر بحدے میں جاناافضل ہے۔

#### نماز میں آیت سجدہ پڑھ کررُ کوع وسجدہ کرلیا تو سجدہُ تلاوت ہوگیا

سوال:...اگرنماز میں سجدهٔ تلاوت کی آیت پڑھی اورنوراً رُکوع میں چلا گیا اوررُکوع میں سجد ۂ تلاوت کی نبیت نہیں کی اور پھر نماز كاسجده اواكيا تؤكيا سجدة تلاوت بهى اس سجدے سے اوا ہو گيايانهيں؟ جواب:..اس صورت مين تجدهُ تلاوت ادامو گيا۔

### كيا سجدة تلاوت سيارے يربغير قبله رُخ كر سكتے ہيں؟

سوال: بهجدهٔ تلاوت قرآن پاک، کیاای وقت کرنا جاہئے جس وقت بی اس کو پڑھیں یا پھر دہر سے بھی کر سکتے میں؟ اور کیا سپارے پر سجدہ کر سکتے ہیں جبکہ سامنے قبلہ نہ ہو؟ بعض لوگ ایس کرتے ہیں کہ قرآنِ پاک پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک انسان چوده تجدے کرے، آیا بید درست ہے یا تہیں؟

جواب: سجدهٔ تلاوت فوراً كرناافضل ہے، ليكن ضرورى نہيں، بعد بين بھى كيا جاسكتا ہے، اور قر آنِ كريم فتم كر كے سارے سجدے کرلے تو بھی سیجے ہے، لیکن اتنی تا خیرا چھی نہیں، کیا خبر کہ قرآن کے ختم کرنے سے پہلے انقال ہوجائے اور سجدے، جو کہ

 (۱) ولو كررها في مجلسين تكورت وفي مجلس واحد لا تتكر بل كفته واحدة. (الدر المختار مع الرد ج. ۲ ص:٣١ ا، باب سجود التلاوة).

(٢) عُرُشته صَعْحِكا عاشيمُ برلا طا نظرًما تين، وأينضًا وفي السواج الوهاح ثم إذا أراد السجود ينويها بقلبه ويقول بلساله أسجد لله سجدة التلاوة الله أكبر ...إلخ. (البحر الرائق ج٠٢ ص:٣٤١، وأيضًا في الهمدية ج٠١ ص١٣٥٠).

 (٣) قوله نعم لو ركع وسجد لها أي للصلاة فورا ناب أي سجود المقتدي عن سجود التلاوة بلا نية تبعا لسجود إمامه ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١١٢)، وأيضًا في البحر: اما إن ركع أو سجد صلبية فإنه ينوب عنها إذا كان على الفور الخ.

(٣) وفي التجنيس وهل يكره تأخيرها عن وقت القراءة؟ ذكر في بعض المواضع أنه إذا قرأها في الصلاة فتأخيرها مكروه وإن قرأها خارج الصلاة لَا يكره تأخيرها وذكر الطحاوي ان تأخيرها مكروه مطلقًا وهو الأصح وهي كراهة تنزيهية في غير الصلاتية، لأنها لو كانت تحريمية لكان وجوبها على الفور وليس كذالك. (البحر الرائق ج. ٢ ص. ٢٩ ١). واجب بیں اس کے ذمہرہ جاکیں؟ سیارے پر سجدہ نہیں ہوتا، قبلہ رُخ ہوکر زمین پر سجدہ کرنا جائے، سیارے کے اُوپر سجدہ کرنا قرآنِ کریم کی ہےاد بی بھی ہے۔

سجدهُ تلاوت فرداً فرداً كريں ياختم قرآن پرتمام سجدےا يك ساتھ؟

سوال:... ہر مجد و تلاوت کواس وقت ہی کرنامسنون ہے یافتم قر آن انحکیم پرتمام مجدے تلاوت ادا کر لئے جائیں؟ کون سا طریقه افضل ہے؟

جواب:...قر آنِ کریم کے تمام تجدول کوجمع کرنا خلاف سنت ہے، تلاوت میں جو بحدہ آئے حتی الوسع اس کوجلد ہے جلدادا کرنے کی کوشش کی جائے ، تا ہم اگرا کھے تجدے کئے جا کمیں توا داہوجا کمیں گے۔ ( )

إكشے جودہ سجدے كرنا

سوال: ... بجدهٔ تلاوت کاطریقه بتلاد بیخی ، ایشے چوده سجدے سطرح کئے جاتے ہیں؟ جواب: . سجده کرلیناچ ہے ، ''چوده سجدول کوجمع کرلیناا چھانہیں۔

قرآن مجيد برخصتے ہوئے سجد و تلاوت كرنا جاہتے يانہيں؟

سوال:..قرآن مجید پڑھتے وقت تجدہ تلاوت کرنا جائے یانہیں؟ جواب:...اس وقت بھی اوا کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی اوا کیا جاسکتا ہے۔ (۳)

جوسجدے جھوٹ گئے اُن کا کیا کروں؟

سوال:..قرآن مجید میں جو بحدے آتے ہیں وہ بالکل اس طرح کرتے ہیں ناں جس طرح نماز میں سجدے کرتے ہیں؟ مجھے پہلے معلوم نہیں تفاءاس لئے میں نے جتنے سپارے پڑھے یاقر آن خوانی میں گئی بھی سجدے نہ کئے ،مہر یانی فر ماکر بتا ہے کہ اب وہ سجدے جن کی تعداد کا بھی مجھے پتانہیں ، کیا کروں؟ اور سجدے نماز میں سجدوں ہی کی طرح ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے؟ جواب نہ بہوچ کراندازہ کر لیجئے کہ استے سجدے آپ کے ذھے ہول گے، ان کواَ داکر لیجئے۔ (\*)

#### سجدهُ تلاوت كاطريقه

سوال:...میں نے منت مانی تھی کہ ایک قرآن شریف ختم کروں گی ، پوچھنا رہے کہ قرآن شریف میں جہاں آیت مجدہ

<sup>(</sup>١) كُرْشْتْ صَفِّح كَا صَشِيمْهِم مَلْ حَظْفِر ما كين، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص:١٣٥.

<sup>(</sup>٢) ولو كنان عبليمه سنجدات متعددة فعليه أن يسجد عددها وليس عليه أن يعين أن هذه السجدة لآية كذا وهذه لآية كذا. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣ و ٣) وأداءها ليس على الفور حتى لو أدّاها في أيّ وقت كان يكون مؤدّيًا لَا قاضيًا. (عالمگيري ج١٠ ص:١٣٥).

ہوتے ہیں اس وفت محدہ کرنالازم ہوتا ہے یا بعد میں پورا قرآن ختم کر کے سجدہ کیا جے ئو گناہ ونہیں ہے؟ میں قرآن ختم کرنے والی ہوں ،اگراس کے بعد میں نے سحید ہُ تلاوت کمیا تو مجھے گناہ ملے گا پینبیں؟ یہ بھی بنادیں کہ سجد ہ کس طرح کر ، ہے؟ بالکل اس طرح جس طرح نماز میں کرتے ہیں؟ اور سجدے میں سبحان رقی الاعلیٰ کہنالازی ہے؟

**جواب:...تلاوت کاسجده اگر تلاوت کے ساتھ ہی ادا کرنی جائے تو بہتر ہے۔ایک مجلس پر جب تلاوت ختم کریں اسی وقت** مجدہ کرلیا کریں ، اکتھے چودہ سجدے کرلیٹا جائز ہے ،گر بہتر نہیں۔سجدۂ تل دے کا طریقنہ بیہ کے اللہ اکبر کہر کر بحدے میں چلے جائیں اور بجدے میں سبحان رہی الاعلیٰ پڑھیں ، کم ہے کم تنین ہار، پھر تکبیر کہدکراً تھ ج سمیں ،بس بجدہ، دا ہو گیا۔ ''

جن سورتوں کے اواخر میں سجدے ہوں وہ پڑھنے والاسجدہ کب کرے؟

سوال:...جن سورتوں کے اواخر میں سجدے ہیں ، اگر ان کونماز میں پڑھا جائے تو سجدہ کیے کیا جائے؟ کیا تین سجدے كرنے يا دو يجد ہے ہے يعني تماز كے دو يجدول كے بعد يجد و تلاوت بھي اوا ہوجائے گا؟

جواب :.. بحدہ والی آیت پر تلاوت قتم کر کے زکوع میں چلا جائے تو زکوع میں بحدہُ تلاوت کی نبیت ہو یکتی ہے ، اور زکوع کے بعد نماز کے بحدے میں بھی سجد وا تا اور اور جاتا ہے ،اس صورت میں مستقل سجد و تا وت کی ضرورت نہیں ، اور اگر بجد و تلاوت والی آیت کے بعد بھی تلاوت کرنی ہوتو پہلے بحدہ تلاوت کرے، پھراُٹھ کرآ کے تلاوت کرے۔ (۳)

ز وال کے وفت تلاوت جا ئز ہے، کیکن سجدہ تلاوت جا ئزنہیں

سوال: ... کیاون میں بارہ بیج قرآن مجید کی تلاوت کی جاسکتی ہے؟

جواب:..ٹھیک دوپہر کے دفت جبکہ سورج سر پرہو،نم زاور سجدہُ تل دت منع ہے، مگر قر آن مجید کی تلاوت جا کز ہے۔

(١) وفي الغيالية وأداءها ليس على القور حتّى لو أدّاها في أيّ وقت كان يكون مؤدّيًا لا قاضيًا كذا في التنارخانية. (عالمگیری ج: ا ص: ۱۳۵)، فاذا أراد السجود كبّر ولا يترفع يديه وسحد ثم كبّر ورفع رأسه ولا تشهدعليه ولا سلام ويـقـول في سجوده سبحان ربي الأعلى للاتّا ولَا ينقص عن الثلاث كما في المكتوبة [الخ. (عالمگيري ح١٠ ص١٣٥). أيضًا: وفي المراقي: وغيرها تجب موسعًا وللكن كره تأحير السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا أي إذا لم يكن وقبت التلاوة مكروها بأن كان أحد أوقات الثلاثة. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ١٢٦، باب سجود التلاوة، وأيضًا في البدائع ج: ١ ص: ١٨٠، فصل وأما سبب وجوب السحدة، طبع سعيد).

(٢) حواله كے لئے و يکھتے ص: ٢٣٣ كا ما شير تمبر ٣ ـ وأيسط : و تو دى بسر كوع صلاة إذا كان السركوع على الفور من قواءة آية ...... إن نواه أي كون الركوع لسجود التلاوة على الراجع ...إلخ. (التنوير وشرحه ج. ٢ س ١١١١١).

(٣) وإن كانت عند ختم المورة فينهني أن يقرأ آيات من سورة اخرى ثم يركع . . إلخ. (البدائع الصنائع ح: ١ ص:١٨٨). (٣) ثلاث ساعات لَا تبجوز فيها المكتوبة ولَا صلوة الجنازة ولَا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الانتصاف إلى أن تزول، وعند إحمر ارها إلى أن تغيب إلخ. (هندية ج: ا ص. ٥٢).

## فجراورعصركے بعد مكروہ وفت كےعلاوہ سجدهُ تلاوت جائز ہے

سوال:...تلاوت کاسجدہ عصر کی نماز کے بعد مغرب تک یا تجر کی نماز کے بعد جائز ہے یانہیں؟ بیعنی ان دونوں اوقات میں سجدہ اوا کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ ہمیں اہلِ سنت علاء نے منع کیا ہے، ہم خود بھی اہلِ سنت سے دابستہ ہیں، ہم دوآپیں ہیں دوست ہیں، میں نے اس کو مجدہ کرئے ہے منع کیالیکن اس نے آپ کا حوالہ دیا۔

جواب:...فقیر فی کےمطابق نم زِ فجراورعصر کے بعد مجد ہُ تلاوت جائز ہے،البتہ طلوع آ فاّب سے لے کر دُھوپ کے سفید ہونے تک،اورغروب سے پہلے دُھوپ کے زردہونے کی حالت ہیں مجد ہُ تلاوت بھی منع ہے۔

# سجدهٔ تلاوت وسجدهٔ شکرکس وفت کرنے جا جمیس؟

سوال: .. بحد و تلاوت اور بحد و شکر وغیر و کی وضاحت کرد بچنے گا کہ یہ س وقت کرنے چاہئیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نجر کی نماز کے بعد کوئی سجد و نہیں کہ انگر لوگ کہتے ہیں کہ نجر کی نماز کے بعد کوئی سجد و نہیں کر سکتے جب تک کہ مغرب کی نماز نہ پڑھ لی جائے ، برائے مہر وائی جواب وضاحت سے دیجئے گا۔

جواب:...تمن اوقات مکروہ ہیں: طلوع کا وقت سورج کے بلند ہونے تک ،غروب کا وقت اور اس سے پہلے تقریباً پندرہ بیس منٹ ، دو پہر کا وقت ۔ ان تین اوقات میں سجد ہُ تل وت ممنوع ہے ، باتی تمام اوقات میں جائز ہے۔سجد ہُ شکر بھی ان تین اوقات کے علاوہ جائز ہے ، محرلوگوں کے سامنے نہ کیا جائے۔ (۳)

#### عصرکے بعد سجدۂ تلاوت کرنا

سوال:...اگرہم عصر کے بعد قرآنِ کریم کی تلاوت کررہے ہوں اوراس دوران آیت بحدہ آجاتی ہے تو کیا سجدہُ تلاوت ای ونت اداکرنا جائے یاکسی اور ونت اوا کیا جاسکتا ہے؟

را) تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناهما لا الفرائض . .... فيجوز فيها قضاء الفائنة وصلاة الجازة وسحدة التلاوة . . . . . منها ما بعد عملوة الفجر قبل طلوع الشمس ....... ومنها ما بعد صلوة العصر قبل مغيب الشمس .. إلخ . (هندية ج: اص: ۵۳ ، ۵۳ ، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

(۱،۳) للاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلوة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعد الإنتصاف إلى أن تنزول، وعند إحمر ارها إلى أن تغيب .. إلخ. (هدية ج: اص: ۵۲، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقبت وما يتصل بها، طبع رشيديه). ويكره أن يسجد شكرًا بعد الصلاة في الوقت الذي يكره فيه النفل ولا يكره في غيره. (عالمگيري ج: اص: ۱۳۲، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة). أيضًا؛ وسجدة الشكر مستحبة به يفتي لكنها تكره بعد الصلاة لأن الجهلة يعتقدونها سُنّة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه. (در مختار ج: ۲ ص: ۱۹ ا م ۱۰ ۱۰ ۱۰ کتاب الصلاة، مطلب في سجدة الشكر، طبع ايج ايم سعيد).

جواب :..عمر کے بعد مجدة تلاوت جائز ہے۔

# حاریائی پر بیٹھ کر تلاوت کرنے والا کب سجد ہُ تلاوت کرے؟

سوال:...اگرچار پائی پر بیٹے کرقر آنِ پاک کی تلاوت کررہے ہیں اور آیت بحدہ بھی دورانِ تلاوت آتی ہے،الہٰذااس کے کئے سجدہ ادا کرنا فورا ضروری ہے یا بعد تلاوت (جتنا قر آن پڑھے) سجدہ کرلیا جائے؟ سیجے طریقہ تحریر فر ما کمیں۔

جواب:...فورا کرلیمانضل ہے، تلاوت ٹنم کرکے کرنا بھی جائز ہے۔ اگر چار پائی بخت ہو کہ اس پر بیشانی دھنے نہیں اور اس پر پاک کپڑا بھی بچھا ہوا ہوتو چار پائی پر بھی مجد دا دا ہوسکتا ہے ، ورنہ نہیں۔

## تلاوت کے دوران آیت سجدہ کو آہتہ پڑھنا بہتر ہے

سوال:...قرآن کی تلاوت کرتے وقت جس رُکوع میں سجدہ آ جائے تو اس کو دِل میں پڑھنا جاہے یا کہ بلند آواز ہے پڑھے؟ کہتے ہیں کہ اگر سجدہ کی آیت کوئی س لے تو اس پر سجدہ واجب ہے، اگر سجدہ نہ کرے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اور سجدہ کرنے کا طريقة كياب؟ مفصل بتائمي\_

جواب :... بجده کی آیت پڑھنے ہے، پڑھنے اور سننے والے دونوں پرسجدہ واجب ہوجا تاہے، اس لئے کسی وُ وسر مے فقص کے سامنے سجدے کی آیت آہت پڑھے، تا کہ اس کے ذریجدہ واجب ندہو۔ جس مخص کے ذریبجد ہ تلاوت واجب تفااور اس نے تہیں کیا تواس کا کفارہ یہی ہے کہ سجدہ کر لے۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ بیہے کہ تکبیر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے ، سجدے میں تمین بار'' سبحان ربی الاعلیٰ'' پڑھے اور تکبیر کہتا ہوا اُٹھ جائے ،بس بحد ہُ تلاوت ہو گیا۔ (۱)

### آیت بحدہ اوراس کا ترجمہ پڑھنے سے صرف ایک محبرہ لا زم آئے گا

سوال:...میں قر آن شریف تر جے کے ساتھ پڑھ رہی ہوں ،اوراس طرح پڑھتی ہوں کہ پہنے جتنا پڑھنا ہووہ میں پڑھ لیتی

 السبع أوقمات يكره فيها النوافل وما في معناهما لا الفرائض . ...... فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الحنازة وسحدة التلاوة ..... .. منها ما بعد صلاة العصر قبل التغير. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

(٢) . وفي الممراقي: وغيرها تبجب موسعًا ولكن كره تأحيره السجود عن وقت التلاوة في الأصح إذا لم يكن مكروهًا . .إلخ. وفي حاشية الطحطاوي أي إذا لم يكن وقت التلاوة وقتًا مكروهًا . .إلخ. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٣٦١، باب سجود التلاوة، وأيضًا في الهندية ج١٠ ص١٣٥، وأيضًا في البدائع ج ١ ص١٨٠).

(٣) ولو سجد ..... إن استقرت جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم تستقر لا إلخ. (هندية ح: ١ ص: ٥٠).

(٣) فسبب وجوبها أحد شيئين التلاوة أو السماع ...إلخ. ﴿البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨٠، وأيضًا هندية ج: ١ ص:١٣٢).

 (۵) ولو قرأ اينة السجدة وعنده ناس ...... ينبغي أن يخفض قراءتها، لأنه لو جهر بها لصار موجبًا عليهم شيئا ربما يتكاسلون عن أدائه فيقعون في المعصية. (البحر الرائق ج. ٢ ص: ١٣٨، باب سجود التلاوة).

 (٢) فإذا أراد السجود كبر ولا يرفع ينديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام كدا في الهداية ويقول في سجوده ثلاثًا سبحان ربي الأعلى ...إلخ. (هندية ح: ١ ص.١٣٥)، وأيضًا في البحر ح. ٢ ص ١٣٤). ہوں اس کے بعدال کاتر جمہ اتو کیا جھ کو قرآن شریف میں جو بجد و آتا ہے ، و و دومر تنبد ین ہوگا؟

جواب: بنیں! سجدہ صرف ایک ہی واجب ہوگا، آیتِ بجدہ اگرایک ہی مجلس میں کی یار پڑھی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے، جس طرح قر آنِ کریم کے الفاظ پڑھنے سے مجدہ واجب ہوتا ہے، ای طرح صرف ترجمہ پڑھنے سے بھی سجدہ واجب ہوتا ہے۔

## ا یک آیت ِ سجده کئی بچوں کو پڑھائی ، تب بھی ایک ہی سجدہ کرنا ہوگا

سوال: ایک اُستاذ کُلُ لُرُوں کو ایک بی آیت بجدہ علیحدہ پڑھا تا ہے، تو معلم کو ایک بی بجدہ کرنا پڑے گایا کہ جتنے
لڑے بول گے اشنے بجدے کرنے پڑیں گے؟ لیمن معلم ایک بی جگہ بیٹھار بتا ہے اورلا کے باری باری پڑھتے جاتے ہیں۔
جواب: اُستاذ کے کہلانے ہے تو ایک بی بجدہ واجب ہوگا، بشرطیکہ مجلس ایک ہو، کیکن اُستاذ جتنے بچوں ہے بجدے کی
آیت سے گا التے سجدے سننے کی وجہ ہے واجب ہوں گے۔ (")

### دوآ دمی ایک ہی آیت سجدہ پڑھیں تو کتنے سجدے واجب ہول گے؟

سوال:.. آیت مجده اگراُست ذیرُ هائے ،شاگر دیرِ مطاق کیا ہرا یک کوایک مجدہ کرنا ہوگایا دو؟ جبکہ ایک بی آیت بجدہ ہرایک نے پڑھی اور سنی۔

جواب:...دونول پردو تجدے اجب ہو گئے ،ایک خود پڑھنے کا ، دُومرا سننے کا۔

#### آیت سجدہ نماز سے باہر کا آ دمی بھی س لے تو سجدہ کر ہے

سوالي: ... تراوت من آیت بحده بھی آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جوخار بے صلوٰۃ ہوگا وہ بھی سنے گا، کیااس پر بھی سجدہ واجب ہے؟ جواب : ... جی ہاں!اس پر بھی واجب ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) حتَّى ان من تلا آية واحدة مرارًا في محلس واحد تكفيه سحدة واحدة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨١).

 <sup>(</sup>٢) قَادِلَ تَاسَلُ عَالَ شِيءِ وَلَوْ تَنِي بِالْفَارِسِيةِ تَحْبِ عَلَيْهِ وَعَلَى مِن سَمِعِهَا السَّجِدَةَ فَهُمَ السَّامِعِ أَوْ لَمْ يَفْهُمَ . . إلخ. (فتاوى قاصيحان على هامش الهندية ج١٠ ص ١٥١)، فتاوى هندية ص:١٣٣١، إذا قرأ آية السَّجِدة بالفارسية . . . إلخ.

 <sup>(</sup>٣) ومن كرر تلاوة سحدة واحدة في محلس واحد أجزأته سحدة واحدة ... إلخ. (هداية ج ا ص: ٣٣ ا).

 <sup>(</sup>٣) قال الأصل ان التلاوة سبب بالإحماع لأن السحدة تنضاف إليها وتنكم ربتكورها .. إلخ. (فتح القدير ح: ١ ص: ٩١٩).

 <sup>(</sup>۵) والسجدة واجبة في هذه المواصع على التالى والسامع . إلح (هدية ج ا ص:۱۳۲). فسبب وجوبها أحد الشيئين، التلاوة أو السماع والبدائع الصائع ج: ا ص:۱۸۰).

 <sup>(</sup>۲) ولو سمعها من الإمام أحنبي ليس معهم في الصلاة ولم يدخل معهم في الصلاة لزمه السجود وكذا في الجوهرة البيرة وهو الصحيح كذا في الهداية. (هندية ج ١ ص ١٣٣٠ ، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

### لاؤڈاسپیکر برسجدهٔ تلاوت

سوال:...اگرکسی شخص نے لاؤ ڈائپیکر پر تلاوت قر آن پاکسن لی اوراس میں سجدہ آئے تو سننے والے پر سجدہ واجب ہے یا نہیں؟اور سجدہ نہ کرنے والے شخص پر گناہ ہوتا ہے یانہیں؟

جواب: ...جس محض کومعلوم ہوکہ پر تجدہ کی آیت ہے،اس پر تجدہ واجب ہے،اور ترک واجب گناہ ہے۔

### لاؤڈ الپیکر،ریڈ بواورٹیلی ویژن سے آیت سجدہ پرسجدہ تلاوت

سوال: ... عام طور پرتر اوت کلا و ڈائپیکر پر پڑھائی جاتی ہے، بجدہ کی جوآیات تلاوت کی جاتی ہیں، اس کی آواز باہر بھی جاتی ہے، اگر کوئی شخص باہر یا گھر ہیں بجدہ کی آیات سے تواس پر بجدہ داجب ہوتا ہے یا نہیں؟ اس طرح ختم والے دن ریڈ بواور ٹی وی پر سعود کی عرب سے براو راست تر اوت کے سائی اور دِکھائی جاتی ہیں، اور لوگ کافی شوق ہے ( خاص طور پر خواتین ) آئبیں سنتے ہیں، جبکہ آخری پارے میں دو بحدے ہیں، کیا عوام جب وہ آیات بحدہ نیں توان پر بجدہ واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ حالا نکہ اکثریت صرف ذوق و شوق ہے ہیں، بجدہ وغیرہ وادائیں کرتے۔

جواب:...جن لوگوں کے کان میں بحدے کی آیت پڑے،خواہ انہوں نے سننے کا قصد کیا ہو یا نہ کیا ہو، ان پر بجد ہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے، بشرطیکہ ان کومعلوم ہوجائے کہ آیت بحدہ تلاوت کی گئی، (اگر ای تراوح کی ریکارڈ تگ دوبارہ ریمی ہوجائے کہ آیت بحدہ تلاوت کی گئی، (اگر ای تراوح کی ریکارڈ تگ دوبارہ ریمی ہوجائے تو بحدہ تلاوت نہیں واجب ہوگا) ،البتہ عورتی اپنے خاص ایام میں سنیں تو ان پرواجب نہیں۔ (۵)

#### شيب ريكارة اورسجيرهٔ تلاوت

سوال:...کیاشپ ریکارڈ پرآیت مجدہ سننے سے مجدہ واجب ہوجا تاہے؟ جواب :...اس سے مجدہ واجب نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>١) ولو تليت بالعربية تجب على كل من تسمعها ولم يفهمها من العجم إذا أحبر بها إحماعًا. (حلس كبير ص١٠٥٠).

 <sup>(</sup>۲) والسجدة واجبة في هده المواضع على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد كدا في الهداية. (هدية ج: ١ ص: ٣٢ ا ، كتاب الصلاة، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

<sup>(</sup>٣) ولو قرأ بالعربية يلزمه مطلقًا لكن يعلم بالتأخير ما لم يعلم (هندية ج· ١ ص ١٣٣٠، الباب الثالث عشر في سحو د التلاوة).

<sup>(</sup>٣) ولا تسجب إذا سمعها من الطائر أو الصدى لا تجب لانه محاكاة وليس بقراءة. (حلبي كبير ص ٥٠٠). تفعيل كے لئے طاحته بود: آلات جديده، تاليف: مفتى محمد فلاء منازه الله عن ادارة المعارف كراچي .

 <sup>(</sup>۵) حتى لا تحب على الكافر . . . والحائض والفساء قرأوا أو سمعوا الأن هؤالاً عليموا من أهل وحوب الصلاة عليهم. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨١ ، قصل في بيان من تجب عليه السجدة).

<sup>(</sup>٢) ويحضّ عاشي نمبر ٣- وأيضًا البدائع الصنائع ح: ١ ص ١٨٦٠، فيصل واما بيان من تحب عليه السحدة، طبع سعيد. تغصيل كالخطري و الما المائي المائي المائع المائع معيد. تغصيل كالخطري و المائي المائع ا

# آيت سجده معلوم نبين توسجدهٔ تلاوت واجب نبين

سوال:..قرآن پاک کی مختلف آیات طیبات کے پڑھتے وقت مجدہ لازم ہے، میں نے سنا ہے کہ پڑھنے والے اور سننے والے اُشخاص پر میں بچدہ فرض ہے، میرامسئلہ ہے ہے کہ آج کل ریٹر ہو، نی وی حتی کے مسجدوں میں بھی اکثر شیپ ریکاررڈ برقر آن پاک کے كيست لكائ جاتے ہيں، جولاؤ ڈائپيكر كے ذريعے باواز بلند بجتے ہيں، ميں چونكه پوراقر آن شريف پڑھا ہوائبيں، اس سے مجھے علم نہیں کہ کن آیات پرسجدہ کرنا فرض ہے؟ اگر مذکورہ ذرائع کے ذریعے وہ آیات یے جدہ سنائی دیں اور لاعلمی کی وجہ ہے ہیں مجدہ نہ کروں تو کیا به گناه ہوگا یانہیں؟

جواب :...کیسٹ کی آواز سننے سے بحد ہُ تلاوت واجب نہیں ہوتا، ریڈیو پر بھی اگر کیسٹ گلی ہوئی ہوتو اس کا بھی یہی تھم (۱) ہے۔ ادراگر براہِ راست تلادت ہور بی ہوتو جن لوگوں کومعلوم ہو کہ بیر بجدے کی آبیت ہے، ان پر مجد ہُ تلاوت واجب ہے،اور جن کو معلوم فبيس وه معذور بيل \_

#### آیت سجده من کرسجده نه کرنے والا گنام گار ہوگا یا پڑھنے والا؟

سوال:...آیت بحده تلاوت کرنے والے اور تمام سامعین پرسجدہ واجب ہے، کیکن جس کو بحدے کے متعلق معلوم نہیں اور نہ بی صاحب تلاوت نے بتایا تو کیاوہ سامع گنا ہگار ہوگا؟

**جواب:..**جن نوگوں کومعنوم نہیں کہ آیت بحدہ تلاوت کی گئی ہے اور تلاوت کرنے والے نے پاکسی اور نے ان کو پتایا بھی نہیں ، وہ گنا ہگا رنہیں ، اور جن لوگوں کوملم ہو گیا کہ آیت سجدہ کی تلاوت کی گئی ہے ، اس کے باوجود انہوں نے سجدہ نہیں کیا ، وہ گنا ہگار ہوں گے ،اوراس صورت میں تلاوت کرنے والابھی گنا ہگار ہوگا ،اس کو جائے تھا کہ آبیت بحیدہ کی تلاوت آ ہستہ کرتا۔ <sup>(۲)</sup>

سوال:...نيزاكرآيت بجده خاموش سے پڑھ لی جائے تو جائز ہے؟

جواب:...اگرآ دمی تنها تلادت کرر ها بهو،اس کوآیت ِ مجده آ بهته بی پڑھنی جا ہے ، کیکن اگرنماز میں (مثلاً: تر دائے میں ) پڑھ رہا ہوتو آ ہستہ پڑھنے کی صورت میں مقتد ہوں کے ساع ہے بیآیت رہ جائے گی ،اس لئے بلندآ واز ہے پڑھنی جائے۔

## سجدهُ تلاوت صاحبِ تلاوت خودکرے، نہ کہ کوئی وُ وسرا

سوال:.. قرآن خوانی کرواؤں اور پھر جب تمام قرآن فتم کرلیا جائے توایک عورت ان سب کے تجدے (جو ۱۲ ہیں )اوا كرديق ہے،آپ وضاحت قرمائيس كه جہال تجده آئے، وہيں كيا جائے؟ يا عيحده ايك ساتھ سب مجدے ادا كر لئے جائيں؟ كيا كوئي

<sup>(</sup>۱) ترشته مسلح کا حاشیهم ۱۳ اور ۱ ملاحظه قرما میں۔

 <sup>(</sup>٢) ويستحب للتالي إخفائها إذا لم يكن السامع متهيئا للسجود وإن كان متهيئا يستحب جهرها ... إلخ. (حلبي كبير ص: ١ • ٥، القراءة خارج الصلاة، طبع سهيل اكيدمي،

<sup>(</sup>٣) العِمَارِ

قیدیایا بندی <del>تونیس ہے؟</del>

جواب: ..قرآن کریم کے کی تجدے اکٹے کرنا بھی جائز ہے، مگر جس نے تجدہ کی آیت تلاوت کی ہو، ای کے اوا کرنے ہے تک جدہ ادا ہوگا ، کوئی دُوسر افتحال اس کی جگہ تجدہ ادا ہیں کرسکتا۔ آپ نے جولکھا ہے کہ ایک عورت ان سب کے تجدے ادا کرویت ہے ، سیتوروا جب ہے۔
یہ تلاوت کرنے والوں کے ذمہ تجدہ تلاوت بدستوروا جب ہے۔

### سورة السجدة كي آيت كوآمت، پڙهنا جا ٻئے ، نه كه پوري سورة كو

سوال:..قرآن مجید میں ایک سور ہُ سجدہ ہے ،اس کا کیا تھم ہے؟ کیا اس پوری سورۃ کو دِل میں پڑھے؟ جواب :...اس سورۃ میں جو سحدے کی آیت آتی ہے ،اس کو دُوسر دن کے سامنے آہتہ بڑھے، بوری سورۃ د

جواب:...اس سورة میں جو تجدے کی آیت آتی ہے،اس کو ُ وسروں کے سامنے آہتہ پڑھے، پوری سورۃ دِل میں پڑھنے کی تنہیں۔۔ تنہیں۔۔

# سورة الحج کے کتنے سجدے کرنے جا مئیں؟

سوال:..قرآن انکیم میں سورہ کچ میں دوجگہ بجدہ تلادت آتے ہیں ، ان بجدوں میں سے ایک بجدے کے سامنے شافعی لکھا ہوا ہے ، کیا ہم حنفی عقیدہ رکھنے والوں کو بھی اس آیت بجدہ پر بجدہ کرنالازم ہے یانہیں؟

جواب:...حنفیہ کے نز دیک سورۃ الج میں دُ وسرانجدہ ، مجد ہُ تلاوت نہیں ، کیونکہ اس آیت میں رُکوع اور سجدہ دونوں کا تھم دیا ممیا ہے ، اس لئے آیت میں گویا تماز پڑھنے کا تھم دیا گیا ہے۔

## قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ اور ان میں سے کتنے واجب ہیں؟

سوال نہ قرآن مجید میں سما سجدے ہیں ، میں آپ سے بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ ان چود ہ مجدوں میں سے کتنے واجب ہیں؟ کتنے فرض ہیں اور کتنے سنت ہیں؟

جواب:...إمام ابوحنيفه رحمه القد كے نز ديك ١٣ كے ١٣ كبدے واجب بيں۔

 <sup>(</sup>١) فأما خارج الصلاة فإنها تحب على سبيل التراحى دون الفور عند عامة أهل الأصول لأن دلائل الوجوب مطلقة عن تعيين الوقت. (البدائع الصنائع ج. ١ ص: ١٨٠) كتاب الصلاة، وأما بيان كيفية وجوبها).

<sup>(</sup>٢) والحاصل أن الوجوب إنما يكون بأحد الأمرين إما بالتلاوة أو بالسماع .. إلح. (خلاصة الفتاوي ج ١٠ ص ١٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) - ولا بأس بأن يحقى آية السجدة إذا كان بقربه قوم يسمعون ولا يسجدون. (فتاوي سراجية ص:١٣).

<sup>(</sup>۵) فَإِذَا قَرِأُ آيِـةَ السَّجَـدةَ وهـي في أربعة عشر موصّعًا . . . . . فكان النابت الوحوب . . إلخ (حلبي كبير ح: ا ص ٩٨٪، القراءة خارج الصلاة، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور، أيضًا بدائع ح: ١ ص: ٩٣، ١، وأما بيان مواضع السحدة).

#### سجدهُ تلاوت كاإعلان

سوال:...تراوی میں سجد ہُ تلاوت کا إعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں رکعت میں سجدہ ہے، اس کا شرعاً کیا تھم ہے؟ جبکہ بعض مقندی معترض ہوں کہ إعلان کیا جائے۔

**جواب:..بحبدهٔ تلاوت کے إعلان کی ضرورت نبیں الیکن اگر مقتدیوں کوتشویش ہوتو إملان کردیا جائے۔** 

#### بغیرزبان ہلائے تلاوت کرنے کا ثواب ملتاہے؟

سوال:...عام عورتوں کو میں نے ویکھا ہے کہ قرآن کو زبان سے پڑھنے کے بجائے صرف دیکھتی رہتی ہیں، یعنی دِل میں پڑھتی ہیں، جیسے ہم کوئی اخبار یا کتاب وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، کیااس صورت میں بھی تواب اتناہی ہوتا ہے جتنا قرآن کو زبان سے پڑھ کر ہوتا ہے یااس طرح تلاوت کرنی جائز ہے کہ ہیں؟

جواب: ... جب تك زبان سے الفاظ كاتلفظ نه كياج ئے ، تلاوت كا تواب نبيس ملے كار

## نمازے باہرلوگوں کے لئے سجدہ تلاوت کا حکم

سوال: ... مکه مکرمه اور مدینه طیبه مین نماز جیسے فجر، مغرب، عشاء چونکه جلد پڑھی جاتی ہیں اور انٹیکیر کا بندوبست بھی ماشاء القد بہت ہی وسیع ہے، اکثر إمام صاحب سورة جس میں مجدہ آتا ہے، قراءت فرماتے ہیں، جینے آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، اس سے ڈیڑھ گنا وضو کا انتظار اور ہازاروں میں موجود ہوتے ہیں، وہ مجد ہے گی آیات سنتے ہیں، کسی کو پتا ہوتا ہے اور پچھ کو بتا بھی نہیں ہوتا، کیا احمد بن حنبل کے خزد یک مجدہ لازم نہیں؟ اگر ہے تواس آواز کو وہاں تک پہنچا ئیں، تا کہ لوگ اس گناہ سے نے تیمیں۔

جواب: ... بنجلی ند بہب میں مجد ہ تلاوت سنت مو کدہ ہے، واجب نہیں۔اور ہمارے نزدیک واجب ہے، گرایک شخص پر جو سیجاتا ہوکہ مجد ہے گا بہت پڑھی گئی ہے، ایسے لوگ اگراس رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوجاتے ہیں جس میں آیت ہجدہ پڑھی گئی توان کا مجدہ ادا ہوجائے گا ،خواہ اِمام کے مجدہ ادا کرنے سے پہلے شریک ہول پا بعد میں ،اور اگر اس رکعت میں شریک نہیں ہوسکے تو یہ اینا سجدہ الگ کرلیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ومن سمعها من مصل واقتدى به قبل أن يسجد المصلى لها سجد المصلى معه وإن اقتدى بعد ما سجد لها فإن كان إقتداءه في الركعة التي تـلاهـا فيهـا سقطت عنه ..... ولو لم يدرك معه تلك الركعة أو لم يقتد لا تسقط فلا بد من سجوده لها. (حلبي كبير ص: ١ - ١٤ القواءة خارج الصلاة).

# نماز کے متفرق مسائل

### وظیفہ پڑھنے کے لئے نماز کی شرط

سوال: یہ بتائیں کہ اگر ہم کوئی وظیفہ نٹر وع کریں جس کے لئے پانچوں وفت کی نماز ضروری ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کسی وفت کی نماز قضا ہوجائے تو کیا ہم وہ وظیفہ جاری رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...جبنماز وظیفے کے لئے شرط ہے تو وہ وظیفہ بغیرنماز کے بے کار ہے۔ <sup>()</sup>

## نماز میں زبان نہ چلنے کا علاج

سوال:... بندہ الحمد ملہ! نماز کی پابندی کرتا ہے، کیکن ایک بڑی زبردست پریشانی ہے کہ جب نماز پڑھتا ہوں تو زبان نہیں چتی اورا یک ایک آیت کو کئی کی بار دُہرانا پڑتا ہے، اور ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے زبان میں لکنت ہے، کیکن عام بول حیال کے اندر میہ چیز محسوس نہیں ہوتی ،مہر بانی فر ماکراس کے بئے کوئی وظیفہ بتلا کیں ، آپ کی عین نوازش ہوگی۔

جواب:...اس کے لئے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں، بس بہ یجئے کہ جوآیت ایک دفعہ پڑھ لی اس کو دوبارہ نہ پڑھئے، چاہے آپ کو چند سیکنڈ تھم رنا پڑے، اِن شاءاللہ چند دِنوں بعدیہ پریشانی وُ ور ہوجائے گی۔اورا گرآپ نے مکرر پڑھنے کی عادت جاری رکھی تو یہ بیاری پختہ ہوتی جائے گی۔

# تارك الصلوة نعت خوال احترام كالمستحق نهيس

سوال:..کیا تارک الصلوٰ ق نعت خوال کااحتر ام کرنا دُرست ہے؟ جواب:...اییاشخص احتر ام کامستحق نہیں ، اورا یسے خص کا نعت خوانی کرنا بھی نعت کی تو ہین ہے۔

المعلق بالشرط معدوم قبل الشرط. (قواعد الفقه ص: ۲۲)، طبع صدف پبلشرز).

<sup>(</sup>٢) هي (أي الصلاة) فرض عين على كل مكلف بالإجماع ... وتاركها عمدًا مجانة أي تكاسلًا فاسق (در هختار ح: ١ ص: ٣٥٢، كتاب الصلاة، طبع سعيد). (قوله وفاسق) من الفسق، وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر وآكل الربا ونحو ذالك، كذا في البرجندي والمعراج قال أصحابنا لا ينبغي ان يقتدي بالفاسق ..... وأما الفاسق فقد عللو كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا (ج: ١ ص: ٥٢٠).

# تنوتِ نازلہ کب پڑھی جاتی ہے؟

سوال:...اخبارات میں پڑھا کے ممتازعلائے کرام نے اوپل کی ہے کہ فجر کی نماز میں وُعائے تنوت کا اہتمام کریں ، براوکرم یہ ہتلا کیں کہ ؤعائے تنوت کونم زسنت یا نماز فرض میں پڑھا جائے ؟ کیا بید وُ عائے تنوت عشاء کے ورّ وں والی ہے؟

جواب:...جب مسلمانوں پرکوئی بڑی آفت نازل ہو، مثلاً: مسلمان ، کافروں کے پنجے میں گرفتار ہوجا کیں یااسلامی ملک پر
کافر حملہ آور ہول تو تماز فجر کی جماعت میں وُوسری رکعت کے رُکوع کے بعد امام ' قنوت نازلہ' پڑھے اور مقتدی آمین کہتے جا کیں ،
سنتول میں یا تنہا اداکئے جانے والے قرضوں میں تنوت نازلہ نہیں پڑھی جاتی ، اور ونزکی تمیسری رکعت میں جو وُ عائے قنوت ہمیشہ پڑھی جاتی ہواتی ہے، وہ الگ ہے۔ ()

# ٹی وی کم از کم نماز کے اوقات کا احترام تو کرے

سوال:...مولانا صحب! ٹی وی کی فضول نشریات نے مسلمانوں بالخصوص ہماری نئی نسل کو تبہی کے اس موڑ پر لا کرر کھ دیا ہے جہاں سے نگلنا ناممکن تبیں تو دُشوار ضرور ہے، اور اس پر بس نبیں، بلکہ وہ پر دگرام کو بھی ایسے موقع پر نشر کرتے ہیں جس وقت مین نماز کا وقت ہوتا ہے، ایمان کمزور ہونے کی وجہ ہے وہ نماز جیسی اہم عبادت کو ترک کردیتے ہیں، مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ خود اُر اُن ہے بچتے ہوئے دُومروں کو اُر اُن سے بچانے کی محنت اور کوشش کرے، کیا بیلوگ نماز کے اوقات میں پروگرام کے وقت کو کم وہیش نبیں کر سکتے ؟ ہوئے دُومروں کو اُر اُن فی اِنڈ تھالی کی مخلوق کو گمراہ جو شیط ان نے اللہ تھالی کی مخلوق کو گمراہ جو اب :...اقل تو ٹی وی بی تو م کی صحت کے لئے" ٹی بی " ہے، اور بیا اُم النجا سے جو شیط ان نے اللہ تھالی کی مخلوق کو گمراہ

یواب:..اول ہوں وی بی ہوم ک محت ہے ۔ اور بیام الحبائث ہے جو شیطان نے اندلعالی کی حول ہو ہم الا کا کہ اور بیام الحبائث ہے جو شیطان نے اندلعالی کی حول ہو ہم اللہ کی کار نے کے لئے ایجاد کی ہے، پھر اس کی نشریات لغواور نضول میں، جو سرا پا گناہ اور و بال میں، پھر نماز کے اوقات میں اس گندگ کے مسلمان کی بھیلا نا بہت بی تقیمین ہے، القد تعالی اپنے قہر وغضب ہے بچائے! ٹی وی کے کار پر دازوں کو جیا ہے کہ اگر وہ اس گندگ ہے مسلمان معاشرہ کوئیں بچا ہے تو کم از کم نماز کے اوقات کا تواحر ام کریں۔ (۱)

# ٹی وی برنمازِ جمعہ کے وقت پروگرام پیش کرنا

سوال:... آج کل ٹی وی پر جمعہ کی نشریات جوسیج کی ہوتی ہیں ،ان میں عین اس وقت ڈرامہ شروع ہوتا ہے جب نمازِ جمعہ شروع ہوتی ہے ،جس سے کی ٹی وی د کیھنے کے شوقین اور نمازِ جمعہ پڑھنے والوں کی نماز قضا ہوجاتی ہے ، بتا ہے یہ گناہ کس کے سر ہوگا ؟

(۱) وقال المحافظ أبو جعفر الطحاوى: إنما لا يقنت عدنا في صلوة الفجر من غير يلية، فإن وقعت فتة أو سية فلا بأس به، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقت المنفرد . . . . . والذى يظهر لى أن المسقدى يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وأنه يقنت بعد الركوع لا قبله إلى - الح. (حاشية رد انحتار ج: ٢ ص. ١ ١ ، باب الوتر والنوافل، وأيضًا في البحر الوائق ح: ٣ ص ، ٢ ا م الوتر).

(٢) "إنَّ اللَّذِيْنَ يُحِبُّونَ أَن تَشْيَعِ النَّفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ امَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ آلِيُمْ فِي اللَّذَيْنَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لا تَعْلَمُونَ"
 (النور: ٩٠) ــ

چواب: ..جعد قضا کرنے والوں پر بھی اس کا و ہال پڑے گا ، '' اور ٹی وی والوں پر بھی ،معلوم نہیں کہ کیا ،یہ یوگ مسلمان نہیں کہ لوگوں کونمازِ جمعہ سے روکنے کا سبب بنتے ہیں .. ؟ <sup>(۱)</sup>

## بجائے قرعدا ندازی کے نمازِ استخارہ پڑھ کر فیصلہ سیجئے

سوال: ... میری ، دت ہے کہ جب بھی کی بات کا فیصد نہ کرسکوں اور بہت پریشان ہوجاؤں اور بھی بیل ہوتے کہ کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو بیس دور کعت نفل پڑھ کر قرعہ پر دونوں چیزیں لکھ دیتی ہوں اور بھر استد تعالی ہے کہ خدا کے تھا لیتی ہوں ، اور نیت ہوں کہ چونکہ خدا کے تھم کے بغیر بتا بھی نہیں ال سکتا ، جوقر عمیر ہے ہاتھ آئے گاس فیصلے پر وہ کام کروں گی ۔ یہ بھراں تد تعالی کے حضور گڑ گڑا کر دُ عا مائلتی ہوں کہ خدایا قرآن مجید تیرا کلام ہے ، اور اس میں ہر تیم کی متابیں اور احوال موجود ہیں ، تیرا مبارک نام لے کر اس کو کھولوں گی ، اس صفح پر جو فیصلہ میری پریشانی کے مطابق اس کو کھولوں گی ، اس صفح پر جو فیصلہ میری پریشانی کے مطابق ہو ، تا کہ بیس و بیا کرلوں اور تیری مرضی اور خوثی کے مطابق ہو ، اور بھر خدا کا نام لے کر قرآن پاک کو کھول کر اس صفح پر اپنے مسئلے کے مطابق جو حال ماتا ہے اس کو خدا کی رائے بھے کہ کمل کرتی ہوں ۔ کیا مندرجہ بالا دونوں صورتوں میں کفریا شرک کا خطرو تو نہیں ہوتا ؟ ضرور جو ابتحر برفر ، کیس تا کہ آئندہ ایسا کروں ، اکثر جب ہوں ۔ کیا مندرجہ بالا دونوں صورتوں میں کفریا شرک کا خطرو تو نہیں ہوتا ؟ ضرور جو ابتحر بیش تاکہ آئندہ ایسا کروں ، اکثر جب بہت پریشان کن مسئلہ ہواور میری مجھ میں کوئی فیصلہ ندآر ہا ہوتو میں ایسا کرے فیصلہ کرلیتی ہوں ۔

جواب: ... کفرونٹرک تونہیں ،کیکن ایک نضول حرکت ہے ، بیا لیک طرح کا فال تکالنہ ہے ، جس کی ممانعت ہے ، اوراس کو القد تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ، بیعقیدہ کا فساد ہے۔ القد تعالیٰ نے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیم جب کوئی اہم کام در پیش ہوتو دور کعت نماز پڑھ کر استخارے کی ڈیا کی جائے ، اور پھر جس طرف دِل ، کل ہو، اس صورت کو اختیار کر لیا جائے ، اِن شاءاللہ اسی میں خیر ہوگ ۔ (")

(۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتحلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلى بالداس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. رواه مسلم. وعن ابن عباس رصى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. من ترك الجمعة من غير ضرورة، كتب منافقًا في كتاب لا يمحى ولا يبدل وفي بعض الروايات ثلاثًا. رواه الشافعي. (مشكوة جن السنة المنافعية عن الصلاة، باب وجوبها).

(٢) إن الإعاسة على المعصية حرام مطلقًا بس القرآن أعنى قوله تعالى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقوله تعالى. فلل أكول ظهيرًا للمجرمين. ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق إلا سية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في إستعمال هذا الشيء بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما لم تقم المعصية بعيبه لم يكن من الإعانة حقيقةً بل من التسبب في السبب إن كان سببًا محركًا وداعيًا إلى المعصية فالتسبب فيه حرام كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. (تفصيل الكلام في مسئلة الإعانة على الحرام ص ١٥، جواهر الفقه ج: ٢ ص: ٣٥٣). (قوله والكهانة) . . . . . . . ومنهم انه يعرف الأمور بمقدمات يستدل بها على مرافقها من كلام من يسأله أو حاله أو فعله

. إلخ. (فتاوي شامية ج: ١ ص: ١٢٥، طبع ايج ايم سعيد).

رس) ﴿ وَلَهُ وَمِنْهَا وَكُعْنَا الْإِسْتَخَارَةً) عن حَابِرَ بن غَبِدالله قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الإستخارة في الأمور كُلْهَا كُمَا يَعْلَمُنَا السورة مِن القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إلى اُستخيرك بعلمك ... إلخ واثناوي شامية ج: ٢ ص: ٢١، مطلب في ركعتي الإستخارة).

# به مجبوری فیکٹری میں کم از کم فرض اور وتر ضرور پڑھیں

سوالٰ:...آج امریکا ہے میرے ایک دوست کا خط آیا ہے جو اکیس سال ہے وہاں رہ رہا ہے، اب اس نے نماز پڑھنا شروع کی ہے، وہ جس فیکٹری میں کام کرتا ہے اس میں تمین شفٹ میں کام ہوتا ہے، ایک ہفتہ دن میں ، ایک ہفتہ شام میں ،اور ایک ہفتہ رات میں ڈیوٹی کا وقت ہوئے کی وجہ سے بوری نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ فجر کی نماز میں دوسنت دوفرض،ظہر کی نماز میں چارفرض دوسنت، عصر میں جا رفرض ،مغرب میں تین فرض دوسنت ،اورعشاء میں جا رفرض دوسنت اور تین وتر پڑھ لیتا ہے ،اس نے لکھا ہے کہ کی عالم سے یو چھرکرلکھول کہ کیا بیٹھیک ہے؟

جواب:...آپ کے دوست نے جتنی رکعات لکھی ہیں ،وہ سے جیس ،البتہ ظہر کی نماز میں چارفرض سے پہلے چارشتیں بھی پڑھ

### دفتری اوقات میں نماز کے لئے مسجد میں جانا

سوال:...زیداکثرنمازظهر جماعت کے ساتھ اداکرتا ہے، جبکہ مسجد دفتر سے ایک میل دُور ہے، زید مسجد تک پیدل جاتا ہے، نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد وہاں سے پیدل ڈاپس آتا ہے، کیازید کا پیطریقۂ کارڈ رست ہے؟

جواب:...اگر دفتر کی طرف ہے اس کی اجازت ہوتو اتنی ؤور جانا سیح ہے ، ورند دفتری میں نماز با جماعت کا انتظام

### آفس میں نماز کس طرح ادا کریں؟

سوال: ... جھالورث قاسم کے ایک ویران علاقے میں کے ای ایس می کے آفس میں کام کرتے ہیں، حاری ڈیوٹی'' ۴۴ تھنٹ' کی ہوتی ہے، وہاں قریب میں کوئی مسجد وغیرہ نہیں ہے، اور نہ ہی اَ ذان کی آ واز آتی ہے، کچھ عرصہ پہلے آفس کے احاطے میں چند، فراد نے مسجد کی طرح ایک جگہ بنا دی تھی ، جہال نماز ادا کرتے ہیں ، ہم سب ہی لوگ جن کی تعدا دتقریبا آٹھ ہے ، ماشاء املّٰد نماز کے یابند ہیں،لیکن ہم لوگ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں،اور بغیراَ ذان دیئے ہوئے نماز پڑھتے ہیں،لیعنی جب نماز کا وقت ہوااس وتت سے نماز کا وقت ختم ہونے تک بھی و تفے و تفے ہے بھی ایک ساتھ اپٹی اپنی نماز ادا کر لیتے ہیں ، جماعت ہے اس سے ادانہیں کرتے کہ ہم لوگ علم میں بہت کم میں اور کسی کی شرعی واڑھی بھی نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ نماز جماعت سے پڑھا سکتے ہیں،

ر ا) (وسس) مؤكدًا (أربع قبل الطهر) (قوله وسن مؤكدًا) أي استنانا مؤكدا بمعنى انه طلب طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الاثم كما في البحر ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير. (الدر المختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢ ١ ، باب الوتو والنوافل).

<sup>(</sup>٢) - وإذا استأجر رجلا يومًا يعمل كدا فعليه ان يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة ولًا يشتغل بشيء أخر سوي المكتوبة . . إلْخ. (شامي ج: ٢ ص ٠٥٠ مطلب ليس للأجير الخاص أن يصل النافلة، طبع ايج ايم سعيد).

اب مسئلہ میہ ہے کہ کیا بغیراَ ذان دیئے نماز پڑھنا جا کزہے، جبکہ اَ ذان کی آواز بھی نہ آئے؟ کیا ایس صورت میں الگ الگ اپنی اپنی نماز ہوجائے گی، جبکہ پڑھنے کی جگہ بھی ایک ہو؟ یہ وضاحت بھی کرویں کہ اگر جماعت ضروری ہے تو کیا غیرشری داڑھی والے یا بغیر داڑھی والے حضرات نماز پڑھا کئے ہیں؟

جواب:...ا ذان و اِ قامت نماز کی سنت ہے، داڑھی منڈے کی اِ قتدا میں نماز مکروہ ہے، لیکن تنہا پڑھے ہے بہتر ہے، آپ حضرات اُ ذان و اِ قامت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کریں، کی اچھا ہو کہ آپ میں سے کوئی باتو فیق داڑھی بھی رکھ لے، بلکہ سبجی کورکھنی چاہئے تا کہ نماز مکروہ نہ ہو۔ (")

دفتری اوقات میں نماز کی ادائیگی کے بدلے میں زائد کام

سوال:...اگرہم کسی کے ملازم ہیں اور نماز کے اوقات میں نماز کی ادائیگی کے لئے جاتے ہیں تو کیا ہمیں ان اوقات کے بدلے میں زیادہ کام کرنا چاہئے؟

جواب:...نماز فرض ہے، اتنے وقت کے بدلے میں زائد کام کرنے کی ضرورت نہیں، وفتری اوقات میں ایمانداری ہے کام کیا جائے تو بہت ہے۔

#### ہروفت عمامہ پہنناسنت ہے

سوال:... بمامہ اور ٹو پی پہننا کیسا ہے؟ فرض ، واجب ،سنتِ موّ کدہ یامتحب؟ اور کب پہنن ہے ،صرف نماز کے لئے یا پورا دن (چوہیں گھنٹے)؟ یاصرف بازاروں بعنی جس وقت گھرے باہر ہوتے ہیں ،اس وقت تک؟

جواب:...عمامہ پہننا سنت ِمستخبہ ہے، اور بیصرف نماز کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ایک مستقل سنت ہے، اور ہمیشہ کی (۱) بنت ہے۔

<sup>(</sup>١) ثم هما (الأذان والإقامة) سنة للصلوات الخمس ، إلخ. (حلبي كبير، فصل في السنن ص:٣٧٢).

 <sup>(</sup>٢) ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق. إلخ وفي الشامية: وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. إلخ (رداغتار، باب الإمامة ج. ١ ص ٥٥٩، ٥٠٩).

 <sup>(</sup>٣) فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالإقتداء أوللي من الإنفراد. (شامي، باب الإمامة ح. ١ ص. ٥٥٩).

 <sup>(</sup>٣) ويَكْصِل حاشيةُ بر٢\_ وأيـضًا: والسننة فيها القبضة ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته ... الخـ (درمختار، كتاب الحظو والإباحة، قصل في البيع ج: ٣ ص: ٢٠٠٤).

<sup>(</sup>a) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>۲) عن جابر رضى الله عنه قال: دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء وعن ابن عمو رضى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أعتم سدل عمامته من كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه (ترمذى ج: ۱ ص: ۳۰ م، باب ما جاء في العمامة السوداء).

#### جماعت میں شرکت کے لئے دوڑ نامنع ہے

سوال:...جب جماعت کھڑی ہوجاتی ہے تو بہت ہے لوگ مسجد میں دوڑتے ہوئے جماعت میں شامل ہوجاتے ہیں ،آپ بتا کمیں کہ مسجد میں دوڑ ناکیسا ہے؟

> جواب:...حدیث میں اسے منع فرمایا ہے۔ (۱) رکوع وسجدہ کی تنبیج کا سیجے تلفظ سیجھئے

سوال:...ہمارے ہاں ایک صاحب کہتے ہیں کہ رُکوع اور سجدہ میں'' سیمان رنی الاعلیٰ' اور'' سیمان رنی العظیم'' کہتے ہوئے '' ی'' کا استعمال نہیں کرتے ،قر آن وصدیث کی روشن میں جواب ویں کہ آیا پیا طریقہ دُرست ہے یانہیں؟ جواب:...غلط ہے! کسی عربی دان سے تلفظ سیکھ کر پڑھیں ۔ (۲)

 <sup>(</sup>١) عن أبي هويرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها
تمشون وعليكم السكينة ...إلخ. (ابن ماجة ص: ٥٦) بات المشي إلى الصلاة).

<sup>(</sup>٣) السنة في تسبيح الركوع سبحان ربّي الْعَظِيم. (شامي ح: ١ ص٣٩٣٠، قبل مطلب في اطالة الركوع)، ويقول في سجوده سبحان رُبّي الْاَعْلِي ثلاثًا. (عالمگيري ح. ١ ص.٥٠)، كتاب الصلاة، الباب الرابع).

## اورا دووظا ئف

#### قرض سےخلاصی کا وظیفہ

سوال: میں تین لا کھ کا قرض دار ہو گیا ہوں ، آنجناب کچھ پڑھنے کے لئے بتادیں۔ جواب: ... سورۃ الشوریٰ (۲۵ وال پارہ) کے دُوسرے رُکوع کی آخری آیت: ''اَللہ کَسطِیُف بِعِبَادِہ ... . " آخرتک اُسی مرتبہ نجر کے بعد پڑھا کریں ،اگر داڑھی منڈاتے یا کتراتے ہیں تواس سے توبہ کریں ، والسلام۔

#### نوكري كے لئے وظيفہ

سوال:...مولاناصاحب! میں انٹریاس نوجوان ہوں، نوکری نہیں ملتی، کوئی وظیفہ تحریر فرماد یجئے۔ جواب:... ہرنماز باجماعت تکبیر کی پابندی کے ساتھ ادا سیجئے اور نماز کے بعد تین بارسور و فاتحہ اور تین بارآیت الکری پڑھ کر دُعا کیا سیجئے ، والسلام۔

# فراخی ُرزق اور پریشانیول سے بچاؤ کا اکسیروظیفہ

سوال:...ایک اورا کسیر وظیفه تحریر فرمایئے کہ جس سے دِین ووُنیا کا بھلا ہو، قرض اُتر جا کیں ، تنگدی وُور ہوجائے ، رزق فراخ ہواور برکت بڑھ جائے ،اوروُنیاوی مسائل حل ہوجا کیں ۔کافی پریشانی ہے ، وظیفوں کا وقت وتعداد ضرور تحریر فرما کیں ،شکریہ۔ جواب:...سب گھر والے پانچ وقت کی نماز پڑھا کریں ،اور رات کوسور وَ واقعہ کی تلاوت کیا کریں ،عش ء کے بعد ٹینی ویژن نہ چلایا کریں۔

### کاروبارکی بندش کے لئے وظیفہ

سوال:... بندہ ابھی تک مسائل کا شکار ہے، وِن بدن حالت گررہی ہے، القد کاشکر ہے کہ میرا گھرانہ وِ بِن دار ہے، ہماری ایک وُ کان ہے، وُ بِن دار کا روبار ہالکل ٹھیک تھا، اسی دوران والدصاحب جج پر گئے، ان کے آنے کے بعد ہمارا کام ٹھپ ہوگیا۔ وُ کان میں آپس میں نااِ تفاقی ، کار گیروں ہے لڑائی معمول بن گئی۔عملیات کرنے والوں سے پتا چلا کہ وُ کان کی بندش کا لےعلم

ے کردی گئی ہے۔اس کے تو ڑے نے کئی جگہ گھوم چکا ہوں ،گرکس کے پاس حل نہیں۔خودکشی کو دِل جاہت ہے۔قرآنی عمیات والے اس کا لے علم کا تو زنہیں نکال سکے۔کیا مجھے اب غیر مسلم کا سہارالیٹا پڑے گا؟ شریعت میں چیز کہاں تک جائز ہے؟

جواب: ... آپ نے اتنا لمباخط تکھا ہے، میں اس کا کیا جواب دُوں؟ میں عامل نہیں کے اس کا تو ڈکروں۔ البتہ یہ کہتا ہوں کہ حق تعالی شانۂ کی ذات عالی ہے اُمیدر کھیں، وہی تو ژکر نے والا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد گھر کے تمام افرادل کرتین سوتیرہ مرتبہ قرآنِ کریم کی آخری دوسور تیں معتق ذتین پڑھا کریں، اور حق تعالی شانۂ کی بارگاہ میں اس مصیبت کے کٹنے کی وُعا کی کریں۔ اگر خود کشی کروگے تو جہنم میں جاؤگے، آدمی کو جا ہے کہ جو حالات بھی چیش آئیں، اللہ پر تو کل رکھے اور اس کی بارگاہِ عالی میں وُعا کرتا رہے، والسلام۔

### كاروبارمين ترقى اورأدهاركي داليسي كاوظيفه

سوال:...میری ایک چھوٹی کو کان ہے،ای ہے گزراوقات ہوتی ہے،لیکن اس ڈکان سے چندلوگ اُوھار پر کافی سامان کے گئے ہیں اور ان سے چسے واپس ملنے کی مجھے کوئی اُمید نہیں ہے،جس کی وجہ سے میری وُ کان تھپ ہونے لگی ہے۔لہٰڈا مہریانی فرما کر بندہ کوکوئی وظیفہ عنایت فرماویں جس سے چسے واپس اسکیس اور کاروبار میں بھی ترتی ہو۔

جواب: "تَكبيرِ تَر يَه كا إِنهُ مَ يَجِئَ ، اور نم زَك بعد سورهٔ فاتحه ، آيت الكرى ، آيت: "شَهِدَ الله " ( آل عمران: ۱۸) اور آيت: "فَل الله مُ مُلك المُم الله مَ الله الله مَ الله الله مَ الله مَا الله مَ الله مَ الله مَ الله مَ الله مَا الله الله مَ الله مَا ا

## سورۂ فاتحہ پڑھ کر کان پر دَم کریں، اِن شاء اللّٰدُ ٹھیک ہوجائے گا

سوال:... بھے سنے میں پریش نی ہوتی ہے، خصوصاً دائیں کان سے تو بلکی آ واز تقریباً سائی ہی نہیں دیتی ، اور بایال کان کائی بہتر ہے۔ بھے سنے میں پریشانی روز بروز بروشتی ہی چی جارہی ہے۔ ہمارے خاندان میں ویسے بہرا پن مورو ٹی مرض ہے۔ میں نے دوجگہ علاج بھی کروایا گرکوئی خاص اِفاقہ نہ ہوا۔ میرے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ یہ مورو ٹی مرض ہے، یہ کیسے ختم ہوسکتا ہے؟ مگر پھر خیال آیا کہ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، تو ختم کرنا اس کے اختیار سے باہر تو نہیں۔ میں نے اللہ سے اپنے جس فرسودہ خیال کی تو ہی اور آب بہت اُ مید سے ہول کہ اِن شاء اللہ یہ مرض ذور ہوجائے گا۔ آپ اگر کوئی وُ عا وغیرہ بتا کتے جیں تو برائے مہر بانی بتادیں۔

جواب:...سورہُ فاتحہ پڑھکرۂ عاکیا کریں،صدیث شریف میں ہے کہاگر(اوّل وآخرۂ رودشریف تین، تین باراور درمیان میں) یہ ڈ عاپڑھ کر دَم کیا جائے تواللہ تعالیٰ شفاعطا قرما کمیں گے۔

### بدتميز بيح كے لئے وظيفه

سوال:...میرا بچه جس کی عمرسا ژھے دس سال ہے، بہت غضے والا ہے، غضے میں آکر وہ اِنتہائی بدتمیزی کی یا تیں کرتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ڈوسروں کے سامنے شرمندگی اُٹھاٹا پڑتی ہے، کوئی ایساوظیفہ بھیج دیں جس کی وجہ سے وہ بدتمیزی چھوڑ دے اور پڑھائی میں اچھا ہوجائے۔

جواب:... بچوں کی برتمیزی ونافر مانی کا سبب عموماً والدین کے گناہ ہوتے ہیں، خدا تعالی کے ساتھ اپنا معاملہ وُرست کریں،اور تین ہارسورو کا تھہ یانی پردَم کرکے بچے کو پلا یا کریں۔

### بيح كى بيارى اوراس كاوظيفه

سوال:..گزارش ہے کہ میرے پوتے کا نام محمۃ عمر خان ہے، اکثر بیار رہتا ہے، والدین کا خیال ہے کہ شاید نام موافق نہیں آیا،اگراییا ہے تو کیا نام تبدیل کردیں؟

جواب:...نام نھیک ہے، بدلنے کی ضرورت نہیں ،سور ہُ فاتحہ سات مرتبہ، آیۃ الکری اور جاروں قل تین تین مرتبہ پڑھ کرؤم کردیا کریں۔

#### رشتے کے لئے وظیفہ

سوال:.. میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری ایک بین ہے جس کا رشتہ کافی سالوں کی کوششوں کے باہ جود نہیں ہور ہاہے، میری خواہش ہے کہ اس کا رشتہ کی صالح اور دین دارگھرانے میں ہوجائے، آنجتاب اس کے لئے کوئی وظیفہ ارشاد فریا تمیں۔میرا بیٹا وُئی میں مارے گھر میں تعویذ بھی کوئی چھیئلاً وُئی میں مارے گھر میں تعویذ بھی کوئی چھیئلاً ہے، اس کے بعد پریشانی آتی ہے۔

جواب:... دِل ہے وُ عاکرتا ہوں ، نما نِ عشء کے بعدا وّل وآخر گیارہ مرتبہ وُ رودشریف اور درمیان میں گیارہ مومرتب '' پالطیف'' پڑھ کراللہ تعالیٰ ہے وُ عاکریں ،اللہ رّبّ العزّت آپ کی مشکل کوآسان فر ہائے۔

#### شادی کے لئے وظیفہ

سوال:... میں نے والدصاحب کی تربیت اور رہنمائی کی وجہ سے سب بچوں کوقر آن مجید حفظ کروایا، سوائے ایک کے جو گونگا بہرہ ہے۔ پُگی بھی حافظ ہے، ایم اے اسلامیات بھی کیا ہے، شرگی پردہ کرتی ہے، ہی رکی کوشش ہے کہ اس کا رشتہ ایسے لوگوں میں کیا جائے جو پردے کو پہند کرتے ہوں، خصوصی وُ عافر ما کیں اور اس سلسلے میں اگر کوئی وظیفہ پڑھنے کے لئے ارشا وفر ماویں تو مہریانی ہوگی۔

جواب:...التد تعالیٰ بچی کے لئے بہت ہی موزوں رشتہ میسر فرمائیں۔عشاء کی نماز کے بعد اُوّل وآخر گیارہ ، گیارہ مرتبہ

دُرودشریف اوردرمیان میں" یاطیف" پڑھ کرؤ عاکیا کریں، پی بھی پڑھے،اس کی والدہ بھی ،اورآپ بھی پڑھلیا کریں۔ اولا وے لئے وظیفہ

سوال:...میری شادی کو دَس سال ہو چکے ہیں ،لیکن اولا دنہیں ہوئی۔ ڈاکٹروں سے کافی علاج کراچکا ہوں ،لیکن ابھی تک شفا نصیب نہیں ہوئی۔ ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ کمزوری مجھ میں ہے۔ آپ برائے کرم مجھے ایسے کلمات یا وظیفہ بتادیں جس کا میں ذِکر جاری رکھوں تا کہ انقد تن کی مجھے شفائے کا ملہ عطافر ،دیں۔کلمات پڑھنے کا طریقہ اور وقت بھی بتادیں۔

جواب:... چالیس عددلونگ لیل، آیت شریف سورهٔ نور آیت: ۴ م، ایک لونگ پر سات مرتبه پڑھیں، اور پھر ہرلونگ پر سات سرتبه پڑھیں، اور پھر ہرلونگ پر سات سرتبه پڑھیں، یہاں تک کہ چالیس لونگ پورے ہوجا کیں۔ رات کوسوتے وقت ایک لونگ چبا کر کھالیا کریں، اوپر سے پائی نہ پیکس۔ اور یہ وظیفه پڑھتے وقت امتدتی لی ہے وُ عالمجھی کرلیس، اگر امقدکومنظور ہوگا نرینداول وعطافر ما کیں گے۔

سوال:...کنی سال شادی کوہو گئے ہیں،اولا دکی نعمت ہے محروم ہوں،کوئی وظیفہ ارشاوفر مادیں۔

جواب:... می عددلونگ لیس، ہرلونگ پرسات مرتبہ سورۃ النور کی آیت: میں جو'' او کظلمات' سے شروع ہوکر'' فمال من نور'' پرختم ہوتی ہے، پڑھیں۔ جب عورت ماہوار کی ہے فہ رغ ہوتو رات کوسوتے وقت ایک لونگ چبا کر کھالیا کر ہے، اُوپر ہے پانی نہ پیئے ہمتوا تر چالیس دن تک بلاٹا غہ کھائے ،اوراس دوران میال بیوی بھی کہی ٹل لیا کریں ،اللہ تعالیٰ کومنظور ہوگا تو اولا دہوجائے گ۔

#### میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا وظیفہ

سوال:..میال بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کا کوئی وظیفہ تحریر فر مادیں ،مہریانی ہوگی۔

چواب: ...عشاء کی نماز کے بعد گیارہ دانے سیاہ مرچ کے لے کر، آگے پیچھے گیارہ، گیارہ بار دُرودشریف اور درمیان میں گیارہ بار نیج'' یا لطیف یاودود' پڑھیں، اور دونوں میال بیوی کے درمیان محبت کا دھیان رکھیں، جب سب پڑھ کیسی توان سیاہ مرچوں پر دَم کر کے تیز آگ میں ڈال ویں، اور دونوں کی محبت کے لئے دُعا کریں۔ کم از کم چالیس روز بھی کمل کریں، اللہ تعالی اپنا نصل فرمائے گا۔

#### حافظے کوتو ی کرنے کا وظیفہ

سوال:...حافظةوى كرتے كے لئے كوئى آسان ساد ظيفه لكھتے۔

جواب:... برنماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر'' یا تو ی یاعز پر'' پڑھا سیجئے ، دس مرتبہ۔

آیت الکری پڑھ کرسر پر ہاتھ رکھ کر''یا قوی'' گیارہ مرتبہ پڑھنا

سوال:...آیت الکری پڑھنے کے بعدلوگ سر پر ہاتھ رکھ کر گیارہ بار'' یا قوی'' پڑھتے ہیں ،اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور'' یا قوی'' پڑھا جائے یا پچھاور پڑھا جائے؟

جواب: "قوت ما فظرك لئے پر معتے ہیں۔

ہرنماز کے بعددایاں ہاتھ سر پرر کھ کر گیارہ مرتبہ 'یا قوی' اور گیارہ مرتبہ 'یا حافظ' پڑھنا

سوال:...میں ہرنماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پررکھ کر گیارہ مرتبہ''یا توی''اور گیارہ مرتبہ''یا حافظ' حافظ' حافظ میں اضافے کے لئے پڑھتا ہوں، یہ جھے کسی شخ نے نہیں بتایا، ایک ساتھی ہے ن کر بیٹل شروع کر دیا ہے، کیا بید دُرست ہے؟ جواب:...آپ کا بیٹل صحیح ہے، کرتے رہیں۔

#### یا دواشت کے لئے وظیفہ

سوال:... میں طالب علم ہوں ، سوالات بڑی مشکل ہے یا دہوتے ہیں ، اور جد بھول جاتے ہیں ، کوئی حل بتا ہے۔ جواب:.. سور و فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر سینے پر قرم کرلیا کرو۔

## گول دائرُ ہ بنا کر حصار کھینچیااور تالی بجانا

سوال: ..بعض لوگ یچھ پڑھ کر گول دائرے میں بیٹھ جتے ہیں ادر کہتے ہیں اب ہم نے حصار کرلیا ہے، اور پھر تالی بجاتے ہیں اوراُنگل گھماتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب جب تک حصار موجود ہے اس میں کوئی بلانہیں آسکتی۔اس طرح کرنا کیں ہے؟ میرے ناتص خیال میں بیدُ رست نہیں ہے۔

جواب :...آیت امکری وغیرہ پڑھ کر جاروں طرف بھونک دینا کافی ہے، تالی بجانے یا اُنگلی گھمانے کی ضرورت نہیں۔

## نماز کی شرط والے وظیفے میں نماز چھوڑ دینا

سوال:...بیہ بتائیں کہا گرہم کوئی وظیفہ شروع کریں جس کے لئے پانچوں وفت کی نماز ضروری ہے،لیکن اگر کسی وجہ ہے کسی وفت کی نماز قضا ہوجائے تو کیا ہم وہ وظیفہ جاری رکھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...جبنماز وظیفے کے لئے شرط ہے، تو وظیفہ بغیرنماز کے ہے کا رہے۔

#### بلاوضو ذيكركرنا

سوال:...میرا بیرمعمول ہے کہ رات کوسونے ہے تبل رات کے اُذ کا رسورۂ فاتحہ، چاروں قل، وُرووشریف اور بعض دیگر تسبیحات شامل ہیں، پڑھ کرسوتی ہوں، لیکن بیاؤ کا رصرف کلی کر کے پڑھتی ہوں، لیٹن بلاوضو، کیا میرا بیٹمل سیح ہے؟ یاان اَذ کار کے لئے وضوکرنا ضروری ہے جبکہ انہیں صرف زبان سے پڑھا جارہا ہو؟ نیز کیاان اَذ کار کے پڑھنے کے لئے بھی وضوبونا ضروری ہے؟

جواب: . بلاوضو پر صناحائزے، البتہ وضوبوتو أفضل ہے۔

# شہد کی کھی کے کاٹے کا وَم

سوال:... ہی رے گھر کسی کوشہد کی تھی کا ف لیتی تھی تو ہماری والدہ سورۃ الناس پڑھ کرؤم کرتی تھیں ، تمرسورۃ الناس پڑھتے ہوئے'' ناس'' کا''س'' ہٹا کرصرف حرف'' نا'' پڑھتی تھیں ، کچھ دن پہلے میں نے بھی ای طرح سورۃ پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ ہیں ہے قرآن شریف کی تحریف تو نہیں ہے؟ آنجناب رہنمائی فرمائیں۔

جواب:...اگر'' نا'' کالفظ آیت کے ساتھ ملایانہیں جاتا، بلکہ آیت پوری پڑھ کر پھریدلفظ بولا جاتا ہے تو کوئی حرج معلوم پہوتا۔

## سانس کی تکلیف کا وظیفه

سوال:.. میرے بھائی کوڈ اکٹر حضرات بڑا بخار بتاتے ہیں کہ بگڑ گیا ہے، سانس کی تکلیف کی وجہ ہے ایک ڈ اکٹر نے ناک کا آپریشن بھی کیا ہے،اکٹر بیٹھے بیٹھے دور نئے سن ہوجا تا ہے، کوئی آ سان ممل لکھویں۔

جواب:...انسلام علیکم! بینا کار وعملیات کے نن سے تو واقف نبیس ،البتہ ؤ عاکرتا ہوں۔سور و فاتحد کوحدیث میں شفافر مایا گیا (۲) ہے، اکتالیس بار پڑھ کریانی پرؤم کرکے بلہ یہ کریں ،کیا بعیدہے کہ انتد تعالیٰ اپنے کلام کی برکت سے شفاعطافر ماویں۔

#### ذہنی اور مالی پریشانی وُ ورکرنے کا وظیفہ

سوال:...جارے گھر میں پچھلے دو ڈھائی سال سے بڑی پریشانی ہے۔ والدصاحب جو بینک میں طازم تھے، ریٹائر منٹ کے بعد پراپر ٹی کی خرید وفر وخت کا کام شروع کیا، گرکوئی فائدہ تھیں ہوا۔ میں نیوی میں بحثیبت آفیسر منتف ہوا، جس میں میر ہے شوق کا بھی بڑا دخل تھا، ٹریڈنگ کے دوران میرادل ملازمت میں تہیں لگا در میں نے سروس چھوڑ دی۔ پھرچارٹرڈ اکا وَتشینٹ کا تمسیت دیا، لیکن دو بار اِمتحان دینے کے باو جو دفیل ہوگی، سمجھ میں نہیں آتا کہ اچا تک ایسے حالات کی طرح پیدا ہوگئے؟ گھر کے افر او کا بیام م کر اوقات معمولی یا توں پر نااِ تفتی اور بات بات پر جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ سخت ذہنی اور مالی پریشانی ہے، ان حالات کی بنا پر میں ایے مستقبل کے بارے میں بھی بہت پریشان ہوں، اس حوالے سے کوئی عمل یا وظیفہ بنادیں۔

جواب: ..آپ مغرب کے بعد سورہ قریش اس مرتبہ، اورعشاء کے بعد سورۂ واقعہ تین مرتبہ، اور فجر کے بعد سورہ بقر ہ ایک

(١) (ولا يكره النظر إليه) أي القرآن (لجب وحائض ونفسا) أن الجنابة لا تحل العيل كما لَا تكره (أدعية) أي تحريمًا والا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب وتركه خلاف الأولى. (رد المحتار ج: ١ ص: ١٤٢).

 <sup>(</sup>۲) باب الرقی بفاتحة الکتاب، عن سعید الخدری ان ناسًا من أصحاب النبی صلی الله علیه و سلم أتوا علی حی من احیاء العرب فیلم یقور فیلم فیینما هم گذالک اذا لدغ سید أولئک ..... فجعل یقوراً بأم القرآن ...... حتی نسئل البی صلی الله علیه و سلم، فسألوه فضحک و قال. ما أدراک انها رقیة . . إلخ . (بخاری ج: ۲ ص: ۸۵۳).

مرتبہ پڑھ کرؤ عاکریں ،اللہ تع کی فضل فرمائیں گے۔

#### بريشانيول سينجات كاوظيفه

سوال:...إمتحان ميں نا كا مى كاخطرہ ہے،اقد ام خودكشى كو دِل جا ہتا ہے،ان پریشانیوں كاحل بتا دیں۔

چواب:... پریشانیال آدمی کوآتی ہیں،اوران پرخق تعالیٰ إنسانوں کے درجے بلند کرتے ہیں،اس لئے جہان ہے رُخصت ہونے کا خیال آزادانہیں، بچکانہ ہے،آپ سور ہُ برائت کی آخری دوآ بیتیں فجر اور مغرب کے بعد گیارہ بار پڑھا کریں، ہیں آپ کے لئے ول سے دُعا کرتا ہوں،امٹد تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں دُور فر ماکر دونوں جہان میں راحت وسکون نصیب فرمائیں۔

#### ہماری کے لئے وظیفہ

سوال: میری والدہ صاحبہ تقریباً ایک سال ہے وقافو قابیار ہتی ہیں ، کافی ڈاکٹروں ہے علاج کروایا ، کچھون اچھے گزر جانے کے بعد پھرو ، کی حال رہتا ہے۔ اکثر چکرآتے ہیں ، کچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آئیس بلڈ پریشر ہے ، اور پچھ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نہیں ہے۔ ایکسرے بھی کرایا ہے ، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے لئے کوئی آسان اور اکسیرتسم کا وظیفہ بند دیجئے۔

جواب:... بن گانه نماز کے بعد پانی پرسور و فاتحہ تین بار ، وُ رودشریف تین بار پڑھ کر دَم کر کے ایک گھونٹ پلا دیا کریں۔

#### شوہر کی اِصلاح کا آسان طریقتہ

سوال:...میرے شوہر بہت ی مُری حرکات میں بنتاہ ہیں۔رات کو دیرے گھر آتے ہیں، زیادہ وقت دوستوں میں گزارتے ہیں، کہیں بھی جانا ہو، بتا کرنہیں جائے،شراب اور زِنا جیسے گناہ کمیرہ میں مبتلا ہیں۔ میں ان کی ان حرکات سے بہت پریشان ہوں، میرے دو نیچ بھی ہیں۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا، اپنے مال باپ کے پاس چلی گئی، گران پرکسی بات کا اثر نہیں ہوا۔کوئی ایسا وظیفہ بتادیں کہوہ سیدھے رائے پرآجا کیں۔

جواب: ... آپ نے جوحالات لکھے ہیں، ان سے بہت صدمہ ہوا۔ دراصل ہم لوگوں کومر نے کے بعد کی زندگی کاعلم نہیں،
اور جب عم ہوگا تو ہم رو کی گئی گئی گئی شنوائی نہیں ہوگی۔ میں آپ کونصیحت کرتا ہوں کہ آپ کواپی قبر میں جاتا ہے، اور آپ کے شوہر کواپی قبر میں ، آپ جہاں تک ہوسکے پیار محبت سے رہیں، اور حق تعالیٰ شانہ ہے دُعا کرتی رہیں کہ ابتد تعالیٰ اس کو کری عادتوں سے نجات عطافر مائے۔

#### لركيون كامابيندي مصصورة ينس يرهمنا

سوال: میں پائج وقت کی نماز پابندی سے پڑھتی ہوں، سورۂ کیلین مجھے زبانی یاد ہے، لہٰذا میں وُرود شریف اور کلیمین شریف کی ایک خاص تعدا دروزانہ پڑھ کر ہیدوُ عاکرتی ہوں کہ اللہ میاں اسے قبول فر مالیں۔مئند دراصل ہے ہے کہ پچھلوگوں کا کہنا ہے کہ اس طرح لڑکیوں کوروزانہ کسی چیز کا پڑھنا تھے نہیں ہوتا۔

#### جواب: الزكيوں كوروزانه بڑھنے كى كوئى ممانعت نبيس ، سىمل كى پابندى الجيمى بات ہے۔

#### جادو کا تو ژ

سوال:... بین گزشتہ تو دس سال ہے تجارت کے پیٹے ہے وابستہ ہوں، لیکن انتہائی سعی اور جدو جہد کے با وجود حالات بقدرتئ خراب ہوتے جارہے ہیں، حتی کہ بینو بت آگئی ہے کہ گھر کا خرچہ اور بچوں کی فیسوں تک کے لالے پڑھئے ہیں۔ شک گزرتا ہے کہ کسی بداندیش نے جھے پر جادونہ کردیا ہو۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جھے پر حسب البحرنا می جادوکیا گیا ہے، آپ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائی م

جواب: ... آپ کی پریشانی سے بہت وِل دُ کھا، دُ عاکرتا ہوں کہ انتدتعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دُور مائے۔ کی ایجھے عالی کو دِکھا اور کھر ہے۔ میں تو ان عملیات کو جانتا نہیں۔ ایک عمل بتا تا ہوں، وہ کریں، اِن شاہ انقد، انقد تعالیٰ مدد فر ما کمیں سے مفرب یا عشاء کے بعد گھر کے تمام افراد بیٹھ کرتین سوتیرہ مرتبہ آخری دونوں سورتیں (معوّذ تین) پڑھ کردُ عاکمیا کریں، اور گھر میں ٹی دی وغیرہ نہ چلا کیں۔ وُ عاکرتا ہوں کہ آپ کی تمام مشکلات کو القد تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان قرمائے۔

#### يريشانيول سے حفاظت كا وظيفه

سوال:...ہماری ساری زندگی عذابوں میں گزری، باپ نشئی اور غلط عورتوں کے چکر میں رہنے والا تھا، ماں اس غم میں چل کی۔ایک اُ میرتھی کے شادی ہوئی تو حالات بدل جا کیں گے، گرشو ہر بھی نشئی لکلا، ہم چار بہنیں ہیں، گرایک بھی شکھی نہیں، ایک کوطلا ق ہو چک ہے، ایک کی اتن عمر ہوئے کے باوجو دشادی نہیں ہوئی، میرے شو ہر روز اندشراب کے نشتے میں مارکٹائی کا بازارگرم رکھتے ہیں، طلاق تک نوبت پہنچتی ہے، چوتھی کا بھی بہی حال ہے، کوئی وظیفہ بتا کیں اور دُعا بھی فرما کیں۔

جواب:..آپ نے جو حالات لکھے ہیں،اس پرصد مہ ہوا۔الند تعالیٰ آپ کی تمام پریٹانیوں کو وُ ورفر مائے۔ یہ وُ نیاراحت
کی جگہ نہیں، بلکہ راحت کی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے،اللہ تصیب فر مائے۔اس لئے جیسے بھی حالات ہوں، مبر وشکر کے ساتھ وقت
گزار نا چاہئے، پانچ وقت کی نماز کی پابند کی کریں اور ہر نماز کے بعد سور وَ فاتحہ سات مرتبہ پڑھ کر الند تعالیٰ ہے وَ عاکریں۔ یہ سب سے
بڑا وظیفہ ہے۔اپنے بچوں کو وین تعلیم دِلا کیں، ٹی وی وغیرہ ہے تواس کو گھرسے نکال دیں،اوراپے شوہرکومیرے پاس بھیجیں، ہیں ان کو
مفید مشور و دول گا۔

#### بےخوالی کا وظیفہ

سوال:... میں بےخوالی کی تکلیف سے پریشان رہتی ہوں، ایک صاحب نے جھے کو دُرود تاج اورسورہُ تو ہہ کی آخری دو آیات پڑھ کریانی پردَم کرکے چنے کو کہا ہے، جھے پہلے سے آرام ہے، گریکھ لوگوں نے جھے کہا کہ دُرودِ تاج نہیں پڑھنا چاہئے، کیا میہ بات سے جے ہے؟ جواب: ... سورہ کیلین پڑھ کرؤم کرکے پانی پی لیا کریں ، اللہ تعالیٰ آپ کوشفا عطافر مائے۔

## علتے پھرتے "حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير" پڑھنا

سوال:... میں اکثر و بیشتر چلتے پھرتے''حسبنا القد وقع الوکیل، نعم المولٰی وقع النصیر'' پڑھتا رہتا ہوں ، کیا یہ وُرست ہے؟
کیونکہ میرے بعض دوستوں کا کہنا ہے کہ کسی سے إجازت لئے بغیر ایسی کوئی شبیع پڑھنانہیں چاہئے ، کیونکہ ان تسبیحات کے خاص اثرات ہوتے ہیں جو بلا اجازت پڑھنے کی صورت میں بھی نقصان کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ ان دوستوں کا یہ مشورہ کہاں تک وُرست ہے؟ اُمید ہے تفصیل نے کھیں مے۔

جواب: ... آپ کے دوست غلط کہتے ہیں۔

## آیت کریمه کاختم کتنے وقت میں کرنا تھے ہے؟

سوال:...اسلامی فقه کی رُوسے فرما کیں کہ آیت کریمہ پینی سوالا کا ختم ایک دن میں کئی لوگ بیٹے کرفتم کروانا، یا پانچ چھ دن میں فتم کروایا جاسکتا ہے؟

جواب:.. بنتنی مرت میں ممکن ہو، کرنا سے ہے۔

## آیتِ کریمہ کے ختم کے دوران کسی ضرورت سے اُٹھنا

سوال:... ہمارے خاندان میں اکثر آیت کریمہ کاختم ہوتا رہتا ہے، جس میں زیادہ تر خواتین شرکت کرتی ہیں، ختم کے دوران شاتو وہ کسی ضرورت کے لئے درمیان میں اُٹھتی ہیں اور نہ ہات کرتی ہیں۔ کیا آیت کریمہ کے دوران کسی ضروری کام سے اُٹھ کر باہر جاسکتے ہیں؟ اور کیا شرکاء آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے ختم آیت کریمہ میں فرق پڑتا ہے؟

جواب :...جائزے۔اس طرح آرام کی غرض ہے تھوڑی دیرے لئے باہرجا سکتے ہیں ،ضرورت کی گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔

## بچوں کا آیت کریمہ کے ختم میں شریک ہونا

سوال:..جن بچوں کوآیت کریمہا درؤر دوشریف پڑھنی آتی ہو،اور پاک بھی ہوں ،تو وہ ساتھ بیٹھ کریٹے میں یانہیں؟ جواب:...اگروہ سیح پڑھ سکتے ہیں ،توان کی زبان تومعصوم ہے۔

## غيرموً كده سنتيں اور نوافل نه پڙھنے والوں كا ذِكرواَ ذكار پرزور دينا كيساہے؟

سوال:...اکثر ویکھا گیاہے بعض لوگ ذِکراوراُوراوووطا نف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، جَبکہ غیرموَ کدوسنت، نفل، صلوٰۃ ا اَوّا بین، چاشت ہمغرب کی نفل ،عشاء کی نفل اورظہر کی نفل نماز وں کا اِہتمام اتنائیس کرتے ، کیاان کا بیٹل وُرست ہے؟ جواب:...اگرفرض اواکرتے ہیں اورالقہ کا ذِکر کرتے ہیں، تو آب کوان کے اس ممل سے خوش ہونا جا ہے ، اللہ تعالی ان کو

نوافل ادا کرنے کی بھی تو فیق عطا فر مائے۔

# كيا قرآن وحديث ميں مذكورہ دُعائيں برخصنے كے لئے كسى كى اجازت ضرورى ہے؟

سوال:..قرآن اورحدیث کے اندر جو دُ عا کیں اوراَ ذکار وغیرہ ہیں، اور جن کے پڑھنے کی حضور پاک رسول استد سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، کو پڑھنے کے لئے اِ جازت ضروری ہے؟ اورا گرہے تو کس سے لی جائے؟

جواب:...ان اَذ کارِمسنونہ اور دعواتِ ماُ تُورہ کے لئے خصوصی اِجازت کی ضرورت نہیں، ہرمسلمان کواس کی اِجازت ہے، البتہ اگر کسی شیخ ومرشد کے تھم ہے کیا جائے تو اس پر ہرکت زیادہ ہوتی ہے۔ دیگر وظائف وعملیات جو کسی خاص مقصد کے لئے کئے جاتے ہیں، وہ کسی کی اِجازت ورہنمائی کے بغیرنہ کئے جائیں، ورنہ بعض اوقات نقصان اُٹھاٹا پڑتا ہے۔

## كيا'' اعمالِ قرآنی'' كے وظائف كى اجازت لينے كى ضرورت نہيں؟

سوال: بیعض دفعه انسان کواپی کسی بیاری یا کسی حاجت کے حصول کے لئے تعویذ کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھا نوگ کی کتاب'' اعمالِ قرآنی'' سے دیکھے کر تعویذ خود لکھ سکتا ہے اپنے لئے؟ یا کسی بزرگ سے اِجازت کی ضرورت ہوگی؟

جواب:... یوں تو ''انمال قرآنی'' کے وظائف کی حضرت مؤنف کی طرف سے اِجازت ہے، گر وظائف کسی سے مشورے کے بغیر نہیں کرنے چاہئیں۔

## كيا وظائف كے لئے پشت پناہی ضروری ہے؟ نيز وظائف سے نقصان ہونا

سوال:...وظائف پڑھنے کے متعمق کیا تھم ہے؟ کیا گسی کی پشت پناہی لہ زم ہے؟ زیادہ وظائف پڑھنے سے کیا نقصان کا اِخْمَال ہے؟ حالانکہ ہروفت خداوند کریم کی تعریف کی جاتی ہے۔

جواب:...جن اُوراد ووط کف کی قر آنِ کریم میں تعلیم دی گئی ہے، ان کومن امتد تعالیٰ کی رضاجو کی کے لئے پڑھا جائے تو کسی نقصان کا اِخْمَال نہیں ، اورا گرکسی خاص مقصد کے لئے ور دووظیفہ کرنا ہو ، اس کے لئے کسی سے اِجازت لے لینی جاہئے۔

## كياالله تعالى كے ناموں كاورد كے لئے كسى سے اجازت كى ضرورت ہے؟

سوال:...کیاائدتعالی کے اسائے گرامی کسی خاص تعداد میں وقت ِمقرّرہ پر پڑھنے کے لئے کسی بزرگ یا پیر وغیرہ سے اجازت کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بہت ہے لوگ کہتے میں کہاللہ تعالیٰ کے نام یا آیت کر بمہ بہت جلالی ہوتی ہے،اس کا وظیفہ یا مسلسل ورد بغیر اِجازت نہیں کرنا چاہئے۔کیا ہے جے؟

جواب:...بہتر ہے کہ کی بزرگ ہے اجازت لے لی جائے ، کیونکداگر آدمی اپنے طور پر پڑھے گا تواس کویہ اِحساس نہیں رہے گا کہ مجھے کتنا پڑھنا جائے ، کتن نہیں پڑھنا جائے۔

## کیا ' و حصن حصین' ، مستند ہے؟

سوال:... ۲۲رجون کے' إقراً''صفح پرایک صاحب نے سوال پوچھاہے کتاب'' حصن حصین'' متندہے یانہیں؟ لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، برائے مہر ہانی آپ یہ بتا کیں کہ بیکتاب متندہے یانہیں؟

جواب:...'' حصن حصین'' میں تمام دُعا کمیں یا حوالہ قل کی ہیں ،اس لئے متند ہے،اگر چہعض روایات کمزور بھی ہیں۔

ٹی وی دیکھتے ہوئے جیجے پڑھنا

سوال:... میں ٹی وی دیکھنے کے دوران تبیع پر ڈرودیا دُوسرے مبارک کلمات پڑھتا ہوں ،اس سے کوئی گن ہ تو نہیں؟ اگراییا کرنے سے کوئی گناہ ہوا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...ٹی وی کا دیکھنا گناہ کبیرہ ہے،اور پہلعون ہے،ایک طرف زبان سے پاکے کلمات پڑھنااور دُوسری طرف اِس ملعون چیزگود کھناسوائے گناہ کےاور کیا ہے...؟

## مختلف رنگوں کے دانوں کی تنبیج کرنا

سوال:...ایک دھاگے میں مختلف قتم کے دانے پر وکر جوتبیج بنائی جاتی ہے، اور اس پرکلمہ یا دُرود وغیرہ کے ورد کئے جاتے بیں ، بعض لوگ کہتے ہی کہ بیہ ہندوؤں کی'' مالا'' کی نقل ہے۔ سوال بیہ ہے کہ کیا ذِکرِ النّبی وغیرہ کے لئے قرونِ اُولیٰ میں ایس تنجیس اِستعال ہوتی تھیں؟اگرنہیں تو کیا اسے بدعت کہا جائےگا؟

جواب:... ذِكرِ اللِّي كَيْمَنَى كَا تُوبِ ثَمَاراً حاويث مِن ذِكراً بإسب الرّان احاديث كوجمَع كروں توايک اچھار سالہ بن جائے گا۔ اب كنتی كے لئے اگر كوئی ذريعہ إختيار كيا جائے (مثلاً: گٹھلياں ركھ لی جا ئيں ياتنج بنالی جائے) تو يہ مطلوب شرق كو پورا كرنے كا ایک ذریعہ ہوگا۔ اور مطلوبات شرعیہ کے ذرائع كو بدعت نہیں كہا جاتا۔

مثلاً: بیت الله شریف کا سفر کرنا مطلوب شرع ہے، اور اُونٹ سے لے کر ہوائی جہاز تک تمام سواریاں اس کا ذریعہ ہیں، ان سوار یوں کے اِستعمال کو بدعت نہیں کہا گیا۔

احادیث نبویہ (علی صاحبہاالصلوٰۃ والتسلیمات) کاسیکھناسکھانا بھی مطلوب شری ہے،اور حدیث کی کتابیں جو کھی گئی ہیں، یا لکھی جاتی ہیں، بیاس مطلوب شرعی کا ذریعہ ہے۔ بھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کتا ہیں لکھنا بدعت ہے۔

(۱) وعن عكرمة عن اين عباس قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ...... فإذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلاثًا وثلاثين مرة، والله ثلاثًا وثلاثين مرة، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين مرة، ولا إله إلا الله عشر موات ... إلغ . (ترمذى ج: اص:۵۵، باب ما جاء في التسبيح إدبار الصلاة) . أيضًا: عن صفية رضى الله عنها قالت. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدى أربعة آلاف نواة اسبح بهن، فقال: يا بنت حيى! ما هذا؟ قلت: أسبّح بهن قال: سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا، قلت: علمنى يا رسول الله قال: قولى: سبحان الله عدد ما خلق من شيء هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (مستدرك حاكم ج: ) ص:۵۳۷).

ای طرح تنبیح کو مجھ لیا جائے۔ یہ بیج بھی ؤ کر النی کا ... جومطلوب شرعی ہے... ایک ذریعہ ہے ، اس کے بدعت ہونے کا کیا سوال عربی بیں تنبیح کو' فدکرو'' ... یا دولانے والی ... کہا جاتا ہے ، یہ ہاتھ میں ہوتو زبان بھی ؤ کرے تر رہتی ہے ، درنہ خفلت ہوجاتی ہے۔

اگر محض ای مصلحت کے لئے ہاتھ جس تنبیج رکھے کہ اس کے ذریعے صدیث نبوی کی تغییل ہوتی ہے، تب بھی اس کو بدعت نبیس کہا جائے گا، کیونکہ سب جانے ہیں کہ مقدمہ اجب کا، واجب ہوتا ہے، حرام کا حرام ہوتا ہے، مستحب کا مقدمہ مستحب ہوتا ہے، "ہندوؤل کی مالا کی نقل '' کا شبداس لئے غیط ہے کہ ساری عمر میں بھی اس کا وسوسہ بھی نبیس آیا کہ تنبیج کا تخیل ہندوؤل سے لیا گیا ہے، کیونکہ خود ہماری شریعت میں ذِکر الٰہی کی خاص خاص مقداروں کا ذِکر ہے۔ کل کو .. بغوذ ہاللہ ... کوئی ہے کہ دوے گا کہ ہے مقداری بھی ہندوؤں سے لیگئی ہیں۔

آپ کو بیدخیال کیوں ندآیا کہ بندووں نے مالا کانفور مسلمانوں سے لیا ہے! مسلمانوں بیں تنبیج توقد یم زمانے سے چلی آتی ہے، چنانچ حضرت جنید بغدادی سے منفول ہے کدان سے عرض کیا گیا کداب تو آپ کو معیت القداور دوام فی کرکی دولت نصیب ہے، اب تسبیج کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا: جس رفیق کی معیت پر داستہ طے ہوا ہے، اب اس سے قطع تعلق کر لیمنا بے وفائی ہے۔ تشبیج پر فی کرکر نے پر اِعتر اض اور اُس کا جواب

سوال: ... آپ نے مؤرخہ ۴ مرفر وری ۱۹۸۹ء کے روز نامہ ' جنگ' ہیں' اسلامی سفی' پر نجمہ رفیق صاحبہ کرا جی کے سوال کے جواب میں چلتے پھرتے تبہج پڑھنے کو جائز بلکہ بہت اچھی بات لکھا ہے۔ یہاں پر میر امقصود آپ کے علم میں کی قشم کا شک وشبہ کرتا نہیں، بلاشہہ آپ کا علم وسیج ہے ، گر جہ ں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ یہ کہ تبہج کے والے پڑھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں واض نہ تھا، اور نہ بی اے زکر انتد کہا جا سکتا ہے، زکر انقد کے علی معنی اس سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ ایک شری بدعت ہے، جو آج کل ہماری زندگی ہیں فیشن کی شکل میں واضل ہوگئی ہے۔

چواب: "تنبیح بذات خود مقصور نہیں، بلکہ ذیر کے تمار کرنے کا ذریعہ ہے، بہت ی احادیث میں بیمضمون وارد ہوا ہے کہ فلال ذکر اور فلال فی کراور فلال کے کوسومر تبہ پڑھ جائے تو یہ آجر ملے گا۔ حدیث کے طلبہ سے بیا حادیث فی نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس تعداد کو گئن کے لئے کوئی نہ کوئی فہ کہ کہ کہ اور جو چیز کسی مطلوب شرعی کا ذریعہ ہوتا ہا، بلکہ فرض اختیار کہ نافرض اور واجب کے لئے ایسے ذریعے کا اختیار کہ ناور جست سے اس طرح مستحب کے ایسے ذریعے کا اختیار کہ ناور جست ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ...... فإذا صليتم فقولوا سيحان الله ثبلائيا وثبلاثيين مرة، والحمدلله ثلاثًا وثلاثين مرة، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين مرة، ولا إله إلا الله عشر مرات ...إلح. (ترمذي ج: ١ ص:٥٥، باب ما جاء في التسبيح إدبار الصلاة).

آپ جائے ہیں کہ جج پر جانے کے لئے بحری، بری اور فضائی تینوں راستے اِختیار کئے جاسکتے ہیں،لیکن اگر کسی زمانے ہیں ان میں سے دوراستے مسدود ہوجا کمیں،صرف ایک کھلا ہو، تو اس کا اِختیار کرنا فرض ہوگا، اورا گرنتینوں راستے کھلے ہوں تو ان میں کسی ان میں سے دوراستے مسدود ہوجا کمیں،صرف ایک کو اِختیار کرنا فرض ہوگا۔اس طرح جب تسبیحات واذکار کا گننا شریعت میں مطلوب ہے اوراس کے حصول کا ذریعہ ہی ہے، تو اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔۔

۲:...منتعدّواً حا دیث سے ثابت ہے کہ کنگریوں اور ذانوں پرگننا آنخضرت صلی الندعلیہ دسلم نے ملاحظہ فر مایا اوراس ہے منع نہیں فر مایا، چنانچہ:

الف: ... سنن ابی داؤد (ج:ا ص: ۴۱۰، باب التبیع بلحص) اور متندرک حاکم (ج:ا ص: ۵۴۸) میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عند کی روایت ہے کہ وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کے پاس گئے جس کے آگے مجور کی گھنایاں یا سند عند کی روایت ہے کہ وہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: میں تخفی ایک چیز بتا وس جواس سے زیادہ آسان اور اُفضل ہے؟

ب:... ترزندی شریف اور مستدرک حاکم (ج: ص: ۵۴۷) میں حضرت صفیدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے ، میرے آئے چار بزار مختلیاں تھیں جن پر میں تنبیج پڑھ رہی تقی ، آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
یہ کیا ہے؟ عرض کیا: میں ان پر تنبیج پڑھ رہی ہوں! فرمایا: میں جب سے تیرے پاس کھڑا ہوا ہوں میں نے اس سے زیادہ تنبیج پڑھ کی ہے۔ میں نے عرض کیا: یارسول الله! مجھ بھی سکھا ہے ۔ فرمایا: یوں کہا کہ کروسجان الله عدد ماضق من شیء۔ (۱)

حديث اوّل كورل من صاحب "عون المعبود" لكهة بين:

'' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا تمثیلیوں پرنگیرنہ فر ماناتہ جے کے جائز ہونے کی شیخے اصل ہے، کیونکہ نہج محلی سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شخلیاں پروٹی ہوئی ہوں یا بھی تشکیلیوں کے ہم معنی ہیں، کیونکہ شار کرنے کے لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شخلیاں پروٹی ہوئی ہوں یا بغیر پروٹی ہوئی ہوں، اور جولوگ اس کو ہدعت شار کرتے ہیں ان کا قول لائق اِعتبار نہیں۔''(")
ساز بہت کے ایک اور لحاظ سے بھی ذِکر اِلٰہی کا ذریعہ ہے، وہ یہ کہ نہج ہاتھ میں ہوتو زبان پرخود بخود ذِکر جاری ہوجاتا ہے، اور شہج

الحصلي وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم فإنّه في معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يعد به ولا يعتد بقول من عدها بدعة. (عون المعبود ج: ١ ص:٥٥٥، ٢٥٥، طبع نشر السنة، ملتان).

<sup>(</sup>۱) عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال: أخبوك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء ..إلخر (سنن أبوداؤد ج: ١ ص: ١٠ ٢ ، باب التسبح بالحصى، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) عن صفية رضى الله عنها قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدى أربعة آلاف نواة اسبح بهن، فقال: يا بنت حيى ما هذا؟ قلت: أسبّح بهن قال: سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا، قلت: علمنى يا رسول الله! قال. قولى: سبحان الله عدد ما خلق من شيء هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (مستدرك حاكم ج. اص: ٥٣٤).

(٣) (نوى) جمع نواة وهي عظم النمر (أو حصلى) شك من الواوى (نسبح) أى المرأة (به) أى بما ذكر من النواى أو

نہ ہوتو آدی کو ذِکر یا دہیں رہتا ، اسی بنا پرتہیج کو' نذکر ہ'' کہا جاتا ہے ، لیعن یاد دِلانے والی ، اوراسی بنا پرصوفی ء اس کو' شیطان کے لئے کوڑا'' کہتے ہیں کہ میاب نہیں ہوتا۔ پس جب ذِکرِ ابلی کوڑا'' کہتے ہیں کہ میاب نہیں ہوتا۔ پس جب ذِکرِ ابلی مشغول رہنا مطلوب ہے اور تبیج کا ہاتھ ہیں ہونا اس مشغولی کا ذریعہ ہے تو اس کو بدعت کہن غلط ہوگا ، بلکہ ذریعہ ذِکرِ اللی ہونے کی وجہ ہے اس کو مدعت کہن غلط ہوگا ، بلکہ ذریعہ ذِکرِ اللی ہونے کی وجہ ہے اس کو مدعت کہن غلط ہوگا ، بلکہ ذریعہ ذِکرِ اللی ہونے کی وجہ ہے اس کو مدعت کہنا جائے تو بعید شہوگا۔

## چلتے پھرتے یامجلس میں ذکر کرتے رہنا جبکہ ذہن متوجہ نہ ہو، کیساہے؟

چواب: ...کلمة شريف کال نايا قلباً ذکرکرتے رہنا مطلوب بھی ہے اور محود بھی۔ اور درميان ميں ضروری بات چيت کا ہوجانا خلاف ادب نہيں ، خشوع اور خضوع اگر نصيب ہوجائے تو سجان امتد، ورنائس ذکر بھی خالی از فی کدہ نہيں کہ اس کی برکت ہے إن شء اللہ خشوع بھی نصيب ہوگا، و تقفے و تقفے ہے درميان ميں ''محمد رسول اللہ''صلی القد عليه وسلم بھی ضرور کہد لينا چ ہے ، اورد يگراذ کا ربھی اگر وقناً فو قنا ہوتو بہت اچھاہے، ورشہ جس ذکر کے سرتھ قلب کو من سبت ہوج ئے وہی اُلفع ہے، ان شاء القداسی سے بيڑا يار ہوجائے گا۔

## كيا وُرودِ إبراجيمي صرف مرد ہى پر صلتے ہیں؟ نيز كيابيوظا نَف ميں رُكا وَ ث ہے؟

سوال:... مجھے دُرودِ إبراجيم كى نفسيات كے بارے ميں بنائے، چونكہ ميں پابندى كے ساتھ ايك عرصے سے پڑھتى رہى ہوں، مگراَب ميں نے سن ہے كہ بيصرف مرد پڑھ سكتے ہيں، اورعورتوں كواس كى سخت ممانعت ہے۔ اس كا پڑھنا ديگر وظائف ميں رُكا وَ شكاسب بھى ہے۔ مولا ناصاحب! مجھے تفصيلا دُرودِ إبرائيمى كى نفسيات اور آ داب كے بارے ميں معلومات وركار ہيں۔

جواب:.. نماز کے آخری قعدہ میں'' التحیات' کے بعد جو دُرودشریف پڑھا جاتا ہے،اس کو' دُرودِ ایرا جیم' کہتے ہیں، یہ دُرود کے تمام صیخوں سے افضل ہے۔ آپ کوکس نے غلط بتایا کہ عورتوں کو اس کے پڑھنے کی ممانعت ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ یہ دُوسرے وطاکف میں رُکا قٹ کا سبہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن بسر أن رجلًا قال. يا رسول الله! إن شوائع الإسلام قد كثوت على فاخبوني بشيء أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله. وعن أبي سعيدِ الحدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرين الله كثيرًا . إلخ. (ترمذي ج٠٢ ص٠٣٠)، باب ما جاء في فضل الذكر).

#### دُرود شريف كتنايرُ هناجا ہے؟

سوال:...میں ہرنماز کے بعد دُرودشریف کی ایک تبیح پڑھتا ہوں، کیا دُرودشریف زیادہ ہے زیادہ پڑھ سکتا ہوں؟ جواب:...اپی صحت ، تقت اور فرصت کا لحاظ رکھتے ہوئے جتنازیا دہ دُرودشریف پڑھیں ، موجب سعادت و ہر کمت ہے۔

#### دُرود شريف پڙهنا کب واجب ہوتا ہے؟

سوال:... میں نے پڑھا ہے کہ حضور صلی امتٰد علیہ وسلم کا اِسم گرامی پڑھتے اور سنتے ہی وُرود شریف پڑھنا چاہئے ، پوچھنا یہ ہے کہ پڑھتا اور سنتے وقت آپ کا اسم گرامی ایک سے زیادہ دفعہ ذِکر جوا ہو، تو ہر اِسم گرامی کے بعد وُرود شریف پڑھنا چاہئے یا ایک دفعہ وُ دود شریف پڑھنا چاہئے یا ایک دفعہ وُ دود شریف پڑھلیا جائے تو بہتر ہوگا؟ اور اس طرح کرنے سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟

جواب:... جب آنخضرت ملی القد عدید وسلم کا پاک نام مجلس میں پہلی بارآئے تو تمام اللِ مجلس پر ؤرو دشریف پڑھنا واجب ہے۔ صلی انقد علیہ وسلم۔اور جب مکررآئے تو ہر بارؤرو دشریف پڑھنا واجب نہیں، جلد مستحب ہے۔

## سب سے افضل دُرودشریف کونساہے؟

سوال: ...سب سے افضل وُرودشریف کونسا ہے جو کہ افضل بھی ہواور مخضر بھی؟ مثلاً میں تماز والے وُرودشریف (وہ وُرود شریف جوالتحیات کے بعد نماز میں پڑھا جاتا ہے) کے علاوہ مندرجہ ذیل وُرودشریف کا کشت سے وِردکرتا ہوں: "اَلْسَلَّهُ مَّ صَسَلِّ عَلَى سِیّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ سَیّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِکُ وَسَلِّمُ"۔

جواب: ...سب سے افضل تو نماز والا دُرودشریف ہے، اور جواَلفاظ آپ نے لکھے ہیں، وہ بھی بہت خوب ہیں ، مخضر ہونے کی وجہ سے اس کا دِردآ سان ہے۔

## کیاا کیلے دُرود شریف کے وِروکا اُتنابی تُواب ملتاہے جتنامل بیٹھ کر پڑھنے کا؟

سوال:...کیاتنِ تنہاخضوع وخشوع کے ساتھ ؤرود شریف کا دِرد کرنے کا بھی اتنا ہی تواب ملتاہے جتنا لوگوں کے ساتھ حلقہ بنا کرختم شریف میں ڈرودشریف پڑھنے کا ملتاہے؟

جواب: ... تنبائی میں پڑھنے کا تواب زیادہ ہے کہ اس میں ریا کاری کا اندیشنہیں۔

#### بغير وضودُ رودشريف كاوِردكرنا

سوال:...بغیر وضو دُرودشریف پڑھنا کیسا ہے؟ ایک شخص بغیر وضورا ستے میں جاتے ہوئے منہ میں دُرودشریف کا وِردکرتا جاتا ہے،اس کا بینے ل قابلِ گرفت تونہیں؟

<sup>(</sup>١) وحاصله أن الوجوب يتداخل في اغلس فيكتفي بمرة للحرج كما في السجود إلّا انه يبدب تكرار الصلوة في ابحلس الواحد. (رداغتار ج: ١ ص١٢٠، باب صفة الصلاة، مطلب في وجوب الصلاة عليه كلما ذكر عليه الصلاة والسلام).

جواب:...وُ رودشريف بإوضو پڙهناانضل ہے،اوروضو کے بغير جائز ہے۔

## دُرودْ صلوة تنجبينا "كاحكم

سوال:...میں نے پڑھاتھا کہ'' صلوٰۃ تحجینا''ایک ہزار ہار پڑھنے ہےاللہ تعالیٰ ہرمشکل آسان کردیتے ہیں، یا جسمشکل میں پڑھیں مراد پوری کرتے ہیں، کیا ہیں کی جھی نیک حاجت کے لئے بار بار پڑھ عمّی ہوں؟ لعنی جب تک وہ پوری نہیں ہوتی۔ جواب:... مجھے بیمعلوم نہیں۔بہرحال بیدؤرود شریف اچھاہے،اوراللہ تعالیٰ کے لئے کیامشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ؤرود شریف کی برکت ہے مشکلات آسان فر ماوے...!

## نایا کی کے دِنوں میں اسائے حسنی کی سبیع کرنا

سوال: ... كيااسات حنى كتبيع ناياك ك ونول ميس كى جاسكتى بع؟

جواب:...کوئی حرج نہیں۔نا پا کی میں قر آ نِ کریم کی تلاوت ممنوع ہے، دُ وسرا کوئی ذِ کرممنوع نہیں۔

# " نسبیج فاطمہ" کوکساُ نگلی ہے شروع کریں؟

موال:... ' تنبیح فاطمہ' پڑھتے وقت شہادت کی اُنگل ہے شروع کرے یا چھوٹی اُنگل ہے شروع کرے؟ جواب:...جهال سے چاہے شروع کرے۔

## مغرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں تلاوت وتسبیحات میں گزار نا

سوال:...ہم چنداَ حباب عموماً روزانہ مغرب ہے لے کرنماز عشاء تک مبحد میں بیٹے رہتے ہیں ،اس مخضرعر سے میں کبھی ہم اِنفرادی طور پر تلاوت وتسبیحات کرتے ہیں ،تبھی روز ہ ،نماز ، طہارت کے مسائل سیکھتے یا سکھاتے ہیں ،تبھی متندعلائے کرام کی کتابیں وغیرہ پڑھ کرستاتے ہیں۔ہم میں ملازمت پیشہاور تا جرحضرات بھی ہیں ، ہماراوا حدمقصداس قیام میں یہ ہے کہ روپیہ پیسہ کمانے کے چکر سے نجات حاصل کر کے میختصر وفت اللہ اور رسول کے ذکر میں گزاریں۔ پچھے حضرات کہتے ہیں یہ بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے۔

جواب:..اس مِن تَمَن عمل ذِكر كَيْحَ عَيْ بِين:

ا:...مغرب سے عشاء تک کا وقت مسجد میں گز ارنا ،اور بیعمد وترین عبادت ہے۔ ٣:... إنفرادي اعمال تلاوت وتسبيحات ، ان كاعيادت ہونا واضح ہے۔ سا:... وین کے مسائل سیکھنا سکھا نا اورعلمی ندا کرہ کرنا ، یہ بھی بہترین عباوت ہے۔

الغرض! آپ کا پیمعمول شرعاً مأمور بیمنتخب ہے،اس کو بدعت کہنا غلط ہے۔

# "لَا الله الله وحده لا شريك له"، "اللَّهم أجِرني من النار" وغيره يرفيض كفضائل

سوال:..ايك جكدكماب من من في يراحاك "اللهم اصبحت اشهدك" جوعض ون من يرص ،توون كاناه معاف، اوررات من پڑھے تورات کے گناہ معاف۔ ای طرح "لا إلله إلا الله وحده لا شویک له" پڑھنے ہے دس گناہ مث جاتے ہیں،اوردس نیکیوں کا اِ ضافہ ہوتا ہے۔اس طرح مسح کے وقت بعد نماز فجر اور شام کے وقت بعد نماز مغرب "اللّهم اجونی من المناد" سات يا گياره دفعه پڙهيس تواگراس دن اس کا إنقال ہوگيا توجہنم ہے آزا دہوجائے گا۔ بيتينوں باتيس کہاں تک وُرست ہيں؟ جواب: ... تمينوں يا تين تھيك ہيں ، واللہ اعلم!

## درجات کی بلندی کے لئے وظائف برا صنا

سوال:...سوال میہ ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ جو محض جمعہ کے دن بعد نماز عصرای ہیئت پر بینه کر • ۸ وفعہ وُرودشریف پڑھے گااس کے اُسٹی سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اُسٹی درجے جنت میں بڑھیں گے۔سوال یہ ہے کہ جن کی عمراہمی • ۸ سال نہیں ہوئی توان کے • ۸ سال کے گناہ کیے معاف ہوں گے؟

جواب:...اگرانتی سال کی عمر ہوئی تو گناہ معاقب ہوجا تمیں گے، ور نداتنے ور جات بلند ہوجا تمیں گے۔ سوال:...اِستغفار، وُرووشریف، وُعا کیں، تیسراکلمہسب سے زیادہ تواب کس چیز کے پڑھنے کا ہے؟ جواب:...کلمه شریف سب ہے انفل ہے (تیسراکلمہ بھی اس میں داخل ہے )<sup>(۲)</sup> زوسرے مرتبے پر ؤرود شریف ہے ، اور تیسرے مرتبے پر استغفار ہے، تمرہم جیسے لوگ جو گنا ہوں میں ملوث ہیں ان کے لئے استغفار افضل ہے، تا کہ ظاہری و باطنی گنا ہوں ے پاک ہوکر ڈرووٹریف اور کلمہ شریف پڑھ عیں۔

## عذاب ِقبری کمی اورنزع کی تکلیف کی کمی کا وظیفه

سوال:...وہ وظیفہ بتلا ئیں جس کے کرنے سے قبر کاعذاب کم ہوتا ہو،اورنزع کے وقت کی تکلیف کم ہوتی ہو۔ جواب:..عذاب قبرے لئے سونے سے پہلے سورة تبارك الذي يرهني جاہئے، اور نزع كى آسانى كے لئے يدوعا پرهني ج ہے: "اَللّٰهُمُّ اَعِينَى عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمَرَاتِ الْمَوْتِ"\_<sup>(ح)</sup>

<sup>(</sup>١) "اللَّهم إني أصبحت أشهدك" (ابو داؤد). "لَا إِلهُ إِلَّا الله وحده لَا شريك له ... إلخ" (مشكوة ص: ١٠٠٠ بـ اب ما

يقول عند الصباح والمساء). "اللُّهم اجرني من النار" (ابو داوُد). (٢) قال رسول الله صبلي الله عليه وسلم: أفضل الذكر لَا إله إلَّا الله، وأفصل الدعاء الحمد لله. (ترمذي ج:٢ ص:٢١)، ہاب الدعوات)۔

<sup>(</sup>٣) عن عائشة انها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللَّهم أعلَى على غمرات الموت وسكرات الموت. (سنن الترمذي ج: ١ ص:١١٧).

کیا آب صلی الله علیه وسلم نے مظلوم کوطالم کےخلاف بدؤ عاسے منع فر مایا ہے؟ سوال:... میں نے کہیں پڑھاتھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کے لئے بدؤ عاکرنے سے مظلوم کومنع فر مایا ہے۔ حقیقت

یں ہواب:... مجھے بیرحدیث تو یا زئیس ، البتہ ایک حدیث میں ندکور ہے کہ حضرت عائشہؓ ایک شخص کو بُر ا بھلا کہہ رہی تھیں ، آنخضرت صلی اللّٰدعدیہ وسلم نے إرش دفر مایا کہ: عائشہ! تم اس کا بوجھ ملکا کیول کرتی ہو...؟ (۱)

## غيرمسكم مذجبي بيبيثواسي دُعاكروانا

سوال:...کیامسلمان کسی اور مذہب کے عالم یا مذہبی پیشواہے مید درخواست کرسکتاہے کہ دہ اس کے لئے بااس کے گناہوں كى مغفرت كے لئے اللہ تعالیٰ سے وُ عاكرے؟

جواب:..غیر ند جب کا آ دمی باند ہی پیشواخود ہی مبتلائے عذاب ہے،اس سے بیکہنا کے میرے لئے دُعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے عداب سے بچائے ، بالکل فضول بات ہے۔

کیا گنوں سے پنچےشلوار، پاجامہ پہننے والے کی دُعا قبول ہوتی ہے؟

سوال:...اگر کوئی مرد نخنوں سے نیچے پا جامہ یا شلوار پہنتا ہے اور پھراس حالت میں وُعا بھی کرتا ہے تو شرعاً کیااس مرد کی دُ عا قبول ہوگی کنہیں؟

جواب:...خودسوچ کیجئے کہ عین اس حالت میں جبکہ آ دمی امتد تعالی کی نافر مانی کرر ہاہوءاس کی دُی کی قبول ہوگی...؟ <sup>(۱)</sup>

## شخنے ڈھانینے والے کی دُعانہ قبول ہونے پر اِعتراض کا جواب

سوال:... و ومرا مسئلہ وُ عاسے متعلق ہے، جس میں سائل نے بیسوال کیا ہے کہ: '' اگر کوئی مرو تخنوں سے نیچے یا شجامہ یا شلوار پہنتا ہےاور پھراس حالت میں وُ عانجی کرتا ہے تو شرعاً کیااس کی وُ عاقبول ہوگی کنہیں؟'' جواب مرحمت فر ہایا گیا کہ:'' خودسوچ ليجيُّ كه عين اس حالت ميں جبكه آ دمي الله تعالى كى نا فر مانى كرر ما ہو،اس كى دُعا قبول ہوگى؟''

جناب والا! کیا خیال ہے؟ ایک داڑھی منڈ ہے مخص اور منافق کی وُعا کے علاوہ مشرک ، کا فرء زِندیق اورخود شیطان کی اس

(١) عن عائشة قالت: سرق لها شيء فجعلت تدعو عليه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبخي عنه. وفي الحاشية: قوله لا تسبخي عنه ..... أي لَا تحفقي إثم السرقة عنه أو العقوبة بدعائك عليه. زاد أحمد اي الإمام دعيه بذبيه وكأنبه صلى الله عليبه وآلبه وسلم رآها وهي في الغضب فأشار إلى أن مقتضى الغضب تتميم العقوبة له والدعاء عليه يخفف العقوبة عنه فاللايق بدالك ترك الدعاء ومراده صلى الله عليه وسلم أن تترك الدعاء إلّا أن تتم له العقوبة. (سنن أبي دارُد ج: ٢ ص: ٢ ١ ٣، كتاب الأدب، باب فيمن دعا على من ظلمه).

(٢) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا. متفق عليه (مشكوة ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الأوّل). وفت کی وُعا جب وہ نافر مانی کے عروج پر تھا، اور اللہ تعالیٰ ہے وُ عاکر کے اپنی حیات تا قیامت کی قبولیت حاصل کر چکا تھا، مولانا تھانو گی، وُاکٹر عبدالحی ، مولانا رُوم سب آپ کی نگاہ میں اور ان کی تعلیم ت آپ کے پیش نظر ہیں، کیا وُ عاکو نی بھی رَقِ ہوتی ہے؟ بس اس کے درجے مختلف ہیں، کوئی فی الفور اور کوئی آخرت میں!

آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ مجھ سے واقف بھی میں اور میں ایک علمی جواب جاہتا ہوں۔صرف منہ بند کرنے یا عوام الناس کومسکت ہونے والا جواب مجھے در کارنہیں۔خدا کرے آپ بخیریت ہوں، ؤ عاؤں میں یادر کھئے ،اُمیدہے آپ کومیر الہجہ ناگوار نہ گزرے گا۔

جواب:...آنجناب نے حضرت تفاتو کی ،حضرت عار فی ؓ اور حضرت رُدی ؒ کا حوالہ جونقل فر مایا ہے ، و وسرآ تکھوں پر ،کیکن میں آپ کوسیح مسلم شریف کی حدیث سنا تا ہوں :

" حضرت ابو ہر مرہ رضی امتد عنہ ہے روایت ہے کہ فر مایا رسول انٹد صلی امتد عدیہ وسلم نے: بے شک امتد تعالی پاک (طیب)
ہیں بہیں تبول فر مائے گر پاک چیز کو ، اور بے شک امتد تعالی ئے ایمان والوں کو بھی ای بات کا تھم فر مایا ہے ، جس کا رسولوں کو تھم فر مایا ہے ، جس کا رسولوں کو تھم فر مایا ہے ، جن کا رسولوں کو ہوا) اور (اہل ایمان کو تھم کرتے ہے ، چنا نچہ ارشاد فر مایا کہ:" اے رسولو اتم یا کیڑہ چیزیں کھا ؤ ، اور نیک عمل کرو۔" (بیتھم تو رسولوں کو ہوا) اور (اہل ایمان کو تھم کرتے ہوئے ) ارشاد فر مایا کہ:" اے ایمان والوا ہم نے تم کو جورز ق دیا ہے اس کی یا کیزہ چیزوں ہیں سے کھاؤ۔"

پُر آنخضرت علی الله عدیدوسم نے ایک شخص کا ذِکر فر مایا جو (جج کے لئے) طویل سفر کرتا ہے، بال پراگندہ، بدن غبارے اُٹا ہوا، وہ آسان کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے اللہ تقی کی اُڈ بیا زب! یا زب! ' کہہ کر پکارتا ہے، حالا نکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لیا ترج ام، اور اس کی غذا حرام، اب اس کی دُعا کیسے قبول ہو؟ '' ()

صدیث شریف کے آخری فقرے میں آنجناب کے سوال کا جواب ہے کہ ایسے نافر مان کی دُعا کیے قبول ہو؟ (۲) اور تکبر تھا ہے اور تکبر تھام باطنی گنا ہوں میں سب سے بدتر گناہ ہے۔ جس کو" اُمّ الکبائز" اور" اُمّ الخبائث" کہاج تا ہے۔ جو تحص عین حالت دُعامیں اُم الکبائز کا مرتکب ہو، فرما ہے ! اس کی دُعا کیا قبول ہوگی...؟

ر ہاان اکا بڑکا حوالہ! تو یہ بچھ لیجئے کہ قبولیت وُ عا کے دومعنی ہیں ، ایک مطلوبہ چیز کامل جانا ، ان اکا بڑکے حوالوں ہیں یہی معنی مراد ہیں۔ اور وُ وسرے ، وُ عا پر حق تعالیٰ شانۂ کی رضا کا مرتب ہونا ، اور القد تعالیٰ کا وُ عا کرنے والے بندے سے خوش ہوجانا۔ حدیث شریف میں ای قبولیت کی نفی ہے ، اور میرے نقرے میں بھی یہی معنی مراد ہیں۔ عین وُ عاکی حالت میں بھی جو شخص القد تعالیٰ کی

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس! إن الله طبّب لا يقبل إلا طبيًا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا، إنّى بما تعملون عليم. وقال. يا أيها الذين امنوا كلوا من طبيًات ما رزقناكم. قال: وذكر الوحل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا ربّ! يا ربّ! ومطعمه حرام ومشربه وملبسه حرام وغلى بالحرام فأنّى يستجاب لذالك. (سن الترمذي ح: ٢ ص: ٢٣ ا، ياب ومن سورة البقرة، طبع دهلي) وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من حرّ إزاره بطرًا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الأوّل).

نافر مانی کرتے ہوئے کبیرہ گناہ (بلکہ اُمّ الکبائر ) کا مرتکب ہو،اس کی ذیبا پرایندنتی کی خوشنودی کیا مرتب ہوگی ...؟ اُمید ہے مزاج بعافیت ہوں گے۔

## دُعا كي قبوليت كے لئے وظائف پر هنا كيوں ضروري ہيں؟

سوال:...ہم اللہ پاک ہے سیدھے سادے الفاظ میں وُ عاما تکتے ہیں اور اپنا مقصد پیش کرتے ہیں۔ کسی وجہ ہے وُ عاقبول نہیں ہوتی ، لیکن اگر کوئی بزرگ بتادے (یا بہت کہ کتا ہیں بھی ملتی ہیں) کہ ہر نماز کے بعد یا نجر کی نماز کے بعد (وغیرہ) یہ آ بت اتنی بار پابندی ہے پڑھو، اس کے بعد مقصد پورا بھی ہوجا تا ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ وُ عاوَل کو قبول کرنے والا تو اللہ تو لی بی ہے، تو یہ فرق کیوں ہے کہ وظیفہ پڑھا جائے تب بی کامیا بی ہو، ور شہیں؟

جواب:... دُعا تو ہرا یک کی قبول ہوتی ہے، گرشرط یہ ہے کہ حضورِ قلب کے ساتھ ہو۔اوربعض وطا نُف جوقبولیتِ دُعا کے لئے بتائے جاتے ہیں،ان کی حیثیت ایک درجہ دسیلے کی ہوتی ہے،روز تسلسل کے ساتھ جودُعا کی جائے وہ اقرب إلی القبول ہے،اس لئے کوئی اِشکال نہیں۔

# دُ عاضر ورقبول ہوتی ہے، مایوس نہیں ہونا جا ہے

سوال:...محترم! وُع کی قبولیت کے لئے کونسائل کرنا اللہ کوقبول ہے، جس سے وُعا جلدی قبول ہو؟ اس لئے کہ وُ عا کرتے رہوا درقبول نہ ہو، تو پھر اِنسان مایوی کا شکار ہوج تا ہے، اور بعض دفعہ یقین میں کمزوری آنے گئتی ہے۔

جواب:...دُعا ہارگاہِ اللّٰی میں اپنے بحز وعبدیت کو پیش کرنے کے لئے ہے، اور اللّٰدِنْ کی کا وعدہ ہے کہم دُعا کرو، میں تبول کروں گا۔اس لئے دُعا تو ہرحال میں تبول ہوتی ہے۔البنۃ تبولیت کی صور تمیں مختلف ہیں:

ا: .. بمحى حكمت إلى ميں بہتر ہوتا ہے تو وہى چيز عنايت فر ماديتے ہيں۔

ا:... بمحی اس سے بہتر چیز دے دی جاتی ہے۔

س: بر محمی اس دُعا کی برکت ہے کوئی آفت ومصیبت ٹال دی جاتی ہے۔

٧: ... بمحى ان دُعا وَل كُوآخرت كا ذخيره بناديا جا تاہے۔

بهرحال یقین رکھنا جا ہے کہ دُ عاضر ورقبول ہوگی ، مایوس نہیں ہونا جا ہے۔

الحمد شریف اور تعوّذ پڑھنے کے باوجوداً حکام اِلٰہی کی خلاف ورزی اور شیطان کا تسلط کیوں ہوتا ہے؟

سوال:...ہم ہر تماز میں الحمد شریف پڑھتے ہیں، جواللہ تعالی سے خاص دُعاہے۔اس کے بعد أحکام اللی کی خلاف ورزی

بھی کرتے ہیں۔ دُوسرے یہ کے شیطان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے کہ لوگوں کو بہکا تا ہے۔ دُوسری طرف ہم ہر نماز ہیں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود نماز میں شیطان بہکا تار ہتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھ کر ہم اللہ کی پناہ مائٹتے ہیں، تو جب اللہ کی بناہ حاصل ہوجاتی ہے، تو پھر شیطان کیے بہکا تا ہے؟ لیعنی شیطان ہی کا غلبر ہتا ہے ایسا کیوں ہے؟

جواب:...اقل توجس حضور قلب ہے وُعاکر نی جائے دہ ہم نہیں کرتے۔علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ جن بندوں کو ہناہ عطا فرمادیتے ہیں اس کا مطلب بینہیں کہ شیطان ان کو بہکانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور اگر بھی نفس وشیطان کی شرارت ہے ان سے غلطی ہوجاتی ہوجاتی ہو قرأ زجوع الی اللہ کرتے ہیں اور تو بہ واستغفار کرتے ہیں، جن سے ان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی پناہ کی ایک صورت ہے کہ ان پرشیطان کو ہمروتی تسلط حاصل نہیں ہوا، بلکہ تو بہ واستغفار کرتے ہیں، جن سے ان کے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔ یہ بھی پناہ کی ایک صورت ہے کہ ان پرشیطان کو ہمروتی تسلط حاصل نہیں ہوا، بلکہ تو بہ واستغفار کی برکت ہے ان کے درجاتے قرب اور بھی بلند ہوگئے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کے لئے ہم دُ عائیں کیوں ما تکتے ہیں؟

سوال: ... حضور صلی الله علیه وسلم أمت کی وَعاوَں کے مختاج نہیں ، اگر بیتے ہے تو ہم آپ صلی الله علیه وسلم کے لئے وُعا کیوں ما تکتے ہیں؟

جواب: ... دو وجہ سے ایک بیر کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہیں ، گرہم محتاج نیں ، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ما تکنے کا تکم وینا ہمارے احتیاج کی وجہ سے ہے، تا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رحمت خداوندی ہماری طرف متوجہ ہواور ہمیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق وعبت میں اضافہ تعیب ہو خلاصہ یہ کہ ہمارے حق مجبت کا تقاضا ہے۔ وُوسری وجہ یہ ہم اور ہمیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق وعبت میں اضافہ تعیب ہو خلاصہ یہ کہ ہمارے حق مجبت کا تقاضا ہے۔ وُوسری وجہ یہ ہمارے تن مجبت کا تقاضا ہے۔ وُرس کی اصلاح کے خداوندی کے درجات عالیہ پر فائز ہیں ، گر ہر لیحدان درجات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اُمت کے خلاصین کی جتنی بھی وُعا کی اور دوسلام آپ ملی اللہ علیہ وسلم کو آن تھیں گائی قدران درجات میں اضافہ ہوگا اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے درجات قرب ورضا میں ترقی کے انوار بھی اُمت کی طرف منعکس ہوں گے۔ (۱)

## مأثوره دُعا كيس پڙھنے کا اثر کيوں نہيں ہوتا؟

سوال: .. بختلف احادیث میں بعض دُعاوَں کے پڑھنے پر جان و مال وغیرہ کی حفاظت کا وعدہ فر مایا گیا ہے، یا طلب پوری ہونے کی خوشخبری دغیرہ ہے۔ اس بارے میں ایک آ دمی کی سوچ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ ایمان ہے کہ آنخضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی ، وُ وسری طرف بعض اوقات ہم و کیھتے ہیں کہ ہم حدیث میں منقول کوئی دُ عاوغیرہ پڑھتے ہیں اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات غلط نہیں ہو تا، اس کی وجہ دراصل یقین کی کی اوراعمال کی ہوتی ہے، کیا ہے جے؟

<sup>(</sup>١) مزيدتعيل اورحواله جات كے لئے ديكھتے: ص: ١١١ تا ١١٣ عنوان 'ايسال تواب'-

چواہے:...آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا فرمودہ برق ہے، کیکن بعض اوقات ہمارے ان دُعاوَں کے پر سے میں جیب استحضار ہونا چاہئے دہ نہیں ہوتا، اور بھی ہمارے اٹھال بداس مقصد سے مانع ہوجاتے ہیں، اس کی مثال ایک ہے کہ اطباء ایک دواک فاصیت بیان کرتے ہیں جس کا بار ہا تج ہہ و چکا ہے کیکن بھی دواکا وہ مطلوب اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو اس کا سبب یہیں کہ یہ دوااثر نہیں رکھتی بلکہ اس کا سبب یہوتا ہے کہ کوئی مارض اس اثر سے مانع ہوجاتا ہے۔

#### ہماری وُ عاقبول کیوں نہیں ہوتی ؟

سوال:...آپ سے ایک بات ہو جھنا ہے، وہ یہ کہ ہماری ؤ عائیں کیوں پوری نہیں ہوتیں؟ بعض لوگ نہ نماز قر آن ہڑھے ہیں، نہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، مگر پھر بھی انہیں کوئی پریشانی، کوئی غم نہیں، کوئی بیماری نہیں، خوشحال ہیں اور ہرطرح سے خوش اور فرنیاداری ہیں مگر ہے، جبکہ بعض لوگ نماز، قر آن کے پابند بھی ہیں، مختلف پریشانیوں ہیں گھر ہے ہوئے ہیں، بیماری جان نہیں تبھوڑتی، فرنیاداری ہیں گھرے ہوئے ہیں، بیماری جان نہیں تبھوڑتی، ایسے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے، آخراس طرح سے کیوں ہے؟ خدا تعالی ان کی کیوں نہیں سنتا؟ اس پرخود ہی کے خیال آنے گئتے ہیں۔ جواب نہیں چواب نہیں اچھی طرح سمجھ لینی جا ہمیں۔

(١) "وما ينطق عن الهوي إن هو إلا وحتى يوحي" (النجم: ٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا ان الله لا يستحيب دعاء من قلب غافل لام. رواه الترمذي. (مشكّوة ص:٩٥) ، كتاب الدعوات، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) عن حليفة بن اليمان رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. والذي نفسي بيده! لتأمرن بالمعروف ولتنهون
 عن المكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليهم عدًابًا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. (ترمذي ج: ٣ ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٣) حدثنى أبو عثمان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنَّ ربكم حَيُّ كويم يستحى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردّهما صفراء (أبودارُد ح الص ٢١٦٠ باب الدعاء، طبع ايج ايم سعيد).

سوم یہ کہ ہماری کوتا ہ نظری اور غلط بہی ہے کہ ہم جو چیز امتد تعالیٰ ہے ما نگتے ہیں، اگر وہی چیز ل جائے تو ہم بھے ہیں دُعا قبول ہوگئی، اور اگر وہی ما تگی ہوئی چیز نہ ملے تو سمجھتے ہیں کہ دُعا قبول نہیں ہوئی، حالا نکہ قبولیت دُعا کی صرف بہی ایک شکل نہیں۔ مستمراحمہ کوئی، اور اگر وہی ما تی مصرف بہی ایک شکل نہیں۔ مستمراحمہ کو حدیث میں ہے کہ آنخصرت حملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جب بھی بندہ مسلم دُعا کرتا ہے تو القد تعالیٰ اس کواس دُع کی برکت سے بین و جی جو وہ کہواں نے مانگا وہی عطافر مادیتے ہیں، یااس کی دُعا کو ذِخر وَ آخرت بن ویتے ہیں، یاس دُع کی برکت سے اس شخص سے کسی آفت کوٹال ویتے ہیں (مشکوہ)۔ (۱)

الغرض! دُعا توضرور قبول ہوتی ہے، کین قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں، اس لئے بندے کا فرض ہے کہ اللہ تعالی ہے ما نگتار ہے اور پورااطمینان رکھے کہ حق تع لی شانداس کے حق میں بہتر معاملہ فر ، کیں گے، دُعا وَل کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے ننگ وِل ہوجانا، اور اللہ تعالی سے ناراض ہوکر خودکشی کے خیالات میں مبتلا ہونا آ وی کی کم ظرفی ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ بندے کی دُعاضرور قبول ہوتی ہے، بشرطیکہ جلد ہازی ہے کام نہ لے،عرض کیا گیا کہ جلد ہازی کا کیامطلب؟ارشادفر مایا کہ: جلد ہازی ہیہ ہے کہ آ دمی یوں سوچنے لگے کہ میں نے بہتیری دُعا کیں گیر قبول ہی نہیں ہو کیں اور تھک کر دُعا کرنا چھوڑ دے۔ (\*)

## جب ہر چیز کا وفت مقرر ہے ، تو پھر دُ عائیں کیوں ما نگتے ہیں؟

سوال: بین نے سنا ہے اور یقین بھی ہے اس بات پر کہ ہر چیز کا ایک وقت مقررہ، مثلاً: شادی موت ، پیدائش وغیرہ۔
تو چرہم ہوگ دُعا کیں کیوں مانگتے ہیں؟ مثلاً: بعض لڑکیاں شادی کے لئے وظیفے پڑھتی ہیں تو کیا فائدہ؟ اس لئے کہ خدا تعالیٰ نے شادی کا جو وقت مقرر کیا ہے، شادی تو ای وقت پر ہوگ ۔ کیا ہمارے وظیفے پڑھنے اور دُعا کیں مانگنے ہے پہلے ہوجائے گ؟ ہمارے دُعا کیں مانگنے ہے کہا خدا تعالیٰ تقدیم کا کھا بدل وے گا؟

جواب:...القد تعالی نے دُنیا کو دار الاسباب بتایا ہے، اور دُعا بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے، اور اسباب تقدیر کے مخالف نہیں بلکہ تقدیر کے ماتحت ہیں۔ ویکھتے! ہم بیمار پڑتے ہیں تو علاج معالجہ کرتے ہیں، بیعلاج معالج بھی تقدیر کے ماتحت ہے، اگر

(١) عن أبى سعيد الخدرى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلّا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إمّا ان يعجّل له دعوله، وإمّا أن يدّخرها له في الآخرة، وإمّا أن يصوف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذًا نكثر، قال: الله أكثر. رواه أحمد. (مشكّوة ص: ٩٦ ا، كتاب الدعوات).

(۲) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل، وقيل: يا رسول الله! ما الإستعجال؟ قال. يقول: قد دعوت، وقد دعوت فلم أو يستجاب لى، فيستحسر عند ذالك ويدع الدعاء. (مشكوة ص: ۱۹۴) كتاب الدعوات.

(٣) عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلّا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلّا البو. رواه التومذي. عن ابن عسمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الدعاء ينفع مما نول ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٩٥ ا ، كتاب الدعوات، الفصل الثاني). أيضًا: ان من القضاء ردّ البلاء بالدعاء قالدعاء سبب لود البلاء. (احياء العلوم ج: ١ ص: ٣٢٨، كتاب الأذكار والدعوات، الباب الحامس ... إلخ).

الله تعالیٰ کومنظور ہوگا تو علاج معالجے سے شفا ہوجائے گی ، اوراگر منظور نہیں ہوگا تو نہیں ہوگے۔ یہی حال ؤیاؤں کا سمجھنا چاہئے کہ یہ بھی تقدیر کے ماتحت ہیں ، اگر الله تعالیٰ کومنظور ہوگا تو ما تکی ہوئی چیز مل جائے گی ، نہیں منظور ہوگا تو نہیں ملے گی ، اور رہے بھی یا در بہنا چاہئے کہ ؤیا اپنی احتیاج اور بندگی کے اظہار کے سئے ہے ، اس لئے بندے کو اپنا کام (اظہار بجز و بندگی) کرتے رہنا چاہئے ، الله تعالیٰ کا کام اس پر چھوڑ و بنا چاہئے :

#### حافظ وظیفه تو دُعاً گفتن است وبس در بندآل مباش که ندشنید یا شنید

## حضورِا كرم صلى الله عليه وسلم كي زيارت كا وظيفه

سوال: ... بین حضور سلی الله علیه و سلم کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، مہر بانی کر کے کوئی ایسا پڑھنے کاعمل بتائے کہ جمیں خواب میں یا بیداری میں حضور سلی الله علیه و سلم کی زیارت نصیب ہو، مجھے بڑا شوق ہے، کوئی ایسا پڑھنے کاعمل بتائے کہ ہم آسانی ہے کر سکیں اور میری طرح دُوسرے لوگ جواس کے خواہش مند ہیں وہ کرسکیں۔

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خواب میں زیارت ہوجانا ہڑی سعادت ہے، بینا کارہ تو حضرت حاجی الدا وُالله مہر جرکئی کے ذوق کا عشق ہے، ان کی خدمت میں کی نے عرض کیا کہ: حضرت! وُ عالیجے کے خواب میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوجائے۔

ارشادفر مایا: '' بھائی! تمہارا بڑا حوصلہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جا ہے ہو، ہم تواپنے آپ کواس لائق بھی تہیں سبجھتے کہ خواب میں روضة اطہر ہی کی زیارت ہوجائے۔''

بہرحال اکابرفر ماتے ہیں کہ دو چیزیں زیارت میں معین و مددگار ہیں ، ایک ہر چیز میں اِ تباع سنت کا اہتمام ، دوم کثرت سے دُرودشریف کو وِر دِرْ بان بنانا۔

## تحفهُ وُعا (وُعائے انسؓ)

سوال:...آج کل جیسہ کرآپ جانے جیں ملکی حالات خراب ہیں، جلاؤ گھیراؤ کی فضاہے، کسی کی جان و مال اور عزّت محفوظ نہیں، اس کے لئے دُ عا ہتلا ویں۔ ہم نے سنا ہے کرآ مخضرت ملی القد علیہ وسلم نے ایسی کوئی دُ عا حضرت انس رضی اللہ عنہ کوسکھلائی تھی، الگراس کی نشاندہی ہوجائے تو عزایت ہوگی۔

جواب: ... آپ کی خواہش پر وہ وُ عاتحریر کی جاتی ہے، جوآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادمِ خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ کوسکھلائی تھی۔ اس کی برکت سے وہ برتشم کے مظالم اور فتنوں سے محفوظ رہے۔ اس وُ عاکو علامہ سیوطیؒ نے جمع الجوامع میں نقل فر مایا ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہاویؒ نے اس کی شرح فاری زبان میں تحریر فر مائی ہے، اور اس کا نام "استیت اس انسواد القبس فی مشرح دعاء الس" تجویز فر مایا ہے، ذیل میں ہم وُ عائے انس اور اس کی فاری شرح کا اُردوتر جمہ پیش کرتے ہیں، آئجناب، حضرات مشرح دعاء الس" تجویز فر مایا ہے، ذیل میں ہم وُ عائے انس اور اس کی فاری شرح کا اُردوتر جمہ پیش کرتے ہیں، آئجناب، حضرات

علاء وطلباء وسبلغینِ اسلام اورتمام اللِ اسلام منع وشام اس دُ عا کو پرُ حا کریں ، اِن شاء القدانبیں کسی تسم کی کوئی تکلیف نہیں ہنچے گی ، وہ دُ عا پیہ ہے:

"بِسْمِ اللهِ عَلَى نَفْسِىُ وَدِيْنَى، بِسْمِ اللهِ عَلَى اَهْلِىُ وَمَالِىُ وَوَلَدِى، بِسْمِ اللهِ عَلَى مَا أَعُطَائِى اللهُ اَللهُ وَاعَلُ وَاعَظُمُ مِمّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاعَلُ وَاعَظُمُ مِمّا اللهُ ا

" این ذعاانس بن ما لک است رضی الله عند که خادم رسول القد صلی الله علیه وسلم بود و ده سال خدمت المخضرت کرد، وآنخضرت اورا با التماس ما درش بدعاء خیر در دُنیا و آخرت مشرف وخصوص ساخته وحق سبحانه و تعالی بدعاء آنخضرت و رغمرو مال واولا دو ب برکت عظیم داده، وعمرش از صد سال متجاوز شده اولا وصلی اش بصد تن رسیده به منا و و سه تن از ذکور و باتی اتاث و باغ و بستان و ب در یک سال دو بارمیوه مے داد، این برکات دُنیا است، برکات آخرت را خود چینوال گفت -

شیخ جلال الدین سیوطی که از اعاظم علاء صدیث است در کتاب جمع الجوامع ہے آرو کہ ابواشیخ در کتاب وابن عسا کر درتاری آ ورد کہ کہ دوز ہے انس رضی اللہ عنہ زوتجاج بن بوسٹ تعنی نشستہ بود ہجاج تھم کر دتا چہار صداسپ از اجتاس مختلفہ در نظر و ہے آ در د کہ بی بانس گفت۔ ہرگز ویدی کہ صاحب ترافین محمد رسول القد دا مثل ایں ، اسپال دد گر اسباب دولت و مکنت بود؟ فرمود بخدا سوگند تحقیق ویدم من نز دآ مخضرت ملی الله علیہ وسلم مثل ایں ، اسپال دوگر اسباب دولت و مکنت بود؟ فرمود و است ۔ اسپ کہ مردم نگاہ درا ندمیتم است، کے بجز با بہتر ازیں وشنیدم از رسول خدا جہاد کند، و با دشمنان وین داد خزاو ہد۔ بول و سرکین و گوشت و پوست و خون آل روز قیامت ہمہ در میزان اعمال و ہے باشد۔ و دیگر ہے اسپ تکم بدارد تا در صاجات خود سوار شود و رفع بیادگی کند۔ و دیگر ہے اسپال تکم بدار و برائے نام و آوازہ ، تا مردم بینند گویند کہ فلال چنیں و چندال اسپ وارد ۔ جائے اودر و دیگر ہے اسپال تکم بدار و برائے نام و آوازہ ، تا مردم بینند گویند کہ فلال چنیں و چندال اسپ وارد ۔ جائے اودر و سیر شدر و گفت اگر ملاحظہ خدمت تو اے انس کہ بیغیر راکرہ صلی اللہ علیہ و کئی ہا ہم راکہ و میشن بینی عبد الملک بن مروان کہ در سفارش و رعاجت احوال تو بمن نوشته کی بود ۔ ہے کردم بتو امروز آئی ہے کردم بتو ایک کہ میشد در بناہ آل کلمات از مطوت نیج سلطانے و شرکج شیطان ۔ تجاج از بیت ایں کلام ازخود بیشہ در بناہ آل کلمات از مطوت نیج سلطانے و شرکج شیطان ۔ تجاج از بیت ایں کلام ازخود

رفت ـ وازساعة برآ وردوگفت بياموزآ ل مرا، يا اباحمزه آ ل كلمات را ـ گفت برگز نياموزم ترا بخداسوگند كه تونه ال آنی \_

تا چول وقت رحلت انس رضی القد عند در رسید آبان که خادم دے بود برسرش آ مرفریا دش زو۔ انس رضی اللہ عند گفت چیخوا ہی؟ گفت! آل کلمات را کہ جاج از توطلبید وتو بوے ندادی وادرا نیاموختی ۔ گفت بلے بیاموزم ترا آل کلمات را دوم من رسول القد سلی القد علیہ وسم دہ سال پس درگزشت وے از دُنیا در صالے کہ راضی بودازمن وتو نیز ، اے آبان خدمت کردی مرادہ سال ودرے گزرم من از دُنیا در حالے کہ راضی ام از تو بگودر با مداروشام ایس کلمات را نگاہ داروخدائے تعالی از ہم آ فات۔

"بسیم الله علی اهلی و مالی و و لدی" بعداز حفظ واحراز نقس و دین والل و مال و ولدرایا و کرد که اسباب بقائے نقس و وین و مهر و صعاون آند و جدابیم الله برسر آنها آورد و بهمان لفظ بسم الله که دراول آورد بهنان لفظ بسم الله که دراول آورد بهنان لفظ بسم الله کلی متحرد و مقلف این طریقه در عباوت نز دار باب معانی بسندگی ، نکرد و مگفت بسم الله علی قدی و دائل و مالی و ولدی و سلوک این طریقه در عباوت نز دار باب معانی اشارت کند بر آنکه بر دوشم بینی بر چداول نه کورشده و آنچ در آخر ذکر یافته مقصوداست ، واغتناء و اجتمام ببر دو علی السویداست و الل و آل بر دو بیک معنی است گاہے بمعنی تابعاں و پسران استعال یابند و گاہے بمعنی اولا د این جا چوں اولا د در آخر ذکر یافته معنی اول در منام برح و استحسان فه کورگر دوم او بدال بی حل طال افتار که و سیله آخرت گرد و حفظ و احراز آل تخم سعاوت و مشمر کمال ست به باتی بهمه مایه و بال و نکال به و ولد بمعنی اولا و بودخوا و نام موجود اولا و نیز از اسباب قوت و معاضدت باز وی دین و دولت است . و در صدی آید و است که سه چیز از وفرزنداگر شید بود و وصالح موجب سعادت و نیا و آخرت است به و در صدی آید و است که سه چیز از وفرزنداگر رشید بود و وصالح موجب سعادت و نیا و آخرت است به و در صدی آید و است که سه چیز از

آدمی زاد بعداز رفتن وے از وُنیا باتی ہے ماند کے علم دین کہ بااہل آل آموختہ باشد وایں سلسلہ را کہ منتهی بختاب رسالت است صلی اللہ علیہ وسلم برپا دارد۔ وویگر خبر جاری کہ درآنجا منفعت بندگان خدا باشد۔ و بعداز وے بجاماند:

#### خوش آنگس که ماندلیس از وے بجا بل و مسجد و حیاہ و مہمال سرا

ودیگر فرزند صالح که بعد از مردش بدعا ایمان یاد آورد تا موجب آمر زیدن گنامان و باعث رفع درجات پدرگردد - وورحدیث به جمین ترتیب واقع است ذکرشال بدین ترتیب اشارت است بفضل علم و مال بردار درین باب - ازان که وجود ولد صالح در آخرز مان نادراست - و در بعضے روایات ذکر ولد برذکر مال نقذیم یافته و بیشک دلداز مال عزیز تر ومحبوب تر باشد، و حفظ واحراز و مطلوب تر ومقدم تر بود -

"بسبم الله على ما اعطانى الله" حرز مي كنم بنام خدا بر برتميحة كددادم اخدا بيون ذكركرد چند نعت مخصوص را كداصل وعرد تعميما في في او ترت است ـ بعدازان لفظ عام آوردتا بر تيمتها عاصل وفرع وكل وجزى راشاط باشد و تحقیقت برتمه بنائه و حرت فی بیرون وائر وامكان است و ان تسعد و انسعمة الله لا تحصوها و ان الإنسان ليظلوم كفار \_آ دى برنش خودظم كندو كفران نعت ورز و از بي جهت فرمودان الانسان لللوم كفار بصيده مبالغه وجائه و بگرميز مايدوان تسعدوا نسعمة الله لا تسحصوها ، ان الله لغفو و رحيم \_ يعني اگر شمغفرت و رحمت و حي تعالى بود حكار برآ دى زاو بدي كافرتمي و ناسپاى كدوراد تنك بود د مغفرت و رحمت و حي تعالى نيز از نعمت باع اواست \_اصل اين است باتى بهد في ورصديث آمده است و رد نيا مغفرت و رحمت و تعالى نيز از نعمت باع اواست \_اصل اين است باتى بهد في ورصديث آمده است و العالمين صلى مغفرت و رحمت و الله نيز از نعمت باع اواست \_اصل اين است بايي شرار و و بيكار ندنشت سيد العالمين صلى مد في يهم چندان و زنما زشب ايستاو حي كه پايها عي مبارش بيا ماسيد عوفون از انها وان شد عافتند يا دسول القد ا ترخ در گنا بان اقل و آخر را امرزيده و اند؟ قوله تسعالى : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك رسول القد ا ترخ در گيراين بمرتفب و مشقت جيست \_فرموو حو حتى لي مرابختيد و خون او اين مرتحب است عظيم، و ها تناخو \_ در گيراين بمرتوب و مشقت جيست \_فرموو حو حتى لي مرابختيد و خون او بند و اين بمرتوب كند و بندگي اگر شراي نعمت نشم بنده شاكر نباشم \_ سيداقيين و آخرين كه عالم وعالميان طفيل او بند و اين به يوبيدگي اگر شراي نعمت نشو به يدگيراين نام و و يوبيدگيراين نعمت نفت به كنده يكراين اله نود و يكوبيرو

 متوجه ولیتی بجناب لطف و کرم اوست تعالی شانه و تمام امورخود را بویت تفویض نموده و پرتو از نور ولایت برناصیه حالش نافته و پروردگارتعالی بلطف خاص متولی اُموراوشده، والا غرجب آنست که اسلح بر باری تعالی واجب نبود، برچه خوام کند لا یسنل عما یفعل و هم بسنلون۔

"تنبید:...مراد تقیقی بآنکه در شرع ورود یافته برکه این ؤ عابخواند جزائش انیست آن بود که تحقق بران حال ومتصف بمعنی آن شود والا مجرد حرکت جوارح و جنبا نیدن زبان چندان کفایت نه کند\_گرآنکه بنص شارع معلوم شود که این خاصیت بران لفظ مرتبیت گردد و حاجت بدرک معنی نباشد\_

و باوجود آس بكار نبايدنست وعمل موتوف آل حال نبايد داشت فضل خداداسع است دو يسجانه عبيب الدعوات بندگان است بهرحال كه بكنند رعايت شرا نظ و آداب حساب ست وليكن فضل و كرم و يعنالي بيرون وائره حساب است به مالا يدرك كله لايترك كله و بالقدالتوفيق چنانچه در باب اخلاص و ريا در عمل از شيخ شيوخ بيرون وائره حساب الملة والدين السهر وردى پرسيدند چه كار بايد كرد چون عمل كنيم ريا راه يا بدوا گرفكنيم بيكارشينم - فرمود عمل كنيد واز ريا استغفار نمائيد بريار شستن مصلحت نيست آخراين عمل اگردوام پذيرونت بهم بنورانيت عمل سراخلاص درول پيدا شود إن شاء الله تعالى \_

"الله اکبو الله اکبو الله اکبو الله اکبو واعز واجل واعظم مما احاف و احذد" خدابزرگ تر وغالب ترست از چیز یکه میز من و بیم درام از آن چیز در بعضی روایات واعظم بعداز اجل نیز ندگورست کریا و عزت و عظمت و جلال در معنی نز دیک بم آبند و اگر کبریا را با عتبار ذات و عزت را با فعال وعظمت را با ساء و جلالت رابصفات اعتبار نمایند دور نه باشد، و چول نفس بجبلیت بینی وخود تری و جراسی از اغیار داردخصوصاً در جا تیکه معامله باغالب تر از خود ش افتد چنانچ سلاطین و جباران، درین کلمه با استحضار عظمت و کبریا الهی که مستاز م اشتعال وانفقداح نوریقین ست و لیرش ساخت که بال استفل و انفقداح نوریقین ست و لیرش ساخت که بال استفل مترس! که پروردگار تو بزرگ تر و عالب تر از و نشمن تست:

#### گرد همنت توی ست نگهبان قوی ترست- تو از مولی تعالی بترس تابهه از تو بترمند

من خداف عن الله خاف عنه كل مشىء ودري كلمة تنبيداست برال كه دروقت معامله باغالب باطن رممنو ومعمور بكيم وربطوت نورعظمت وجلال و يعاطن رممنو ومعمور بكيم يائي دارة وربطوت نورعظمت وجلال و يعاني جباريت وقهاريت ويكران معنمل ومتواري كرود.

"عز جارك" غالب است بمسامية و بناه آرنده بنوچول احضار كبريا حق وشهودعظمت اوكروازغيب

بمقام حضور آمد و خطاب کرد و جمسا نینگی حق بدوام توجه و التجا بجناب لطف وتمسک بذیل عزت اوست ہر کہ پنجی بجناب عزت اوست ہرگزمتم ہوروم خلوب گردو۔

#### عزيزتو خواري ببندزكس

"و جسل منناؤک" و ہزرگ است ثنائے تو بیج کس بکنہ صفات کمال تو وقد رت لا یزال نرسد \_ضعیف را قوت دہی وقوی راضعیف گردانی ہتعزمن تشاءو تذل من تشاء صفت تست \_

"ومن شرو کل شیطان مرید، و من شو کل جباد عنید" و بتا بجویم بتوازشر برشیطان را ثده شده وازشر برسلطان متکبر مائل از راه راست معائد حق معنی عناد از راه است برآیدن و مخالف شدن برحق را باوجود شناخت آل بوجول تدبیر کارشر وسلطنت و ملک اغوا و اعتلال بشیطان حواله کرده اند و بریس قیاس حال جبارال و قبارال را که مسلط برخلائق اند استفاده ازشر ایشان از واجبات وقت باشد و شیاطین دوشتم اند بیاران و قباران را که مسلط برخلائق اند استفاده ازشر ایشان از واجبات وقت باشد و شیاطین دوشتم اند شیاطین جن البیس و جنود می و شیطان انس ظلمه و اعوان ایشان باقل اشارت باول است و دافی بثانی وقوت شیاطین جن البیس و جنود در و شیطان انس ظلمه و اعوان ایشان کویند ثمونه از شیطان عالم آفاق است که برعشل و جمیع و گی و مشاعر سلطنت و را در محربر عقل مصفا دومنور بنوریفین که بحکم "ان عبادی لیس لک علیهم مسلطان" مسلطنت و بازان مقبور و منتمی ست و استعاذه از شرو به که معدوم را بصفت موجود و باطل را در لباس حق تماید نیز و اجب است و زوان فوف از ماسوا ی حق جزید فع و از الدویم صورت نه بند و و در دهیقت استعاذه از شرف ست و اجب است و زوان فرف از ماسوا ی حق جزید فع و از الدویم صورت نه بند و در دهیقت استعاذه از شرف ست

"فان تولوا فقل حسبی الله لا الله الا هو علیه تو کلت و هو رب العوش العظیم" این آئے است ازقر آن مجید کرفن سجاندوتعالی برسول خود سلی الله علیه دسلم امر کرده مے فرماید پس آگر پشت د به ند کا فرال روئے بجانب فن نیابند واز قبول آن اعراض نمایند بگواے محدواے محبوب من واے محفوظ ومعصوم من "حسبی الله" بس است مراخدا لا إلله الا هو نیست نیج معبود ہے بی گروے علیہ تو کلت بروے گزاشتم کاروبار خودراو کیل خود گردانیدم اورا و هو رب العوش العظیم و دے پروروگار عشیم است کے ظیم تروبالا تراز وے ظلتے درعالم اجسام پیدانہ شدہ چول سوق کلام در رفع جبارال وقبارال و دفع بیم و براس ایشاں بوو۔

واصل وماده آل شهود قبر وعظمت البى تعالى است مقطع كلام برسنن مطلع آورده فتم مخن برعظمت كرده واكراصحاب حرز وار باب دعوت مراقبه اطعرش البى باطاحظه اي اضافت دري وقت نما يندور حفظ وصيانت ادخل باشد . چنانچ قطب الوقت شخ ابوالحن ش ذلى رضى الله عندور حزب البحرك حضرت خاتم الانبياء صلى التدعليه وسلم تلقين تموده است ودر باب حرز وحفظ ترياتي اكبراست فرموده : ستسر العسر شه مسبول علينا وعين الله تناضرة الينا، و بعدول الله لا يقدر احد علينا والله من و دانهم محيط بردة عرش برمازر مشة وعين عنايت وعصمت البى بيناب ما ناظر ديكر بقوت البى نيج كس دا قدرت برما نباشد فدرت و يتعالى بمدراميط عنايت وعصمت البى - بجناب ما ناظر ديكر بقوت البى نيج كس دا قدرت برما نباشد فدرت و يتعالى بمدراميط مست كدراه بيرون آعدن از حيط قدرت او محال مست و هو المكبير المتعال -

ترجمه: بدری ورای که دوست ومتوتی تمام امورمن خدااست که فروفرستاده است کتاب که درو به تدبیرتمامه أمویرؤ نیاوآخرت کرده است بعنی قرآن مجیدرا به ووی سبحانه و نتی ای دوست میدارد و تولیت أمورمیکند مر صالحین رااللهم اجعلنا من الصالحین، و وُعا تنوت و التحیات را نیز دروقتی تبقر بی ترجمه و شری کرده شده بودآل نیزمنقول و مسطور میگرد و به فقط "

ترجمہ: "بید حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی دُعاہ ہے جوآ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص شخے۔ دس سال آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کی استدعا پر ان کو خیر و نیا و آخرت کی دُعاہ مشرف وخصوص فر مایا تھا، اور حق سبحا نہ و تعالی نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعا کی برکت سے ان کی عمر و مال اور اولا دمیں عظیم برکت عطافر مائی ، چنانچیان کی عمر سوسال سے زیادہ ہوئی اور ان کی صلبی اولا دکی تعداد سوکو پینی ہے۔ جن میں تہتر مرد ستے اور باقی عور تیں ۔ اور ان کا باغ سال میں وہ بار پھل لاتا، یہ وُنیا کی برکات تھیں (جو بطفیل وُعا آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حاصل ہوئیں) باتی آخرت کی برکات کا اندازہ کون کرسکتا ہے۔

يَتَخَ جلال الدين سيوطي جليل القدر حافظ حديث بين، انهول ني جمع الجوامع " بين نقل كيا ہے كه ابو الشيخ نے " كتاب الثواب " ميں اور ابن عساكر نے اپنى تاریخ میں بيہ واقعدر وابت كيا ہے كہ ايك دن حضرت انس رضی الله عند حجاج بن یوسف تقفی کے پاس بیٹھے تھے۔ حجاج نے تھم دیا کہ ان کومختلف مسم کے جارسوگھوڑوں کا معائنه كرايا جائے يحكم كى تغيل كى كئى، حجاج نے حضرت اس رضى الله عنه سے كہا: فرمائي ! النيخ آقا يعنى آتخضرت صلى التدعليه وسلم كے ياس بھى اس قتم كے كھوڑے اور ناز ونعمت كاسامان بھى آب نے ديكھا؟ فرمايا: بخدا! یقینا میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیس بدر جہا بہتر چیزیں دیکھیں اور میں نے آنخضرت صلی اللہ عديه وسلم ہے سنا كرآ ہے صلى المدعليه وسلم فرماتے ہتے: جن گھوڑوں كى لوگ برؤرش كرتے ہيں ،ان كى تين قسميس ہیں ، ایک شخص گھوڑ ااس نیت سے یا لتا ہے کہ حق تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے گا اور داد شجاعت دے گا۔اس تھوڑے کا پیشاب،لید، گوشت بوست اورخون قیامت کے دن تمام اس کے تر از دیے عمل میں ہوگا۔اور دُوسرا تخف گھوڑ ااس نیت سے بالتا ہے کہ ضرورت کے وفت سواری کیا کرے اور پیدل چلنے کی زحمت سے بیچ (بیشہ تواب کامستحل ہے اور نہ عذاب کا)۔ اور تبیسرا و چخص ہے جو گھوڑے کی پر وَرش نام اور شہرت کے لئے کرتا ہے، تا كەلوگ دىكھا كريں كەفلال شخص كے باس ائنے اورا يسے ايسے عمد ہ گھوڑے ہيں ، اس كا ٹھكا نا دوز خ ہے۔اور حجاج! تیرے گھوڑے ای متم میں داخل ہیں۔ حجاج سے بات من کر بھڑک اُٹھ اور اس کے غصے کی بھٹی تیز ہوگئی اور كَبْ لِكَا: اے انس! جو خدمت تم نے آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم كی كی ہے اگراس كالحاظ نہ ہوتا ، نيز امير المؤمنين عبدالملک بن مروان نے جوخط مجھے تمہاری سفارش اور رعایت کے باب میں لکھا ہے، اس کی پاسداری نہ ہوتی تونہیں معلوم کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا کرگز رتا۔حضرت انس رضی اللہ عند نے فرمایہ: خدا کی نتم! تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور شرجھ میں اتن ہمت ہے کہ تو مجھے نظر بدسے و مکھے سکے۔ میں نے آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم سے چند کلمات س رکھے ہیں، میں ہمیشدان ہی کلمات کی پتاہ میں رہتا ہوں اور ان کلمات کی برکت سے مجھے نہ کسی سلطان کی سطوت ہے خوف ہے ، ند کسی شیطان کے شر سے اندیشہ ہے۔ حجاج اس کلام کی ہیبت سے بےخود اور مبهوت ہوگیا۔تھوڑی دم بعد سراُ ٹھایا اور (نہایت لجاجت سے ) کہا: اے ابوتمز ہ! وہ کلمات مجھے بھی سکھا و پیجے! فرمایا: تخصے ہرگز نہ سکھا وَل گاء بخدا! تواس کا اہل نہیں۔

پھر جب حفرت انس رضی اللہ عنہ کے وصال کا دفت آیا ، آبان جوآ پ کے خادم تھے، حاضر ہوئے اور آواز دی ، حضرت نے فر مایا: کیا جا ہے ہو؟ عرض کیا: وہی کلمات سیکھنا جا ہتا ہوں جو تجاج نے آپ سے جا ہے

<sup>(</sup>۱) بہ تقدیر صحت بیفقرہ مجان کی غبوت سے ناش ہے،اس کے حالات پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نشہ امارت ودولت میں مخبور ہونے کی وجہ سے خود پسند کی کے مرض میں ووسکین مبتلا تھا۔امحاب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسم ہے اپنی نصلیات جتل نے میں بعض نا گفتہ بہا تو ال وافعال اس سے سرز وہوجا یا کرتے تھے، یہ فقرو بھی اسی اسلیلے کی کڑی ہے۔ مترجم۔

تعے گرآپ نے اس کوسکھا نے نہیں۔فرہایہ: ہاں! تجھے سکھا تا ہوں، توان کا اہل ہے۔ میں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی کا نقال اس حالت میں ہوا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی مجھ علیہ وسلی کی دس برس خدمت کی ،اور آپ سلی اللہ علیہ وسلی کا نقال اس حالت میں ہوا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلی ہوتا سے راضی ہے ،ای طرح تو نے بھی میری خدمت دس سال تک کی اور میں وُ نیا ہے اس حالت میں رُخصت ہوتا ہول کہ میں بچھ ہے ، وہ ہول کہ میں بچھ ہول۔ میں وشام بیکلمات پڑھا کرو، حق سبحانہ وتعالیٰ تمام آفات سے محفوظ رکھیں گے ، وہ کلمات یہ ہیں:

"بسسم الله علی نفسی و دینی "لیتی تفاظت ما تمکی ہوں اور پناہ لیتا ہوں نام خداکی اپنے نفس پر اور اپنے وین پر۔ ہوسکتا ہے، ہم المقد سے مراد پوری ہم المقد الرحمٰن الرحمٰ ہوں، جس کے بڑو اوّل پراکتفا کیا، جیسے جب ہما جب کے المحد للد پڑھتا ہوں، مراد پوری سورت ہوتی ہے۔ حفاظت میں شخصیص نفس اور وین کی اس وجہ نے فرمائی کہ ہر کمال کے حاصل کرنے کی بنیاد اور مبداء مال کی اصل نفس ووین بیں۔ پھر شمل کو مقدم فرمایا، کیونکہ نفس ہر کمال ویٹی و دُنیاوی کی تحصیل کے لئے موقوف علیہ ہے۔ المحد نفس ووین بیل کے سے مسائل شرعہ میں نکھا ہے کہ المحد کئی ہو ہے کہ المحد کے لئے موقوف علیہ ہے۔ المحد کہ کے گئے بیل پھنس جائے (المحد کر جس سے جان پر بن آئے) اور پائی وہاں موجود نہ ہوجس سے اس کچنے اگر المحد کی کے گئے بیل کھنس جائے (جس سے جان پر بن آئے) اور پائی وہاں موجود نہ ہوجس سے اس کچنے ہودے لئے کوئی اور صورت اس کے اُتار نے کی ہو سکے ) توالیے وقت شراب کا گھونٹ پی لینا جو کی حوال کا سب ہے باتی رکھا جو سے ایم مال ہوگا، یکہ واجس ہوگا۔ تاکہ نفس وحیات فانی کو چو حیات جقی جا وہ وائی کے حصول کا سب ہے باتی رکھا جائے اور دِل بدستورائیان پر قائم رہے توفی وہ یہ بین جاری کرنا بشرطیکہ قلب پوری طرح ایمان کے ساتھ مطمئن ہو نیز ای قبیل سے ہے۔ لینی مجوری کی حالت میں جان بی جاری کرنا بشرطیکہ قلب پوری طرح ایمان کی جان دے دے ایک کی حالت میں جان بی خاطر اس کی اجازت ہے۔ ہاں! اگر کوئی بامت عزیمت بڑ میت پڑ ہی تعمیل کا موقع نہیں، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے۔ ہاں! اس مسئل کی پوری تقصیل کا موقع نہیں، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے۔ ہیکی عالم سے بہاں اس مسئل کی پوری تقصیل کا موقع نہیں، اس لئے کتب فقہ میں دیکھا جائے۔

"بسم الله على اهلى و مالى و ولدى" نفس و ين كاحفاظت كے بعد الله الدورولدكو يادكيا، كونكه بيد چيزي بجى نفس و دين كے بقائے لئے سبب اور مدومعاون ہيں، اوران پر لهم الله جدا ذكركى، اى لهم الله پرجو پہلے ذكر ہوچكى تھى كفايت كرتے ہوئے يون ہيں كہا: "بسم الله علنى نفسى و دينى و اهلى و مالى و و لمدى" عبارت يس بيطريق اختيار كرنااصحاب بلاغت كنز ديك اس طرف اثاره كرتا ہے كہا قال الذكر اور تانى الذكر ووثول لفظ بم معنى الدكر اور تانى الذكر ووثول لفظ بم معنى اور دوثول كا قصد واستمام يكس ہے۔ اہل و آل دوثول لفظ بم معنى هيں، يہال اولا د كا ذكر چونكه بعد هيں هيں، يہال اولا د كا ذكر چونكه بعد هيں

موجود ہے، اس لئے معنی اقل زیادہ مناسب ہیں۔ یہ یادر ہے کہ مال واسباب کا ذکر جب مدح اور خوبی کے موقع پر کیا جائے تو مراو وہاں مالی حال ہوتا ہے، جو آخرت کے لئے وسیلہ ہے اور اس کا بح کرنا سعاوت کا باعث اور کمال کا موجب ہے، باتی تمام وبال وعذاب کا سامان ہے۔ اور ولد کے معنی اولا د کے ہیں، ذکر ہویا مونٹ ، اور اولا د کا وجود بھی من جملہ اسباب توت کے ہے، جو دین و دولت کے لئے مددگار ہے۔ اور لڑکا اگر نیک اور رشید ہوتو سعادت و نیا و آخرت کا موجب ہے۔ حدیث بی ہے کہ آ دمی کے وُنیا ہے وُخصت ہوجائے کیا در رشید ہوتو سعادت و نیا و آخرت کا موجب ہے۔ حدیث بی ہے کہ آ دمی کے وُنیا ہوا ور معنی سلطے کو جو جناب کے بعد تین چیزیں باتی رہ و باتی ہوات ہے اور کہ اس کے اہل لوگوں کو کھایا ہوا ور معنی سلطے کو جو جناب رسالت پنا وسلی اللہ علیہ و باتی ہوتا ہے قائم رکھتا ہو۔ دوم: صدف جاریہ جس بیں بندگانِ خدا کا اُفع ہوا ور مرالت پنا وسلی اللہ علیہ و کہ اور اس کے رفع درجات کا موجب ہے۔ حدیث بیں ان تین آ مور کا ذکر اس بر تیب سے خانے باتی رہیں۔ سوم: نیک لڑکا جو اس کے انتقال کے بعد دُعا ایمان کے ساتھ یا دکر تا رہے، تا کہ باپ کے خانے باقی رہیں۔ سوم: نیک لڑکا جو اس کے انتقال کے بعد دُعا ایمان کے ساتھ یا دکر تا رہے، تا کہ باپ کے فات ہول کی پیخشش اور اس کے رفع درجات کا موجب ہے۔ حدیث بیں ان تین آ مور کا ذکر ای ترتیب سے واقع ہوا ہے جو ذکر کی گئی۔ اس ترتیب ذکری میں اشارہ اس طرف ہے کہ کم وال اولا و، اس باب میں فضیلت رکھتا ہیں کیونکہ ولیوں کی وجود آخر ذران میں تا در ہوگا اور بعض روایات میں ولد کا ذکر مال سے مقدم ہے، ب

"بسسم الله على ما اعطانى الله" مخاطت ليتا مون ام خداكى برتمت پر جوت تعالى نے عطا فرمائى - جب چند فعتوں كا جود نياو آخرت كى تمام فعتوں كے لئے اصل اور مدار جيں، ذكر كيا، اس كے بعد عام لفظ ذكر كيا، تاكہ اصل وفرع اور چھوٹى بوئى سب نعتوں كوشائل ہوجائے ـ ورحقیقت حق تعالى كى فعتوں كا شار دائرة المكان سے خارج ہے، فرمايا ہے: "وان تعدوا نعمة الله كا تحصو ها، ان الإنسان لظلوم كفار" صيغه مبالغه كے ساتھ فرمايا، (يعنى بلاشبانسان بوا ظالم اور بوانا شكرا ہے ـ بوا ظالم اس كے كہ خالق وما لك كى فعتوں كاشكر كرنے كى بجائے ان كى دُوسروں كى طرف نبست كرتا ہے) ـ دُوسرى جگد: "ان الله فعفود و حيم" فرمايا، كاشكر كرنے كى بجائے ان كى دُوسروں كى طرف نبست كرتا ہے) ـ دُوسرى جگد: "ان الله فعفود و حيم" فرمايا، معتقرت ورحمت ند بوتى تواس ناسپاكى كى وجہ سے آدى پركام تقك ہوجاتا ـ اس كى مغفرت ورحمت خودا كے بلد الله كى مغفرت بركام تك بوجاتا ـ اس كى مغفرت فور الله بلا اس كے مغابع شل سب تي ہيں ۔ حديث ہيں ہے كہ بدوں فضل ورحمت خودا كے لئمت ہو جاتا اور ان سے حون جارى فضل ورحمت خودا كے لئمت كاشكرا داكر نا چا ہے ، بيكار بيشمان ريا نبيل سي سي الله المائيوں ميں اس قدر قيام فرمائے كه قدم مبارك پر قرم آجاتا اور ان سے خون جارى العالمين صلى القد عليه وسلم نماز تهد ہيں آئى آپ كے الله بحصور معاف نبيس كرد ہے گئے ،خودتی جل مجد فرك الله معال ذنبك و معالم المور سے گئے ،خودتی جل مجد فرك الله معال ذنبك و معالمائي كراس قدر تقب اور مشقت كس كے الله معن ذنبك و معالمائوں كى بخشش برى تعمل بحد کا الله معالم ذنبك و معالمائوں كى بخشش برى تعمل بحد کا الله معالمائي خوری بخشش فرمادى ہواراس كى بخشش برى تعمل بحد کا الله معالمائي بخشش فرمائے كے ، اگر اس الفران سے كہ ، حق تعالى نے ميرى بخشش فرمادى ہواراس كى بخشش برى تعمل بحد کا الله معن ذنبك و معالمائوں كي بخشش برى تعمل بحد کا الله معن ذنبك و معالمائوں كي بخشش برى تعمل بحد کا الله معن ذنبك و معالمائوں كے الكی بخشش برى تعمل كے الله معن ذنبك و معالمائوں كے الله على بحد تعمل كے الله عمل كے الله عمل كے الله كے الله كے الله كے الله عمل كے الله كے الله عمل كے الله عمل كے الله عمل كے الله عمل كے الله كے الله عمل كے الله عمل كے الله عمل كے الله كے الله عمل كے الله عمل كے الله كے الله عمل كے الله ع

نعمت کاشکرند کروں تو بندۂ شاکر کیسے کہلاؤں۔غور کامقام ہے کہ سیّداوّ لین وآخرین کہ عالم وعالمین جن کاطفیل ہے،جب بیدہ شقت برداشت فرماتے ہیں اور بندگی میں مشغول ہیں،تو دُوسروں کو کیوں ضرورت نہ ہوگی؟

تنعیدند. جس و عاکمتعلق شریعت مین آیا ہے کدائ کے پڑھنے کی مدیزا ہے، اس کا سیجے مطلب یہ ہے کدائ حال کواپنے اندر پیدا کر لے اورائ معنی کے ساتھ متصف ہوجائے ورنداعضاء کی خالی حرکت اور محض فظ اور زبان پر کلمات کا جاری کر لینا کافی نہیں گرید کہ شارع کی جانب سے تصریح ہوجائے کہ یہ خاصیت محض لفظ اور تفس حروف میں ہے تواس وقت و واٹر بالخاصداس لفظ پر مرتب ہوگا اور معنی جانے کی حاجت نہ ہوگ ۔

لیکن اس کے باوجود ہے کار نہ پیٹھنا چاہئے اور ممل کواس حال کے حصول پر موتوف ندر کھنا چاہئے ، خدا کا فضل نہایت وسیع ہے اور مق تع لی بندوں کی دُعا قبول فر مانے والے ہیں۔ شرا اُلط و آ واب کی رعایت جس قدر بھی کی جائے گی وہ بہر حال محدود ہوگی لیکن حق تعالیٰ کا فضل و کرم دائر دُحساب سے خارج ہے ، جو چیز پوری حاصل نہ ہو سکے اسے بالکلیے چھوڑ ابھی نہیں جاسکتا ، القد تو فیق دے۔ چنا نچہ اِخداص و ریا کے باب میں حضرت شخ شہاب الدین سہروردی رحمہ القد سے سوال کیا گیا کہ: کیا کی جائے؟ اگر جم ممل کریں تو ریا کی آ میزش ہوجاتی ہے ، نہ کریں تو ریا کی آ میزش ہوجاتی ہے ، نہ کریں تو بہ کار جیشے نامسلے تنہیں ، عمل پر اگر دوام کیا جائے تو نور انہ ہے مل کریں جو ان نے اللہ این شاء اللہ تعالی۔

"الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر واعز واجل واعظم مما اخاف واحدو" خدابررگراور عالب ترب، براس چيز سے بس ڈرتا ہوں اورانديشر كفتا ہوں يعض روايات بيل" اجل" كے بعد "افغم" بھى ذكر ہوا ہے۔ كبريائى ،عزت، عظمت اور جلال قريب المعنى بيں، اگر كبريائى كاتعلق ذات ہے، عزت كا فعال ہے، عظمت كا اساء ہ اور جلالت كاصفات ہے اعتباركيا جائے تو بعيد ندہ وگا۔ چونكر نفس جبلى طور

پر بے بیٹنی، خود تری اور ہرآ سانی کا خوگر ہے، خصوصاً جہال معاملہ اپنے سے غالب کے ساتھ ہو جیسے سلطان و جہار، اس لئے اس کلے بیس عظمت و کبریائی خدواندی کے استحضار کے ساتھ (جس سے لاڑ ما شعلہ بنوریفین مشتعل ہوجا تا ہے) اے دلیر بنادیا۔

کہ ہاں اے نفس! ڈرنبیں، تیرا پروردگارڈٹمن سے بزرگ تر ہاور غالب بھی، ڈٹمن اگرتوی ہے،
نگہبان توی تر ہے، تو اپنے مولا سے ڈر، تا کہ سب بچھ سے ڈریں۔ بچ ہے کہ جو خدا سے ڈرے اس سے ہر چیز
ڈرتی ہے۔ اس کلے میں اس پر بھی تنبیہ ہے کہ معاملہ جب غالب کے ساتھ ہوتو باطن کوئق تعالیٰ کی کبریائی سے
معمور رکھا جائے ، تا کہ برگانہ کی ہیبت اور عظمت کے لئے ول میں گنجائش ندر ہے اور حق تعالیٰ کی عظمت کے غلبے
میں ڈومروں کی جہاری وقہاری مضمحل اور مقلوب ہوجائے۔

"عنو جاد ک "غالب ہے تیراہمسا بیاور تیری پناہ لینے والا ، جب تق لی کی کبریائی کا استحضاراور اس کی عظمت کا مشاہدہ ہو گیا ، غیبت ہے مقام حضور نصیب ہوا ، اور خطاب کا شرف حاصل ہوا ، حق تعالی کی ہمسائیگی دوام تو جہ ، جناب لطف میں التجا اور اس کے دامن عزت کے مضبوط پکڑنے سے حاصل ہوتی ہے ، جو مخص اس کی جناب عزت میں ہجتی رہے وہ ہرگز مغلوب ومقہور نہ ہوگا۔

"و جسل شنساؤک" تیری ثنابزرگ ہے، تیری صفات کمال اور قدرت لایز ال کی گہرائی میں کون جاسکتا ہے، کمز ورکو تو می کردے اور باز ورکو بے زور بناد ہے، جسے چاہے عز ت دے، جسے چاہے ذکیل کردے، یہ تیری شان ہے۔

"ولا الله غيرك"اورتير بواكوئي معبود حقيقي نبيل، "اللهم انسى اعوذ بك من شر نفسى " چونكه تمام شرور وقيائ كالمنج اور بيقي و بيثاتي كاباعث نفس بال لئے الله حق تعالى كان باول جوشر، كرآ وى كو بيش آتا ہے، تمام الله كفس كر جانب ہے ہے۔ آخضرت صلى القدعليه وسلم وُعافر مايا كرتے: " رَبَ لَا تَكلنى اللّٰي نفسى طرفة عين و لَا اقل من ذلك "اب پروردگار! جھے ايك ليح كے لئے بھى مير فض كے سرون تيجئ، بلكه جمدة م باخودر كھئے اور اپني عظمت كے مشاہد ميں مشغول ركھئے تاكر چشم ردن كے سئے بھى اغيار كو جھ پرتا شيرون قرف اور غلے كرى جال شهو۔

"و من شر کیل شیطان مرید، و من شر کل جباد عنید" اور بین آپ کی پناه لیتا ہوں ہر شیطان مردود کے شرے اور ہر شیطان مشکر کے شرے جوراوی میں جائل ہو۔ عناد کے معنی راوِراست ہے ہن جا ناور حق کی مرافی کے باوجوداس کا مخالف ہونا، چونکہ کا رشر کی تدبیراوراغوا واصلال کی سلطنت شیطان کے جا ناور کی گئی ہے، بالکل پی حال ان جبار و تھارت مے کوگوں کا ہے جو مخلوق پر مسلط ہیں، اس لئے ان کے شرے بناہ ما نگنا بھی واجبات وقت میں سے ہے۔ اور شیاطین کی دوشمیس ہیں، اوّل شیاطین جن بیا بالیس اوراس

ک ذُریت ہے۔ دوم شیطانِ انس، بہ ظالم اوران کے ہم نوا ہیں۔ نقر ہُ اوّل ہیں تہم اوّل کی طرف اور ٹائی ہیں ٹائی کی طرف اشارہ ہے اور تقت وہمیہ جو آ دی کی سرشت ہیں رکھی گئی ہے اور اسے شیطان عالم انفس کہا جا تا ہے، یہ شیطان عالم آ فاق کا نمونہ ہے کہ عقل تو کی اور آ لات شعور پر تسلط رکھتی ہے البتہ جو عقل نو ریقین سے منور اور مصفا ہواس پراس کا تسلط نہیں ، تکم : "ان عبادی لیس لک علیہم سلطان" پس بی تقت معدوم کو موجود کی شکل میں اور باطل کو حق کے لہاس میں چیش کرنے کی خوگر ہے۔ اس اسے استعاذ وضروری ہے، ماسوا اللہ کا خوف زائل ہونے کی بجروفع وہم کے کوئی صورت نہیں۔ یہ بھی در حقیقت استعاذ ہواز شریفس کی فرع ہے، جیسا کہ فقر واقل میں ذکر ہوا۔

"فان تولوا فقل حسبى الله ألا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العوش العظيم" ية قرآن مجيد كاايك آيت بجس بين تعالى آنخضرت على الله عليه والم كوهم كرت بهوئ قرمات بين: "ليل الركافرلوك منه يجيرليس، قل كي جانب متوجد نبول اوراس كتبول كرف سه يبلونى كري، تواحي السه الركافرلوك منه يجيرليس، قل كي جانب متوجد السه عجوب! المدير محفوظ ومعصوم! آپ سلى الله عليه وين "حسبى الله "الله بيم الله "الله الا الله الا هو" الس كسواكوئي معبود برق نبيس، "عليم توكلت" بيس في ايناتمام كاروباراى كرم وكروباءاس كواينا كارساز بناليا، "و هو رب المعرش العظيم" ووعرش عظيم كاما لك ب، جس سعظيم تراور بالاترعالم اجمام شرك في تخلوق بيدانبيس كاني ...

سیاتی کلام چونکہ جہاروں اور قہاروں کے دفع کرنے اور ان کے خوف داند بیٹہ کو دُورکرنے میں تھااور اس کی اصل اور ماقہ ہے عظمت وقبیر خداوندی کا مشاہدہ کرتا اس کے مقطع کلام مطلع کے طرز پر لایا گیااور بات کو عظمت پرختم کیا گیا، اگر اُصحاب حفظ اور اُر باب دعوت احاطہ عرشِ اللّٰی کا مراقبہ مع ملاحظ اس اضافت کے کریں تو حفظ وصیانت میں زیادہ دخیل ہوگا۔

قا كده:...مشاركِ شاذليه قدس الله الرارجم في مريدول كواس وُعاك بره صنى وصيت فرما لى ب، العن الله الله الله هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم "اوران كاارشاد ب كرا كركو لى

محض صرف بہی وظیفہ اختیار کے ہوئے ہوتو اس کوتمام وظائف سے کفایت کرےگا۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگراس دُعاکے پڑھے میں فہم وحضور نہ ہوتب بھی مؤثر اور مقبول ہے ، اس کی تعداد دس دس مرتبہ بعد نماز صبح و بعد نماز مغرب ہے ، اگر سات سات مرتبہ پڑھا جائے تو بھی کافی ہے ، بلکہ بیصحت روایت سے قریب ترہے ، اس کا فلاصہ حق جل مجد فیص اپنی ذات کا میسوکر نااور اِخلاص کا مطلب ہے ۔ مع بذاعظمت خداوندی کا مشاہدہ کر نااور ماسول سے تیم کی اس طریقت ماسول سے تیم کی تھی اس طریقت مستقیمہ کی تو فیق عطافر ماسیں اور اس بر ثابت قدم رکھیں ۔

لِعضروايات من يكلم بحى وُعائد مُركور (لِعنى وُعائد الله عن مُركور ب:"ان ولسى الله الله الله الله الله الكان وهو يتولى الصّلحين".

اس کا ترجمہ میہ ہے: بے شک میرے تمام اُمور کا دوست اور متو تی خدا نعی لی ہے، جس نے الیم کتاب نازل فر مائی جس میں تمام اُمور وُنیا وآخرت کی تدبیر ہے، لیعنی قرآن مجید، اور و، بی نیک لوگوں کے تمام اُمور کو دوست رکھتا ہے اور ان کوتو لیت فر ما تا ہے۔اے اللہ!اپٹی رحمت سے جمیس نیک لوگوں میں شامل فر ما، آمین!"

# میّت کے اُحکام

# نامحرَم كوكفن وفن كے لئے ولى مقرركرنا سيح خبيں

سوال:...سوال یہ ہے کہ ایک خاتون نے بحالت بزع اپنی بری بہن کو وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے والی دارت کی حیثیت ہے و دلہا بھائی میری موت مٹی کریں، وغیرہ وغیرہ ۔ چنا نچے حسب وصیت مرحومہ اس کے بہنوئی نے اس پڑل آوری کردی ۔ لیکن اس وصیت کا شریک غیم مستورات میں چرچا ہے کہ ایک خوشحال شو ہراور کھاتے پینے جوان لڑکوں اور حقیق بھ بُوں اور بزرگوں کی موجودگی میں مرحومہ کواپنے بہنوئی کو دارث ووالی مقرر کرنا شرعاً جائز ہوسکتا ہے یا نبیں؟ اور آئندہ بھی میصورت حال واقع ہو تو بحکم شری کیا عمل ہونا چا ہے؟ تا کہ جمیع مسلمان اس مسئلے ہے واقف ہوکر کسی اُلمحصن میں نہ پڑنے پائیں اور وین وایم ن کی سوامتی کے ساتھ میت کی آخرے بھی بھی بھی ہور مول مقاوندی اور اس کے دسول مقبول کا جو اس میں میں جو تھم خداوندی اور اس کے دسول مقبول کا ہو، اس میں ہو تھم خداوندی اور اس کے دسول مقبول کا ہو، اس سے بالنفصیل آگا وفر مائی میں ۔

جواب:..کی عورت کے ولی اس کے بیٹے یا بھائی ہیں، بہنوئی ولینہیں، نہ دارث، اس لئے اس کو ولی مقرر کرنا غدط ہے، البتۃ اگروہ نیک دین داراورشری مسائل سے داقف ہے تو بیدوصیت کرنا کہ دہ کفن دفن کی نگرانی کرے، بیدؤرست ہے۔

## جس میت کا مذہب معلوم نہ ہو، اُسے کس طرح کفن دفن کریں گے؟

سوال:...اگرکسی کوراہ میں ایک راش ملتی ہے (عورت یا مرو) اور لاش کے مذہب کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو اسے ایک مسلمان کیسے دفنائے گا؟

جواب:...اگر کسی مسلمان ملک میں ہے تو اس کومسلمان ہی سمجھا جائے گاء اگر کوئی علامت اس کے غیر مسلم ہونے کی نہ ہو لہذااس کا کفن اسلام کے مطابق ہوگا۔اوراگر اس کے غیر مسلم ہونے کی کوئی واضح علامت موجود ہے (مشلا اس عورت کے ماتھے پر تلک

<sup>(</sup>١) وأقرب الأولياء إلى المرأة الإبن ثم إبن الإبن وإن سفل ثم الأب .... ثم الأخ لأب وأم . . إلخ . (عالمكيرى ج. ا ص:٢٨٣ ، الباب الرابع في الأولياء، كتاب الكاح، طبع رشيديه كوئنه).

ے، جواس کے ہندوہونے کی علامت ہے ) تواس کوغیر مسلم سمجھا جائے گا۔ ( )

# ا گرعورت كہيں مرده بإنى جائے تواس كے مسلمان ہونے كى كيانشانى ہے؟

سوال:...ایک مسلمان عورت مرده حالت میں پائی جاتی ہے، تواس عورت کی مسلمان ہونے کی نٹ نی کیا ہے؟ جواب:...جس علاقے میں وہ عورت ملی ہے، اگر وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے تو یہ عورت مسلمان ہے، اوراگر غیر مسلموں کا علاقہ ہے تواس عورت کو غیر مسلم تصوّر کیا جائے گا۔البتہ اگر کوئی اور علامت اس کے مسلمان یا غیر مسلم ہونے کی نمایاں ہو، تواس پڑمل کیا جائے گا۔ (۲)

## مرده پیداشده بچے کا گفن دنن

سوال: ... میرے ایک دوست کے یہاں ایک بچہ ماں کے پیٹ سے مردہ پیدا ہوا، ہم نے سنا ہوا ہے کہ اس کونسل وغیرہ نہیں وینا چاہئے اور اسے کسی سفید کپڑے میں لپیٹ کر فن کردینا چاہئے ، میرے دوست نے ایک مسجد کے پیش امام صاحب سے معلوم کیا کہ اس کو کہاں فن کرنا چاہئے؟ مولوی صاحب نے یہ بتایا کہ اس بچے کو قبرستان کے باہر فن کیا جائے۔ از رُوئے شرع آپ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے میں آپ جاری رہنمائی فرمائیس۔

بچ کوشس دینا جاہتے یانہیں؟ بچ کا نام بھی رکھا جانا ضروری ہے یانہیں؟ بچ کو قبرستان کے اندرون کیا جائے یا باہر کسی اور جگہ؟

جواب :...جوبچهمروه بیدا ہو،ا ہے شل دینے اوراس کا نام رکھنے میں اختلاف ہے، ہدایہ میں ای کومختار کہا ہے کہ شل دیا جائے اور تام رکھا جائے ، البتذاس کا جناز ونہیں ، بکہ کپڑے میں لیبیٹ کرقبرستان میں وفن کر دیا جائے ، قبرستان ہے باہرونن کر تا غلط ہے۔

(۱) (فروع) لو لم يدر أمسلم أم كافر ولا علامة فإن في دارنا غسل وصلى عليه وإلا لا (قوله فإن في دارنا ... إلخ) أفاد بذكر التفصيل في المكان بعد إنتفاء العلامة أن العلامة مقدمة وعند فقدها يعتبر المكان في الصحيح لأنه يحصل به غلبة الظن كما في النهر عن البدائع وفيها أن علامة المسلمين أربعة الختان والخضاب ولبس الثواب وحلق العانة. (رد انحتار مع الدر المختار ج. ٢ ص ٢٠٠٠ باب صلاة المجنازة)، ومن لا يدرى أنه مسلم أو كافر فإن كان عليه سيما المسلمين أو في بقاع دار الإسلام يفسل والا فلا. (فتاوي عالمگيرية ج: ١ ص ١٥٠ ا، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

(٢) إن كان للمسلمين علامة يعرفون بها يميز بينهم وإن لم تكن علامة إن كانت الغلبة للمسلمين يصلى على الكل ......... وإن كانت الغلبة للمشركين فإنه لا يصلى على الكل ... إلخ (عالمگيرية ج: ١ ص: ٩٥١ ، الباب الحادى والعشرون في الجنائز ، كتاب الصلاة).

(٣) ومن لم يستهل أدرج في خرقة كرامة لبني آدم ولم يصل عليه لما روينا ويغسل في غير ظاهر من الرواية الأنه نفس من وجه وهو المختار . (هداية ج: ١ ص . ١٨١).

#### میت کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کرنا

سوال:...اگر کسی مخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی میت جب تک گھر میں موجود ہوتی ہے، تو اس جگہ تا، وت قرآن شریف کرنی جائے یانہیں؟

جواب:...میت جس کمرے میں ہواں کے بجائے وُ وسرے کمرے میں تلاوت کی جائے ، البتہ شسل کے بعد میت کے پاس پڑھنے میں بھی مضا کفتہ ہیں۔(۱)

#### مرنے والے کو کلمے کی تلقین کرنا

سوال: .. قريب الموت ورثا كامريض كوكلمه طيبه برخصن كالمقين كرنا ياخود بآواز برهنا كيها ب

جواب:...مرنے والے کوکلمہ شریف کی تلقین کرنے کا تھم ہے، اور تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اتن اُو نجی آ واز سے کلمہ شریف پڑھا جائے کہ وہ من لے، تا کہ اس کو بھی کلمہ پڑھنے کی ترغیب ہو لیکن خود اس کوکلمہ پڑھنے کے لئے نہ کہا جائے۔

عسل میت کے لئے پانی میں بیری کے بے ڈالنا

سوال:...ا کثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مردہ جسم کونسل دیتے وقت لوگ پانی میں بیری کے پتے ڈالتے ہیں ، براہ مہر بانی اس کی شرع حیثیت کیا ہے؟ ضرور مطلع کریں۔

جواب:...بیری کے پتے ڈالناسنت سے ثابت ہے۔

# عسل کے دفت مردہ کو کیسے لٹایا جائے؟

سوال: ... گزشته دنول زید کا انتقال ہوگیا، ان کے رشته داروں نے میت کوشش دینے سے پہلے اوراس کے بعداس کا چہرہ و سرمشرق کی طرف کردیا اور پاؤل مغرب (قبلہ) کی طرف کردیئے، بموجب ان حضرات کے جواس وقت یہ کہدرہ بے تھے کہ بیمل اس لئے کیا جاتا ہے کہ میت کا منه قبلہ کی طرف رہے، ان کا بیمل کس صد تک جائز ہے؟ کیا مرنے کے بعد میت کے سرکومشرق کی طرف اور پیرکومغرب کی طرف کردیتا جا ہے؟

 <sup>(</sup>۱) وعبارة الزيلعي وغيره تكره القراءة عنده حتى يغسل ...إلخ. (درمختار مع الشامى ج: ۲ ص: ۱۹۳)، وأبيضًا في العالمگيرية ح: ۱ ص: ۱۵ ويكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل كذا في التبيين. الباب الحادى والعشرون، كتاب الصلاة).
 (۲) ولقن الشهادتين وصورة التلقين أن يقال عنده في حالة النزع قبل الغرغرة جهرًا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، ولا يقال له: قل! (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۵ ا، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، كتاب الصلوة).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عباس قال: أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر الحديث (مشكوة المصابيح، باب غسل الميت وتكفينه ج: ١ ص:١٣٣، نسائي ج: ١ ص:٢١٦، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ٢ ص:١٩٢).

جواب: ... عنسل کے لئے مردہ کو تختہ پر رکھنے کی دوصور تیں لکھی ہیں ، ایک تو قبلہ کی طرف یا دُن کر کے لٹاتا ، وُ دسرے قبلہ کی طرف میا درکھنے کی دوصور تیں لکھی ہیں ، ایک تو قبلہ کی طرف یا دُن کر کے لٹاتا ، وُ دسرے قبلہ کی سمبولت کے مطابق جوصورت اختیار کرلی جائے جائز ہے ، مگر ذیادہ بہتر وُ دسری صورت ہے۔ (۱)

### ميت كود وبار عسل كي ضرورت نہيں

سوال:...میت کوشل دے کرکٹنی دیرگھر میں رکھ جاسکتا ہے جبکہ اس کے اوا تقین جلدی ندآ سکتے ہوں؟ اگر میت کوشل دے کرایک رات گھر میں رکھا جائے تو کیا ؤوسرے دن نماز جنازہ سے پہلے اس کوووبارہ شسل دینالازم ہوتا ہے؟ کیا شوہرا پنی بیوی کو کندھا دے سکتا ہے اوراس کو نحد میں اُتارسکتا ہے؟ جبکہ پچھلوگوں کا خیال اس کے برنکس ہے۔

جواب:...ا: میّت کوجلد سے جلد دفن کرنے کا تھم ہے ، لوا تقین کے انتظار میں رات میرا 'لکائے رکھنا بہت یُر کی ہاہ ہے۔ ۲:...ایک ہارشسل دینے کے بعد شنل دینے کی ضرورت نہیں۔ (۲) ۳:... شوہر کا بیوی کے جنازے کو کندھا دینا جا تزہے۔ (۴)

۳:...اگرعورت کے محرم موجود ہوں تو لحدیث ان کو اُتار ٹا چاہئے ،اورا گرمحرم موجود نہ ہوں یا کافی نہ ہوں تو لحدیث اُتار نے میں شوہر کے شریک ہوئے میں کوئی حرج تہیں۔ (۵)

(۱) وكيفية الوضع عند بعض أصحابنا الوضع طولًا كما في حالة المرص إذا أراد الصلاة بإيماء ومنهم من اختار الوضع كما يوضع في القبر والأصح يوضع كما تيسر كذا في الظهيرية. اعالمگيري، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الحتائر الفصل الثاني في الغسل ج: ١ ص: ٥٨ ١ وأيضًا بدائع ح ١ ص. ٣٠٠، وأيضًا في الدر مع الرد ج. ٢ ص: ٩٥ ١).

(٣) عن عبدالله بن عمر: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قره إلخ. (مشكوة ح. اص: ١٣٩) ، (وفي المرقاة) فلا تحبسوه أى لا توخروا دفنه من غير عذر قال ابن الهمام يستحب الإسراع بتجهيزه كله من حين يموت (وأسرعوا به إلى قبره) هو تاكيد وإشارة إلى سنة الإسراع في الجنازة. (مرقة ح ٣ ص. ١٨٩، باب دفن الميت، طع بمبئي)، وأيضًا ويستحب ان يسرع في حهاره لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجلوا بموتاكم فإن يك خيرًا قبده تمموه إليه، وإن يك شرًا فبعدًا لأهل النار، ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى التعجيل وبه على المعني. (بدائع الصنائع ج. ١ ص. ١٩٩، فصل وأما صلاة الجنازة، طبع ايج ايم سعيد)، وإذا يتيقن موته يعجل بتجهيزه إكرامًا له لما في الحديث وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني أهله. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٩٠١، المديث وعجلوا به فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم ان تحبس بين ظهراني أهله. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٠٥٠ باب أحكام المجنائز، طبع مير محمد كتب خاله)، ويبادر إلى تجهيزة ولا يؤخر اللح. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٥)، ويبادر إلى تجهيزة ولا يؤخر الحد (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨٥)،

(٣) ولا يعيد غسله ولا وضوءة. (عالمگيرى ج١٠ ص:١٥٨ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، وأيضًا
 في الدر مع الرد ج:١ ص:١٩٤ ، وأيضًا بدائع ج:١ ص:١٠٩).

(٣) سن في حمل الجنازة أربعة من الرجال . إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون). (٥) وذو البرحم المحرم أولى بإدخال المرأة من غيرهم كذا في الجوهرة النيرة وكذا ذو الرحم غير المحرم أولى من الأجنبي فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص ٢٢ ١ ، كتاب الصلاة، الجنائز).

# میت کونسل دیتے وقت زخم سے پی اُ تاروی جائے

سوال:...ایک شخص زخمی تفا، زخم پر مرہم پٹی باندھی ہوئی تھی، پھرای حالت میں انقال ہوگیا، اب اس میت کونسل دیتے وقت وہ مرہم پٹ اُتار دی جائے گی یا کہای حالت میں عنسل دے کر دفنا دیں گے؟

جواب: ..نسل دیتے وقت زخم ہے پی اُ تاردی جائے ، کیونکداب پی کی ضرورت نہیں رہی۔ (۱)

#### میت کے مصنوعی دانت نکالنا

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ میں نے چند دانت نگلوائے ہیں اور اب میں فکس دانت لگوانا جا ہتا ہوں، اگر سونے کے دانت لگوا دُن تو خسل ہوگا یا نہیں؟ اور کیا نماز اُ دا ہوگی؟ مزید ہیر کہ میت ہے سونے کے دانت نکالنے جا بئیں یا اس کے ساتھ دفن کر دینا چاہئے (یا کوئی اور مصنوعی دانت ہو)؟

جواب:...اگردُ وسرے دانت خراب ہوج تے ہول توسونے کے دانت لگانا جائز ہے، اور ان کے ساتھ (جبکہ ان کو اُتار نا ممکن نہ ہو) عسل اور وضویجے ہے۔میت کے مصنوعی دانت اگر نکالے جاسکتے ہیں تو ان کو اُتار لینا جا ہے۔

# ا يكسيدنث كي صورت مين عسل ميت

سوال: ... ہمارے ہاں رو ہڑی میں ایکٹرک کی تکرایک گدھا گاڑی ہے ہوگئی، جس کے نتیج میں گاڑی بان ہلاک ہوگیا، جب اس کی میٹت گھر پہنجی تو وہاں کے اِمام مسجد نے اسے بغیر شمل دیئے دفنادیا۔ ٹکر تگنے کی وجہ سے مردہ کے جسم سے خون نکلا اور کافی چوٹیس آئیں ، اور اس کا جسم مٹی میں لتھڑا ہوا تھا، اس ساری گندگی سست اسے جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا، بیسردہ جنگی شہداء کے تھم میں ہے اور اس صورت میں اس کا جنازہ ہوگیا؟ اگر نہ ہوا تو آب کیا کرنا جا ہے؟

جواب:..اس کونسل دیناضر دری تق اورنسل کے بغیراس کا جناز وصحیح نہیں تھا، تکراً ب پچھنہیں ہوسکتا۔ابیافخص جنگ میں

(۱) ويجرد الميتإذا اريد غسله وهذا مذهبنا كذا في الظهيرية. (هدية ج. اص. ۱۵۸)، وأما كيفية العسل فقول يجرد الميتإذا أريد غسله عندنا . ..... أن المقصود من الغسل هو التطهير ومعنى التطهير لا يحصل بالغسل وعليه الشواب لتنجس الثوب بالغسالات التي تنجست بما عليه من البجاسات الحقيقية وتعذر عصره. (البدائع العسائع ح: اص: ۳۰، فصل وأما بيان كيفية الغسل ما جاز لعذر بطل بزواله، شرح المحلة لرستم باز اللبناني ج. اص . ۳۰، المادة ۲۳، المقالة الثانية، طبع مكتبة حبيبيه كوئنه).

(٢) وفي التتارخانية وعلى هذا الإختلاف إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنّه فأراد أن يتخذ سنًا آخرًا قعند الإمام يتخذ ذلك
 من الفضة فقط وعند محمد من الذهب أيضًا. (شامي ج.٢ ص:٣٦٢)، ما جاز لعدر بطل بزواله. (شرح الجلة ج: ١ ص:٣٠)، المادة:٣٣، المقالة الثانية).

شہید ہوتے والوں کے حکم میں نہیں۔ شہید ہوتے والوں کے حکم میں نہیں۔

# کیا شوہر بیوی کواور بیوی شوہر کونسل دے سکتی ہے؟

سوال:...میت کونسل کون دے سکتاہے؟ بیوی شوہر کو یا شوہر بیوی کونسل دے سکتے ہیں؟

جواب:... بیوی شو ہر کوشل دے سکتی ہے ،گرشو ہر بیوی کوشل نہیں دے سکتا۔ 'مروء مروکوشل دیں ،اورعور تیں ،عورت کو۔ اگر مرد کوشل دینے والا کوئی مرد شہو، یاعورت کوشل دینے والی کوئی عورت نہ ہو، تو تیم کرا دیا جائے۔ ''

#### ہیجر ہ کونسل کون دے گا؟

سوال:...جارے گاؤں میں پیجڑہ عرصہ درازے رہتاہے ہموت تو آنی ہے ،اگریہ نوت ہوجائے تو اس کومردیا عورت عسل دے سکتی ہے؟ اور کیااس کی نمازِ جنازہ ہو سکتی ہے؟

جواب:...اس کوشل نہیں دیا جائے گا ،اگر اس کا کوئی محرّم ہوتو اس کو تیم کرادے ،اورا گر کوئی محرّم نہ ہوتو اُ جنبی آ دمی ہاتھوں پر کپڑ الپیٹ کراس کو تیم کرادے۔ بیتیم عنسل کے قائم مقام ہوگا ،اور نما نے جناز ہاس کی پڑھی جائے گی۔ ( `` )

(۱) لو مات حتف أنفه أو تردى من موضع أو إحراق بالنار أو مات تحت هدم أو غرق لا يكون شهيداً أى في حكم الديا والا فقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للغريق وللحريق والمبطون والغريب بأنهم شهداء فينالون ثواب الشهداء. (بحر الرائق باب الشهيد ج: ٣ ص: ٩ ٩ ١)، وعامة مشاتخنا قالوا. أنّ بالموت يتجس الميت لما فيه من الدم المسفوح كما الرائق باب الشهيد ج: ٣ ص. ٩٩ ١)، فصل يتحنس سائر المحيوانيات ...... إلا أنه إذا غسل يحكم بطهارته كرامة له. (البدائم الصائع ج: ١ ص. ٩٩ ٢)، فصل والكلام في الغسل)، الصلاة على الجنازة فرض كفاية ..... وشرطها إسلام الميت وطهارته ما دام العسل ممكناً وإن لم يمكن إخراجه إلا بالنبش تجوز الصلاة على قبره للضرورة. (الفتاوى الهندية ص: ١٣٢) المنطق الميت وطهارته ما دام العسل ممكناً وإن لم يمكن بنان يدفن قبل الغسل ولم يمكن إخراجه إلا بالنبش تجوز الصلاة على قبره للضرورة. (الفتاوى الهندية ص: ١٣٠) تعاد لفساد الأولى، وقبل الميت، كتاب الصلاة، باب الجنائز)، ولو صلى عليه بلا غسل ودفن وأهيل عليه التراب تعاد لفساد الأولى، وقبل الميت، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ولو صلى كبير ص: ٥٨٣) طبع سهيل اكيدى لاهوري. ويحدث بعد موته ما يوجب البينونة ...... وأما هو فلا يغسلها عندنا كذا في السراح الوهاح .... إذا كان للمرأة يحدث بعد موته ما يوجب البينونة على يده ..... ويفض يصره عن ذراعيها وكذا الرحل في امرأته إلا أي غض محرم يسممها بالهد وأما الأجنبي فبخرقة على يده ..... ويفض يصره عن ذراعيها وكذا الرحل في امرأته إلا أني غض المحدود يسممها أي زوجها بخلاف الأجنبي أي بخلافه أي الرجل فإنه لا يغسل زوجته لإنقطاع المكاح، وإذا لم توجد امرأة لتفسيلها ييممها أي زوجها بخلاف الأجنبي أي المخائز، طبع مير محمد كتب خانه.

(٣) لو مات امرأة مع الرجال تهمموها كعكسه بخرقة، وإن وجد ذو رحم محرم تيمم بلا خرقة. (نور الإيضاح مع مراقي المفلاح، كتاب الصلاة، باب أحكام الحنائر ص:٥٤٢). أيضًا: ماتت بين رجال أو هو بين نساء ييممه انحرم، فإن لم يكن فالأجنبي بخرقة. (الدر المختار، باب الجنائز ج:٢ ص ٢٠١، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) جرد عن ثيابه إن لم يكن خنثلي ...... والا بأن كان خنثلي يمم وقيل يفسل في ثيابه ... الخر (حاشية الطحطاوي على المراقي ص: ١ ٣، باب أحكام الحنائز، وأيضًا عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٢ ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

#### متت کے آحکام

#### میّت کے لئے دود فعہ سل کی ضرورت نہیں

سوال: ... میری پھوپھی زاد بہن جن کا انتقال زیگی کے بعد ہوا تھا، اور اب تین سمال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مرنے ہا تی ون قبل اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میر اانتقال ہوجائے تو مجھے دو مرتبہ شمل دیا جائے۔ وُ وسرے دن اس کا انتقال ہوگیا۔ تو میں شمل دینے والی خاتون کو یہ بات بتانا بالکل بھول گئی، اب میں یہ معلوم کرنا جائتی ہوں کہ مجھے اس کا کوئی گناہ ہوگا یانہیں؟ اور وُ وسری بات یہ کہ اس نے دود فعہ شمل کا کیوں کہا تھا؟ اور یہ کہ مردے کو کسی وجہ سے دو مرتبہ شمل و یا جاسکتا ہے یانہیں؟ ہم نے تو یہ بی سنا ہے کہ کئی نایا کیاں بھی ہوں تو ایک بی شمل سے یا ک ہوجاتے ہیں، جو اب دے کرا کمجھن و پریشانی دُ ورکریں۔

جواب:...دود ذمینسل کی ضرورت نہیں تھی ،ایک ہی دفعہ کا غسل تمام ناپا کیوں کے لئے کافی ہوجا تا ہے،اس مرحومہ نے کسی سے بوں ہی من نبیا ہوگا ،اسے مسئلے کاعلم نہیں ہوگا۔ (۱)

### غسل دينے والے کواُ جرت دينا

سوال:...میت کو جوآ دی غسل دیتا ہے، وہ کوئی باہر کا آ دمی ہو یا برادری یا ورثاء میں سے نہ ہو، تو کیا اس کو پچھ و یا جائے یا بین؟ ہمارے گاؤں کے رواج کے مطابق صابن اورخوشبوا ورمیت کے کپڑے یا نئے کپڑے غسل دینے والا لے جاتا ہے۔ بین؟ ہمارے گاؤں کے رواج کے مطابق صابن اورخوشبوا ورمیت کے کپڑے یا نئے کپڑے غسل دیوائیں تو جائز ہے۔ جواب:..نسل وارثوں کو دینا جا ہئے 'لیکن اگروہ اُجرت دے کرکسی سے غسل دیوائیں تو جائز ہے۔

# میت کونسل دینے والے برنسل واجب نہیں ہوتا

سوال:...ایک شخص جوای آپ کو جماعت اسلمین کاممبر کہت ہے،اس نے ایک شخص کو کسی میت کے شسل دیے ہے اس لئے منع کیا کو شسل دیے کے سے اس لئے منع کیا کو شسل دیے کے بعداس برخسل واجب ہوگا،اور بغیر شسل کئے وہ نماز جناز ہبیں پڑھ سکے گا۔وریا فت طلب امریہ ہے کہ کیا میت کو شسل دیے والے فض پرخو وشسل کرنا واجب ہوجا تا ہے یانہیں؟

جواب:...جوفض منت کونسل دے،اس پونسل واجب نہیں،البنة مستحب ہے کے نسل کرے،اور بیائمة اربعه (امام ابوحنیفیّه،

(١) وما خرج منه غسله فقط تنظيفًا ولم يعد غسله ولا وصوءه . إلخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١١١، باب أحكم الحائز، أيضًا: فتاوي عالمگيري ص: ١٥٨، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل الثاني).

(۲) وأما ما يستحب للغاسل قالأولى أن يكون أقرب الناس إلى الميت، فإن لم يعلم العسل فأهل الأمانة والورع. (البحر الرائق ج:۲ ص:۳۱، بناب النجنائر، طبع رشيدية). ويستحب أن يكون أقرب الناس إلى الميت فإن لم يعلم العسل فأهل الأمانية والورع كذا في الزاهدي. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٩)، وأيضًا در مختار ج. ٢ ص ٢٠٢)، والأفضل أن يغسل الميت منجانًا وإن ابتغى الغاسل الأجر فإن كان هناك غيرة يجوز أخذ الأجر .. إلخ. (فتاوى عالمكيري ح: ١ ص:١٢٠) الباب الحادي والعشرون، الفصل الثاني في الغسل، وأيضًا في البحر ج: ٢ ص:٣٠٠).

ا مام ما لکّ، ا مام شافعیّ اور ا مام احمد بن حنیل ّ) کااجماعی مسئلہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

بعض روایات میں آیا ہے کہ جو تحض میت کونسل دے وہ نسل کرے، اور جو تحض جنازہ اُٹھائے وہ وضو کرے۔ (مشکوۃ ص:٥٥) مگراوّل تو اکا برمحدثین نے ان روایات کو کمزورقر ار دیا ہے۔ امام تر مذیؓ نے امام بخاریؓ نے نقل کیا ہے کہ اِمام احمد بن حنبلؓ اور اِمام علی بن المدین ٌفرماتے ہیں کہ اس باب ہیں کوئی چیز سے خبیں ،اور امام بخاری کے اُستاذ محمد بن کی الذبلی قرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں مجھے کسی حدیث کاعم نہیں جو ثابت ہو (شرح مبذب ج:۵ ص:۱۸۵)۔

علاوہ ازیں اس روایت میں عسل کا جو تھم ویا گیا ہے وہ استخباب برخمول ہے، جس طرح جنازہ اُنھانے ہے وضولا زمنہیں آتا، ای طرح میت کونسل دیے ہے بھی عسل لازم نہیں آتا، بلکہ دونوں تھم استخباب پرمحمول ہوں گے۔ چنانچہ اِمام خطائی معالم السنن میں لکھتے ہیں:'' مجھے نقب و میں کوئی ایر شخص معلوم نہیں جو تسل میت کی وجہ سے تسل کو واجب قرار دیتا ہو،اور نہ ایسا شخص معلوم ہے جو جناز واُنھ نے کی وجہ سے وضوکو واجب قرار دیتا ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ بیٹکم استخباب کے لئے ہے، بطور استخباب عسل کا تھم دینے کی وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ میت کو مسل و سے والے کے بدن پر چھنٹے پڑ سکتے ہیں ، اور بھی ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ میت کے بدن برنجاست ہوتو اس کے چھینٹوں سے بدن کے ناپاک ہونے کا احتال ہے،اس لئے شمل کا تھم دیا گیا تا کہ اگر کہیں گندے چھینٹے پڑے ہوں تو ڈھل عبا كين ' (مخضر متن ابي داؤدللمنذري مع معالم اسنن ج: ٣ ص: ٥٠ ٣)\_ (٣)

<sup>(</sup>١) قال الخطابي لا أعلم أحدًا أوجب الغسل من غسل الميت . . قال ابن المدار في الإشراف رحمه قال ابن عمر وابس عبياس والنحسن المصري والتحفي والشاقعي وأحمد واسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لاغسل عنيه عموع شرح المهذب ج: ٥ ص: ١٨٥ ، ١٨١ ، باب غسل الميت، طبع دارالفكر بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من غسل مينًا فليتغسل. رواه ابن ماحة وراء حمد والترمذي وأبوداؤد. وممن حمله فليتوضأ. (مشكُّوة ج. ١- ص ٥٥، باب الغسل المسنون، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٣) حديث أبى هريرة رضى الله عنه هذا رواه أبوداؤد وغيره وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه ، قال النحيح أنه موقوف على أبي هريرة قال: وقال الترمذي عن البخاري قال أن أحمد بن حنبل وعلى بن المديمي قالًا لا ينسح في ـــب شيء، وكذا قال محمد بن يحيي الذهلي شيخ البخاري لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا. (شرح المهذب ج: ٥ ص ٨٥ ، باب ممل الميت، طبع دار الفكر).

<sup>(</sup>٣) - قلت لا أعلم أحدًا من الفقهاء يوجب الإغتسال من عسل الميت، ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأم يي ذلك عملي الاستحباب، وقد يحتمل أن يكون المعنى فيه أن غاسل الميت لا يكاد يأمن أن يصيبه لضحٌ من رشاش الغمول، وربسما كمان عملي بدن الميت نجاسة، فإذا أصابه نضحه وهو لا يعلم مكانه كان عليه غسل جميع البدن، ليكون الماء قد أتي على الموضع الذي أصابه النجس من بدته . . إلخ. (مختصر سنن أبي داوُد للمنذري مع معالم السنن ج: ٣٠٥ ص: ٣٠٥، باب في الغسل من غسل الميت، طبع المكتبة الأثرية، پاكستان). وفي المرقاة المفاتيح: (فليغتسل) لازالة الرائحة الكريهة التي حصلت له منه، والأمر للاستحباب وعليه الأكثر للخبر الصحيح ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه. (رواه ابن ماحة) قال أبو داؤد وهلذا منسوخ سمعت أحمد بن حنبل سئل عن غسل الميت قال يحزئه الوضوء كذا في التصحيح وعلى كل فالأمر هذا للندب إتفاقًا. (مرقاة المفاتيح ج: ١ ص ١٠٢٠، طبع أصح المطابع بمبئي).

# مردے کو ہاتھ لگانے سے عسل واجب نہیں ہوتا

سوال: ..عرض یہ ہے کہ میں ایک اُلجھن در پیش ہے، وہ یہ کہ مردہ اجسام کو ہاتھ لگانے سے شسل واجب ہوتا ہے یانہیں؟ ہمیں بیجان کربھی اطمینان میسر ہوگا کہ دیگر فقہ نے اس مسئلے کے سلسلے میں کیا لکھ ہے؟ اُمید ہے کہ آپ فقیر خفی جنبلی ، شافعی اور مالکی ہے بھی ہمارے اس مسئلے کاحل بنا تمیں گے۔

جواب :... جہاں تک مجھے معلوم ہے میت کو ہاتھ لگانے سے کسی کے نز ویک عنسل واجب نہیں ہوتا، ایک حدیث میں ہے کہ: '' جس نے میت کوشل دیا وہ عسل کرے ، اور جومیت کو اُٹھائے وہ وضو کرے ۔'' اس کی سند میں محدثین کو کلام ہے۔ اور فقہائے أمت في ال تحكم كواستخباب برجمول كياب، إمام ابوسيمان خطا في "معالم السنن" مي لكهة بين: " مجهيكو كي ايبا فقيه معلوم نبيس جوميّت كو عسل دینے پرعسل واجب ہونے کا ،اورمیت کواُٹھانے پروضوواجب ہونے کا تھم دیتا ہو۔'' بہرحال مردہ کےجسم کو ہاتھ لگانے کے بعد عنسل یا وضودا جب نہیں ،صرف ہاتھ دھولیں کا تی ہے۔

# ا کردورانِ سفرعورت انتقال کرجائے تواس کوکون عسل دے؟

سوال :.. بهم تین افراد بهم سفریتهے، اور به راسفرریگستان کا تھا، میرے ساتھ میراایک شفیق دوست بھی جس کی بیوی کا انتقال ہوگیا،اب آپ بیرتا تیں کاس کوکون عسل وے؟

جواب: ...عورت کومرد، اورمردول کوعورتیں عنسل نہیں دے سکتیل ۔ خدانخواسته ایسی صورت پیش آ جائے کہ عورت کوشل دیے والی کوئی عورت نہ ہو، یا مرد کوشسل دینے والا کوئی مرد نہ ہوتو تیم کرا دیا جائے ، اگرعورت کا کوئی محرَم مردیا مرد کی کوئی محرَم عورت ہوتو وہ تیم کرائے ،اورا گرمحرَم نہ ہوتواجنبی اینے ہاتھ پر کپڑ الپیٹ کرتیم کرائے ۔صورت ِمسئولہ میں شوہر کپڑ اہاتھ پر لپیٹ کرتیم کرادے۔ اس مستلے کی بوری تفصیل کسی عالم سے مجھ لی جائے۔

<sup>(</sup>۱) گزشتهٔ صفح کے حاشیہ نمبرا تا ۳ ملاحظہ فرمائمیں۔

 <sup>(</sup>٢) قلت لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الإغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله. (مختصر سنن أبي داؤد للمنذري مع معالم السنن ج: ٣ ص: ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) - وأما الغاسل فمن شرطه أن يحل له النظر إلى المغسول فلا يغسل الرجل المرأة ولًا المرأة الرجل ...إلخ. (البحر الراثق ج. ٢ ص: ١٨٨ ، كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٩٨ ا ، طبع سعيد).

٣) وإذا ماتـت الـمرأة في السفر بين الرجال ييعمها ذو رحم محرم منها وإن لم يكن لف الأجبي على يده خرقة ثم يبعمها . ...... وكما اذا مات رجل بين النساء تيممه ذات رحم محرم منه او زوجته او امته بغير ثوب وغيرهن بثوب ...... ولًا ينفسل الرجل زوجته ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٨٨)، ماتنت بين رجال أو هو بين نساء يممه اغرم، فإن لم يكن فى الأجنبي بخرقة. (درمختار، كتاب الصلاة، باب الجنائز ج: ٢ ص. ٢٠١)، مزيرٌ تُصيل كے لئے وكيمئے: بـــدائع الصنائع، كتاب الصلاة، باب الجنائز ص: ٣٠ ٣٠ تا ٢ ٠٣٠ فصل وأما بيان الكلام فيمن يغسل).

#### مرداورعورت کے لئے مسنون کفن

سوال:...کفن دفن کے لئے جیسا کہ آج کل عام رواج ہے کہ ۲۲ گز کشے کا استعمال ہوتا ہے، کیا شری طور پریہ پابندی ضروری ہے؟اگرنہیں توضیح طریقة کمیا ہے؟

جواب: .. مرد کے لئے مستون کفن بیہ:

ا:... بردی جا در ، پونے تین گر لمبی ، سواگزے فریر ھاکر تک چوڑی۔

٢: ... جيموڻي حاور، اڙهائي گزلمبي، سوا گزيت ڏيڙ هاٽز تک چوڙي۔

m:... نفنی یا کرتا، اژهائی گزلمبا، ایک گزچوژا 🗀

عورت کے تفن میں دو کیڑے مزید ہوتے ہیں:

ا:...سینهٔ بند، دوگزلمها، سواگزچوژا ... (۴)

٣:...اوڑھنی ڈیزھ گزلمبی ،قریباً ایک گزچوڑی ،نہلانے کے لئے تہبنداور دستانے اس کے علاوہ ہوتے ہیں۔

کفن کے لئے نیا کیڑاخرید ناضروری نہیں

سوال:...اگرکوئی گفن کے لئے کپڑاخرید کرر کھے تو کیاا سے ہرسال گفن کے لئے نیا کپڑا دو بارہ خرید نا ہوگا؟ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کے گفن کا کپڑاصرف ایک سال کے لئے کارآ مدہوتا ہے،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

جواب:...اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ، کفن کے لئے نیا کپڑ اخرید نابھی ضروری نہیں ، ڈھلی ہوئی چا دروں میں بھی کفن وینا میچے ہر (۳)

(۱) عن ابن عباس رضى الله عه قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذى مات فيه. (سنن أبى داؤد، كتاب الجنائز، باب فى الكفن ج: ۲ ص: ۹۳، طبع إمدادية ملتان). قوله وكفه سنة إزار وقميص ولفافة لحديث البخارى كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب سحولية. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الجنائز، ج: ۲ ص: ۱۸۹، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا عالمگيرى، الفصل الثالث فى التكفين، الباب الحادى والعشرون ج: ۱ ص: ۲۰ ا، طبع رشيديه، درمختار ج: ۲ ص: ۲۰ طبع سعيد).

(٢) عن رجل من بنى عروة بن مسعود يقال له داؤد وقد ولدته أمّ حبيبة بنت أبى سفيان زوج النبى صلى الله عليه وسلم أن الله على الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا لله على الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم ادرجت بعد في الثوب الآخر ورسول الله صلى الله عليه وسلم حالس عند الباب ومعه كفنها يناولناها ثوبًا ثوبًا وسن أبى داؤد، كتاب الجنائز، باب في كفن المرأة ج:٢ ص ٩٣٠، طبع إمدادية ملتان) وقوله وكفنها سنة درع وإزار ولفافة وخمار) وخرقة تربط بها ثدياها لحديث أمّ عطية أنّ النبى صلى الله عليه وسلم أعبطي اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب (البحر الرائق ج ٢٠ ص ١٩٠٠ كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت، وأيضًا درمختار ج:٢ ص ٣٠٠٠ كتاب الجنائز).

(٣) وفي المحتبى: والجديد والخلق فيه سواء بعد أن يكون نظيفًا من الوسخ والحدث ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢
 ص ١٨٩٠ كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص ١٢١، فصل في التكفين، طبع رشيديه).

# کفن میں سلے ہوئے کیڑے استعال کرنا خلاف سنت ہے

سوال:...جب کوئی عورت یا مرد و فات با جاتے ہیں ،ان کے لئے سلے سل کے گیڑے جو وہ زندگی ہیں پہنتے تھے، گھر میں موجود ہوتے ہیں ،اس کے باوجود مزید رقم خرج کر کے گفن خریدااور سلوایا جاتا ہے، کیا پا جامتی میں اشکوار قبیص میں وفن کیا جاسکتا ہے؟ جواب:...گفن میں سلے ہوئے کپڑے استعمال نہیں ہوتے ، سلے ہوئے کپڑے گفن میں استعمال کرنا خلاف سنت ہے۔

عام لٹھے کا گفن تیارر کھ سکتے ہیں لیکن اس پر آیات یا مقدس نام نہ کھیں

سوال:...کیامسلمان زندہ ہوتے ہوئے اپنے گئے گفن خرید کرر کھسکتا ہے؟ اوراس پرقر آنی آیتیں یا پھرمقدس نام وغیر ہ کھ سکتا ہے؟ اور گفن اچھے ہے اچھالوں یاصرف تھے کا؟ گفن اپنے لئے ، ں باپ ، بہن بھائی کے لئے بھی لےسکتا ہوں یا کہبیں؟ جواب:... ا: گفن تیارر کھنا دُرست ہے۔

'''''کفن پرآیتیں یا مقدل نام نکھنا سیح نہیں ،اس سے آیات مقدسہ کی اور پاک ناموں کی بےحرمتی ہوگی۔''' "ا:...مرنے والا جس متم کے کپڑے زندگی میں جمعہ اورعیدین کے لئے پہنا کرتا تھاا ورعورت اپنے میکے جانے کے لئے جیسے کپڑے پہنا کرتی تھی ، اس معیار کے کپڑے فن میں استعمال کرنے چاہئیں ، "محرفتکم یہ ہے کہ میت کوسفیدرنگ کے کپڑے میں کفن

(۱) (وكفنه سنة إزار وقميص ولفافة) لحديث البخارى ... . . والإزار واللفافة من القرن إلى القدم والقرن ها بمعنى الشعر واللفافة هي الرداء طولًا والقميص من المنكب إلى القدم بلا دحاريص لأنها تفعل في قميص الحي ليتسع أسفله للمشي وبلا جيبٍ ولا كمين و لا يكف أطرافه ... إلخ و (البحر الوائق ج: ۲ ص ۱۸۹) كتاب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت، رد المجتاز، كتاب الصلوة، باب الجنائز ج ۲ ص ۲۰۳، طبع سعيد).

(۲) عن سهل أن امر أة جانت البي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها تدرون ما البردة قالوا الشملة قال نعم قالت نسبجتها بيدى فجنت لأكسوكها فأحدها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها فخرح إليا وانها إزارة فحسها فلان فقال اكسنيها ما أحسنها، فقال القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها ثم سالته وعلمت أنه لا يروه قال: إلى والله ما سألته لألبسه وإنما سألته لتكون كفني، قال سهل. فكانت كفنه. (صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، ج: الص: ١٥٠، طبع قديمي، ابن ماجة ص. ٢٥٣، طبع قديمي). والذي ينبغي إلخ) كذا قاله في شوح المنية، وقال لأن الحاجة إليه متحققة غاليًا. (دومختار مع رد الحتار ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب الجنائز، كتاب الصلاة).

(٣) وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يحوز أن يكتب على الكفن ينس والكهف ونحوهما خوفًا من صديد الميت . . . وقد مبا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يعرش وماذاك إلا لاحترامه وحشية وطيئه ونحوه مما فيه إهانة فالمنع هنا أولى ما لم يثبت عن ابحتهد أو ينقل فيه حديث ثابت. (شامى ج: ٢ ص: ٢٣٧ : ١٠٠١ الحائز).

(٣) ويكفن بكفن مثله وهو أن ينظر إلى مثل ثيابه في الحياة لخروج العيدين وفي المرأة ينظر إلى ما تلبس إذا خرجت إلى زيارة أبويها كذا في الزاهدي. (هندية ج ١ ص ١٦١، كتاب الصلاة، في الشامية ج:٢ ص ٢٠٢، طبع سعيد).

ون ویا جائے ، اس لئے عام طور سے سفید کٹھے کا کفن استعمال کیا جا تا ہے۔

# کفن کا کیڑاتہ کرنے سے حرام نہیں ہوتا

سوال:... یہ بات کہاں تک میچے ہے کہ مرد ہے کو جو گفن پہنایا جاتا ہے اگر اس کوخرید کرتبہہ کرلیا جائے تو بیرمرد ہے لئے حرام ہوجا تاہے۔

جواب:... به بالكل مهمل بات ہے۔

آبِ زمزم ہے دُھلے ہوئے کپڑے ہے گفن دینا جائز ہے

سوال:...آب زمزم ہے ؤھلے ہوئے کپڑے میں کفن دینا جائز ہے یانہیں؟

جواب :... آب زمزم ہے ڈھلے ہوئے کپڑے میں گفن دینا جائز ہے ، البتة اس طرح آب زمزم ہے گفن وُھونا سلف ہے ٹابت بیں ، غالباحصول برکت کے لئے لوگوں میں اس کارواج ہوا۔

# کفن زمزم سے دھوکر رکھنا ، اپنی قبر کی جگہ مخصوص کرنا

سوال:..اگر کسی مخف نے عالم شباب میں اپنے لئے اور اپنی ہوی کے لئے مکہ معظمہ ہے کفن خرید کراس کو آب زمزم ہے عنسل دے کررکھا، تو کیا یہ بدعت کہلاتی ہے؟ اوراگر مرنے سے پہلے ہی اپنی قبر کھود کر تیار رکھے اور اپنے متعلقین کو بیتا کید کر دے کہ وفات کے بعد مجھے اس جگہ وفن کیا جائے ،تو کیا یعل بدعت ہے؟

جواب:.. دونوں باتیں جائز ہیں، بدعت نہیں، گر ذاتی ملکیت کی جگہ میں بنائی جائے ، وقف کی جگہ کور و کنا سیح نہیں۔

# مردے کے گفن میں عہد نامہ رکھنا ہے اوبی ہے

سوال:...مردے کے گفن میں عہد نامہ ڈالا جا تاہے، کہتے ہیں کہ اس برکت ہے بخشش ہو جاتی ہے، کیا ہیے ہے؟ جواب: ..عبدنامة قبرمين ركھنا ہے اوبی ہے بہيں ركھنا جائے۔ در مخار ميں ہے كه: " اگر ميت كى چيشانى پرياس كے عمامہ پر بااس کے گفن پر'' عہد نامہ' لکھ و یا تو اُمید ہے کہ القد تعالیٰ میت کی شخشش فرما دیں گے۔' کیکن علامہ شامی نے اس کی پُرزور

 <sup>(</sup>١) واجب الأكفان الثياب البيض هكذا في النهاية. (هندية ج: ١ ص. ١ ٢ ١، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، فصل في التكفين وأيضًا في البخاري، باب الثياب البيض في الكفن، ج: ١ ص: ١٩٩).

 <sup>(</sup>٢) ويحفر قبرًا لنفسه وقيل يكره والذي ينبغي أن لا يكره تهيئة نحر الكفن بخلاف القبر. وفي شرحه: لا بأس به، وفي التتارخانية: لَا بأس به ويوجر عليه، هكذا عمل عمر بن عبدالعزيز والربيع بن خيثم وغيرهما، قوله والذي ينبغي . . إلخ، كذا قائمه في شرح المنية، وقال: لأن الحاجة إليه متحققة غالبًا بخلاف القبر لقوله تعالى وما تدرى نفس بأي أرض تموت. رشامي ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب الجنائز، كتاب الصلاة، طبع سعيد).

ترویدی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### مردہ عورت کے یا وُل کومہندی لگا نا جا تر نہیں

سوال:...ميرى والده كا انتقال ہوا تو ميں ايك مرد بے نہلانے والی خاتون كو بلا كر لا يا، انہوں نے جھے ہے مہندى متكوائی، والده كونہلائے كے بعد انہوں نے والدہ كے باؤں يعنى دونوں پيروں كے تكو بيں مہندى لگادى، ہمارے گھر والوں نے تو بہت منع كيا، كيكن وہ خاتون مسئير مسائل بتانے لگيس ، مختصرا ہيكہ ميں بيمعلوم كرنا جا ہتا ہوں كے كفن ميں لپٹی لاش (عورت) كے كيا مهندى پاؤں ميں لگائے كاكہيں ذكر آيا ہے يانہيں؟

جواب :..اس نے غلط کیا ،میت کومہندی نہیں نگانی جا ہے تھی۔ (۱)

کفن بہنانے کے وقت میت کو کا فورلگا نااور خوشبو کی وُھونی دینا جا ہے

سوال:...جیسا که آج کل ہم مسلمانوں میں رائج ہے کہ میت سے پاس اگر بتی اورلو ہان سلگایا جاتا ہے، نیز قبروں پر ہمی اگر بتی اورموم بتی وغیرہ لگاتے ہیں، حالا نکہ میری معدومات کے مطابق حضور صلی القدعلیہ وسلم نے فر مایا ہے که آگ ہے مُر وول کو تکلیف ہوتی ہے، کیا اَ حکام ہیں؟ نیز پھر مُر وول کوکس طرح خوشہو میں بسایا جائے ، ہار پھول ڈال کریا خوشہو کیں بھیر کر؟ جواب واضح و بیجے گا۔ جواب:...مروے کوکفن پہنانے سے پہلے کفن کولو ہان کی دُھونی و بینامسنون ہے۔ (\*\*)

۲:...میّت کے سر، داڑھی اور پورے بدن کوخوشبولگا نا اور اعضائے مجدہ (پییٹانی، ناک، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں) پرکا فورلگا نامستحب ہے۔

<sup>(</sup>۱) كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهد نامه يرجى ان يغفر الله للميت، درمختار: وفي الشامية. وقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز أن يكتب على الكفن يس والكهف و نحوهما خوفًا من صديد الميت ... ... وقد قدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم وانحاريب والجدران وما يفرش وما ذلك إلّا لاحترامه وخشية وطئه و نحوه مما فيه إهانة فالمانع بالأولى ما لم يثبت عن الجنهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل (رد انحتار على الدر المختار ح: ٢ ص: ٢٣١، مطلب فيما يكتب على كفن الميت). الإستفسار قد تعارف في بلادنا أنهم يلقون على قبر المعلما على على المناب عناب الله مكتوبًا فيه سورة الإخلاص هل فيه بأس؟ الإستبشار: هو إستهانة بالقرآن، لأن هذا الثوب إنما يلقى تعطيمًا للميت، ويصير هذا الثوب مستعملًا مبتدلًا وابتدال كتاب الله من أسباب عذاب الله. (فتاوى لكهنوى ص: ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) قال في القنية: أما التزين بعد موتها لا يجوز ... الخد (البحر الرائق ج: ٢ ص. ١٨٤).

 <sup>(</sup>٣) قوله وتبجمر الأكفان أولاً وترا لأنه عليه السلام أمر باجمار أكفان إمرأته والمراد به التطيب قبل ان يدرج فيها الميت
 ... إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص: ١٩١) كتاب الصلاة، باب الجنائز، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) قوله وجعل الحنوط على رأسه ولحيته الن التطيب سنة ....... والكافور على مساجده زيادة في تكرمتها وصيانة للميت عن سرعة الفساد وهي موضع سجوده ... النح والبحر الواثق ج: ٢ ص.١٨٤، يـاب الـجنائز). وكذا في الفتاوي العالمگيرية، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في التكفين، الباب الحادي والعشرون في الجنائز ج. ١ ص: ١٢١).

س:...ميّت پريا قبر پر پھول ڈالنااور قبروں ميں اگر بتی سلڪا ناغلط ہے۔

# میت کے بارے میں عورتوں کی تو ہم پرستی

سوال:... بیرکہا جا تا ہے کہ لاش کو ہلا تا اور إ دھراُ دھر کرنا ٹھیک نہیں ، کیونکہ اس سے مرد ہے کوسخت تکلیف ہوتی ہے ، اگر اس کو سانس ہوتو سب کو چیر بھاڑ وے۔میرے محترم بزرگ! نواب شاہ ہی میں ایک اتفاق ہوا، ایک لڑکی کا انتقال ہوا، پیانہیں عسل دے کر لے كرآئے تو كفن بہتائے كے بعداس لڑكى كوجس كا انتقال ہواغسل دينے والى نے اس كى آئىموں كو كھول كركا جل لگا يا مجترم! ايك عسل والی نہیں ، بلکہ ٹواب شاہ کی جنتنی ایس عورتیں ہیں وہ سب رہی رسم کرتی ہیں ، کا جل لگانا اُنگل ہے ، ویسے یہ کہاں تک وُرست ہے؟ ا گرکسی کے گھر میں کوئی بچہ یالڑ کی لڑ کا ،عورت مرد ، بذھی بڈھا ،عمررسید ہ یاکسی کی بھی موت واقع ہوجائے ،تو عورتیں پر ہیز کرتی ہیں کہ جاری پر ہیزیا ہمیں تعویذ ہے، ایسی عورتیں موت والے گھر میں تہیں جاتیں جتی کدان کی وس یا بارہ سال کی اڑ کیول کے بھی پر ہیز ہول گے، اور یہاں تک کہاس بعنی میت والے گھرے آگے ہے بھی نہیں گز ریں گے، خدا نہ کرے ان کومیت کی کوئی زوح چے جائے گی ، یہ پر ہیز جالیس دن یا اس ہے بھی زیادہ چاتا ہے، یہ پر ہیز اپنے سکے رشتول لینی بھیجوں بھیجیوں یا کوئی برا دری وغیرہ عزیز رشته دارا در پژوسیول تک چاتا ہے۔

جواب:...یم بھی تو ہم برت ہے کہ لاش کوا ٹی جگہ ہے اِدھراُ دھرنہ کیا جائے ،میت کے کا جل یا سرمہ لگا ناممنوع ہے۔ بعض عورتنس جومیّت والے گھرنہیں جا تیں ،ای طرح زچگی والے گھرے پر ہیز کرتی ہیں ، پیغلط لوگوں کی پھیلائی ہوئی ّ امرا ہی ہے ، وہ ان کو ایسے تعویذ دیتے ہیں کہ ووساری عمران کے چکرے باہر نہ نکل عیس۔

# ميت كے لئے حيلہ اسقاط اور قدم كننے كى رسم

سوال: ... ہمارے گاؤں میں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو پہلے تو جنازے کی جاریائی جب اُٹھاتے ہیں تو مولوی قدم گنتا ہے، نہ جانے یہ بات سمجھ ہے یا کہ بیں؟ پھرنماز جناز ویڑھ کرایک دائر ہ سامولوی حضرات بنا کر بیٹے جاتے ہیں، ہاتھ میں قرآن لے کر جے حیلہ کے نام سے کہتے ہیں، خدانخواستہ اگر کسی نے حیلہ نہ کیا اپنے فوت ہونے والے حضرات کا تو مولوی حضرات سب سے پہلے فتو کی

<sup>(</sup>١) وذكر ابن الحاج في المدخل، أنه ينبغي أن يجتنب ما أحدثه بعضهم من أنهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره، وإن ذلك لم يرو عن السلف رضي الله عنهم فهو بدعة، قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت، فمحن متبعون لًا مبتبدعون فبحيث وقف سلفنا وقفنا. زحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، فصل في حملها ودفنها ص:٣٣٣، طبع مير محمد كتب خانه). واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام .... وقد ابتلي الناس بذلك لَا سيما في هذه الأعصار وقد بسطه المعلامة قاسم في شرح درر البحار. (درمختار، قبيل باب الإعتكاف ح٢٠ ص: ٣٣٩، طبع ايج ايم سعيد)، تخصيل ك لي و يكفية: إختلاف أمت اور صراط منتقيم ص: ٢٩ تا ٢٨ ٢٠ -

<sup>(</sup>٢) اليناً\_

لگاتے میں:'' او جی! بغیر حیلہ کے دفن کیا ہے،اس کی بخشش نہیں ہوگ'' کیا بیے حیلہ اسلام میں جائز ہے؟اس طرح قرآن ساتھ لے کر جا نا کیا قرآن کی بھی بے حرمتی نہیں؟

جواب: ... متحب بہ ہے کہ آوی جنازے کی چار پائی کو چالیس قدم اُٹھائے ، پہلے وائی کندھے پر اِگل جانب کو وی قدم اُٹھائے ، پھر وائی کندھے پر پائیٹن کی جانب کو اُٹھائے ، پھر وائی کندھے پر پائیٹن کی جانب کو دی قدم ، پھر بائیں کندھے پر پائیٹن کی جانب کو دی قدم ۔ خاہر ہے کہ ہراُٹھائے والا اپنے قدم گئے گا ، مولوی صاحب کالوگوں کے قدم گئا ہے معنی ہے ، ہاں اپنے قدم گئے۔ جہاں تک حیلہ استفاط کا تعلق ہے ، جس شکل میں بہ حیلہ آئ کل رائج ہے یہ خالص بدعت ہے ، اور نہایت فتیج بدعت …! اور اس بدعت کے لئے قر آن کریم کا استعال بلا شہر قر آن کریم کی ہے جرمتی ہے۔

#### جنازے کو کندھا دینے کامسنون طریقہ

سوال:...جب کی مخص کا جناز واس کے گھر ہے انھایا جاتا ہے تو اکثر ویکھنے میں آتا ہے کہ لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اور پھر پھر پھر کھنے میں آتا ہے کہ لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اور کا ٹی ڈور تک میل جاری رہتا ہے، اس ممل کو یہ لوگ ' دوقدم' کہتے ہیں، اس ممل (دوقدم) کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ذرا تفصیل ہے سمجھا ہے ، کیونکہ جس علاقے کا میں رہنے والا ہوں، وہاں پرصد فی صدلوگ ایسا کرتے ہیں۔

جواب:...میّت کے جنازے کو کندھا دیتا مسنون ہے، اور بعض احادیث میں جنازے کے چارول طرف کندھا دینے کی نضیات بھی آئی ہے۔

طبرانى كم جم إوسط من بستدضع في حضرت الس بن ما لك رضى القدعند بدوايت بكدر سول القصلى الله عليه وسلم في مايا: "من حمل جو انب السرير الأربع كفر الله عنه اربعين كبيرة."

(مجمع الزوائد ج: ۳ ص:۲۹) ترجمہ:... \* جس شخص نے میت کے جنازے کے جاروں پایوں کو کندھا دیا ، اللہ تعالی اے اس کے

(۱) واما نقس السنة فهى ان تأخذ بقوائهما الأربع على طريق التعاقب بأن تحمل من كل جانب عشر خطوات ........ فيحمله على عاتقه الأيمن ثم المؤخر الأيمن على عاتقه الأيمن ثم المقدم الأيسر على عاتقه الأيسر ثم المؤخر الأيسر على عاتقه الأيسر ... إلىخ رفتاوئ عالمحكيرى، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل الرابع في حمل الجنازة ج: ١ ص: ١٢١)، وينبغي أن يحمل من كل جانب عشر خطوات لما روى في الحديث من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت أربعين كبيرة. (البدائع الصنائع، فصل والكلام في حمله على الجنائزة ج: ١ ص: ٥٠٩، البحر ج: ٣ ص: ٣٣٨). (٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ. (صحيح بحارى، كتاب الصلح، ج: ١ ص: ٥٤، المنعق بانها ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينًا قويمًا وصراطًا مستقيمًا. (د المحتار، باب الإمامة، مطلب البدعة خسمة أقسام ج: ١ ص: ٥١٥).

جالیس بڑے گنا ہون کا کفارہ بنادیں گے۔''

ا مام سیوطیؓ نے الجامع الصغیر (ج:۲ ص:۱۷) میں بروایت ابنِ عسا کرؒ،حضرت واثله رضی الله عندہے بھی بیرصدیث نقل کی ہے۔

فقہائے اُمت نے جنازہ کو کندھادینے کا سنت طریقہ بیلکھا ہے کہ پہلے دس قدم تک دائیں جانب کے انگلے پائے کو کندھا وے، پھردس قدم تک اس جانب کے پچھلے پائے کو، پھردس قدم تک ہائیں جانب کے انگلے پائے کو، پھردس قدم تک ہائیں جانب ک پچھلے پائے کو، پس اگر بغیرا یذاد بی کے اس طریقے پڑمل ہو سکے تو بہتر ہے۔ (۱)

#### جنازہ کے لئے کھر اہونا؟

سوال:... جب ہمارے قریب سے جنازہ گزرر ہا ہواور ہم بیٹھے ہوئے ہول تو کیا احتراماً کھڑے ہوجانا چاہئے یانہیں؟ کیونکہ بعض افراد دُکان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوجاتے ہیں اور بعض نہیں؟ جواب:...اگر جنازے میں شرکت کرنامقصود ہوتو کھڑے ہوجانا بہتر ہے، ورنہ کھڑانہ ہو۔ (۱)

#### میت کودفنانے کے لئے سواری میں لے جانا

سوال:...میت کودفنانے کے لئے سواری میں لے جانا جا ہے یا پیدل؟ جواب:... قبرستان دُور ہوتو سواری پر لے جانے کا بھی کوئی مضا تقذبیں۔ (۳)

# شوہرا بنی بیوی کے جنازہ میں شریک ہوسکتا ہے

سوال :..بعض اوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بیوی کا جب انتقال ہوجائے تو خادند نہ تو اپنی بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے، جتی کہ چار پائی کو کندھا بھی نہ دے، اور نما نے جناز و میں بھی شریک نہ ہو، قبر میں بھی خاوند بیوی کوئیس اُ تارسکتا، اب آپ ہی مطبع فر مائیں کہ یہ ہاتیں کہاں تک دُرست ہیں؟ کہتے ہیں بیوی کے انتقال کے بعد خاوند غیرمحرَم بن جاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبرا ملاحظه فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) ولا يقوم للجنازة إلا أن يريد أن يشهدها كذا في الإيضاح. (هندية، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون في الجنائز، الفصل الرابع في حمل الجنازة)، ولا يقوم أحد للجنازة إذا مرت به، إلا إذا أراد أن يتبعها، وعليه الجمهور، وما ورد في الأحاديث الصحيحة من القيام لها منسوخ بما روى عن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواة أبو داؤد ... إلخد (حلبي كبير، فصل في الجنازة ص ٥٩٣٠).

(٣) أما إذا كان عذر بأن كان اعل بعيدًا يشق حمل الرحال له أو لم يكن الحامل إلا واحد فحمله على ظهره فلا كراهة إذن. (حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح، كتاب الجنائز ص: ٣٣١).

جواب:... بیوی کے انتقال کے بعد شوہراس کا مند کھے سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جنازہ کو کندھا دے سکتا ہے، نماز جنازہ میں بھی بھی شریک ہوسکتا ہے، عورت کو لحد میں اُتار نے کے لئے اس کے محرَم رشتہ دار ہونے جا بئیں، اگر وہ نہ ہوں تو وُ وسرے لوگ اُتاریں، ان میں شوہر بھی شریک ہوسکتا ہے۔ کہ بیوی کے مرتے بی وُ نیوی اُ دکام کے اعتبار سے میاں بیوی کا رشتہ تم ہوجا تا ہے، اور شوہر کی حیثیت ایک لحاظ ہے اجنبی کی ہوجاتی ہے۔ (۱)

# موت کے بعد بیوی کا چہرہ د مکھسکتا ہے، ہاتھ نہیں لگاسکتا

سوال:...آپ نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا ہے: "شوہرکو بیوی کا چرہ ویکھنا جائز ہے، اس کے بدن کو ہاتھ لگا تا جائز نہیں۔ "آپ سے استدعا ہے کہ قرآن پاک سے کوئی حوالہ یادلیل مرحمت فرمائیں۔ کیونکہ راتم کے خلم میں تو بہ حقیقت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق "کے انتقال پران کی زوجہ محتر مدنے کہ حضرت ابو بکر صدیق "کے انتقال پران کی زوجہ محتر مدنے ان کونسل دیا تھا، اور اس طرح بہترین اور انتقال شوہرکا بیوی کو بیا بیوی کا شوہر کو دیکھنا، چھونا ان کونسل دیا تھا، اور ایک انتقال شوہرکا بیوی کو بیا بیوی کا شوہرکو دیکھنا، چھونا وغیرہ نہ محتر فیرہ نہ بیکہ جائز ہیں۔ کہ بحداز انتقال شوہرکا بیوی کو بیا بیوی کا شوہرکو دیکھنا، چھونا مختم ہوئی دیا تھے، ہمارے علمت المسلمین میں جو سے باتنی مشہور و مقبول بیں کہ بعداز انتقال نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور دیکھنا منت ہے یا چھونا منتا ہے وغیرہ ، دیکھرہ ، سے عامت المسلمین میں جو سے باتیں مناط بیں تو برائے مہر بانی دلیل شری مرحمت فرمائیں۔

جواب:... بیوی کے انتقال سے نکا ترختم ہوجا تا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی بہن سے نکاح کرسکتا ہے، اس لئے شوہر کا بیوی کے مرنے کے بعدا سے ہاتھ نگا تا اور مسل دینا جائز نہیں، اور شوہر کے مرنے پر نکاح کے آٹارعدت تک ہاتی رہتے ہیں، اس لئے بیوی کا شوہر کے مرنے کے بعداس کو ہاتھ نگا تا اور مسل دینا سے جے ہے۔ پس حضرت ابو بکر رضی القد عنہ کوان کی زوجہ محتر مدکے مسل ویے پر تو

 <sup>(</sup>١) ويسمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح. (درمختار مع الشامي، كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة ج:٢ ص:٩٨) و طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وذي الرحم الحرم أولى بإدخال المرأة من غيرهم وكذا ذو الرحم غير اعرم أولى من الأجنبي. (هندية ج: ١ ص: ٢١١ ١ عادي الصلاة، البادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس).

<sup>(</sup>٣) بخلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يعسلها الروج لأن هناك انتهى ملك النكاح لاندام اعل فصار الزوج أجنيًا ... إلخ رالبدائع الصنائع ج: ١ ص ٣٠٣، طبع ايج ايم سعيد)، وأما بيان الكلام فيمن يغسل. (وأيضًا رد اغتار، كتاب الصلاة، باب الجنائز ج: ٢ ص ١٩٨: ١، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولمنا ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة تموت بين رجال فقال يتيمم بالصعيد ولم يفصل بس أن يكون فيهم زوجها أو لا يكون، ولأن النكاح ارتفع بموتها فلا يبقى حل المس والنظر كما لو طلقها قبل الدحول ودلالة الوصف انها صارت محرمة على التأبيد والحرمة على التأبيد تنافى النكاح ابتداء وبقاء ولهذا جاز للزوج أن يتنزوح بأختها وأربع سواها وإذا زال النكاح صارت أجبية فبطل حل المس والنظر بخلاف ما إذا مات الزوح لأن هناك ملك النكاح قائم، إلغ والعنائع، فصل وما بيان الكلام فيمن يغسل ج١٠ ص:٥٠٥).

کوئی اشکال نہیں، البتة حضرت علی کا واقعہ کل اِشکال ہے، کیکن اوّل تو اس سلسلے میں تین روایتیں مروی ہیں ، ایک بید کہ حضرت علیٰ نے عسل دیا تھا، دوم بیرکداساء بن عمیس اور حضرت علی نے عسل دیا تھا، "سوم بیرکہ حضرت فاطمہ" نے انقال ہے پہیے عسل فرمایا اور نے کپڑے پہنے اور فرمایا کہ:'' میں رُخصت ہور ہی ہوں ، میں نے عسل بھی کرلیا ہے ، اور کفن بھی پہن لیا ہے ، مرنے کے بعد میرے کپڑے نہ ہٹائے جائیں۔'' یہ کہد کر قبلہ رُولیٹ کئیں اور زوح پرواز کر گئی ،ان کی دصیت کے مطابق انہیں مخسل نہیں ویا گیا۔ یس جب ر دایات اس سلسلے میں متعارض ہیں تو اس واقعے پر کسی شرعی مسئلے کی بنیا در کھنا سیجے نہیں ہوگا۔اورا گرحصرت علیٰ کے شسل وینے کی روایت کو تسليم بھی کرليا جائے توزيادہ سے زيادہ يہ كہ سكتے ہيں كہ يہ حضرت فاطمة وعلى كخصوصيت تھى ،اس سے عام تھم ثابت نبيس ہوتا ،اس كئے مسئنہ بچنج وہی ہے جواس نا کارونے لکھاتھا کہ بیوی کے مرنے کے بعد شوہراس کا چبرہ د مکی سکتا ہے بھر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ <sup>(4)</sup>

میاں بیوی میں ہے کوئی مرجائے توایک دُوسرے کا چبرہ و کھے سکتے ہیں

سوال: ... کچھلوگول سے سنا ہے کہ میاں ہیوی میں سے کوئی ایک مرجائے تو شوہرا بنی مری ہوئی ہیوی کا منہیں و کھے سکتاءاور ای طرح بیوی اینے مرے شوہر کا منہ نبیل دیکھ علی ، اور اگر بیوی اپنے مرے ہوئے شوہر کا یا شوہرا پی مری ہوئی ، بیوی کوآخری دیدار كے طور برو كيد ليتے بي تو إسلام ميں سيس محم كا كناه بوگا؟

(١) أما المرأة قتغسل زوجها ..... وروى أن أبابكر الصديق رضي الله عنه أوصلي إلى امرأته أسماء بنت عميس ان تغسله بعد وقاته . . . . ولأن اباحة العسل مستفادة بالنكاح فتبقى ما بقى النكاح، والنكاح بعد الموت باق إلى وقت انقطاع البعيدة ببخلاف ما إدا ماتت المرأة حيث لا يغسلها الزوج لأن هباك انتهى ملك البكاح لانعدم اعل قصار الزوج أجنبيًا فلا يحل له غسلها. ( عدالع الصنائع، قصل واما بيان الكلام فيمن يغسل ج. ١ ص:٣٠٣، طبع ايچ ايم سعيد، وأيضًا في البحر ج ٣٠ ص: ٨٨١ ، كتاب الصلاة، باب الجنائر، طبع دار المعرفة، بيروت ،

 (٢) قبلت هندا محمول على بقاء الزوجية لقوله عليه السلام كل سبب ونسب ينقطع بالموت إلا سببي ونسبي مع ان بعض الصحابة أنكر عليه شرح المجمع للعيني. (قوله قولنا . إلخ) قال في شرح الهمع لمصنفه فاطمة رضي الله عنها غسلتها أم أيمن . ولئن ثبت الراوية فهو مختص به، ألَّا ان ابن مسعود رضي الله عنه لما اعترض عليه بذلك أجابه بقوله: أما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن فاطمة روجتك في الدنيا والآخرة، فادعاه الخصوصية دليل على ان المذهب عنىدهم عدم الجواز. (فتاوي شامي، باب صلاة الجنازة ج: ٢ ص:٩٨ ا )، وروى البيهيقيي وأبو الفرج عن فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء بنت حميس: يا أسماء! إذا مت فاغسيلني أنت وعلى فغسلاها قال أبو الفرج في استاده عبدالله بن نافع قال يحيني لينس بشنيء وقبال النمسالي متنزوك وزووا أحماديث أخبر ليس فيها ما يعتمد عليه. (حلبي كبيره فصل في الجنائز ص:۱۰۴، طبع سهيل اکيلمي).

 (٣) عن أمّ سلّمة قالت. اشتكت فاطمة شكواها الذي قبضت فيه، فكنت أمرضها فأصبحت يومًا كأمثل ما رأيتها، وخرج على لبعض حاجته، فقالت: يا أمّه! اسكبي لي غسلًا فاغتسلت كأحسن ما رأيتها تعتسل، ثم قالت· يا أمّه! اغطى ثيابي الجدد، فأعطيتها، فلبستها، ثم قالت: يا أمِّه! قدمي لي فراشي وسط البيت، ففعلت واضطجعت، فاستقلبت القبلة وجعلت يدها تحت خدها ثم قالت: يا أمّه! إنه مقبوضة الآن وقد تطهرت فلا يكشفني أحد، فقبضت مكانها. التهي. واعلم أن الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات . . . . هذا مما لا ينسب إلى على وقاطمة بل ينزهون عن مثل هذا. (نصب الراية لأحاديث

الهداية، كتاب الصلاة، باب الحنائز ج: ٢ ص: ٢٥٠، طبع مؤسسة الريان المكتبة الملكية).

جواب:...وونوں ایک وُ دسرے کا منہ دیکھ سکتے ہیں۔ بیوی اپنے مرحوم شوہر کو ہاتھ بھی لگاسکتی ہے، محرشوہر مرحومہ بیوی کو ہاتھ نہیں لگاسکتا۔ <sup>(۱)</sup>

### ميّت كوگھر ميں كتني ديريك ركھ سكتے ہيں؟

سوال:...جب موت واقع ہوجائے تومیت کو گھر میں کتنی دریتک رکھ سکتے ہیں؟ چواب:.. وفات کے بعد جہاں تک ممکن ہوجلداً زجلد جبیز وتکفین اور تدفین ہونی جا ہے۔ (۲)

#### لوگوں کے اِنتظار کے لئے میت رکھنا

سوال:...اگر پچھلوگوں کے انتظار کے لئے میت رکھ دی جائے تو کیساہے؟ جواب:...دُور کے رشتہ داروں کے اِنتظار پرمیت کوئی کی تھنٹے رکھ کرچھوڑ نابہت پُری ہات ہے۔

#### نا پاک آ دمی کاجنازے کو کندھا دینا

سوال:... جنازے کو جب کندھا دیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہیں، اگر کوئی شخص تاپا کی کی حالت میں جنازے کو کندھا دے کو کندھا دے میں جنازے کو کندھا دے میں جنازے کو کندھا دے میں جنازے کو کندھا دے سکتا ہے یا نہیں؟

جواب:...تا پاک آ ومی کا جنازے کو کندھا دیتا مکروہ ہے، دِل کے ساتھ جسم اور کپڑوں کوبھی پاک کرنا چاہئے ، جس شخص کو اپنے بدن اور کپڑوں کے پاک رکھنے کا اہتمام نہ ہو، و ودِل کو پاک رکھنے کا کیا خاک اہتمام کرے گا؟

# عورت کی میت کو ہر مخص کندھادے سکتا ہے

سوال:...کیاعورت کی میت کو ہر مخص کندھادے سکتا ہے؟ یا کہ صرف محرَم مرد ہی اس کو کندھادے سکتے ہیں؟ جواب:... قبر میں تو صرف محرم مردوں کو ہی اُتار نا جا ہے (اگر محرَم نہ ہوں یا کافی نہ ہوں تو غیر محرَم بھی شامل ہو سکتے ہیں )،

(١) ويمنع زوجها من غسلها ومسها لا من النظر إليها على الأصح . . . . . . . وهي لا تمنع من ذلك . . إلح. وفي الشرح:
 ولعل وجهة أن النظر أخف من المس قحاز لشبهة الإختلاف. (شامي ج: ٢ ص: ٩٨) ، باب الجنائز، كتاب الصلاة).

(٢) ويستحب أيضًا أن يسارع إلى قضاء دينه ابرائه منه ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٥١).

(٣) وكره تأجير صلاته ودفته ليصلى عليه حمع عظيم بعد صلاة الحمعة إلا إذا خيف فوتها بسبب دفته. (الدر المحتار مع الرد ح:٢ ص:٢٣٢). والأفضل أن يعجل بتحهيزه كله من حين يموت . ..... وفي القنية ولو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأجير الصلاة ودفته ليصلى عليه الجمع العظيم ... إلخ. (البحر الرائق ح:٢ ص. ١٩١) باب الجائز).

(٣) وذو الرحم اغرم أولى بإدخال المرأة من غيرهم كذا في الجوهرة النيرة وكذا ذو الرحم غير انحرم أولى من الأجنبي فإن لم يكن فلا بأس للأجانب وضعها كذا في البحر الرائق. (هندية ج: ١ ص: ٢١ ١ ، كتاب الصلاة).

لیکن کندهاویئے کی سب کواجازت ہے۔(۱)

قبرستان میں جنازہ رکھنے سے پہلے بیٹھنا خلاف ادب ہے

سوال:...قبرستان میں جنازے کوزمین پررکھنے سے پہلے آ دمیوں کا بیٹھنا کیساہے؟ جواب:...اوب کےخلاف ہے، جنازے کور کھنے کے بعد بیٹھنا جاہئے۔

#### میّت کودفناتے وفت کی رُسو مات

سوال:... جب قبر میں مردہ کو اُ تارتے ہیں تو قبر کی دیواروں اور مردہ پرگلاب کا عرق اور دُوسری خوشیو کیس چھڑ کتے ہیں، مردہ پر'' عہد نامہ'' وغیرہ رکھتے ہیں، گھر سے مینت کو لے جاتے وقت مردہ کے لئے تو شد ( با قاعدہ کھانا وغیرہ ) لے جاتے ہیں، اور قبر پر پھول اور خوشبواستعال کرتے ہیں، کیاان چیزوں سے مردہ کوکوئی فائدہ ہوتا ہے؟ شرعی حیثیت سے بیان کریں۔

جواب:... بيتمام رسميس غلط ہيں،ان کی کوئی شرعی سندہیں۔(۲)

قبرمين رُونَى فوم وغيره بجِها نا دُرست نہيں

سوال: ... کیا قبر میں کوئی چیز بجھا نامثلاً رُوئی ،توم ، وغیرہ جا تزہے؟ جواب: ... قبر میں کوئی بھی چیز بجھا نا دُرست نہیں ۔ ( )

قبرمين قرآن بإكلمه ركهنا جائز نهبين

سوال: ... کیا میت کے ساتھ قبر میں قرآن مجیدیا قرآن مجید کا کوئی حصہ یا کوئی وُعا یا کلمہ طیبہ رکھنا جائز ہے یانہیں؟ قرآن،

(۱) سن في حمل الجنازة أربعة من الوجال ...إلخ. (هندية ج. اص ١٦٢، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، وأيضًا يكره الناس ان يمنعوا حمل جنازة المرأة لزوجها إلخ. (خلاصة الفتاوي ج: اص٢٢٥).

(٢) وإنسا يكره قبل أن توضع عن مناكب الرجال كذا في الخلاصة. (هندية ج ا ص ٢٢٠)، وأيضًا ويكره لمتبعى البجنازة أن يقعد وأقبل وضع الجنازة لأنهم أتباع الجنازة والتبع لا يقعد قبل قعود والأصل ولأنهم إنما حضروا تعظيمًا للميت وليس من التعظيم الجلوس قبل الوضع. (البدائع الصنائع، فصل والكلام في حمله على الجنازة ج: ١ ص: ١٠).

(٣) كتب على جبهة الميت أو عمامته أو كفنه عهدنامه ..... وقد افتى ابن الصلاح بأنه لا يجوز آن يكتب على الكفن ينس والكهف ونحوهما خوفًا من صديد الميت ...... تكره كتابة القرآن ... ونحوه مما فيه اهانة فالمنع بالأولى ما لم ينبت عن ابختهد أو ينقل فيه حديث ثابت فتأمل. (رد انحتار مع الدر المختار، مطلب فيما يكتب على الكفن ج:٢ ص: ٢٣٧)، وذكر ابن الحاج في المدخل أنه ينبغي ان يجتنب ما أحدثه بعضهم من انهم يأتون بماء الورد فيجعلونه على الميت في قبره وإن ذلك لم يرو عن السلف رضى الله عنهم فهو بدعة قال ويكفيه من الطيب ما عمل له وهو في البيت فنحن متبعون لا مبتدعون فحيث وقف سلفنا وقفنا. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، فصل في حملها، ص: ٣٣٣، طبع مير محمد كتب خانه، وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس محمد كتب خانه، وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القبور ليس بشيء. (عمدة القارى، كتاب الوضوء، ج: ٣ ص: ٢٠ م منبرية).

(٣) ويكره أن يوضع تحت الميت في القبر مضربة أو محدة أو حصير أو نحو ذلك اه... إلخ. (شامي ج: ٢ ص:٣٣٣).

حدیث، فقد خفی اورسلف صالحین کے تعامل کی روشنی میں تفصیلاً وضاحت فر مائیں ،مہریا نی ہوگی۔

جواب: ...قبر میں مردے کے ساتھ قرآن مجیدیا اس کا پچھ حصہ دفن کرنانا جائز ہے، کیونکہ مردہ قبر میں پھول بچٹ جاتے، قرآن مجیدالی جگہ رکھنا ہے اونی ہے، یہی تکم دیگر مقدس کلمات کا ہے، سلف صالحین کے یہاں اس کا تعامل نہیں تھا۔ (۱)

#### ميت كاصرف منه قبله رُخ كردينا كافي تبيس

سوال:...جهارےابکعزیز کی والدہ کا انتقال ہوگیا ،مرحومہ کا چھوٹا بیٹا اہل حدیث ہے، وہ قبرستان گیا اور قبر کے اندراُ ترکر ہ ں کو کروٹ کے بل لٹا کر چینے کی طرف پتھر لگا آیا، تدفین کے بعد بات نکلی تو لڑ کے نے بتایا کہ خدا میری مغفرت کرے، اس ہے قبل میں نے اپنے مرحوم بھ ٹی کو حیت لٹایا تھ اور منہ قبلے کی طرف کیا گیا تھا،کیکن اس بارسیح طریقندا ختیار کیا ہے۔ واضح ہو کہ بقیدتمام لوگ ابل سنت والجماعت ہیں، بین كرہم سب سے وولز كا كہنے لگا ہميں جارى جماعت ميں ايبا بى بتايا كي تھا۔مولا نا! آب بنائيس كيا مردے کوکروٹ کے بل لٹانا جائز تھا؟ (منہ قبلے کی طرف تھا)اوراب اگرلٹایا جاچکا تواس علظی پردو ہارہ کیا کیا جائے؟

جواب:...ميت كوقبر مين قبدزخ له ناحائية ، حيت لها كرصرف منه قبله كي طرف كردينا كافي نهيس، بيمسئله صرف الل حديث کا تبیں ، فقہ خنفی کا بھی میں مسئلہ ہے، کیکن میت کے بیچھے پھر ر کھنے کے بجائے دیوار کے ساتھ مٹی کا سہارا دے دیا جائے تا کہ میت کا رُخْ قبله كي طرف ہوجائے۔(۲)

# مرده عورت كامنه غيرمحرَم مردوں كو دِكھا نا جا تربہيں

سوال:... یه بات کہاں تک سیح ہے کہ مری ہوئی عورت کا منداگر اس کے گھر والے کسی غیر مروکو دِ کھادیں تو اس کا گناہ بھی مرى بوڭى غورت كويلى گا؟

جواب :...غیرمردوں کومرد وعورت کا منہ دِکھا تا جائز نہیں، اور گناہ منہ دِکھانے والوں کو ہوگا ،اورمرد وعورت بھی اس پراپی زندگی میں راضی تھی تو وہ بھی گنا ہگا رہوگی ، ورنہ بیں۔ عورتوں کو وصیت کر دینی جاہے کہ ان کے مرنے کے بعد نامحرموں کوان کا منہ نہ

<sup>(1)</sup> حوالہ کے لئے ویکھتے گزشتہ صفحے کا حاشیہ نمبر ۳۔

<sup>(</sup>٢) قوله ووجه إلى القبلة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون على شقه الأيمن ...إلح. (البحر الرانق ح:٢ ص ٢٠٨٠ كتاب الجنائزي، وأيضًا ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ... إلخ. (هندية ج. ١ ص. ٢٢١). (٣) وقد رويت انها (أي فاطمة الرهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم) اغتسلت لما حضرها الموت وتكفنت وأمرت عليًّا أن لَا يكشفها إذا توفيت . . . إلخ. (أسد الغابة في معرفة الصحابة رقم: ٥٥ ا ٢، مناقب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٣) والحاصل أن الميت إذا كان له تسبب في هذه المعصية فالعذاب على حقيقته ويعذب بفعل نفسه حيث تسبب في ذَلك لَا يفعل غيره ... الخ. (حاشية الطحطاوي على المراقي، باب أحكام الجنائز، ص. ٩ • ٣، طبع مير محمد).

<sup>(</sup>۵) ایشآجاشیهٔ نبرس

#### قبركے اندرميت كامنه دِكھانا اچھانہيں

سوال:... آج کل اکثرید کیمینے میں آیا ہے کہ جب میت کوقبر میں رکادیا جاتا ہے تو پھر قبر کے اندرایک آدمی جا کرمیت کے چبرے سے گفن ہٹادیتا ہے، قبر کے باہر چاروں طرف لوگ کھڑے ہو کرمیت کا آخری دیدار کرتے ہیں اور اس کے بعد میت کا چبرہ ڈھانپ دیا جاتا ہے، کیا قبر میں اُتاردینے کے بعدیا قبرستان میں میت کا چبرہ لوگوں کو دکھانا جائز ہے؟

جواب:...قبر میں رکھ دینے کے بعد پھر منہ کھول کر دِکھانا اجھی نہیں ،بعض اوقات چبرے پر برزخ کے آٹارنمایاں ہوجاتے ہیں ،الیں صورت میں لوگوں کومرحوم کے بارے میں بدگمانی کا موقع ملےگا۔ (۱)

# قبرمیں میت کوکس کرونٹ برلٹانا جائے؟

سوال: بین نے کہیں پڑھاتھا کہ میت کو جب قبر میں لٹایا جائے تو سیدھی کرؤٹ ہے،اس کی وضاحت سمجھنا جا ہتا ہوں کہ میت کوسیدھی طرف کرؤٹ ہے۔اس کی وضاحت سمجھنا جا ہتا ہوں کہ میت کوسیدھی کے میت کوسیدھی طرف کرؤٹ دیے کی جائے ،اگر میت کوسیدھی کرؤٹ کرزیا ہے تو وہ تھ ہر کیسے سکے گی؟

جواب:...کرؤٹ پرلٹانا چاہئے، ڈراساسہارا کمر کی طرف دے دیا جائے، چتالٹا کرصرف منہ قبلہ کی طرف کردیٹا خلاف (۴) سنت ہے۔

#### میت کولحد میں اُتار نے کے بعد مٹی ڈالنے کا طریقتہ

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ جب میت کو ڈن کیا جاتا ہے تو جیسا عام طور پر ہوتا ہے کہ میت کولحد میں لٹانے اور لحد کو ڈھانپنے کے بعد جنازے کے ساتھ آنے والے تمام لوگ تمن نمین مٹی دیتے ہیں ، اور اس کے بعد مٹی بھری جاتی ہے ، از راہِ کرم آپ ہمیں مٹی دینے کی اہمیت کے بارے میں بٹائیں۔

چواب:..مٹی کی تین مٹھیاں ڈالنامتحب ہے، پہلی ٹھی ڈالتے وقت "مِنْهَا خَلَفُنْکُمُ" پڑھے، دَوسری کے وقت "وَفِیْهَا نُعِیْدُکُمُ"، اور تیسری کے وقت "وَمِنْهَا نُنْعُو جُکُمُ تَادَةً اُنْحُرٰی" پڑھے،اگر بیل نہ کیا جائے تب بھی کوئی گنا وہیں ہے۔

 <sup>(</sup>۱) وينبغى للغاسل ولمن حضر إذا رأى ما يجب الميت ستره أن يستره ولا يحدث به لأنه غيبة، وكذا إذا كان عيبًا حادثًا بعد الموت كسواد وجه و تحوه ما لم يكن مشهورًا ببدعة فلا بأس بذكره تحذيرًا من بدعته. (رد انحتار، باب صلاة الجنازة جـ٠٠ صـ٠٠٠ ملبع ايچ ايم سعيد، حلبي كبير ص٠٠٠، طبع سهيل اكيدمي).

 <sup>(</sup>٢) ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة. (عالمكيرى ج١٠ ص١٩١٠) كتاب الصلاة، الباب الحادي
والعشرون في الجنائز)، ويوضع على شقه الأيمن متوجها إلى القبلة. (بدائع ج١٠ ص١٩١) وأما منة الدفن).
 (٣) وفي الهندية: ويستحب لمن شهد دفن الميت أن يحثو في قبره ثلاث حثيات من التراب ببديه جميعًا ويكون من قبل

 <sup>(</sup>٣) وفي الهندية: ويستحب لمن شهد دفن الميت أن يحثو في قبره ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعًا ويكون من قبل
رأس الميت ويقول في الحثية الأولى: منها حلقاكم، وفي الثانية: وفيها نعيدكم، وفي الثالثة: ومنها نخرجكم تارة أخرى، كذا
في الجوهرة النيرة. (الفتاوى الهندية ح: ١ ص: ٢٢١ ا ، كتاب الصلاة، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٢٣٤، كتاب الحسر.

#### قبر بندکرنے کے قریب ہوجائے تو اُسے کھولنا

سوال:...ایک میت نمازِ جنازہ کے بعد دنن کردی جاتی ہے، ابھی صرف تختے رکھے ہی جاتے ہیں اور مثی ڈالی جانے والی تھی کہ میت کا کوئی رشتہ وارجو بعد میں آیا اِصرار کرتا ہے مجھے میت کا چہرہ دِ کھا وُ ، اس کو شختے اُ کھا ڈکر چہرہ دِ کھا ویا جا تا ہے ، کیا یہ عمل ڈرسٹ ہے؟

جواب:...قبر کو بند کرنے کے بعد کھولنا ہُرا ہے،خدانخواستہ کوئی نا گوار حالت دیکھنے میں آئی تولوگ گاتے پھریں گے۔<sup>(1)</sup>

#### قبر براُ ذان دینابدعت ہے

سوال:..قبر پرمیت کودفن کراَ ذان دینا جائز ہے یا ناجائز؟ چونکہ ریڈیو پر جوسوال و جواب ہوتے ہیں اس میں ایک مولوی صاحب نے کہاہے کہ چائز ہے۔

(۲) جواب:...علامہ شامی نے باب الا ذان اور کتاب الجنّائز میں نقل کیا ہے کہ قبر پراً ذائن دینا بدعت ہے۔

# قبریراً ذان کہنا بدعت ہے، اور کچھ در قبر برر کناسنت ہے

سوال:.. کیامیّت کودفنانے کے بعد قبر پراُؤان دینا جائز ہے؟ اور بعد از اَؤان قبر پررُ کنااورمیّت کے لئے اِستغفار پڑھنا

جواب: ...قبر پرأ ذان كهن بدعت ہے،سلف صالحين ہے ثابت نہيں' ، البتہ دفن كے بعد يجھ دير كے لئے قبر پر گھهر نااورميت کے لئے دُعاواِستغفار کرناسنت ہے ثابت ہے۔

# مجھی بھی زمین بہت گنا ہگا رمر دے کوقبول نہیں کرتی

سوال:... یہ بات تمام لا نیھی کے لوگوں میں عام ہوگئی ہے کہ گیدڑ کا لونی کے قبرستان میں ایک مردہ دُن کیا گیا ،کیکن جب اس کو دنن کرنے کے بعد کچھ قدم لوگ آ گے آ جاتے تو وہ مروہ قبرے نکل کر دوبارہ زمین پر پڑا ہوتا ، کا فی مرتبہاس کا جہا نہ ہرپڑ ھا کراس کو وفن کیا گیا، مگر ہرمر تنبالوگ جوم ﴿ ہے کو وفن کر رہے تھے، نا کا م ہوگئے ، آخر مولوی صاحب نے کہا کہاس کوز مین پر ہی ڈال کرمٹی ڈال

<sup>(</sup>۱) ولاً ينبغي إخراج الميت من القبر بعد ما دفن. (عالمگيري ج: ا ص:۲۵ ا). نيزًرُ شترصُفح كا عاشينمبرا طا عظم او

<sup>(</sup>٢) ﴾ لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة البالخ. (فتاوي شامي، مطلب في دفن الميت ج: ٢ ص: ٢٣٥، وأيضًا فتاوئ شامي، مطلب في المواضع التي يندب لها الآذان ...الخ. رج: ا ص: ۱۳۸۵، طبع ایچ ایم سعید)۔

<sup>(</sup>٣) حواليسالقيب

 <sup>(</sup>٣) قبوله وجلوس ساعة بعد دفنه ... إلخ. لما في سنن أبي داؤد كان النبي على الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف على قبره وقال استغفروا لأخيكم واسألو الله له التثبيت فإنَّه الآن يسئل. (فتاوى شامي ج: ٢ ص:٢٣٧).

دی جائے ،اورای پڑمل کیا گیا۔ میں آپ سے یہ پو چھنا چاہتی ہوں کہ آخرایبا کیوں ہور ہاہے؟ پچھاوگ کہتے ہیں کہ بہت گنا ہگارتھا۔
جواب: ... عالبًا کسی علائیہ گنا ہ میں جتلا ہوگا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں بھی اس قتم کے متعدد واقعات پیش آئے کہ ایک مردہ کوئی بارڈن کیا گیا ، گرز مین اس کو اُگل دیتی ہیں ... نعوذ باللہ من ذالک ... اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا تھا کہ: '' زمین تو اس سے بھی زیاوہ گنا ہگار لوگوں کو قبول کرلیتی ہے ،گر القد تعالی تمہیں عبرت دلانا چاہتے ہیں ۔'' ان واقعات کی تفصیل ماہنامہ '' بابت دیجے الْآنی • اس اے جس باحوالہ درج کردی گئی ہے۔

### میت کوز مین کھود کر دنن کرنا فرض ہے

سوال:... ہمارے محلے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا ، ان کی میت کوسوسائٹ کے قبرستان میں دفنایا گیا ، بلکہ '' دفنانا' یہاں کہ میت کوسوسائٹ کے قبرستان میں دفنایا گیا ، بلکہ '' دفنانا' یہاں کہ میت رکھ کر اُوپر کہنا ہوگا ، کیونکہ وہ قبرز مین کھود کرنہیں بنائی گئی تھی ، جس میں ان کی میت رکھ کر اُوپر میسنٹ کی سلوں سے ڈھک کر چاروں طرف اُوپر ٹی لیپ دگ گئی ، طاہر ہے جب بارش ہوگ تو مٹی بہ جائے گی ، اور سات آنھ سال کا بچہان سلوں کو آسانی سے ہٹا سکتا ہے ۔ اس طرح کی گئی قبریں مجدر مانیہ والے کونے میں ہیں ، آپ بتا تیں کیا اس طرح میت کودفنا یا جا سکتا ہے یا نہیں ؟ جبکہ قرآن میں ڈیس کھود کروفنانے کو آیا ہے۔

جواب:...علامہ شامی حاشیہ در مختار میں لکھتے ہیں: ''اس پر اجماع ہے کہ اگر میت کو دفن کرناممکن ہوتو دفن کرنا فرض ہے، جس کا مطلب ہیہ ہے کہ اگر زمین پر میت کور کھ کراُ و پر قبر کی شکل بنا دی جائے تو کا فی نہیں اور فرض اوانہیں ہوگا'۔ (داختہ۔۔۔۔ رج: ۲: میں:۳۲)۔ (۲)

#### ميت كوة ريايرُ دكرنا

سوال:...جاپان میں مردے کو ذفائے کے بجائے جلایا جاتا ہے۔ جاپائی مسلمانوں کو فن کرنے کے لئے ایک قبرستان کے حصول کے لئے خطیر رقم درکار ہوتی ہے، عمو ما مرنے کے بعد چندہ جمع کرنے کی نوبت آتی ہے، میت کو وطن جیمیج پر ہمی بہت خطیر رقم کی ضرورت ہوتی ہے، جو اَکثر لوگ ہر داشت نہیں کر پاتے۔ اس ملک میں فن کرنا قانو نامنع ہے، اور چند جگہوں پر جہاں اِ جازت ہے، وہاں بھی لوگ مخالفت کرتے ہیں، کیا ایسی صورت میں قبر میں فن کرنا ہی واجب یا فرض ہے؟ اس ملک میں ۹۹ فیصد مُر دوں کوجلانے کا رواج ہے، اس ملک میں ۹۹ فیصد مُر دوں کوجلانے کا رواج ہے، اس کے لئے خاص مقامات ہیں، کیونکہ مسلمان میت کوجلایا نہیں جاسکتا تو کیا میت کو دَریا میں بھینک سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوية فحمل رجل من المسلمين على رجل من المسلمين على رجل من المشركين فذكر الحديث. وزاد فيه: فنبذته الأرض فأخبر البي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الأرض لتقبل من هو أشر منه وللكن الله أحب أن يويكم تعظيم حرمة لا إله إلا الله. (سنن ابن ماجة، ابواب الفتن ص. ١٢١، طبع نور محمد)، عزيد تقميل كريك المناوة المبيهةي، باب ما ظهر على من ارتد عن الإسلام ج: ٤ ص. ١٢١ تا ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) شروع في مسائل الدفن. وهو فرض كفاية إن أمكن إجماعًا ...... ومفاده أنه لا يجزى دفنه على وجه الأرض ببناء عليه ... إلخ. (رداغتار ج:٢ ص:٢٣٣، باب صلاة الجنازة).

سے اسے احقام جواب:...مسلمان مُر دے کوجلان تو سیح نہیں،البتۃ اس کی تجہیر وتکفین کے بعدا گر دفن کرنے کی جگہ نہ ملے تو اس کو دریا یُر د کرنا سیح ہے۔ (۱)

این زندگی میں قبر بنوا نامباح ہے

سوال:... جنگ میں آپ نے فتوی دیا ہے کہ زندگی میں آ دمی اپنے لئے قبر بناسکتا ہے، حال کمہ "و مسائلہ دی نیفس بای ارض تسسم و ت" کے خلاف ہے، اور فتا وی دارالعلوم دیو بند میں مکر وہ لکھا ہے، اور تغییر مدارک میں بھی نظر سے گزرا ہے، البذا کچھ وضاحت شيجئے بمع حوالہ۔

جواب:... فمآ دی وارالعلوم دیو بندمیں تو یا کھاہے: '' پہلے ہے تبراور کفن تیار کرنے میں پچھ حرج اور گناہ نہیں ہے۔''

(5:0 / 1.707)

اور كفايت المفتى مين لكهاب: "اني زندگي مين قبرتيار كرالينامباح ب-" (إلى: ٣٠٠ (إلى: ٣١٨)

علامه شامی نے تا تارخانیہ کے حوالے سے تقل کیا ہے کہ اپنے لئے قبر تیار رکھنے میں کوئی مضا نَقَدَ نبیں ، اوراس پراجر ہے گا، حضرت عمر بن عبدالعزیزٌ ، رہیج بن خیثم ء اور دیگر حضرات نے ایسا ہی کیا تھا (ش می ج:۲ ص:۳۳ مطبوعه معرجدید )۔

فقاوی عالمگیری میں بھی تا تارخانیہ ہے یہی نقل کیا ہے (ج:۱ س:۱۲۱)، جہاں تک آیت شریفہ کا تعلق ہے،اس میں قطعی علم کی نفی نبیں کی گئی ہے، ہزاروں کام ہیں جن کے بارے میں ہمیں قطعی علم نبیں ہوتا کہان کا آخری انجام کیا ہوگا ؟ اس کے باد جود طاہر حالات کے مطابق ہم ان کا موں کو کرتے ہیں ، یہی صورت یہاں بھی سمجھ لینی جا ہے ۔

قبر یکی ہونی جائے یا کچی؟

سوال:...اوگ قبرین عمو ما شوق میں سیمنٹ کی خوبصورت بناتے ہیں ،بعض لوگ کہتے ہیں کہ پکی قبرمنع ہے ، آپ بتا کمیں کہ كيا كي اورخوبصورت قبر بنانا جائز نبيس؟

جواب:...حدیث میں کی قبریں بنانے کی ممانعت آئی ہے،حضرت جابر رضی الله عندے روایہ:، ہے کہ: رسول التمسلی اللّٰدعليه وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے ہے،ان پر لکھنے ہے اوران کوروند نے سے منع فر مایا ( ترندی ہمشکو ۃ ص:۸۱)۔

(١) مات في سقينة غسل وكفن وصلَّى عليه وألقى في البحر إن لم يكن قريبًا من البرَّـ وفي الشوح: قوله وألقي في البحر، قال في النقتح وعن أحمد يثقل ليرسب وعن الشافعية كذلك إن كان قريبًا من دار الحرب وإلَّا شد بين لوحين ليقذفه البحر فيدفن. (الدر المختار مع الردج: ٢ ص ٢٣٥٠، باب صلاة الجنائز، دفن الميت).

(٢) - وفي التناتيارخانينة: لَا يناس بنه وينوجر عليه هكذا عمل عمر بن عبدالعزيز والربيع بن خيثم وغيرهما. (رداعتار على الدرالمختار ح: ٢ ص: ٣٣٣، باب صلاة الجنازة، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم).

(٣) من حفر قبرًا لنفسه فلا بأس به ويؤجر عليه كذا في التتارخالية. (هندية ج١ ص:٢٢ ١ ، كتاب الصلاة).

(٣) وعن جابو رضي الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وأن يبني عليه وأن يقعد عليه. (مشكوة، باب دفن الميت ص: ١٣٨ ، طبع قديمي كتب خانه). حضرت علی قرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اس مہم پر بھیج کہ میں جس مورتی کودیکھوں ،اسے تو ڑ ڈالوں ، اور جس اُ دینچی قبرگودیکھوں ،اس کو ہموار کر دول (صبح مسلم ،مشکلوۃ)۔(۱)

قاسم بن محمد (جوائم المؤمنين حضرت عائش كي بيتيج بيل) قرماتے بيل كه: ميں حضرت عائش كي خدمت ميں حاضر موااوران سے درخواست كى كه: امال جان! جھے آنخضرت على الله عديه وسلم اور آپ صلى الله عليه وسلم كے دونوں رفيقوں كى (رضى الله عنها) قبورِ مباركه كى زيارت كرائي ، انبول نے ميرى درخواست پر تين قبريں وكھائيں جواُونجى نتھى ، نه بالكل زيمن كے برابرتھيں (كه قبركا نشان بى نه ہو) اوران پر بطحاكى سرخ كنكريال پر ئى تھيں (ابوداؤد، مظافرة عن ١٣٩١)۔

اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ آتخضرت ملی اللہ عیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑو عمر کی تبورشریفہ بھی روضۂ اقدس میں پختہ نیس۔
یہاں یہ بھی یا در کھنا چا ہے کہ فقہ سے اُمت نے بوقت ضرورت پھی قبر کی بیا فی کی اجازت دی ہے، اور ضرورت ہوتو نام کی ایختہ نیا نے کی بھی اجازت ہے، جس سے قبر کی ثث فی رہے ، مگر قبریں پختہ بنانے ، ان پر قبہ تعمیر کرنے اور قبروں پرقر آن مجید کی آیات یا میت کی مدح میں اشعار لکھنے کی اجازت نہیں دی ، دراصل قبریں زینت کی چیز نہیں ، بلکہ عبرت کی چیز بین ۔ شرح صدور میں حافظ سیوطی میت کی مدح میں اشعار لکھنے کی اجازت نہیں دی ، دراصل قبریں زینت کی چیز نہیں ، بلکہ عبرت کی چیز بین ۔ شرح صدور میں حافظ سیوطی شرح تن کی حربتان والوں کوعذ اب بھر ہا ہے ، ایک عرصے کے بعد پھراسی قبرست ن سے گزر ہوا تو معلوم ہوا کہ عذاب ہٹ لیا گیا ، اس نبی نے اللہ تع لی سے اس عذاب ہٹائے جانے کا سب وریا فت کیا تو ارشاد موا کہ پہلے ان کی قبر یں تاز وقیس ، اب پوسیدہ ہو چکی بیں ، اور مجھے شرم آتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کوعذ اب وُ وں جن کی قبروں کا نشان شک مث چکا ہے ۔ (۵)

<sup>(</sup>١) عن أبي الهياج الأسدى قال. قال لني على. ألّا أمعنك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع تمثالًا إلّا طمسته ولَا قبرًا امشرفًا إلّا سويته رواه مسلم. (مشكّوة ص٣٨٠ ١، باب دفن الميت).

ر٣) وعن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمّاه! اكشفى لى عن قبر النبى صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مطبوحة ببطحاء العرصة الحمراء رواه أبوداؤد. (مشكوة ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٣) وقال في الشرح: رقد اعتاد أهل مصر وضع الأحجار حفظًا للقبور عن الاندراس والبش ولا بأس به وفي الدر. ولا يجصص ولا يطين ولا يرفع عليه بناء وقيل لا بأس به وهو المختار، وفي الوازل لا بأس بتطيينه وفي التجنيس والمزيد لا بأس بتطييس القبور وحاشية الطحطاوي مع المراقي ص ٣٣٥، وأيضًا في رد اغتار ح ٢٠ ص ٢٣٤)، وفي الهندية: وإذا أخربت القبور فلا بأس بتطيينها. إلخ (هندية ج. ١ ص ٢١١١)، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل السادس). وأن اقبوله لا بأس بالكتابة عنى الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا، حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو اطراء مدح و نحو ذلك، حلية ملخصًا . الخوفي شامي ص ٢٣٨).

<sup>(</sup>۵) حدثنا عبدالصمد ابن معقل عن وهب بن منبه قال مر أرمياء البي صلى الله عليه وسلم بقبور يعذب أهلها فلما أن كان يحد سنة مر بها فإذا العذاب قد سكن عنها، فقال قدوس قدوس مررت بهذه القبور عام أوّل وأهلها يعدنون ومورت في هذه السنة وقد سكن العذاب عنها، فإذا النداء من السماء: يا أرمياء! تمزقت أكفانهم وتمعطت شعورهم ودرست قبورهم فسطرت إليهم فرحمتهم وهكذا أفعل بأهل القبور الدراسات والأكفان المتمزقات والشعور المتمعطات. (شرح الصدور ص: ٣١٣، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

# ليحى قبركي وضاحت

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ تبریکی ہونی جائے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ اکثر قبریں جاروں طرف سے مکی ہوتی جیں،البتہ اُوپر سطح پر وسط میں کہی ہوتی جیں۔ مہریان قرما کر'' کی قبر'' کی وضاحت فرمادی جائے، کیونکہ قبر ظاہری اوراندرونی بیئت پرمشمنل ہوتی ہے۔ ۲: کیااندر کی قبر، زمین یعنی فرش اور چبارا طراف کی دیواریں کی ہوں، پھراُوپر کی سطح سینٹ کے بلاک سے بند کردی جائے اوراُوپر بچھوٹی ڈال دی جائے؟ یاکسی اور طرح؟

جواب :... قبراندراور ہاہر ہے کی ہونی چاہئے ، یہ صورت کہ قبر چاروں طرف سے بکی کردی جائے اور اُو پر کی سطح میں تھوڑا سانشان کیا چھوڑ ویا جائے ، یہ بمی صحیح نہیں ۔۔ (۱)

۲:... تبری حیت بھی پکی ہونی چاہئے ،لیکن اگر زمین نرم ہو کہ سیمنٹ کے بلاک کے بغیر حیت تھہر ہی نہیں سکتی (جیسا کہ گراچی میں بیصورت حال ہے ) تو یا مرمجوری بیصورت جا تزہے۔

# قبرى د بواروں كو بەمجبورى پختەكيا جاسكتا ہے

(مشكوة ص: ٣٨) ا ؛ باب دفن الميت؛ طبع قديمي).

سوال:..قبر کا احاطہ پکا کرنا کیسا ہے؟ نیزیہ بتا تمیں کہ قبر پرنام کی مختی لگا کتے میں پانبیں؟ جواب:...اگر قبراس کے بغیر نہ تھ ہرتی ہوتو دیواروں کو پختہ کیا جا سکتا ہے، محمر قبر کی بنانا گناہ ہے۔ سختی لگا اشناخت کے

(1) (قال) ويسنم القبر ولا يربع لحديث النجعى قال: حداني من رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رصى الله تعالى عنهما مسنمة عليها فلق من مدر بيض و لأن التربيع في الأبنية للإحكام ويختار للقبور ما هو أبعد من إحكام الأبنية وعلى قول الروافض السنة التربيع في القبور ولا تجصيص لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحصيص القبور وتربيعها و لأن التجصيص في الابنية اما للرينة أو لإحكام البناء. (الميسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ٢٢، باب غسل الميت). (٢) وصفة اللحد أن يحضر القبر بتمامه ثم يحفر في جانب القبلة منه حفيرة فيوضع فيه الميت كذا في الفيط ويجعل ذلك كالبيت المسقف كذا في فتاوى قاضى خان وصفة الشق أن كالبيت المسقف كذا في معراج الدراية. (هندية ح. ١ ص: ٢٢ ١ عن ٢٠١١) المحادي والعشرون في المجنائز، وأيضًا في البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٩، باب المجنائز). ص: ٢٢١ مكتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في المجنائز، وأيضًا في البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٩، باب المجنائز). وأيضًا في البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٩، باب المجنائز). استعملوا الشق ... ... لا بأس باستعمل اللمن ويكره الأجر الأنه إنما استعمل في الأبنية للزينة أو الإحكام البناء والقبر المحدد بالمنائز من فيها رخاوة الإذا ألحد انهار عليه فلها استعملوا الشق ... ... لا بأس باستعمال اللمن ويكره الأجر الأنه إنما استعمل في الأبنية للزينة أو الإحكام البناء والقبر لرخاوة الأرض وكان يجوز إستعمال وفوف الخشب والحاد النابوت للميت حتى قالوا لو اتخلوا تابوتًا من حديد لم أر به لرخاوة الأرض وكان يجوز إستعمل وللسرخسي ج: ٢ ص: ٢٢، باب الجنائز).

کے جائز ہے، مگر شرط بیہ کہ آیات اور دیگر مقدس کلمات نہ لکھے جائیں ، تا کہ ان کی بے حرمتی نہ ہو۔ (۱)

قبركے چنداً حكام

سوال:...اسلام میں قبر کس طرح بنائی جاتی ہے، پختہ یا پھی؟ قرآن وصدیث کی روشنی میں جواب دیں ،مہر ہانی ہوگی۔ جواب:..اسلام نے قبر کے بارے میں جو تعلیم دی ہے،اس کا خلاصہ بیہ: ا: ..قبرکشده واور گهری کھودی جائے (کم از کم آ دمی کے سینے تک ہو)۔ (۲)

۲:.. قبر کونہ زیادہ اُونچا کیا جائے ، نہ بالکل زمین کے برابررہے ، بلکہ قریباً ایک بالشت زمین ہے اُو تجی ہونی جا ہے۔

٣:.. قبر کو پخته نه کیا جائے ، نه اس پر کوئی قبیقمیر کیا جائے ، بلکہ قبر پھی ہونی جا ہے ،خودروضۂ اقدس کے اندرآ تخضرت صلی اللہ عليه وسلم اورحصرات يسخين رضي الله عنهما كي قبو رِمباركه بهي پچي بين ، البيته پچهمڻي ہے ليائي كر دينا جائز ہے۔

۷:.. تبرکی ندتوالی تعظیم کی جائے کہ عبادت کا شبہ ہو، مثلاً :سجد و کرنا ، اس کی طرف نماز برم حینا ، اس کے گر دطواف کرنا ، اس کی طرف ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، وغیرہ وغیرہ ۔ اور نہاس کی ہے حرمتی کی جائے ، مثلاً: اس کوروندنا، اس کے ساتھ فیک لگانا، اس پر پیشاب یا خانه کرنا،اس پر گندگی مجینکنایااس پرتھو کناوغیرہ۔ (۲)

# منهدم قبركي دُرسَكَيْ

#### سوال:...ميرے والدمحتر م كا انتقال ا سردتمبر ١٩٩٣ وكو مواء تقريباً دوماه يعد ٢٧ رفر ورى ١٩٩٣ و جي بارش كي وجهان

(١) وإن احتيج إلى الكتابة حتى لَا يذهب الأثر ولَا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اهد حتى انه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر ... إلخ. (شامي ج:٢ ص:٢٣٨، باب صلاة الجنازة).

 (٢) ومقدار عمق القبر قدر نصف قامة وذكره في الروضة وفي الذخيرة إلى صدر الرجل أو وسط القامة فإن زادوا فهو أفيضل وإن عسمقوا مقدار قامة فهو أحسن فعلم بهذا أن الأولى نصف القامة والاعلى القامة وما بيبهما بينهما . رالخ. (حلبي كبير ص: ٩٦٦، فصل في الجنائز، وأيضًا في الشامية ج: ٢ ص: ٢٣٣، باب صلاة الجنازة).

(٣) ورفع قبره من الأرض نحو شبر ...إلخ. (حلبي كبير ص:٥٩٥، وأيضًا في الشامي ج:٢ ص:٢٣٤).

(٣) قوله ولا يجصص لحديث جابر نهني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبني عليه ... وقال في الفتاوي اليوم اعتاد والسفط ولا يأس بالتطيين . ﴿ البحر الرائق ج: ٢ ص ٢٠٩٠ وأيضًا في الشامي ج٢٠ ص:٢٣٤ء والبدالع الصنائع ج: ١ ص٣٠٠، فصل وأما سنة الدقن).

(۵) تجدو کردن بسوئے قبورا نبیاء واولیاء وطواف گرد قبور کردن وؤعااز آل ہا خواستن ونذر برائے آل ہا قبول کردن حرام است، بلکہ چیز ہاازال بکٹر ميرساند تيغبر صلى القدعديية وسلم برآل بالعنت كفته، وازال منع فرمود تدو كفته كقبر مرابت نه كنند . (ها لا بُند هنه ص: ٨٨، ارشاد الطالبين ص: ١٨، وأيضًا فتاوي عالمكيري ح: ٥ ص ١ ٣٥، كتاب الكراهية، الباب السادس عشر في زيارة القبور).

 (۲) وكره أبو حنيفة أن يوطأ على قبر ويجلس عليه أو ينام عليه أتقضى عليه حاجته من بول أو غائط لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهي عن الجلس على القبور ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٢٠، (فصل) وأما سنة الدفن، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٥، باب صلاة الجنازة، وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ٩٠٩). کی قبردهنس گئی ، جب ہم وہاں پہنچے تو گورکن اور ایک صاحب نے دیکھا کہ والدمرحوم کی میت بالکل ای طرح جیسے آج ہی وفنا کی گئی ہو، ایساہوتا کیا طاہر کرتاہے؟ اور دُوسری بات اب قبر کا کیا کریں؟

جواب:...میت کے بدن کامحفوظ رہنا اِن شاءاللہ انچھی علامت ہے،شہیدوں کا بدن محفوظ رہتا ہے، اوراہ للہ تعالیٰ کے بچھ وُ وسرے بندے بھی ان کے ساتھ کمحق ہیں۔ منہدم شدہ قبر کو دوبارہ وُ رست کر دیتا جائے۔

#### قبر برشناخت کے لئے پھرلگانا

سوال:...ميرے دوست كى والدہ كا انتقال ہوگيا ہے، وہ كہدر ہاہے كة تبرك أو پرنام وغير ه لكھا ہوا يقر لگا سكتے ہيں يانبيں؟ جواب:... شناخت کے لئے بھرلگا نا ڈرست ہے، گراس پرآیات وغیرہ نہ تھی جائیں ، شناخت کے لئے نام لکھ دیا جائے۔

# مٹی دینے جانے والے قبرستان میں کن چیزوں پڑمل کریں؟

سوال:..میت کے ساتھ لوگ مٹی دینے جاتے ہیں ، گرا کثریت سے وگ یا وَل میں چیل اور جوتے پہنے ہوئے مٹی ویتے ہیں،اور فاتحہ تم ہوئے بغیر ہی ایک طرف و کر بیٹہ جاتے ہیں، کیا بیر کت ان لوگوں کی ج مزے؟ اگر نہیں تو پوری تفصیل سے جواب صادر فرما کمیں کہ ٹی دینے جانے والوں کو قیرستان میں کن کن چیز وں پڑٹمل کرنا چاہئے؟ جواب:...عالمگیری میں ہے کہ: قبرستان میں جوتے پہن کر چلنا جا تزہے، "تا ہم ادب بیہے کہ جوتے أتار دے، اور بیہ

 (١) وأخرج مالك عن عبدالوحمن بن صعصعة أنه بلعه أن عمرو بن الجموح، وعبدالله بن عمرو الأنصارييين كانا قد حفر السيسل قبرهما، وكنان قبرهما مما يلي السيل، وكاما في قبر واحد، وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفرا ليغيرا من مكامهما، فوجـدا لـم يتـغيـرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان أحدهما قد جرح، فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذالك فأمطيت يده عن جرحه، ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين أحد وبين يوم حفر عبهما ست وأربعون سنة. وأخرح البيهقي في الدلائل من وجه آخر وزاد بعد قوله: فأمطيت يده عن جرحه، فانبعث الدم فردت إلى مكانهما، فرد الدم ... ... وأحرج الطبراني عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المواذن المتسب كالشهيد المتشحط في دمه، وإذا مات لم يندوده فني قبره . . . . . وأخرج ابن منده، عن جابر بن عبدالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض أن لَا تأكل لحمه، فتقول الأرض. أي رُبّ! كيف آكل لحمه وكلامك في جوفه؟ قال ابن منده وفي الباب أبو هريرة، وعبدالله بن مسعود، وأخرح المروزي عن قتادة قال· يلغني أن الأرض لا تسلط على جسد الدي لم يعمل خطيئةً. (شرح الصدور ص: ٣١٨ تا ٣١٨، باب نتن الميت وبلاء جسده إلَّا الأنبياء ومن ألحق بهم، طبع بيروت). (۲) وإذا خربت القبور فلا يأس بتطييها كذا في التتارخانية وهو الأصح وعليه الفتوى. (عالمگيري ج. ١ ص ٢٦٠ ١).

 (٣) وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير عذر فلا اهـ حتى انه يكره كتابة شيء عليه من القرآن ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٨) باب صلاة الجنازة).

(٣) والمشي في المقابر بنعلين لا يكره عندنا. (عالمگيري ج. ١ ص:١٧١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل المادس)، في شرعة الإسلام من السنة أن لا يتطأ القبور في تعليه ويستحب أن يمشي على القبور حافيا ويدعو الله لهم. (حاشية طحطاوي على المراقى، فصل في زيارة القبور ص ٣٣٠ طبع مير محمد). بھی لکھا ہے کہ میت کے وفن ہونے کے بعد واپس کے لئے کس سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ جو حضرات وفن کے وقت موجود ہوں وہ تہ فیمن کے بعد پچھود مروم ہاں تھہر کر میت کے لئے دُ عاواستغفار میں مشغول رہیں ،اور میت کے لئے مشکر نکیر کے جواب میں ثابت قدمی کی دُ عاکریں۔ (۲)

# قبر پر شلطی ہے یا وں پڑنے کی تلافی کس طرح ہو؟

سوال:...ایک دفعه نعطی ہے پاؤں ایک قبر پر پڑگیا تھا، تو اس کی تلافی کس طرح ممکن ہے؟ سناہے اس کی سزا بہت سخت ہوتی ہے۔

#### قبروں کوروندنے کے بجائے وُور ہی سے فاتحہ پڑھوے

۔ سوال:... قبرستانوں میں اکثر قبریں کمی ہوتی ہیں ،اور کسی مخصوص قبر تک پہنچنے کے لئے قبروں پر چلنانا گزیر ہے ،ایسے میں کیا کیا جائے ؟

# قبروں پر چلنااوران ہے تکیدلگا ناجا ترنہیں

سوال: ... بعض لوگ آنے جانے میں قبرستان کو اپنا راستہ بناتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے پاؤں بھی قبر پر بھی پڑجاتے ہیں اور بھی قبر کا پتا بھی نہیں چلنا، میں نے لوگوں سے کہا کہ انچھی بات نہیں ہے جو آپ قبروں کے اُو پر سے گزرتے ہیں اور قبروں کی ہے جرمتی کرتے ہیں جرمتی کرتے ہیں۔ اور قبروں کی ہے جرمتی کرتے ہیں، مگران لوگوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیا اس طرح قبرستان میں مردیا عورت کا آنا جانا جائز ہے؟ جو اب بھی جو اب نہیں ہوتا، کیا اس طرح قبرستان میں مردیا عورت کا آنا جانا جائز ہے؟ جو اب نہیں۔ کو اب نہیں اور جائز نہیں۔ کی کہا نعت آئی ہے، اس لئے بیا مورجائز نہیں۔

<sup>(</sup>١) وبعد الدفن يسعه الرجوع بغير إذنهم كذا في المحيط. (عالمكيري ح. ١ ص: ١٦٥ ، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) ويستحب إذا دفن الميت أن يجلسوا ساعة عند القبر بعد الفراغ بقدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها يتلون القرآن
 ويدعون للميت كذا في الجوهرة النيرة. (هندية ج ١ ص ٢٦٠ ١، وأيضًا في الشامية ح٢٠ ص:٣٣٤).

 <sup>(</sup>٣) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ العبد إذا اعترف ثم تاب، تاب الله عليه. متفق عليه. (مشكّوة المصابيح ج: ١ ص: ٢٠٣)، باب الإستغفار والتوبة، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) ويكره الجلوس على القبر ووطوة ... وفي خزانة الفتاوي وعن أبي حنيفة لا يوطأ القبر إلا لضرورة ويزار من بعد ... إلخ. (شامي ص: ٢٣٥ء باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>۵) وعن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ال يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه رواه مسلم. وأيضًا عن جابر رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ رواه الترمذي (مشكوة المصابيح ج: ١ ص ٣٨٠ ١ ، ١٠ ١ ، ١٠ دفن الميت، الفصل الثاني).

#### قبركوجانورول سے بچانے كے لئے غلاف جڑھانا

سوال:...جس کا ایمیڈنٹ ہوا ہے، ہم نے اس کواپنے آبائی گاؤں میں دفنادیا ہے، گروہاں پرجنگل ہونے کے باعث جانوریا بھریاں ہیمینسیں وغیرہ قبرستان میں قبر پر بیٹے جاتی ہیں، یاان کے اُوپر سے گزرنے کی وجہ سے قبر بیٹے جاتی ہے، یا قبر کونقصان پہنچتا ہے، ہم چاہجے ہیں کہ قبر پرچا در (غلاف) چڑھاویں جس سے قبر کی بے وقعتی نہیں ہوگی، ویسے اس کی عمر ساا سال کے مہینے ہے، اور بہت بی نیک اوراجھا بجہ تھا۔

علی استان ا

سوال: ... میری کافی عرصے ہے یہ خواہش تھی کہ ایک اہم قومی مسئے کے بارے میں آپ ہے زہوع کروں۔ جیسا کہ آپ کومعلوم میں ہوگا کہ ہمارے عظیم فراموش کردہ رہبر وراہ نما چو ہدری رحت علی مرحوم بانی تحریک پاکستان جنہوں نے ہمیں تقسیم برصغیرکا اُصول بتایا اور اس سلطنتِ خداداد کو' پاکستان' کا تام دیا، بطورِ امانت دیارِ افریک کیمبرج کے قبرستان میں دفن ہیں۔ اُئیس دُن ہی ان کے ایک معتقد عیسائی پروفیسر مسٹر ویلبورن نے اپنے عقیدے کے مطابق کیا تھا، آپ کی وفات کو سم رفر وری کو تمیں برس ہو گئے ہیں۔ سنا ہے کہ جمال الدین افغائی کو بھی ان کے ہم وطنوں نے چالیس برس بعدان کے آبائی وطن میں دفن کیا تھا۔ اب آپ ہوگئے ہیں۔ سنا ہے کہ جمال الدین افغائی کو بھی ان کے ہم وطنوں نے چالیس برس بعدان کے آبائی وطن میں دفن کیا تھا۔ اب آپ سے دریا دنت یہ کرتا ہے کہ اگر موجودہ حکومت یا چو ہدری رحمت علی میمور میل ٹرسٹ، چو ہدری صاحب کی میت کو پاکستان لانے کے انظامات کر ہو ان کی آخری رسومات دین اسلام کے مطابق کس طرح اداکر ٹی ہوں گی؟ اور مزید یہ کہ میت کتنے عرصے تک بطور امانت دقن رکھی جاسکتی ہے؟

جواب:...میت کواہانت کے طور پر وٹن کرنے کے کوئی معنی نہیں ، اور وٹن کے بعد میت کونکالنا وُرست نہیں۔ عالمگیریہ می التبیین نے نقل کیا ہے کہ:'' اگر غلطی سے میت کا رُخ قبلہ سے وُ وسری طرف کر دیا گیا ، یااس کو یا کیں پہلو پر لٹا دیا گیا ، یااس کا سر پائینتی کی طرف اور پاوک سر کینے کی طرف کر دیا تو مٹی ڈالنے کے بعداس کو دویارہ کھولنا جا ترنہیں ، اورا گراہمی تک مٹی نہیں ڈالی تھی صرف لحد پر اینٹیں لگائی تھیں تو اینٹین بٹا کراس کوسنت کے مطابق بدل دیا جائے'' (ج: اس: ۱۶۷)۔ (۱)

<sup>(</sup>١) في الأحكام عن الحجة: تكره الستور على القبور. (شامي ج: ٣ ص: ٣٣٨، بـاب صلاة الجنائز). ويكره عبد القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلا زيارته والدعا عبده قائمًا كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢١). لا تجمعه عبد من السنة والمقبور ولا تبنوا عليها . . . . . لأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليها ولأنه تصبيع المال بلا فائدة فكان مكروها. (بدائع الصنائع ج: ١ ص . ٣٠٠، (فصل) وأما سنة الدفن).

<sup>(</sup>٢) ولو وضع الميت لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه موضع رجليه وأهيل عليه التراب لم ينبش ولو سوى عليه اللبن ولم يهل عليه التراب نزع اللبن وروعى السنة كذا في التبيين. (هندية ح: ١ ص: ٢ ١ عناب الصلاة، الباب الحادى والعشرون). وفي الشامية وأما نقله رأى الميت) بعد دفنه فلا مطلقًا قال في الفتح: واتفقت كلمة المشايخ في امرأة دفل ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك. (فتاوئ شامي ج: ٢ ص ٢٣٩).

# ميت كوآبائي جگه لے جانا شرعاً كيسا ہے؟

سوال:...ایک آدمی کراچی یا حیدرآباد میں انقال کرجاتا ہے، بجائے اس کے کہ میت کوٹسل دے کرکفن و جنازہ سے فارغ ہوکرمیت کوسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے، بلکہ پھے ہمارے سلمان بھا ئیوں نے ایک رسم قائم کی ہے کہ میت کواس کے آبائی گا وَل یا شہر میں ضرور لے جانا ہے۔ پہما ندگان اس وُور دراز سفر کے بھاری اِخراجات کے متحل ہوں یا شہوں، قرض اُدھار کے کرمیت کو بذر اید ہوائی جہاز یا بذر اید روو لے کرجائیں گے، ورنہ ناک گئے کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ قرآن وصد ہے کی روشن میں وضاحت فرمائی ہیا بیضروری ہے کہ میت کو چاہی موجوم کی وصیت ہو یا شہو، کراچی سے پاکستان کے وُوسرے کوئے آبائی میں وضاحت فرمائیں کیا بیضروری ہے کہ میت کو چاہی جم حوم کی وصیت ہو یا شہو، کراچی سے پاکستان کے وُوسرے مسلمانوں کے گاؤں (شہر) سیکڑوں یا ہزاروں میل وُور لے جانا جائز ہے؟ کیا مرحوم ای جگہ جہاں دَم دے گیا ہے، وُوسرے مسلمانوں کے قبرستان، جو ہرجگہ موجود ہیں ،میت کواتی مالی جائی تکالیف کے بعد لے جاکر دہاں دفنانا تھن اس خیال سے کہ مرحوم کے وُوسرے تو خوشن اور آبائی قبرستان وہاں پر ہے، میچے ہے؟

جواب:..شری تھم میمی ہے کہ جس شہر میں کہا انتقال ہوا ،اس کوائی شہر کے قبرستان میں دفن کیا جائے ،وہاں ہے دُ دسری حکمنتقل کرنا مکروہ تحریجی ہے۔ جس رِواج کا آپ نے ذِ کر کیا ہے ،وہ چندوجوہ ہے تا جائز اور لائق ترک ہے :

اوّل:.. میت کواس کے آبائی گاوَل باشہر میں نتقل کرنے کوضروری سجھٹا، کو بااپنی طرف سے ٹی شریعت کا گھڑنا ہے۔ ووم:...ایک ناجائز چیز کے لئے قرضہ لیمنااور بے جامصارف برداشت کرنا بعل حرام ہے۔

سوم :...اوراس ناجا تزفعل کوناک اورع تن کا مسئلہ بناناحرام درحرام ہے۔

چہارم:...اس پنتقلی میں بعض اوقات کئی کئی دن لگ جاتے ہیں ، جس سے لاش کی بے حرمتی ہوتی ہے ، اور مسلمان کی لاش کو اس طرح ذلیل وخوار کرنا بھی حرام ہے۔

ان وجوہ کی بناپرمیت کوخواہ مخواہ ایک شہرے وُ وسرے شہر میں مُنتش برنے کا رواج نہایت علط اور لاکق اِ صلاح ہے۔ قبر کے اُ طراف میں گنا ہوں کی وجہ سے میت کو وُ وسری جگہ منتقل کرنا سوال:...جس قبر کے اَطراف میں گناہ ہونے لگ جائے تو مردے کو وسری جگہ نتقل کردیا جاتا ہے، نمیک ہے؟ جواب:...مردے کا منتقل کرنا جائز نہیں، گناہوں کو بند کرنا چاہئے۔

(۱) قال في البزازية: نقل الميت من بلد إلى بلد قبل الدفن لا يكره وبعده يحرم. قال المسرخسي: وقبله يكره أيضًا إلا قدر ميد أو ميلين. (شامي ج ۲۰ ص ۳۲۸، فيصل في البيع). قوله ولا بأس بسقنه قبل دفه، قبل مطلقًا وقبل إلى ما دون مدة السنفر، وقيده محمد بنقدر ميل أو ميلين، لأن مقابر البلد ربما بلغت هذه المسافة فيكره فيما زاد، قال في النهر عن عقد الفرائد: وهو الظاهر. (شامي ج ۲۰ ص ۲۳۹، باب صلاة الجنازة).

(٢) ولا ينبغي اخراح الميت من القبر بعد ما دفن. (عالمگيري ح: ١ ص.١٢٠) كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجائز)، قال في رد اغتار: وأما نقله بعد دفنه فلا مطلقًا قال في الفتح واتفقت كلمة الشيخ في إمرأة دفن إبنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك. (شامي ج.٢ ص ٢٣٩، باب صلاة الجنازة).

#### میت کودُ وسری جگه نتقل کرنے کے لئے تا بوت استعال کرنا

سوال:...کیامردے کو دُومری جگہ لے جایا جاسکتا ہے؟ اگر نے جایا جاسکتا ہے تو تا ہوت کا رواج ٹھیک ہے؟ اور تا ہوت ک جسمانیت اور ساخت کیسی ہونی چاہئے؟ اکثر تا ہوت و کمھے کر مجھے یہ شکل پیش آتی ہے، جب اس شہر کراچی کے ہے ہوئے تا ہوت دیکی ہوں جس کی اُوٹیائی مشکل ہے تا فٹ ہوئی ہے۔

جواب:... یہال دوشکے الگ الگ ہیں ، ایک مئلہ ہم دے کو دُوسری جگہ لے جانے کا ،اس کا تھم یہ ہے کہ بعض حضرات نے تو اس کو مطلقاً جائز رکھا ہے ، اور بعض فر ماتے ہیں کہ مسافت ِسفر (۴۸ میل) ہے کم لے جانا توضیح ہے ، اس سے زائد مسافت پر منتقل کرنا مکروہ ہے۔ (۱)

یہ مسئلہ تو دفن کرنے سے پہلے نتقل کرنے کا ہے ، لیکن ایک جگہ دفن کرنے کے بعد پھر مردے کو ؤوسری جگہ نتقل کرنا قطعا جائز نہیں۔

ر ہا تا بوت کا مسئلہ! تو درمختار وغیرہ میں لکھا ہے کہ اگر زمین فرم ہوتو تا بوت میں دفن کرنا جائز ہے، ورنہ مکر وہ ہے۔ "تا بوت کی اُوٹ کی اُن کی دن تک اُوٹ کی اُن کی اُن کی دن تک اُوٹ کی اُن کی دن تک لائل خراب ہوتی ہے، بیرسم بہت می وجوہ سے تہنج ہے۔ (")

#### فوت شده بجے، شفاعت کا ذریعہ

سوال:...میرا بیٹا تین ماہ ہوئے القد کو بیارا ہو گیا ،اس دن سے لے کرآج تک جھے کسی بل سکون نہیں ہے ، دن رات بچے کی یاد مجھے ہے بیتا کیں کہ میرا نومولود بیٹا ہمارے لئے کس اَجر وتواب کامستحق ہن سکتا ہے؟ جھے ہے بیتا کیں کہ میرا نومولود بیٹا ہمارے لئے کس اَجر وتواب کامستحق ہن سکتا ہے؟ جھے میرے گھر والے بہلانے کے لئے بہت می یا تیس کرتے ہیں ، پچھلوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ ماں باپ کے لئے جنت کے راستوں کا نشان ہے ، جبکہ میرا خیال ہے کہ ہر شخص خواہ مرد ہو یا عورت اپنے اپنال کا جواب دہ ہے ، خدا تعالی کسی کو بھی اولا د کی

 <sup>(1) (</sup>قوله ولا بأس بنقله قبل دفه) قبل مطلقًا، وقبل إلى ما دون مدة السفر ...... فيكره فيما زاد . إلخ (الفتاوي
الشامية ج: ٢ ص: ٢٣٩، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٢) قوله ولا بأس بنقله قبل دفنه قبل مطلقا وقيل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين لأن مقابر البلاد
 رباحا بالمغت هذه المسافة فيكره فيما زاد .... . . . . . . . . . وأما نقله بعد دفيه فلا مطلقًا. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٩) باب صلاة الجنازة، دفن الميث، وأيضًا في الهندية ح: ١ ص: ٢٤ ا ، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) قوله ولا بأس باتخاذ التابوت ... إلخ، أي يرخص ذلك عند الحاجة والاكره .. إلخ. (شامي ح:٢ ص:٢٣٣، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص:٢٢١، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنارة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. (مشكرة المصابيح ج: ١ ص: ١٣٣، ١، باب المشي بالجنازة والصلاة عليها وأيضًا في البدائع ج. ١ ص ٢٩٩، وأما صلاة الجنازة، طبع سعيد).

جدائی ندوے، مجھے بتا ئیں کہ مجھے مبر کیسے آئے اور میں اس کے لئے کیا کروں؟ کیا ہے بات سی کے کے مرحوم بچدوالدین کے لئے باعث رحمت ہوگا؟

جواب:...الله تعالی آپ کواس بچے کالغم البدل عطافر مائیں۔مسلمان والدین کا چھوٹا بچہ اگر اِنتقال کرجائے تو ان کی شفاعت اور بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، یشرطیکہ کوئی ہے صبری کی بات منہ سے نہ نکا لے، بلکہ صبر وشکر سے کام لے۔ اِن شاءاللہ آپ کا بچہ آپ کے لئے مغفرت کا ذریعہ ہے گا۔ (۱)

#### کیامیت پررونا اُس کے لئے تکلیف کا ہاعث بنتا ہے؟

سوال: ... کہاجا تا ہے کہ مرنے کے بعد میت یعنی مرد ہے پر رونا مرد ہے گی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ جمھے پوچھنا یہ ہے کہ تکلیف سے مرد ہے کا نام دیا جا تا ہے، اس کورونے کی تکلیف تکلیف سے مرد ہے کا کیا تعلق ہے؟ اور جب زوح جسم سے نکل گئ تو زوح جے لطیف شے کا نام دیا جا تا ہے، اس کورونے کی تکلیف اس کے احساس کا إدراک کیونکر ہوتا ہے؟ جبکہ رونا ایک قسم کا وزن ہے، آیا کیا یہ وزن رُوح محسوس کر لیتی ہے؟ یا پھر رونے کی تکلیف اس گوشت پوست کے بے جان جسم پر ہوتی ہے؟ جبکہ رُوح وجسم یک صورت یعنی لازم والزوم ہونے ہی کی صورت میں تکلیف محسوس کرتے ہیں، نہ ومرنے کے بعد جب رُوح وجسم ایک دُوسرے سے جدا ہوجاتے ہیں؟

جواب:...مرنے کے بعد زوح اور بدن کا پیعلق تو ہاتی نہیں رہتا الیکن ایک خاص طرح کا وُومراتعلق دونوں کے ساتھ قائم کردیا جا تا ہے، جس سے مردے کو ہرزخ کے واقعات اور عذاب وثواب کا إحساس ہوتا ہے۔ اوراسی تعلق کا نام'' برزخی زندگ' ہے، جو وُنیا کی زندگی سے مختلف ہے۔ خلاصہ سے کہ قبر میں مردہ جماو محفل نہیں، بلکہ ایک خاص نوعیت کی حیات اس وقت بھی اس کو حاصل رہتی ہے، جس کی بنا پراس کوثواب وعذاب اورلذت والم کا احساس عالم برزخ کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔

# ميت كاسوك كتنے دِن منانا جا ہے؟

سوال:...میت کے در ٹا وکوسوگ کتنے دِن تک منانا جا ہے؟ جواب:...تین دن۔

(٣) ولا بأس لأهل المصيبة أن يجلسوا في البيت أو في مسجد ثلاثة أيام والناس يأتونهم ويعزونهم. (عالمگيري ج: ١
 ص.١٢١ : كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، الفصل السادس).

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسوة من الأنصار. لا يموت لأحد لكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنّة، فقالت امرأة منهنّ. أو إلمان يا رسول الله؟ قال: أو إلنان. (مشكوة، باب البكاء على الميت ص ١٥٠). وعن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته. قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: نعم! فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: لمملائكته. قبضتم ولد عبدى؟ فيقولون: بعم! فيقول: ماذا قال عبدى؟ فيقولون: حمدك واسترجع، فيقول الله: ابنوا لعبدى بيتًا في الجنّة وسمّوه ببت الحمد. رواه أحمد والترملى. (مشكوة ص ١٥١). حمدك واعلم أنّ أهل الحق إتفقوا على أنّ الله تعالى يخلق في الميت نوع حيوةٍ في القبر قدر ما يتألم أو يتلدّذ. (شرح فقه اكبر ص ١٢٢)، طبع محتبائي دهلي).

# میت والول کے سوگ کی مدت اور کھانا کھلانے کی رسم

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ میت کے گھر والوں کوسوگ کرنا جا ہتے ،اور گھر میں کھانا نہ پکایا جائے ،اور برادری والول میں کھانا تغتیم کیا جائے ،اس کا شرعی تھم کیا ہے؟

جواب:...میت کی بیوہ کے علاوہ باتی گھر والوں کو تین دن تک سوگ کرنے کی اجازت ہے، اور بیوہ کو عدت ختم ہونے تک سوگ کرنا واجب ہے۔ میت والے گھر میں کھاٹا پکانے کی مما نعت نہیں، گرچونکہ وہ لوگ غم کی وجہ سے کھانے کا اہتمام نہیں کریں گے، اس کئے میت کے میت کا اجتمام نہیں کو کھاٹا تقتیم کرنا اس کئے میت کے گھر والوں کو قریبی عزیز وں یا ہمسایوں کی طرف سے دو وقت کھاٹا ہمیجنام ستحب ہے۔ برادری والوں کو کھاٹا تقتیم کرنا محل ریا وہمودکی رسم ہے، اور تا جائز ہے۔ (۲)

### میت کے گھر والوں کوایک دن ایک رات کا کھانا وینامستخب ہے

سوال:...جس گھر میں میت ہوئی ،اس کو کتنے دن تک ؤوسرے ہمسایہ کھانا کھلائمیں؟ بیدوا جب ہے یامستحب ہے؟ جواب:...میت کے گھر والوں کو ایک دن ایک رات کا کھانا دینامستحب ہے۔

### میت کے گھر چولہا جلانے کی ممانعت نہیں

سوال:...بیمشہورہ کے جس گھریش کوئی مرجائے وہاں تین روز تک چولہانہیں جانا جاہے ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ دار و میرو بن دن یا م وہیش دن تک کھانا گھر پہنچادیتے ہیں ، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پر اگر کسی صحافی کا واقعدل جائے تو بہت اچھاہے۔

جواب:..جس کمریں میت ہوجائے وہاں چولہا جلانے کی کوئی ممانعت نہیں، چونکہ میت کے کمر والے صدیے کی وجہ سے کھانا پہنچا کیں اوران کو کھلانے کی ایمانا پہنچا کیں اوران کو کھلانے کی سے کھانا پہنچا کیں اوران کو کھلانے کی کوشش کریں۔ایے بچازاو دھنرت جعفر ملیار منی اللہ عند کی شہاوت کے موقع پرآنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو بی تقلم فر مایا

<sup>(</sup>۱) وهي رواينة زيسب بنت أبي سلمة رضى الله عنها ...... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ألا يحل الإمرأة تؤمن بالله والينوم الآخر ان تبحيد على ميت فوق ثلاث ليال إلّا على زوح أربعة أشهر وعشرا ... الحديث. (ترمذى طريف ج: ١ ص: ١٣٣)، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ١٦٤ ا، كتاب الصلاة، الباب الحادى والعشرون).

 <sup>(</sup>۲) قوله وباتخاذ الطعام لهم قال في الفتح. ويستحب لحيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم. اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد حاءهم ما يشعلهم الخ. (شامى ح ۲ ص ۳۳۰).

 <sup>(</sup>٣) ويكره اتنحاذ العنيافة من العلم من أهل المبت لأنه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة . إلح.
 (رداغتار على الدر المختار ج. ٢ ص. ٢٣٠ ، مطلب في كراهة الضيافة من أهل المبت).

<sup>(</sup>۴) ايناماشينبر٧\_

تھا، اور بیتکم بطوراستخباب کے ہے، اگرمیت کے گھر والے کھا ناپکانے کا انتظام کرلیں تو کوئی گناہ نہیں، نہ کوئی عارباعیب کی بات ہے۔ میںت کے گھر کا کھا نا

سوال:..میت کے گھر کھا نااور جولوگ میت کے گھر آئیں ان کو کھلا نا دونوں کو علماء منع کرتے ہیں جب کہ بہت ہے صحابہ اور اہل اللہ ہے منقول ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے ہیں شریک لوگوں کو کھا نا محضرت ابوذر ٹے بکری اور حضرت عمران ہن حصیت کی مخود آنخضرت صلی ابقد علیہ وسلم ایک میت کو فین کر کے اہل میت کے گھر کھانے کو گھانے کا جنگر کمری چونکہ مالک کی مرضی کے بغیر ذرج ہوئی تھی اس لئے بغیر کھائے واپس آگئے۔

چواب:...میت والوں کو کھلائے کا تو تھم ہے، اس منے نہیں کیا جاتا۔ ''جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایصال تو اب کا کھانا ہے، ''' طعم المسمیت یسمیٹ القلب '' (مردے کا کھانا ول کومردہ کرتا ہے) حضرت ابوذیر گی وصیت آئے والے مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے ہے منع نہیں کیا جاتا ، آنخضرت صلی امتد علیہ وسم کے جس واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس روایت کے نقل کرنے میں صاحب مشکوۃ ہے تسامح ہوا ہے ، مشکوۃ میں ''فاستقبلہ داعی امراته'' کے الفاظ ہیں ''فاستقبلہ داعی امراته'' کے الفاظ ہیں ''فاستقبلہ داعی امراته'' کے الفاظ ہیں ''کامنہوم ہے: '' آپ اہل میت کے بہاں کھانے کے لئے گئے'' اصل کت بیں جوالفاظ منقول ہیں اس کا مفہوم ہے: '' واپسی میں کو رت کے قاصد نے آنخضرت صلی القدعلیہ و کم کو ہلایا۔'' یہ بلانے والی عورت اہل میت سے نہیں تھی ، اہذا اس روایت سے میت کے گھر کا کھانا کھانے پر استدل ل صحیح نہیں ۔ (۵)

(۱) قال في الفتح: ويستحب لجيران أهل الميت والأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم يومهم وليلتهم لقوله صلى الله عليه وسلم إصنعوا لآل جعفر طعامًا، فقد جاءهم ما يشعلهم. الترمذي. (رداغتار مع الدر المحتار، مطلب في التواب على المصيبة، ص ٢٣٠، وأيضًا فتح القدير، باب صلوة الحازة، قبيل باب الشهيد ج ٢ ص ١٣٢).

 (٦) عن عبدالله بن جعفر قال. لما جاء نعى حعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبعوا الآل جعفر طعامًا فقد أتاهم ما يشغلهم. (مشكوة ص: ١٥١) باب البكاء على الميت، الفصل الثاني).

(٣) عن حرير بن عبدالله البجلي قال. كنّا نوى الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من البياحة. (ابر ماجة ص ١١١، مسند أحمد ح:٢ ص:٣٠٣). ويكره إتخاذ الصيافة في هذه الأيام وكذا كلها كما في حيرة الفتاوي. (جامع الرموز ج:٣ ص:٣٢٣).

(٣) عن عناصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فوأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على القبر يوصى الحافر يقول أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رجع استقبله داعى امرأته فأجناب ونبحن معه ... الخرواه أبو داود والبيهقي في دلائل النبوة (مشكوة ص. ٥٣٣، بناب في المعجزات، الفصل الثالث، طبع قديمي).

(۵) عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: خوجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على قبر يوصى الحافر أوسع من قبل رجليه، أوسع من قبل رأسه، فلما رحع استقبله داعى امرأة فجاء فجيء بالطعام فوضع يده ... المخد (سنن أبي داوُد ج: ٢ ص. ١ ١ - كتاب البيوع، باب في إجتناب الشبهات). أيضًا. عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من الأنصار قال: حرصا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ... ... فلما رحع استقبل داعى امرأة فحاء وجيء بالطعام . إلخ. (سنن الكبرئ للبيهقي ح ٥٠ ص ٣٣٥٠، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو ثمن المحرم، طبع دار الكتب العلمية).

### اہل میت کا گھر میں کھانا

سوال:...آپ نے فرمایا ہے:'' جس چیز سے منع کیا جا تا ہے وہ میت کے ایصال تُواب کا کھانا کھانا ہے،اور حضرت ابوذر " کی وصیت مہمانوں کوکھلانے کی تھی اورمہمانوں کوکھلانے ہے منع نہیں کیا جاتا۔''

ان۔۔۔جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو جولوگ دور ہے اور قریب سے جنازے میں شرکت کے لئے آتے ہیں وہ سب مہمان ہی ہوتے ہیں، بعد فن وہی لوگ اوران کی عورتیں کھانا کھاتے ہیں، پیکھانا کیراہے؟

جواب: ...اس کے جواز میں کیا شہ ہے؟ مگر تھم ہیہے کہ اہل میت اور ان کے مہمانوں کو دوسر ہے لوگ کھانا ویں۔

# ایصال تواب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم

سوال: آپ نے فرمایا'' ایصال تو اب کا کھانا متع ہے' میں جب اپنے والدین یا مشائج کے ایصال تو اب کے لئے کھانا تیار کراتا ہوں تو اس میں سے خود بھی کھاتا ہوں اور اپنے ہمسایوں اور پھی تھاراء وسا کین کو بھی و بتا ہوں ۔ ابھی عید پر ایک جانور حضور علیہ اسلام کی طرف سے ایصال تو اب کیا، خود بھی کھ بیا اور دوسروں کو بھی کھلا یا، کیا بیسب ناجا مز ہوا؟ خانقاہ مشائج میں جو ہروقت دیگیں علیہ اسلام کی طرف سے ایصال تو اب کیا، خود بھی کھ بیا اور دوسروں کو بھی کھلا یا، کیا بیسب ناجا مز ہوا؟ خانقاہ مشائج میں جو ہروقت دیگیں کڑھی ہیں جس جو مروقت دیگیں اور تو بھی دھی تا ہوتا ہے جس کو ایسال تو اب کی کھانا ہوتا ہے جس کو وہ ایصال تو اب کی کا کھانا ہوتا ہے جس پر وہ اپنے مشائج کی فاتح ایصال تو اب کیا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھا ہوں پر ترجیح و سے اور تبرک کہتے تھے، شہدائے کر بلاکو کہا کہا کہ کہا ہے اور شریت وغیرہ سے ایسال تو اب صرف کھانے ہی ہے جس بیل بلکہ ہر کہا کہ کہا تا اور فقیر سب مستفید ہوئے ہیں، اور ایصال تو اب کے لئے درخت لگاتے ہیں، بل، مرک مردوں کے ایصال تو اب کے لئے درخت لگاتے ہیں، بل، مرک مردوں کہا ایسال تو اب کے لئے درخت لگاتے ہیں، بل، مراک کھانا ناجائز تو ان اشیاء سے استفادہ بھی مردوں کے ایصال تو اب کا کھانا ناجائز تو ان اشیاء سے استفادہ کی کھانا ناجائز تو ان اشیاء سے استفادہ کی کھی مردوں کے ایصال تو اب کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ ناجائز ، حضرت سعد نے اپنی ماں کے ایصال تو اب کے لئے جو کواں کھدوایا تھا اس سے بغیر تخصیص خی فقیر سب سلمان استفادہ کرتے تھے، جس ناجائز ، حضرت سعد نے ای کھانا کھایا کرتے تھے۔

چواب:... ا:...ایصال تُواب توای طعام کا ہوگا جو مستحقین کو کھلا یا جائے ، جوخود کھالیا یا عزیز وا قارب کو کھلا یا اس کا ایصال تُواب نیس ۔ (۱)

ا: .. قرباني مقصود" اداف الدم" من جب آب في تخضرت صلى القدعليدوسلم كي طرف عقرباني كردى توبشرط

 <sup>(</sup>١) وإذا تبصدق بعشوة دراهم أو وهبها لفقيرين صح لأن الهبة للفقير صدقة والصدقة يراد بها وجه الله تعالى . . . لا لغنيين لأن الصدقة على الغني هبة. (رداغتار مع الدر المختار ج٥٠ ص:٩٩٨، كتاب الهبة).

 <sup>(</sup>٢) لأن الاراقة قربة. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٩٨ ا، كتاب الأضحية).

تبولیت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کواس کا تواب چنج گیا۔ گوشت خو دکھالیس یا مختاجوں میں تقسیم کرویں یا دعوت کر کے کھلا ویں۔ <sup>(()</sup> ۳:.. مشائخ کے یہاں کنگر ایصال ثواب کے لئے نہیں ہوتے بلکہ واردین اور صادرین کی ضیافت کے لئے ہوتے ہیں اور ال کوتبرک سمجھنا مشائخ ہے محبت اور عقبیرت کی بنا پر ہے ، اس لئے نہیں کہ بیکھا ناچونکہ فلاں بزرگ کے ایصال ثواب کے لئے ہے ، اس لئے متبرک ہے۔ اور اس کھانے پراپنے مشارکن کا نام پڑھنا بھی ان مشارکن کی نسبت کے لئے ہے کو یا اپنے مشارکنے کو بھی اس ایصال تواب میں شریک کرلیا گیا ہے اور سب ہے اہم تریہ کہ مشارکنے کاعمل شریعت نہیں کہ اس کی اِقتداء لازمی ہو، البنته ان اکابر سے ہماری عقیدت اورحس طن کا نقاضا ہے کہ ہم ان کے افعال واقوال اوران کے احوال کی ایس توجیبہ کریں کے بیچیزیں شریعت کے مطابق نظر آئیں ،اگر ہم کوئی ایسی توجیہ نہیں کر سکتے تب بھی ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے سے جھیں کہ ان بزرگوں کے چیش نظر کوئی توجیہ ہوگی ،الغرض ان پرطعن بھی نہ کریں اوران کے افعال کوشر بعت بھی نہ بنائیں۔

# ضيافت، ايصال تواب اور مكارم اخلاق كافرق

موال:...آپ نے فرمایا ہے کہ ایصال تو اب تو ای کھانے کا ہوگا جو مستحقین کو کھانا یا جائے ، جوخو د کھالیا یا عزیز واقر با کو کھلایا اس كا ايسال وابتيس اس جواب مندرجة مل سوال بيدا موت ين

ا: . بقول حضرت تفانوي ايصال تواب كامطلب بيه كهم نے كوئى نيك عمل كيا، اس يرجميں تواب ملاء بهم نے درخواست كى كه اللي السعمل نيك كوثواب كوبهم اين فلال عزيزيا يشخ كو بخشة بين حضور عليه السلام في فرمايا: "اطبعموا الطعام" بيتكم مطلق ہے،اس میں غنی یا نقیر کی کوئی قیدنہیں۔اب اگراس حدیث کے احتثالِ أمر میں اپنے عزیز واقر بااور و وسرے بزرگوں کو کھانا کھلا وُں اور نیت کروں کہ اللی!اس کا ثواب میرے والدین یا شیخ کو ملے ،تواس میں کیا شرق قباحت ہے؟اور کھانے والوں نے کون سا گناہ کیا؟ ٣:...جيسے پہلے موال ميں عرض کيا تھا که ايصال ثواب کھانے کے علاوہ سڑک بنوا کر ، مهابيدوار ،ميوہ وار درخت لکوا کر ، پونی کی سبیل لگواکر یا کنوال وغیرہ کھدوا کربھی کیا جاتا ہے،اوراس ہے ٹی فقیرسب فائدہ اُٹھ نے ہیں۔تواگرایصال تواب کا کھانا صرف فقرا ہ اورمساكين كے لئے ہے توبياً مورجى صرف ان كے بى لئے ہوئے جائيس ، مگرايسانبيس ہے غنی فقيرسب سائے بيس بيٹھتے ہيں ، كنويں · کا یانی ہےتے ہیں، سڑک پر چلتے ہیں، راستے میں سبیل ہے یانی ہتے ہیں۔حضرت سعد بن معاف " کے کنویں ہے جوانہوں نے اپنی مار كے تواب كے لئے بنوا يا تھاسب مسلمان استفادہ كرتے تھے۔

m:...شریعت کے فقہاء نے جس کھانے کومنع کیا ہے، وہ میتت کے گھر کا کھانا ہے،اور وہ بھی مکروہ کہا گیا ہے۔اورعدت اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ضیافت خوشی کے موقع پر ہوتی ہے ،سوجو کا م خوشی کے موقع پر کیا جائے وہ اگر تھی میں ہوتو مکر وہ ہے۔ بزرگوں اور

 <sup>(</sup>١) ويأكل من لحم الأضحية ويؤكل ويدخر ... ، لما جاز أن يأكل منه وهو غنى فأولى أن يجوز له إطعام غيره وإن كان غنيًا قال رحمه الله وندب أن لَا ينقص الصدقة من الثلث لأن الجهات ثلاثة الإطعام والأكل والإدخار لما روينا ولقوله تعالى: وأطعموا القانع والمعتر أي السائل والمتعرض للسؤال فانقسم عليه اثلاثًا وهذا في الأضحية الواجبة والسُّنَّة سواء. (البحر الرائق ج: ٨ ص: ٣٠٣، كتاب الأضحية).

اولیاءاللہ کے تواب کے لئے جو کھانا پکتا ہے، وہاں میں ملت نہیں پائی جاتی، کیونکدان کی وفات کو عرصہ گزر چکا ہوتا ہے،اور وہ کو کی تمین موقع نہیں ہوتا۔

مولانا سرفرازخان صفر رصاحب نے'' راؤسنت' کتاب میں اس سلسلے میں جتنے بھی حوالے دیئے ہیں، ان سب میں موت سے نین دن کے اندراندر جوضیافت ہے، وہ مکروہ بتائی گئی ہے۔ برسوں کے بعد مشائخ یا والدین کے ایصال تواب کے لئے جو کھانا پکاتے ہیں،اس کا کوئی حوالہ نہیں۔ براہ کرم ان تین اِشکالات کا نمبروار جواب عطافر مائیں۔

جواب: ... کھانا کھلانا مکارم اخلاق میں ہے ہے، گرنیک کام غرباء کو کھانا کھلانا ہے، اس کا ایصال تواب کیاجاتا ہے۔
خود کھائی لیناء یا دولت منداَ حباب کو کھلادینا اور نیت بزرگول کے ایصاب تواب کی کرلینا، بیقل میں نہیں آتا۔ ہال! ایک صورت اور
ہے، اہل حربین میں مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص کی دعوت کرتا ہے تو یہ دعوت المتد تعالی کی جانب ہے ہوتی ہے، کیونکہ ججاج ''ضو ف الرحمن' بیں ،اور جو مدینہ متورہ میں دعوت کرتا ہے، وہ دعوت دسول القد سلی القد علیہ وسلم کی جانب ہے ہوتی ہے، کیونکہ ذائرین مدینہ تخضرت صلی القد علیہ وسلم کے مہمان ہیں، بیس اس کھانے میں بھی ایصال تواب کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کھانا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، بیس اس کھانے میں بھی ایصال تواب کی نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ کھانا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو آنحضرت صلی القد علیہ وسلم کے مہمانوں کو آنحضرت صلی کے مقد علیہ وسلم کے مہمانوں کو آن کو آن کھوں کے میں مقد میں کو آن کی خواب کے مواب کے میں کو تعلیہ وسلم کے میں کو اسلم کے میں کو اسلم کی میں کو تعلیہ کی کو تعلیم کے میں کو تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کی کو تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کی کو تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کو تعلیہ کی کو تعلیہ کو ت

### صدقہ بیں صلہ رحی ہے

سوال: ... آپ نے سوال کے دوسرے اور تیسرے حصد کا جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا: '' نیک کام غرباء کو کھل نا ہے'' بندے کے خیال میں ہرا یک کھل نا نیک کام ہے، ''اطَ عِسُوا الطَّغامُ '' میں غرباء کی تحصیص کہاں ہے؟'' وَاتِسَى الْسَمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذوی الْقُوٰ بنی'' میں غریب کی تخصیص کہاں ہے؟ عَنی فقیر ہردشتہ داراس میں آتا ہے۔

چواہ :..غرباء کو کھلانا صدقہ ہے، ذوی القرنی کو دینا صلد رحی ہے اور عام لوگوں ، وار دین وصاورین کو کھانا وینا مکار م اخلاق ہے، ہزرگوں کے ایصال ثواب کے لئے کھانا دیناصد قدہے ،اور ''عسلنی خبّے ''کٹرطسب میں کمحوظ ہے ،البتہ ہزرگوں ک طرف ہے کھلانا ضیافت ہے۔

### كيابيصدقه مين شارنبيس ہوگا؟

سوال:...اس مرتبہ بھی آپ نے سابقہ سوال کے دوسرے اور تیسرے حصد کا جواب نبیس ویا، غالبًا ذہن سے نکل گیا ہوگا، اس لئے وہ سوال دوبارہ منسلک کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: غریبوں کو کھلا نا صدقہ، رشتہ داروں کو کھلا نا صلد حی اور عام لوگوں کو کھلا نا

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه .. إلخ. (مشكوة ص:٣٩٨، باب الضيافة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "فكلوا مها وأطعموا القانع والمعترّ" (الحج: ٣١)، "ويطعمون الطعام على حبّه مسكينًا ويتيمًا وأسيرًا، إنما نطعكم لوجه الله لا تريد منكم جزاءً ولا شكورًا" (الدهر: ٨). وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ان تشبع كبدًا جاتعًا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص. ٢١١، باب أفضل الصدقة، الفصل الثالث).

مكارمِ اخلاق سے ہے۔ محترم! بيسارے كام صدقہ ہى كے ذيل بيس آتے ہيں، آنخضرت صلى القد عليه وسلم نے فر مايا: راستے سے كانٹا ہٹانا صدقہ، بيوى كے مند بيس لقمد دينا صدقہ ، مال باپ كومجت كى نظر سے ديكھنا صدقہ ۔ اور صله رحى كے نمن ميں بھى آپ صلى القد عليه وسلم نے فر مايا: ''صله رحى كروا ہے رشتہ دارول سے امير ہول ياغريب !!

جواب: ... بین پہلے لکھ چکا ہوں کہ کھانا کھانا مکارم اخلاق بیں ہے ہیکن ہو کھانا تواب کی نیت ہے کھوایا ہے اس کا ایسال تواب کیا جا تا ہے۔ قرآن کریم بیس ہے: "و یُسطُ عِمْوْنَ الطّعامَ عَلَی حُبّہ مِسٰکینًا وَیَتَبِمّا وَ اَسِیْرًا" گھر والوں کو کھلانا ہمی صدقہ ، ووست احباب کو کھلانا ہمی صدقہ ، گران کھانوں کا ایسال تواب کوئی نہیں کرتا۔ آخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ایک بمری وزخ کرائی اور فر ماید: اس کا کوشت تقیم کردیا جائے۔ یہ فرماکر آپ سلی الله علیہ وسلم باہرتشریف ہے گئے ، واپسی پر بو چھا کہ کوشت سارا تھی ہوگیا، عرض کیا گیا ، عرض کیا گیا مرف ایک ران نہیں نگی۔ آپ سلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: سارانے گی ، اس صرف بہی ران نہیں نگی۔ الغرض! اس ناکارہ کے خیال میں ایسال تواب اس کھانے کا کیا جاتا ہے جو صرف تواب کی غرض سے کھلایا جائے۔ وُ وسرے کھانوں میں وُ وسری اغراض بھی ش مل ہوجاتی ہیں ، خواہ وہ بھی خیر کی اور بالواسط تواب کی ہوں ، گران کا ایس لی تواب نہیں کیا جاتا۔ آپ اگراس میں میں منازعت نہیں کرتا۔ بس یہ بحث تھے۔

# تعزیت میت کے گھر جا کر کریں اور فاتحہ ایصالِ ثواب اپنے گھر پر

سوال:...ہمارے گاؤں میں بعض لوگ کس کے گھر میت ہوجانے کی صورت میں وہاں فاتحہ پڑھنے کی غرض ہے نہیں جاتے کہ وہاں فاتحہ پڑھنے کی غرض ہے نہیں جاتے کہ وہاں فاتحہ پڑھنا ہوعت ہے، ہم نے إمام صاحب ہے معلوم کیا تو فر مایا کہ جس گھر میں مینت ہوجائے وہاں صرف تمین دن افسوس کے لئے جانا جا ہے ایکین ہمارے ہاں اکثر پوراہفتہ فاتحہ کی غرض ہے بیٹے رہتے ہیں، آپ بتلا کمیں کہ یہ بدعت ہے یا کارٹو اب؟ تا کہ دونوں فریق راوراست پرآجا کمیں۔

جواب: ... تعزیت سنت ہے، جس کا مطلب ہے اہل میت کوسلی دینا، فاتحہ پڑھنے کے لئے میت کے گھر جانے کی ضرورت نہیں ، تعزیت کے لئے جانا جا ہے ، فاتحہ اور ایصال ثواب اپنے گھر پر بھی کر سکتے ہیں ، جوشخص ایک دفعہ تعزیت کرلے ، اس کا دوہارہ تعزیت کے لئے جانا سنت نہیں ، تین دن تک افسوں کا تھم ہے ، دُور کے لوگ اس کے بعد بھی اظہار افسوں کر سکتے ہیں ، فاتحہ کی غرض سے بیٹھٹا خلاف سنت ہے ۔

<sup>(</sup>١) سورةالدهر:٨،

 <sup>(</sup>٢) عن عائشة أنهم ذبحوا شاةً فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما بقى منها إلّا كتفها قال بقى كلها غير كتفها. رواه الترمذي وصححه. (مشكّوة ص: ٢٩ ا ، باب فضل الصدقة).

<sup>(</sup>٣) التعزية لصاحب المصيبة حسن كذا في الظهيرية وروى الحسن بن زياد إذا عرى أهل الميت مرة فلا ينبغي أن يعزيه مرة أخرى كذا في المضمرات ووقتها من حيل يموت إلى ثلالة أيام ويكره بعدها إلّا أن يكون المعزى أو المعزى إليه غائبًا فلا بأس بها . والخر (هندية ح: ١ ص: ١٤٤) مطلب في كراهة الضيافة).

#### تغزیت کب تک کرسکتے ہیں؟

سوال:..تعزیت کے لئے لوگ مردے کے گھر جاتے ہیں ،تو مدّت تعزیت کتنی ہے؟ جواب:..تعزیت کا کوئی وفت مقرر نہیں ،تعزیت سے مقصودا ہل میّت کے ثم میں شریک ہوناا وران کوسلی دینا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# میت پررشته دار کی طرف سے کفن ڈالنا

سوال: ... بعض علاقوں میں روائ ہے کہ میت پر ہرا یک رشتہ دارا پی اپی طرف سے ایک عدد کفن ڈالتے ہیں ، یا کفن کے بدلے رقم دیتے ہیں ، کیا بیرجائز ہے؟

جواب نہ محض وُنیا کی رسم ہے، اور تہایت فضول رسم ہے۔

#### بيوه كوتيج پرنيادو پشهأ ژهانا

سوال:... ہماری طرف رواج ہے کہ جب کی شخص کا انتقال ہوجا تا ہے تو اس کی بیوہ کواس کے متعلقین نیا دو پٹہ تیجے میں اُڑھاتے ہیں ، اس طرح بیوہ کے پاس نئے سفید دو ہے گئی گئی آ جاتے ہیں ، اگر نئے سفید دو پٹے کے کوش پچھر دو پے لقد مدد کے لئے دے دیں تو اس میں پچھرج تو نہیں؟ اور پچرشو ہر کے انتقال پر چونکہ سوگ چار ماہ دی دن مناتے ہوئے زینت کرناعورت کو منع ہے ، اس نئے دو پٹے اُڑھانے میں کیاراز پوشیدہ ہے؟ اس میں مسئلہ ندکورہ کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی ؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب:... بیوہ کو نتیج میں نیاد و پٹہ اُڑھانے کی رسم جوآپ نے کسی ہے، یہ بھی غلط اور خلاف شریعت ہے۔ بیوہ کی عدّت جو رمہینے دس دن ہے، اوراس دوران بیوہ کو نیا کپڑ امپینے کی اج زت نہیں۔ معلوم نہیں کہ اس رسم کے جاری کرنے والوں کا منٹ کیا ہوگا؟

(۱) التعزية لصاحب المصيبة حسن كذا في الظهيرية وروى الحس بن زياد إذا عرى أهل الميت مرة فلا يبغى أن يعريه مرة أخرى كذا في المضمرات ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلّا أن يكون المعزى أو المعزى إليه غائبًا فلا بأس به وهي بعد الدفن أولى منها قبله وهذا إذا لم يو منهم جزع شديد فإن روّى ذلك قدّمت التعزية ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أقارب الميّت الكبار والصغار والرجال والنساء إلّا أن يكون امرأة شابة فلا يعزيها إلّا محارمها كذا في السراج الوهاج. (عالمكيري ج: ١ ص ١٤٤ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل السادس).

(۳،۲) عن عائشة رصى الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس مه فهو رد. (الصحيح البخاري، كتاب الصلح ج: ١ ص: ٣٤٠).

(٣) وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، سواء دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت حرة لقول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويلزون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا. (شرح مختصر الطحاوى ج: ٥ ص: ٣٣٩، كتاب الطلاق، باب العدد والإستبراء). أيضًا. وعدة الوفاة على الحرة أربعة أشهر وعشر . إلنح. (قاضى خان على هامش الهدية ح: ١ ص: ٥٥، باب العدة).

(۵) وتجتنب المعتدة كل زينة بحو الكحل والحناء والخضاب والدهن والتحلي والتطيب ولبس المطيب والمصبوع بالمعصفر والزعفران ... والخ. (قاضي خان على هامش الهندية ج: ۱ ص:۵۵۳).

ممکن ہے وُ دسری قوموں سے بیرسم مسلمانوں میں درآئی ہو، یامقصود بیوہ کی خدمت کرنا ہو، بہرحال بیرسم خلاف شرع ہے،اس کوترک کردینا چاہئے ، بیوہ کی خدمت اوراشک شوئی کے لئے اگر نفتدرہ پیدیبیدہ ہے دیا جائے تو اس کا کوئی مض کھنہیں ،کیکن رسم اس کو بھی نہیں بنانا چاہئے۔

بزرگول کوخانقاہ یا مدر سے میں دن کرنا فقہاء کے نز دیک مکروہ ہے

سوال:... بزرگوں کو عام طور پر عام قبرستان کے بجائے خانقاہ یا مدر سے میں دُن کرنا ، جبکہ تاریخ صاف بتاتی ہو کہ اسداف میں صدی یا نصف صدی گزرنے کے بعد بزرگوں کے مقابر شرک و بدعت کے اقتے بن گئے ، کیسا ہے؟ چواب:...ا کا برومشائخ کومساجدیا مدارس کے احاطے میں دُن کرنے کوفقہائے کرامؓ نے مکروہ لکھا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) ولاً يبدفن صغير ولاً كبير في البيت الذي مات فيه فإن ذلك خاص بالأنبياء بل ينقل إلى مقابر المسلمين اهـ ومقتضاه أنـه لا يبدفن فـي مـدفـن خاص كما يفعله من يبنى المدرسة و تحوها ويبنى له بقربها مدف فتأمل. (شامي، كتاب الصلاة، باب الجنائز، مطلب في دفن الميت، ج:٢ ص:٢٣٥ طبع ايج ايم سعيد).

# متفرق مسائل (میت ہے متعلق)

# ہرمسلمان پرزندگی میں سات میتنوں کونہلا نافرض نہیں

سوال:...عام طور پریمشہور ہے کہ ہرمسلمان پراپی زندگی میں سات میّت نہلا نا فرض ہے،قر آن وحدیث کی روشی میں اس مسئلے کی وضاحت فرماد یجئے کہ ریہ بات کہاں تک وُرست ہے؟

جواب: میت کونسل دینا فرض کفایہ ہے، اگر پچھالوگ اس کام کوکرلیں تو سب کی طرف سے بیفرض ادا ہوج ئے گا، ہر مسلمان کے ذمہ فرض نہیں۔ (۱)

# غيرمسلم كي موت كي خبرس كر'' انالله وانااليه راجعون'' برُ هنا

سوال:... جب ہم کسی مسلمان کی موت کی خبر سفتے ہیں تو سفنے کے بعد'' انا مقد وانا الیہ راجعون'' پڑھتے ہیں، کیکن اگر کسی دُوسرے مذہب یا کسی غیرمسلم کی موت کی خبر سنیں تو اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب :...اس ونت بھی اپنی موت کو یا دکر کے بیآیت پڑھ کی جائے۔

# میت کے بعداس کے بیٹے کو اِجتماعی پکڑی بہنانا

سوال:..بعض على قول ميں باپ كے مرنے كے بعداس كے بڑے جيٹے كو وارث بنانے كے لئے إجماعی حالت ميں اس كے سر پر پگڑى باندھتے جيں ۽ كيابيہ جائز ہے؟

جواب:... بیجی محض رسم ہے، اور اگر کسی شرعی حکم کے خلاف نہ ہو، مثلاً: تمام وارثوں پر وراثت تقسیم کی جائے ، تو کوئی حرج نہیں ۔

 <sup>(</sup>١) غسل الميت حق واحب على الأحياء بالسنة وإجماع الأمّة كذا في الهاية ولكن إذا قام به البعض سقط عن الباقين
 كذا في الكافي. (هندية ج: ١ ص ٥٨٠ ١، كتباب البصالاة، البياب الحادي والعشرون في الجبائز، الفصل الثاني في الغسل، طبع رشيديه كوئثه).

# والدکی بخہیر وتکفین بررقم کس نے خرج کی؟معلوم نہ ہوتو اولا دیر گناہ ہیں

سوال: ... میرے والدصاحب کا تمیں برس پہلے ہارٹ اٹیک ہے انقال ہو گیا تھا، اس وقت ہم تینوں بھائی بہن ناہا سغے تھے،
اور اس وقت پاکستان میں موجود نہیں تھے، بکدانڈیا گئے ہوئے تھے، اور اِنقال کے ہیں پیکیس دن کے بعد ہم واپس آئے تھے۔ آج
تک ہم کو بی خیال ندآیا کہ والدصاحب کی جہیز و تکفین کی رقم کس نے خرج کی؟ بہت ہے قریبی رشتہ وار جواس وقت تھے ان کا بھی اِنقال
ہو چکا ہے،اب اس بات کا پتالگا نا کہ کس نے بیرقم خرج کی تا کہ بیمسئلہ کی ہوجائے۔ آپ سے رہنمائی مطلوب ہے۔

جواب:...جس نے بھی کردی ،تنہارے ذہے کوئی گناہ بیں ،اور نہ تم سے کسی نے اس کا مطالبہ کیا ہے ،تنہیں فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے...؟

# مرحوم کا قرض اداہو، ورنہوہ عذاب کامستحق ہے

سوال:...اگرمرحوم کے ذمہ ایسے قرض ہوں جن کا اس کے وارثوں کوعلم شہو، یا قرض دینے والا نہ بتائے تو اس سلسلے بس کیا تھم ہے؟

جواب: ... جوفخص قرض لے کرمرے اس کا معاملہ بڑا شدید ہے، اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کو بچائے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ایسے شخص کی نماز جناز ونہیں پڑھتے تھے جس کے ذمہ قرض ہو، بعد میں جب فتو حات ہو کمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کا قرض اپنے ذمہ لے لیتے تھے۔ (۱)

۔ ایک صدیث میں ہے کہ مؤمن کی جان اس کے قرض کے ساتھ لٹکی رہتی ہے، جب تک اس کا قرضہ اوانہ کر دیا جائے (ترندی، (۲) ابن ماجہ)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ سلی القدعلیہ وسلم نے صبح کی تمازے فارغ ہو کرفر مایا کہ: کیا یہاں فلال تبیلے کے لوگ ہیں؟ ویجھو تمہارا آ دمی جنت کے دروازے پر ژکا ہوا ہے، اس قرض کی وجہ سے جواس کے ذمہ ہے، اب تمہارا جی جا ہے تواس کا فدید (یعنی قرض)ادا کر کے اسے چھڑ الو، اور جی جا ہے تواسے اللہ تعالیٰ کے عذا ب کے سپر دکردو۔

ا یک صحالی فرماتے ہیں کہ: ہمارے والد کا انتقال ہوا ، تین سو درہم ان کا تر کہ تھا ، پیچھے ان کے اہل وعیال جسی تھے ، اور ان کے

<sup>(</sup>١) عن أبني هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوكي بالرجل المتوقى عليه الدين فيقول. هل ترك لنديسه من قضاء؟ فإن حدث أنه تركب وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ...الحديث. (ترمذي شريف ح: ١ ص:٥٥ ٢، باب ما جاء في المديون).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه (ترمذى، باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه ج: ١ ص: ٢٠١، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٣) عن سمرة رضى الله عنه من هاهنا من رهط قلان إن صاحبكم قد احتبس عن الجنّة بدين كان عليه فأما ان تفدوه من
 عذاب الله وإما أن تسلموه. (كنز العمال ج: ٢ ص: ٢٣٥؛ حديث نمبر: ٣٠ ١٥٥؛ طبع مؤسسة الرسالة).

ذ مەقرض بھی تھا، میں نے ان کے اہل وعیال پرخرج کرنے کا اراد و کیا تورسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' تیرا باپ قرضے میں پکڑا ہوا ہے، اس کا قرضہا داکر!''(منداحمہ)۔

مسلمان آدمی کے ذمہ اقل تو قرضہ ہونا ہی نہیں ہے ہے ، اوراگر بامرِ مجبوری قرض لیا تو اس کوحتی الوسع جلد سے جلد ادا ہونا چا ہے ، خدا نخو استداسی حالت ہیں موت آگئی تو بیخو دغرض وارث خدا جانے ادا کریں گے بھی پانہیں؟ اوراگر زندگی ہیں قرضہ ادا کر سکنے کا إمکان نہ ہوتو وصیت کرنا فرض ہے کہ اس کے ذمہ فعال فلال کا اتنا قرضہ ہے وہ ادا کر دیا جائے ، ''اگر وصیت کے بغیر مرگیا اور گھر والول کو پچھ پتانہیں تو گنا ہگار بھی ہوگا اور پکڑ ابھی جائے گا ، اب نہ اس کا قرضہ ادا ہو، نہ اس کی رہائی ہو، نعوذ ہالتہ!

ہاں!اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت سے کوئی صورت پیدافر مادیں توان کا کرم ہے۔

اس تقریر کا خلاصہ سے ہے گہ آپ نے جوصورت کصی ہے، ایک مسممان کو اس کی نوبت ہی نہیں آنے دیٹی چاہئے، اور اگر بالفرض الی صورت پیش ہی آجائے تو اعلانِ عام کرویا جائے کہ اس میت کے ذرکہ میں کا قرض ہوتو ہم سے وصول کرلے۔ حضرت جابر رضی امتد عنہ فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی امتد علیہ وسلم کی وفات پرسیّد نا ابو بکر صدیق رضی امتد عنہ نے اعلان کیا کہ جس شخص کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ قرض ہویا آپ صلی التہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی وعدہ کر رکھا ہو، وہ ہورے پاس آئے۔ مگر وارث ابخیر شوت شری کے قرضہ اوا کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ بھی یا در ہنا چاہئے کہ میت کا قرض اس کے کل مال سے اوا کیا جائے گا، خواہ اس کے وارثوں کے لئے ایک بیسہ بھی نہ بچے۔ (۵)

### مرحوم تر کہنہ چھوڑ ہےتو وارث اس کے قرض کے ادا کرنے کے ذیمہ دار ہیں سوال:... جب کوئی آ دمی مرجا تا ہے ادر جو کچھوہ ہاتی چھوڑ جا تا ہے، وہ اس کے رشنہ دار،عزیز بھائی وغیرہ ایک حد کے

<sup>(</sup>١) عن سعد بن الأطول قال. مات أخى وترك ثلاث مأة دينار وترك ولدًا صغارًا فأردت أن أنفق عليهم فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه ...إلح. (مسند أحمد ج٣٠، ص:١٣١، طبع المكتب الإسلامي بيروت).

 <sup>(</sup>٣) والوصية أربعة أقسام، واجبة كالوصية برد الودائع والديون الجهولة ... ... وفي المواهب تحب على مديون بما عليه الله تعالى أو للعباد. (رد المحتار ج. ٧ ص ٧٣٨ كتاب الوصايا، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) لمّا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبوبكر لمّا جاءه مالٌ من البحرين؛ من كانت له على النبي عدة يأتيني، قال فجاءه جابر بن عبدالله الأنصاري فقال: إنّ النبي وعدني إذا أتاه مال البحرين أن يعطيني هكذا هكذا هكذا، وأشار بكفّيه، فقال أبوبكر. خُد! فأخذ بكفيه فعده خمسمانة درهم فأعطاه إياه وألفًا، ثم جاء ناس كان وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كل إنسان ما كان وعده ثم قسم ما بقى من المال فأصاب كل إنسان منهم عشرة دراهم. (الطبقات الكبري لابن سعد جـ٣ ص: ١٤ ص: ١٣ ملي بيروت).

قوله ويقدم دين الصحة وهو ما كان ثابتا بالبيئة مطلقا أو بالإقرار في حال الصحة ... إلخ. (شامي ح ٢ ص: ٢٠٠).

 <sup>(</sup>۵) يبدأ من تركة الميت بتجهيزه و دفنه ثم قضا ديونه ثم تنفيذ وصاياه، والباقي لوارثه (فتاوى بزازية على الهندية، كتاب الفرائض ج: ٢ ص: ٣٠٤). وأيضًا يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن . . . . . ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد . . والخ و درمختار ج: ٢ ص: ١٤٠ كتاب الفرائض، طبع سعيد).

مطابق تقسیم کر لیتے ہیں، یہ تو ہوئی سیرهی بات، اس کے علاوہ ایک اور آ دمی مرجا تا ہے جس کے اُو پرلوگوں کا بے حساب قرض ہے، جبکہ اس کا کوئی بیٹانہیں، باقی لوگ ہیں، مثلاً: ہیوی، پچیاں، بھائی سگے اور سوتیلے وغیرہ، تو کیا یہ قرض جووہ چھوڑ کر دُنیا ہے چلا گیا یا چلا جائے تو ان رشتہ دار وں کے لئے شرعاً کمی تھم ہے؟ جبکہ متعلقہ مخص کی وارثت ہیں پچھ بھی نہیں ہے، ما سوائے چارگر جھو نبر می کے، رشتہ دار ، بھائی وغیرہ بھی غریب، قرض ادانہ کرنے کے قابل، قرض کس طرح ادا ہو؟

جواب:...جب مرحوم نے کوئی تر کہیں چھوڑ اتو وارٹوں کے ذمہاں کا قرض ادا کرنالا زم نہیں۔ ( )

### مردے کے مال اور قرض کا کیا کیا جائے؟

سوال:...میرے بھائی کی شادی ۱۹ رخمبر ۱۹۸۰ء کو بہوئی اور دو مہینے بعد بعنی ۲۸ رنومبر کواس کا انتقال ہوگی، میرے بھائی نے مرنے سے پہلے ۱۳ تولد کے جوزیورات بنوائے تنے اس کی پچھر قم اُدھار ویٹی تھی، میرے بھائی نے دو مہینے کا وعدہ کیا تھا، کیکن وہ رقم اداکر نے سے پہلے شائق حقیق سے جاملا۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں کہ رقم لڑکے کے والدین اواکریں گے یالڑکے کے بنائے ہوئے ڈیورات میں سے وہ رقم اداکر دی جائے؟

جواب:...اگرآپ کے مرحوم بھائی کے ذمہ قرض ہے تو جو زیورات انہوں نے بنوائے تنے ان کوفر وخت کر کے قرض ادا (۲) کرنا ضروری ہے، والدین کے ذمہ بیں۔وہ زیورات جس کے پاس ہوں وہ قرض ادانہ کرنے کی صورت میں گنا ہگارہوگا،مردے کے مال پرنا جائز قیضہ بھاٹا بڑی سخمین بات ہے۔

# مرحوم کااگر کسی نے قرض اُ تارنا ہوتو شرعی وارثوں کوا دا کر ہے

سوال:...مولاناصاحب! میں نے ایک دوست ہے دی روپے اُدھار لئے تنے اوراس ہے وعدہ کیا تھا کہ دو دن بعدا ہے
یہ پیسے واپس کر دوں گا،لیکن افسوس کہ پیسے ویٹے ہے قبل ہی میرا دوست اس جہانِ فانی سے رُخصت ہو گیا۔ بتاہیۓ کہ اب میں کیا
کروں؟اس کے وہ دی روپے اب میں کس طرح اُتاروں؟

جواب:...میت کا جوقرض لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اس کی وراشت میں شامل ہے، اور جن لوگوں کے ذمہ قرض ہوان کا فرض ہے کہ میت کے شرعی وارثوں کوقرض ادا کریں، اور اگر کسی کا کوئی وارث موجود نہ ہویا معلوم نہ ہوتو میت کی طرف سے اتی رقم صدقہ کردے۔

<sup>(</sup>١) أحكام مينت ص: ١٦٠ اور ١٦٣٠ تاليف: ذا كتر عبدالى عار في رحمه الله

 <sup>(</sup>٢) ثم تقدم ديونه التي لها مطالب من جهة العباد ويقدم دين الصحة على دين المرض إلخ. (درمختار ح ٢ ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٣) عليه ديون ومظالم جهل أربابها وأيس من عليه ذالك من معرفتهم فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن إستغرقت جميع ماله هذا مذهب أصحابنا .... ومتى فعل ذالك سقط عنه المطالبة من أصحاب الديون وفي الشامية: وإن لم يحد المديون ولا وارثه صاحب الدين ولا واوثه فتصدق المديون أو وارثه عن صاحب الدين برئ في الآخرة (رداغتار على الدر المختار ، كتاب اللقطة ج:٣ ص:٢٨٣).

# مرحوم کا قرض اگر کوئی معاف کردے تو جائز ہے

موال:...مرحوم کوایک دوافراد کے پچھے پیے دیتے ہیں ،بہترین دوست ہوئے کے ناتے وہ پیے نبیں لے رہے ،اب کیا

چواب:...اگروہ معان*ے کردیں* تو ٹھیک ہے۔<sup>(۱)</sup>

# مرحوم کی نماز ،روزوں کی قضاکس طرح کی جائے؟

سوال:...میری والدہ محتر مدمعراج کی شب اینے مالک ِ حقیق ہے جاملی ہیں ، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے ، آمین! اب میں ان کی قض نمازیں اوا کرنا جا ہتی ہول ، بلکہ آج کل اوا کررہی ہوں ،لیکن مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بنا کر مجھے اُنجھن میں ڈال دیا ہے،مثلاً: کیچھالوگ کہتے ہیں کہ ہمخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، لہٰذا مرنے والے کی قضا نمازیں نہیں ہو عمیں الیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب مرنے والے کے گناہوں کا بوجھ ملکا کرنے کے لئے قرآن شریف پڑھ کر بخشا جاسکتا ہے، مرنے والے کے قرض کا بوجے ختم کرنے کے اے قرض چکا یا جاسکتا ہے تو پھراس کی قضا نمازیں آخر کیوں نہیں ادا کی جاسکتیں، آپ میرےان دوسوالوں کا جواب جلدے جلد ہیں۔

ا:...كيامين اين والعرة محتر مه كي قض نمازين اوا كرعتي مون؟

٢: .. قضا ثما ز كا واكرن كاكيا طريقه ب؟

جواب:.. فرض نماز اورروز ہ ایک تخص دُ وسرے کی طرف ہے ادائبیں کرسکتا، "البتہ نماز روزے کا فعہ بیسر حوم کی طرف ے اس کے وارث اوا کر سکتے ہیں۔ پس اگر آپ اپنی والدہ کی طرف ہے نمازیں قضا کرنا جا ہتی ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مخبائش ہوتوان کی نمازوں کا حساب کر کے ہرنماز کا فدر پیصد قد مفطر کے برابراوا کریں ، وترکی نماز سیت ہردن کی نمازوں کے چے فدیے ہوں گے''<sup>'')</sup> ویسے آپ نوافل پڑھ کراپی وامدہ کوایصال تو اب کرسکتی ہیں۔ <sup>''')</sup>

(١) الدين الصحيح وهو الدين الثابت بحيث لا يسقط إلّا بالأداء أو الإبراء كدين القرض ودين المهر ودين الإستهلاك وأمثالها. (كشاف إصطلاحات الفنون ج ١ ص:٢٠٥، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

 (٢) ولا يتصبح أن يصوم الولى ولا عيره عن الميت ولا يصبح أن يصلى أحد عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحد عن أحد ولًا يصلَّى أحد عن أحد ولكن يطعم عنه . . إلخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص:٣٣٨)، قوله فيلا نيابية فيها أصلًا لأن المقصود من العبادة البدنية إتعاب البدن وقهر النفس الأمارة بالسوء ولا يحصل بفعل النائب ...إلخ. (شامي ج: ١ ص. ٣٥٥، مطلب فيما يصير الكافر به مسلمان من الأفعال).

 إذا مات وعليه فوانت فدفع الوارث عن الميت لكل صلاة نصف صاع من بر أو قيمته لكل مسكين أو مسكين واحد عن كل الفوائت يجوز ...إلخ. (فتاوى سراجية ص: 4 ا).

(٣) الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن ينجعل ثواب عمله لعيره صلاة كان أو صومًا أو صدقة ... إلح. (هندية ج. ا ص: ٢٥٤ء وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٩٥٥ مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير).

# نائی کے مرنے کے بعد جالیسویں ہے جبل نواس کی شاوی کرنا کیسا ہے؟

سوال:...میری ایک عزیز و نے جس کی بٹی کی شادی کی تاریخ ایک سال پہلے مقرر ہو چکی تھی کہ شادی کی تاریخ ہے دس یوم بہلے اس کی بوڑھی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوگیا ، سوئم اور دسویں کے بعد اس نے اپنی جٹی کا تاریخِ مقرّرہ پر نکاح اورزِ حقتی کردی ، جس کی بنا پراس کے عزیز رشتہ داراس کومطعون کررہے ہیں کہتم نے شادی انجام دے کرشرع کے خلاف کیا ہے، اس کا گناہ ہوگا۔

جواب :..بشرعاً سوگ تنین دن کا ہوتا ہے،اس کے بعد سوگ کرنا شرعاً ممنوع ہے، (البتہ جس عورت کا شوہر فوت ہوجائے وہ چارمہینے دس دن سوگ کرے گی )' آپ کی عزیز ہ نے مقرّرہ تاریخ پر بچی کا عقد کردیا ، بالکل ٹھیک کیا ، جولوگ اس کو گناہ کہتے ہیں ہیہ ان کی تا دائی اور جہالت ہے۔

### شہیدکون ہے؟

سوال:...گزشتہ تحریک نظام مصطفیٰ کے دوران جولوگ پولیس کے ہاتھوں گولیوں کا نشانہ بن کراس دار فانی ہے کوج کر گئے انہیں شہید کہا جاتا ہے، وُ وسری طرف اگر پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا دراس میں کوئی مارا جائے اور وُ وسرے جولل ہوتے ہیں ان میں قاتل بھی مسلمان ہوتا ہے اور مقتول بھی ،مہر مانی فر ماکر رہے بتا ہے کے مسلمان شہید کب کہلاتا ہے؟ صرف غیرمسلم کے ہاتھوں قل ہونے سے پاکسی مسلمان کے ہاتھوں بھی؟ اُمید ہے آسل بخش جواب مرحمت فرمائیں گے۔

> جواب :.. زُیموی اَ حکام کے لحاظ سے شہیدوہ ہے: الف:...جس كوكا فرون ما باغيون ما دُ اكووَن نِيْ قَلْ كرد ما مو\_ ب:... باوه مسلمانوں اور کا قروں کی لڑائی کے دوران مقتول یا یاجائے۔ ج:... ياكسى مسلمان في الصطلما جان بوجه كرفل كيا مو-اس أصول كوجز ئيات يرخودمنطبق كر ليجيّــ <sup>(۲)</sup>

# كياسزائ موت كالمجرم شهيدے؟

سوال:...کیا کوئی فخص جس کے ہارے میں عدالت بھانسی یاسزائے موت کا فیصلہ صادر کرے، بھانسی پانے کے بعد شہید كبلائے گا؟

(١) ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها ...إلخ. (هندية ج: ١ ص:١٤١)، وأيضًا في رواية زينب بنت أبي سلّمة رصى الله عنها . .... سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لَا يحل لِامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلَّا علَى زوح أربعة أشهر وعشرًا ...الحديث. (ترمذي ج: ١ ص.٣٣٠)، باب ما جاء في عدة المتوفّي عنها زوجها)." (٢) وهو في الشرع من قتله أهل الحرب والبغي وقطاع الطرق أو وحد في معركة وبه جرح ...... أو قتله مسلم ظلمًا . إلخ. (هندية ج. ١ ص: ٢٤ ١ ، ١٨ ١ ، كتاب الصلاة، الفصل السابع، وأيضًا في الدر مع الرد ج: ٢ ص. ٢٣٨ ، ٢٣٩).

جواب:...اييامجرم شهيدنېيں کہل تا۔ (۱)

# بانی میں وُ و بنے والا اور علم دین حاصل کرنے کے دوران مرنے والامعنوی شہید ہوگا

سوال: ... كيا يانى من أو وبكرانقال كرجان والاشهيد ؟

جواب: ...جی ہاں!لیکن اس پرشہید کے ڈنیوی اَ حکام جاری نہ ہوں گے ،معنوی شہید ہے۔

سوال:...کیاحصول عم جس میں کا بج میں دی جانے والی این می کی فوجی ٹرینگ بھی شامل ہے، کے لئے جانے والہ اگر حصول علم کے دوران انتقال کر جائے تو کیا وہ شہید ہے؟

جواب:...د بني علم يادين كے لئے علم كے حصول كے دوران انتقال كرنے والامعنوى شہيد ہے۔

# كيامحرتم ميں مرنے والاشهبيد كہلائے گا؟

سوال:...اکثر سناہے کہ محرّم الحرام کے مہینے ہیں مرنے والول کا درجہ شہید کے درجے کے برابر ہوتا ہے، خاص طور پرمحرّم کی 9 راور • ارتاریخ کومرتے والوں کا ،کیا ہے ہات ڈرست ہے؟

جواب: .. مجرّم میں مرنے والاشہید جب ہوگا جبکہ اس کی موت شہادت کی ہو مجھن اس مبینے میں مرنا شہادت نہیں۔ میر

# ڈیوٹی کی ادائیگی میں مسلمان مقتول شہید ہوگا

سوال:...کیا پولیس کا کوئی فرداگر جرائم پیشدافراد کا مقابلہ کرتے ہوئے یا حکومت کے باغی لوگ جوسر کاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچارہ ہوں یا حکومت کے افسرانِ بالامثلا: سربراوِمملکت یا وزراء وغیرہ کی حفاظت کرتے ہوئے اوراپی ڈیوٹی کوفرض سجھتے ہوئے حملہ آوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے ، را ج نے تو کیا وہ شہید ہوگا؟ اگر شہید تصوّر کیا جا تا ہے تو کیسے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ قرآن و حدیث کی روشن میں وضاحت کریں۔

جواب:...اُصول یہ ہے کہ جومسمان ظلماً قبل کرویا جائے وہ شہیدہ،اس اُصول کے مطابق پولیس کا سپاہی اپنی ڈیوٹی اوا

<sup>(</sup>۱) قتل ظلمًا بغير حق ... إلخ. وفي الشرح. وبقوله ظلمًا لما يأتي من أنه لو قتل بحد أو قصاص مثلًا لا يكون شهيدًا. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۳۸). أيضًا: وكل من صار مقتولًا بمعنى غير مضاف إلى العدوّ لا يكون شهيدًا كذا في المحتار مع رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۹ ا، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجائز، الفصل السابع في الشهيد).

 <sup>(</sup>٢) لو ...... حرق أو غرق أو هده لم يكن شهيئًا في حكم الدنيا وإن كان شهيد الآخرة . إلخ ـ (شامي ج: ٢)
 ص:٢٣٨ ؛ باب الشهيد، وأيضًا في البدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٢٠) ـ

<sup>(</sup>٣) .... ومن مات وهو يطلب العلم .. إلخ. وفي الشرح: بأن كان له اشتغالًا به تأليفًا أو تدريسًا أو حضورًا فيما يظهر، ولو كل يوم درسًا وليس المراد الإنهماك. (رداختار مع الدر المختار، باب الشهيد، مطلب في تعداد الشهداء ج: ٢ ص: ٢٥٢، طبع ايج ايم سعيد).

كرتا ہوا مارا جائے (بشرطيكه مسلمان ہو) تو يقيينا شہيد ہوگا۔(١)

# عسل کے بعدمیّت کی ناک سے خون بہنے سے شہید نہیں شار ہوگا

سوال: مشل کے بعد قبرستان تک جاتے وقت ناک سے اتناخون بہے کہ ڈولی سے بہتا ہواز مین تک آج ئے تو کیا ہے اس ك شهيد مونے كى نشانى ب؟ نيزشهيد كمالا نے كى كيانشانى اسلام ميں ب؟

جواب:..شہیدتو وہ کہلاتا ہے جس کو کا فروں نے تل کیا ہو یا کسی مسلمان نے ظلماً قتل کیا ہو، ٹاک سے خون بہنے ہے شہید نہیں بنآ۔

# ا کرعورت اپنی آبرو بجانے کے لئے ماری جائے توشہید ہوگی

سوال:...اگر کوئی عورت اپنی عزت بچانے کے لئے اپنی جان قربان کردے تو کیا یہ خودکشی ہوگی ؟ اور اسے اس بات کی آخرت میں سزالمے گی یائبیں؟

جواب:...اگراپی آبروبچانے کے لئے ماری جائے تو وہ شہید ہوگی۔

# انسانی لاش کی چیر بھاڑ اوراس پرتجر بات کرنا جا ئزجہیں

سوال:... آج کل جوڈ اکٹر بنتے ہیں ،مخلف تتم کے تجربات کرتے ہیں ،جن میں پوسٹ مارٹم بھی شامل ہے ،جس میں انسانی اعضاء کی بےحرمتی ہوتی ہے، یہ کہاں تک وُرست ہے؟ قرونِ اُولی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ،بعض حضرات کا کہنا ہے کہ مسلمان کی لاش پرتجر بات نہیں کئے جانکتے ،اورغیر مسلم کی لاش پر کر سکتے ہیں ، یہ کہاں تک وُرست ہے؟ جواب :...کسی انسانی لاش کی ہے جومتی جا ئزنہیں ، ندمسلمان کی ،ندغیر مسلم کی۔ (۵)

# بوسث مارتم کی شرعی حیثیت

سوال:... آج کل جولوگ کولی مارکرقل کردیئے جاتے ہیں ان کی میت کا اسپتال میں پوسٹ مارٹم کیا جا تا ہے، جس سے میہ

<sup>.</sup> قتل ظلمًا بغير حق ... إلخ. (درمختار ج ٣ (۱) قال في التنوير: باب الشهيد هو كل مكلف مسلم طاهر ص:۲۳۷ء باب الشهيد).

قوله كخروح الدم أي إن كان الدم يخرج من مخارقه ينظر إن كان موضعًا يخرج منه الدم من غير آفة في الباطن كالأنف .... لم يكن شهيدًا وأن المرء قد يبتلي بالرعاف . إلخ. (شامي، باب الشهيد ح٣٠ ص:٣٣٩، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٢٩ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، القصل السابع في الشهيد).

<sup>(</sup>٣) ومن ماتت صابرة على الغيرة لها أجر شهيد. (شامي ج:٢ ص:٢٥٢، مطلب في تعداد الشهداء).

 <sup>(</sup>۵) إمداد القتاري ج: ١ ص: ٥٠٨، أ ٥٠٠، وأيضًا وحرمته الإنتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته لئلا يتجاسر الناس على من كرَّمه الله بابتزال أجزائه ... إلخ. (شرح العناية على الهداية برحاشية فتح القدير ج: ١ ص: ٢٥).

معلوم کیا جاتا ہے کہ جسم پرکٹنی گولیال ماری کئیں؟ کہال کہاں ماری کئیں؟ پوسٹ مارٹم کا طریقہ بیہ ہوتا ہے کہ میت کو ماورزا و ہر ہند کر کے میز پر ڈال دیتے ہیں، پھر ڈاکٹر آ کراس کا معائنہ کرتا ہے،عورت،مرد دونوں کا پوسٹ مارٹم ای طرح ہوتا ہے۔ کیا شریعت میں یہ پوسٹ مارٹم جائز ہے؟ جبکہ میتت کے وارث منع کرتے ہیں کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرائیں گے،ایک توظلم کہ فائز نگ کر کے قبل کیااور پھر ظلم آل کے بعد بوسٹ مارٹم کے ذریعے کیا جاتا ہے،اس کا شرعی تھم کیا ہے؟

جواب:... پوسٹ مارٹم کا جوطریفہ آپ نے ذکر کیا ہے بیصریح طور پڑھلم ہے، اوراس کوفی شی میں شار کیا جاسکتا ہے۔'' اور جب ایک آ دمی مرگیا اوراس کے قاتل کا بھی پتانہیں تو اس کی لاش کی بےحرمتی کرنے کا کیا فائدہ؟ لاش وارثوں کےحوالے کردی جائے، اور اگر لاش لا وارث ہوتو اس کی تدفین کردی جائے۔ بہرحال برہنہ پوسٹ مارٹم حدے زیادہ تکلیف وہ ہے،خصوصاً جبکہ مردوں اور عورتوں کا ایک طرح پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، یہ چند در چند قباحتوں کا مجموعہ ہے، گورنمنٹ کو جا ہے کہ اس کواز رُوئے قانون

# لاش کی چیر میجاز کا شرعی حکم

سوال:...کیاسائنسی تحقیق کے لئے اسلامی شریعت کی رُوسے لاشوں کی چیر پھاڑ جا نزہے؟ کیا اس سے لاشوں کی بےحرمتی کا حمّال تونہیں، جبکہ لاشوں میں مرداور عورتیں بھی ہوتی ہیں،اور لاشیں بالکل ننگی ہوتی ہیں،اور چیرنے بھاڑنے والےمر داورعورتیں دونوں ہوتے ہیں۔اگر بےحرمتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اور کیا لڑ کیوں کو اس طرح ہے تعلیم حاصل کرنا جا تزہے؟ اور پھر مردوں کی موجودگی میں بیکام کرنا جائزہے؟ بصورت ویکر کیاسزاہے؟

جواب:...لاشوں کی چیر بھاڑ شرعاً حرام ہے، محصوصاً جنس مخالف کی لاش کی بے حرمتی اور بھی سنگین جرم ہے، پھرلڑ کو ل

 <sup>(</sup>١) وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا. رواه مالك وأبوداؤد وابن ماجة. (مشكوة ص: ٣٩ ا ، باب دفن الميت، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٢) وتستر عورته بخرقة من السرة إلى الركبة كذا في محيط السرخسي. وصورة استنجاله أن يلف الفاسل على يديه خرقة ويفسل السوأة لأن مس العورة حرام كالنظر إليها كذا في الحوهرة البيرة. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٨١). وقال في ردانحتار: لقوله عليه الصلاة والسلام لعلى لا تنظر إلى فخذ حيّ ولا ميّت، لأن ما كان عورة لا يسقط بالموت ولذا لا يجوز مسه، حتّى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولاً يمسها ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٩٥ ١ ، القراءة عند الميت).

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت. أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميّت ككسره حيّاً. (رواه مالك ص ٢٢٠). عن عمرو بن حزم قبال رآني النبي صلى الله عليه وسلم متكنًا على قبر فقال: لَا تؤذ صاحب هذا القبر، أو. لَا تؤذه رواه أحمد (مشكُّوة ص: ١٣٩). قال ابن عابدين: لأن العيت يتأذى بما يتأذى به المحي. (ود الحتار ح: ٢ ص ٩٦ ا، مطلب في القراءة عبد الميت).

لڑ کیول کے سامنے اور بھی بہتے ہے۔ گورنمنٹ سے اس کے انسداد کا مطالبہ کرنا چاہئے ، اور جب تک بیرنہ ہواس کو ناجائز سمجھتے ہوئے اِستغفار کرتے رہنا چاہئے۔

# چھ ماہ کی حاملہ عورت کے مرنے پر بچے کوآ پریشن کے ذریعے نکالنا

سوال:...اسلامی عقیدے کے مطابق ۲۰ اون میں بچہ مال کے پیٹ میں جاندار شار ہوتا ہے، یعن ۲۰ اون میں مال کے پیٹ میں پر قرش پانے والے بیچ میں جان آ جائے گی۔ جبکہ میڈ لیکل تھیوری کے کاظ سے بھی ۱۱ دن کے بعد بیچ میں جان پیدا ہوجاتی ہے۔ اب مسلہ بیہ کہ اگر کسی بیاری کی وجہ سے یا دِل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے حاملہ عورت ۲ ماہ کے حسل میں وفات پا جاتی ہے جبکہ بیچ کی پیدائش ۹ ماہ میں ہوتی ہے، اب اگر بیچ کو آپریشن کے ذریعے مردہ مال کے پیٹ سے نکال لیا جائے تو شایدوہ فیج جائے تو جا ندار بیچ کو بھی زندہ در گور کر دیا گیا، اب اس صورت میں کہا گین اگر مال کے پیٹ میں رہنے دیا جائے اور مردہ عورت کو دفنا دیا جائے تو جا ندار بیچ کو بھی زندہ در گور کر دیا گیا، اب اس صورت میں کہا گرورت ۲ ماہ کے حمل میں وفات یا جائے تو اس بیچ کا بیٹ میں پر قرش یار ہاتھا؟

جواب:...اگراس کا وثوق ہو کہ بچہ زندہ ہے اور یہ کہ اگر آ پریشن کے ذریعہ بچے کو نکالا جائے تو اس کے زندہ رہنے کے امکانات ہیں تو آ پریشن کے ذریعہ بچے کو نکال لیمنا تیج ہے۔

<sup>(</sup>١) قال في شوح المنية: إن الثاني هو المأخوذ به لقوله عليه الصلاة والسلام لعليّ: "لَا تنظر إلى فخذ حيّ ولَا ميّت" لأن ما كان عورة لَا يسقط بالموت ولذا لَا يجوز مسه، حتى لو ماتت بين رجال أجانب يممها رجل بخرقة ولَا يمسها .. إلخ. وفي الشرنبلالية: وهذا شامل للمرأة والرجل لأن عورة المرأة للمرأة كالرجل للرجل. (رد المحتار ج٢٠ ص: ٩٥).

<sup>(</sup>٢) وفي فتاوئ أبي الليث رحمه الله تعالى في امرأة حامل ماتت وعلم أن ما في بطنها حلى فإنه يشق بطنها من الشق الأيسر وكذلك إذا كان أكبر رأيهم الله حلى يشق بطلها كذا في المحيط وحكى أنه فعل ذلك بإذن أبي حنيفة فعاش الولد، كذا في السراجية. (عالمگيري ج: ٥ ص: ٣١٠، الباب الحادي والعشرون فيما يسع من جراحات ... إلخ، طبع مكتبه رشيديه).

# أتكھوں كاعطيبها وراعضاء كى پيوند كارى

# آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:... وُکھی انسانیت کی خدمت کرنا بہت بڑا تواب ہے، اسلام میں کیا یہ جائز ہے کہ کوئی آ دمی فوت ہونے ہے پہلے ومیت کرجائے کہ مرنے کے بعد میری آئٹھیں کسی نابینا آ دمی کولگادی جائیں؟

جواب: ... پچھ عرصہ پہلے مولا نامفتی محد شفیج اور مولا ناسیدمحد بیسف بنوریؒ نے علاء کا ایک بورڈ مقرر کیا تھا، اس بورڈ نے اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پرغور دخوض کرنے کے بعد آخری فیصلہ یہی دیا تھا کہ ایک دصیت جائز نہیں اور اس کو پورا کرنا بھی جائز نہیں۔ یہ فیصلہ '' اعضائے اٹسانی کی پیوند کاری'' کے نام سے جھپ چکا ہے۔

شاید بے کہا جائے کہ بیتو وُکھی انسانیت کی خدمت ہے، اس میں گناہ کی کیا بات ہے؟ میں اس متم کی دلیل پیش کرنے والول سے بیگز ارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعثا اس کو انسانیت کی خدمت اور کارٹو اب سمجھتے ہیں تو اس کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار کیوں کیا جائے؟ بسم القد! آگے بڑھئے اور اپنی ووٹوں آئکھیں دے کر انسانیت کی خدمت کیجئے اور ٹو اب کم سئے۔ دوٹوں نہیں دے سکتے تو کم از کم ایک آئکھ ہی و بیجئے ، انسانیت کی خدمت بھی ہوگی اور ' مساوات' کے نقاضے بھی پورے ہوں گے۔

غالبًااس کے جواب میں بیکہا جائے گا کہ زندہ کوتو آنکھول کی خودضر ورت ہے، جبکہ مرنے کے بعدوہ آنکھیں بریار ہوجا کی گی، کیول ندان کوکسی ڈومرے کام کے لئے وقف کر دیا جائے؟

بس بیہ وہ اصل نکتہ ،جس کی بنا پر آنکھوں کا عطیہ دینے کا جواز پیش کیا جاتا ہے ،اوراس کو بہت بڑا تو اب سمجھا جاتا ہے ، لیکن غور کرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ بینکتہ اسلامی ذہن کی پیداوار نہیں ، بلکہ حیات بعد الموت (مرنے کے بعد کی زندگی ) کے انکار پر منی ہے۔

اسلام کاعقیدہ بیہ کہ مرنے کے بعد آ دمی کی زندگی کا سسلہ فتم نہیں ہوجاتا، بلکہ زندگی کا ایک مرحلہ طے ہونے کے بعد دُ دسرا مرحلہ شروع ہوجاتا ہے، مرنے کے بعد بھی آ دمی زندہ ہے، مگر اس کی زندگی کے آثار اس جہان میں ظاہر نہیں ہوتے۔ زندگی کا تنیسرا مرحلہ حشر کے بعد شروع ہوگا اور بیدائی اورابدی زندگی ہوگی۔

جب یہ بات طے ہوئی کے مرنے کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ تو باتی رہتا ہے مگراس کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تو اَب اس پرغور کرنا چاہئے کہ کیا آ دمی کود کیھنے کی ضرورت صرف اس زندگی میں ہے؟ کیا مرنے کے بعد کی زندگ میں اے دیکھنے کی ضرورت نہیں؟ معمولی عقل ونہم کا آ دمی بھی اس کا جواب بہی دے گا کہ اگر مرنے کے بعد کسی نوعیت کی زندگی ہے تو جس طرح زندگی کے اور لواز مات کی ضرورت ہے ای طرح بینائی کی بھی ضرورت ہوگی۔

جب یہ بات طے ہوئی کہ جو تخص آتھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے اس کے بارے ہیں دو ہیں ہے ایک ہات کہی جاسکتی ہے، یا یہ کہ دہ مرتے کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا، یا یہ کہ دہ ایثار وقر بانی کے طور پر اپنی بینائی کا آلد و دسروں کو عطا کر دینا اورخود بینائی ہے کہ دہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہوگا، بینائی ہے کہ دہ مرنے کے بعد کی زندگی کا قائل نہیں ہوگا، لبذا ایک مسلمان اگر آتھوں کے عطیہ کی وصیت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوسکتا ہے کہ دہ ضدمت خلق کے لئے رضا کا راند طور پر اندھا ہوتا پسند کرتا ہے۔ بلاشبہ اس کی ہے بہت بڑی قربائی اور بہت بڑا ایٹار ہے، گرہم اس سے بیضرور کہیں گے کہ جب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہافتیارِخود اندھا پن قبول فرمار ہے ہیں تو اس چندروزہ زندگی ہیں بھی یہی ایٹار کے بیخ اور اس قربائی کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار نہ کے بین ایٹار کے بین اور اس قربائی کے لئے مرنے کے بعد کا انتظار نہ کے بین ایٹار کے بین اور اس قربائی کے لئے مرنے کے بعد کا

ہاری اس تنقیح سے معلوم ہوا ہوگا کہ:

ان۔۔آنکھوں کا عطیہ دینے کے مسئلے میں اسلامی نقط نظرے مرنے سے پہلے اور بعد کی حالت بکس ہے۔

ان۔۔آنکھوں کا عطیہ دینے کی تجویز اسلامی ذائن کی پیدا وار نہیں ، بلکہ حیات بعد الموت کے اٹکار کا نظریہ اس کی بنیا دہے۔

سان۔۔۔زندگی میں انسانوں کو اپنے وجود اور اعضاء پر نضرف حاصل ہوتا ہے ، اس کے ہوجود اس کا اپنے کسی عضو کو تلف کرنا نہ قانو ناصیح ہے ، نہ شرعاً ، نہ اخلاقا۔ اسی طرح مرنے کے بعد اپنے کسی عضو کے تلف کرنے کی وصیت بھی نہ شرعاً وُرست ہے ، نہ قانو ناصیح ہے ، نہ شرعاً ، نہ اخلاقا۔ اسی طرح مرنے کے بعد اپنے کسی عضو کے تلف کرنے کی وصیت بھی نہ شرعاً وُرست ہے ، نہ قانو ناصیح ہے ، نہ شرعاً ، نہ اخلاقا۔ اسی طرح مرنے کے بعد اپنے کسی عضو کے تلف کرنے کی وصیت بھی نہ شرعاً وُرست ہے ، نہ قانو ناصیح ہوتا ہے ۔ نہ شرعاً ، نہ اخلاقا۔ اسی طرح مرانے کے بعد اپنے کسی عضو کے تلف کرنے کی وصیات بھی نہ شرعاً و نہ است ہوگا کہ اس موقع پر آنخضرت صلی انقد علیہ وسلم کے چند ارشا دات نقل کردیئے جائیں۔

"عن عائشة رضى الله عنها قالت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسرة حيًّا." (رواها لك ص: ٢٢٠) ايوداؤد ص: ١٥٨، ائن اج ص: ١١١)

ترجمہ:..'' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میت کی ہٹری تو ژناءاس کی زندگی میں ہٹری تو ژنے کے مثل ہے۔''

"عن عمرو بن حزم قال: رائى النبى صلى الله عليه وسلم متكنًا على قبر، فقال: لا تؤذ صاحب هذا القبر، أو لا تؤذه درواه أحمد" (منداجر محكوة ص:١٣٩)

ترجمہ:...'' عمرو بن حزم رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ فیک لگائے ببیٹھا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبروالے کوایڈ انہ دے۔''

"عن ابن مسعود: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته" (ابن الى شيبه، عاشيه مشكوة س: ١٣٩) ترجمه:..." مضرت عبدالله بن مسعود رضى القدعنه سے روايت ہے كه مؤمن كومر في كے بعد ايدا وينا

ایمای ہے جیسا کہ اس کی زندگی میں ایڈا دیتا۔''

حدیث میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا لمباقصہ آتا ہے کہ وہ بجرت کر کے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ،کسی جہاد میں ان کا ہاتھ زخمی ہوگیا ، ورد کی شدت کی تاب نہ لا کر انہوں نے اپنا ہاتھ کا ان ایج سے ان کی موت واقع ہوگئی ، ان کے رفیق نے پچھ دنوں کے بعدان کوخواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں نہل رہے ہیں مگران کا ہاتھ کیڑے میں لیٹا ہوا ہے ، جیسے زخمی ہوتا ہے ، ان سے حال احوال ہوچھا تو انہوں نے بتایا کہ: اللہ تعالی نے آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی برکت سے میری ہوشش فرمادی۔ اور ہاتھ کے یارے میں کہا کہ: اللہ تعالی نے فرمایا کہ: جوتو نے خود بگاڑا ہے اس کوہم ٹھیک نہیں کریں گے۔ ( )

ان احادیث سے واضح ہوجاتا ہے کہ میّت کے کسی عضو کو کا ٹن ایسا ہی ہے جیسا کہ اس کی زندگی میں کا ناجائے ،اور بیہی معلوم ہوا کہ جوعضو آ دمی نے خود کا ث ڈالا ہو یا اس کے کاشنے کی وصیت کی ہووہ مرنے کے بعد بھی ای طرح رہتا ہے ، یہیں کہ اس کی جگہ اور عضو عطا کردیا جائے گا۔ اس سے بعض حضرات کا بیا استدلال ختم ہوجاتا ہے کہ جوخص اپنی آئکھوں کے عطیہ کی وصیت کرجائے ، اللہ تعالی اس کواور آئکھیں عطا کر سکتے ہیں۔

بے شک القد تعالیٰ کوقد رہ ہے کہ وہ اس کوئی آئکھیں عطا کرو ہے، مگر اس کے جواب میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ القد تع لیٰ تو آپ کو بھی ٹی آئکھیں عطا کر سکتے ہیں ، لہذا آپ اس' کر سکتے ہیں' پراعتا دکر کے کیوں ندا پی آئکھیں کسی تابینا کوعطا کردیں..! نیز القد تعالی اس بینا کو بھی بینائی عطا کر سکتے ہیں تو پھر اس کے لئے آئکھوں کے عطیہ کی وصیت کیوں فرماتے ہیں..؟

خلاصہ بیا کہ جو مخص مرنے کے بعد بھی زندگی کے تنگسل کو مانتا ہواس کے لئے آنکھوں کے عطیہ کی وصیت کرناکسی طرح صحیح نہیں ،اور جو مخص حیات بعدالموت کا مشکر ہواس سے اس مسئلے میں گفتنگو کرنا ہے کا رہے۔

آئکھوں کاعطیہ کیوں ناجا تزہے؟ جبکہ انسان قبر میں گل سرجا تاہے

سوال: .. آنکھوں کے عطیہ کے ہارے میں آپ نے جس رائے کا اظہار کیا، میں اس سے پوری طرح مطمئن ہول، لیکن چندا کھینیں ذہن میں پیدا ہوتی ہیں، جواب دے کرشکر یہ کا موقع دیں۔

ہم مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ قبر میں جانے کے ایک سال کے بعد انسان کا سارا کا ساراجسم ختم ہو جاتا ہے، یعنی زمین میں جو کیمیکل ہوتے ہیں انسان کا جسم ان میں ل جاتا ہے، بس انسان کی زوح جوہوتی ہے وہ اللہ تعالی کے پاس ہوتی ہے، قبر میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے ہاں ریکھی ہوتا ہے کہ قبرستان کی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد اس قبرستان کوختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے ہاں ریکھی ہوتا ہے کہ قبرستان کی ایک حد ہوتی ہے اس کے بعد اس قبرستان کوختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے

<sup>(</sup>۱) عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه وهاجر معه رجل من قومه فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطيًا يديه فقال له: ما صنع نك ربك؟ فقال: عفر له بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال، مالى أراك مغطيًا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله عليه وسلم؛ اللهم وليديه فاغفر درواه مسلم. (مشكوة صن ٢٠٠٠ كتاب القصاص).

اُوپروُ وسری قبر بنادی جاتی ہے۔اس لئے اگر آنکھوں کومرنے کے بعد کسی زندہ مخص کو وے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالی زمین میں پچھلے ہوئے انسان کو دوسری زندگی عطا کریں گے تو کیا آنکھوں کے عطیہ سے محروم کر دیں گے؟ (نعوذ ہوللہ)

جواب: ... بی ہاں! قانون یہی ہے کہ جو چیز بہ اختیار خود ضائع کی ہووہ نہ دی جائے ، ویسے اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ مع ف کردیں یا گناہ کی مزادے کر وہ چیز عطا کردیں ،اس میں کسی کو کیا اعتراض؟ مگر ہم تو قانون الہی کے پابند ہیں۔ اس جراُت پراچی آئیسیں پھوڑ لیمنا کہ القد نعالی اور دیدے گا ، جمافت ہے۔ ہاتی یہ خیال غلط ہے کہ قبر میں جسم میں بن جاتا ہے اس کہ میں منتشر ہوجا کیں ) رُوح کا تعمق ہاتی رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے برزخ میں (یعنی اور میلے ہے کے ان ذرّات کے ساتھ (خواہ وہ کہیں کے کہیں منتشر ہوجا کیں ) رُوح کا تعمق ہاتی رہتا ہے۔ جس کی وجہ سے برزخ میں (یعنی روزِ محشر سے پہلے ) عذا ہ وراحت کا سلسلہ رہتا ہے۔ ()

سوال:...گزارش ہے کہ ہرانسان اوراس کی زندگی اللہ تعالی کی اہ نت ہے، مردہ جسم کا قرنیہ جومُروے کے لئے ہکار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت وُوسرے زندہ کی آنکھ میں منتقل کردی، بیزندہ آ دی بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، گویا ایک امانت وُ وسری امانت میں منتقل ہوگئ، اوراس کا شکر اوا کرنے لگا، ظاہراً تو بینہایت ہی میں منتقل ہوگئ، اوراس کا شکر اوا کرنے لگا، ظاہراً تو بینہایت ہی نئے کام ہے، اور جب بی آ دمی مرے گا تو بیقر نیے بھی واپس وُن ہوجائے گا، اور جس سے بیقر نیے مستعار لیا گیا تھا اس کو واپس مل جائے گا۔ وُوسری بات یہ ہے کہ بیقر نیے اجازت سے لیا گیا ہے، کیونکہ انسان ہمدروی کے تحت اجازت ویتا ہے اس سے تو امانت، امانت ہی رہی۔علاء کے انسلے سے اپنی تھی چاہتا ہوں۔

جواب:..اس سلیلے میں سیجے فیصلہ تو عدائے کرام ہی کر سکتے ہیں،اور جمیں ان کے فیصلے پراعتماد کرنا جاہئے۔ آنکھا گرامانت الہی ہے تو جمیں اس امانت میں تصرف کاحق بھی باذن الہی ہی حاصل ہوسکتا ہے، بحث سیہ کہ کیا اس تضرف کاحق شریعت نے دیا ہے؟علائے اُمت کی رائے بیہ ہے کہ شرعاً اس تصرف کا ہمیں حق نہیں۔

سوال:... بزرگوارم! آپ نے انسانی اعضاء کا عطیہ ناجا ئزلکھا ہے، چند دن قبل روز نامہ'' نوائے وفت'' میں ایک مفتی صاحب نے بہت سارے دلائل کے ساتھ جائز قرار دیا ہے کہ بطور علاج حرام اشیاء کا استعال بھی جائز ہے، ویسے بھی:

> در و ول کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لئے کم نہ تھے کر و بیان

کے پیش نظر مینکڑوں ہزاروں نابیناؤں کو بینائی مل جائے تو اِسلام کواس خدمت خِلق ہے منع نہیں کرنا جا ہے۔

جواب: .. بضروری نہیں کہ ہرمسکے میں دُوسرے حضرات بھی مجھ سے متفق ہوں۔'' در دِدل کے واسطے پیدا کیاانسان کو''کوئی

(۱) واعلم ان أهل الحق إتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميّت نوع حياة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذذ (شرح فقه الأكبر، ضغطة القبر ص: ۱ • ۱). فيعذب اللحم متصلًا بالروح والروح متصلًا بالجسد وإن كان خارجا عهد (أبو المعين على هامش شرح العقائد، عذاب القبر ص: ۲۲). ان عذاب القبر هو عذاب البوزخ، فكل من مات وهو مستحق العذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادًا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور. (كتاب الروح، المسئلة السادسة ص: ۱ ٨ طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

شرعی قاعدہ نبیں۔ اور یہ کینے کی میں جرائے نبیس کرسکتا کے "اسلام کوفلال چیز ہے منع کرتا جاہتے ، قلال سے نبیس "عقل کو حاکم سمجھنا اال سنت کے عقیدے کے خلاف ہے، اسلام نے انسانی اعضاء کی منتقلی کی اجازت نہیں دی۔

# خون کےعطیہ کا اہتمام کرنااور مریضوں کو دیناشرعاً کیساہے؟

سوال:...ہم نوگ ڈاؤمیڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرتے ہیں،اور چونکہ تیسرےاور چو تھے سال ہے ہم را تعلق برا وراست مریضوں کی و کمیے بھال ہے ہوجا تا ہے، جس میں ہم لوگوں نے محسوں کیا کہ بہت سارے مریض غربت کی وجہ ہے ا پناعلاج معالجہ بچے طور پرنہیں کرائے اور نہ ہی دوائیاں وغیرہ خرید کتے ہیں۔ اس لئے ہم لوگوں نے ایک امدادی جماعت'' پیشدے ویلفیئر ایسوی ایشن ' (مریضول کی امدادی جماعت) کے نام سے بنائی ہے۔جس میں ہم مختلف لوگوں سے چندہ وغیرہ لے کر دوائیاں خریدتے ہیں اور پھرخودمریضوں کومہیا کرتے ہیں۔اب ہماری اس انجمن نے اپنے کالج میں "بد بینک" بنانا شروع کیا ہے،جس میں ہم خون جمع کر کے رکھا کریں گے تا کہ جاں بلب مریضوں کوخون پہنچا عیس۔اس کا طریقتہ کاریہ ہوگا کہ ہم اس مریض کے کسی رشتہ دار ہے خون لے کرا ہے بینک میں رکھ لیا کریں گے اور اس مریض کے نمبر کا خون اس مریض کومہیا کر و یا کریں گے۔ کیا اس طرح ہم لوگوں کا مریضوں کے لئے خون جمع کرنااور پھر مریضوں کومہیا کرنا شریعت کےمطابق ڈرست ہے یائبیں؟اور ہم طلب کو اس کام کا نواب ملے گا؟

**جواب:..** اِضطرار کی حالت میں مریض کی جان بچانے کے لئے خون دینا جائز ہے، اوراس ضرورت کے پیش نظرخون کا مہیار کھنا اوراس کی خرید وفر وخت بھی جائز ہے ، اور خدمت خلق جبکہ صد جواز کے اندر ہو، ظاہر ہے کہ بڑے تو اب کا کام ہے۔ " انسانی اعضاء کی پیوند کاری اورخون کامسکله

سوال:...مولانا صاحب! آج كل انساني اعضاء كى بيوندكارى كاسلسله چلا بهوا ب، كيابيه جائز بع؟ نى تحقيقات اورسائنسي ا یجادات نے ہمارے لئے ایک چیلنج کی شکل اختیار کرلی ہے، بعض لوگ ان تحقیقات سے نفع اُٹھانے کوعقل مندی اور اس سیلے ک غیرشری تحقیقات سے بیچنے والے حضرات کو تنگ نظر کہتے ہیں، اس طرح خون چڑھانے کا مسئلہ بھی ہے۔ آب اس سلسلے میں ہماری رہنمائی قرمائیں۔

جواب:..اس سليلے ميں حال بي ميں حضرت مفتى صاحب ميضهم كى تازه تأليف" انساني اعضاء كى پيوندكارى" كے نام

 <sup>(</sup>١) ومنها أن القول بالرأى والعقل أغرد في الفقه والشريعة بدعة وضلالة فأوللي أن يكون فألك في علم التوحيد والصفات بـدعة وضلالة، فقد قال فخر الإسلام على البزدوي في أصول الفقه انه لم يرد في الشرع دليل على أن العقل موجب ولا يحوز ان يكون موجها وعلة بدون الشرع إذا لعلل موضوعات الشرع وليس إلى العباد ذلك لأنه ينزع أي يسوق إلى الشركة فمن جعله موجبًا بلا دليل شرعًا فقد حاوز حدّ العباد وتعدى عن حدّ الشرع على وجه العناد. (شرح فقه الأكبر ص ١٠٨ طبع

<sup>(</sup>٣) الضرورات تبيح الحظورات أي ان الأشياء الممنوعة تعامل كالأشياء المباحة وقت الضرورة. (شرح الجلة ص ٢٩).

سے شائع ہوئی ہے، جس میں ان دونوں مسائل کے ہارے میں متعدّد علائے کرام (جن کے اسائے گرا می حضرت مفتی صاحب نے تمہید میں ذکر کر دیئے ہیں) کی متفقۃ تقیق کتاب وسنت اور فقیاسلامی کے دلائل کی روشن میں درج کی گئی ہے، اس کامختصر ساخلاصہ بیش کیا جاتا ہے تفصیلی دلائل کے لئے اصل کتاب کا مطالعہ قرمائیے۔

تمهيذ

دارالعلوم كراجي سے:

ا:... جمد شفيع خادم دارالعلوم كراجي ..

٣: . مولا نامحمرصا برصاحب تائب مفتى \_

سن...مولا ناسليم الله صاحب مرزس وارالعلوم \_

۳:.. بمولا ناسخهان محمود صاحب دار العلوم كراجي \_

۵ :.. مولا نامحمه عاشق اللي صاحب دارالعلوم كرا چي \_

٢:..مولا نامحرر فيع صاحب دارالعلوم كراجي \_

٤:.. مولا نامحرتقى صاحب دارالعلوم كراجي \_

مدرسة عربيه اسلاميه نيوثا ون كراجي \_\_:

٨:..حضرت مولا نامحمه بوسف صاحب بنوری شیخ الحدیث ومهتم مدرسه۔

9:.. مولا نامحدولي حسن صاحب مفتى مدرسه عربيه اسلاميه نيونا وَن كراجي \_

• ا:...مولا تامحمه اورلیس صاحب مدرّس مدرسه عربیدا سلامیه

اشرف المدارس سے:

ا : .. مولا نامفتی رشیداحد صاحب مفتی و مهتم مدرسه به

باہرے جن حضرات کے تحقیقی فتاوی موصول ہوئے ہیں وہ حسب ذیل ہیں:

ا:..جضرت مولا تامفتي مهدي حسن صاحب مفتى دارالعلوم ديوبشر

٢: .. جعنرت مولا نامفتي محمر عبدائته صاحب مفتى خير المدارس ملتان \_

m:...مولا ناعبدالستارصاحب مفتى خيرالمدارس ملتان -

٧٠: .. مولا نامحمه اسحاق صاحب نائب مفتى خير المدارس ملتان -

۵:..مولا ناجميل احمرصاحب تفانوي مفتى جامعداشر فيدلا مور-

٢:...مولا تامفتى محمود صاحب مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان \_

٤: .. مولا ناعبداللطيف صاحب معين مفتى مدرسة قاسم العلوم ملتان -

٨:.. مولا نا وجيه صاحب مفتى دارالعلوم ثندٌ واله يار ــ

اس مجلس نے خون اور اعضاء کے مسائل کے علاوہ ای طرح کے دُوسرے اہم اور اہتلائے عام کے مسائل میں بحث و تمحیص کا بھی بھی فیصلہ کیا ہے اور بحمداللہ! اس وقت تک بہت ہے اہم مسائل زیرِ بحث آ کرمجلس کی رائے کی حد تک طے کر کے منضبط کر لئے محکے ہیں، جس میں مسائل ذیل شامل ہیں:

ا:...بيمة زندگى كامسئله

٣: ... براويدنث فنذ ك سوداوراس فنذكى رقم برزكوة كامسله

سو:... بلاسود بديكاري كامفصل نظام-

٧٠: ... يمبود ونصاري كاذبيجدا وران سے كوشت خريد نے كامسكله

۵:...مثيني ذبيجه كامسئله

اس وقت خون اوراعضاء كزير بحث مسئلے كے متعنق جس قدر جوابات بيرونى حضرات سے وصول ہوئے يااركانِ مجلس نے اپنى تحقيق سے لكھے، ان سب پرغور وفكر كے بعد مجلس جس نتیج پر پہنی ، اس كوان اوراق ميں چیش كيا جاتا ہے۔ ہرا يك كوالگ الگ لكھنے ميں تكرار بھی ہوتا اور بے ضرورت ضخامت بھی برحتی ، اس لئے بحث و تحيص كے بعد جو پچھ تقع ہوا ، اس كوا يك ترتيب سے لكھ ليا گيا اور دلاكل كے حوالول كوعوام كى مہولت كے لئے الگ لكھ ديا كيا ہے ، و الله المستعان!

#### مقدمه

چنداُ صولی مسائل

مسائل كا تفصيل سے بہلے چندا صولى باتيں سمجھ لينا ضروري ہے، تاكة آئے والے مسائل كے سمجھنے ميں سہولت ہو۔

اوّل:... ہرحرام چیزانسانیت کے لئے مضربے:

خدائے علیم و برتر نے جن چیز وں کو بندوں کے لئے حرام اور ممنوع قرار دیا ہے خواہ بظاہران میں کتن ہی فائدہ نظرآئے کیکن در حقیقت وہ انسان اور انسانیت کے لئے معنر ہیں اور نقع کے بجائے نقصان کا پہلوان میں غالب ہے۔ بینقصان بھی جسمانی ہوتا ہے، کہ ہم عام و خاص اسے جانتا ہے، اور بھی ذراخفی ہوتا ہے جے حاذق طبیب اور ماہر ڈاکٹر ہی و حانی ۔ پھر بھی تو اس قدر واضح ہوتا ہے کہ ہر عام و خاص اسے جانتا ہے، اور بھی ذراخفی ہوتا ہے جے حاذق طبیب اور ماہر ڈاکٹر ہی جان سکتے ہیں، اور بھی اتنا طیف ہوتا ہے کہ نہ افلاطون وارسطوکی عقل کی وہاں تک رسائی ہوگئی ہے، نہ کی جدید سے جدید آلے کی مدد سے اسے دریا فت کیا جاسکتا ہے، بلکہ صرف حاسرت و حی اور قراست نبوت ہی ہے اسے دریا فاح اسکتا ہے، اینی اُغلَمُ مِنَ اللهِ مَعْلَمُهُ مَنَ۔ (۱)

#### دوم:...بکریم انسان اوراس کے دو پہلو

حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے انسان کو فل ہری و معنوی شرف و امتیا زیخشا ہے، و وشکل وصورت میں سب سے سین اورعظم و
اوراک میں سب سے فائق پیدا کیا گیا اوراسے کا نئات کا مخدوم و مکرم بنایا گیا ہے، اس تکریم وشرف کا ایک پہلو ہے کہ تمام کا نئات
ای کی خدمت پر مامور ہے، بہت می چیز و ل کواس کی غذایا دوا کے لئے حلال کردیا گیا ہے، اور اضطراری حالت میں حرام چیز ول کے
استعمال کی بھی اے اجازت دی گئی ہے۔ اور دُوسرا پہلویہ کہ انسان کے اعضاء کوغذااور دوا کے لئے ممنوع اوران کی خرید و فروخت کو
ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ (")

#### سوم :...علاج میں شرعی سہولتیں:

اسلام کی نظر میں انسانی جان در حقیقت امانت ِ الہیہ ہے، جسے تلف کرنا تھین جرم ہے، اس کی حفاظت کے لئے بردے سامان تیار کئے گئے ہیں، جن کے استعمال کا تھم ہے اور ایسی تد ابیر اور علاج معالجے کوضرور کی قرار دیا ہے جس سے مریض کی جان نے سکے، مریض کی سہولت کے لئے نماز، روزہ، عنسل، طہارت وغیرہ کے احکام الگ وضع فرمائے ہیں، اس سے بردھ کر کیا ہوگا کہ اِضطرار کی

<sup>(</sup>۱) سورةيوسف:۹۲.

<sup>(</sup>٢) وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. (النحل: ١٢). وهو الذي سحر البحر لتأكلوا منه لحمًا طريًّا. (النحل: ٣٠). وسخر لكم ما في السموت وما في الأرض جميعًا. (النحل: ٣٠). وسخر لكم ما في السموت وما في الأرض جميعًا. (الجاثية. ١٢).

 <sup>(</sup>٣) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. (البقرة: ٢١).

<sup>(</sup>٣) والأنه يحرم الإنتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعرة وظفرة وسائر أجزائه. (امام نووى رحمه الله، شرح مسلم ح:٢ ص ٢٠٣٠، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمسمصة .. إلح).

حالت میں جان بچانے کے لئے کلمۂ کفر کجنے کی ، جواسلام کی نظر میں بدترین جرم ہے ، اجازت دے دی گئی ، ' ای طرح جوشخص بھوک سے مرر ہا ہواس کے لئے سدِر مق تک خنز مراور مروار کھانے کومہاح بلکہ ضروری کر دیا گیا۔ ' '

چہارم:...اضطرار کا سیح درجہ کیا ہے؟

تا واقف حضرات ہرمعمولی حاجت کو'' إضطراری حالت'' کا نام دے لیتے ہیں، اس لئے ضروری ہوا کہ اس کی تنقیح كردى جائے۔

علا مهممویٌ'' شرح اشباه'' میں نکھتے ہیں کہ: یہاں پانچ ورجے ہیں: ضرورت (اِضطرار)، حاجت،منفعت، زینت

اِضطرار:... بیہ ہے کے ممنوع چیز کو استعال کئے بغیر جان بچائے کی کوئی صورت ہی نہ ہو، یہی وہ اضطراری صورت ہے جس میں خاص شرا نظ کے ساتھ حرام کا استعال مباح ہوجا تا ہے۔

حاجت:... بیہ ہے کہ ممنوع چیز کواستعال نہ کرنے سے ہلاکت کا اندیشہ تو نہیں لیکن مشقت اور تکلیف شدید ہوگی ، اس حالت میں نماز، روزہ ،طہارت وغیرہ کے اُ حکام کی سہولتیں تو ہوں گی محرحرام چیزیں مباح نہ ہوں گی۔

منفعت :... بیہ کرکسی چیز کے استعمال کرنے سے بدن کی تقویت کا فائدہ ہوگا، اور ندکرنے سے نہ ہلا کت کا اندیشہ ہے، نہ شدید تکلیف کا ،اس حالت میں نہ کسی حرام کا استعمال جائز ہے، نہ روزہ کے اِ فطار کی اجازت ہے بکسی حلال چیز ہے بیٹنع حاصل ہوسکتا ہوتو کرے ، ورندھبر کرے۔

زینت: ... بیے کہاں میں بدن کی تقویت بھی نہ ہو ، محض تفریح طبع ہو، ظاہر ہے کہاں کے لئے کسی ناج مزچیز کے جواز کی منجائش كہاں ہوسكتى ہے؟

قضول:... بيك تفريح يمي آ محض موس راني مقصود مو\_

ہماری بحث چونکہ اضطرار کی حالت ہے ہاس لئے بیاچھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ اضطرار کی حالت میں کسی حرام چیز کے استعال کی تین شرطیس ہیں:

 <sup>(</sup>۱) وإن أكره (على الكفر) بالله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم مجمع، وقدوري (بقطع أو قتل رخص له إن يظهر ما أمر به) على لسانه ويوري (وقلبه مطمئن بالإيمان). (الدر المختار ح: ١ ص: ١٣٣٠ ، كتاب الإكراه).

<sup>(</sup>٢) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. (البقرة: ٢١).

<sup>(</sup>٣) قوله ما ابيح للضرورة في الفتح القدير ههنا خمسة مرات ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول فالضرورة بلوغه حدا ان لم يتشاول الممنوع هلك إذا قارب وهذا يبيح تناول الحرام والحاجة كالحاتع الذي لو لم يجدما يأكله لم يهلك غيىر انه يكون في جهند ومشقة وهذا لا يبيح الحرام ويبيح الفطر في الصوم والمنفعة كالذي يشتهي خبز البر ولحم الغنم والطعام الندسيم والتزينة كالمشتهي بحلوي والسكر والقضول التوسع بأكل الحرام والشبهة ...إلخ. (الأشباه والنظائر مع حاشية الحموى ج: ١ ص: ١ ١ ١ طبع إدارة القران).

(٣) اليشأحوال بالا.

الف:...مریض کی حالت واقعثا ایسی ہوکہ حرام چیز کے استعمال نہ کرنے سے جان کا خطرہ ہو۔ ب:... بیخطرہ محض وہمی نہ ہو بلکہ کسی معتمد حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے کی بنا پریقیٹی ہو، اور کسی حلال چیز سے علاج ممکن نہ ہو۔ ح:... اس حرام چیز سے جان کا چی جانا بھی کسی معتمد حکیم یا متعند ڈاکٹر کی رائے میس عاد ڈ کیٹینی ہو۔ ان شرا بکا کے ساتھ حرام چیز کا استعمال مہاح ہوجا تا ہے، گر پھر بھی بعض صور تیں اس سے مستثنی رہیں گی، مثلاً ایک مختص کی جان بچانے کے لئے دُومرے کی جان لیمنا جا کر نہیں، کہ دونوں کی جان بیساں محترم ہے۔ (۱)

ينجم :...غير إضطراري حالت مين علاج كي شرعي مهولت:

اگر اضطراری حالت تو ند ہو (جس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے ) گر بیاری اور تکلیف کی شدّت سے مریض ہے چین ہے (ای حالت کو اُو پر حاجت سے تعبیر کیا گیا ) تو اس صورت میں حرام اور نجس دوا کا استعال جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ اس کا تھم قر آن وسنت میں صراحاً ند کور نہیں اس کے فقہائے اُد کورہ بالاشرائط صراحاً ند کورنہیں اس کے فقہائے اُد کورہ بالاشرائط کے ساتھ اس کی اجازت ویتے ہیں، یعنی کسی معتمد ڈاکٹریا تھیم کی رائے میں اس کے ملاوہ کو کی علاج نہ ہو، اور اس حرام چیز سے شفا حاصل ہونے کا یوراوثوق ہو۔ (۱)

ان مقد مات کی روشنی میں اب زیر بحث دونول مسئلوں کا حکم لکھا جا تا ہے۔

#### خون كالمسكله

سوال:...ایک انسان کاخون و وسرے کے بدن میں داخل کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...خون، انسان کا جزوب، اور جب بدن سے نکال لیاجائے تو نجس بھی ہے، انسان کا جزوب و نے کی حیثیت سے اس کی مثال عورت کے وودھ کی ہوگی جس کا استعمال علاج کے لئے فقہا ، نے جائز لکھا ہے۔ خون کوبھی اگر اس پر قیاس کرلیاجائے تو

(١) قالوا لو اكره على قتل غيره بقتل ألا يرحص له فإن قتله أثم أأن مفسدة قتل نفسه أخف من مفسدة قتل غيره. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ١١ ا القاعدة الخامسة الطّور يزال).

<sup>(</sup>٢) ولم يبح الإرضاع بعد مدته لأنه جزء آدمى والإنتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. وفي البحر: لآ يجوز التداوى باغرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كما مر، الدر المختار. وفي الشرح: (قوله وفي عبارته) وعلى هذا أي الفرع المذكور لا يجوز الإنتفاع به للتداوى. قال في الفتح: وأهل الطب يثبتون للبن البنت أي الذي نزل بسبب بنت موضعة نفقا لوجع العين، واحتلف المشايخ فيه، قيل لا يجوز، وقيل يحوز إذا علم أنه يزول به الرمد. ولا يخفى أن حقيقة العلم متعذرة، فالمراد إذا غلب على الظن وإلا فهو معنى المنع اهد ولا يخفى أن التداوى باغرم لا يجوز في ظاهر المذهب أصله بول ما يؤكل لحمه فإنه لا يشرب أصلا اهد قوله باغرم أي الخرم استعماله طاهرًا كان أو نحسًا، قوله كما مر أي قبيل فصل في البئر حيث قال: فرع اختلف في التداوى باغرم، وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر للكن نقل المضف ثمة وهنا عن المعنوى: وقبل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى اهد (دداغتار مع الدر المختاوى: وقبل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليه الفتوى اهد (دداغتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ١ ١ ٢)، باب الرضاع).

یہ قیاس بعید نہیں ہوگا ،البتذاس کی نجاست کے پیش نظراس کا تھم وہی ہوگا جوحرام اور نجس چیز وں کے استعمال کا اُوپر مقدمہ میں ذکر کیا عماء بعنی:

ا :... جب مریض اِضطراری حالت میں ہو، اور ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دیئے بغیراس کی جان بچانے کا کوئی راستہ نہ ہوتو خون دینا جائز ہے۔

۲:... جب ماہر ڈاکٹر کی نظر میں خون دیئے گ' وہ جت' ہو، یعنی مریض کی ہلا کت کا خطرہ تو نہ ہولیکن اس کی رائے میں خون دیئے بغیر صحت کا امکان نہ ہوتب بھی خون دینا جائز ہے۔

سا:... جب خون نہ دینے کی صورت میں ماہر ڈاکٹر کے نز دیک مرض کی طوالت کا اندیشہ ہو، اس صورت میں خون دینے کی مخبائش ہے، گمراجتناب بہتر ہے۔

۳ :... جب خون دینے سے محض منفعت یا زینت مقصور ہو، لیعنی ہا۔ کت یا مرض کی طوالت کا اندیشہ نہ ہو، بلکہ محض تو ت بر مانا یاحسن میں اضافہ کرنامقصود ہو، تو ایسی صورت میں خون دینا ہر گرز جا ئرنہیں۔

سوال دوم: ... کیاکسی مریض کوخون دینے کے لئے اس کی خرید وفر وخت اور قیمت لیمنا بھی جا مزے؟

جواب:..خون کی بیجے تو جائز نہیں ،لیکن جن حالات میں ، جن شرا نظے ساتھ نمبراؤل میں مریفن کوخون دینا جائز قرار دیا ہے ،ان حالات میں اگر کسی کوخون بلا قیمت نہ ملے تو قیمت دے کرخون حاصل کرنا صاحب ضرورت کے لئے جائز ہے ،گرخون دینے دالے کے لئے اس کی قیمت لیمنا دُرمت نہیں۔

سوال سوم: ... کسی غیرمسلم کا خون مسلم کے بدن میں داخل کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..نُفسِ جواز میں کوئی فرق نہیں، کیکن یہ ظاہر ہے کہ کافریا فاسق فاجرانسان کےخون میں جوائزاتِ خبیثہ ہیں ان کے نتقل ہونے اوراخلاق پراٹرانداز ہونے کا قوی خطرہ ہے، ای لئے صلحائے اُمت نے فاسقہ عورت کا وُ ووھ پلوانا بھی پسندہیں کی، اس کئے کا فراور فاسق فی جرانسان کےخون ہے تی الوسع اجتناب بہتر ہے۔

سوال چہارم :..بثو ہراور بیوی کے باہم تبادلیخون کا کیا حکم ہے؟

جواب:...میال بیوی کاخون اگر ایک وُ وسرے کو دیا جائے تو شرعاً نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ، نکاح بدستور قائم رہتا ہے ، واللّٰداعلم!

#### اعضائے انسانی کامستلہ

سوال: ...کسی بیمار یا معذورانسان کاعلاج وُ وسرے زندہ یا مردہ انسان کے اعضاء کا جوڑ لگا کرکر نا کیساہے؟ جواب: ...اس وفت تک ڈاکٹر وں نے بھی زندہ انسان کے اعضاء کا استعمال کہیں تبجویز نبیس کیا ،اس لئے اس پر مزید بحث کی ضرورت نبیس۔ بحث طلب مسئلہ وہ ہے جوآج کل ہمپتمالوں میں پیش آر ہاہے، اور جس کے لئے اپیلیس کی جار ہی ہیں، وہ یہ کہ جو انسان وُنیاسے جار ہا ہو،خواہ کسی عارضے کے سبب یا کسی جرم میں قتل کئے جانے کی وجہ سے، اس کی اج زیت اس پر بی جائے کہ مرنے کے بعداس کا فلاں عضو لے کرکسی وُ وسرے انسان میں لگا و یا جائے۔

بظاہر بیصورت مفید بی مفید ہے کہ مرنے والے کے توسارے بی اعضاء فناہونے والے ہیں ، ان ہیں ہے کوئی عضوا گرکسی اندو انسان کے کام آجائے اور اس کی مصیبت کا علاج بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بیابیا مع ملہ ہے کہ عام لوگوں کی نظر صرف اس کے مفید پہلو پر جم جاتی ہے اور اس کے وہ مہلک نتائج نظروں سے اوجھل ہوجاتے ہیں جن کا بچھ ذکر شروع بحث میں آچکا ہے (اصل کتاب میں اس کے مضر پہلوؤں پر مفصل بحث کی گئے ہے، تنخیص میں وہ حصہ حذف کردیا گیا)۔

گرشریعت اسلام کے لئے ، جوانسان اورانس نیت کی ظاہری اور معنوی صلاح وفلاح کی ضامن ہے، اس کے معز اور مہلک نتائج سے صرف نظر کر لین اور محض ظاہری فا کدے کی بنا پر اس کی اجازت دے دیا ممکن نہیں ۔ شریعت اسلام نے صرف زندہ انسان کے کار آمد اعضاء ہی کانہیں بلکہ قطع شدہ بیکا راعضاء واجز اء کا استعمال بھی حرام قرار دیا ہے، اور مردہ انسان کے کسی عضو کی قطع و ہرید کو یعی ناجا کز کہا ہے ، اور اس معالم میں کسی کی رضامندی اور اجازت سے بھی اس کے اعضاء واجز اء کے استعمال کی اجازت نہیں دی ، اور اس میں معالم میں میں مسلم و کا فرسب کا تھم کیسال ہے ، کیونکہ یہ انسان نیت کا حق ہے جو سب میں برابر ہے ، تکریم انسان کوشریعت اسلام نے وہ مقام عطاکیا ہے کہ کسی وقت ، کسی حال میں ، کسی کو انسان کے اعضاء واجز اء حاصل کرنے کی طبع دامن گیرنہ ہو، اور اس طرح یہ تحد و م کانات اور راس کے اعضاء عام استعمال کی چیزوں سے بالاتر رہیں ، جن کو کاٹ چھانٹ کریا کوٹ پیس کر غذاؤں اور دواؤں اور دواؤں اور دواؤں ما بقہ مفاوات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس پر انکہ اُر بعد آور پوری اُمت کے فقیماء متفق ہیں ، اور نہ صرف شریعت اسلام بلکہ شرائع سابقہ اور تقریباً ہم نفر ہیں ، ولمت میں بھی قانون ہے ، واللہ اعلم !

#### انسانی اعضاء کی حرمت

سوال:... میں ایم بی بی ایس کے سال آخر کی طالبہ ہوں، میں آپ کے مشورے اخبار ' جنگ' کے کالم میں پڑھتی رہتی ہوں، اس وقت میں بھی اپناایک مسئلہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس وقت میری سول اسپتال کے وارڈ \$ \$1.U.T (سندھ انشیٹیوٹ آف یورولو جی اینڈٹر انسپلا ئیزیشن) میں پوسٹنگ گی ہوئی ہے۔ ابھی پچھ عرصہ پہلے پاکستان میں پہلی وقعہ وقعہ اور آج کل آف یورولو جی اینڈٹر انسپلا ئیزیشن کے میں بی پوسٹنگ گی ہوئی ہے۔ ابھی پچھ عرصہ پہلے پاکستان میں پہلی وقعہ اور آج کل کے اور آج کل کرنے دو تو کا کرنے دو تو کی کے لگانا) ہوا ہے۔ یہ SI U.T میں بی پر فارم کیا گیا ہے اور آج کل میں دو در اس توعیت کا آپریشن ہونے والا ہے۔ یہ دونوں گردے جوم دہ اشخاص کے جسم سے نکا لے گئے ، باہر کے ملک سے جسے گئے ہیں۔

<sup>(</sup>١) وقد فصّله أصحابنا قالوا ان وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف سواءً كان شعر رجل أو إمرأة وسواء المحرم والنزوج وغيرها ببلا خلاف لعموم الأحاديث ولأنه يحرم الإنتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته بل يدفن شعرة وظفرة وسائر أجزائه. (شرح مسلم ج:٢ ص:٣٠٨، باب تحريم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة ...إلخ).

اب مسئلہ بہ ہے کہ اس وارڈ کی جوایہ ششریش ہیں وہ ہم سب اسٹو ڈنٹس کے ساتھ ال کرید ڈسٹشن کرنا چا ہتی ہیں کہ آیا اگر کوئی ہم سے کہے کہ ہم مرنے کے بعد اپنے جسم کا کوئی عضو کسی مرتے ہوئے انسان کی جان بچانے کے لئے وے دیں تو ہمارا کیا ز ڈعمل ہوگا؟ ان کا کہنا ہے کہ پچولوگ اسلامی نقط دنظرے اس بات کو غلط بچھتے ہیں ، تو سعودی عرب بھی ایک اسلامی ملک ہے اور وہاں شایدے یا کہ سال سے کیڈ ایورٹر انسپلا نٹ ہور ہا ہے ۔ میری پچھا ور دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا ماری انسان کی جان بچانا عصود کی جان بچانا ہے۔ تو اس لئے اگر ہم Donorcard بحرویں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جسم سے ہمارا کوئی بھی عضون کال کرکسی کے لگا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج شہیں ہے۔

میراا پنااس بارے میں بیرخیال ہے کہ اس طرح کرنائر دے کی بے حرمتی ہے اور بیاسلام میں جائز نہیں۔اب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قر آن وسنت کی روشن میں بیفر مائے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز آپ اپنے دلائل ثبوت کے ساتھ دیجئے گا تا کہ جھے آپ کا موقف وُ وسروں تک پہنچانے اور سمجھانے میں آسانی رہے۔

هم خواب:...اس مسئلے میں آپ کا موقف صحیح ہے، اور آپ کی رفیقا وُل کا موقف غلط ہے، اس سلسلے میں چند ہا تمیں ؤ بن میں کھی جا ئیں:

ان۔۔آپ کی تحریرے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے ایسی ومیت کرجائے کہ اس کے جہم کے اجزاء نکال کر کسی ضرورت مند کے بدن میں لگاد ہے جا کمیں ، تب تو اس کے بدن کے اجزاء نکالے جاتے ہیں ، ورنہیں۔ کو یا بیا صول تشعیم کرلیا گیاہے کہ مرنے والے کی اجازت کے بغیراس کے بدن کے اجزاء استعمال نہیں کئے جاسکتے۔

۲:...اب جولوگ کرکسی دین و ند بب کے قائل ہی نہیں ، یا دین و ند بب کے قائل ہے کہ ند بب ہماری زندگی کے جائز و نا جائز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ، ایسے لوگوں کوتو فدکور و بالدا جازت نامے کے لئے فد بب سے اجازت لینے کی ضرورت ، کرنہیں ۔ کیٹ ایسے کی کہ کہ بالدا و بن و فد بب اس کی اجازت و بتا ہے یا نہیں؟ اگر فد بب ک مرف سے اجازت و بتا ہے یا نہیں؟ اگر فد بب کی طرف سے اجازت بوتو فدکور و بالا دھیت جائز ہوگی ، ورندایسی و صیت غلط اور لغو و باطل ہوگی ۔

سا:... بیاُ صول مطے ہوا، تو اَب بید کیمناہے کہ کیا اللہ تعالی نے انسان کواس کے اعضاء کا اور اس کے وجود کا ما لک بنایا ہے؟ آ دمی ذرا بھی غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ انسان کا وجود اور اس کے اعضاء اس کی ملکیت نہیں۔

بلکہ بیا یک سرکاری مشین ہے جواس کے استعال کے لئے اس کودی گئی ہے، اور سرکاری چیز بمجھ کراس کی حفاظت ونگرانی بھی اس کے ذمہ لگائی ہے، لہٰذااس کوان اعضاء کے تلف کرنے کی اجازت نہیں، تہ فروخت کرنے ہی کی اجازت ہے۔ یہی وجہ ہے ۔اس

 <sup>(</sup>۱) مضطر لم يجد ميتة وخاف الهلاك فقال له رجل: اقطع يدى وكلها، أو قال: اقطع منّى قطعة وكنها، لا يسعه أن يفعل ذالك ولا يصبح أمره به كما لا يسبع للمصطر أن يقطع قطعة من نفسه فيأكل، كذا في فتاوئ قاضيحان. (عالمگيرى ح:٥ ص:٣٣٨: الباب الحادى عشر في الكراهة في الأكل وما يتصل به).

کوخودکشی کی اجازت نہیں بلکہ فرمایا گیا ہے کہ جو محض خودکشی کرے وہ تا قیامت ای عذاب میں مبتلا رہے گا۔ پس جب انسان اپنے وجود کا ما لک نہیں تو اعضاء کو فروخت بھی نہیں کرسکتا ، نہ بہہ کرسکتا ہے، نہ اس کی وصیت کرسکتا ہے، اور اگر ایک وصیت کرجائے تو بیہ وصیت غیر ملک میں ہونے کی وجہ سے باطل ہوگی۔ (۲)

۳۷:...علاوہ ازیں احترام آ دمیت کانجھی تقاضا ہے کہ اس کے اعضاء کو'' بکا وَ مال'اور استنعال کی چیز نہ بنایا جائے ، لیں اعضاء ہمہ کی وصیت کر نااحترام آ دمیت کے خلاف ہے۔

۵:...عام طور نے سیمجھا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد آدمی ہے جس ہوتا ہے، یہ خیال بھی سیح نہیں، وہ صرف ہمارے جہان اور ہمارے مشاہدے کے اعتبارے اس بیں احساس موجود ہے۔ اس بنا پر مردہ کے جسم کی چیر بھاڑ جا تز نہیں کہ اس سے مردہ کو بھی الی ہی تکلیف ہوتی ہے جسی زندہ آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ چنا نچہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرا می ہے بعنی: ''میت کی ہٹری تو ٹر نا '' (منکوۃ ص: ۱۳۹۱، باب دفن المیت)۔ (۳) علیہ وسلم کا ارشادِ گرا می ہے بعنی: ''میت کی ہٹری تو ٹر نا البیابی ہے جسے زندہ کی ہٹری تو ٹر نا '' (منکوۃ ص: ۱۳۹۱، باب دفن المیت)۔ (۳) کا خرورات ہے، لیک اپنی زندگی ہیں اس کوخودان اعتباء کی ضرورت ہے، لیکن مرنے کے بعد کے لئے بڑی فیاضی سے وصیت کر جاتے ہیں۔ اس کا سبب سے کہ اس زندگی کو تو زندگی ہجھتے ہیں کی ضرورت ہے، لیکن مرنے کے بعد کی زندگی ہوں بھھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اعتباء گل مڑ جا تیں گے، خاک بیں ٹل جا تیں گراوران اعتباء کی ضرورت ہیں تائیں گائروں کے عقید ہے کہ اس نبیں رکھتے۔ کے اور ان اعتباء کی ضرورت ہیں تائی کی پوندکاری جا تر نہیں ، اور ان اعتباء کے بہد کی ہوست باطل ہے۔ جومسلمان الی وصیت الغرض! اعتباء کے اور ای اعتباء کے بہد کی ہوست باطل ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيها خالدًا مخلدًا فيها أبدا، ومن تحشى سمًّا فقتل نفسه فسمه فى يده يتحساه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يتوجّأ بها فى بطنه فى نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المذى يخنق نفسه يختقها فى النار، والذى يطعنها يطعنها فى المار. رواه البخارى. (مشكوة ص: ٢٩٩، كتاب القصاص، طبع قديمى كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) ومن شرائط الوصية أن يكون الرجل مالكًا وكون الشيء قابلًا للتمليك. (البحر الرائق ج. ٨ ص:٣٠٣، رد المتار ج:٢ ص:٢٣٩، كتاب الوصايا، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا. رواه مالك وأبو داؤد وابن مابحة.

#### نمازجنازه

حضور سکی اللہ علیہ وسلم کی نما زِ جنازہ اور مذفیین کس طرح ہوئی اور خلافت کیسے طے ہوئی ؟

موال:... بی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعدان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی ؟ اور آپ کی تدفین اور عسل میں کن حضرات نے حصہ لیا؟ اور آپ کے بعد خلافت کے منصب پرکس کوفائز کیا گیا اور کیا اس میں بالا تفاق فیصلہ کیا گیا؟

چواب:... • ٣ مرصفر (آخری بدھ) کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے مرض الوصال کی ابتدا ہوئی ، ٨ روج الاقل کو بروز پنجشنبه منبر پر بیٹی کرخطبدار شادفر مایا ، جس بہت ہے اُمور کے بارے میں تاکید وضیحت فرمائی ('' اُہ روئے الاقل شب جعد کومرض نے شد ت اختیار کی ، اور تین بارخش کی نوبت آئی ، اس لئے معجد تشریف نہیں لے جاسکے ، اور تین بارفر مایا کہ: '' ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا تمیں!' چنا نچے بینماز حضرت ابو بکر رضی الله علیہ وسلی اور باقی تمین روز بھی وہی اِمام رہے ، چنا نچے آنخضرت صلی الله علیہ وسلی کی حیات طیب میں حضرت ابو بکر رضی الله عند نے سر و نمازیں پڑھا کمیں ، جن کا سلسلہ شب جعد کی نماز عشاء سے شروع ہوکر ۱۲ روئے الاقل دوشنبہ کی نماز بخر پڑھم ہوتا ہے۔ ('')

علالت کے ایام میں ایک ون حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں (جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آ رام گاہ بی ) ا کا برصحابہ رضی اللّٰہ عنہم کو وصیت فر ما ئی:

" انتقال کے بعد مجھے شمل دواور کفن پہنا وَاور میری جار پائی میری قبر کے کنارے (جوای مکان میں ہوگی) رکھ کرتھوڑی وریے لئے نکل جاؤ، میرا جنازہ سب سے پہلے جریل پڑھیں گے، پھر میکا ٹیل، پھر

(١) وفيها مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأربعاء من صفر وكان ذالك اليوم الثلاثين من شهر صفر المدكور ...... . .... وفيها في أيام ذالك المرض خرج إلى المنبر فخطب عليه قاعدًا لعذر المرض وأخبر فيها بأمور كثيرة تبحناج إليه أمّته وكانت تلك الخطبة يوم الخميس الثامن من شهر ربيع الأوّل .. إلخ. (بذل القوة في حوادث سنى النبوة ص:٢٩٨٢ ، فصل في حوادث المسنة المحادية عشرة من الهجرة).

(٣) فيها لما اشتد عليه صلى الله عليه وسلم المرض ليلة الحمعة التي هي التاسعة من شهر ربيع الأول فأغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولم يستطع الخروج إلى صلاة العشاء، قال ثلاث مرات: مروا أبابكر فليصل بالباس! فصلى أمو مكر رضى الله تعالى عنه مقام النبي صلى الله عليه وسلم تلك العشاء، ثم لم يزل يصلى بهم المصلوة الخمس في تلك الأيام الثلاثة الباقية، حتى كانت صلوة أبي بكر رضى الله تعالى عنه التي صلاها بهم في حياته صلى الله عليه وسلم سبع عشرة صلوة مبدأها صلاة العشاء من ليلة الحمعة ومنتهاها صلوة الفحر من يوه الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. (بذل القوة ص. ٣٠٠).

اسرافیل، پھرعز رائیل، ہرایک کے ہمراہ فرشتوں کے ظیم شکر ہوں گے، پھرمیرے اہلِ بیت کے مرد، پھرعورتیں بغیر اِمام کے (تنہا تنہا) پڑھیں، پھرتم لوگ گروہ درگروہ آکر (تنہا تنہا) نماز پڑھو۔''

چنانچیای کےمطابق عمل ہوا، اوّل مارنکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تماز پڑھی ، پھراہلِ بیت کے مردوں نے ، پھرعورتوں

نے ، پھر مہاجرین نے ، پھرانصار نے ، پھر عورتوں نے ، پھر بچوں نے ،سب نے اسلے اسلے نماز پڑھی ،کوئی شخص ا ، مہیں تھا۔ (۱)

آنخضرت ملی الله علیه و سلم کونسل حضرت علی کرتم الله و جهه نے دیا، حضرت عباس اوران کےصاحبز او نے فضل اور تکم رضی الله عنهم ان کی مدو کر رہے تھے، نیز آنخضرت صلی الله علیه و سلم کے دوموالی حضرت اُسامه بن زیدا ور حضرت شقر ان رضی الله عنهما بھی عنسل میں شریک بنے ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کونین سحولی (موضع سحول کے بنے ہوئے) سفید کیٹر وں میں کفن دیا گیا۔ (۴)

آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے وصال کے روز (۱۲ رائیج الاقل) کوسقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی امتد عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی ،اقرل اقرل مسئلہ خلافت پر مختلف آراء پیش ہوئیں الیکن معمولی بحث وتمحیص کے بعد ہالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتخاب پر اتفاق ہوگیا اور تمام اہل جل وعقد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ (۳)

حضور صلی الله علیه وسلم کی نمازِ جنازه سے پر هائی تھی؟

سوال:... نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه ہو گئتی یانہیں؟ اور آپ سلی ابلدعلیہ وسم کی نماز جناز وکس نے پڑھا گئتی؟ برا و کرم جواب عنایت فرما کمیں ، کیونکہ آج کل بیمسئلہ ہمارے درمیان کافی بحث کا باعث بنا ہواہے۔

جواب:...آ بخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی نماز جنازہ عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی ، اور نہاس ہیں کوئی إمام بنا ، ابنِ اسحاق وغیرہ ابل سِیَر نے نقل کیا ہے کہ چبیز و تنفین کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم کا جنازہ مبارک ججرہ شریف ہیں رکھا گیا ، پہلے مردول نے گروہ درگروہ نماز پڑھی ، پھر عورتوں نے ، پھر بچوں نے ۔ تحکیم الأمت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمة القدعلیہ نشر الطیب میں لکھتے ہیں :

#### " اورابن ماجه میں حضرت ابن عباس رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ: جب آپ کا جنازہ تیار کرکے

(۱) وفيها في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم وكونه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضى الله تعالى عنها أوصى الأصحابه فقال: إذا أنا مت فاغسلوني وكفنوني واجعلوني على سريرى هذا على شفير قبرى في بيتى هذا ثم أخرجوا عنى ساعة فأوّل من يصلى على جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت، كل واحد منهم بجنوده، ثم يصلى على رجال أهل بيتي، ثم نسائهم، ثم ادخلوا أنتم فوجًا فوجًا فصلوا على فوقع كما قال صلى الله عليه وسلم أوّلا الملائكة عليهم السلام، ثم رجال أهل بيته، ثم نساءهم، ثم رجال المهاجرين، ثم الأنصار، ثم النساء، ثم الغلمان، فصلوا كلهم افلادا منفردين لا يوّمهم أحد (بلل القوة ص: ٩٩، فصل في حوادث السَّدَة الحادية عشرة من الهجرة). وفيها وقع انه لما توفي صلى الله عليه وسلم غسله على وحضر معه العبّاس وابناه الفضل وقثم وموليا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهما أسامة وشقوان ...... رضى الله تعالى عنهم وكفن في ثلاثة أثواب بيص سهولية. (بذل القوة ص: ٣٠ الله عيم وكفن في ثلاثة أثواب بيص سهولية. (بذل القوة ص: ٣٠ الله عيم وكفن في ثلاثة أثواب بيص سهولية. (بذل القوة ص: ٣٠ الله عيم وكفن في ثلاثة أثواب بيص سهولية. (بذل القوة ص: ٣٠ الله عيم وكفن في ثلاثة أثواب بيص سهولية. (بذل القوة ص: ٣٠ الله عيم وكفن في ثلاثة أثواب بيص سهولية. (بذل القوة ص: ٣٠ الله عيم وكفن في ثلاثة أثواب بيص سهولية. (بذل القوة ص: ٣٠ الله عيم وكفن في ثلاثة أثواب بيص سهولية وبذل الله عيم وكفن في ثلاثة أثواب المورة من الهجرة عليه عيم وكفن في ثلاثة أثواب المورة من الهجرة عليه عيم وكفن في ثلاثة أثواب المورة من الهجرة عيم وكفن في ثلاثة أثواب المه المورة من الهجرة عليه عيم وكفن في ثلاثة أثواب المهارية عليه المورة من الهجرة عليه عيم وكفن في ثلاثة أثواب المهارة ولله المهارة من الهجرة عليه عيم وكفن في ثلاثة أثواب المالة وشقوا المورة من الهجرة عليه عيم وكفن في ثلاثة أثواب المهارة ولله عليه المهارة من الهجرة عليه عيم وكفن في ثلاثة المورة المالة والمهارة من المهارة عن المهارة عليه عيم وكفن في المؤونة المهارة وكفن في المؤونة المهارة المهارة وكفرة المهارة وكفرة المهارة وكفرة المهارة وكفرة المهارة وكفرة المهارة المهارة المهارة وكفرة المهارة وكفرة المهارة الم

(٣) البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٢٣ تا ٢٤٠٠، طبع دار الفكر، بيروت.

رکھا گیا تواڈل مردوں نے گروہ درگروہ ہوکرنماز پڑھی، پھرعورتیں آئیں، پھر بچے آئے، اوراس نماز میں کوئی امام نہیں ہوا۔''

علامه يبكي " الروض الانف" (ج: ٢ ص: ٢٤ مطبوعه ملتان ) بين لكهيته بين:

'' یہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسم کی خصوصیت تھی، اور ایسا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم ہی ہے ہوسکتا تھا، ابنِ مسعود رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت قرمائی تھی۔''
علامہ بیلی نے بیروایت طبرانی اور بزار کے حوالے ہے، حافظ نورالدین بیٹی نے ججمع الزوا کہ (ج: ۹ می: ۲۵) ہیں بزاراور طبرانی کے حوالے ہے اور حضرت تھا نوی نے نشر الطبیب ہیں واحدی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:
طبرانی کے حوالے سے اور حضرت تھا نوی نے نشر الطبیب ہیں واحدی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:
'' ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ پر نماز کون پڑھے گا؟ فرمایا: جب خسل کفن سے فارغ ہوں،
میرا جناز وقبر کے قریب رکھ کرہٹ جانا، اوّل ملائکہ نماز پڑھیں گے، پھرتم گروہ درگروہ آتے جانا اور نماز پڑھیے جانا، اوّل اللہ کے عورتمیں، پھرتم لوگ۔''

### بےنمازی کی نماز جناز ہ ہویا نہ ہو؟

سوال: ...ایک مولانا نے اپنی تقریر میں بیہ کہا کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم نے بھی بے ٹمازی کا جن زہ نہیں پڑھایا، یہاں تک کہ ایک لاکھ اُنٹیس بزار صحابہ کرام رضوان القعلیم الجمعین نے بھی بھی بے ٹمازی کا جنازہ تو کیاان کے ہاتھ کا پائی تک نہیں ہیا، اور حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی "نے بھی بے ٹمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ آپ سے عرض بیہ برکر آپ بھی انہی کے پیروکار بیں، آپ تمام مولانا بے ٹمازی کا جنازہ پڑھانے سے ایک ساتھ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ ایسا ہی کریں تو شاید ہی کوئی بے بنمازی دے؟

جواب: ... آنخضرت ملی الله ملیه وسم کزمانے میں توکوئی '' بے نمازی'' ہوتا ہی نہیں تھا، اس زمانے میں تو بے ایمان منافق بھی لوگول کو دِکھانے کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت ہیران پیڑ، حضرت امام احمد بن ضبل کے مقلد تھے، اور امام احمد بن صنبل کے فدجب میں تارک صلو ق کے بارے میں دوروا پہتیں ہیں، ایک بید کہ جو قض تین نماز بغیر عذر شرع کے حض ستی کی وجہ سے چھوڑ دے وہ کا فرومر تد ہے، اور اپنا ارتداد کی وجہ سے العمل ہے، تل کے بعد ندا سے مسلمانوں میں وہ اور ندا سے مسلمانوں کے برستان میں وہن کیا جائے ، نہ کون ، اور ندا سے مسلمانوں کے برستان میں وہن کیا جائے گا۔ امام کے بعد اس کو تا جائے گا۔ اور تا اس کو تل کیا جائے گا۔ اور تا کیا جائے گا۔ امام کو بطور مرز اس کو تل کیا جائے گا۔ امام کے بعد اس کا جناز وہمی پڑھایا جائے گا، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے گا۔ امام

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢١٥، طبع دار الفكر، بيروت.

ابن قدامةً ني المغنى من السمسك كو بهت تفصيل سے لكھا ہے، ابل علم اس كى طرف رُجوع فر ما ئي (المغنى مع الشرح الكبير ج: ٢ ص: ٢٩٨-٣٠١)\_ (١)

ا مام مالک اور اِمام شافعی کا فدہب وہی ہے جواویر امام احمد کی دُوسری روایت میں ذکر کیا گیا کہ تارک صلوٰۃ کا فرتو نہیں ،مگر اس کی سزائل ہے ،اور لل کے بعد اس کا جناز ہ بھی پڑھا جائے گا ،اورمسلمانوں کے قبرستان میں دُن کیا جائے گا (شرح مہذب ج:۳)۔ مں:۱۳)۔

ا ام معظم ابوصنیفہ کے نزدیک تارک صلوٰۃ کو قید کردیا جائے اور اس کی بٹائی کی جائے یہاں تک کہ وہ ای حالت میں مرجائے۔ مرجائے۔ مرنے کے بعد جنازہ اس کا بھی پڑھا جائے گا۔ اس تفصیل ہے معلوم ہوا کہ بے نمازی کی سزابہت ہی سخت ہے، کیکن اس کا جنازہ جائزے، القدتعالیٰ تمام مسلمانوں کو ترک صلوٰۃ کے گناہ سے بچائے۔

# نمازِ جنازہ کے دفت ساتھ شریک ہونے کی بجائے الگ کھڑے رہنا

سوال:...زیاده تربی دیکھنے میں آتا ہے کہلوگ کی جنازے کے ہمراہ آتے ہیں، اور جب نمازِ جنازہ اداکی جاتی ہے تو زیادہ تعدادالگ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوجاتی ہے۔ کس قدردُ کھی اورصدے کی بات ہے کہ جورشنہ داراس وُ نیا ہے رُخصت ہوگیا ہے اس کی آخری نماز بھی ہم ادائیس کرتے ، جبکہ گھرے تو ای مقصد کے لئے آئے تھے، پھرنمازے مندموڑ لیتے ہیں، نمازے اس قدر نفرت کرنے والوں کے لئے قرآن وسنت کے کیا اُ حکامات ہیں؟

جواب:... بيكهنا توشايد سي نه دكدان كونماز ينفرت ب- بال! بيكهنا سيح بكدان حضرات كونماز كا إمتمام نبيس، نماز

(۱) وإن تركها تهاونًا أو كسلًا دعى إلى فعلها وقبل له: إن صلبت والاقتلناك، فإن صلى وإلا وجب قتله، ولا يقتل حتى يحبس ثلاثًا وينضيق عليه فيها، ويدعى في وقت كل صلاة إلى فعلها ويخوف بالقتل، فإن صلى وإلا قتل بالسيف وبهذا قال مالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعى ...... والثانية لا يجب قتله حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة عن فعلها ..... فروى أنه يقتل لكفره كالمرتد فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين المسلمين ..... والرواية الثانية يقتل حدًا مع الحكم بإسلامه كالزائى مع الحصن وهذا اختيار أبى عبدالله بن بطة وأنكر قول من قال أنه يكفر ..... وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبى حنيفة ومالك والشافعي ... إلخ. (المغنى والشرح الكبير ح: ۲ ص ۲ ۹ ۹ س ۲ ۹ ۲ - ۲ - ۳).

(۲) ومن وجست عليه الصلاة وامتنع من فعلها ...... وإن تركها وهو معتقد لوجوبها وجب عليه القتل . . . .....
 (فرع) إذا قتل فالصحيح أنه يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. (شرح المهذب ج.٣ ص١٣٠ – ١٥).

(٣) وتاركها عمدًا مجانة يحس حتى يصلى. (درمختار) وفي الشامية: ويحبس حتى يموت أو يتوب ...إلح. (رداغتار مع الدر المختار ج: ١ ص:٣٥٢، ٣٥٣، كتاب الصلاة).

(٣) فكل مسلم مات بعد الولادة يصلّى عليه صغيرًا كان أو كبير، ذكرًا كان أو أنثى ...... لقول النبى صلى الله عليه وسلم: صلّى الله عليه عليه الله عليه وسلم: صلّى الله علي كل بر وفاجر ... إلخ رالبدائع الصنائع ج: ١ ص: ١ ٣). أيضًا: عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلّى الله عليه من قال لا إله إلا الله ولأن ذالك إجماع المسلمين فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحدًا من تاركي الصلاة ترك تفسيله والصلاة عليه و دفنه في مقابر المسلمين. (المغنى والشرح الكبير ح: ٢ ص: ١٠٥).

ی کا نہ فرض میں ہے، اور نماز جنازہ فرض کا ایہ ، جولوگ فرض میں اوانہیں کرتے، ان مے فرض کفایہ اوا کرنے کی کیا شکایت کی جائے...؟

### بے نمازی کی نماز جنازہ

سوال: ایک گاؤں میں ایک انسان مرگیا، وہ بہت بنمازی تھا، اس گاؤں کے امام نے کہا کہ: میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، اس جھڑے کی وجہ ہے گاؤں والے دُوسرامولوی لائے، اس نے بیفتو کی دیا کہ بے نمازی کا جنازہ ہوسکتا ہے، لہندااس دُوسرے مولوی صاحب نے نمازِ جنازہ پڑھائی، براہ کرم ہمیں قرآن وسنت کی روشن میں بتا کیں کہ بے نمازی کا جنازہ جائزے یانہیں؟

جواب:...بنمازی اگرخداورسول کے کسی تھم کامنگرنہیں تھا تو اس کا جناز ہر پڑھنا چاہئے ،گا دُں کے مولوی صاحب نے اگرلوگوں کوعبرت دِلانے کے لئے جناز ہنبیں پڑھا تو انہوں نے بھی غلطنبیں کیا ،اگروہ بیقر ماتے ہیں کہاس کا جنازہ دُرست ہی نہیں ،تو سفلط ہات ہوتی ۔ (۳)

بے نمازی کی لاش کو گھسیٹنا جا ئرنہیں ، نیز اس کی بھی نمازِ جناز ہ جا ئز ہے

سوال:... ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے، ان کا انقال ہو گیا، انہیں کی نے بھی نماز پڑھتے نہیں ویکھ تھ،
اس لئے لوگوں نے ان کی لاش کو چالیس قدم گھیٹا اور پھر دفتا ویا، مجھے بڑی جیرت ہوئی، ایک بزرگ ہے دریافت کیا کہ ایس کیوں
کیا؟ تو انہوں نے جواب ویا کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک بھی نماز ند پڑھے تو اس کے لئے تھم ہے کہ اس کی لاش کو چالیس
قدم کھیٹا جائے؟

جواب: بنمازنہ پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، اور قر آن کریم اور صدیث شریف میں بے نمازی کے لئے بہت سخت الفاظ آئے ہیں، کیکن اگر کوئی شخص نماز سے منکرنہ ہوتو اس کی لاش کی بے حرمتی جائز نہیں، اوراس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، البت اگر وہ نماز کی

<sup>(</sup>١) والفرض نوعان: فرض عين وفرض كفاية، وفرض العين نوعان: احدهما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة والثاني صلاة الجمعة ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٨٩، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) انها فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين .. إلخ. (بدائع ح: ١ ص: ١ ١٣) صلاة الحنازة، طبع سعيد).

<sup>(</sup>m) محرّ شنه صفح كا حاشية تمبر من مل حظه قرما تين-

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيًّا، يعنى في الإثم، كما في رواية قال الطيبي إشارة إلى أنه لا يهان ميتا كما لا يها حيًّا قال ابن الملك وإلى أن الميت يتألم ...... وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. (مرقاة شرح مشكوة ح: ٢ ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>۵) الصلاة على الميت ثابتة بمهوم القرآن قال الله تعالى. ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا، والهي عن الصلاة على المنافقين يشعر بثبوتها على المسلمين الموافقين وثابتة بالسُّنَّة أيضًا قال عليه السلام: صلّوا على من قال لا إله إلا الله ولا خلاف في ذالك وهي فوض على الكفاية ويسقط فوضها بالواحد ... الخر (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٠١).

فرضیت کا قائل ہی نہیں تھا تو وہ مرتد ہے،اس کا جناز ہ جا ئرنہیں۔(۱)

# غیرشادی شده کی نماز جنازه جائز ہے

سوال: ... کی لوگوں سے سنا ہے کہ مرداگر ۲۲ سال کی عمر سے زیادہ ہوجائے اور شادی نہ کرے اور غیرشادی شدہ ہی فوت ہوجائے تواس کی نماز جنازہ نبیں پڑھانی جاہتے ، کیا بیقر آن وصدیث سے سیجے ہے؟ اور اگر کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہواور شادی نہ کرنا جاہے توا*س کے متعلق تحر مرفر* ہائیں۔

جواب :...آپ نے غلط سنا ہے، غیرشا دی شدہ کا جناز ہ بھی اسی طرح ضروری اور فرض ہے جس طرح شادی شدہ کا<sup>(۱)</sup> کیکن نکاح عفت کامحافظ ہے۔

# نمازِ جنازہ کے جواز کے لئے ایمان شرط ہے نہ کہ شادی

سوال:...اگرکوئی آ دمی شادی نه کرے اور مرجائے تو اس پر جناز ہ جا ئر نہیں ، اس طرح اگر کوئی عورت شادی نه کرے یا اس کارشتہ نہ آئے اور شادی نہ ہوسکے تو کیا اس کا جنازہ جا تزہے؟ آج کل لڑ کیوں کی بہتات ہے، اور بہت سی لڑ کیوں کی عمرزیا وہ ہوجاتی ہے، کیکن ان کارشتہ نہیں آتا ، اوران کا ای حالت میں انتقال ہوجاتا ہے۔

جواب:... بیغلط ہے کہا گرکوئی آ دمی شادی نہ کرےاور مرجائے تواس کا جنازہ جائز نہیں ، کیونکہ جنازہ کے جائز ہونے کے کئے میت کامسلمان ہوتا شرط ہے،شا دی شدہ ہوتا شرطنہیں۔ (\*)

# خودکشی کرنے والے کی نما زِ جنازہ معاشرے کے متازلوگ ندا دا کریں

سوال:...ایک محض نے خودکشی کرلی، نمازِ جنازہ کے دفت حاضرین میں اختلاف رائے ہوگیا، اس پر قریب کے دومولوی صاحبان ہے دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں ،تھوڑی در بعد پھرایک دارالعلوم ہے نیلی فون پرمعلوم ہوا کہ ایک خاص گروه کےلوگ بعنی مفتی ، عالم ، دین داروغیره نه جنازه پژهاسکتے ہیں اور نه ہی جنازه پژه سکتے ہیں۔اب جوفریق نماز جنازه میں شامل تفاوہ غیرشامل فریق ہے کہتا ہے کہتم لوگ تو اب سے محروم رہے ہو، اور دُوسرا فریق پہلے فریق سے کہتا ہے کہتم نے گناہ کیا ہے۔ ازراه كرم آپ دونول فريقين كى شرعى حيثيت سے آگاه فرمائيں۔

جواب: ...خودکشی چونک بہت براجرم ہے، اس لئے فقہائے کرام نے لکھاہے کہ مقتدااورمتاز افراداس کا جنازہ نہ پڑھیں،

<sup>(</sup>١) وأما المرتد فيلقى في حفرة كالكلب ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیه نمبر۵ ملاحظه فرمائیس-

 <sup>(</sup>٣) كُرْشْتَة صَفْح كا حاشية نمبر ها ما خطفر ما نمير، تيز: وشوطها إسلام الميت ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢٢).

تا کہ لوگول کواس فعل سے نفرت ہو، عوام پڑھ لیں، تاہم پڑھنے والوں پر کوئی گناہ ہوا اور نہ ترک کرنے والوں پر ، اس لئے دونوں فریقوں کا ایک ڈومرے پرطعن والزام قطعاً غلط ہے۔

### خودکشی والے کی نمازِ جناز ہ

سوال:...کسی آ دمی نے زہر کی گولی کھالی بیعنی خودکشی کی ہواورموت واقع ہوگئی، تو اس کا جناز ہ پڑھانے کے لئے کسی عام آ دمی کو کہا جائے یا کہ جومبحد کا خطیب ہو یا امام ان میں سے کون آ دمی بہتر ہے جناز ہ پڑھانے کے لئے؟ اورابیا جناز ہ پڑھانا عاہتے یانہیں؟

جواب:...خودکشی کرنے والے کی نمازِ جنازہ میں اِختلاف ہے، سی جے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے ،اور بہتریہ ہے کہ عام لوگ پڑھ لیں ،معزِّ زلوگ نہ پڑھیں۔ <sup>(۳)</sup>

# غيرالله سے خيراورشر کي تو قع رکھنے والے کي نمازِ جناز وا دا کر

سوال:...دُنیا میں کوئی شخص جو بظاہر مسلمان ہو،اور شرک جیساعمل بھی کرتا ہو، بیعنی غیرالند سے خیراور شرکی تو قع رکھتا ہو،ایبا شخص آگر مارا جائے تواس کی نماز جناز ہ پڑھنا،اوراس کے لئے دُعائے مغفرت کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...ایر نی کمزوری کی دجہ سے غیرالقدہے خبر کی تو قع رکھنا ،اوراس کے شرسے ڈرنا ، یہ بات عام ہے ،اس لئے محض اس وجہ سے کسی مسلمان کی نماز جناز ورزک نہیں کرنی چاہئے۔ابقد تعالی اس گناہ کومعاف فرمائے۔ (۳)

# مقروض کی نماز میں حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کی شرکت اورا دائیگی قرض

سوال:...میں نے'' رحمۃ للعالمین' کی جلد دوم صفحہ: ۲۱ ہم پر پڑھا ہے کہ جومسلمان قرض چھوڑ کرمرے گا میں اس کا قرض ادا کروں گا، جومسلمان ورثہ چھوڑ کرمرے گااہے اس کے دارث سنجالیس مے۔

(۲) من قتل نفسه ولو عمدًا يغسل ويصلى عليه به يفتى وإن كان أعظم وزرًا من قاتل غيره . إلخ (درمختار مع الشامى ج:٢ ص: ٢١١).

<sup>(</sup>۱) ولا يصلى على البغاة وقطاع الطريق عدنا وقال الشافعي يصلى عليهم لأنهم مسلمون .. ..... فدخلوا تحت قول النبى صلى الله عليه وسلم: صلّوا على كل بر وفاجر ولها ما روى عن على انه لم يغسل أهل نهروان ولم يصل، فقيل له: أكفار هم؟ فقال: لاا ولسكن هم إخوانها بغوا علينا، أشار إلى توك الغسل والصلاة عليهم إهانة لهم ليكون زجرًا لغيرهم وكان ذالك بمحضر من الصحابة رضى الله عهم ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعًا وهو نظير المصلوب ترك على خشبته إهانة له وزحرًا لغيره وطع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) من قتل نفسه ولو عمدًا يفسل ويصلّى عليه به يفتى ... إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢١١)، ومن قتل نفسه
 عمدًا يصلّى عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو الأصح كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) فالدليل علني فرضيتها ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا على كل بر وفاجر (بدائع الصنائع ح: ا ص: ١ ٣١١، كتاب الصلاة، والكلام في صلاة الجنازة، طبع سعيد).

جواب: ... بیصدیث جواآپ نے '' رحمۃ للعالمین' کے حوالے سے نقل کی ہے ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جناز وہیں پڑھاتے تھے، بلکہ دُوسروں کو پڑھنے کا حکم فرماد ہے تھے، جب الند تعالی نے وسعت دے وی تو آپ مقروض کا قرضہ اپنے ذمہ لے لیتے تھے اور اس کا جناز وپڑھا دیتے تھے۔ (۱)

# شہید کی نمازِ جنازہ کیوں؟ جبکہ شہیدزندہ ہے

سوال: ..قرآن مجید ش الله تعالی کاارشاد ہے کہ: '' مؤمن اگراللہ کی راہ میں مارے جا کیں تو انہیں مراہوا مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں'' اس حقیقت سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ شہید زندہ ہے تو پھر شہید کی نمازِ جنازہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نمازِ جنازہ تو مُر دول کی پڑھی جاتی ہے؟

جواب: "آب کے سوال کا جواب آ گے ای آبت میں موجود ہے: '' وہ زندہ ہیں، گرتم (ان کی زندگی کا) شعور نہیں رکھتے۔''
اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قر آن کریم نے شہداء کی جس زندگی کو ذِ کر فرہا ہے، وہ ان کی دُنیوی زندگی نہیں، بلکہ اور تتم کی
زندگی ہے، جس کو'' برزخی زندگی'' کہا جا تا ہے، اور جو ہمارے شعور و اور اک سے بالاتر ہے، دُنیا کی زندگی مراد نہیں۔ چونکہ وہ حضرات
دُنیوی زندگی پوری کر کے دُنیا سے رُخصت ہوگئے ہیں، اس لئے ہم ان کی نمازِ جنازہ پڑھنے اور ان کی تدفین کے مکلف ہیں، اور ان کی
وراثت تقسیم کی ج تی ہے، اور ان کی بیوائیں عدت کے بعد عقد ٹائی کرسکتی ہیں۔ (\*)

# باغی، ڈاکواور ماں باپ کے قاتل کی نمازِ جنازہ نہیں

كتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة).

سوال:...قاتل کوسزا کے طور پڑتل کیا جائے یا پھائی دی جائے؟ اس کی نماز جنازہ کے بارے بیں کیا تھم ہے؟ اگر والدین کا قاتل ہو، اس صورت بیں کیا تھم ہے؟ فاسق وفاجروزانی کی موت پراس کی نماز جنازہ کے بارے بیں کیا تھم ہے؟ واست میں کیا تھم ہے؟ جواب:... نماز جنازہ ہر گنا ہگار مسلمان کی ہے، البتہ باغی اور ڈاکواگر مقابلے بیں مارے جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھا یا جائے ، نہان کوشل دیا جائے۔ اس طرح جس شخص نے اپنے ماں باپ بیں ہے کی کوئل کردیا ہو، اور اسے قصاصاً قبل کیا جائے واس

(۱) عن أبى هويرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوكى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث انه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين صلّوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال. أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توقى من المؤمنين وترك دينًا فعلى قضاءه ومن ترك مالا فهو لورثته. وأيضًا أن النبى صلى الله عليه وسلم صلّوا على صاحبكم فإن عليه دينًا. قال أبو قتادة. هو على! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالوفاء، فصلى عليه. (ترمذى شريف ج: ١ ص: ٥٠ ٢). قتادة. هو على! فقال رسول الله صلى الله عليه الوفاء، فقال. بالوفاء، فصلى عليه. (ترمذى شريف ج: ١ ص: ٥٠ ٢). وأب فقد أخبر الله تعالى فيها عن الشهداء انهم أحياء في الجنّة يرزقون ولا محالة انهم ماتوا وان أجسادهم في التراب وأرواحهم حية كارواح سائر المؤمنين. (قرطبي ح: ٣ ص: ٢٠ ١). وأبضًا في البدائع: فأما في حق أحكام المدنيا فالشهيد ميت يقسم ماله وتنكح إمرأته بعد انقضاء العدة .. إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣٥)، حكم الشهادة في الدنيا). وهي فوض على كل مسلم مات خلا أربعة بغاة وقطاع طريق فلا يغسلوا ولا يصلى عليهم. (درمختار ج: ٢ ص: ٢٠ ١٠)

کا جناز وبھی نہیں پڑھا جائے گا ،اوراگروہ اپنی موت مرے تو اس کا جناز ہ پڑھا جائے گا۔ تا ہم سربر آوردہ لوگ اس کے جنازے میں

# مرتداورغيرمسكم كينماز جنازه

سوال:...ایک آ دمی با وجودمعلوم ہونے کے کسی مرتد کی نمازِ جناز ہیں شریک ہوتا ہے اوراس کومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرا تا ہے،اس کے لئے وُعائے مغفرت کرتا ہے، کیاا بیا کرنے والا یا کرنے والے مسمان روسکتے ہیں یانہیں؟ جواب: …کی مرتد کی نماز جناز وجا رَنہیں، نهاس کومسلمانوں کے قبرستان ہیں وُن کرنا ہی جا رَنہے۔ (۳) ہ ۔ قر آ نِ کریم کی نصِصریح ''' کے بعد جو شخص کسی مرتد کے جنازے کو جا ئز سمجھتا ہے، وہمسلمان نہیں ،اس کا ایمان جاتار ہا، (۲) اورنکاح بھی ٹوٹ گیا،اس پر ایمان کی تجدید کے بعد دوبارہ نکاح کرنالازم ہے۔

# معلوم ہونے کے باوجود مرتذمیت کونسل دینے والے کا شرع حکم

سوال: ...جس مسلمان نے مرتد کی میت کوشس دیا با وجود معلوم ہونے کے ، ان سب کے بارے میں جو شرعی تھم ہے تحریر کریں۔ نیزان کے نکاح کا کیا تھم ہے جوشادی شدہ ہیں؟ ٹوٹ جائے گایا نہیں؟

جواب:...مرید کونسل دینا بھی جائز نہیں ، جوفض اس کو جائز سمجھتا ہے ، اس کا بھی وہی تھم ہے جوا ویرلکھا گیا۔

# قادياتي كينماز جنازه يزهنا

سوال: ... كيا قادياني كي ثماز جنازه پر هناجا تزيج؟

(١) قوله ولا ينصلي على قاتل أحد أبويه، الظاهر ان المراد أنه لا يصلي عليه إذا قتله الإمام قصاصًا أما لو مات حتف أنفه يصلي عليه كما في البغاة وتحوهم . . إلح. (شامي ج: ٢ ص: ٢ ١ ٢، باب صلاة الجنازة).

(۲) الصلاة على الجنازة فرض كفاية ... وشرطها إسلام الميت . إلخ. (عالمگيري ج. ا ص: ۱۲۲).

٣) وأما لو كان مرتدًا يلقيه في حفوة كالكلب . . إلح. (حلبي كبير ج. ١ ص:٣٠٣). وفي الأشباه والمظائر وإذا مات أو قتل على ردّته لم يدفن في مقابر المسلمين ولا أهل ملّة وإنما يلقي في حفرة كالكلب \_ إلخ. (الأشباه والنظائر ج٠١ ص: ١٩٩١ كتاب السير، باب الردة).

(٣) "وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ آبَدًا وَلا تَقُمُ عَلَى قَبُرِةٍ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِه وَمَاتُوا وَهُمْ فَلِيقُونَ. (التوبة: ٨٣).

 (۵) من اعتقد الحرام حلالًا أو على القلب يكفر . ...... . وفيما إذا كان حرامًا لعينه إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع به. (عالمگيري ج:٢ ص.٣٤٢، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

. . وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (۲) ما يكون كفرًا إتفاقا يبطل العمل والنكاح ..... (الدرالمختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٣٤، باب المرتد).

 (٤) وأما لو كان مرتـدًا يلقيه في حفرة كالكلب دفعا لأذى جيفته عن الناس من غير غسل ولاً تكفين ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٢٠٢، فصل في الجنائز، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

جواب:...قادیانی غیرسلم ہیں، ان کا جنازہ جائز نہیں۔ جن لوگوں نے قادیانیوں کا جنازہ پڑھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بہ کریں اور آئندہ گناہ کے نہ کرنے کا وعدہ کریں۔

# نمازِ جنازہ میں کا فروں اور بے ایمانوں کی شرکت

سوال:...نماز جنازه میں اگر کسی غیر نقہ کے لوگ یا غیر ند ب کے لوگ شامل ہوجا کیں ، جیسے مرزائی ، پرویزی وغیرہ تو کوئی فرق تونہیں پڑے گا؟

جواب:...کا قروں اور بے ایمانوں کو جنازے میں شریک نہ کیا جائے کہ ان کی شرکت موجب رحمت نہیں بلکہ موجب (۶) تعنت ہے۔

### قاديا نيول كاجنازه جائزنہيں

سوال:...موضع دانته شلع مانسمرہ جو کہ ربوہ ٹانی ہے، میں ایک مرزائی مسٹی ڈاکٹر محمد سعید کے مرنے پرمسلمانان' وانڈ' نے ایک مسلمان امام کے زیرِ امامت اس قادیانی کی نمازِ جنازہ اوا کی ، اوراس کے بعد قادیا نیوں نے وو ہارہ سمّی ندکورہ کی نمازِ جنازہ وا ا شرعاً امام ندکوراور مسلمانوں کے متعلق کیا تھم ہے؟

مسلمان لڑکیاں قادیا نیوں کے گھر ول میں بیوی کے طور پررہ رہی ہیں ،اورمسلمان والدین کے ان قادیا نیوں کے ساتھ داماو اورمسسرال جیسے تعلقات ہیں ،کیاشر بیعت مجمدی کی رُ و سے ان کے ہاں پیدا ہوئے والی اولا وحلالی ہوگی یاولدالحرام کہلائے گی؟

عام مسلمانوں کے قادیا نیوں کے ساتھ کا فروں جیسے تعلقات نہیں، بلکہ مسلمانوں جیسے تعلقات ہیں، ان کے ساتھ اُنہتے جیٹے ، کھاتے ہیے اوران کی شادیوں اور ماتم میں شرکت کرتے ہیں، اور جب ایک دُوسرے سے لیتے ہیں تو'' السلام علیکم'' کہد کر ملتے ہیں۔ شادی، ماتم میں کھانے و بیتے ہیں، فاتحہ میں شرکت کرتے ہیں، شریعت جمہ مید کی رُوسے وہ قابلِ مؤاخذہ ہیں یا کہ نہیں؟ اور شرع کی رُوسے وہ قابلِ مؤاخذہ ہیں یا کہ نہیں؟ اور شرع کی رُوسے وہ مسلمان ہیں یا کہ نہیں؟

جواب :...جواب سے بہلے چندا موربطور تمہید ذکر کرتا ہوں:

اق ل:...جو محض کفر کاعقیدہ رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہو، اورنصوص شرعیہ کی غلط سلط تا کو بلیس کر کے اپنے عقائد کفریہ کو اسلام کے نام سے پیش کرتا ہو، اسے '' زندیق'' کہا جاتا ہے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "وَلَا تُنصَلَّ عَلَى آحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِةَ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ. (التوبة: ٨٣). الصلاة على البحنازة فرض كفاية . . . . . وشرطها إسلام الميت . . إلخ. (عالمكيرى ح: ١ ص: ١٢٢). وفي الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٢٩١ والمرتد أقبح كفرًا من الكافر الأصلى.

<sup>(</sup>٢) لأن هذه الصلاة شرعت للدعاء والشفاعة للميت. (بدائع الصنائع ج: ١ ص.١٣). أيضًا: وما نهى الله عزّ وجلّ عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم، كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين فشرع ذالك وفي فعله الأجر الجزيل. (تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٢٤، طبع رشيديه كوئته).

علامه شامي أباب الرقد "مين لكصة بين:

"فان الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويخرجها في الصورة الصحيحة وهنذا معنى ابطال الكفر." (شي ج: ٣ ص: ٢٣٣ طبع مدير)

ترجمہ:... '' کیونکہ زند لیں اپنے کفر پر ہلمع کیا کرتا ہے، اور اپنے عقید ہ فاسدہ کورواج ویٹا چا ہتا ہے اور اسے بظاہر سے صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہی معنی ہیں کفر کو چھپانے کے۔'' اور إمام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ مسوّی شرح عربی مؤطامیں لکھتے ہیں:

"بيان ذالك ان المخالف للدين الحق ان لم يعترف به ولم يذعن له لا ظاهرًا ولا باطنًا فهو كافر وان اعترف به ظاهرًا لله على الكفر فهو المنافق، وان اعترف به ظاهرًا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الأمة فهو الزنديق."

(ص: ١٣٠١، مطبوء درجميد دالى)

ترجمہ:...' شرح اس کی بیہ کہ جو مخص دینِ تن کا مخالف ہے، اگروہ دینِ اسلام کا اقرار ہی نہ کرتا ہو،
اور شددینِ اسلام کو مانتا ہو، نہ ظاہر کی طور پر اور نہ باطنی طور پر تو وہ کا فرکہلا تا ہے، اور اگر زبان ہے دین کا اقرار کرتا
ہولیکن دین کے بعض قطعیات کی ایک تا ویل کرتا ہو جو صحابہ رضی اللہ عنہم ، تا بعین اور اجماع اُمت کے خلاف ہوتو
ایسا شخص' ڈرٹدین ''کہلاتا ہے۔''

آ مين أو مل صحيح اور تأويل بإطل كافر ق كرتے ہوئے شاہ صاحب رحمداللہ لكھتے ہيں:

"ثم التأويل تأويلان، تأويل لا يخالف قاطعًا من الكتاب والسنة واتفاق الأمة، وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذالك الزندقة."

ترجمہ:..'' پھر تاویل کی دونشمیں ہیں، ایک وہ تاویل ہے جو کتاب وسنت اور اجماع اُمت سے ثابت شدہ کسی قطعی مسئلے کے خلاف نہ ہو، اور دُوسری وہ تاُویل جوالیے مسئلے کے خلاف ہوجود کیل قطعی سے ثابت ہے، پس ایسی تاویل '' زندقہ'' ہے۔''

آ كے زند يقان تأويلوں كى مثاليس ذكركرتے ہوئے شاه صاحب رحمداللہ تعالى لكھتے ہيں:

"او قبال ان النبى صبلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ولنكن معنى هذا الكلام إنه لا يبجوز ان يسمى بعده احد بالنبى واما معنى النبوة وهو كان الإنسان مبعوثا من الله تعالى الى الخلق مفترض الطاعة معصومًا من اللنوب ومن البقاء على المخطأ فيما يرى فهو موجود فى المخلق مفترض الطاعة معصومًا من اللنوب ومن البقاء على المخطأ فيما يرى فهو موجود فى الأمة بعد فهو الزنديق."

(موي ع: ٢ من ١٣٠٠ من ١٨٠٠ من كريم صلى التعليد كم بلاشيه عاتم النبيين بين الكن الكامطلي

یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نام نبی نہیں رکھا جائے گا،لیکن نبوت کا مفہوم لیجنی کسی انسان کا اللہ
تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کی طرف مبعوث ہوتا، اس کی اطاعت کا فرض ہوتا، اور اس کا گنا ہوں ہے اور خطا پر
قائم رہنے ہے معصوم ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اُمت میں موجود ہے، تو میخص" زند بی " ہے۔'
ظلاصہ یہ کہ جو محص اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کے رنگ میں پڑی کرتا ہو، اسلام کے قطعی ومتو اتر عقائد کے خلاف قرآن وسنت
کی جا ویلیس کرتا ہو، ایسا محفی" زند بی " کہلاتا ہے۔

دوم: ... یہ کہ زندیق مرتد کے تھم میں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے زندیق، مرتد سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اگر مرتد تو بہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہوتو اس کی تو بہ بالا تفاق لائقِ قبول ہے، لیکن زندیق کی تو بہ قبول ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے، چنانچہ درمختار میں ہے:

"لَا تـقبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب وهو من لَا يتدين بدين ... وفي الخانية قالوا ان جاء الزنديق قبل ان يؤخذ فاقر انه زنديق فتاب عن ذالك تقبل توبته وان اخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل."

(3:6 من ١٣٦١) ويقتل."

ترجمہ: ... 'ظاہر مذہب میں زندیق کی توبہ قابل قبول نہیں ، اور زندیق و مخض ہے جودین کا قائل نہ ہو، اور فقاوی قاضی میں ہے کہ اگر زندیق گرفتار ہوئے سے پہلے خود آکر اقر ارکرے کہ وہ زندیق ہے، لیس اس سے توبہ کرنے اس کی توبہ قبول ہے، اور اگر گرفتار ہوا پھر توبہ کی تواس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی ، بلکہ اسے تل کیا جائے گا۔''

سوم:...قادیا نیوں کا زندیق ہوتا بالکل داضح ہے، کیونکہ ان کے عقائد اسلامی عقائد کے قطعاً خلاف ہیں، اور وہ قرآن و سنت کی نصوص میں غلط سلط تا ویلیس کر کے جاہلوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ خودتو وہ بکے بچے مسلمان ہیں، ان کے سواہاتی پوری اُمت محمراہ اور کا فرو ہے ایمان ہے، جبیبا کہ قادیا نیوں کے دُوسرے مربراہ آئجہ ٹی مرز امحمود لکھتے ہیں کہ: "کل مسلمان جو حضرت سیج موعود (یعنی مرزا) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت میج موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔" (آئینہ معداقت میں۔ ۳۵)

مرزائيون كے طحدان عقائد حسب ذيل ہيں:

ا:...اسلام کا تطعی عقیدہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النہین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی فخص منصب نبوت پر فائز نہیں ہوسکتا، اس کے برعکس قادیانی نہ صرف اسلام کے اس قطعی عقیدے کے منکر ہیں، بلکہ ... نعوذ باللہ ... وہ مرزا نملام احمد تا دیانی کی نبوت کے بغیر اسلام کومردہ تصور کرتے ہیں، چنانچے مرزا نملام احمد کا کہنا ہے کہ:

(منفوطات مرزاجلد: ١٠ ص: ١٢٤ طبع شده ربوه)

۲:..اسلام کاقطعی عقیدہ ہے کہ وتی جہوت کا دروازہ آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کے بعد بندہو چکا ہے، اور جو تخص آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندہو چکا ہے، اور جو تخص آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وتی بنوت کا دعویٰ کرے وہ دائر اسلام سے خارج ہے، لیکن قادیا فی ، مرزاغلام احمد کی خود تراشیدہ وحی پرایمان رکھتے ہیں ، قرآنِ کریم کے ناموں میں ہے ایک نام '' تذکرہ'' ہے، قادیا نیول نے مرزاغلام احمد کی '' وحی'' کوایک کتاب کی شکل میں مرتب کیا ہے، اور اس کا نام '' تذکرہ'' رکھا ہے، یہ گویا قادیا فی قرآن ہے، .. بغوذ باللہ ... اور یہ قادیا فی قرآن ہے، .. بغوذ باللہ ... اور یہ قادیا فی قرآن ہے، مسئل ہے، ملاحظ فرما ہے:

وحی کو فی معمولی تم کا البہا منہیں جواولیاء اللہ کو ہوتا ہے، بلکہ ان کے نزدیک میومی ، قرآن کریم کے ہم سٹک ہے، ملاحظ فرما ہے:

ا - '' اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پرایمان رکھتا ہوں ، ایس ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کھلی وحی پرایمان لا تا ہوں جو جھے ہوئی۔'' (ایک شلطی کا ذالہ ص: ۲ بلی شدہ ریوہ)

اس کھلی وحی پرایمان لا تا ہوں جو جھے ہوئی۔''

۲- " مجھے اپنی وی پرایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور اِنجیل اور قر آنِ کریم پر۔ "

(اربعین ص:۱۱۲،طبع شدور بوه)

۳-'' میں خدات کی گئم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان انہامات پرای طرح ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پراورخدا کی دُوسری کتا ہوں پراور جس طرح میں قرآن شریف کویقنی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں، ای طرح اس کلام کوجھی جومیرے اُو پرنازل ہوتا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں۔''

(هنيلة الوحي ص:۲۲۰ طبع شده ربوه)

النہ اللہ کا عقیدہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معجزہ دیکھانے کا دعویٰ کفرہ، کیونکہ معجزہ دیکھانا صرف نبی کی خصوصیت ہے، پس جو خص معجزہ دیکھانے کا دعویٰ کرے، وہ مدی نبوت ہونے کی وجہ سے کا قرہے، شرحِ فقیرا کبر میں علامہ مُلَّا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کھتے ہیں:

"التحدى فرع دعوى النبوة ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع."

ترجمہ: ''' معجزہ دیکھانے کا دعویٰ فرع ہے، دعویٰ نبوت کی ،اور نبوت کا دعوی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالا جماع کفر ہے۔''

اس کے برعکس قادیانی، مرزاغلام احمد کی وحی کے ساتھ اس کے '' معجزات'' پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آ بخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے معجزات کو ۔ بعوذ بالقد ... قصے اور کہانیاں قرار دیتے ہیں، وہ آ مخضرت صلی القدعلیہ وسلم کو اس صورت میں نبی مانے کے لئے تیار ہیں جبکہ مرزاغلام احمد قادیائی کو بھی نبی مانا جائے، ورندان کے نزویک نہ تو آ مخضرت صلی القدعلیہ وسلم نبی ہیں اور نہ دین اسلام، دین ہیں جبمرزاغلام احمد کا حق ہیں:

'' وہ دین ، دین نہیں ہے اور نہ وہ نبی ، نبی ہے، جس کی متابعت سے انسان خدا تعالیٰ سے اس قدر نز دیکے نہیں ہوسکتا کہ مکالمات البی ہے مشرف ہوسکے، وہ دین تعنتی اور قابل نفرت ہے جو بیسکھا تا ہے کہ صرف چند منقول باتوں پر (بعنی اسلامی شریعت پر جوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے منقول ہے، ناقل) انسانی ترقیات كا انحصار ہے اور وحى البى آ كے بيس بلك يتحصے روكى ہے، سوايا وين بنسبت اس كے كداس كور حمانى كہيں، شيطانى کہلانے کا زیادہ ستحق ہے۔'' (رُوه في خزائن ج: ٢١ ص: ٢ • ٣ إضميمه براجين احديد حصه پنجم ص: ٩١١) " يكس قدر ربغوا ورباطل عقيده ہے كه ايسا خيال كيا جائے كه بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے وحى اللي کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہوگیا اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی اُمیدنہیں۔صرف تصوں کی بوجا کرو، پس كياايياندېب كچھ مذہب ہوسكتا ہے كہ جس ميں براہ راست خدا تعالى كا پچھ بھی پتانبيں لگتا....ميں خدا تعالى ک تشم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زیانے میں مجھ سے زیادہ بیزارالیے مذہب سے اور کوئی نہ ہوگا، میں ایسے مذہب کا نام شيط في مذهب ركفتا مول نه كدر حماني " ( رُوح ني خزائن ج: ٢١ ص: ٣٥٣ ضيمه برابين احمد بيحصه بنجم ص:١٨٣) '' اگر کچے پوچھوتو ہمیں قرآن کریم پررسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اسی (مرزا) کے ذریعے ایمان حاصل ہوا، ہم قرآنِ کریم کوخدا کا کلام اس لئے یقین کرتے ہیں کہاس کے ذریعے آپ (مرزا) کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ ہم محمصلی الله علیہ وسلم کی نبوت پر اس لئے ایمان لاتے ہیں کہ اس سے آپ (مرزا) کی نبوت کا جُبوت ملتا ہے، نادان ہم پراعتراض کرتا ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود (مرزا) کو نبی مانتے ہیں، اور کیول اس کے کلام کو خدا کا کلام یقین کرتے ہیں، وہ نہیں جانتا کہ قرآنِ کریم پریقین ہمیں اس کے کلہ م کی وجہ ہے ہوااور محمد صلی الله علیه وسلم کی نبوت پریقین اس (مرزا) کی نبوت ہے ہواہے۔''

(مرزابشيرالدين كي تقرير الفضل "قاديان جلد: ٣موَريحه ١١ رجولا كي ١٩٢٥ م)

قادیانیوں کے اس طرح بے شارزند بقانہ عقائد ہیں جن پر علائے اُمت نے بہت ک کتابیں تابیف فرمائی ہیں ، اس لئے مرزائیوں کا کا فرومر تداور کھدوزندیق ہونارو نے روشن کی طرح واضح ہے۔

چہارم: ... تمازِ جناز وصرف ملمانوں کی پڑھی جاتی ہے کہی غیر مسلم کا جناز وجا ترتیس ،قرآن کریم میں ہے:
"ولا تصل علی احد منهم مات ابدًا ولا تقم علیٰ قبره انهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فسقون .."

ترجمہ:... اوران میں کوئی مرجائے تواس (کے جنازے) پر بھی نمازنہ پڑھاورنہ ( وُن کے لئے ) اس کی قبر پر کھڑے ہوجئے ، کیونکہ انہوں نے اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ حالت کفر بی میں مرے ہیں۔''

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذى نفسى بيده اليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حَكمًا عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرًا من الدنها وما فيها، ثم يقول أبوهريرة فاقرؤا إن شئم: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته .. الآية متفق عليه رمشكوة، الفصل الأوّل، باب نزول عيملى عليه السلام)، تقميل ك لحد يحتى: التصويح بما تواتو في نزول المسيح. طبع دارالعلوم كراچى.

اورتمام فقہائے اُمت اس پرمثفق ہیں کہ جنازہ کے جائز ہونے کے لئے شرط ہے کہ مینت مسلمان ہو، غیرمسلم کا جنازہ بالا جماع جائز نہیں، نہاں کے لئے وُعائے مغفرت کی اجازت ہے،اور نہاس کومسلمانوں کے قبرستانوں ہیں وُن کرنا ہی جائز ہے۔ ان تمہیدات کے بعداب بالتر نیب موالوں کا جواب لکھا جاتا ہے۔

جواب، سوالِ اقل :... جن مسلمانوں نے مرزائی مرتد کا جنازہ پڑھا ہے، اگروہ اس کے عقائد سے ناواقف تھے تو انہوں نے بُر اکیا، اس پران کو استغفار کرنا چاہئے، کیونکہ مرزائی مرتد کا جنازہ پڑھ کرانہوں نے ایک نا جائز فعل کاارتکاب کیا ہے۔ سے بیران کو استغفار کرنا چاہئے، کیونکہ مرزائی مرتد کا جنازہ پڑھ کرانہوں نے ایک نا جائز فعل کاارتکاب کیا ہے۔

اوراگران لوگول کومعلوم تھا کہ بیخف مرزاغلام احمد قادیانی کو تی مانتا ہے، اس کی'' وہی' پر ایمان رکھتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کامنکر ہے، اس علم کے یا دجو دانہوں نے اس کومسلمان سمجھا اور مسلمان سمجھ کر ہی اس کا جنازہ پڑھا تو ان تمام لوگوں کو جو جنازہ میں شریک تھے، اسپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی جا ہے، کیونکہ ایک مرتد کے عقائد کو اِسلام سمجھنا کفر ہے، اس لئے ان کا جنازہ میں شریک تھے، اسپنے ایمان ہوگیا۔ ان میں سے کس نے اگر جج کیا تھا تو اس پردوبارہ جج کرن بھی لازم ہے۔ (۱)

یبال بیذ کرکردیتا بھی ضروری ہے کہ قادیا نیوں کے نزدیک کسی مسلمان کا جناز ہ جائز نہیں ، یبال تک کہ مسلمانوں کے معصوم پچ کا جناز دیھی قادیا نیوں کے نزدیک جائز نہیں ، چنانچے قادیا نیوں کے خلیفہ دوم مرزامحمودا بنی کتاب ' انوار خلافت' میں لکھتے ہیں:

'' ایک اورسوال رہ جاتا ہے کہ غیراحمدی (بعنی مسلمان) تو حصرت سیج موعود (غلام احمد قادیانی) کے مشکر ہوئے ، اس لئے ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہئے ، لیکن اگر کسی غیراحمدی کا چھوٹا بچے مرجائے تو اس کا جنازہ کی کا جنازہ نہیں بڑھنا چاہئے ، لیکن اگر کسی غیراحمدی کا چھوٹا بچے مرجائے تو اس کا جنازہ کی کرنہیں؟ کیوں نہ پڑھا جائے وہ تو مسیح موعود کا مشکر نہیں؟

(٢) وقي شرح الوهبانية للشرنبلالي: ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح وأولَاده أولَاد الزنا وما فيه خلاف يؤمر
 بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار مع رد الحتار ج:٣ ص:٣٣٤).

(٣) من ارتدائم أسلم وقد حج مرة فعليه أن يحج ثانيًا. (خلاصة الفتاوى، كتاب ألفاظ الكفر ج.٣ ص:٣٨٣، طبع كوئته،
 رد المجتار، باب المرتد ج:٣ ص:٢٥٢).

<sup>(</sup>۱) وفي اغيبط من رضى بكفر نفسه فقد كفر أى إجماعًا وبكفر غيره اختلف المشائخ و ذكر شيخ الإسلام ان الرّضا بكفر غيره إنما يكون كفرًا إذا كان يستجيزه ويستحسنه. (شرح فقه اكبر ص: ٢٢١، طبع دهلي). وفي رد المحتار: قوله من هزل بلفظ كفر ...... وكذا مخالفة أو إنكار ما أجمع عليه بعد العلم به لأن ذلك دليل على أن التصديق مفقود. (ردالحتار على الدر المختار ج:٣ ص:٢٢٣، باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد).

اخبار الفصل ' مؤرخه ٢٣ راكة بر ١٩٢٢ و بين مرز المحمود كاايك فتوى شاكع مواكه:

'' جس طرح عیسائی بچ کا جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا ہے، اگر چہوہ معصوم ہی ہوتا ہے، ای طرح ایک غیراحمد کی کے بچے کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا ہے۔''

چنانچہاہ پنے ند ہب کی پیروی کرتے ہوئے چو ہدری ظفر انقد خان نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا، اور منیر انگوائری عدالت میں جب اس کی وجد دریافت کی گئی توانہوں نے کہا:

" نماز جنازہ کے إمام مولا ناشبيراحمد عثانی، احمد يوں کو کافر، مرتد اور واجب القتل قرار دے بچے تھے، اس لئے ميں اس نماز ميں شريک ہونے کا فيصله نه کرسکا، جس کی إمامت مولا نا کررہے تھے۔''

(ريورث تحقيقاتي عدالت وخياب ص:٢١٢)

کیکن عدالت سے ہاہر جب ان سے یہ ہات پوچھی گئی کہ آپ نے قائمِ اعظم کا جناز ہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے جواب دیا:

" آپ مجھے کا فرحکومت کامسلمان وزیر سمجھ لیس پامسلمان حکومت کا کا فرنوکر۔"

(" زمیندار" لا بور ۸ رفر وری • ۱۹۵ ء )

اور جب اخبارات میں چو ہدری ظفر اللہ خان کی اس ہث دھرمی کا چرچا ہوا تو جماعت ِ احمد بیر بوہ کی طرف ہے اس کا جواب بید یا گیا:

" جناب چوہدری محد ظفر اللہ خان پر ایک اعتراض بید کیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پر حماء تمام دُنیا جاتی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہ ہے اہدا جماعت احمدیہ کے کئی فرد کا ان کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں۔ " (ٹریک ۲۲، احراری علاء کی راست کوئی کا نمبر، ٹائر ہتم نشر واشاعت المجمن احمدید ہوہ شلع جھنگ ) قادیا نیول کے اخبار "لفضل" نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے:

" کیا بیرحقیقت نبیل که ابوط لب بھی تن کراعظم کی طرح مسلمانوں کے بہت بڑے محسن تنے ، مگر نہ مسلمانوں نے بہت بڑے محسن تنے ، مگر نہ مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھاا درنہ رسول خدانے'' ('الفضل' ربوہ ۲۸ راکؤ بر ۱۹۵۲ء)

س قدرلائق شرم بات ہے کہ قادیانی تو مسمانوں کو ہندوؤں ، سکھوں اور عیسائیوں کی طرح کا فر سمجھتے ہوئے نہان کے برے سے برے آدمی کا جناز و پڑھیں اور نہان کے معصوم بچوں کا ، کیا ایک مسلمان کے لئے بہ جائز ہے کہ دوقادیانی مرتد کا جناز و پڑھے؟ کیااس کی غیرت اس کو برداشت کر سکتی ہے ...؟

جواب، سوال دوم: ... جب یہ معلوم ہوا کہ قادیانی ، کا فرومر تد ہیں ، توای ہے یہ بھی واضح ہوجا تا ہے کہ کی مسلمان لڑکی کا نکاح مرز ائی مرتد ہے نہیں ہوسکتا، اسلام کی رُوسے میہ فالص زنا ہے ، اگر کسی مسلمان نے لاعلمی اور بے خبری کی وجہ ہے کسی مرز ائی کو

<sup>(</sup>١) ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحدًا من الناس مطلقًا. (الدر المحتار مع الرد اعتار ج:٣ ص. ٢٠٠).

ٹر کی بیاہ دی ہے تو اس کا فرض ہے کہ علم ہوجانے کے بعدا پنے گناہ سے توبہ کرے اورلڑ کی کوقا دیا نیوں کے چنگل سے واگز ار کرائے۔ واضح رہے کہ مرزائیوں کے نز دیک مسلمانوں کی وہی حیثیت ہے جو ہمارے نز دیک یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے، مرزائیوں کے نز دیک مسلمانوں سے لڑکیاں لیٹا تو جائز ہے، لیکن مسلمانوں کو دینا جائز نہیں ،مرز انجمود کا فتو کی ہے:

'' جو شخص اپنی لڑکی کا رشتہ غیراحمدی لڑ کے کو دیتا ہے، میرے نز دیک وہ احمدی نہیں ، کو کی شخص کسی کو غیر مسلم سجھتے ہوئے اپنی لڑکی اس کے نکاح میں نہیں دے سکتا۔''

'' سوال: - جونگاح خوال ایسا نکاح پڑھائے، اس کے متعلق کیا تھم ہے؟ جواب: - ایسے نکاح خوال کے متعلق ہم وہی فتوی ویں گے جواس مخص کی نسبت ویا جاسکتا ہے، جس نے ایک مسلمان لڑکی کا نکاح ایک عیسائی یا ہندولڑ کے سے پڑھ دیا ہو۔

سوال: - کیاالیا مخص جس نے غیراحمدیوں ہے اپنی لڑکی کا رشتہ کیا ہے، وہ دُوسرے احمدیوں کوشادی میں مدعوکرسکتا ہے؟

جواب: -الیں شادی بیس شریک ہونا بھی جائز نہیں۔' (اخبار' الفضل' قادیان ۲۳ مرتی ا۱۹۱۰)

پس جس طرح مرزامحمود کے نز دیک وہ فخض مرزائی جماعت سے خارج ہے جو کسی مسلمان لڑکے کواپی لڑکی ہیاہ و ہے، اسی طرح وہ مسلمان بھی دائر ہی اسلام سے خارج ہے جو قادیا نیول کے عقائد ہے واقف ہونے کے بعد کسی مرتد مرزائی کواپی لڑکی ویٹا جائز سمجھے، اور جس طرح مرزامحمود کے نز دیک کسی مرزائی لڑکی کا نکاح کسی مسلمان لڑکے سے پڑھانا ایسا ہے جیسا کہ کسی ہندویا عیسائی سے، اس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی مرزائی مرتد کو داماد بنانا ایسا ہے جیسے کی ہندوہ سکھ، چوہڑے کو داماد بنا لیا جائے۔

جواب، سوال سوم : ... کی مسلمان کے لئے مرزائی مرتدین کے ساتھ مسلمانوں کا ساسلوک کرناحرام ہے، ان کے ساتھ اُٹھنا ، کھانا پینا ، ان کی شادی غمی میں شرکت کرنایاان کواپی شادی غمی میں شریک کراناحرام اور تطعی حرام ہے۔ جولوگ اس مع طے میں رواداری سے کام لیتے ہیں وہ خدااور رسول کے خضب کو دعوت دیتے ہیں ، ان کواس سے تو یہ کرنی جائے ، اور مرزائیوں سے اس فتم کے تمام تعلقات ختم کردینے چاہئیں۔ قادیانی خدااور رسول کے دُشمن ہیں اور خدا ورسول کے دُشمنوں سے دوستانہ تعلقات رکھناکی مؤمن کا کام نہیں ہوسکتا۔

قرآن مجيد ميں ہے:

"لَا تَجِهُ قَلُولَ اللهُ وَلَوْ كَاللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَالْيَوْمِ اللهِ وَلَوْ كَالُوْا اللهُ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَالُوْا اللهُ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَالُوْا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَرَحُوا عَنُهُ، وَيُدُولُ عَنُهُ وَرَحُوا عَنُهُ، وَيُدُولُ عَنُهُ وَرَحُوا عَنُهُ، وَيُدُولُ اللهُ عَنْهُ مَ وَرَحُوا اللهُ وَيُحْتِهُ اللهُ اللهُ وَيُولُولُ اللهُ الله

کہ وہ ایسے شخصوں سے دوئی رکھیں جوانقداور رسول کے برخلاف ہیں، گوہ وان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کئیہ، ی کیول شہول، ان لوگول کے دلول ہیں انقد تغالی نے ایمان شبت کردیا ہے، اور ان (کے قلوب) کواپنے فیض سے توت دی ہے، (فیض سے مراونور ہے) اور ان کوالیے باغول ہیں داخل کرے گا جن کے بینچ نہریں جاری ہول گی، جن ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ انقد تعالی ان سے راضی ہوگا اور وہ انقد تعالیٰ ہوں گے، بیلوگ انقد کا گروہ ہے، خوب من لو! کہ انقد ہی کا گروہ قلاح یائے والا ہے۔''

اَخیر میں میہ عرض کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے آئین میں قادیا نیوں کو انظیر مسلم اقلیت ' قرار دیا گیا، لیکن قادیا نیوں نے تا حال نہ تواس فیصلے کو تنظیم کیا ہے اور نہ انہوں نے پاکستان میں غیر مسلم شہری ( ذمی ) کی حیثیت سے رہنے کا معامدہ کیا ہے ، اس لئے ان کی حیثیت نے رہنے کا معامدہ کیا ہے ، اس لئے ان کی حیثیت ذمیوں کی نہیں بلکہ ' محارب کا فروں' کی ہے ، اور محاربین سے کسی تشم کا تعلق رکھنا شرعاً جائز نہیں۔ ( )

قادیانی مردے کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنااور فاتحہ دُ عاواِستغفار کرناحرام ہے

سوال:...قادیانی مرد ہے کومسلمانوں کے قبرستان میں دنن کرنااوران کے ساتھ مسلمانوں کا جانا، فاتحہ پڑھنا، گھر میں جا کر سوگ اوراظہارِ ہمدردی کرنا،ایصالِ ثواب کے بئے قر آن خوانی میں شرکت کرنا کیسا ہے؟

جواب:...قادیانی ، کافرومرتد اورزندیق ہیں ،ان کے وفن میں شرکت کرنا ،ان کی فاتحہ پڑھنا ،ان کے لئے ڈیاو استغفار کرناحرام ہے ،مسلمانوں کوان سے کمل قطع تعلق کرنا چاہئے۔

# قادیانی مرده مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا نا جائز ہے

سوال:...کیا قرماتے ہیں علمائے کرام اس سلسلے ہیں کہ بعض دفعہ قادیا نی اپنے مردے مسلمانوں کے قبرستانوں ہیں دفن کردیتے ہیں، اور پھرمسلمانوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ان کو نکالا جائے، تو کیا قادیا نی کامسلمانوں کے قبرستان ہیں دفن کرنا ج ئزنہیں؟ اورمسلمانوں کے اس طرزِعمل کا کیا جواز ہے؟

جواب:...قادیانی غیرمسلم اورزندیق ہیں،ان پر مرتدین کے اُحکام جاری ہوتے ہیں،کسی غیرمسلم کی نمازِ جناز وج ئزنہیں، چنانچے قرآن کریم میں اس کی صاف مما نعت موجود ہے،ارشادِ خداوندی ہے:

<sup>(</sup>١) يعلم مما هنا حكم الدروز والنيامة .... ويتكلمون في جناب نينا صلى الله عليه وسلم كلمات فطيعة ... ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم في ديار الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم وفيهم فتوى الخيرية أيضًا فراحعها. والحاصل أنهم يصدق عليهم إسم الزنديق والمنافق والملحد .. إلخ. (رد اعتار ج:٣ ص:٣٣٣، باب المرتد، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) ولا تنصل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره. (التوبة: ٨٣). وفي التنفسير والمراد من الصلاة المنهى عنها صلاة الميت المعروفة وهي متضمة للدعاء والإستغفار والإستشفاع ... إلخ. (تفسير رُوح المعاني ج: ١٠٥٠ ص ٥٥١، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

"ولَا تنصل على احد منهم مات ابدًا ولَا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فسقون\_"

ترجمہ:... "اور نمازنہ پڑھان میں سے کسی پر جومر جاوے بھی اور نہ کھڑا ہواس کی قبر پر، وہ منکر ہوئے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور وہ مرکئے نافر مان ۔ "

ای طرت کی غیر مسلم کومسلمانوں کے قبرستان میں وفن کرنا جائز نہیں ، جیبا کہ آیت کریمہ کے انفاظ "و آلا تقع علی قبرہ " سے معلوم ہوتا ہے ، چنا نچہ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے قبرستان ہمیشہ الگ رہے ، پس کی مسلمان کے اسلامی حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے ، علہ مہ سعدالدین مسعود بن عمر بن عبد، ملتہ الشعار انی (التونی اوے ایک حق بیں کہ: اگر ایمان ول و الشعار انی (التونی اوے الله بی کے: اگر ایمان کی تعریف میں مختلف اقوال نقل کرتے ہوئے لکھتے بیں کہ: اگر ایمان ول و ربان سے تقد لی کرنے کا نام ہوتو اقر ارز کن ایمان ہوگا ، اور ایمان تقد لی مع الاقر ارکو کہا جائے گا ، لیکن اگر ایمان صرف تقد لی قبی کا نام ہوتو اقر ارز کن ایمان مون

"فان الإقرار حينئذ شرط لإجراء الأحكام عليه في الدنيا من الصلاة عليه وخلفه، والدفن في مقابر المسلمين والمطالبة بالعشور والزكاوات ونحو ذلك."

(شرح المقاصد ج: ٢ ص: ٢٣٨ مطبوعه دار المعارف النعما تيدلا مور)

ترجمہ:...'' تواقراراس صورت میں ،اس شخص پر دُنیامیں اسلام کے اُحکام جاری کرنے کے لئے شرط ہوگا، یعنیٰ اس کی نمی زِجنازہ ،اس کے پیچھے نماز پڑھن ،اس کومسلمانوں کے قبرستان میں دُن کرنا ،اس سے زکوۃ و عشر کا مطالبہ کیا جانا اور اس طرح کے دیگراُ مور۔''

اس سے معلوم ہوا کہ سی محض کو مسلمانوں کے قبرستان میں دُن کرنا بھی اسلامی حقوق میں سے ایک ہے، جو صرف مسلمان کے ساتھ خاص ہیں، اور بید کہ جس طرح کسی غیر مسلم کی افتذا میں نماز جا تزنہیں، اس کی نماز جنازہ جا تزنہیں، اور اس سے زکو ہ وعشر کا مطالبہ وُرست نہیں، ٹھیک اسی طرح کسی غیر مسلم مردے کو مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ وین بھی جا تزنہیں، اور بید کہ بید مسئلہ تمام اُمت مسلمہ کا متفق علیہ اور مُسلّمہ مسئلہ ہے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، چن نچے ذیل میں مُدا ہب اَر بعد کی مستند کہ ابول سے اس مسلمہ کا متفق علیہ اور مُسلّمہ مسئلہ ہے، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، چن نچے ذیل میں مُدا ہب اَر بعد کی مستند کہ ابول سے اس مسلمہ کا متفق علیہ اور اُسلّمہ کی جاتی ہیں، واللّدا لموفق!

قَقْدِ حَنْ فَى : . . . شَخْ زين الدين ابن تجيم المصري (التوفى ١٤٠٥هـ)'' الاشباه والنظائر'' كے فنِ اوّل قاعد هُ ثانيه كے ذيل ميں لكھتے ہيں :

"قال الحاكم في الكافي من كتاب التحرى: واذا اختلط موتى المسلمين وموتى الكفار الكفار، فمن كانت عليه علامة المسلمين صلى عليه، ومن كانت عليه علامة الكفار ترك، فان لم تكن عليهم علامة والمسلمون اكثر، غسلوا وكفنوا وصلى عليهم وينوون

بالصلاة والدعاء للمسلمين دون الكفار، ويدفنون في مقابر المسلمين، وان كان الفريقان مسواء او كانت الكفار اكثر، لم يصل عليهم، ويغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين. " (الاشادوان شركا عليهم عليهم عليهم المشركين. " (الاشادوان شركا عليهم عليهم عليهم عليهم المشركين. "

ترجمہ:... امام حاکم '' الکائی'' کی کتاب التحری میں فرماتے ہیں: اور جب مسلمان اور کافر مردے خلط ملط ہوجا کیں تو جن مُر دول پر مسلمانوں کی علامت ہوگی ان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی،اور جن پر کفار کی علامت ہوئی ان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی،اور جن پر کفار کی علامت نہ ہوئو اگر مسلمانوں کی تعداوزیاوہ ہوتو سب کوشسل وکفن و ہے کر ان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی،اور نیت ہی جائے گی کہ ہم صرف مسلمانوں پر نماز پڑھتے ہیں اور ان کے لئے دُعا کرتے ہیں، اور ان سب کومسلمانوں کے قبرستان ہیں دفن کیا جائے گا،اور اگر دونوں فریق برابر ہوں یا کافروں کی اکثریت ہوتو ان کی نمازِ جنازہ تبیں پڑھی جائے گی،ان کوشسل وکفن و ہے کر علی میں فرن کیا جائے گا،

نيز ديكيئ: "نفع المفتى والمسائل" ازمولا ناعبدالى لكھنوى (التونى ١٠٠ ١٥ هـ)اواخركتاب البحائز ـ

مندرجہ بالامسئلے ہے معلوم ہوا کہ اگر مسلمان اور کا فرمرد ہے مختلط ہوجا ئیں اور مسلمانوں کی شناخت نہ ہو سکے تو اگر دونوں فریق برابر ہوں ، یا کا فرمُر دوں کی اکثریت ہوتو اس صورت میں مسلمان مُر دوں کو بھی اشتباہ کی بنا پر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جا کزنہ ہوگا ، اس سے بیہ بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ جومردہ قطعی طور پر غیر مسلم ، مرتد قادیانی ہو ، اس کا مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بدرجہ اُؤلی جا کر نہیں ، اور کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔

نيز الاشاء والظائر فن ثاني، كتاب السير، باب الردة ك ذيل من الكت بن:

"واذا مات او قتل على ردته لم يدفن في مقابر المسلمين ولا اهل ملّة وانما يلقى في حفرة كالكلب." (المثاووالطائر ج: المناوعاوماوارة القرآن والعلوم الاسلاميراجي)

ترجمہ:...''اور جب مرتد مرجائے یا ارتداد کی حالت پیس قبل کردیا جائے تو اس کو ندمسلمانوں کے قبرستان ہیں وفن کیا جائے اور ندکسی اور ملت کے قبرستان ہیں، بلکہ اے کئے کی طرح گڑھے ہیں ڈال دیا جائے۔''

مندرجه بالاجزئية ريباتمام كتب فقهيه من كتاب الجائز اوركتاب السير ، باب المرتدمين ذكركيا كياب، مثلاً: ورمخارمين ب: "اها الموقد فيلقى في حفوة كالكلب."

> ترجمہ:... " لیکن مرتد کو کتے کی طرح گڑھے ہیں ڈال دیا جائے۔'' علامہ محمدا مین بن عابدین شامیؒ اس کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"ولاً يغسل ولا يكفن ولا يدفع الى من انتقل الى دينهم، بحر عن الفتح."

(دد اعتار ج:۲ ص:۲۳۰،مطبوعراجي)

ترجمہ:...'' نہاسے شل دیا جائے ، نہ گفن دیا جائے ، نہاسے ان لوگوں کے سپر دکیا جائے جن کا نہ ہب میں میں ''

ال مرتدف اختيار كيا-"

قادیانی چونکہ زند بین اور مرتد ہیں ،اس نے اگر کسی کاعزیز قادیانی مرتد ہوجائے تو نہ اسے خسل دے، نہ کفن دے، نہ اس مرز ائیول کے سپر دکرے، بلکہ گڑھا کھو دکراہے کتے کی طرح اس میں ڈال دے، اسے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا کرنا جائز نہیں، بلکہ کسی اور فدجب وطرت کے قبرستان یا مرگھٹ، مثلاً: یہودیوں کے قبرستان اور نصر انیوں کے قبرستان میں دفن کرنا مجھی جائز نہیں۔

فقیہِ مالکی:... قاضی ابو بکر محمد بن عبداللہ المالکی الاشبیلی المعروف بابن العربی (التونی ۵۴۳ھ) سورۃ الاعراف ک آیت: ۲۱ اے تخت متاً دلین کے تفریر گفتگو کرتے ہوئے '' قدریہ'' کے بارے میں لکھتے ہیں:

"اختلف علماء المالكية في تكفيرهم على قولين، فالصريح من اقوال مالك تفكيرهم."

ترجمہ:...''علمائے مالکیہ کے ان کی تکفیر میں دوقول ہیں ، چنانچہ اِم مالک ؒ کے اقوال سے صاف طور پر ثابت ہے کہ وہ کا فر ہیں۔''

؟ كَا وَسرِ فَول (عدم تَكفير) كي تضعيف كرنے كے بعد إمام مالك كول پر تفريع كرتے ہوئے لكھتے ہيں:

"فلا يناكحوا ولا يصلى عليهم فان خيف عليهم الضيعة دفنوا كما يدفن الكلب.

فان قيل: واين يدفنون؟ قلنا: لا يؤذي بجوارهم مسلم."

(أحكام القرآن لا بن العربي جلد: دوم صفحات مسلسل: ٥٠٣، مطبوعه بيروت)

ترجمہ:... "پس ندان سے رشتہ نا تا کیا جائے ، ندان کی نماز جناز ہ پڑھی جائے ، اور اگران کا کوئی والی وارث نہ ہواوران کی لاش ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو کتے کی طرح کسی گڑھے میں ڈال دیا جائے۔

اگریہ سوال ہوکہ انہیں کہاں دفن کیا جائے؟ تو ہاراجواب بیہے کہ سی مسلمان کوان کی ہمسا لیگی سے

ایذانہ دی جائے (یعنی مسلمانوں کے قبرستانوں میں انہیں دنن نہ کیا جائے )۔''

فقیہ شافعی:...الشیخ الِا مام جمال الدین ابواسحاق ابراہیم بن علی بن یوسف الشیر ازی الشافعیؒ (التونیٰ ۲۷۳ھ) اور إمام محی الدین کیجیٰ بن شرف النوویؒ (التونیٰ ۲۷۷ھ) لکھتے ہیں:

"قال المصنف رحمه الله ولا يدفن كافر في مقبرة المسلمين ولا مسلم في مقبرة

الكفار

الشبرح: اتبقق اصبحابنا رحمهم الله على انه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار، ولا كافر في مقبرة مسلمين، ولو ماتت ذمية حامل بمسلم ومات جنينها في جوفها ففيه اوجه (الصحيح) انها تدفن بين مقابر المسلمين والكفار، ويكون ظهرها الى القبلة لأن وجه الجنين الى ظهر امّه هكذا قطع به ابن الصباغ والشاشي وصاحب البيان وغيرهم وهو المشهور ـ " (شرح مهذب ج:۵ ص:۲۸۵ مطبوعه بيروت)

ترجمه: ... '' مصنف فرمات بین: اور نه دُن کیا جائے کسی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان ہیں ، اور نہ کسی مسلمان کوکا فروں کے قبرستان میں۔

شرح: اس مسئلے میں ہورے اصحاب (شافعیہ) کا اتفاق ہے کہ کسی مسلمان کو کا فرول کے قبرستان میں اور کسی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان میں دنن ہیں کیا جائے گا ، اورا گر کوئی ذمی عورت مرجائے جوا پیے مسلمان شو ہرے حامد تھی ،اوراس کے بیٹ کا بچر بھی مرجائے تواس میں چندوجہیں ہیں، سیجے یہ ہے کہاس کومسلمانوں اور کا فروں کے قبرستان کے درمیان الگ دفن کیا جائے گا ،اوراس کی پشت قبلے کی طرف کی جائے گی ، کیونکہ پہیٹ کے بیجے کا منداس کی مال کی پشت کی طرف ہوتا ہے، ابن الصباغ، شاشی، صاحب البیان اور دیگر حضرات نے ای قول کو جز ماً اختیار کیا ہے، اور یہی ہمارے نمرہب کامشہور قول ہے۔''

فقيه بلي:...الشيخ الأمام موفق الدين ابومجمر عبد القدين احمد بن مجمه بن قد امنة المقدى المسحب لليّ (التوفي ١٢٠ هـ) المغنى "ميس اور امام تمس الدين ابوالفرج عبدالرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة المقدى المحنبليّ (التوفي ١٨٢ه) الشرح الكبير "ميس لكهية بين:

"مسألة: قال: وان ماتت نصرانية وهي حاملة من مسلم دفنت بين مقبرة المسلمين ومقبرة النصاري، اختار هذا احمد، لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا بعذابها، ولا في مقبرة الكفار، لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم، وتدفن منفردة، مع أنه روى عن واثلة بن الأسقع مثل هذا القول، وروى عن عمر أنها تدفن في مقابر المسلمين، قال ابن المنذر: لا يثبت. ذلك قال اصحابنا ويجعل ظهرها الى القبلة على جانبها الأيسىر ليكون وجه الجنين الى القبلة على جانبه الأيمن، لأن وجه الجنين الي (المغنى مع الشرح الكبير ج: ٢ ص: ٢٢٣ مطبوعه بيروت ١٠٠ ١١ه) ظهرها۔"

ترجمہ:..'' اورا گرنصرائی عورت جوایئے مسلمان شوہرے حاملہ بھی ،مرجائے تواسے (ندتو مسلمانوں کے قبرستان میں وٹن کیا جائے اور نہ نصاریٰ کے قبرستان میں، بلکہ) مسلمانوں کے قبرستان اور نصاریٰ کے قبرستان کے درمیان الگ وٹر کیا جائے ، إمام احمد نے اس کواس کئے اختیار کیا ہے کہ و وعورت تو کا فرہے ، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں وفن نہیں کیا جائے گا کہ اس کے عذاب سے مسلمان مروں کوایذا نہ ہو، اور نہا ہے کا فرول کے قبرستان میں وفن کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بیٹ کا بچہ مسلمان ہے، اسے کا فرول کے عذاب سے ایڈا ہوگی ، اس لئے اس کوالگ وفن کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی حضرت واثلہ بن الاسقع رضی القدعنہ سے اس قول کے مثل مروی ہے۔ اور حضرت عمر رضی القدعنہ سے جومروی ہے کہ ایس عورت کو مسلم نوں کے قبرستان میں وفن کیا جائے گا، این المنذ رکھتے ہیں کہ یہ دوایت حضرت عمر سے تا بہت نہیں۔ ہمارے اسحاب نے کہا ہے کہ اس نصرانی عورت کو بائمیں کروٹ پر لئا کر اس کی پشت قبلے کی طرف کی جائے تا کہ بچے کا منہ قبلے کی طرف رہ جائے تا کہ بچے کا منہ قبلے کی طرف رہ جائے تا کہ بچے کا منہ قبلے کی طرف رہ ہوتا ہے۔'

مندرجہ بالا تقریحات ہے معلوم ہوا کہ بیشر بعت اسلامی کامتفق علیہ اور مُسمَّم مسئد ہے کہ کسی غیر مسلم کو مسلم نوں کے قبر ستان میں وزن نیس کیا جاسکتا ، شریعت اسلامی کا بیمسئلہ اتناصاف اور واضح ہے کہ مرز اغلام احمد قاد یائی نے بھی اپنی تحریروں میں اس کا حوالہ دیا ہے، چذن نچے جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں مرز انے لکھاہے:

" حافظ صاحب یاد رکھیں کہ جو پچھ رس لہ قطع الوتین میں جھوٹے مدعیان نبوت کی نسبت ہے سروپا حکا بیتیں لکھی گئی ہیں، وہ حکا بیتیں اس وقت تک ایک ذرہ قابلِ اختبار نہیں جب تک سے ثابت نہ ہو کہ مفتری لوگوں نے اپنے اس دعویٰ پراصرار کیا اور تو بہ نہ کی ، اور بیاصرار کیونکر ثابت ہوسکتا ہے جب تک ای زمانے کی کسی تحریر کے دریعے سے بیامر ثابت نہ ہو کہ وہ لوگ اس افتر ااور جھوٹے وعوی نبوت پر مرے ، اور ال کا کسی اس وقت کے مولوی نے جنازہ نہ پڑھا ور نہ وہ مسلمانوں کے قبرستان میں فن کئے گئے۔''

(تخفة الندوة ص: ٤٠/ وحانى خزائن ج:١٩ ص:٩٥ مطبوعه لندن)

#### ای رسالے میں آھے چل کر لکھاہے:

" پھر حافظ صاحب کی خدمت میں خلاصۂ کلام ہے ہے کہ میرے تو بہ کرنے کے لئے صرف اتنا کافی نہ ہوگا کہ بفرض محال کوئی کتاب الہ می مدگئ نبوت کی نگل آوے، جس کو وہ قر آن شریف کی طرح (جیسا کہ میرا دعویٰ ہے) خدا کی ایک ومی کہتا ہو، جس کی صفت میں لاریب فیہ ہے، جیسا کہ میں کہتا ہوں ، اور پھر یہ بھی ثابت ہو جائے کہ وہ بغیر تو بہ کے مراا ورمسلمانوں نے اپنے قبرستان میں اس کوفن نہ کیا۔"

( تخذة الندوة من: ١٦، أوحاني خزائن ج: ١٩ ص: ٩٩- • • المطيور لندن )

مرز اغلام احمد قادیانی کی ان دونوں عبار تول ہے تین باتیں واضح ہوئیں ، ایک بید کہ جھوٹا مدگی تبوت کا فرومر تدہے ، اس طرح اس کے ماننے والے بھی کا فرومر تدہیں ، وہ کسی اسلامی سلوک کے ستحق نہیں۔

دوم: یه که کا فرومر تدکی نما زیجنازه نبیس ،اور نداسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔

سوم : مير كد مرز اغلهم احمد قادياني كونبوت كا دعوى ب، اوروه اپني شيطاني وي كو.. نعوذ بائتد.. قر آن كريم كي طرح سمجه تاب ـ

پس اگرگزشتہ دور کے جھوٹے مدعیانِ نبوت اس کے مستحق ہیں کہ ان کو اسلامی برا دری میں شامل نہ سمجھا جائے ، ان کی ٹم : جنازہ نہ پڑھی جائے ، اوران کومسلمانوں کے قبرستان میں ڈن نہ ہونے دیا جائے تو مرز اغلام احمد قادیا ٹی (جس کا جھوٹا دعوی نبوت اظہر من افقس ہے ) اوراس کی ڈرّیت خبیثہ کا بھی بہی تھم ہے کہ نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے ، اور نہ ان کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوتے دیا جائے۔

> ر ہا یہ سوال کہ اگر قادیانی چیکے ہے اپنا مردہ مسلمانوں کے قبرستان میں گاڑ دیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ علم ہوجانے کے بعداس کا اُکھاڑ ناواجب ہے، اوراس کی چندوجبیں ہیں:

اقل: ... یہ کہ سلمانوں کا قبرستان مسلمانوں کی تدفین کے لئے وقف ہے، کسی غیر سلم کااس میں وفن کیا جانا النظم عصب کے اور جس مردہ کو خصب کی زمین میں وفن کیا جائے اس کا عبش (ا کھاڑنا) لازم ہے، جیسا کہ کتب فقہیہ میں اس کی تصریح ہے۔ کیونکہ کا فرومر تدکی لاش جبکہ غیر کل میں وفن کی ہو، لائق احتر ام نبیل، چنانچہ ام بخار کی نے صحیح بخاری کتاب الصاؤة میں باب با ندھا ہے: "بساب ھل یہ بندش قبور مشو کسی المجاھلية ... اللے" اور اس کے تحت بير عديث نقل کی ہے کہ مجدِ نبوی کے لئے جو جگہ خريدی گئی، اس میں کا فرول کی قبریں تھیں:

"فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت."

(صحح بخارى ج: اص: ١١ مطبوعه حاتى تورهمداصح المطالع)

ترجمه:...' پس آنخضرت صلی القد علیه وسلم نے مشرکیین کی قبروں کو اُ کھاڑنے کا تھم فر مایا، چنانچہوہ اُ کھاڑوگ گئیں۔''

حافظ ابن ججرٌ ، إمام بخاريٌ كاس باب كي شرح مي لكهة بي:

"أى دون غيرها من قبور الأنبياء وأتباعهم لما في ذالك من الاهانة لهم بخلاف المشركين فانهم لا حرمة لهم." ( في الباري ج: اص: ۵۲۳ مطبور دار النشر لا بور )

ترجمہ: ''' مشرکین کی قبروں کو اُ کھاڑا جائے گا، انبیائے کرام اور ان کے تنبعین کی قبروں کوئیں، کیونکہ اس میں ان کی اہانت ہے، بخلاف مشرکیین کے، کہ ان کی کوئی حرمت نہیں۔'' حافظ بدرالدین بینی (التونی ۸۵۵ھ) اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"(فان قلت) كيف يجوز اخراجهم من قبورهم والقبر مختص بمن دفن فيه فقد

<sup>(</sup>۱) إذا دفن الميت في أرض غيره بغير مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأرض وزرع فيها كذا في التجنيس. (عالمكيرى ح ١ ص:١٢١) طبع رشيديه كوئنه)، إذا دفن في أرض مغصوبة أو كفن في ثوب مغصوب ولم يرض صاحبه إلا بنقله عن ملكه أو نزع ثوبه جاز أن يخرج منه باتفاق. (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح مع حاشية طحطاوى ص:٣٣٤، في حملها و دفها، طبع مير محمد كتب خانه).

حازه فلا يجوز بيعه ولًا نقله عنه.

(قلت) تلك القبور التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنبشها لم تكن أملاكا لمن دفن فيها بل لعلها غصبت، فلذلك باعها ملاكها، وعلى تقدير التسليم أنها حبست فليس بالازم، انسا اللازم تحبيس المسلمين لا الكفار، ولهذا قالت الفقهاء اذا دفن المسلم في أرض مغصوبة يجوز اخراجه فضلًا عن المشرك."

(عمرة القاري ج: ٢ ص: ٣٥٩ طبع دار الطباعة العامرة)

ترجمہ:...''اگر کہا جائے کہ مشرک و کا فر مُر دوں کو ان کی قبروں سے نکالنا کیے جائز ہوسکتا ہے؟ جبکہ قبر، مدفون کے ساتھ مختص ہوتی ہے، اس لئے نہ اس جگہ کو بیچنا جائز ہے اور نہ مردے کو وہاں سے منتقل کرنا جائز ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ بیقبریں جن کے اُ کھاڑنے کا نبی کریم صلی الله عدیہ وسلم نے تھم فر مایا فی سہا وفن ہونے والوں کی ملک نہیں تھیں، بلکہ وہ جگہ غصب کی تئی تھی، اس لئے مالکوں نے اس کوفر وخت کرایا، اوراگر بیہ فرض کرلیا جائے کہ بیجگہ ان فر دوں کے لئے مخصوص کردی گئی تھی، تب بھی یہ لازم نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا قبروں میں رکھنا لازم ہے، کا فروں کا نبیس، اس بنا پرفقہاء نے کہ ہب مسلمان کو غصب کی زمین میں وفن کردیا تھیا ہوتو اس کو نکالنا جا تزہے، چہ جائیکہ کا فرومشرک کا نکالنا۔''

پس جو قبرستان کے مسلمانوں کے لئے وقف ہے، اس میں کسی قادیانی کو ڈن کرنا اس جگہ کا خصب ہے، کیونکہ وقف کرنے والے نے اس کو مسلمانوں کے لئے وقف کیا ہے، کسی کا فرومر تدکواس وقف کی جگہ میں ڈن کرنا غاصبانہ تصرف ہے، اور وقف میں نا جائز تصرف کی اجازت و بے کا کوئی محف بھی اختیار نہیں رکھتا، بلکہ اس نا جائز تصرف کو ہرحال میں ختم کرنا ضروری ہے، اس لئے جو قادیانی، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہواس کو اکھاڑ کر اس خصب کا ازالہ کرنا ضروری ہے، اور اگر مسلمان اس تصرف ہے جا اور غاصبانہ حرکت پر خاموش رہیں گے اور اس خصب کے ازالہ کی کوشش نہیں کریں گے تو سب گنا ہگار ہول گے، اور اس کی مثال بالکل غاصبانہ حرکت پر خاموش رہیں گے اور اس خصب کے ازالہ کی کوشش نہیں کریں گے تو سب گنا ہگار ہوں گے، اور اس کی مثال بالکل ایک بی ہوگ کہ جگہ مجد کے لئے وقف ہو، اس میں گر جا اور مندر بنانے کی اجازت و ب دی جائے ، یا گر اس جگہ پر غیر سلم قادیانی نا جائز تصرف اور غاصبانہ قبضے کا ازالہ سلمانوں پر فرض ہوگا ، اس طرح مسلمانوں کے قبر ستان میں جو کہ مسلمانوں کے لئے وقف ہے، اگر غیر مسلم قادیانی نا جائز تصرف اور غاصبانہ قبضہ کرلیں تو اس کا ازالہ میں واس کا ازالہ میں واس ہوگا۔

دُ وسری وجہ بیہ ہے کہ کی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان میں فن کرنامسلمان مُر دوں کے لئے ایڈ اکا سبب ہے، کیونکہ کا فرا پی قبر میں معذّب ہے، اوراس کی قبرطلِ لعنت وغضب ہے، اس کے عذاب سے مسلمان مُر دوں کو ایڈ اہوگی۔ اس لئے کسی کا فرکومسلمانوں

 <sup>(</sup>١) ويكره أن يدخل الكافر قبر أحد من قرابته من المؤمنين، لأنه الموضع الذي فيه الكافر تنزل فيه السخطة واللعة فينزه قبر المسلم عن ذلك. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٩ ٣١، صلاة الجنازة، سنة الدفن، طبع سعيد).

کے درمیان وقن کرتا جائز جیس ، اور اگروفن کردیا گیا ہوتو مسلمانوں کوایڈ اسے بی نے کے لئے اس کو وہاں سے زکالنا ضروری ہے ، اس کی لاش کی حرمت کا تبیی ، بلکہ مسلمان مُر دوں کی حرمت کا لحاظ ضروری ہے۔ امام البوداؤڈٹ کتاب الجہاد ''باب المنهی عن قتل من اعتصم بالسجود'' بیس آنخضرت صلی اللہ عدیدوسم کا ارشاؤنل کیا ہے:

"أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله! لم؟ قال: لا توايا نارهما." (ايردا دُو ع: اس ٣٥٦، مطبوعه التي المسيد كراجي)

ترجمہ: .. و میں بری ہوں ہراس مسلمان سے جو کافروں کے درمیان مقیم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کیوں؟ فرمایا: دونوں کی آگ ایک وُ دسرے کونظر نہیں آئی جیا ہے۔''

نيرًا ما ابودا وُوَّهِ عَامَ آخركتاب الجهاد "باب في الماقامة بارض الشرك" مين بيصديث قل ك ي:

"من جامع المشرك و سكن معه فانه مثله." (ابوداؤد ج: ۲ ص: ۲۹ ایج ایم سعید کرا تی ) ترجمه:... جس مخص نے مشرک کے ساتھ سكونت اختیار کی وہ ای کی مثل ہوگا۔"

یں جبکہ دُنیا کی عارضی زندگی میں کا فر ومسلمان کی انتھی سکونت کو گوارانبیں فر مایا گیا، نو قبر کی طویل ترین زندگی میں اس اجتاع کو کیسے گوارا کیا جاسکتا ہے؟

تیسری وجہ بیہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان کی زیارت اوران کے بئے وُی و اِستغفار کا تھم ہے، جبکہ کسی کا فر کے لئے وُیا واِستغفار اور ایصال نواب جائز نہیں، اس سئے لازم ہوا کہ کسی کا فر کی قبرمسلمانوں کے قبرستان میں نہ رہنے دی جائے، جس سے زائرین کودھوکا لگے اور وہ کا فرمُر دوں کی قبر پر کھڑے ہوکرؤیا واستغفار کرنے گیس۔

مرز اغلام احمر کے ملفوظات میں ایک بزرگ کا حسب ذیل واقعہ ذکر کیا گیا ہے:

'' ایک بزرگ کی شہر میں بہت بیار ہو گئے ، اور موت تک کی حالت پہنچ گئی ، تب اپ ساتھوں کو وصیت کی کہ جھے بہودیوں کے قبر ستان میں ڈن کرنا ، دوست حیران ہوئے کہ یہ عابد زاہد آ دمی ہیں ، یہودیوں کے قبر ستان میں ڈن ہونے کی کیوں خواہش کرتے ہیں ، شایداس وقت حواس ڈرست نہیں رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ یہ آ پ کیا فرماتے ہیں؟ بزرگ نے کہا کہتم میر نے نقرے پر تعجب نہ کرو ، ہیں ہوش ہے بات کرتا ہوں ، اوراصل واقعہ یہ ہے کہ میں سال سے ہیں دُعا کرتا ہوں کہ جھے موت طوی کے شہر ہیں آ وے ، ایس اگر آخ

<sup>(</sup>۱) عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنّا إن شاء الله بكم لَاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. (مشكوة، الفصل الأوّل، باب زيارة القبور ص:١٥٣، ملبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) ولا تسل على أحد منهم مات أبدًا ولا تقم على قبره. (التوبة: ٨٣) وفي التفسير. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين، وأن لا يصلى على أحد منهم إذا مات وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه، وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. (تفسير ابن كثير ج: ٣ ص٣٢٥، طبع كوئنه).

میں یہاں مرج وَل توجس شخص کی تنس سال کی ما تکی ہوئی وُعا قبول نہیں ہوئی، وہمسلمان نہیں ہے، میں نہیں جا ہتا کہ اس صورت میں مسمماتوں کے قبرستان میں دنن ہوکر اہلِ اسلام کو دھوکا ووں اورلوگ جھے مسلمان جان کر میری قبر برفاتحه برهیس ـ " (مرزاغلام احمدقادیانی کے ملفوظ ت ج: ۷ ص:۹۹ مطبوعه لندن)

اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ کسی کا فرکومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جا ترنہیں ، کیونکہ اس سےمسلمانوں کو دھوکا ہوگا اوروہ اے مسلمان مجھ کراس کی قبر پر فاتحہ پڑھیں گے۔

حضرات ِفقہاء نےمسلم و کا فرکے امتیاز کی بیہاں تک رعایت کی ہے کہ اگر کسی غیرمسلم کا مکان مسلمانوں کے محلے میں ہوتو اس پر علامت کا ہونا ضروری ہے کہ بیرغیرمسلم کا مکان ہے، تا کہ کوئی مسلمان وہاں کھڑا ہوکر وُے وسلام نہ کرے، جبیبا کہ کتاب السیر باب أحكام الل الذمة مين فقهاء في ال كى تصريح كى ہے۔

خلاصه به که کسی غیرمسلم کوخصوصاً کسی قا دیاتی مرتد کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جا تزنہیں ،اورا گروفن کرویا گیا ہوتو اس كا أكها از نا اورمسلمانوں كے قبرستان كواس مردارے ياك كرنا ضروري ہے۔

نوزائیدہ بیجے میں اگرزندگی کی کوئی علامت یائی گئی تو مرنے کے بعداس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی

سوال:...جارے گاؤں میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، آواز کرتا ہے یاروتا ہے، علامت زندگی پائی جاتی ہے، اُذان کی مہلت نہیں ملتی اور بچہدو و چارسانس کے بعد مرجا تا ہے۔ گاؤں کے رہنے والے اس بچے کواس وجہ ہے کہ بچے کے کان میں اَ ذَان نہیں ہوئی ،اس لئے بیچے کا جناز ہنمیں پڑھواتے ،اور نہ ہی بیچے کی مینت کومسمانوں کے قبرستان میں وقن کرتے ہیں ،قبرستان کی د بیوار کے باہر دفن کرتے ہیں ، اگر آپ کے خیال میں نما زِجنا ز و پڑھنی جائز ہے تو اس صورت میں جناز ہ اشنے عرصے سے نہ یڑھنے کا کفارہ کیا ہے؟

جواب: ...جس نے میں پیدائش کے وقت زندگی کی کوئی علامت یائی جائے ،اس کا جناز ہضروری ہے،خواہ دو تین منٹ بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا ہو، ' ایسے بچول کا جنازہ اس وجہ ہے نہ پڑھنا کہان کے کان میں اَ ذان نہیں کہی گئی، جہالت کی بات ہے، اور ناواتفی کی وجہ ہے اب تک جوا ہے جناز ہے ہیں پڑتھے گئے ،ان پرتوبہ اِستغفار کیا جائے ، یہی کفار وہے۔

### حامله عورت کاانیک ہی جنازہ ہوتا ہے

سوال:...ہمارے گاؤں میں ایک عورت فوت ہوگئی،اس کے پیٹ میں بچہتھا، یعنی زیجگی کی تکلیف کے باعث فوت ہوگئی،

<sup>(</sup>١) ويأخذ الذمني بالتمييز غما في المركب والملبس ...... وتجعل على دورهم علامة. (الأشباه والنظائر ج:٢ ص: ٤٤ ا ، أحكام الذمي).

عضو ... . حكمه الصلاة عليه ويلزمه أن يغسل .. إلخ والبحر الرائق ج ٢٠ ص ٢٠٢، كتاب الجنائن.

اس کا بچہ پیدائیں ہوا، ہمارے امام صاحب نے ان کا جناز ہ پڑھایا، اب کی لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دو جنازے ہونے چاہئے تھے، ولائل اس طرح دیتے ہیں کے فرض کر وایک حاملہ عورت کوئل کرتاہے تو اس پر دوئل کا الزام ہے۔

جواب:...جولوگ کہتے ہیں کہ دو جنازے ہونے چاہئے تھے، وہ غلط کہتے ہیں، جنازہ ایک ہی ہوگا، اور دومُر دول کا اکٹھا جنازہ بھی پڑھا جاسکتا ہے، جبکہ بچہ مال کے پیٹ ہی ہیں مرگیا ہو،اس کا جنازہ نبیں۔

اگریا نج جیه ماه میں بیداشدہ بچہ بچھ دیرزندہ رہ کرمرجائے تو کیااس کی نمازِ جنازہ ہوگی؟

سوال:...اگرکسی عورت کا پانچ چیر ماہ کے دوران مراہوا بچہ پیدا ہوتا ہے، یا پیدا ہونے کے بعدوہ دُنیا میں آگر پچھ سانس لینے کے بعدا پنے خالقِ حقیق سے جاملتا ہے ،تو دونوں صورتوں میں نہلانے ، کفن نے اور نمازِ جنازہ کے بارے میں بنائمیں۔

چواب: ... جوبچه پیدائش کے بعد مرجائے اس کونسل بھی دیا جائے اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے ،خواہ چند کہے ہی زندہ رہا ہو، کین جوبچہ مردہ پیدا ہوا ،اس کا جنازہ نبیں ،اسے نہلا کراور کپڑے میں لیبیٹ کر بغیر جنازے کے دنن کر دیا جائے ،گرنام اس کا بھی رکھنا جائے۔

# نمازِ جنازہ مسجد کے اندر پڑھنا مکروہ ہے

سوال:...اکثریمان ویکھاج تاہے کہ جنازہ محراب کے اندر رکھ کرمحراب کے سرے پر امام کھڑے ہوجاتے ہیں اور مقتدی حضرات مسجد میں صف آرا ہوجائے ہیں، بعد میں نماز جنازہ پڑھادی جاتی ہے۔ کیا پیطریقہ تیجے ہے؟ اور عذریہ پیش کیا جاتا ہے کہ جگہ ک کمی کی وجہ سے ایسا کرنا پڑتا ہے۔

چواب:...مسجد بین نماز جنازه کی تین صورتیں ہیں، اور حنفیہ کے نز دیک علی التر تیب تینوں مکروہ ہیں، ایک بید کہ جنازہ مسجد میں ہواور امام ومقتدی مسجد میں ہوں، سوم بید کہ جنازہ امام اور پچھ مقتدی مسجد میں ہواں اور پچھ مقتدی مسجد میں ہوں اور پچھ مقتدی مسجد میں ہوں اور پچھ مقتدی مسجد میں جنازہ پڑھا تو جا تزہ ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) ولا يصلي على ميَّت إلَّا مرة واحدة . إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٢) قوله: وإن جمع جاز أي بأن صلّى على الكل صلاة واحدة ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٩ ١ ٢، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٣) ومن ولد قمات يفسل ويصلّى عليه ويرث ويورث ويسمّى إن إستهل ...... (وإلّا) يستهل غسل وسمى . . . . ولم
 يصل عليه ... إلخـ (درمختار مع الشامى ح: ٢ ص: ٢٢٤، مطلب مهم، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>۳) أيضًا.

<sup>(</sup>۵) وكرهت تبحريمًا في مسجد جماعة هو أي الميت فيه وحده أو مع القوم واختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقاً. در مختار. وفي الشامية: قوله مطلقاً أي في جمعي الصور المتقدمة كما في الفتح عن الخلاصة. (درمختار مع الشامي ج: ۲ ص ۲۲۵، مطلب في كراهة صلاة الجازة، وأيضًا في الهندية ح: ١ ص ١١٥٠).

<sup>(</sup>٢) تتمة: إنما تكره في المسجد بلا عذر، فإن كان فلا (رد اعتار ج: ٢ ص: ٢٢١، مطلب مهم).

## نومولود بچے کو دفنانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ پیدا ہونے کے وقت زندہ تھا تو اَب کیا کیا جائے؟

سوال: ... ایک سال پہلے میرے بینے کا انقال ہوگیا تھا، یعنی پیدا ہونے کے دس منٹ کے بعد لیکن ہمیں اسپتال ہیں کے معلوم ہوا کہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ اس لئے ہم نے بغیر نماز جنازہ پڑھے اور نہلائے اس کو قبرستان ہیں جا کر وفن کردیا۔ لیکن جب ہم نے بعد ہیں اسپتال کی رپورٹ پڑھی تو اس ہیں بنچ کے بارے ہیں یہی لکھا ہوا تھا کہ پیدا ہونے کے دس منٹ کے بعد اس کا اِنقال ہوگیا، جبکہ ہم نے بیکا نام بھی نہیں رکھا تھا۔ کیا اس صورت ہیں ہم گنا ہمگار ہوں گے جبکہ ہم نے لاعلی کی وجہ سے نماز جنازہ نہ پڑھی، شاس کا نام رکھا ؟

جواب:... چونکہ لاعلمی کی وجہ ہے ایسا ہوا ، اس لئے گناہ لازم نہیں ہوا۔اوراَب نمازِ جنازہ پڑھنے کی تو کو کی صورت نہیں۔ البتہ بچے کا نام اب بھی تجویز کرلیں۔

### مسجد ميس نماز جنازه اداكرنا

سوال: ...عرض میہ ہے کہ ہماری جامع مسجد میں نمازِ جنازہ پڑھایا جاتا ہے ،محراب کے آگے گیلری میں میت رکھ کر اِمام علاوہ تمام نمازی مسجد میں ہی نمازِ جنازہ پڑھتے ہیں۔ گزارش میہ ہے کہ فقہ حنفیہ کی روشنی میں اس کی شرعی حیثیت ارشاد فر مائمیں۔ جواب:...اگر مسجد کے علاوہ جنازہ پڑھنے کی جگہ موجود ہو (مثلاً: مسجد کے قریب گراؤنڈ) تو مسجد میں نماز پڑھنا محروہ ہے۔ اوراگرکوئی جگہیں تو مجبوری میں جائز ہے۔

### نماز جنازهمسجد ميس أواكرنا

سوال:... پاکستان بننے سے پہینماز جناز ومبد کے محن کے حدود سے المحقہ جگہ جوعام طور پر جوتے اُتار نے کے لئے ہوتی تھی ، اگر لوگ کم جیں تو وہاں اور حاضرین زیادہ جیں تو مبحد کے باہر نماز ہوتی تھی ، ابتدا میں پاکستان میں بھی بیطریقہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو وسیج النظری کہتے یالبرلزم Libralism اس طریقے میں تبدیلی آتی گئی، بعض مساجد میں اِمام کے مصلے کے سامنے

(٣) - واختلف في الخارجة عن المسجد وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقًا. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٢٢٥، باب صلاة الجنازة، مطلب في كراهة صلاة الجنازة في المسجد).

(٣) إنسا تكره في المسجد بلا عدر، فإن كان فلا. ومن الأعدار المطركما في الخالية ..... وانظر هل يقال ان من العدر ما حرت به العادة في بلادنا من الصلاة عليها في المسجد لتعدر غيره أو تعسره بسبب اندراس المواضع التي كانت يصلى عليها فيها ..... وإذا كان ما ذكرنا عدرًا فلا كراهة أصلًا. (شامي ج:٢ ص: ٢٢٤ ، ٢٢٤ ، ٢٢٤ ، ١٠ صلاة الجنازة، مطلب مهم).

 <sup>(</sup>۱) ولو دفن الميت قبل الصلاة أو قبل الغسل فإنه يصلى على قبره إلى ثلاثة أيام والصحيح أن هذا ليس بتقدير لازم بل
 يصلى عليه ما لم يعلم أنه قد تمزق كذا في السراجية. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٦٥ ، الباب الحادى والعشرون في الجنائز).
 (٢) ومن استهل بعد الولادة سمى وغسل وصلى عليه. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٥٩ ، الباب الحادى والعشرون).

د یوار میں ایک مخضر کھڑی کہدلیں جو بمشکل ا × افٹ کی ہوتی ہے، بنائی گئی، جنازہ باہرر کھ دیا جاتا ہے اور امام اپ مصلے ہے نماز پڑھا تا ہے، اب بعض مساجد میں امام اور دو تین آ دمی باہر نکل کر کھڑے ہوتے ہیں اور باتی مازی اپنی جگہ پر نماز اواکرتے ہیں۔ وہی امام جو کی دفت باہر نماز کے لئے مسئلہ بتا تا ہے، صرف بید وجہ بتا کر کہ باہر شھیے والے کھڑے میں ، اندر بی نماز پڑھا تا ہے۔ میری مراداس تفصیل ہے بیہ بے کہ اسلامی فقد (واضح ہو کہ بیسب اِمام دیو بندے اِستفادہ کرتے ہیں ) اس مسئلے میں کیا راہ بتا تا ہے؟ اگر مسجد میں اِمام این مصلے ہے یا تین آ دمی مع امام باہر نکل کر باقی نمازی اپنی جگہ نماز ہیں شال ہو کتے ہیں ، اس میں کوئی کراہت یا منع کا تھم نہیں ہے تو بہتر ہے کہ اس کی وضاحت تی م اِمام صاحبان سے کردی جائے۔

جواب:...مسلدید کے دنماز جناز و مسجد میں کروہ ہے ، اللّہ یہ کہ کی عذر کی بنا پر مسجد میں پڑھانا بی ناگز بر بوجائے ۔ پھر مسجد میں جنازہ پڑھانے کی چندصور تیں ہیں: اند..میت، امام اور مقتدی مسجد میں بول۔ ۱:..میت باہر بواور امام اور مقتدی مسجد میں بول۔ سند..میت باہر بواور امام اور مقتدی مسجد میں بول۔ بیساری صور تیں کروہ ہیں، البت پہلی میں و وسری ہے ، اور بول یہ اور سند بہلی میں و وسری ہے ، اور وسری میں بڑھانی جنازہ پڑھانی جنازہ پڑھانی باز صدم شکل ہوتو مسجد میں پڑھان بام فرون باہر تمانی جنازہ پڑھانی کی باز صدم شکل ہوتو مسجد میں پڑھان بام بھرون بام برتمانی جنازہ پڑھانا نام کن با از صدم شکل ہوتو مسجد میں پڑھان بام بھرون بام برتمانی جنازہ پڑھانی بیان حدم شکل ہوتو مسجد میں پڑھان بام بھرون بام برتمانی جنازہ پڑھانی بائز حدم شکل ہوتو مسجد میں پڑھان بام بھرون بائز ہے۔ (۱)

## نماز جنازه كي جگه فرض نمازادا كرنا

سوال:...کیایہ بات سیحے ہے کہ جہاں نمر نے جناز ہ پڑھائی جاتی ہے وہاں فرض نمازنہیں پڑھ سکتے؟ جواب:... یہ توضیح نہیں کہ جہاں نما نے جناز ہ پڑھائی جاتی ہو وہاں فرض نمازنہیں پڑھ سکتے ،البتۂ مسئلہاس کے برعکس ہے کہ جو مجد نما نے پنچ گانہ کے لئے بنائی گئی ہو، وہاں بغیر عذر کے جناز ہ کی ٹماز کر وہ ہے۔

# نماز جنازہ کے لئے خطیم میں کھڑے ہونا

سوال:..جرم شریف میں تقریباً روزانہ کی نہ کسی نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے، اکثر لوگ حطیم میں کھڑے ہوکرنی زِ جنازہ پڑھتے ہیں، جبکہ إمام مقامِ ابراہیم کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو کیا حطیم میں نمازِ جنازہ ادا ہوجاتی ہے یانہیں؟ چواب:... متقدمین سے تو یہ مسئلہ منقول نہیں ، البتہ علامہ شائ نے ایک رُومی عالم کی گفتگونقل کی ہے کہ وہ اس کوؤرست نہیں

 <sup>(</sup>١) وبكره تبحريما وقيل تنزيهًا في مسحد جماعة هو أي الميت فيه وحده أو مع القوم واختلف في الخارجة عن المسحد
 وحده أو مع بعض القوم والمختار الكراهة مطلقًا. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٢٥، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٢) إنما تكره في المسجد بلا عذر فإن كان فلا. (شامي ح٠٢ ص: ٢٢٢، باب صلاة الجنازة، مطلب مهم).

 <sup>(</sup>٣) وكرهت تحريما في مسجد جماعة. دمختار وفي الشامية قوله في مسجد جماعة أي المسجد الجامع ومسجد اعلة
 ... إلخ. (شامي ج:٢ ص ٢٢٥٠ باب صلاة الحازة، مطلب في كراهية صلاة الجنازة في المسجد).

سنجھتے تھے،اورعلامہ شامی نے لکھاہے کہ: وہ خود کو سیجھتے ہیں۔ (ج:۲ س:۲۵۶ طبع جدید) جہاں تک مجھے معلوم ہے عام نماز وں ہیں بھی اور نماز جناز ہیں بھی لوگوں کو حطیم شریف میں کھڑے نہیں ہونے ویا جاتا۔

# نمازِ جنازہ حرمین شریفین میں کیوں ہوتی ہے؟

سوال:...تازه شارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جہاں پنج گانہ نماز باجماعت ہوتی ہے وہاں نماز جنازہ مکروہ ہے۔جبکہ کعبہ شریف مسجد نبوی اور دیگر مسجدوں میں ای جگہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں ،تؤ کیانہیں پڑھنا جائے ؟

جواب:...عذراورمجبوری کی حالت متنتی ہے،حرمین شریفین میں آئی بڑی جگہ میں اسے بڑے مجمع کا بہ سہولت منتقل نہ ہوسکیا (۲) کافی عدّر ہے۔

## بإزار میں تمازِ جناز ہ مکروہ ہے

سوال:... ہمارے بازار میں اکثر نمازِ جنازہ ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ ہےٹر یفک بھی رُک جاتا ہے اورلوگوں کا آنا جانا بھی رُک جاتا ہے، جبکہ قریبی روڈ پراس کے لئے جگہ بھی بنی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی یہاں پڑھائی جاتی ہے، تو کیا پیطریقہ بھے ہے؟ جواب:...کی مجبوری کے بغیر بازار میں اورراستے میں نمازِ جنازہ پڑھانا مکروہ ہے۔

### فجروعصرك بعدنماز جنازه

سوال:... امام اعظم ابوصنیفہ کے مسلک پر چینے والوں کے لئے نماز جہ کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہوجائے اورعصر کی فرض نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہوجائے اورعصر کی فرض نماز کے بعد جب تک مغرب کی فرض نماز نہ ہوجائے ، کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہئے ، اکثر و بیشتر جب اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے حریین شریفین کی زیارت نصیب کراتا ہے تو وہاں اکثر بیوا قعہ بیش آتا ہے ، جس کی فرض نماز کے بعد فور أیعنی اوھرسلام پھیرااور اوھر نماز جناز وہوئے گئی ہے ، تو ایسی صالت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے ؟ اور ایسانی عصر کی نماز کے بعد ہوتا ہے ، تو ایسی صالت میں ہمیں کیا کرنا چاہئے ؟ نماز جناز و پڑھیں کہ بیں ؟

جواب:... فجر وعصر کے بعد نوافل جائز نہیں (ان میں دوگانہ طواف بھی شامل ہے )، مگر نمر نے جنازہ ، سجد ہُ تلاوت اور قضا

<sup>(</sup>۱) وهو ما لوكان المقتدى فيها والإمام خارجها، والظاهر الصحة إن لم يمع مها مانع من التقدم على الإمام عند إتحاد الجهة ...... قلت: ولما حججت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وألف اجتمعت في منى سقى الله عهدها مع بعض أفاضل الروم من قضاة المدينة المنورة فسألني عن هذه المسئلة فقلت له ما تقدم فقال. لا يصح الإقتداء، لأن المقتدى يكون أقوى حالًا من الإمام لكونه داحلها والإمام حارجها. (شامى ج: ٢ ص: ٢٥٥، باب الصلاة في الكعنة، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) وإذا كان ما ذكرناه عذرًا فلا كراهة أصلًا والله تعالى أعلم. (شامي ج. ۲ ص:۲۲۷، بات صلاة الجنازة، مطلب مهم،
 وأيضًا في الهندية ج: ١ ص:٦٥ ا، الباب الحادي والعشرون في الجنائن.

<sup>(</sup>٣) وتكره أيضًا في الشارع. (شامي ح: ٢ ص ٢٢٥٠، باب صلاة الحنازة، وأيضًا في الهندية ج. ١ ص ١٦٥٠).

نمازوں کی اج زت ہے،اس کئے ٹما زِجناز ہضرور پڑھنی جا ہے۔

### نماز جناز ہسنتوں کے بعد پڑھی جائے

سوال:...ہ، رے علاقے کی مسجد میں چند دنوں ہے ریہور ہاہے کہ سی بھی نماز کے اوقات میں اگر کوئی جناز ہ آ جاتا ہے تو مسجد کے اِمام صاحب فرض نماز کے فورا بعد نماز جنازہ پڑھاویتے ہیں، جبکہ دُوسری مساجداور ہماری مسجد میں پوری نماز کے بعد نماز جنازہ ہوا کرتی تھی بگراب چندروز ہے ہاری مسجد میں فرض نماز کے فوراً بعد نمازِ جنازہ ہوجاتی ہے،اوراس طرح کافی نمازی قبرستان تک جنازے میں شریک ہونے سے رہ جاتے ہیں ،آپ ہے گزارش یہ ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں فرض نماز کے فوراً بعدنما زِ جناز ہ اداكرنے كے بارے ميں كياتكم ہے؟

جواب ...اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ فرض نماز کے بعد جن زہ پڑھا جائے ، پھر سنتیں پڑھی جا کمیں ،نیکن ورمختار میں بحرے منقول ہے کہ فتوی اس پر ہے کہ جناز وسنتوں کے بعد پڑھاجائے۔

# جوتے بہن کرنمازِ جناز وادا کرنی جاہئے یا اُ تارکر؟

سوال:...نمازِ جنازہ میں کھڑے ہوتے وقت اپنے یاؤں کے جوتے اُ تارلیں پانہیں؟ ویکھا گیا ہے کہ جوتے اُ تارکر پیر جوتوں کے اُو پررکھ لیتے ہیں، یمل کیسا ہے؟ ہراہ کرم بتائے کہ نگے پیرسمج ہے یاجو تے سمیت یاجوتوں کے اُو پر؟

جواب:...جوتے اگریاک ہوں تو ان کو پہن کر جنازہ پڑھنا سیج ہے،اوراگریاک نہ ہوں تو ندان کو پہن کرنم زِ جنازہ پڑھ سکتے ہیں،اور ندان پر پاؤں رکھ کرنمازِ جناز و پڑھنا ذرست ہے،اورا گراُوپر سے پاک ہوں،مگرینچے سے پاک ندہوں تو ان پر پاؤل ر کھالیں ، ' زمین خٹک بعنی پاک ہوتو شکے ہیر کھڑے ہوتا سے ج

# جوتے بہن کرنماز جنازہ کی ادا لیکی

سوال:.. نمازِ جنازہ میں جب نماز پڑھائی جاتی ہے تو عام طور پر جنازے کو مجد کے باہر ہی پکی زمین پرر کھ دیتے ہیں ،اور کچھالوگ جوتے پہن کراور کچھ چیل پہن کرنم زمیں شرکت کرتے ہیں ، کیا جوتے اور چیل پہنے ہوئے نما زِ جناز و پڑھی جاستی ہے؟

فيحوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجبازة (١) تسبعة أوقات يكره فيها المنوافل وما في معناهما لا الفرائض ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير وسجدة التلاوة ..... منها ما بعد صلاة العجر قبل طلوع الشمس ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٥٣، ٥٣، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها، وأيضًا في الشامي ج. ا ص:٣٤٥). (٣) لُـكن في البحر قبيل الأذان عن الحلبي الفتوي على تأخير الجنازة عن السنة ... إلخ. (درمختار مع الشامي ح. ٢

ص: ١٤ اء باب العيدين).

 <sup>(</sup>٣) ولو افترش نعليه وقام عليها جاز فلا يضر نجاسة ما تحتها للكن لا بد من طهارة نعليه مما يلي الرجل لا مما يلي الأرض ... إلخ. (طحطاوي على مراقي الفلاح ص: ٩ ا ٣، باب أحكام الجنائز، فصل الصلاة عليه).

جواب:...اگرجوتے اور چیل پاک ہوں تو ان کو پہن کرنما نے جناز ہ پڑھنا سیجے ہے ، ور نہ جا ئزنہیں۔ (') مید «

عجلت میں نماز جنازہ تیم سے پڑھناجائز ہے

سوال:...اگرنمازِ جنازہ بالکل تیار ہواور انسان پاک ہوتو بغیر وضو کیا نمازِ جنازہ ہوجائے گ؟ اگر وضو کرنے بیٹھےتو نمازِ جنازہ ہوچکی ہوگی ،اس صورت میں کیانمازِ جنازہ ہوجائے گی؟اگرنہیں ہوگی تواس صورت میں کیا کیا جائے؟

#### بغير وضوكے نماز جناز ہ

سوال: ...گزشتد دنوں ہمارے کالج میں ع ئبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی، وہ اس طرح کہ کالج بس ہے اُتر تے ہی چند طلبہ نے کہا کہ عائبانہ نماز جنازہ ہورہی ہے، اس میں شرکت کریں۔ہم لوگ اس وقت بغیر وضو کے تھے، بلکہ تقریباً تم م طلبہ بی بے وضو تھے، لیکن وضو کی سہولت نہ ہونے کی وجہ ہے اور اس وجہ ہے کہ سرتھی طلبہ ہمیں اپنے ہے الگ نہ ہمچیں، مجبوراً ہم نے نماز جنازہ میں شرکت کی ، اس نماز جنازہ میں ہندو طلبہ کی ایک بڑی تعداد بھی شائل تھی ، آپ بیہ بتا ہے کہ کیا غ ئبانہ نماز جنازہ ہوگئی؟ اور ہمارے بے وضو شرکت کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...حنفیہ کے نزدیک تو غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہی نہیں، آپ کواگراس میں شرکت کرنی ہی تھی تو تیم کر کے شریک ہوتا چاہئے تھا، طہارت کے بغیر نماز جنازہ جائز نہیں، اس کا کفارہ اب کیا ہوسکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ اللہ تعالی سے معانی ما تکئے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہندوطلبہ اس میں کیوں شامل ہوئے؟

نمازِ جنازہ کے لئے صرف بڑے بیٹے کی اجازت ضروری نہیں

سوال:...ا کثر مولوی تماز جناز و پڑھانے ہے بل پوچھ لیتے ہیں کہ میت کا بڑا بیٹا کون ہے؟ میرے خیال میں بڑے بیٹے ک

<sup>(</sup>۱) وكل ما يعتبر شرطا لصحة سائر الصلوات من الطهارة الحقيقية والحكمية . . . . . . . . يعتبر لصحة صلاة الجنازة ـ (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز) ـ وصلاته فيهما أفضل أي في النعل والحق الطاهرين أفضل مخالفة لليهود ـ تاتر خانية ـ (شامي ج: ١ ص: ٢٥٤ ، مطلب في أحكام المسجد) ـ

<sup>(</sup>٢) قوله وجاز لخوف فوت صلاة جنازة أي ولو كان الماء قريبًا. (شامي ج: ١ ص: ١٣٢١، باب التيمم).

<sup>(</sup>٣) أما التيمم لحوف فوت الجنازة أو العيد فغير كامل ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٣٢، باب التيمم).

 <sup>(</sup>٣) وشرطهما أيضًا حضوره ووضعه وكونه هو أو أكثره أمام المصلى وكونه للقبلة فلا تصح على غائب ..إلخ (درمختار مع الشامي ج:٢ ص:٢٠٨، باب صلاة الجنازة، مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي؟).

 <sup>(</sup>۵) أما الشروط التي ترجع إلى المصلى فهي شروط بقية الصلوات من الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا ... إلخ . (شامي ج: ۲ ص: ۲٠ ج، باب صلاة الجنازة، مطلب في صلاة الجنازة).

شریعت کی رُوسے کوئی اہمیت نہیں ، مولوی حضرات کومیت کے وارث کا پوچھنا چاہئے ، وارث بھائی بھی ہوسکتا ہے ، دوست بھی ، کیا اس سلسلے میں بڑے بیٹے کی شرط ضروری ہے؟ کیا بڑے بیٹے کی شرعی شرط ہے؟

جواب:...جنازے کے لئے ولی ہے اجازت لی جاتی ہے، اور چونکہ (باپ کے بعد) لڑکا سب ہے مقدم ہے، اور لڑکوں میں سب سے بڑے لڑکے کا حق مقدم ہے، اس لئے اس ہے اجازت لینا مقصود ہوتا ہے، ویسے بغیر اجازت کے بھی نمازِ جنازہ ادا ہوجاتی ہے۔

# سیّدی موجودگی میں نمازِ جنازہ دُ وسرامخص بھی پڑھا سکتا ہے

سوال:...جارے ہاں ایک جنازہ ہوگیا، وہاں کےلوگوں نے اہ م صاحب کوکہا کہ سیّدموجودنہیں ہے،اس لئے نماز جنازہ ادانہ کریں، کیا سیّد کی غیرموجود گی میں جنازہ نہیں ہوسکتا؟ قرآنِ پاک کی روشیٰ میں تفصیلی جواب دیں۔

ادانه کریں، کیا سیّد کی غیر موجودگ میں جنازہ نبیں ہوسکتا؟ قرآن پاک کی روشن میں تفصیلی جواب دیں۔ جواب:... جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ تق دارمیت کا ولی ہے، اس کے بعد محلے کا اہام۔ بہر حال سیّد کی غیر موجود گ میں نماز جن زہ چیج ہے، اور بیر خیال بالکل غلط ہے کہ جب تک سیّد موجود نہ ہو ؤوسر اُخض نمی زنہیں پڑھا سکتا، بلکہ سیّد کی موجود گی میں بھی ؤوسر اُخض نماز جن زہ پڑھا سکتا ہے۔

# نمازِ جنازہ پڑھانے کاحق دارکون ہے؟

سوال:...میت کانماز جنازہ گاؤں کا امام پڑھائے یا کہ میت کے خاندانی وارث؟ کوئی صورت میں ولی کی اجازت ہے دُوسرا شخص جنازہ پڑھاسکتاہے؟

جواب:...تماز جنازہ پڑھانے کاحق دارگاؤں کا امام ہے، دارٹوں میں اگر کوئی صاحب علم ہوتو وہ زیادہ مستحق ہیں،اورولی اگر کسی وُ دسرے بزرگ کو جنازہ پڑھانے کے لئے کہدد ہے تو وہ بھی سیجے ہے، بشرطیکہ وہ گاؤں کے امام سے علم ونصل میں فائق ہو۔ (۵)

 <sup>(</sup>۲) فإن صلّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى ... ثم هو ليس بمحصر على السلطان بل كل من كان مقدما
 على الولى في ترتيب الإمامة في صلاة الجنارة على ما ذكرنا فصلّى هو لا يعيد الولى ثانيا . إلح. (شرح العباية على الهداية في فتح القلير ج: ١ ص: ٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) قوله ثم الولى أى ولى الميت الذكر البالغ العاقل ... قال في شرح المنية الأصل أن الحق في الصلاة للولى، ولذا قدم على الحميع ... إلخ. (شامى ح ٢ ص ٢٢٠)، باب صلاة الجازة، مطلب تعظيم أولى الأمر واجب).

<sup>(</sup>٣) أما شروط وجوبها فهي شروط بقية الصلوات من القدرة والعقل والبلوغ والإسلام ... الخ. (شامي ح. ٢ ص. ٢٠٠).

 <sup>(</sup>۵) شم إمام النحى المراد به إمام مسجد محلته لنكل بشرط أن يكون أفضل من الولى وإلا فالولى أولى منه . إلح. (مراقى الفلاح ج: ١ ص:٣٢٣، طبع سعيد).

## نمازِ جنازہ پڑھانے کے کون لوگ حق دار ہیں؟

سوال: بنماز جنازه پڑھانے کے کون حضرات حق رکھتے ہیں؟

جواب:...میت کا ولی زیادہ حق دارہے، بشرطیکہ جنازہ پڑھانے کا اہل ہو۔ ای طرح محلے کے اِمامِ مسجد کاحق ہے اور کسی نیک متقی سے نمازِ جنازہ پڑھانے کا اِہتمام ہونا چاہئے۔

# ولیُ اَ قرب کی اِجازت کے بغیر پڑھی گئی نمازِ جنازہ کا حکم

سوال:...اگر کوئی شخص اپنے وطن سے ہاہر بقضائے الہی فوت ہوجائے اور وہاں پرمیت کے برابر درجے کے ولیوں میں سے کسی ایک کی موجودگی واجازت سے نماز جنازہ پڑھائی گئی ہواور پھراسے وطن لایا جائے تو اس کی ووہارہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..میت کو جہاں اس کا اِنتقال ہو، وہیں وٹن کر دینا جائے۔ اگر دلی اُ قرب کی اِ جازت کے بغیر مسلمانوں نے اس کی نما نے جناز ہر پڑھ لی ( کیونکہ دلی اُ قرب موجود ہی نہیں تھا) تو فرض ادا ہو گیا۔ تا ہم دلی اُ قرب ددبارہ نما نے جناز ہر پڑھ سکتا ہے اور اس کے ساتھ چنازے میں دُوسرے لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ (۳)

# جس کی نمازِ جنازہ غیرمسلم نے پڑھائی،اس پردوبارہ نماز ہونی جا ہے

سوال: ... نی کراچی سیکٹر ۵- ڈی میں ایک غیر سلم گردہ کی معجد ہے، فلاح دارین ، اس کے پیش إمام کا تعلق ایک دیندار جماعت ہے جو خچن بشویشورکو مانتے ہیں ، لیکن بیر ظاہر نہیں کرتے ہیں ، لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں ، جب ان کوئلم ہوتا ہے تو پچھتاتے ہیں۔ یہاں اک صاحب کا انتقال ہو گیا جو نی عقیدہ تھے ، ان کی نماز جنازہ اس معجد کے إمام صاحب نے پڑھائی۔ آپ یہ بتا کیں کہ نی عقیدہ رکھنے والوں کی نماز جنازہ قادیانی إمام پڑھا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو دوبارہ نماز کا کیا طریقہ ہوگا؟

جواب:...دیندارا مجمن کے لوگ قادیا نیوں کی ایک شاخ ہے،اس لئے یہ لوگ مسلمان نہیں،اس امام کو امامت سے فوراً الگ کردیا جائے۔غیر سلم،مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھاسکتا، ''اگر کسی غیر مسلم نے مسلمان کا جنازہ پڑھایا ہوتو دوبارہ جنازہ کی نماز پڑھنا فرض ہے،اورا گر بغیر جنازے کے دنن کردیا گیا ہوتو تمام مسلمان گنا ہگار ہوں گے۔

 <sup>(1)</sup> ثم إمام النحى المراد به إمام مسجد محلته للكن بشرط أن يكون أفضل من الولى وإلا فالولى أولى منه . إلخ. (مراقى الفلاح ج: 1 ص:٣٢٣، باب أحكام الجنائز، قصل السلطان أحق بصلاته، طبع مير محمد).

<sup>(</sup>٢) ويستحب في القتيل والمبت دفنه في المكان الله مات في مقابر أولتك القوم ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:١٢١، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٣) فإن صلّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى إن شاء كذا في الهداية. (أيضًا ج: ١ ص: ٦٣ ١، الباب الحادى والعشرون). (٣) ص: ٣٤٨ كا حاشية بر٢ طاحظ فرما كين - بيز: وإذا توك الكل أثموا. (عالمكيوى ج: ١ ص. ١٦٢).

#### نماز جنازه كاطريقته

سوال:...نماز جنازه کاطریقه کیاہے؟

جواب:..نماز جنازہ میں چارتگبیری ہوتی ہیں، پہلی تگبیر کے بعد ثنا، دُوسری کے بعد دُرودشریف، تبیسری کے بعد میت کے لئے دُعا، اور چوتھی کے بعد سلام۔

### نمازِ جنازہ کی نبیت کیا ہو؟ اور دُ عایا دنہ ہوتو کیا کرے؟

سوال:.. بنمازِ جنازه کی وُ عایاد نه ہوتو کیا پڑھنا جا ہے؟ اور کس طرح نیت کی جائے؟

جواب:.. نما زِجن زہ میں نمازِ جنازہ ہی کی نیت کی جاتی ہے۔ "پہلی تکمیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں ، وُوسر کی تکمیر کے بعد نماز
والا دُرود شریف پڑھتے ہیں ، تیسر کی تکمیر کے بعد میت کے لئے دُی پڑھتے ہیں اور چوتھی تکمیر کے بعد سلام پھیرد ہے ہیں۔ وُمایاد
شہوتو یادکر نی چاہئے ، جوینچ کسی ہوئی ہے ، جب تک دُمایا دنہ ہو: "اَلْلَهُمْ اعْفِلُ لَنَا وَلِلْمُوْ مِنیْنَ وَ الْمُوْمِنَاتِ" پڑھتار ہے یا
خاموش رہے۔
(")

ۇغاتىي بەين:

بالغ میّت کے لئے دُعا:

"اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَانْثَانَا، اَللَّهُمُّ مَنُ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاتُوفَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ."

مَنُ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلَى الْإِسُلامِ وَمَنُ تَوَقَيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيْمَانِ."

تا الْحْشِيِّكَ كَ لِنَّهُ مَا:

"اَللَّهُمَّ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلُهُ لَنَا اَجُرًا وَدُخُرًا وَّاجْعَلُهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا." " نابالغ بِي كَ لِحَدُمًا:

"ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهَا لَنَا فِرَطًا وَّاجْعَلُهَا لَنَا اَجُرًا وَّذُخُرًا وَّاجْعَلُهَا لَنَا شَافِعَةٌ وَّمُشَفَّعَةً."

(1) وهي أربع تكبيرات يرفع بديه في الأولى فقط ويشي بعدها ويصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية ويدعوا
بعد الثالثة ويسلم بلا دعاء بعد الرابعة إلح. (تنوير الأبصار مع الدر ج: ٢ ص: ٢ ١ ٢، باب صلاة الجنازة).

(٢) ولو تفكر الإمام بالقلب أنه يؤدى صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدى اقتديت بالإمام يجوز. (هدية ج: ا ص: ١٢ ا ، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

(۳) الينأماشيةبرا-

(٣) ثم أفاد ان من لم يحسن الدعاء بالماثور يقول. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وله وللمؤمنين والمؤمنات. (شامي ج: ٢ ص: ٢ / ٢ / باب صلاة الجنازة، مطلب هل يسقط فرض الكفاية بفعل الصبي؟).

(۵) مشكوة المصابيح ص: ۱۳۲۱، باب المشي بالجنازة، أيضًا: شامي ج: ۲ ص: ۲۱۲، هدية ج: ۱ ص. ۱۲۳۰.
 (۲، ۵) ايضًا۔

# نماز جنازه میں دُعا ئیں سنت ہیں

سوال:... کیانمازِ جناز و میں دُعا پڑھناضروری ہے یانہیں؟

جواب: ... نماز جنازہ میں چار تکبیری فرض ہیں، اور دُع کیں سنت ہیں۔ اگر کسی کو دُعا کیں یادنہ ہوں تو صرف تکبیر ہی کہنے سے فرض ادا ہوجائے گا۔ کیکن نماز جنازہ کی دُعا سیکھ لینی چاہئے ، کیونکہ اس کے بغیر میت کی شفاعت سے بھی محروم رہے گا اور نماز بھی خلاف سنت ہوگی۔ خلاف سنت ہوگی۔

# بچوں اور بردوں کی اگرایک ہی نمازِ جناز ہ پڑھیں تو بردوں والی وُ عاپر ُ ھیں

سوال:..جرمین شریفین میں بیچے اور بروں کی نماز جناز ہر تھ پڑھنی پڑتی ہیں،اس صورت میں کون می وُ عاادا کی جائے گ؟ جواب:...اجنما می نماز جناز ہ میں وہی وُ عاپڑھیں گے جو بروں کی نمازِ جناز ہ میں پڑھتے ہیں،اس میں بیچے کے لئے بھی وُ عا شامل ہوجائے گی۔

# جنازه مرد کا ہے یاعورت کا، نہ معلوم ہوتو بالغ والی دُ عا پڑھیں

سوال:..نماز جنازہ کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے،ایک شخص بعد میں پہنچتا ہے اور نمیز جنازہ میں شامل ہوجا تا ہے،ابھی اس کو میہ معلوم نہیں کہ جنازہ کس کا ہور ہاہے؟ آیا کہ میت مرد،عورت یا بچہ کون ہے؟ ایسی صورت میں وہ کیا نمیت کرے اور کیا پڑھے؟ جواب:...مردوعورت کے لئے دُعائے جنازہ ایک ہی ہے، البتہ بچے، نجی کے لئے دُعائے الفاظ الگ ہیں، تا ہم بچے کے جنازہ میں بھی اگر بالغ مردوعورت والی دُعا پڑھ لی جائے توضیح ہے، اس لئے بعد میں آنے والوں کو اگر علم نہ ہوتو وہ مطلق نمازِ جنازہ کی شیت کرلیں اور بالغوں والی دُعا پڑھ لیا کریں۔

# مرد ياعورت كامعلوم نه بهوتو نمازِ جنازه كس طرح اداكرين؟

سوال:..کسی شخص کواگر کسی وجہ سے بیمعلوم نہ ہو کہ نما زِ جناز ہ کسی مرد ،عورت یا بیچے کی پڑھائی جارہی ہے تو ایسی صورت میں وہ مخص نما زِ جناز ہ کس طرح ادا کر ہے گا؟

جواب:...اگرمعلوم نه ہوتو بالغ مرد کے لئے جو دُ عاپر ھی جاتی ہے ، وہی پڑھ لے ، نما زِ جناز ہ ہوجائے گی۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) وركنها شيئان التكبيرات الأربع ..... وستنها ثلاثة التحميد والثناء والدعاء فيها ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج:٢ ص:٩٠٩، باب صلاة الجنازة).

<sup>(</sup>٢) ثم يكبر أخرى ويدعو للميت وجميع المسلمين وليس فيها دعاء مؤقت وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم اغفر لحينا ...... هذا إذا كان يحسن ذلك فإن كان لا يحسن يأتي بأي دعاء شاء . . إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢٣). (٣) ايشاً..

<sup>(</sup>٣) ايشار

# نماز جنازه اورعيدين كي نبيت سنانا

سوال:...جارے علاقے میں ٹماز جنازہ ہے پہلے اور نماز عیدین ہے پہلے باواز بلندنیت سنانا مرق جے، چونکہ بعض شرکا، ان نمازوں کی ادائیگی کی بنیادی شرائط وفر انتف ہے بھی تا آشنا ہوتے ہیں، اس کے باوجو دکہیں اس طرح نیت کا سنانا بدعت تونہیں؟ جواب:.. نبیت سنانامحض ایک رواج ہے، کیونکہ لوگ جہالت کی وجہ ہے ناواقف ہیں، اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ ان کو صحح نیت بتادی جائے، ورندنیت تو صرف اتن کا فی ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے لگا ہوں۔ (۱)

### نمازِ جنازه میں دُعا کی شرعی حیثیت

سوال:...و پیے تو نماز جنازہ کی دُ عابِ نغ مردوعورت کے لئے علیحدہ اور نابالغ لڑک لڑکے کے لئے علیحدہ علیحدہ ہے، مسئلہ یہ کے دُنماز جنازہ تو ظاہر ہے ام ہی پڑھائے گا، تو اس صورت میں عرض ہے کہ آیا مقتری کو بھی امام کے علاوہ ثنا، دُرود پڑھنی چاہے یا صرف دیگر نمازوں میں جیسے نماز فرض ہوگئی مقتدی کو صرف ثناہی پڑھنے کا تھم ہے۔ بعض مولوی حضرات ہے اس بارے میں دریا فت کیا ہے، کین کو فی سلی بخش جواب نہیں ملتا، ہرایک کی مختلف رائے ہے، آیا مقتدی اگر ثنا کے علاوہ دُروداور دُ عانہ پڑھے نماز جنازہ ہوجائے گیا نہیں؟ یا مقتدی کو بھی ثنا، دُرود، دُ عا پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ بہر حال اس مسئلے کے متعلق تفصیل قرآن وسنت کی روشی میں بیان کردیں۔ جواب:... جنازے کی تکمیریں تو فرض ہیں، باتی دُ عا تمیں سنت ہیں، اِمام کے لئے بھی اور مقتدیوں کے لئے بھی۔ (۱)

# نما زِ جنازہ میں بہای تکبیر کے بعد تین تکبیریں بھی کہیں گے

سوال:..نمازِ جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد إمام کے پیچھے مقتدی ہاتی تین تکبیری بھی کہیں سے یاصرف إمام کیے گا؟ جواب:...إمام کے ساتھ ہاتی تکبیری بھی کہیں گے۔

# نمازِ جنازہ میں رُکوع وسجوزہیں ہے

سوال:...نمازِ جنازہ میں چارتگبیری کس طرح پڑھی جاتی ہیں؟ یعنی زُکوع ہجودوغیرہ کرتے ہیں یانہیں؟ دُوسرے یہ کہ میں نے نویں جماعت کی اسلامیات میں پڑھاتھا کہ بیچارتگبیریں چاررکعتوں کی قائم مقام ہوتی ہیں۔

جواب :...نماز جنازه میں اَ ذان ، ا قامت ، زُکوع ، مجده نبیں ، بس پہلی تکبیر کہد کرنیت یا ندھ لیتے ہیں ، ثنا پڑھ کر دُوسری تکبیر

 <sup>(</sup>۱) ولو تفكر الإمام بالقلب أنه يؤدى صلاة الجنازة يصح ولو قال المقتدى اقتديت بالإمام يجوز كذا في المضمرات.
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۲۳) كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٢) وصلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة مها لم تجز صلاته هكذا في الكافي. (عالمكيري ح: ١ ص: ٦٣ ١).

 <sup>(</sup>٣) وصلاة الجنازة أربع تكبيرات ولو ترك واحدة مها لم تجز .... . . . و الإمام و القوم فيه سواء كذا في الكافي.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٣ ، كتاب الصلاة ، الباب الحادي و العشرون في الحنائز).

کہتے ہیں، دُرووشریف پڑھ کرتیسری تکبیر کہی جاتی ہے،اورمیت کے لئے دُعا کی جاتی ہے،اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرو یے ہیں، یہ چار تکبیریں گویا چاررکعتوں کے قائم مقام مجھی جاتی ہیں۔

# نمازِ جنازہ میں سورۂ فاتحہ اور دُوسری سورۃ پڑھنا کیساہے؟

سوال:...میں ایک میت کے جنازے میں شریک ہوا، جب نیت باندھ لی تو اِمام نمازِ جنازہ زورے پڑھنے لگا، جس میں سورتیں تلاوت کررہے بتھے،مثلاً: سورۂ فاتحہ سورۂ اِخلاص، دُرود شریف وغیرہ۔سلام پھیرنے کے بعد مقتدی ایک دُوسرے کے ساتھ بحث کرنے لگے،مہر یانی فرما کرقرآن وسنت کی روشن میں اس کا جواب دیں۔

جواب:...نمازِ جن زومیں پہلی تکبیر کے بعد سور ہُ فاتحہ کے إمام شافعیؒ و امام احمدٌ قائل ہیں ، امام مالکؒ اور إمام ابو صنیفہؓ قائل نہیں ، کبطور حمد وشاء پڑھ لیاجائے تو کوئی حرج نہیں۔ سورۂ اخلاص پڑھنے کا اَئمہ اُر بعد میں ہے کوئی قائل نہیں ،ای طرح نمازِ جناز ہیں اُو بچی قر اُت کا بھی اَئمہ اَر بعد میں ہے کوئی قائل نہیں۔ (۵)

# نمازِ جنازہ کی ہرتکبیر میں سرآ سان کی طرف اُٹھانا

سوال:...کیانمازِ جنازه کی برتگبیر میں سرآسان کی طرف اُٹھانا جا ہے؟ جواب:...جی نہیں!

## نمازِ جنازہ کے دوران شامل ہونے والانماز کس طرح پوری کرے؟

سوال:..نماز جنازه ہور ہی ہے اورایک آ دمی جو دُوسری یا تیسری تکبیر میں پہنچتا ہے تو اب وہ کیا پڑھے گا؟ اور جو تکبیریں باقی ہیں ان کو کیسے ادا کرے گا،اورا گراس کو پتا ہی نہیں کے کتنی تکبیریں ہوئی ہیں تو پھر کیا پڑھے گا؟

جواب:..ایے شخص کو چاہئے کہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرے، جب اگلی تکبیر ہوتب نماز میں شریک ہوجائے، اور جتنی تکبیریں اس کی روگئی ہوں، امام کے سلام پھیرنے اور جنازہ کے اُٹھائے جانے سے پہیے صرف اتن تکبیریں کہہ کرسلام پھیردے،

(٢٠١) وهي أربع تكبيرات كل تكبيرة قائمة مقام ركعة يرفع يديه في الأولى فقط. ويثنى بعدها ويصل على البي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد بعد الثانية ..... ويدعو بعد الثائثة .... ويسلم بلا دعاء بعد الرابعة (درمختار ح.٢ ص:١٣٠١).

(٣) قوله وعين الشافعي الفاتحة وبه قال أحمد . . . . مذهبنا قول عمر وابنه وعلى وأبي هويرة وبه قال مالك كما في شرح المنية و (درمختار ج:٢ ص:٢١٢) باب صلاة الجازة).

(٣) ولو قرأ الفاتحة بنية المدعاء فلا بأس به ... إلح. (همدية ج. ١ ص. ١٣٠ ١ ، كتاب الصلاة، باب الجنائل.

(۵) ويخافت في الكل إلا في التكبير كذا في التبيين ولا يقرأ فيها القرآن ... إلخ. (هندية ج ا ص: ١٩٣١، وأيضًا في البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٣١٣، صلاة الجنازة، طبع سعيد).

جب إمام كے ساتھ شامل ہوتو جو دُ عاو شاپر صكتا ہے پر ہے لے ،اس كى نماز ہوجائے گا۔

# اگرنمازِ جنازہ میں مقتدی کی کچھ تکبیریں رہ جائیں تو کیا کرے؟

سوال:...جس طرح نماز باجماعت میں کوئی رکعت رہی ہوتو اس کو إمام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کر لیتے ہیں، اس طرح اگرنمازِ جنازہ میں ایک یا دو تکبیری چھوٹ جائیں تواس کوئس طرح ادا کریں ہے؟

جواب :... بیخص إمام کے سلام پھیرنے کے بعد جنازے کے اُٹھائے جانے سے پہلے اپنی ہاتی ماندہ تکبیریں کہدکر سلام (۱) پھیردے،اس کوان تکبیروں میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں،صرف تکبیریں پوری کر کے سلام پھیردے۔

# نماز جنازه کے اختیام پر ہاتھ جھوڑ نا

سوال:...نمازِ جنازہ میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ دونوں چھوڑنے چاہئیں یا جب دائیں طرف سلام پھیریں تو دائیں ہاتھ کو چپوژیں ،اور جب بائیس طرف سلام پھیریں تو بائیس ہاتھ کوچپوژیں؟ جواب:... دونول طرح دُرست ہے۔

## نما زِ جنازه کا وفت مقرّر کرنا تا کهلوگ زیاده شریک ہوں

سوال:...زیادہ سے زیادہ لوگوں کا جنازے میں شرکت کی غرض سے نمازِ جنازہ کا دفت مقرر کرنا جا تزہے یا نہیں؟ جواب:...تکم یہ ہے کہ میت کی تجہیر وتکفین میں جلدی کی جائے ،اس کی رعایت رکھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔

### نمازِ جنازہ کے بعددُ عاما نگنا

سوال:.. بما إجنازه پڙھئے كنور أبعد دُعاماً تكني حائز ہے؟

 (١) وإذا جاء رجل وقد كبر الإمام التكبيرة الأولى ولم يكن حاضرًا انتظره حتى يكبر الثانية ويكبر معه فإذا فرغ الإمام كبر المسبوق التكبيرة التي فاتت قبل أن ترفع الحنازة ...... وكذا إن جاء وقد كبّر الإمام تكبيرتين أو ثلاثًا .. . . . . . ثم يكبّر ثلاثًا قبل أن ترفع الحنازة متتابعا لا دعاء فيها . إلخ (هندية ج. ١ ص. ١٣ ١ ، ١١٥ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، وأيضا درمختار مع الشامي ح. ٢ ص: ٢ / ٢، باب صلاة الحنازة).

(٣) اليناً، نيزو يَعِيُّ: بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٣ ١٣.

 عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، وان تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. (مسلم ج: ١ ص:٣٠١). ويستحب أيضًا أن يسارع إلى قضاء دينه وابراته منه ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر. (عالمگيري ج: ١ ص:١٥٧). يندب دفنه في جهة موته وتعجيله ...إلخ. أي تعحيل جهازه عقب تحقق موته، ولذا كره تأخير صلاته ودفيه ليصلي عليه جمع عظيم بعد صلاة الجنازة. (شامي ج: ٢ ص. ٢٣٩). جواب:... جنازہ خودؤ عاہے،اس کے بعد دُ عاکر ناسنت سے ثابت نہیں،اس لئے اس کوسنت سمجھنا یاسنت کی طرح اس کا التزام کرنا سمجے نہیں۔

# نمازِ جنازہ کے بعداور قبر پر ہاتھا کھا کرؤ عاکرنا

سوال:...نمازِ جنازہ کے بعد ہاتھ اُٹھ کرؤ عاکرنا، قبر کے سامنے ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکرنا، قبر کے سر ہانے اور پوئینتی وُ عا پڑھتے وقت اُنگل شہادت کی رکھنا ضروری ہے بانہیں؟ کیااس کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے؟

جواب:...جنازہ کے بعد ہاتھ اُٹھا کر ڈیا کر نابدعت ہے۔ قبر پر وُعا جا کڑے، قبر کے سر ہانے سور وُبقرہ کی ابتدائی آیات اور پائینتی کی جانب سور وُبقرہ کی آخری آیات پڑھنا بھی جا کڑے، قبر پر اُنگلی رکھنا ٹابت نہیں۔

# میت کی نماز جنازہ نہ پڑھی تو کیا کرے؟

سوال:... کے ۱۹۳۷ء میں انڈیا سے پاکستان کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں ہی ہمقام وزیر آباد میری والدہ انتقال کرگئیں ،اس وقت حالات اس طرح بنے کہ ہم فاقوں کے مارے ہوئے اور بے گھر تنے ،علاوہ ازیں خطرات بھی تنے ،ہم میں دین سے ناوا تغییت ہی تھی ،ان اسباب کی وجہ ہے ہم نے بغیر جنازہ کے ہی صرف چار آ دمیوں نے والدہ محتر مہ کو فن کرویا ، اب جبکہ خدا نے علم دین سے واتفیت عطافر مائی ہے ،سوچتا ہوں کہ ہم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ،اس کے مل کے لئے اب ججھے کیا کرنا چاہئے؟ جواب: ... میت کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے ، اس فرض کو نداوا کرنے کی وجہ سے سب لوگ گنا ہمگار ہوئے ، اب وُعا و

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردر صحيح البخارى ح: ۱ ص: ۱ ۳۵، كتاب الصلح). وفي المرقاة: من أحدث أي جدد وابتدع وأظهر واخترع في أمرنا هذا أي في دين الإسلام ...... فهو رد أي مردود عليه ...... قال القاضى: المعنى من أحدث في الإسلام وأيًا لم يكن له من الكتاب أو السّنة سند ظاهر أو خفي، ملفوظ أو مستنبط فهو مردود عليه، قيل: في وصف الأمر بهذا إشارة إلى امر الإسلام كمل وانتهى، وشاع وظهر ظهور المحسوس بحيث لا يخفي على كل ذي بصر وبصيرة، فمن حاول الزيادة فقد حاول أمرًا غير مرضى، لأنه من قصور فهمه رآه ناقصًا. (مرقاة المفاتيح، كتاب الإيمان، باب الإعتصام بالكتاب والسُنّة، المصل الأوّل ح: المرضى، لا مد الله عنه الله المنابع المسالم المنابع المنابع

(٢) الصّاَّــ

(٣) عن عشمان بن عفان رصى الله عنه قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال إستغفروا الأحيكم واسألوا له بالتثبيت، فإنه الآن يُسئل. (سنن أبى داوّد ج: ٢ ص: ١٠ كتاب الجائز، وهكذا في الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٠١ باب صلاة الجازة). والدعاء عنده قائمًا كذا في البحر. (هندية ج: ١ ص: ٢٠١ ا، كتاب الصلاة، باب الجائل. (٣) وعن عبدالله بر عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره، وليُ قرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ج: ١ ص: ١٣٩)، باب البكاء على الميث، طبع قديمي).

استغفار كے سوااس كاكوئي تدارك نہيں ہوسكتا۔

نوٹ:...اگر کسی کونماز جنازہ کی وُ عا کیں یاد نہ ہوں تو وضو کر کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کرنماز جنازہ کی نبیت باندھ کر تکبیر کہد کر سلام پھیردے تب بھی فرض اوا ہو جائے گا۔

جنازے کا ہلکا ہونا نیکو کاری کی علامت نہیں

سوال:...سناہے کہ جب آ دمی مرجا تا ہے تواس کا جنازہ ہلکا (بے وزن) ہوگا تو وہ نیکوکا رہوگا ،اور جس کا جنازہ بھاری ہوگا وہ گن ہگار ہوگا ، کیا رہے ہے ؟

جواب:...بيد ثيال غلطه!

جنازے کے ساتھوٹو لیاں بنا کر بلند آواز سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت پڑھنا بدعت ہے سوال: ... بعض لوگ جنازے کے ساتھ چھوٹی ٹولیاں بنا کر ہلند آواز کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے رہتے ہیں،اور بعض اس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ ڈرایہ بتائے کہ کیا سیجے ہے؟ ہیں آپ کا دِل کی گہرائیوں سے مشکور وممنون ہوں گا۔ جواب: ... فناوی عالمگیری ہیں ہے:

"وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القران كذا في شرح الطحاوى، فان اراد ان يذكر الله يذكر في نفسه كذا في فتاوى قاضى خان-" (ج: اص:۱۹۲)

ترجمہ:...' جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو خاموش رہنا لازم ہے، اور بلند آ واز ہے ذکر کرنا اور
قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، (شرح طحاوی) اورا گرکوئی شخص ذکر اللّٰد کرنا چاہے تو دِل میں ذکر کرے۔'
اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ نے ٹولیاں بنا کرکلمہ طیبہ پڑھنے کے جس رواج کا ذکر کیا ہے وہ مکروہ، بدعت ہے، اور جو
لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ میچ کرتے ہیں، البتہ کلمہ طیبہ وغیرہ زیر لب پڑھنا چاہئے۔

میت کے ساتھ چلتے ہوئے بلندآ واز ہے' کلمہُ شہادت' پڑھنا

سوال:...میت یج ساتھ چیتے ہوئے ایک صاحب بار بار بلندآ وازے کہتے رہتے ہیں:'' کلمۂ شہادت' کیا پیغل حضورِ اقدس سلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین سے ثابت ہے؟

الصلاة على الجنازة فرض كيفاية إذا قام به البعض ...... سقط عن الباقين وإذا ترك الكل أثموا هنكذا في
التارخانية رهندية ج١٠ ص. ١٢٢ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

<sup>(</sup>٢) من: ١٩٩٩ كاهاشيةبر٢ الاحقاقراكين-

جواب:.. آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور حضرات خلفائے راشدینؒ کے زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا، حضرات فقہاء نے جنازے کے ساتھ بلندآ وازے ڈکرکرنے کو بدعت فرمایا ہے۔

#### متعدد بارنماز جنازه كاجواز

سوال:...کیا فرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیانِ شرع متین اس بارے میں کدمیّت کی نمازِ جنازہ ایک ہارہونی چاہئے، یا زیادہ ہار؟ کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بارہی ہونی چاہئے، جبکہ علمائے کرام کی نمازِ جنازہ تین بارہوئی ہے؟

جواب:...اگرمیت کے ولی نے نماز جنازہ پڑھ لی ہوتو جنازے کی نماز دوبارہ نہیں ہوسکتی ،ادراگراس نے نہ پڑھی ہوتو وہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے ،ادراس دُوسری جماعت میں دُوسرے لوگ بھی جنہوں نے پہلے نماز جنازہ نہیں پڑھی ،شریک ہوسکتے ہیں۔

## جنازے کی نماز ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا

سوال:...ایک علاقے میں بیرواج بن چکا ہے کہ ایک میت کی نماز جنازہ دو تین مرتبہ پڑھائی جاتی ہے۔اور خاص بڑے آ دمی کی نمازِ جنازہ میں پڑھ آ دمی رہ جاتے ہیں ،تو وہ جنہوں نے نمازِ جنازہ نہیں پڑھی ،دوبارہ پڑھتے ہیں ،کیابیطریقہ تھے ہے یانہیں؟

جواب:...حضرت إمام ابوصنیفهٔ کے نز دیک نماز جناز و میں تکرار جائز نہیں۔اگر میت کی نماز ایک مرتبہ پڑھ کی ہوتو دوبارہ نہیں پڑھی جاسکتی۔البتہ اگر میت کے دارتوں نے نماز نہ پڑھی ہو،اجنبی لوگوں نے نماز پڑھ کی ہوتو دارث دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں پڑھی جاسکتی۔البتہ اگر میت کے دارتوں نے نماز نہ پڑھی ہو،اجنبی لوگوں نے نماز پڑھ کی ہوتو دارث دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔

### غائبانه نماز جنازه كي شرعي حيثيت

موال:... غائبانه نمازِ جنازہ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے؟ وُ وسراا گرایک آ دمی کا تابوت جس کے اندراس کی میت ہے یا کہ نبیں ہے، بغیر دیکھے اس کی نمازِ جنازہ اوا کرنے کے بارے میں کیا تعلم ہے؟

جواب:...غائبانه تماز جنازه امام شافعی اور إمام احمدٌ کے نزدیک جائز ہے۔ امام ابوطنیفدٌ اور امام مالک کے نزدیک جائز نہیں۔

(٢) وإن صلّى عليه الولى لم يجز الأحد أن يصلى بعد ...... فإن صلّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى إن شاء كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ١٢٣ ا ، وأيضًا في الشامية ج. ٢ ص ٢٣٢ ، طبع سعيد كراچي).

(٣) ولا يصلى على ميّت إلا مرّة واحدة والتفل بصلاة لحنازة عبر مشروع كذا في الإيضاح . . . . . . . فإن صلّى غير الولى أو السلطان أعاد الولى إن شاء كذا في الهداية (عالمگيري ج-١ ص: ١٣٠ ١ ، ١٣ ١ ، طبع رشيديه كونته).

رأى الحنفية والمالكية. عدم جواز الصلاة على الغائب ورأى الشافعية والحابلة ؛ جواز الصلاة على الميت الغائب عن
 البلد (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٢ ص: ٣٠٥)، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>۱) ويكره وقع الصوت فيها بالذكر وقراءة القرآن ذكر في فتاوى العصر انها كراهة تحويم ... الخـ (حلبي كبير ج: ا ص ۵۹۳)، وعلى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم وقع الصوت بالذكر وقراءة القرآن كذا في شوح الطحاوى فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه كذا في فتاوى قاضي خان. (عالمگيري ج ۱۰ ص ۱۲۰ )، طبع رشيديه كوئنه)

#### غائبانهنما زجنازه

سوال: ... پھروز پہلے، بلکاب تک افراد کی بری تعداد نے غائباند نماز جنازہ اداکی، اور یہاں تک کہ دیدہ متورہ اور مکہ کرتہ میں بھی ملک کی ایک برئی ہتی کی نماز جنازہ غائبانہ طور پراواک گئی، آپ سے پوچھنا یہ مقصود ہے کہ خفی مسلک میں کیا غائبانہ نماز جنازہ اداکرنا وُرست ہے؟ اگر نہیں تو کس مسلک میں وُرست ہے؟ اور مدینہ متورہ اور مکہ کرتمہ کے إمام صاحب کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے علاقے کی مجد کے إمام جوایک سندیا فتہ جید عالم ہیں اور ایٹ مسائل کی تھی ہم انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں، انہوں نے احادیث کی کتب سے دلائل ویتے ہوئے بتایا کہ غائبانہ نماز جنازہ احتاف کے نزدیک وُرست نہیں ہے۔

جواب:... غائبانه نمازِ جنازہ إمام ابوصنیفہ اور إمام ما لک کے نز دیک جائز نہیں، البتہ إمام شافعی اور إمام احمر کے نز دیک جائز ہے، حرمین شریفین کے ائمہ إمام احمر کے مقلد ہیں،اس لئے اپنے مسلک کے مطابق ان کا غائبانہ نمازِ جنازہ پڑھنا سیجے ہے۔

غائبانه جنازه إمام ابوحنيفة أور إمام ما لكّ كنز ديك جائز نبيس

سوال: ...کیاکسی محف کی غائباند نمازِ جنازہ پڑھی جاستی ہے؟ کیونکہ پندرہ روزہ '' تغییرِ حیات' ( تکھنو) ہیں مولانا طارق ندوی سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ: احناف کے یہاں جائز نہیں ہے، اس کے برنکس '' محارف الحدیث' جدہ فتم ہیں مولانا محدمنظور نعمانی تکھتے ہیں کہ جب جبشہ کے بادش و نجاشی کا انتقال ہوا، حضور صلی امتدعلیہ وسلم کو دحی ہے اس کی اطلاع ہوئی، آپ صلی الشدعلیہ وسلم نے محابہ کرام رضوان الندیلیم اجمعین کواس کی اطلاع دی اور عدین طیبہ بیس اس کی غائبانہ نمازِ جنازہ پڑھی، دونوں مسائل کی وضاحت سمجے۔

جواب:... إمام ما لك ّاور إمام ابوحنيفه ّك نزديك غائبانه نما إجنازه جائز نهيل، جيبا كهمولانا طارق ندوى نے لكھا ہے، نجاشى كاغائبانه جنازه جوآنخضرت صلى امتدعليه وسلم نے پڑھاتھا، اس كونجاشى كى خصوصيت قرار ديتے ہيں، ورندۂ ئبانه جنازه كا عام معمول نہيں تھا، إمام شافع فضد نجاشى كى وجہ ہے جواز كے قائل ہيں، إمام احد ّكے قد ہب ہيں دوروايتيں ہيں، ايك جوازك، دُوسرى منع كى۔

### نماز جنازه میںعورتوں کی شرکت

سوال: ... کیاعورت نماز جنازه میں شرکت کرسکتی ہے؟ بعنی جماعت کے پیچے عور تیل کھڑی ہوسکتی ہیں؟

 <sup>(</sup>۱) وعلى هذا قال أصحابنا لا يصلى على ميّت غاتب وقال الشافعي يصلى عليه ... الخ. (البدائع الصنائع ح. ۱
 ص: ۳۱۲، كتاب الصلاة، صلاة الجنازة، طبع سعيد، وأيضًا في الدر المختار مع الشامي ج: ۲ ص: ۴ ۰۹).

<sup>(</sup>٢) اينًا صغيرالة ما شيرًم ١٠ وأيضًا فلا تصع على غائب ... . ..... وصلوة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لغوية أو خصوصية ... إلخ. (درمختار مع الشامي، باب صلاة الجنائز ج: ٢ ص: ٩٢ ا). نيز عاشيه بالا فد ظهور

جواب:... جناز ومردوں کو پڑھنا چاہئے ،عورتوں کونہیں۔ تاہم اگر جماعت کے پیچھے کھڑی ہوجا کمیں تو نماز ان کی بھی (۲) ہوجائے گی۔

m92

### حضرت حذيفه بن يمانً اورحضرت جابر بن عبداللُّدِّ كي ميّت كاوا قعه

سوال:...سنا ہے کہ عراق میں اس صدی کی وُ وسری یا تیسری دہائی میں دواُ سی بِ رسول حضرت حذیفہ بن بمان اور حضرت جابر بن عبدالندى ميت كودوباره كالندها ديا گيا،ان كى دوباره نمازِ جنازه پژهائى گئى،اوران كى ميتوں كوان كے پچھلے مزارات سے منتقل کر کے حضرت سلمان فاری ؓ کے مزار کے قریب دفنایا گیاہے ، کیا پیچے ہے؟

جواب: . بیرواقعہ ہمارے ہوش ہے پہلے کا ہے ،اس وقت سنا ہے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے تھے۔

# میّت اُٹھانے والی جار پائی غیرمسلم کودینا

سوال:... کیا فرماتے ہیں علمائے وین اس مسئلے کے بارے میں کہ جماری مسجد کی جنازہ اُٹھانے کی ایک جاریا تی ہے جو کہ بوقت ضرورت اللِ محلَّه استعال كرتے ہيں۔ سوال بيہ كه جمارے علاقے ميں غير مسلم بھي ہيں ، تو كيا مسلمانوں كى بيہ جناز وأشانے كى حیار پائی غیرمسلموں کے استعمال کے لئے وینا جائز ہے یانہیں؟ ایک مرتبہ عنظی سے امام صاحب نے لاعلمی کی وجہ سے غیرمسلم کے استعال کے لئے میرجار یائی دے دی تھی ،اس سے کوئی فرق تو تہیں بڑا؟

جواب:..مسجد کی دیگر اشیاء کی طرح بیمیت جاریائی بھی مسجد کے لئے وقف ہے، اور اس کا مصرف مرف اور صرف مسلمان میت ہی ہے،جس طرح مسجد مسلمانوں کی عبادت کے لئے ہے،ای طرح متعلقہ اشیاء کامصرف بھی مسلمان ہی ہیں۔اس کے علاوہ وقف کرنے والے کی نبیت بھی بہی ہوتی ہے کہ اسے مسلمان استعال کریں ،اس نے کسی غیرمسلم کے استعال کے لئے جنازے کی جاریائی دینای جائز نہیں ہے۔لاعلمی ہے جو پچھ ہوااس پرمؤاخذہ نہیں،البتہ آئندہ اس پرنخی ہے عمل کیا جائے اور کسی غیر سلم کے کئے میت جاریائی شددی جائے۔

# کیانماز جنازه کی آخری صف میں نماز کازیادہ تواب ملتاہے؟

سوال: ... كيا تماز جنازه كي آخرى صف من تمازاً داكر في كاثواب زياده موتاب؟ جواب:...جی ہاں!عام نماز وں کے برعکس نمازِ جناز ہیں آخری ہے آخری صف انصل ہے۔

<sup>(</sup>۱) ولا حق للنساء في الصلاة على الميت. (هندية ج: ١ ص:١٩٣ ، طبع رشيديه كونته). (٢) الصلاة على الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض واحدًا كان أو جماعة ذكرًا كان أو أنثى مقط عن الباقين. (عالمگيري ح: ١ ص: ٢٣ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز).

٣) شرط الواقف كنص الشارع في المفهوم والدلّالة ووجوب العمل. (الدر المختار مع الرد، كتاب الوقف ج:٣) ص: ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۳ ، طبع ایج ایم سعید کراچی)۔

<sup>(</sup>٣) وفي القنية: أفصل صفوف الرجال في الجنازة آخرها وفي غيرها أوَّلها. (حلبي كبير ح: ١ ص:٥٨٨).

### کیانمازِ جنازہ میں صفوں کی تعداد طاق ہونا ضروری ہے؟

سوال:..نمازِ جنازه میں کتنی مفیں ہونی جا ہمیں؟اگر مفیں طاق ہونے کے بجائے جفت ہوجا کیں تو کوئی فرق تو نہیں؟ جواب:...جنازے کی مفیں تین ، پانچ ،سات یعنی طاق ہونی جا ہمیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### نماز جناز واورمكروه وفتت

سوال:...جییها که بارہ بجے کے دفت میں یا ؤ دسرے مکروہ دفت میں سجدہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، تو اس ہی دفت میں نماز جنازہ بھی ادا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نمی زِ جنازہ میں تو سجدہ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ چند دنوں میں در پیش ہوا جب ہی راایک گاؤں والا یہاں پر جال بحق ہو چکا تھا۔ یہ مسئلہ اس دفت سننے میں آیا، کس نے کہا جنازہ جلدی ادا کریں، پھر بعد نمازِ جنازہ ادانہیں ہوتا۔

جواب:..بورج نکلتے وقت،ٹھیک وو پہر کے وقت اورسورج غروب ہوتے وقت،ان تین وقتوں میں کوئی نمازخواہ اوا ہویا قضا جائز نہیں،اورنمازِ جنازہ بھی چونکہ حکماً نماز ہی ہے،اس لئے وہ بھی جائز نہیں۔ ہاں!البتدا گر جنازہ ان تین وقتوں میں ہے کی وقت میں تیار ہوا ہوتو بلا کراہت جائز بلکہ افضل ہے،اورتاً خیر کرنا مکروہ ہے۔

### نمازِ جنازہ پڑھانے والے کو پیسے دینا

سوال:...جوفخص نماز جناز ہ پڑھائے ، کیااس کو پچھ دینا چاہئے یا کٹبیں؟ ہمارے گا وُں میں دس روپے دینے کا رواج ہے۔ جواب:...نماز جناز ہ کی اُجرت لینادینا جا ترنبیں۔

### مزار برإحتر امأسجده كزنا

سوال:... جناب ایک مسلمان جس کے دِل میں یقینِ کامل ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واحد ہے، وحدۂ لاشریک ہے۔ایک مسلمان کے مزار پر اِحتر اما محبت سے مجدہ کرتا ہے، کیاوہ محبدہ جائز یانہیں؟

جواب:... ہماری شریعت میں غیراللہ کو بجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرمقد س کون ہوگا...؟ مگرآنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم نے صحابہ کرامؓ کے إصرار کے باوجودا پنے آپ کویا اپنی قبرمبارک کو بجدہ کرنے کی اجازت نہیں

 (۱) ويستحب ان يصفوا ثلاثة صفوف حتى لو كانوا سبعة يتقدم أحدهم للإمامة ويقف وراء ثلاثة ورأهم إثنان ثم واحد دكرة في الحيط. (حلبي كبير ج۱۰ ص:۵۸۸، فصل في الجنائز، طبع سهيل اكيدهي لاهور).

<sup>(</sup>٢) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعد الإنتصاف إلى أن تنزول، وعند إحمرارها إلى أن تغيب ...... هذا إذا وجب صلاة الجنازة وسحدة التلاوة في وقت مباح وأخرت إلى هذا الوقت وأذيتا فيه جاز .... وفي صلاة الجنازة التاخير مكروه. (عالمگيري ج: اص ٥٢) كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الإستنجار عندنا ... . . . . ولأن القربة متى حصلت وقعت على العامل، ولهذا تنعين أهليته فلا يجوز له أخذ الأجرة من غيره كما في الصوم والصلاة هداية. (شامي ج: ٢ ص:٥٥).

دی۔ جومسلمان القد تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے ،اس کو بیہ علوم ہونا جا ہے کہ اللہ ورسول نے غیراللہ کے سجدے کو حرام گھبرایا ہے۔

# قبرستان جانا کیساہے، جبکہ إیصال ثواب گھرسے بھی ہوسکتا ہے؟

سوال: .. قبرستان جانا كيسا ٢٠ حالانكه ثواب گھر بيٹھے بھی پہنچ سكتا ہے؟

جواب:...ابل قبور کی حالت ہے عبرت حاصل کرنے ،ان کوسلام کرنے ،ان کے لئے دُ عاواستغفار کرنے اوران کو تلاوت وغیرہ کے ذریعے نفع پہنچانے کی غرض سے قبرستان کی زیارت کا تھم ہے ،اورمستحب ہے ،گرشرط بیہے کہ وہاں چاکر کوئی کام خلاف پشرع نہ کرے۔

### بزرگ کے مزار پر مراقبہ کرنا

سوال: کی بزرگ کے مزار پر جانے اور مراقبہ کرنے کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ جواب: بشریعت کے مطابق اگر مزار پر جا کر حاضری دے اور دُعا کرلے تو جائز ہے۔

### قبر کے سر ہانے کھڑے ہوکر کچھ پڑھنے کی شرعی حیثیت

سوال:..بعض حضرات میّت دفنانے کے بعد قبر کے سر ہانے ،قبر پراُنگلی رکھ کر کچھ پڑھتے ہیں ،اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ جواب:...حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہیں ہے کہ قبر کے سر ہانے سور ۂ بقر ہ کی ابتدائی آیات ،اور پائینتی کی

(۱) عن حندب رضى الله عنه قبال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول. ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء هم وصالحيهم مساجد، ألا فيلا تتخذوا القبور مساجد انّى أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ٢٩). عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يُقيم منه لعن الله اليهود والنّصاري! إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٩ باب المساجد ومواضع الصلاة).

(٢) قوله وبريارة القبور أى لا باس بها بل تندب كما في البحر عن ابحيلي .... وتزار في كل أسوع كما في محمد بن محمد بن النوازل، قال في شرح لباب المناسك إلا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، فتحصل أن يوم الحمعة أفضل . . قلت استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها ... إلخ ـ (شامي ج٢٠ ص ٢٣٢، مطلب في زيارة القبور).

(٣) قوله وبريارة القبور أى لا بأس بها بل تندب كما في البحر عن المحتبى ..... وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده وزيارة السيد البدرى وغيره من الأكابر الكرام؟ لم أر من صرح به من أثمتنا ... وأما الأولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى، ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم، قال ابن ححر في فتاويه. ولا تشرك لما يحصل عندها من مكرات ومفاسد كإختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك لأن القربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكن. (شامي ج٣٠ ص٣٢٠، مطلب في زيارة القبور).

جانب سورهٔ بقره کی آخری آیات پڑھی جا کیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### قبرستان کے قریب بلند آواز سے گانے بجانا

سوال:... قبرستان اورمردوں کے احترام کے بارے میں کیا تھم ہے؟ بعض لوگ جن کے گھر بالکل قبرستان ہے کمتی ہیں ، بلندآ واز میں گائے بچاتے ہیں ،ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:..قبرستان کا اِحترام تو کرنا چاہئے اور جولوگ قبروں کے قریب گانے بجانے کا کام کرتے ہیں ،ان پر بہت بڑا (۲) وہال ہے۔

## قبر برجهٹر کا و کرنااورسبز شہنی گاڑنا

سوال:... جب ہم اپنے بڑوں کی قبروں پر جا کیں تو کیا پانی کا چیڑ کا ذکر سکتے ہیں؟ اور سبزہ جو کے قبرستان کے ہاہر ملتا ہے، خرید کر قبر کے سر ہانے لگا سکتے ہیں؟ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پڑنہنی لگائی تھی؟

جواب:... جائز ہے، گرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبنی رکھنا بہت ہے اہلِ علم کے نزدیک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ک خصوصیت تھی ، تاہم ا نباعاً للسنة اگر کوئی ثبنی گاڑ دے تومضا كقة بيس۔

## قبری شختی برقر آنی آیات کنده کروانا

سوال:... ہفتہ ۲۲ رجمادی الثانی ۱۳۰۰ ہے برطابق ۲۰ رجنوری ۱۹۹۰ء قبرستان میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب واقعہ دِکھایہ عصرہ کچھ کر دِل وال گیا اور اللہ کا خوف دِل پرطاری ہوگیا۔ ہوا پھھاس طرح کہ ایک قبر پرآیۃ الکری کی تختی گئی ہوئی تھی ، ایک کتر آیا اور اس نے اس نے اس تختی پر پیشاب کردیا ، اس طرح دیکھ کر اِنتہائی وُ کھ ہوا اور دِل میں آیا کہ آپ کو بذریعہ خطر تحریر کروں اور اَخبار'' جنگ' میں اس کا جواب آجائے ، تا کہ سب مسلمانوں کو معلوم ہوجائے کہ کیا ایس شختی وغیرہ لگانا دُرست ہے یانہیں؟ جواب : ... قبرستان کی تختیوں پرقر آنی آیات کا لکھنا جائز نہیں ، یہ قر آنِ کریم کی بے حرمتی ہے۔ ('')

 (۲) استماع صوت الملاهي كصرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (رد اعتار، كتاب الحظر والإباحة ج: ۲ ص: ۳۳۹، طبع سعيد).

(٣) ان التخفيف ....... .. ببركة بده الشريفة صلى الله عليه وسلم أو دعاته لهما ولا يُقاس عليه غيره ... ويوخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للإتباع . (حاشية رد المحتار، مطلب في وضع الجريد ج ٢ ص:٣٥) . (٣) ويكره أن يبنى على القبر أو يقعد ... أو يعلم بعلامة من كتابة ونحوه . (عالمگيري ج: ١ ص:٢١١)، فأما الكتابة بغير عذر فلا اهد حتى أنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك ... إلخ . (ردانحتار على الدر المختار ج:٢ ص:٢٣٨، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۱) وكان ابن عمر يستحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. (رد انحتار، مطلب في دفن الميت ج:۲ ص ٢٣٧). فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قرأ أوّل سورة البقرة عند رأس ميّت وآخرها عند رجليه. (شامي ج:۲ ص ٢٣٢)، طبع ايج ايم معيد كراچي).

# قبرول کی زیارت

### قبرستان بركتنی دُ ور سے سلام كهه سكتے بيں؟

سوال: ... قبرستان میں جاتے ہوئے یا قریب سے گزرتے ہوئے ''السلام علیکم یا اہل القور'' کہنا چاہئے ، دریا فت طلب مسئد سیہ کے کہس ،ٹرین یا کسی بھی سواری میں سفر کے دوران کوئی قبرستان یا کوئی مزار نظر آ جائے تو'' السلام عیکم علیکم یاصاحب مزار'' کہنا چاہئے یانہیں؟

جواب :...اگر پاس ہے گزریں تو'' انسلام علیکم یا اہل القبور'' کہدلینا جا ہے۔ (۱)

## قبرستان كس ون وركس وقت جانا جائي؟

سوال: قبرستان جانے کے لئےسب سے بہتر دفت اور دن کون سے ہیں؟

جواب: ... قطعی طور پرکسی خاص وقت اورون کی تعییم نہیں دی گئی، آپ جب چاہیں جاستے ہیں، وہاں جانے سے اصل مقصود عبرت حاصل کرنا ہے، موت وآخرت کو یا دکرنا ہے۔ البتہ بعض روایات ہیں شب برات کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کے قبرستان (بقیج ) میں تشریف لے جانااوران کے لئے دُع نے مغفرت فر مانا آیا ہے، بعض حضرات نے ان روایات پر کلام فر مایا ہے، اور ان کوضعیف کہا ہے۔ ایک مرسل روایت میں ہے کہ جس نے اپنے والدین کی یاان میں ہے کی آیک کی قبر کی ہر جمعہ کوزیارت کی، اس کی جنش ہوجائے گی اوراسے مال باپ سے حسنِ سلوک کرنے والالکھ ویا جائے گا (مشکو ۃ از شعب الایرن پہتی )۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم
 يا أهل القبور ... الحديث. (مشكوة، باب زيارة القبور ص:۵۳).

<sup>(</sup>۲) عن عائشة رضى الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلة فإذا هو بالبقيع فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت. يا رسول الله! إلى ظننت انك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ينزل لبلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر الأكثر من عدد شعر غنم كلب. رواه الترمذي وابن ماجة وزاد رزين: ممّن استحق النّار. وقال الترمذي: سمعت محمدًا يعنى البخاري يضعف هذا الحديث. (مشكوة ص: ۱۵ ۱ م، باب قيام شهر رمضان). مريتفيس كلك ويك : إمن كمواعظ ج: ٢ ص: ١١٤ما: از حفرت مولانا محمدًا يوسف لدهيا في الده المحديث.

 <sup>(</sup>٣) عن محمد بن النعمان يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبر أبويه أو إحداهما في كل جمعة غفر
 له وكتب برّا ـ رواه البيهقي في شعب الإيمان مرسلًا ـ (مشكوة ص:٥٣) ، باب زيارة القبور) ـ

فی الجملدان روایات ہے متبرک دن میں قبرستان جانے کا اہتمام معلوم ہوتا ہے، علامہ ثما می کیسے ہیں: '' ہر ہفتے میں قبروں ک زیارت کی جائے ، جیبا کہ '' مختارات النوازل' میں ہے، اور'' شرح لباب المناسک' میں لکھ ہے کہ: جمعہ، ہفتہ، پیراور جمعرات کا دن افضل ہے۔ محمد بن واسعٌ فرماتے ہیں کہ مردے اپنے زائرین کو پہنے نتے ہیں جمعہ کے دن ، اور ایک دن پہلے اور ایک ون بعد ، اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن افضل ہے' (د د المحتاد جن ۲۳۲)۔

#### بختة مزارات كيول بيخ؟

سوال:...حدیث شریف میں ہے کہ بہترین قبروہ ہے جس کا نشان نہ ہواور پکی ہو، پھر ہندوستان اور پاکستان میں استے سارے مزارات کیوں ہیں جن کولوگ ہوج کی حد تک چوہتے ہیں او منتیں مانتے ہیں؟

جواب:... بزرگوں کی قبرول کو یا تو عقیدت مند بادش ہوں نے پختہ کیا ہے، یا دُ کان دارمجادروں نے ،اوران لوگوں کا فعل کوئی شرعی جست نہیں۔

# مزارات پرجانا جائز ہے، لیکن وہاں شرک و بدعت نہ کرے

سوال: ... کیا مزاروں پر جانا جائز ہے؟ جولوگ جاتے ہیں بیشرک تونہیں کررہے؟

جواب:...قبرول کی زیارت کو جا تامتیب ہے، اس لئے مزاراتِ اولیاء پر جانا تو شرک نہیں، ہاں! وہاں جا کرشرک و بدعت کرنا پڑاسخت وبال ہے۔

### بزرگول کے مزارات پرمنت ماناحرام ہے

سوال:...کی جگہ پر پچھ بزرگوں کے مزار بنائے جاتے ہیں ( آج کل تو بعض نقلی بھی بن رہے ہیں )،اوران پر ہرسال عرس ہوتے ہیں، چا دریں چڑھائی جاتی ہیں،ان سے نتیں ما تکی جاتی ہیں، پہکہال تک سیح ہے؟

جواب:... بيتمام باتيس بالكل ناجا ئز اورحرام بين ،ان كي ضرورى تفعيل مير ب رسالي " إختلاف أمت اورمراط متنقيم " مين و كمچه لي جائے ۔ (")

 <sup>(</sup>١) وتزار في كل اسبوع كما في مختارات النوازل قال في شرح لباب المناسك إلّا أن الأفضل يوم الجمعة والسبت
والإثنيس والخميس فقد قال محمد بن واسع الموتي يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده فتحصل أن يوم
الحمعة أفضل اهد (ردائحتار ج:٢ ص:٢٣٢).

 <sup>(</sup>۲) قوله بزيارة القبور أى لا بأس بها بل تمدت كما في البحر عن المحتبي. (ردالمحتار على الدر المختار ج: ۲ ص ۲۳۲، مطلب في زيارة القبور، طبع سعيد). مزيرتفيل كم كلاظ فرماكين ص:۳۹۹ كاماشية بر۲،۳ــ

<sup>(</sup>٣) ان الشرك لظلم عظيم. الآية. وأيضًا ويكره عند القبر ما لم يعهد من السنة والمعهود منها ليس إلّا زيارته . إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) تغميل كے لئے ملاحظة رماكي "إختلاف أمت اور صراط متنقم" صفى: ١٣ تا ١٨٥، طبع كتب لده يا توى -

#### مزارات پریسے دینا کب جائز ہے اور کب حرام ہے؟

سوال:...میں جس زوٹ پرگاڑی چلاتا ہوں ،اس راستے میں ایک مزارآ تا ہے ،لوگ مجھے پیسے دیتے ہیں کہ مزار پر دے دو، مزار پر پیسے دینا کیسا ہے؟

جواب:...مزار پرجو پیسے دیئے جاتے ہیں ،اگر مقصود وہاں کے فقراء دمساکین پرصدقہ کرنا ہے تو جائز ہے ،اوراگر مزار کا نذراندمقصود ہے توبیا جائز اور حرام ہے۔

# مزارات کی جمع کرده رقم کوکهان خرچ کرناچاہئے؟

سوال:...مزاروں یا قبروں پرجو پہیے جمع کئے جاتے ہیں یہ کیے ہیں؟ (جمع کرنے کیے ہیں؟)اگر ناجائز ہیں تو پہلے جوجمع ہیں ، ان کو کہاں خرچ کیا جائے؟

جواب:...اولیاءانڈ کے مزارات پرجو چڑھا وے چڑھائے جاتے ہیں وہ ''ما اہل بد لغیر اللہ'' میں واخل ہونے کی ('') وجہ سے حرام ہیں، اوران کامصرف مال حرام کامصرف ہے، لینی بغیر نیت بواب کے مید مال کی مستحق ز کو ق کودے دیں۔

### اولیاءاللہ کی قبروں پر بکرے وغیرہ دیناحرام ہے

سوال:...جولوگ اولیاءاللد کی قبروں پر بکرے وغیرہ ویتے ہیں ، کیا بیہ جا ئز ہیں؟ حالانکہ اگران کی نبیت خیرات کی ہوتوان کے قرب وجوار میں مساکین بھی موجود ہیں۔

جواب:...اولیاءالندے مزارات پر جو بکرے بطورنڈ رونیاز کے چڑھائے جاتے ہیں، وہ قطعۂ ناجائز وحرام ہیں،ان کا کھانا کسی کے لئے بھی جائز نہیں'' اِلاَّ بیرکہ مالک اپنے تعلٰ ہے تو بہ کر کے بمرے کو داپس لے لے، اور جو بکرے وہاں کے غریب غرباء کو کھلاتے کے لئے بھیجے جاتے ہیں ، وہ ان غریب غرباء کے لئے حلال ہیں۔ <sup>(۵</sup>

 <sup>(</sup>١) واعلم ان النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تـقـربا إلهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلي الناس بذالك ولا سيما في هذه الأعصار ... إلخ (درمختار ج: ٢ ص: ٣٣٩، ٣٣٠، قبيل باب الإعتكاف، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) قوله باطل وحرام لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمحلوق .. إلحـ (ردائحتار ج: ٢ ص: ٣٣٩، مطلب في المذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام).

 <sup>(</sup>٣) لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق ... إلخ. (شامي، فصل في البيع، ج: ٢ ص: ٣٨٥)، أيضًا ويتصدق بها بلانية الثواب انما ينوي به برأة المذمة. (قواعد الفقه ص: ١٥٠٥).

<sup>(</sup>۱۲) و میکھتے جاشیہ نمبرا اور ۱۔

 <sup>(</sup>۵) وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بهذا الإعتبار ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا شريف منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرًا ... إلخ. (رداعتار على الدر ج: ٢ ص: ٣٣٩).

### مردہ، قبر پرجانے والے کو بہجانتا ہے اوراس کے سلام کا جواب دیتا ہے

سوال: ... قبر پرکوئی عزیز مثلاً: ٥ ں باب، بہن بھائی یا اولا د جائے تو کیا اس شخص کی ژوح انہیں اس رہنتے ہے پہچانتی ہے؟ ان کود کیھنے اور بات ننے کی قوّت ہوتی ہے؟

جواب:...حافظ سیوطی نے "شرح الصدور" میں اس مسکلے پر متعدة روایات نقل کی بیں کہ میت ان اوگوں کو جواس کی قبر پر جائیں ، دیکھتی اور پہچانتی ہے اوران کے سلام کا جواب ویتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ: "جوخص اپنے مؤمن بھائی کی قبر پر جائے ، جس کو وہ دُنیا میں پہچانتا تھ، پس جا کر سرام کے تو وہ ان کو پہچان لیتا ہے اور اس کا جواب ویتا ہے۔ "بیحدیث" شرح صدور" میں حافظ ابن عبدالبرک" است ذکے اور" تمہید" کے جوالے سے قل کی ہے، اور اکھا ہے کہ محدث عبدالحق نے اس کو مسیح" قرار دیا ہے۔ (مردیا ہے)۔ (مردیا ہے)۔

### قبرير باتحدأ ثفا كردُ عاما نَكُنا

سوال: .. قيرستان مين باايك قبرير باتهدأ شاكرة عاما تكنا كيها ي

جواب: ..فآویٰ عالمگیری ( نَ:۵ س:۳۵۰معری ) میں لکھا ہے کہ قبر پر وُعا ما تکنا ہوتو قبر کی طرف پیشت اور قبلے کی طرف مندکر کے وُعا مائے گئے ۔۔ (۳)

#### قبرستان ميں فاتحها در دُعا كا طريقه

سوال: .. قبرستان میں جا کرقبر پر ٹاتھ پڑھی جاتی ہے،اس فاتحہ نامی دُعامیں کیا پڑھاج تا ہے؟ ( یعنی کیا دُعاماً گنی چ ہئے؟) جواب: ... قبرستان میں جا کر پہلے توان کوسلام کہنا جا ہئے ،اس کے الفاظ حدیث میں ہے آتے ہیں: "اَلسَّلامُ عَسَلَنْ کُمُ یَا

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس ورد عليه حتى يقوم، وأخرح أيضًا والبيهقى فى الشعب، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: إذا مر الرجل بقر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام .. .. وأخرج ابن أبى الدنيا فى القبور، والصابوبى فى المائتين، عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يمر على قبر رجل يعرفه فى الدنيا، فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. (شرح الصدور ص ٢٠٠٠، باب زيارة القبور وعلم الموتى بزوارهم، طبع دار الكتب العلمية).

(٢) وأخرج ابن عبدالبر في الإستذكار والتمهيد عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسمر بنقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. صححه عبدالحق. (شرح الصدور ص:٢٠٢، طبع دار الكتب العلمية بيروت).

(٣) فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلًا لوجه الميت ويقول: السلام عليكم يا أهل القبور!
 . . . وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوئ. (عالمگيري ج:٥ ص٠٠هـ).

اَهُلُ اللّهِ يَادِ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، نَسُأَلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. "أور پُرجس أَهُلُ اللّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيةَ. "أور پُرجس قدر مُكُن بوان كے نئے دُعا و إستغفار كرے ، اور قرآن مجيد پڙھ كر ايصال تواب كرے . بعض روايات ميں سوره يليين ، سوره تبارك الذي ، سوره فاتح سوره ذلزال ، سوره تكاثر اور سوره إضاص اور آيت الكرى كى فضيلت بھى آئى ہے۔ فقادى عالمگيرى ميں ہے كہ قبرى طرف منداور قبلے كى طرف مندكر كے كھڑ ابوء اور جب دُعا كارا دوكر سے تو قبرى طرف پشت اور قبلے كى طرف مندكر كے كھڑ ابوء اور جب دُعا كارا دوكر سے تو قبرى طرف پشت اور قبلے كى طرف مندكر كے كھڑ ابوء اور جب دُعا كارا دوكر سے تو قبرى طرف پشت اور قبلے كى طرف مندكر كے كھڑ ابوء اور جب دُعا كارا دوكر سے تو قبرى طرف پشت اور قبلے كى طرف مندكر كے كھڑ ابوء "

## قبرستان میں پڑھنے کی مسنون وُعا ئیں

سوال:... کون کی مسنون اور بہتر دُعا ئیں ہیں جوقبرستان میں پڑھنی جا ہئیں؟

جواب: ...سب سے پہلے قبرستان میں جا کراہلِ قبور کوسلام کہنا چہ ہے ، اس کے مختلف الفاظ احادیث میں آئے ہیں ، ان میں سے کوئی سے الفاظ کہہ لے ، اگر وہ یا دنہ ہوں تو'' السلام علیکم' ہی ہے ، اس کے بعد ان کے لئے وُع واستغفار کرےاورجس قدرممکن ہوتلا وستے قرآن کریم کا تواب ان کو پہنچائے۔ احادیث میں خصوصیت کے ساتھ بعض سورتوں کا ذکر آیا ہے ، مثلاً: سور وُفاتی ، آیت الکری ، سوروُلیسین ، سوروُ تکاثر ، سوروُکا قرون ، سوروُإخلاص ، سوروُفعتی ، سوروُناس وغیرہ۔

## قبرستان میں قرآنِ کریم کی تلاوت آہستہ جائز ہے، آواز سے مکروہ ہے

سوال:...ایک مولوی صاحب فرما رہے تھے کہ قرآن مجید قبرستان میں نہیں پڑھنا چاہئے، کیونکہ عذاب والی آیت پر مردے پرعذاب نازل ہوتاہے، بلکہ مخصوص دُعا دَل بشمول آیات جو کہ سنت نبوی سے ثابت ہیں، پڑھنی چاہئیں۔ جواب:...قبر پر بلند آواز ہے قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے، آہتہ پڑھ سکتے ہیں۔

## قبرستان ميںعورتوں كاجانا تيج نہيں

سوال:...ا: کیاعورتوں کا قبرستان جانامنع ہے؟

٢: .. اگر جاسكتی میں تو كياكسي خاص وقت كانتين ہونا جا ہے؟

س:.. تبرستان جا کرعورتوں یا مردوں کے لئے قرآن پڑھنایا نوافل پڑھنامنع ہیں ،اگرنماز کا وقت ہوجائے اور وقت تھوڑا ہو

 <sup>(</sup>١) مشكوة المصابيح، باب زيارة القبور ص: ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) ثم يدعوا قائمًا طويلًا وإن جلس يجلس بعيدًا أو قريبًا بحسب مرتبته في حال حياته .......... وفي شرح اللباب ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأوّل البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي وآمن الوسول وسورة يش وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثني عشر مرة ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص. ٢٣٣، ٣٣٣، مطلب في زيارة القبور).

<sup>(</sup>٣) ثم يقف مستدير القبلة مستقبلًا لُوجه الميت ...... وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوي. (هندية ج: ٥ ص ٣٥٠، كتاب الكراهية، الباب السادس عشر في زيارة القبور).

<sup>(</sup>٣) الفِناطاشية لمبرا-

 <sup>(</sup>۵) إنما يكره قراءة القرآن في المقبرة جهرًا أما المخافتة فلا بأس بها. (هندية ج.۵ ص۳۵۰، كتاب الكراهية).

جيے مغرب كا وقت ہوتا ہے تو كيانماز كوقف كردينا چاہئے يا وہيں پڑھ ليني چاہئے؟

جواب:...ا :عورتول کے تبرستان جانے پراختلاف ہے ،سی کے بیہ کے جوان عورت کوتو ہر گزنبیں جانا چاہتے ، بڑی بوڑھی اگر جائے اور وہاں کوئی خلاف شرع کام نہ کرے تو تنجائش ہے۔

(۲)...خاص وفتت کا کوئی تغیین نہیں ، پر دہ کا اہتمام ہوتا اور نامحرموں ہے اختلاط نہ ہوتا ضروری ہے۔

٣:... تبرستان میں تلاوت سیح قول کے مطابق جائز ہے، مگر بلندآ واز ہے نہ پڑھے، قبرستان میں نماز پڑھنے کی صدیث میں ممانعت آئی ہے، اس لئے قبرستان میں نفل پڑھنا جا ئزنہیں، اگر بھی فرض نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو قبرستان ہے ایک طرف کوہوکر کہ قبرین نمازی کے سامنے نہوں، نماز پڑھ کی جائے۔

#### خواتین کا قبرستان جانا گناہ ہے

سوال:...ا کثر لوگ یہ بات یقین سے بیان کرتے ہیں کہ خواتین قبرستان نہیں جاتی ہیں، گناہ ہوتا ہے، آپ بتا ہے یہ بات كبال تك ورست ٢٠٠٠ كيا خواتين كا قبرستان جانا كناوي؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوان عورتوں پر جوقبر کی زیارت کے لئے جاتی ہیں۔ 'بعض حضرات اس صدیث کی بنا پرعورتوں کے قبرستان جانے کوحرام قرار دیتے ہیں ، بعض کے نز دیک مکروہ ہے۔ بعض کے نز دیک عورتوں کا جانا بھی جائز

 <sup>(</sup>١) وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن المزيارة وعمليم يحمل الحديث الصحيح لعن الله زائرات القبور وإن كانت للإعتبار والتوحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع فيلا بأس به إذا كن عجائز وكره ذلك للشابات كحضورهن في المساجد للجماعات . إلخ. (مواقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص. ٣٣٠، فصل في زيارة القبور، وأيضًا في الشامي ج. ٣ ص: ٢٣٢، طبع سعيد). (٢) الضأر

<sup>(</sup>٣) قراءة القرآن في المقابر إذا أخفى ولم يحهر لا تكره ولا بأس بها ... الخ. (هندية ح٥٠ ص. ٣٥٠، كتاب الكراهية).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلَّا المقبرة والحمام. رواه أبو داؤد والترمذي والدارمي. (مشكّوة ص. ١٠). وعن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. ألا وانّ من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم وصالحيهم مساجد، ألّا فلا تتحذوا القبور مساجد انّي أنهاكم عن ذلك. رواه مسلم. (مشكوة

 <sup>(</sup>۵) لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه . . إلخ. (شامى ج: ١ ص. ٢٥٣، مطلب في بيان السنة والمستحب).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوّارات القبور. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي. هندا حديث حسن صحيح، وقال: قدراي بعض أهل العلم ان هذا كان قبل ان يرخّص النبي صلى الله عليه وسلم في ريارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرحال والمساء وقال بعضهم انما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جرعهن تم كلامد (مشكوة ص: ۵۳ ا ، باب زيارة القبور).

ہے، بشرطیکہ کوئی خلاف شرع کام نہ کریں۔ مجمع یہ ہے کہ جوان عورتوں کا جانا مطلقاً ممنوع ہے، بوڑھی عورتیں اگر ہا پر دہ جا کیں اور وہاں کوئی کام خلاف شرع نہ کریں ، توان کے لئے جائز ہے۔ یہ تمام تفصیل علامہ ش کی نے ذِکر فرمائی ہے۔

#### کیاعورتوں کا مزارات پرجانا جائزہے؟

سوال:...کیاعورتوں کے قبرستان ، مزارات پر جانے ،محفل ساع ( قوال) منعقد کرنے کی مذہب نے کہیں اجازت دی ہے؟ اگر بیرجائز ہے تو آپ قرآن وحدیث کی روثی میں ٹابت کریں ، ویسے مجھے خدشہ ہے کہیں آپ اے اختلافی مسئلہ بجھتے ہوئے گول نہ کرجائیں۔

جواب:...مسئلہ اتفاقی ہویا اختلافی ،لیکن جب جناب کوہم پرا تنااعتاد بھی نہیں کہ ہم مسئلہ بھے بتا کیں سے یا گول کر جا کیں سے تو آپ نے سوال سیمینے کی زحمت ہی کیوں فر مائی ؟

آپ کو چاہئے تھا کہ بیمسئلے کی ایسے عالم ہے دریافت فرماتے جن پر جناب کو کم از کم اتنااعتمادتو ہوتا کہ وہ مسئے کو گول نہیں کریں گے، بلکہ خدا ورسول کی جانب سے ان پر شریعت کی ٹھیک ٹوجمانی کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اے وہ اپنے نہم کے مطابق یورا کریں گے۔

میرے بھائی!شری مسائل تو شہ ہی عیاثی کے لئے ہیں، ندمخض چھیڑر چھاڑ کے لئے، بیتوعمل کرنے اوراپی زندگی کی اصلاح کے لئے ہیں،الہٰدامسئلہ کسی ایسے خفس سے بوچھئے جوآپ کی نظر میں دین کا سچھے عالم بھی ہو،اوراس کے دِل میں خدا کا اتنا خوف بھی ہو کہ وہ مض اپنی یالوگوں کی خواہشات کی رعایت کر کے شریعت کے مسائل میں تلمیس یا ترمیم نہیں کرے گا۔

اب آپ کا مسئلہ بھی عرض کئے ویتا ہوں ، ورندآ پ فر مائیں کے کہ دیکھو گول کر گئے نال!

عورتوں کا قبروں پر جانا واقعی اختلائی مسئلہ ہے، اکثر اللِ علم تو حرام یا نکرو وقح کی کہتے ہیں، اور پچھ حضرات اس کی اجازت دیتے ہیں، میاختلاف بول پیدا ہوا کہ ایک زمانے میں قبروں پر جاناسب کوشع تھا، مردوں کو بھی اورعورتوں کو بھی، بعد میں حضور پُر نورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اور فر مایا: '' قبروں کی زیارت کیا کرو، وہ آخرت کی یاد وِلاتی ہیں۔''

جوحضرات عورتول کے قبروں پر جانے کو جائز رکھتے ہیں ، ان کا کہٹا ہے کہ بیا جازت جوآ تخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے دی، مردول اورعورتوں سب کوشامل ہے۔

اور جوحفزات اے ٹا جائز کہتے ہیں وان کا استدلال بیہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پرلعنت فر مائی ہے

<sup>(</sup>۱) إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز وعليه حمل حديث (لعن الله زائرات القبور) وإن كان للإعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كنّ شوابّ. (حاشية رد المحتار، مطلب في زيارة القبور ج:۲ ص:۲۳۲).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكّر الآخرة. رواه ابن ماجة. (مشكوة ص:٥٣ ١ ، باب زيارة القبور، طبع قديمي).

جوقبروں کی زیارت کے لئے جائیں ،لہذا قبروں پر جاناان کے لئے ممنوع اور موجب لعنت ہوگا۔

یہ حضرات میر بھی فرماتے ہیں کہ عورتیں ایک تو شرقی مسائل ہے کم واقف ہوتی ہیں، دُوسرے ان ہیں صبر، حوصداور صبط کم ہوتا ہے، اس لئے ان کے حق میں غالب اندیشہ یہی ہے کہ بیدوہاں جا کر جڑع فزع کریں گی یا کوئی بدعت کھڑی کریں گی، شایدائ اندیشے کی بنا پر آنحضرت سلی القدعلیہ وسلم نے ان کے قبروں پر جانے کو موجب لعنت فرمایا، اور بیا ختلاف بھی اسی صورت میں ہے کہ عورتیں قبروں پر جا کر کسی بدعت کا ارتکاب نہ کرتی ہوں، ورنہ کسی کے نزویک بھی اجازت نہیں ہے، آج کل عورتیں بزرگوں کے مزارات پر جا کر جو پچھ کرتی ہیں اسے و کھے کریقین آجاتا ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے مزاروں پر جانے والی عورتوں پر لعنت کیوں فرمائی ہے...؟ ( )

## عورتوں اور بچوں کا قبرستان جانا ، ہزرگ کے نام کی منت ماننا

سوال: ...عورتوں اور بچوں کا قبر پر جانا جائز ہے کہبیں؟ نیز قبر والے کے نام کی منت ماننا جیسے کہ بکرا ویٹا یا کوئی جا در چڑھا ناوغیرہ؟

جواب: اللي تبورك لئ منت ما ننابالا جماع باطل اورحرام به ورمخار مي ب:

'' جانٹا چاہئے کہ اکثر عوام کی طرف سے مُر دول کے نام کی جونڈ رمانی جاتی ہے اوراولیائے کرام کی قبروں پررو ہے، پیمے، شرین، تیل وغیرہ کے جوچڑ ھاوے ان کے تقرب کی خاطر چڑھائے جاتے ہیں، یہ بالا جماع باطل اور حرام ہیں، اللہ یہ کہ نذراللہ کے کئے جواور وہاں کے فقراء پرخرج کرنے کا قصد کیا جائے ،لوگ خصوصاً اس ذرائے ہیں اس ہیں بکثرت مبتلا ہیں، اس مسئلے کو علامہ قاسمُ کے دوروالیجار'' کی شرح میں ہڑی تفصیل ہے کھا ہے۔''(۱)

#### علامه شائ اس كى شرح بيس لكهي بين:

"ایسی نڈر کے ناجائز اور حرام ہونے کی کی وجوہ ہیں ، اقل ہے کہ بینڈ رکٹلوق کے لئے کی جاتی ہے ، اور مخلوق کے نام کی منت ماننا جائز نہیں ، کیونکہ نذرعبا دت ہے ، اور غیر القد کی عبادت نہیں کی جاتی ۔ دوم میرکہ جس کے نام کی منت مانی گئی وہ میت ہے ، اور مروہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ سوم ہے کہ اگر نذر ، نے والے کا خیال ہے کہ القد تعی لی کے سوایے فوت شدہ بزرگ بھی تکوینی اُمور میں تقرف رکھتا ہے تو یہ عقیدہ غلط ہے '(د د المعتاد قبیل ب ا اعتکاف ج : ۲ ص : ۲ ص : ۲ ص : ۲ ص : ۲ ص )۔

چھوٹے بچوں کوقبرستان لے جانا تو ہے ہودہ بات ہے، رہاعورتوں کا قبر پر جانے کا مسئلہ! اس میں علماء کا اختلاف ہے، بعض

(۱) گزشته صفح کا حاشیه قبیرا ۲۰ ملاحظه قرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤحذ من الدراهم والشمع والريت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تبقراً إليهم فهو بالإجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الأنام وقد ابتلى الناس بذلك ولا سيما في هذه الأعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شرح درر البحار. (الدر المختار ح: ٣ ص. ٣٣٩)، قبيل باب الإعتكاف).

 <sup>(</sup>٣) قوله باطل وحرام لوحوه: منها أنه بذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمحلوق، ومنها
أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر.

کے نز دیک عورتوں کا قبروں پر جانا حرام ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' اللّٰہ تعالٰی کی لعنت ہوان عورتوں پر جو بہ کٹرت قبروں کی زیارت کو جاتی ہیں۔''<sup>(1)</sup>

(رواه احمد والترندي وابن ماجه مفحكوة ص: ۱۵۳)

بعض حضرات کے نز دیک مکروہ ہے، اوربعض کے نز دیک جائز ہے، بشرطیکہ وہاں جزع فزع نہ کریں اورکسی غیرشرعی امر کا ارتکاب ندکریں، ورندحرام ہے۔اس زمانے میں عورتوں کا وہاں جانا مقسدہ ہے خالی نہیں، اکثر بے پر دہ جاتی ہیں، اور پھروہاں جاکر غیرشری حرکتیں کرتی ہیں ہنتیں مانتی ہیں، چڑھاوے چڑھاتی ہیں،اس لئے سیجے یہ ہے کہ جس طرح آج کل عورتوں کے وہاں جانے کا رواج ہے،اس کی کسی کے نز و یک بھی اجازت تہیں، بلکہ بالا جماع حرام ہے۔

قبرستان وقف ہوتاہے،اس میں ذانی تصرفات جا ئز بہیں

سوال:...اگر کوئی شخص مسلمان کہلائے اورمسلمانوں کے قبرستان میں قبروں کومسار کر کے ان پر مکانات اور کارخانے تعمیر کرلے، اور ان میں رہائش اختیار کر کے احتر ام قبرستان کی پا مالی کا سبب ہے ،اس کے اس عمل پر قانون شریعت کیا حد قائم کرتا ہے؟ اور اس محمل کا تذکرہ کس انداز میں کیا جائے گا؟

جواب:...مسلمانوں کا قبرستان وقف ہوتا ہے، اور وقف میں اس قتم کے تصرفات، جوسوال میں ذکر کئے گئے ہیں، جائز نہیں، البنۃ اگر کسی کی ذاتی زمین می**ں قبریں** ہوں ،ان کو ہموار کرسکتاہے۔

#### قبرستان كب تك قبرستان رہتاہے؟

سوال:...قبرستان کب تک قبرستان رہتا ہے؟ بعض ملکوں میں کئی سالوں کے بعد بلڈوزر چلا کراس پرآ با دی کر لیتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کہاں تک منجائش ہے؟

جواب: قبریں پُرانی ہوجا تمیں توان کومسمار کرنے کی اِجازت ہے، کیکن شخصی وذاتی اغراض کے لئے اس جگہ کا استعمال ہ ئزنبیں ہے، کیونکہ و وصرف اموات کی تدفین کے لئے وقف کیا گیا ہے۔ ہاں! کسی کی ذاتی جگہ ہوتو پُر انی قبروں کومنہدم کر کے وہاں

<sup>(</sup>١) عن أبي هويرة رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوّارات القبور. (مشكّوة ص.٥٣ ا).

 <sup>(</sup>٢) مقبرة قديمة نحلة لم يبق فيها آثار المقبرة هل يباح الأهل المحلة الإنتفاع بها؟ قال ابونصر رحمه الله تعالى: الا يباح ... الخد (قناضي خنان بنز هامش هندية ج:٣ ص:٣١٣). وأيضًا إذا صبح النوقف لم ينجز بيعه ولا تمليكه ...إلخ. (هداية ج.٣ ص: • ٢٢٠ كتاب الوقف، طبع مكتبه شركت علميه).

٣) ولو بلي الميت وصار ترابا جاز ..... زرعه والبناء عليه كذا في التبيين .. . . إذا دفن الميت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالحيار .. إلخ. (هندية، باب الحائز ج. ١ ص: ٢٤ ١ ، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) كما جاز زرعه والبناء عليه إذا بلي وصار ترابًا. (الدر المختار، مطلب في دفن الميت ج ٢ ص:٢٣٨).

<sup>(</sup>۵) الوقف ..... ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. (عالمگيري ج. ۴ ص: ۳۵۰).

کا شتکاری بھی کرنا سیجے ہے ، سمر قبرستان جو وقف ہواس کوخرید ناکسی حال میں بھی جا تر نہیں۔ مسى كىمملوكەز مىن مىس قبرينانا

سوال:...میرے بھا کی کوفوت ہوئے مہینہ ہوگیا ہے، ہم نے گاؤں میں اس کی قبرایک رشتہ دار کی زمین جو کہ قبرستان کے ساتھ ہے کھودی، پہلے والدہ صاحبہ کی قبر بھی ادھر ہی ہے، وہ آ دمی حاضر نہ تھا،اس کے لڑ کے سے اِ جازت لے کر قبر کھودی، پھر دِں میں یہ بھی خیال تھ کہ ماموں کا لڑکا ہے، کیا کہے گا؟ قبر جب تیار ہوگئی تو وہ آ دمی آیا تو اس نے شور کر دیا کہ میری جگہ قبر کیوں کھودی ہے؟ کیونکہ اس وفت جنازے کا وفت ہوگیا تھا، اتنا وفت نہیں تھا کہ ڈوسری جگہ قبر تیار کرلیس، چندلوگوں کے کہنے پروہ چپ ہوگیا ،ہم نے جنازہ پڑھ کرمردے کوقبر کے حوالے کرویا ، ابھی مجھے بار بارخیال آتے ہیں کہ اگروہ آ وی وِل سے راضی نہیں ہوا تو شاید میرے بھائی کو عذاب ہور ہا ہو۔ جناب ہے گزارش ہے کہ مجھے اس کاحل بتا ئیس کہ میں کیا کروں؟ اس کو کیسے راضی کروں؟ یا جگہ کے پیسے دُوں؟ جناب کی مہر یانی ہوگی۔

جواب :...اگرکسی کی مملوکہ زمین میں قبر بنادی جائے تو اس کوخت چہنچتا ہے کہ زمین کو ہموار کرے اس کو استعال کرے، مردے کو نکالنے کی ضرورت نہیں۔اورمیت کے دارتوں کو نہ تو مروے کے نکالنے کی اجازت ہے، نداس زمین میں تصرف کرنے سے روکنے کی اجازت ہے۔

خواب کی بنا پرنسی کی زمین میں بنائے گئے مزار کا کیا کریں؟

سوال:...مولا ناصاحب! ہمارے تصبے سے کوئی ایک میل ؤورا یک کھیت میں ایک پیرصاحب دریافت ہوئے ہیں ، وہ ایسے که ایک عورت نے خواب میں دیکھا کہ پیرص حب کہتے ہیں کہ فلہ نی جگہ پرمیرا مزار بناؤ لوگوں نے مزار بنادیا، آج ہم اپنی آنکھوں ے دیکھ رہے ہیں کہاں مزار پرروزانہ تقریباً ۲۰۰ ہے زائد آ دمی دُعاما تنگنے آتے ہیں،جس مالک کی بیز مین ہے وہ بہت تنگ ہے،اور کہتا ہے کہ میری زمین سے میرجعلی مزار ہٹاؤ رکیکن وہ نہیں ہٹاتے۔آپ بتا تمیں کہاس کا کیاحل ہے؟

جواب:...ایک عورت کے کہنے کی بنا پر مزار بنالیتا بے تقلی ہے ، زمین کے مالک کو چاہیے کہ وہ اس کو ہموار کروے اور لوگول کووہاں آئے ہے روک دے۔

<sup>(</sup>١) إذا دفن المبت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوّى الأرض وزرع فيها. (عالمكيري ج: ١ ص:٦٤ ١، كتاب الصلاة، الباب الحادي والعشرون، الفصل السادس).

إذا دفن الميت في أوض غيره بغير إذن مالكها، فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى الأوض ...... ولا ينبخي إحراج السيت من القبر بعد ما دفن إلَّا إذا كانت الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة. (عالمگيري ج: ١ ص:٦٤ ١)؛ ولايخرج منه بعد إهالة التراب إلّا لحق آدمي أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بشفعة ويخير المالك بين إخراجه ومساواته بالأرض . إلخ. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٣٨، باب صلاة الجنازة).

 <sup>(</sup>٣) لا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك غيره بالاإذَّنه. (شرح الجلة، المادة: ٩١، ص. ١١). أيضًا إذا دفن المهت في أرض غيره بغير إذن مالكها فالمالك بالخيار إن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوّى الأرض وزرع فيها كذا في التجنيس. (عالمگري، الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان إلى آخر ج ١٠ ص ١٧٤٠).

# ايصالي ثواب

# ایصال ثواب کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کیا جائے

سوال:...میں ذکر کرنے سے پہلے ایک بارسورۂ فاتخہ، تین بارقل ہوانڈشریف، اوّل آخرہُ رودشریف پڑھ کراس طرح دُعا کرتا ہوں:'' بااللہ!اس کا تواب میرے مخدوم و کرم حضرت .....دامت برکاتہم سے لے کرمیرے حضرت محدرسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم تک میرے سلسلے کے تمام مشاکح کرام تک پہنچا دے اوران کے فیوض و برکات سے ہمیں بھی حصہ تصیب فریا وے۔

جواب:...حضرت شیخ نوّراللّٰد مرقدۂ کےسلسلے کے مطابق گیر رہ بار دُرودشریف اور تیرہ بارقل ہواللّٰدشریف پڑھ کر (ادراس کے ساتھ اگر سور ہُ فاتخہ بھی پڑھ کی جائے تو بہت اچھاہے ) ایصال تو اب کیا جائے اور ابتدا آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کے اسم مبارک سے کی جائے ، باتی ٹھیک ہے۔

# حضورِ اكرم صلى التدعليه وسلم كے لئے نوافل سے ایصال ثواب كرنا

سوال:... میں حضور اکرم صلی القدعلیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لئے روز انہ سور وکیٹیین کی تلاوت کرتا تھا، اب پچھے ع عرصے سے میمل دورکعت لفل کے ذریعے اوا کرتا ہوں ، کیااس طرح کرنے میں ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کوئی کوتا ہی تونہیں؟

جواب: ...کوئی حرج نہیں ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بدنی اور مالی عبادات کے ذریعے ایصال تواب کا اہتمام کرنا (۲) محبت کی بات ہے۔

## آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لئے ایصال ثواب، إشکال کا جواب

سوال:... کیا فر ماتے ہیں مفتیانِ عظام مندرجہ ذیل مسئلے کے متعلق کے مسلمان حضرات بخدمتِ اقد س سلم اللہ علیہ وسلم ایصالِ ثواب کرتے ہیں ، ہمارے ایصالِ ثواب سے آپ سلم اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جبکہ آپ دو جہانوں کے سردار ہیں ،اور

 <sup>(</sup>١) قلت: وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٣٣٣)، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم).

 <sup>(</sup>٢) وفي البحر من صام أو صلّى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنة والجماعة كذا في البدائع. (شامي ج:٢ ص:٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

جنت کے اعلیٰ ترین مقام آپ کے لئے بیٹی ہیں۔

دُرود وسلام نوامندتعالیٰ کے حکم ہے بھیجتے ہیں ، کمانی انھں ، اپنے کسی عزیز کوایصال ثواب کرنے کی وجہ معقول ہے ، اس کی بخشش کے لئے ،اور دفع در جات کے لئے۔

تو نبی کریم صلی املہ علیہ وسلم کے بارے میں ایصال تُواب کرنے کی حقیقت پر روشیٰ ڈالئے ،اور قر آن وسنت کی روشنی میں اس کاضیح جواب دے کرممنون فر مائمیں۔

جواب:...اُمت کی طرف ہے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے لئے ایصال تواب نصوص ہے ثابت ہے، چٹانچہ ایصالِ تواب کی ایک صورت آپ کے لئے تر تی کورجات کی وُعا، اور مقام وسیلہ کی ورخواست ہے، پیچمسلم کی حدیث میں ہے:

"اذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على فانه من يصلى على صلوة صلى الله على صلوة صلى الله على صلوة صلى الله على الله عليه وسلم بها عشراً، ثم سلوا الله لى الوسيلة فانها منزلة في الجنة لا ينبغي الا لعبد من عباد الله وارجوا ان اكون انا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة."

(مشكولة ص: ١٩٢)

ترجمہ:... جبتم مؤڈن کوسنوتو اس کی اُؤان کا اس کی شش الفاظ سے جواب دو، پھر مجھ پرؤرود پڑھو،
کیونکہ جوشخص جھے پرایک بار دُرود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں، پھر
میرے لئے اللہ تعالیٰ سے' وسیلہ' کی درخواست کرو، یہ ایک مرتبہ ہے جنت ہیں، جواللہ تعالیٰ کے بندوں ہیں
سے صرف ایک بندے کے شایانِ شان ہے، اور میں اُمیدر کھتا ہول کہ وہ بندہ ہیں، ہوں گا، پس جس شخص نے
میرے لئے وسیلہ کی درخواست کی ،اس کومیر می شفاعت نصیب ہوگی۔'
اور میح بخاری ہیں ہے:

"من قال حين سمع النداء، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلوة القائمة ات محمد ر الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودر الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة."

ترجمہ:... جو محفق اُؤان من کریہ دُعا پڑھے: ''اے اللہ! جو مالک ہے اس کامل دعوت کا ، اور قائم ہونے دالی نماز کا ، عطا کر حفزت محمصلی الندعلیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور کھڑ اکر آپ کو مقام محمود میں ، جس کا آپ نے وعدہ فرمایا ہے'' قیامت کے دن اس کومیری شفاعت نصیب ہوگی۔''

حضرت عمر رضی القدعنه عمره کے لئے تشریف لے جارہے تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طبلی کے لئے حاضر ہوئ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رُخصت کرتے ہوئے فرمایا: "لَا تنسنا يا اخي من دعائك. وفي رواية: اشركنا يا اخي في دعائك."

(الوداؤد ج: اس:١٠٠٠ شرك ج:٢ ص:١٩٥)

ترجمہ:...' بھائی جان! ہمیں اپنی دُعامیں نہ بھولتا۔اورا یک روایت میں ہے کہ: بھائی جان! اپنی دُعا میں ہمیں بھی شریک رکھنا۔''

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح حیات ِطیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وُ عا مطلوب تھی ، ای طرح وصال شریف کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وُ عامطلوب ہے۔

ایصال تواب ہی کی ایک صورت رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جائے ،حدیث میں ہے کہ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کواس کا تھم قرمانیا تھا:

"عن حنش قال رأيت عليًا رضى الله عنه يضحى بكبشين، فقلت له: ما هذا؟ فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصائي ان اضحى عنه، فانا اضحى عنه."

(ابوداؤد، باب الأضحية عن الميّت ج:٢ ص:٢٩)

ترجمہ: ... ' وحنش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ دومینڈھوں کی قربانی کرتے ہیں، میں نے عرض کیا: بیکیا؟ فرمایا کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کروں، سومیں آپ صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔''

"وفي روانة: اموني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اضحى عنه فانا اضحى عنه ابدًا."

"وفي رواية: فلا ادعه ابدًا" (ايناً ج: اص: ١٣٩)

ترجمہ:...'' ایک روایت میں ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے تھم فر مایا تھا کہ میں آپ کی طرف سے جمیئت قربانی کرتا ہوں۔'' طرف سے قربانی کیا کروں ،سومیں آپ کی طرف سے جمیشہ قربانی کرتا ہوں۔'' ترجمہ:'..'' ایک روایت میں ہے کہ میں اس کو بھی ٹہیں چھوڑ تا۔''

علاوہ ازیں زندوں کی طرف سے مرحومین کو ہدیہ پیش کرنے کی صورت ایصالی تواب ہے، اور کسی مجبوب و معظم شخصیت کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے سے میغ فرض نہیں ہوتی کہ اس ہدیہ سے اس کی ناداری کی مکافات ہوگی، کسی بہت بڑے امیر کبیر کواس کے احباب کی طرف سے ہدیہ پیش کیا جاتا عام معمول ہے، اور کسی کے حاشیہ مخیال میں بھی یہ بات نہیں کہ ہمارے اس حقیر ہدیہ ہاں کے مال ودولت میں اضافہ ہوجائے گا، بلکہ صرف از دیا و مجبت کے لئے ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، اس طرح آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی ہرگا و عالی میں گنا ہگا رائمتیوں کی طرف سے ایصالی تواب کے ذریعہ ہدیہ پیش کرنا اس وجہ سے نہیں کہ آپ صلی انشدعلیہ وسلم کوان حقیر ہدایا کی احتیاج ہو، بلکہ یہ ہدیہ پیش کرنا اس وجہ سے نہیں کہ آپ صلی انشدعلیہ وسلم کوان حقیر ہدایا کی احتیاج ہو بہ بہ بہ بہ بہ ہدیہ پیش کرنا اس وجہ سے بہ سے جانبین کی محبت میں اضافہ ہوتا

ہے، اور اس کا نفع خود ایصال تو اب کرنے والوں کو پہنچتا ہے، اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے درجات قرب میں بھی اس سے اضافہ ہوتا ہے۔

علامدابن عابدین شائ فرد دا المحسار میں باب الشہید سے قبیل اس مسئے پر مخضر ساکلام کیا ہے، اتمام فاکدہ کے لئے اس نقل کرتا ہوں:

"ذكر ابن حجر في الفتاوي الفقهية ان الحافظ ابن تيمية زعم منع اهداء ثواب القرائة للنبي صلى الله عليه وهو القرائة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن جنابه الرفيع لا يجرأ عليه الا بما اذن فيه وهو الصلوة عليه وسوال الوسيلة له.

قال: وبالغ السبكي وغيره في الردّ عليه بان مثل ذلك لا يحتاج لإذن خاص، الا ترى ان ابن عمر كان يعتمر عنه صلى الله عليه وسلم عمرًا بعده موته من غير وصية، وحح ابن الموفق وهو في طقة الجنيد عنه سبعين حجة، وختم ابن السراج عنه صلى الله عليه وسلم اكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك. اهـ.

قلت: رأيت نحو ذلك بخط مفتى الحنفية الشهاب احمد بن الشلبي شيخ صاحب البحر نقلًا عن شرح الطيبة للنويري ومن جملة ما نقله ان ابن عقيل من الحنابلة قال: يستحب اهدائها له صلى الله عليه وسلم.

قلت: وقول علمانا له ان يجعل ثواب عمله لغيره، يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانه احق باللك حيث انقذنا من الضلالة ففي ذلك نوع شكر واسدا جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال وما استدل به بعض المانعين من انه تحصيل الحاصل، لأن جميع اعمال امته في ميزانه يجاب عنه بانه لا مانع من ذلك فان الله تعالى اخبرنا بانه صلى عليه ثم امرنا بالصلوة عليه بان نقول اللهم صل على محمد، والله اعلم."

(شامی ج:۴ ص:۱۳۱۳ بلیغ معر)

ترجمہ:.. 'ابنِ جَرِّ ( کی شافعی ) نے فقاوی فقہید میں ذکر کیا ہے کہ حافظ ابن تیمید کا خیال ہے کہ آ تخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کے ثواب کا ہدید کرناممنوع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہارگا و عالی میں صرف اس کی جرائت کی جاسکتی ہے جس کا اذان ہو، اور وہ ہے آپ پر صلو قا وسلام بھیجنا اور آپ کے لئے دُعائے وسیلہ کرنا۔

ابن چر کہتے ہیں کہ: امام بکی وغیرہ نے ابن تیمید پرخوب خوب رو کیا ہے کہ ایسی چیز اون خاص کی

<sup>(</sup>١) وأيضًا طبع ايج ايم سعيد كراجي، مطلب في إهداء ثواب القراءة للنبي صلى الله عليه وسلم.

مختائ نہیں ہوتی ، دیکھتے نہیں ہوکدا بن عمر انخضرت ملی القدعلیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ سلی القدعلیہ وسلم ک طرف سے عمرے کیا کرتے تھے، جبکد آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے ان کواس کی وصیت بھی نہیں فر مائی تھی۔ ابن الموفق نے جو جنید کے ہم طبقہ ہیں ، آپ کی طرف سے ستر جج کئے ، ابن السراج نے آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم ک طرف سے دس ہزار ختم کئے ، اور آپ سلی القدعلیہ وسلم کی طرف سے آئی ہی قریانیاں کیس۔

میں کہتا ہوں کہ میں نے ای تشم کی بات مفتی حنفیہ شیخ شہاب الدین احمد بن الشلمی ، جو صاحب بر الرائق کے اُستاذی بی کی کریم میں ہی دیکھی ہے، جو موصوف نے علامہ نیوری کی '' شرح الطبیہ'' نے قال کی ہے، ارائق کے اُستاذی بی کے کریم نقل کیا ہے کہ حنا بلہ میں سے ابنِ عقیل کا قول ہے کہ آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم کی خدمت میں بدید تو اب ستحب ہے۔

یں ہتا ہوں کہ ہمارے علاء کا بیقول کہ: '' آ دی کو جائے کہا ہے مگل کا تواب و دسروں کو بیش و ہے''
اس بین آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم بھی واغل ہیں، اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم اس کا زیادہ استحقاق رکھتے ہیں، کیونکہ
آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہی نے ہمیں گراہی سے نجات ولائی، پس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تواب
کا ہدیہ کرنے میں ایک طرح کا تشکر اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا اعتراف ہے، اور (آپ سلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہراعتبار سے کا مل ہیں، گر) کا مل زیادت کا ال کے قابل ہوتا ہے۔ اور بعض مانعین نے جو
ماستدلال کیا ہے کہ یہ تحصیل حاصل ہے، کیونکہ اُمت کے تمام مل خودہی آپ کے نام عمل میں ورج ہوتے ہیں۔
ماستدلال کیا ہے کہ یہ چیز ایصالی تواب سے مانع نہیں، چنانچہ القدت کی نام عمل خبروی ہے کہ اللہ تعالیٰ
ماس کا جواب میہ وسلم کرئے کہ یہ چیز ایصالی تواب سے مانع نہیں، چنانچہ القدت کی نام عمل وی ہے کہ ہم آپ کے لئے
ماستد طلب کرئے کے لئے اللہ مصل علیٰ محملہ کہا کریں۔''

سوال:... بین قرآن مجیدی تلاوت اور صدقه و خیرات کرے آنخضرت ملی الله علیه وسلم اور بعد کے اکا برعلائے دین کو ایسال ثواب کرتا ہوں، لیکن چندروز ہے ایک خیال ذبن میں آتا ہے، جس کی وجہ سے بے صدیریث ن ہوں، خیال یہ ہے کہ جم لوگ ان ہستیوں کو ثواب پہنچار ہے ہیں جن پر خداخود دُرودوسلام پیش کرتا ہے، یعنی حضور صلی الله علیہ وسلم کو، تو بہ تو بہ بہ معاذ الله! ہم استے ہوئے میں کہ چندآیات پڑھ کراس کا ثواب حضور سلی الله علیہ وسلم وصحابہ رضی الله عنهم تک پہنچ رہے ہیں، یہ تو نہ بہ جھ ہیں آئے والی یا ہے۔

جُوابِ:..ایسالِ ثواب کی ایک مورت توبیہ کہ دُوس کو مختاج سمجھ کر ثواب پہنچایا جائے، بیصورت تو آنخضرت صلی
القد علیہ وسلم اور دیگر مقبولانِ النبی کے تن بیس بیل جاتی، اور یہی منشاہ آپ کے شبہ کا، اور دُوس می صورت بیہ کہ ان اکابر کے ہم
پر بے شاراحیانات ہیں، اور احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی خدمت میں کوئی ہریہ پیش کیا کریں، ظاہر ہے کہ ان اکابر کی
خدمت میں ایصالی ثواب اور دُعائے ترقی کو جات کے سوااور کیا ہریہ پیش کیا جاسکتا ہے؟ پس ہمارا ایصالی ثواب اس بنا پرنہیں کہ ... معاذ

القد ... بید حفرات ہمارے ایسال او اب کے محتاج ہیں ، بلکہ بیت تعالی شانہ کی ہم پرعنایت ہے کہ ایسال او اب ہوج تا ہے اور ان اکابر کے ان اکابر کی خدمت میں ہدیے ہیں کہ درجات ہماراحق احسان شناسی بھی اوا ہوج تا ہے اور ان اکابر کے ساتھ ہم رہے تعلق ومحبت میں بھی اضافہ ہوج تا ہے ، اس کی برکت سے ساتھ ہم رہے تعلق ومحبت میں بھی اضافہ ہوج تا ہے ، اس کی برکت سے ہماری سینات کا کفارہ بھی ہوتا ہے ، اور ہمیں حق تعالی شانہ کی عنایت سے بے پایاں حصہ ملتا ہے۔ اس کی مثال اس سجھ لیجئے کہ کسی مزدور پر باوشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہے کہ مزدور پر باوشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہے اور باوشاہ از راہ مراہم خسر وانداس کے ہدیہ کو تبول اور وہ اسے مزید انعامات کا مورد بنائے ، یہاں کسی کو بیشہ نہیں ہوگا کہ اس فقیر ورویش کا ہدیہ فیش کرنا باوشاہ کی ضرورت کی بن پر ہے نہیں! بلکہ بیخوداس مسکیین کی ضرورت ہے۔ (۱)

### إيصال ثواب كى شرعى حيثيت

موال: ... كيا إسلام كى زوت إيسال تواب كرناميح ب؟

جواب:...اسلام میں إیصال ثواب کرنے کا تھم ہےاور مردے کویہ تخفے کی شکل میں ملتاہے بھی مخصوص دن کا تعین کئے بغیر کوئی نیک عمل یاصد قد وخیرات کی نیت ہے کیا جاسکتا ہے۔

# آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر دُرودوسلام کا طریقه نیز إیصال نُواب کے لئے فاتحہ پڑھنا

سوال:...جمعه ۲۱ رجولائی ۱۹۹۱ء کے ' اقر اُ' کے کالم میں دُرودشریف کے مُرات وبرکات پرقر سلطانہ عابدعلی کامضمون نظرے گزرا۔ مضمون نہایت مرلل ہے اور بڑی کدوکاوش ہے لکھا گیا ہے۔ انہوں نے قر آنِ کریم کی آیت نمبر ۵۵ سورہ اُ کڑاب نمبر ۱۳۳ کا ذِکر کیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں: ' القد تعالیٰ اور تمام فرشتے نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) پرصلوۃ وسلام بھیجے ہیں، اورا ب مسلمانو! تم بھی ان پرصلوۃ وسلام بھیجو' کیکن پورے مضمون ہیں کہیں دُرودشریف کا ذِکر نبیں کیا گیا جوہم پرفرض کیا گیا ہے، تو ہم دُرود شریف پڑھیں تو کس طرح اور کن اخاظ سے پڑھیں؟ اگر دُرودشریف اس کو کہتے ہیں: ' اللہم صل علی محمد ویل آل محمد وبارک وسلم علیہ' تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ: ' اے اللہ اُ تو محمسلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پرصلوۃ وسلام بھیج' ' گویا کہ ہم اللہ کے حکم کوالقد ہی پرلگار ہے ہیں۔ کوئی عالم وین جواب وے کہ یہ کون کی آیت ہے؟ اور کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کہنا سکھایا ہے؟ جبکہ القد

 <sup>(</sup>١) قبلت وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له والكامل قابل لزيادة الكمال. (شامي ج: ٢ ص٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الميت في القبر إلا كالغريق المتعوّث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو أح أو صديق، فإذا لحقته كان أحب إليه من الدنيا وما فيها وإن الله تعالى ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال وإنّ هدية الأحياء إلى الأموات الإستعفار لهم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص: ٢٠٩). صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صومًا أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية. (وداعتار ج: ٢٠٥) مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

تعانی سورہ آخزاب کی آیت تمبر ۲۳ میں ارشاد فرماتا ہے کہ: '' وہ وہ ذات ہے جوتمام مؤمنوں یوصلوۃ وسلام بھیجتا ہے اور تمام فرشتے بھی تاکہ تہمیں اندھیروں سے اُجالے ( نور ) روثن کی طرف نکالے اور وہ مسمانوں پر مہر بان ہے۔' یہوں پر میں عرض کرتا چلوں کہ جن مہ جد میں جعد کی نماز کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے، وہاں ایک بڑی تعداد سلام میں شریک ہونے کے بجائے فورا بھاگ گھڑی ہوتی ہے، اور سلام پڑھنے والے رہ جاتے ہیں، اور ایک گڑر وہ کا کہنا ہے کہ وہ وُرود وہ فاتحہ کے قائل بی تہیں۔ اب اگر ان سے پوچھ جائے کے قرآن تو بغیر سورہ فاتحہ کے قرآن و بغیر ہوتا اور کو کہ کہنا ہوتا اور کو کہ کہنا ہوتا اور کو کہنا نہیں جس میں فاتحہ نے قرئل بی تہیں۔ اب اگر ان سے پوچھ جائے کے قرآن تو بغیر سورہ فاتحہ کے شروع بی نہیں ہوتا اور کوئی نماز ایک نہیں جس میں فاتحہ نے تو کوئی جائے ، اب اگر ہم مرحوم والدین واقر باء کی آروائ کے ایصال تو اب کے لئے وُرود و فوق تحر پڑھیں تو بیان کے نزد کی برعت ہو اور اگر ہم فاتحہ میں شریک ہونے والوں کوائل بہ نے پچھ کھلا دیں تو یہ بھی ان کے نزد کیک برعت ہو بھی برعت ہے، یعنی رسول اندھ ملی وسلم اندھ بیاتھ کی تھر ہو ہا ہی کی اید کے عمل بوجا تیل کے عاد وہ ہم سب مسلمان اس فاتحہ میں شریک ہوجا تیل تو بعد کی بیداوار ہے، لیکن مہمان نوازی تو اسلامی اخلاق کا اہم جز و ہے، اس کے علاوہ ہم سب مسلمان اس فاتحہ میں شریک ہوجا تیل گی جوجا نے گا ، یہ برعت ضرور ہے، لیکن گناہ تو تو بھی بوجا نے گا ، ور نور کر کیم صلی القد علیہ وہ بوجا نے گا ، ور نور کر کر کر کر کوئی القد کے تھم کے مطابق ہوجا نے گا ، یہ برعت ضرور ہے، لیکن گناہ نہیں ، بلکہ نیک ہے۔

جواب:..الله تعالی نے جوتکم فرمایا ہے کہ آنخضرت ملی امتدعلیہ وسلم پر دُر دوشر بیف بھیجو، اس کی تغییر خود آنخضرت ملی امتدعلیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ بول کہا کرو: '' اللّٰہ مسل علی محمد وعلی آل محمد .. اخ' 'اس لئے بید دُر دوشر بیف تھم رہائی ہی کی قبیل ہے۔ (۱)
مساجد میں جولا وَ دُاسِیکر پر گاگا کر صلوٰ قاوسلام پڑھتے ہیں، اس کا حکم نہ آنخضرت ملی امتدعدیہ وسلم نے دیا ہے، نہ صحابہ کرام رضی امتد علیہ وسلم ان نماز میں پڑھت ہے، اور اس کی رضی امتد علیہ وسلم ان نماز میں پڑھت ہے، اور اس کی روز مرزہ تلاوت بھی کرتا ہے، اس لئے کوئی مسلمان نہ فاتحہ کا سکر ہے، نہ دُر دوشر بیف کا الیکن اگر ایک من گھڑت چیز کا نام کی نے فاتحہ اور اس کا دُرور کھ لیا ہوتواس کا کوئی مسلمان بھی قائل نہیں ہوسکا۔

جولوگ قرآن خوانی کے لئے جمع کئے جائیں، ان کی دعوت کرنا فقہائے اُحناف نے مکروہ اور بدعت کہا ہے، اگرآپ کا مسک نقیر فقی کے علاوہ پچھاور ہے، تو گفتگو ہے سود ہے، لیکن اگرآپ بھی نقیر فقیر فقی پرمل کرتے ہیں، تو نقیر فقی کا حوالہ وینا چاہئے۔ اپنے پاس سے ایک ہات گھڑ کراس کو دین ہیں داخل کر لینائے آپ کے سئے جائز ہے، ندمیر ے لئے۔

نوٹ: ... ان مسائل پرمیری کتاب ' اِختلاف اُمت اور صراط متنقم'' کا مطالعہ فرمالیا جائے، والسلام۔

<sup>(</sup>۱) عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال قال رجل: يا رسول الله! أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك؟ قال. قبل اللهم صبل عبلي منحمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلح. (رُوح المعاني حـ ٢٢ صـ ١٤٤ مشكّوة ص: ٨٦، باب الصلاة على البي صلى الله عليه و سلم و فضلها، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وفي البزازية: ويكره إتخاذ الطعام في اليوم الأوّل والثالث وبعد الأسوع ونقل الطعام إلى القبر في المواسم، واتحاد الدعوة لقراءة القراءة القراءة الفراءة الإنعام أو الإحلاص. والحاصل أن اتحاذ الطعام عند قراءة القرآن لأجل الأكل يكره. (شامي ح ٢ ص ٣٠٠، مطلب في كراهة الصيافة من أهل الميت).

# ایصالِ تُوابِ کا مرحوم کوبھی بتا چلتا ہے اوراس کوبطور تحفے کے ملتا ہے

سوال:...ایصال تواب کے نے فاتحہ پڑھی جائے ،قرآن خوانی کی جائے یا صدقۂ جاریہ میں پہیے دیئے جا کیں ،تو کیا مرحوم کی ژوح کواس کاعلم ہوتا ہے؟

جواب نہ بی ہاں! ہوتا ہے۔ ایصال تواب کے لئے جوصدقہ خیرات آپ کریں گے، یا نماز، روزہ، وُع البیح ، تا، وت کا ۔ ثواب آپ بخشیں مے، تواس کا اجر وثو ب مینت کو آپ کے تخفے کی حیثیت ہے چیش کیا جاتا ہے۔ اس پر احادیث کا لکھنا طورلت کا

### مسلمان خواہ کتنا ہی گنا ہگار ہو،اس کوخیرات کا تفع پہنچتا ہے

سوال: بعض عهاء ہے سنا ہے کہ سی آ دمی کے توت ہونے کے بعدا گروہ آ دمی خود نیک نہیں گزرا ہو یا نیک عمل نہیں ہوتو خیرات جنم قر آن شریف یااس کی اول و کی ؤی ، کوئی فائدہ نہیں پہنچاستی ، بیکہ ں تک صحیح ہے؟ (۳) جواب :...مسلمان خواہ کنٹ ہی گئر ہو،اس کونفع پہنچنا ہے، کا فرکونیں پہنچنا۔

آپ نے جو سنا ہے (بشرطیکہ آپ ُوسیح یا دہو ) اس کا مطلب ہے ہوگا کہ آ دمی کو ٹیکی کا خود اہتمام کرنا جاہتے ،جس صحفص نے عمر مجرنه نماز ،روزه کیا، نه حج وزکو ق کی میرو، کی ،نه بھی قرآ ب کریم کی علاوت کی اسے تو نیق ہوئی ، بلکہ کلمہ بچھ سکھنے کی ضرورت نہیں مجھی ،ایسے شخص کے مرنے پرلوگوں کی قر آن خوانی یا تیجا ، جا لیسوال کرنے کی جورسم ہے ، اس سے اس کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ لوگ قرائنش وو جہاے کا ایبااہتمام بیں کرتے ،جبیاان رُسوم کا اہتمام کر ناضرور کی بیجھتے ہیں۔

را) - وفي البحر من صام أو صلَّى أو تصدق وحعل ثوابه لعيره من الأموات والأحياء حار ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّمَّة والنحماعة كذا في البدالع. رشامي، مطلب في القراءة للميت ح ٢ ص ٢٣٣). أيضًا عن اب عباس قال قال رسول الله صلى الله عنينه وسبلم ما الميت في قبره إلّا شبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أمَّ أو ولد أو صديق ثقة، فإذا للحقته كانت أحب إليه من الدب وما فيها، وإن الله ليدخل على أهل القور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال، وإن هدية الأحياء إلى الأموات الإستعفار لهم . . وأحرج عن عمرو بن حرير قال. إذا دعا العبد لأحيه الميت أناه بها إلى قبره ملك، فقال. يا صاحب القبر العريب! هذه هدية من أخ عليك شفيق. (شوح الصدور ص٥٠٠، باب ما ينفع الميت في قبوه). أيضًا: وعن أنس رضي الله عنه أن سعدًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمّى توفيت، ولم توص، فهل يسقعها أن أتصدق علها؛ قال بعما وعليك بالماء. وأخرج الطرابي في البزار بسند حسل عن أنس رصي الله عنه قال حاء رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنّ أبي قد مات ولم يحج حجة الإسلام، فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكست تقضيه عمه؟ قال نعم! قال، فإنه دين الله فاقضه عمه. (شرح الصدور ص.٢٠٣٠، ٣٠٩). القصيل كے لئے الدخظ جو: شرت العدور ص:۳۰۱ ۱۲ ۱۵ ام، طبع دار الكتب العلمية، بيروت.

(٢) الضأر

 (٣) الثالث المعراد بالإسمان الكافر فيه ما سعى فقط. فلا يبقى له في الآخرة شيء إلخ رطحطاوي على مراقي الفلاح ص. ١٣٨١). أيضًا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى . . . الثالث: أن المراد بالإنسان هنا الكافر، فأما المؤمن فله ما سعى، وما سعى له، قاله الربيع بن أنس. (شرح الصدور -ص٠٠ ٣١، طبع دار الكتب العلمية).

# لا پتاشخص کے لئے ایصال تواب جائز ہے

سوال: ... بیرے شوہر بارہ سال سے لا پتاہیں، گمشدگ کے وقت ان کی عمر کم وبیش ۲ سمال تھی، ہمیں کچھ پتائہیں کہ وہ زندہ ہیں یا ان کا انقال ہوگیا ہے، ہم لوگوں نے قالناموں اور وُ وسرے متعدد طریقوں سے معلوم کیا تو یہی پتا چات ہے کہ وہ زندہ ہیں، آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر ان کا انتقال ہوگیا ہوتو ان کی رُ وح کے ایصالِ ثو اب کے لئے قر آن خوانی وغیرہ کرائی جاسکتی ہے یہ نہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں نے ابھی تک پچھ بھی نہیں کیا ہے، آپ بتا کمیں کہ اس مسئے کا شریعت میں کہ بار کی ہوئی مہر ہائی ہوگی۔

اس مسئے کا شریعت میں کیونل ہے؟ آپ کی ہوئی مہر ہائی ہوگی۔

جواب:...جب تک خاص شرائط کے ساتھ عدالت ان کی وفات کا فیصلہ نہ کرے ،اس وقت تک ان کی وفات کا تھم تو جاری نہیں ہوگا، تاہم ایصال تواب میں کوئی مضا کتے نہیں ،ایصال تو اب تو زندہ کے لئے بھی ہوسکتا ہے۔ اور بیافی ان مول کے ذریعہ بتا چلان غلط ہے ،ان پریفین کرنا بھی چائز نہیں۔

### مرحومین کے لئے ایصالِ ثواب کا طریقہ

سوال:...ہمارے جو ہزرگ فوت ہوگئے ہیں ان کی رُوح کوثواب بخشنے کے لئے کھانا وغیرہ کھلانا کیساہے؟ اورثواب بخشنے کا کیا طریقہ ہے؟ مہریانی کرکےاس مسئلے پر پوری روشنی ڈالئے۔

جواب:..مرحومين كوايصال ثواب كے مسئے ميں چنداُ مور پيشِ خدمت ہيں ،آپ ان كواچھى طرح سمجھ ليس۔

اند مرحومین کے لئے ، جواس وُنیا سے رُخصت ہو چکے ہیں ، زندوں کا بس یہی ایک تخفہ ہے کہ ان کو ایصال تواب کی جائے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرع ض پیرا ہوا: یارسول اللہ! میر بے والدین کی وفات کے بعد ان بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ہے ، جس کو میں اختیہ رکروں ؟ فرمایہ: ہال! ان کے سئے دُعا و استغفار کرنا ، ان کے بعد ان کی وصیت کو ن فذکر ن ، ان کے متعلقین سے صلہ حمی کرنا ، اور ان کے دوستوں سے عزت کے ساتھ پیش آنا (ابوداؤد ، ابن ماجہ ، مشکو ق ص: ۲۰ س)۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ: کسی شخص کے والدین کا انتقال ہوجاتا ہے، بیان کی زندگی میں ان کا نافر مان تھ، مگر ان کے

 <sup>(1)</sup> تفصیل کے لئے المادظہ: حیلہ ناجزہ ص: ۵۹ مفقور کے آدگام۔

 <sup>(</sup>۲) الطناصفي سابقه حاشيه نمبرا۔

 <sup>(</sup>٣) عن حفصة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرّافًا فسأله عن شيء لم يقبل له صنوة أربعين ليلة. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٩٣، باب الكهانة، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) عن أبى أسيد الساعدى قال بينا بحن عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ حاءه رحل من بنى سلمة فقال: يا رسول الله الله عن بقى من برّ أبوى شيء أبرّهما به بعد موتهما قال. بعم! الصلاة عليهما، والإستغفار لهما، وإنفاد عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. (مشكوة ص. ٢٠٣، باب البر والصدة).

مرے کے بعدان کے لئے ڈعا،استغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مقدیق لی اسے اپنے ماں باپ کا فر مال بردارلکھ دیتے ہیں ( بہتی شعب الا بمان مشکلوۃ مں:۱۴۱)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ: ایک شخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میری وارد ہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کے لئے مفید ہوگا؟ فرمایا: نفرور! اس نے عرض کیا کہ: میرے پاس باغ ہے، میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے وہ ہاغ اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کردیا۔
(۴)

۲ن…ایصال تواب کی حقیقت یہ ہے کہ جو نیک عمل آپ کریں اس کے کرنے سے پہنے نیت کرلیں کہ اس کا تواب جو حاصل ہووہ الند تعالیٰ مینت کوعطا کر ہے ،ای طرت کس نیک عمل کرنے کے بعد بھی رینیت کی جاسکتی ہے اورا گرزبان ہے بھی ذیا کرلی جائے تواجیما ہے۔

الغرض کسی نیک عمل کا جوثواب آپ کو ملناتھ ، آپ وہ تو اب میت کو ہبہ کر دیتے ہیں ، بیابیصال تو اب کی حقیقت ہے۔

۳:... ا ، مثافع کے نزدیک میت کو صرف وُ عا اور صدقات کا تو اب پہنچتا ہے ، تلاوت قر آن اور دیگر بدنی عبادت کا تو اب نہنچتا ہے ، تلاوت قر آن اور دیگر بدنی عبادت کا تو اب میت کو بخش جا سکتا ہے۔ مثلاً : نفلی نماز ، روزہ ، صدقہ ، تج ، قر بانی ، وُ عاو استغفار ، وُ کر اتبیج ، وُ رود شریف ، تلاوت قر آن و غیرہ ۔ حافظ سیوطی کھتے ہیں کہ شافعی ند ہب کے مقفین نے بھی اس مسلک کو اختیار کی استغفار ، وُ کر اتبیج ، وُ رود شریف ، تلاوت قر آن و غیرہ ۔ حافظ سیوطی کھتے ہیں کہ شافعی ند ہب کے مقفین نے بھی اس مسلک کو اختیار کی ہے۔

۔ " اس لئے کوشش یہ ہونی جا ہے کہ ہر تنم کی عبادت کا تو اب مرحو مین کو پہنچا یا جاتا رہے ، مثلاً : قر بانی کے دنوں میں اگر آپ کے ۔ "

(١) عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليموت والذاه أو أحدهما وانه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستعفر لهما حتى يكتبه الله بارًا. (مشكوة ص ٢٠١)، ماب البر والصلة، طبع قديمي.

(۲) ان سعد بن عبادة توفيت أمّه وهو عنها عائب فقال يا رسول الله! ان أمّى توفيت وأما غائب عنها، أينفعها شيء أن تصد به عنها؟ قال نعيما قال فيائي أشهدك ان حائطي المخراف صدقة عليها. (صحيح بحارى ج. اص: ۲۸۲، باب إذا قال أرضى أو يستاني صدقة عن أمّى فهو جائز، أيضًا: شرح الصدور ص: ۳۰۷).

(٣) صرح علمانا في باب الحج عن العير بأن للإنسان أن يجعل ثوات عمله لعيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية ... هو مذهب أهل السُبة والحدماعة لكن استنى مالك والشافعي العبادات البدية اغضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عدهما إلح. وشامي ج: ٢ ص ٢٠٣٠، وأيضًا في فتح القدير ج: ٣ ص ٢٠٣٠). وحدلف في وصول ثواب القراءة للميت، فجمهور السلف والأنمة الثلاثة على الوصول، وخالف في ذالك إماما الشافعي مستدلاً بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأجاب الأولون عن الآية بأوجه، احدها. انها مسوخة بقوله تعالى والدين أمنوا واتبعتهم ذريتهم الآية أدحل الأبناء الجة بصلاح الآباء . . . . الثالث أن المراد بالإنسان ها الكافر، فأما المومن فله ما سعى وما سعى له قله الربيع بن أنس واستدلوا على الوصول بالقياس على تقدم من الدعاء والمصدقة والصوم والمحج والعتق، فبانه لا فرق في نقل النواب بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف، أو دعاء أو فراءة وسلاحاديث الآتي ذكرها، وهي وإن كانت ضعيفة، فمحموعها يدل على أن لذالك أصلا، وبأن المسلمين ما ذالوا في كل وسلاحاديث الآتي ذكرها، وهي وإن كانت ضعيفة، فمحموعها يدل على أن لذالك أصلا، وبأن المسلمين ما ذالوا في كل عصر يجتمعون ويقرؤن لموتاهم من عير نكير فكان ذالك إحماعًا قال القرطبي . . . وأما القراءة على القبر، فحزم عصر يجتمعون ويقرؤن لموتاهم من عير نكير فكان ذالك إحماعًا قال القرطبي . . . . وأما القراءة على القبر، فحزم من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب، وراد في موضع آخر . وان حتموا القرآن على القبر كان أفضل. (شرح الصدور ص: ١٠ ١٣، ١١، ١٣، ياب في قراءة القرآن للميث أو على القبر).

پ س گنجائش ہوتو مرحوم والدین یا اپنے وُ وسرے بزرگول کی طرف ہے بھی قربانی کریں ، بہت ہے اکا ہر کامعمول ہے کہ وہ آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کی طرف ہے بھی قربانی کرتے ہیں۔ اس طرح نفل نماز ، روزے کا تو اب بھی پہنچا ، چاہئے ، گنج نکش ہوتو والدین اور دیگر ہزرگول کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں ، یہ ہوئی ہے دیگر ہزرگول کی طرف سے نفلی نج وعمرہ بھی کیا جائے ۔ ہم لوگ چندروز مُر دوں کورو پیٹ کران کو بہت جد بھول جاتے ہیں ، یہ ہوئی ہو دیگر ہزرگول کی طرف ہے ۔ ایک صدیث میں ہے کہ قبر میں میت کی مثال اس کی جیسے کوئی شخص دریا ہیں ڈو وب رہا ہو، وہ چارول طرف و کھتا ہے کہ کیا کوئی اس کی دستظر رہتی ہے ، اور جب ہے کہ کیا کوئی اس کی دستظر رہتی ہے ، اور جب اسے صدقہ و خیرات وغیرہ کا تو اب پہنچتا ہے تو اسے اتی خوشی ہوتی ہے گویا ہے دُنیا بھرکی دولت ال گئی۔ (۱)

۱۹۱۰... معدقات ہیں سب سے افضل صدقہ جس کا تواب میت کو پخشا جائے ، صدقۂ جا یہ ہے، مثلاً: میت کے ایصال تواب کے لئے کی ضرورت کی جگہ کنوال کھدوا دیا ، کو کی مبر بنوا دی ، کسی دین مدرسہ ہیں تغییر ، صدیث یا فقہ کی کما ہیں وقف کر دیں ، قر آن کر یم کے نئے خرید کر وقف کر دیئے ، جب تک ان چیز ول سے استفادہ ہوتا رہے گا ، میت کواس کا برابر تواب ملتارہ ہے گا۔ صدیث ہیں ہے کہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ بارگاہ اقد س میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ مرنے سے پہلے وصیت نہیں کر تھیں ، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں موقع ملتا تو ضرور دوسیت کرتیں ، کیا اگر ان کی طرف سے صدقہ کردوں تو ان کو پنچ گا؟ (۱) فرمایا: پانی بہتر ہے! حضرت سعدرضی اللہ عنہ نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ: یہ سعد کی والدہ کے لئے ہے۔ (۱)

3: ایصال تواب کے سلسلے میں یہ بات بھی یادر کھنے کی ہے کہ میت کوائی چیز کا تواب پہنچے گا جو فی لفتنا نوجہ القدوی گئی ہے، اس بیس نمود و نمائش مقصو و نہ ہو، نہ اس کی اُجرت اور معاوضہ لیا گیا ہو۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایصال تواب کرتے ہیں، مگر اس میں نمود و نمائش کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، مثلاً: مرحو مین کے ایصال تواب کے لئے دیگ اُتاریت ہیں، اگر ان سے بہا جائے کہ جتنا خرج تم اس پر کر دہ ہو، ای قدر رقم یا غلہ کی چتم ، سکین کو دے دو، تو اس پر ان کا دِل راضی نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جیکے سے کسی پتیم،

<sup>(</sup>۱) وأخرج البيهةي في شعب الإيمان والديلمي، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الميت في قبره الآشبه الغريق المتغوث، ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أو صديق ثقة، فإذا لحقته كانت أحب إليه من الديا وما فيها، وان الله ليدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الحبال. (شرح الصدور للسيوطي ص٥٠٥، باب ما ينفع الميت في قبره، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>۲) عن عائشة أن رجلًا (وفي رواية سعد بن عبادة) قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمّى أفتِلتت نفسها وأراها لو تكلمتُ تصدقت، أفاتصدق عنها؟ قال: نعم! تصدق عنها. (صحيح بحارى ح١٠ ص ٣٨١، ١٩١١، يباب ما يستحب لمن توفى فحاءة أن يتصدقوا عنه). (وفي رواية ابن عباس) أن سعد بن عبادة أحا بني ساعدة توفيت أمّه، وهو عنها غائب، فأتى البني صلى الله عليه وسلم فقال. يبا رسول الله! إنّ أمّى توفيت وأنا غائب عنها، فهل يفعها شيء ان تصدقت به عنها؟ قال. نعما (صحيح بخارى ج: ١ ص ٣٨٤)، مشكوة ص: ١٩١).

 <sup>(</sup>٣) وأخرج أحمد والأربعة، عن سعد بن عبادة قال؛ يا رسول الله! إن أمّى ماتت، فأى الصدقة أفضل؟ قال. الماء. فحفر بئرًا وقال هذه لأمّ سعد. (شرح الصدور للسيوطي ص:٢٠٤، باب ما ينفع الميت في قبره).

مسکین کودیے میں دونم کش نبیں ہوتی جودیگ اُ تاریے میں ہوتی ہے۔ اس عرض کرنے کا بیہ مقصد نبیں کہ کھانا کھلا کرایصال تواب نبیں ہوسکتا، بعد مقصد میہ ہے کہ جو حضرات ایصال وُ اس کے ہے کھانا کھلے نبیں وونمود ونمائش ہے احتیاط کریں، ورنہ ایصال تواب کا مقصد انہیں حاصل نبیں ہوگا۔

اس سے میں ایک بات ہے تھی یا درگھنی جو ہے کہ تواب اس کھانے کا مطے گا جو کی غریب سکین نے کھا یا ہو، ہم رے یہاں یہ ہوتا ہے کہ میت کے ایصال تواب کے لئے جو کھا نا بکایا جاتا ہے اس کو برا دری کے لوگ کھا لی کر چلتے بنتے ہیں، فقراء و مساکین کا حصہ اس میں بہت ہی کم لگتا ہے، کھاتے پہنتے لوگ وں وایصال تواب کے لئے دیا گیا کھا نانہیں کھانا چاہئے ۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ جو شخص اس میں بہت ہی کم لگتا ہے، کھاتے ہو گا وں وایصال تواب کے لئے دیا گیا کھانا نہیں کھانا چاہئے ۔ بعض علاء نے لکھا ہے کہ جو شخص الیا ہے کہ ایک میانہ کا دل سیاہ ہوتا، مردوں کو تواب ای کھانے کا پہنچے گا جو نقراء و مساکین نے کھایا ہو، اور جس پر خیرات کرنے والے نے کوئی معاوضہ وصول ٹرکیا ہو، شاس سے نمودونی کش مطلوب ہو۔

# كياايصال ثواب كرنے كے بعداس كے پاس يھھ باقى رہتاہے؟

سوال:. میں قرآن شریف ختم کرے اس کا نواب حضور صلی امتد علیہ وسلم اور اپنے خاندان کے مرحومین اور اُمت مسلمہ کو بخش دیا ہوں اور اُمت مسلمہ کو بخش دیا ہوں اور کیا اس میں میرے لئے نواب کا حصہ میں ہے؟ ایک صاحب فرماتے ہیں کہتم نے جو پچھ پڑھاوہ وُ وسروں کووے دیا ہو ابتہ ہارے لئے اس میں کیا ہے؟

جواب: من بطے کا معاملہ تو وہ ہونا جاہئے جواُن صاحب نے کہا،لیکن امتد تعالیٰ کے یہاں صرف ضا بطہ کا معاملہ ہوتا، ہوتا، بلکہ فضل وکرم اور انعام واحسان کا معاملہ ہوتا ہے، اس لئے ایصال تواب کرنے والوں کوبھی پوراا جرعط فر مایا جاتا ہے، بلکہ پچھ مزید۔

### ایصالِ تواب ثابت ہے اور کرنے والے کوبھی تواب ملتاہے

سوال: ..تلاوت کلام پاک کے بعد تواب حضورِ اکرم سلی القد علیہ وسلم سے لے کرتمام مسلمان مرد،عورت کو پہنچایا ہوتا ہے، ہرروز اور ہردفعہ بعد تلاوت اس طرح تواب پہنچا نااپنے ذخیرہ آخرت اور سبب رحمت خداد تدی حاصل کرنے کے لئے مناسب ہے یا نہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس طرح اپندامن خالی روجا تا ہے اورجس کوثواب پہنچا یا اس کوئل جاتا ہے۔

جواب: .. بہلے میں بھی اس کا تو کل تھا کہ ایسال ثواب کرنے کے بعد ایصال کرنے والے کو بچھ بیس ملتا ،کیکن دوحدیثیں

(۱) الأفيضل لمن يتصدق نفلًا أن ينوى لحميع المؤمين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء إلح. (شامي ح ۲ ص ۲۳۳). أيضًا وأحرح أيضًا عن اس عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعًا فلي حعلها عن أبويه، فيكون لها أحرها ولا ينقص من أحره شيئًا. أيضًا. وأحر في الأوسط عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حج عن ميت فللدي حج عنه مثل أجره. (شرح الصدور ص ٢٠٩، ٣٠٩).

اورایک فقهی عبارت کسی دوست نے لکھ بچی ، جس سے معلوم ہوا کہ ایصا پ ثواب کا اجرماتا ہے ، اور وہ یہ ہیں :

ا: "من مو على المقاس فقواً فيها احدى عشوة موة قل هو الله احد ثم وهب احوه
 للأموات اعطى من اجر بعدد الأموات."

(الراقعی عن عی کنز عمال ج:۵۱ ص:۱۵۵ حدیث:۳۲۵۹۵ اتنی ف ج:۱۰ ص:۱۰ ص:۳۷۱) ترجمه: '' جوشخص قبرستان سے گزراا ارقبرستان میں گساره مرتبه قل ہوا مقدشریف پڑھ کرمُر دوں کواس کا ایصال تواب کی تواسے مُر دوں کی تعداد کے مطابق ثواب عطا کیا جائے گا۔''

۲:... "من حج عن ابيه و امه فقد قضى عنه حجته و كان له فضل عشر حججـ"
 (دار قطني عن چابر ، فيض القدير ج: ۲ ص: ۱۱۹)

ترجمہ:...' جس شخص نے اپنے باپ یا اپنی ، رکی طرف سے جج کیا ، اس نے مرحوم کا حج واکر دیا ، اور اس کودی حجو ن کا ثواب ہوگا۔''

(بددونول حدیثیں ضعیف ہیں ، اور دُوسری حدیث میں ایک راوی نہا بیت ضعیف ہے)

"وقدمنا في الزكوة عن التاترخانية عن اغيط الأفضل لمن يتصدق نفلًا ان ينوى لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل اليهم ولَا ينقص من اجره شيئا."

(ش)ی ج:۲ ص:۵۹۵)

ترجمہ:..'' اور ہم کتاب الزکو ۃ میں تا تارہ نیہ کے حوالے سے محیط سے نقل کر چکے ہیں کہ جوشخص نفلی صدقہ کرے اس کے لئے افضل میہ ہے کہ تمام مؤمن مردوں اور عور تول کی طرف سے صدقہ کی نیت کرلے، کہ یہ صدقہ سب کو پہنچ جائے گااوراس کے اجر میں بھی کوئی کی نہیں ہوگ۔''

# فرض نماز کا ثواب کسی کودے سکتے ہیں؟

سوال: میرے والد کا انتقال ہوگیا ہے، کافی پہنے میں تقریباً دویا ڈھا کی سال سے چارونت کا نمازی ہوں، لیکن فجر کی نمی ز مجھی بھی پڑھ لیتا تھا، اب ڈیڑھ میں ہے ہے فجر بھی جماعت کے سرتھ ال رہی ہے، اللہ کے کرم ہے۔ مسکدیہ ہے کہ جب میں ای کونما ز کے لئے اُٹھا تا ہول تو وہ اُٹھ تو جاتی ہیں سیکن پھر نیند آج تی ہے، جس کی وجہ ہے بھی بھی نماز ان کی قضا ہوج تی ہے، اور میں جماعت سے نمرز پڑھ لیت ہوں، جب گھر آتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ ای تو سور ہی ہیں، ایس بھی بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ کیا ہیں اپنا تو اب الی اور باتی سب گھر والوں کو دے سکتا ہوں؟ اور ان کا نم زنہ پڑھنے کا گن واپنے اُوپر لے سکتہ ہوں؟ اگر ایسا ممکن ہے تو کیا کرنہ ہوگا؟ باتی ہمارے گھر ہیں سب چاروفت کے نمازی ہیں۔ جواب:.. فرض ثماز کا نوّاب کسی کنیس دے سکتے ، اور نہ کسی کا گناہ اپنے ذیہے لے سکتے ہیں۔ تقلى اعمال كانواب

سوال: بیمعلوم ہے کہ خداوند قد وس کے خزانے بھر پور ہیں، جن میں نہ کی ہو تی ہے، ندزیاو تی ،اورجنتوں میں سب اہل جنت کے وُ خول کے بعدوہ پھربھی خالی رہ جائے گی۔ نیز ایک بندہ سی غم اورمصیبت پہنچنے پر ا ناللّہ پڑھتاہے، جوثواب وأجرأ ہے پہلی مرتبہ پڑھنے پر ملاہے ،اگروہ ہزارمر تبدال عم کو یاد کرکے پڑھے گا دبیہا ہی اُجراُسے ہر ہار ہے گا۔

حضرت جي رحمة القدملية فرمايا كرتے تھے: انسان كے اعمال پر بار بار إنعامات ومزيد انعامات جنت ميں ملتے رہيں گے، اگرایک عمل مقبول ہوگی عندا متداس پر ہمیشہ ہمیشہ جنتیں اور اِنع م ملاکریں گے۔

نیز جورے مشائخ میں ہے نو سوعزت تھا نوی رحمۃ التد عدید کا ارشادیہ تھا کدا گرکوئی شخص ایک قر آن یاک کا ثواب بوری اُمت کے افراد کو ایصال تُواب کرتا ہے تو ہر ہر فر داُمت کو پورے پورے قر آن کا تُواب پہنچے گا۔لہذا ایک شخص اگر خداوند قد وس کے ساتھ نیک ظن کرکے بیزنیت کرتا ہے کہ بدوغ کے بعد ہے جتنے مندوب اعمال تلاوت وصد قات اس نے کئے ہیں ان سب کا مجموعی تُواب تمام انبياء عيهم السلام، تمام صديقين اوليء اورتمام مسلمين مسلمات مؤمنين ومؤمنات كو پنج پھرروزان ان سب مجموع كا أجر ولواب بارباران سب كي ارواح كو پنتيار ہے تو آيا يمكن ہوركوئي بعيد بات تونہيں؟

جواب: نفلی اعمال کا تواب بخش سکتاہے،اس میں کوئی اشکال نہیں۔ <sup>(س)</sup>

### يورى أمت كوإيصال ثواب كاطريقه

سوال: .. آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے ایصار ثواب کے الفاظ کی آپ نے تحسین فر ، تی ہے ، دیگر حضرات کو ایصال تواب كرنے كے مناسب الفاظ تحريفر مائيں ..

چواب:...'' یا اللہ! اس کا تُواب میرے حضرت محمصلی الله عدیہ وسلم کواور آپ کے طفیل میرے والدین کو، اساتذہ و مث نخ کو، اہل وعیال کو، اعز ہ واقر ہا کو، دوست واحب ب کو، میرے تمام محسنین اور متعلقین کواور آنخضرت صبی الله علیه وسلم کی پوری أمنت كوعطا قر ما\_" <sup>(")</sup>

<sup>(</sup>١) (وعلى القول الأوّل) لا يصح إهداء الواجبات لأن العامل ينوى القربة بها عن نفسه. (و د انحتار ح٣٠٠ ص ٢٣٣٠).

<sup>(</sup>۴) ولا تزر وازرة وزر أخراى. (الأنعام: ۹۳ ا).

<sup>(</sup>٣) وفي البحر من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها اليهم عند أهل السُّنة والجماعة كدا في لبدائع. (رد اعتار ح. ٢ ص ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

٣) ولهذا احتاروا في الدعاء اللَّهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان الخ. (شامي حـ٣ ص:٣٣٣). أيضًا وقول عدماتها له ان يحفل ثواب عمله لغيره يدحل فيه السي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك . . . إلخ. (شامي ج. ٢ ص.٣٣٠).

### ایصالِ ثواب کرنے کا طریقہ، نیز دُرود شریف لیٹے لیٹے بھی پڑھنا جا ہُزہے

سوال:... میرے روزانہ کے معمول میں قرآن پاک کی تلاوت میں سورۂ یسین بھی شامل ہے، اگر میں روزانہ سورۂ لیلیمن پڑھ کر حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو بخشوں تو یہ فعل دُرست ہوگا؟ کیونکہ جھے یہ بات نہیں معموم کہ کیا کیا چیزیں (عمل) ایصال تواب کیا جاتا ہے؟ نیز وُرودشریف پڑھ کرایے ہی چھوڑ دیا جائے یا حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ضروری ہے؟ اور لیٹ کروُرووشریف پڑھ کے بیل کنہیں؟ ایصال تواب کے جاتے ہیں؟ میں کنہیں؟ ایصال تواب کے جاتے ہیں؟ میں کہ دیا گارا اور روزے، جج وغیرہ کس طرح ایصال تواب کے جاتے ہیں؟ میں نے کسی سے سنا ہے کہ نماز کی نمیت کر کے نماز فعل پڑھی اور بعد میں کہ دیا کہ اس نفل نماز کا تواب فلاں کو پہنچے الیمن طریقہ آپ بتاویں تو میں آپ کی بہت زیادہ مشکور ہوں گی۔

جواب: ...ایسال تواب نماز اور نفلی عبادتوں کا جائز ہے، اور آنخضرت سمی امتدعدیہ وسم کوبھی ایسال تواب کیا جاسکتا ہے،
ایسال تواب کا طریقہ آپ نے صحیح لکھا ہے، یعنی نیک عمل کے بعد وُع کر لی جائے کہ یا امتد! میرے اس عمل کوقبول فر ماکراس کا تواب فلال کوعطا فر ما۔ وُدود شریف ادب واحترام کے ساتھ پڑھنا چاہئے ،اگر کو کی شخص لیٹا ہوا ہواوراس وقت سے فائدہ اُ ٹھا کر لیٹے لیئے وُدود شریف پڑھتا ہے تو بیجا مُزہے۔

ورود شریف پڑھتا ہے تو بیجا مُزہے۔

### زندوں کو بھی ایصال ِ ثواب کرنا جائز ہے

سوال:...کیا جس طرح مینت کوقر آن مجید پڑھ کر ایصال نواب کیا جاتا ہے، اس طرح اگر کوئی شخص اپنے زندہ والدین کو قرآن کا ختم پڑھ کر نواب پہنچائے توان کواس کا نواب پہنچے گا؟اور کیاوہ ایسا کرسکتا ہے؟

جواب:..زندہ لوگوں کو بھی ایصال تواب کیا جاسکتا ہے، مُر دوں کو ایصال تواب کا اہتم م اس لئے کیا جاتا ہے کہ وہ خود ممل کرنے سے قاصر ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ بر مرروزگار کو بچھ ہدیہ بھیج دیں تواس کو بھی بہنچ جائے گا، مگرزیادہ اہتمام ایسے لوگوں کو دینے کا کیا جاتا ہے جو خود کمانے سے معندور ہوں۔

## تدفین سے پہلے ایصال ثواب دُرست ہے

سوال:...ایک آ دمی جو کہ ہمارا عزیز تھا، مدینہ شریق میں اس کی موت ہوگئی ، اس کی لاش ہینتال میں حکومت نے اسٹور

<sup>(</sup>۱) صرح علماننا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهداية (شامي ج.۲ ص:۳۳۳).

<sup>(</sup>٢) الطأ-

 <sup>(</sup>٣) ولا بأس بالتسبيح والتهليل مضطحمًا وكذا بالصلاة على البي عليه الصلاة والسلام. (قاضي حان على هامش الهندية ج: ١ ص: ١ ٢٢) مسائل كيفية القراءة وما يكره فيها ويستحب، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) ص:٨١٨ كاماشيةبرا مدحظه يجيئه

کردی کہ اس آ دمی کا وارث آئے گا تو دیں گے ، اس آ دمی کا وارث یہاں سعود یہ میں کوئی نہیں ہے ،کفیل کے ذریعے بھی اگر لاش کو پاکستان بھیجیں تو تقریباً ایک ، ہوائے گا ، اس کی موت کے تقریباً ۵ دن بعد ہم بوگوں نے اس کی فاتحہ پڑھی ،گر ہمارے ایک مسجد امام بیں ، حافظ قرآن کھی بیں ، انہوں نے کہا کہ فاتحہ نیس پڑھنی چاہئے ، کیونکہ جب تک جن زوون نہ ہوجائے فاتحہ نیس پڑھنی چاہئے ، اس بارے میں آگاہ کریں کہ کیا ہے دُرست ہے ؟

جواب: ..ابیسال تواب تو مرنے کے جد جب بھی کیا جائے ڈرست ہے۔ ایک لاشوں کو باکت ن بھیجنے کا کیوں آگلف کیا جاتا ہے؟ منسل وَنَعْن اور نمازِ جنازہ کے بعد وہیں دفن کر دینا جائے۔ آپ کے حافظ صاحب نے جو کہا کہ جب تک مینت کو دفن نہ کیا جائے اس کے لئے ایصال تواب نہ کیا جائے ، ٹالھ ہے۔

## ایصال ثواب کے لئے کسی خاص چیز کا صدقہ ضروری نہیں

سوال:...آپ ہے ایک مسئد دریافت کرنا ہے کہ میر ہے شوہروفات پا چکے ہیں، آج کل عام طور پر کھانے کے عدادہ مرحوم کے لئے کپڑے ، بستر ، ج نماز ، لوٹا وغیرہ نما مضرورت کی چیزیں کسی ضرورت مندکودی جاتی ہیں۔ آپ بتا کیں کہ آیا یہ سب وُرست ہے؟ اور کیا واقعی ان سب اشیاء کا تواب ان کو پنچ گایا پنچتا ہے؟ علہ وہ ازیں کوئی اور بھی طریقہ عنایت فرما کیں کہ میرے شوہرکوزیادہ ہے دیا وہ تو اب پنچ ، اور اگران سب چیزوں کے بج ئے آئی ہی قیمت کے پہنے دے دیے ج کیں تو کیا جب بھی اجر ملے گا؟ اور کیا کسی مرد کے بچائے عورت کو دیا جاسکتا ہے؟ جواب سے چلد ٹوازیں۔

چواب:...ا میال تواب کے لئے کی خاص چیز ( کیڑے، بستر ، جانماز، اوٹا وغیرہ) کا صدقہ بی کوئی ضروری نہیں، بلکہ، گر ان چیزوں کی مالیت صدقہ کردی جائے تب بھی تواب اتن بی پہنچے گا، ای طرح مرد، عورت کی بھی کوئی تخصیص نہیں، بلکہ جس محتاج کو بھی دے دیا جائے تواب میں کوئی کی بیشی نہ ہوگا۔ اس اور دین دارکودینے کا زیادہ تواب ہے۔

### وُنیا کودکھانے کے لئے برا دری کوکھانا کھلانے سے میت کوثواب بیس ملتا

سوال: بین مانسم اورصوبہ سرحد کے دیہ تی علاقوں میں جب کوئی آ دمی وصال پاتا ہے تواس وصال والے دن تقریباً دس یا بارہ بڑاررد ہے خیرات اس طرح کی جاتی ہے کہ جا ول، خالص تھی اور چینی، گوشت خرید کر عام لوگ کھاتے ہیں، پچھلوگ بیرتم، پی جائیدا در بن رکھ کراس خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اور وہاں کے علائے کرام بھی با قاعدہ کھاتے ہیں، منع کرنے والوں کو بروی نفرت ک

<sup>(</sup>١) قوله ولا بأس بنقله قبل دفيه قبل مطلقا وقيل إلى ما دون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين

فيكره فيما زاد ... إلخ رشامي ح: ٢ ص: ٢٣٩، مطلب في دفن الميت، طبع ايچ ايم سعيد). (٢) وفي البحر من صام أو صلّى أو تصدق وحمل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عبد أهل السنة والجماعة كذا في البدائع ثم قال وبهذا علم مه لا فرق بين أن يكون ابجعول له ميتا أو حيا . . إلخ. (شامي ج-٢ ص. ٢٣٣).

<sup>(&</sup>quot;) التصدق على الفقير العالم أفضل من التصدق على الجاهل الخ. (هندية، باب المصارف ص١٨٥٠).

نگاہ ہے ویکھا جاتا ہے۔

جواب: ...کسی مرحوم کے لئے ایصال ثواب تو بڑی اچھی بات ہے،لیکن اس کا طریقہ بیہ ہے کہ جتنی رقم ایصال ثواب کے سئے خرج کرنی ہو، وہ چیکے سے کی مختاج کو دے دی جائے ، یا کسی ویٹی مدرسہ میں دے دی جائے۔ برا دری کو کھا، ناا کٹر بطور رسم دُنیا کو دکھائے کے لئے ہوتا ہے،اس لئے ثواب ہیں ملتا۔

### قربانی کے ذریعے ایصال ثواب

سوال:...ا پی طرف سے نقلی قربانی کر کے ایصال ثواب کیا جائے یامیت کی طرف سے قربانی کر کے کیا جائے؟ جواب:...اگرخود پر قربانی واجب ہوتو اس کوتو ہر حال میں کرے، مزید گنجائش ہوتو میت کی طرف سے کر دے، وابند اعلم! (۳)

#### ایصال تواب کے لئے نشست کرنا اور کھانا کھلانا

سوال:...چارجمعرات علیحدہ عورت ،مرد کی نشست ایصال ثواب کے لئے ہوتی ہے، پھر کھا نابھی کھایا جاتا ہے، پھر چالیسواں میں صاحب مال شرکت کرتے ہیں۔

جواب:..ایصال تواب کے لئے نشتیں کرنے کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے،اس لئے اپنے اپنے طور پر ہر شخص ایصال تواب کرے،اس مقصد کے لئے اجتماع ندہوتا چاہئے۔ ایصال تواب کے لئے فقراء ومساکین کو کھاٹا کھلانے کا کوئی مضا کھتہ ہیں، مگراس کے لئے شرط یہ ہے کہ میت کے بالغ وارث اپنے مال سے کھلائیں۔

### كياجب تك كهانانه كهلاياجائے مردے كامنه كهلار بهتاہے؟

سوال:...ناور پڑھا بھی ہے کہ انسان کا مرنے کے بعد دُنیا سے تعلق ختم ہوج ئے تو اس کے لئے دُنیا کی ضرورت ہے، گمر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب تک کھانا کھلایا نہ جائے تو مردے کا منہ قبر کے اندر کھلا رہتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) وفي التطوعات الأفضل هو الإخفاء والإسرار . إلخ. (عالمگيرية ج. ١ ص: ١٦١).

 <sup>(</sup>٢) ويكره اتنخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرو لا في الشرور وهي بدعة مستقبحة . . . وبعد أسطر وهذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها، لأنهم لا يريدون بها وحه الله تعالى إلخ. (شامي ح.٢ ص: ١٣٠٠، ١٣٢١، ١٣٣١، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت، طبع ايج ايم سعيد).

رس) وفي البحر من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيرة من الأموات والأحياء حار. (رد اعتار ج:٣ ص ٣٣٣٠)
 مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

 <sup>(</sup>٣) ويكره اتبحاذ الطعام في اليوم الأول والثالث وبعد الأسبوع . واتحاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء الخرد (شامي ج٣٠ ص:٣٠٠، مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

 <sup>(</sup>۵) وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا إذا كانت الورثة بالغين فإن كان في الورثة صغير لم يتخذوا ذلك من التركة كذا
 في التتارخانية. (هندية ج: ۵ ص: ٣٢٣).

(۱) چواب:..صدقہ وخیرات وغیرہ سے مُر دول کواپھال تُواب کرنا بہت اچھی بات ہے، کھانا ہی کھلانااییا کوئی ضروری نہیں۔ اور مرد سے کا منہ کھلار ہنے کی بات ، پہلی بارآ پ کے خطیس پڑھی ہے، اس سے پہلے نہ کسی کتاب میں پڑھی، نہ کس سے ٹی۔ پٹہ دور

ختم دینابدعت ہے، کین فقراء کو کھانا کھلانا کارِثواب ہے

سوالی: بینتم شریف کی شرع حیثیت کیا ہے؟ بعض حضرات ختم خیرات کرتے ہیں کیکن کھانے پرا کثر امیر ہوتے ہیں ، جہاں پرزیادہ تعداد میں امیر ہوں وہاں خیرات کا طریقۂ کارکیا ہونا چاہئے؟ چونکہ بعض حضرات اس کوجائز اس لئے نہیں سجھتے کہ خیرات کھانا مسکینوں کاحق ہے،لیکن اکثر لوگ اس بات ہے اتفاق نہیں کرتے۔

جواب:...ختم کا رواح بدعت ہے، کھانا جوفقراء کو کھلایا جائے گا اس کا نواب ملے گا، اور جوخود کھالیا وہ خود کھالیا، اور جو (۱) دوست احباب کو کھلایا وہ دعوت ہوگئ۔

### تلاوت قرآن سے ایصال تواب کرنا

سوال:...ایصال تواب کے سلسلے میں جوعمومی طریقے رائج ہیں،مثلاً: قرآنِ کریم پڑھ کرایصال تواب کرنا، وغیرہ،ابتد کی کتاب میں کہیں بھی اس کا تھم نہیں دیا گیا، بیت تھی بات نہیں ہکہ تھتی ہے۔

جواب: ... جنب کا بیار شاد بالکل بی ہے کہ ایصال تو اب کا مسئلہ عقل نہیں نعتی ہے، قر آنِ کریم میں مؤمنین ومؤ منات کے اُن عاد استغفاد کا ذکر بہت مقادت پر آیا ہے، جس سے بیدواضح ہوجا تا ہے کہ ایک مؤمن کا دُوسر ہے مؤمن کے لئے دُ عاد استغفاد کر نا عاد استغفاد کر نا کہ میں اس کا رعبت کو ذکر نہ کیا جاتا، اورا حادیث صحیحہ میں آنخضرت سلی القد علیہ وسلم سے دیگر اعمال کا ایصال مفید ، ورنہ قر آنِ کریم میں اس کا رعبت کو ذکر نہ کیا جاتا، اورا حادیث صحیحہ میں آنخضرت سلی القد علیہ وسلم سے دیگر اعمال کا ایصال تو اب بھی منقول ہے، ہم ای ایصال تو اب کے قائل ہیں، جو تو اب بھی منقول ہے، ہم ای ایصال تو اب کے قائل ہیں، جو

 <sup>(</sup>١) الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوى لحميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء إلح.
 (شامي ج:٢ ص:٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

<sup>(</sup>٣) ويكره ... . واتحاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم ..الخـ (شامي ج.٣ ص.٣٣٠).

<sup>(</sup>٣) اختلف في وصول ثواب القراءة لدميت، فحمهور السلف والأئمة الثلاثة على الوصول، وخالف في ذالك إمامنا الشافعي مستدلًا بقوله تعالى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأجاب الأولون عن الآية بأوحه، أحدها انها منسوخة نقوله تعالى والذين امسوا واتبعتهم ذريتهم الآية، أدخل الأبناء الجنة بصلاح الآباء .. ... الثالث ان المراد بالإنسان هنا الكافر، فأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له، قاله الربيع بن أنس. (شرح الصدور ص: ١٩ ٣). قال تعالى. وب اعفر لى ولوالمدي ولمن دحل بيتى مؤمنا وللمؤمين والمؤمن، ولا ترد الظّلمين إلا تبارًا. (نوح: ٢٨) وقال تعالى وبنا اغهر لما ولاحوالنا الذين سبقونا بالإيمان. (الحشر: ١٩).

 <sup>(</sup>٣) عن عطاء وزيد بن أسلم قالا جاء رحل إلى البي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أعتق عن أبي وقد مات قال نعم! رشرح الصدور ص٩٠٠). وأحرج أحمد والأربعة عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! إنّ أمّى ماتت، فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: الماء! فحفر بنرًا وقال؛ هذه لأمّ سعد رشرح الصدور ص٤٠٠).

(۱) قرآن وصدیث اور یزرگانِ أمت سے تابت ہے۔

اور جو نئے نئے طریقے لوگول نے ایجاد کرر کھے ہیں ،ان کی میں خورتر وید کر چکاہوں۔

# ميت كوقر آن خواني كانواب ببنجانے كالتيح طريقه

سوال: کسی کے انتقال کرنے کے بعد مرحوم کوٹواب پہنچانے کی خاطر قر آن خوانی کرانا وُرست ہے؟

جواب:...حافظ سیوطیؓ' شرح الصدور' میں لکھتے ہیں کہ:'' جمہورسلف اورائمہ ثلاثہ(امام ابوحنیفہؓ، اِمام مالکؓ اور اِمام احمہؓ) کے نز دیک میت کو تلاوت ِقر آنِ کریم کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن اس مسئلے میں ہمارے اِمام شافعیؓ کااختلاف ہے۔''(\*)

نیز انہوں نے اِم قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ: '' شیخ عز الدین بن عبداسلام آفقی ویا کرتے سے کہ میت کو تلاوت قر آن کریم کا ثواب نہیں پہنچا، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے کسی شاگرد کوخواب میں ان کی زیارت ہوئی، اور ان سے دریافت کیا کہ آپ زندگی میں یہ فتوی دیا کرتے ہوئی، اب تو مشاہدہ ہو گیا ہوگا، اب کیا رائے ہے؟ فرمانے لگے کہ: میں وُنیا میں یہ فتوی دیا کرتا تھا، کیکن یہاں آکر جو القد تعد کی گئر ویت کا تو اب پہنچا ہے '' اِمام می کسی یہاں آکر جو القد تعد کی گئر ویت کا تو اب پہنچا ہے '' اِمام می الدین نووی شافعی'' شرح المہذب' (ج:۵ ص: ۱۱۱۱) میں لکھتے ہیں کہ: '' قبر کی زیارت کرنے والے کے لئے مستحب ہے کہ جس قدر ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کے بعد اللّٰ قبور کے لئے وُعاکرے، اِمام شافعیؒ نے اس کی تصری فرمائی ہو اور اس پر ہمارے اصحاب منفق آن کریم کی تلاوت کرے، اس کے میت کے ایصال او اب کی تصریح میں میں ایکے ایصال قواب کی تصریح وہ ہیں، اس لئے میت کے ایصال تو اب کے لئے قرآن خوائی تو بلاشیہ وُرست ہے، لیکن اس میں چندا مورکا کھا ظرکھن ضروری ہے:

اقال:... یہ کہ جولوگ بھی قرآن خوانی میں شریک ہوں ،ان کا مجم نظر محض رضائے البی ہو، اہلِ میت کی شرم اور دِکھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہوں ،اور شریک نہ ہوئی گر آن خوانی پرتر جیجے دی جائے ، بلکہ انفرادی تلاوت کو اجتماعی قرآن خوانی پرتر جیجے دی جائے کہ اس میں إخلاص زیادہ ہے۔

(٢) فجمهور السلف والأسمة الثلاثة على الوصول وخالف في ذلك إمامنا الشاقعي. (شرح الصدور ص٠٠ ا٣، طبع
 دارالكتب العلمية بيروت، باب في قراءة القرآن للميت أو على القبر).

 <sup>(</sup>۱) عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقروا سورة يس على موتاكم. رواه أحمد وأبوداؤد وابن ماجة. (مشكوة ج: ۱ ص: ۱ ۱ ۱). وأيضًا قوله ويقرأ يس لما ورد من دخل المقابر فقرأ يس حفف الله عنهم يومئذ فكان له بعدد من فيها حسنات بحر . . الخ. (شامى ج: ۲ ص: ۳۲۳).

<sup>(</sup>٣) قَالَ القرطبي وقد كان الشيخ عزائدين بن عبدالسلام يفتى بأنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ له فلما توفى رآه بعض أصحابه فقال له: إنك كنت تقول إنه لا يصل إلى الميت ثواب ما يقرأ ويهدى إليه، فكيف الأمر؟ قال لا كنت أقول ذلك في دار الدنيا والآن فقد رجعت عنه لما رأيت من كرم الله في ذلك. (شوح الصدور ص. ١ ٣٠١، طبع دار الكتب العلمية بيروت، باب في قرآءة القرآن للميت أو على القبر).

 <sup>(</sup>٣) ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر . . . . ويستحب أن يقرأ القرآن ما تيسر ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. (شرح المهذب ج: ٥ ص: ١ ٣١)، طبع بيروت).

ووم:.. یہ کو قرآن کریم کی تلہ وت صحیح کی جائے ، غلط سلط نہ پڑھا جائے ، ورنداس حدیث کا مصداق ہوگا کہ:'' بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے!''

سوم: ، یہ کہ قر آن خوانی کسی معہ دضہ پر نہ ہو، در نہ قر آن پڑھنے والوں ہی کوثؤاب نہیں ہوگا،میّت کوکیا تواب پہنچ نمیں گے؟ ہم رے فقہا ء نے تصریح کی ہے کہ قرآن خوانی کے لئے وعوت کرنااور صلحاء وقراء کوختم کے بئے یاسور ہُ انعام یاسور ہُ اضلاص کی قر اُت کے لئے جمع کرنا مکروہ ہے ( قاویٰ بڑازیہ )۔

#### قرآن خوانی کے دوران غلطاً موراوران کا وبال

سوال: قر آن خوانی میں چندلوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پڑھتانہیں آتا، وہ شرما شری میں پارہ لے کر بیٹھ جتے ہیں، اور جب لوگ پڑھ کرر کھتے ہیں تواورلوگوں کے ساتھ وہ بھی پڑھے ہوئے پاروں میں رکھ دیتے ہیں، یا پچھلوگ صحیح نہیں پڑھتے اور جلدی میں تلفظ سحیح ادانہیں کرتے یا پچھ پڑھتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کا گن ہ قر آن خوانی کروانے والے پر ہوگا یا پڑھنے والے پریا دونوں پر ہوگا؟

جواب:...جونہ پڑھنے کے ہاوجود میرظام کرتے ہیں کہ انہوں نے پڑھ لیا، وہ گنا ہگار ہیں۔ای طرح جو غلط سلط پڑھتے ہیں وہ بھی ،اورقر آن خوانی کرانے والہ اس گناہ کا سبب بناہے ،اس لئے وہ بھی گناہ میں شریک ہے۔

### کسی کے مرنے پررشتہ داروں کا قر آن خوانی کرنا

سوال:.. ہفت روزہ '' ، خبر جب ' ہیں ایک سواں شائع ہوا تھا: '' س: کسی شخص کے اِنقال کے بعد مختف ہوگوں کو بلا کر جو قرآن خوانی کرائی جاتی ہے، کیااس کا اجرو تو اب فوت شدہ شخص کو پنچتا ہے؟ اور کیااس طرح کے رہم ورواج اسلام کے مطابق ہیں؟ '' جس کا جواب یہ ویا گیا تھا: '' ج: قرآن شریف کی تلاوت کا تواب اس شخص کو ملتا ہے جس نے تلاوت کی ہے ، وہ اگرا پی خوثی سے کسی کو تواب پہنچانا چاہے تو وہ تو اب کو وسر کے کو پنچتا ہے ۔ مختف لوگوں کو بلا کر قرآن خوانی کرنے کی بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جفتنا قرآن خوو پر حسکتا ہے، اس کا تواب مرحوم عزیز کو پہنچ دے ، اور رسم و رواج کے چکر میں نہ پڑے ۔'' اس سلسے میں عرض ہے کہ فوت شدہ عزیز کے بہتر ہوتے ہیں اور اس جاس کا ہوا و قوت شدہ شخص کو تو بین اور اس جاس کا ہوا و وہ تو اپن جے جو جے ہیں، یہ سب اشخاص فوت شدہ شخص کو تو اب پہنچ نے کے لئے قرآن خوانی کرانا چاہج ہیں ، اور کسی شم کی خورد نی چیز قرآن خوانی کے بعد تقسیم نہ کرانا چاہج ہیں ، اور کسی تھم کو تو کہ کی تھرا کہ کے اس کا وہ کے بعد تقسیم نہ کریں اور کی تنم کی خورد نی چیز قرآن خوانی کے بعد تقسیم نہ کریں اور دُونا کے بعد زخصت ہو جا تھیں تو کی یہ طریقہ اختیار کی جا سکتا ہے؟

جواب: ... يہاں ووسئے ہيں ، اوّل به كه قرآنِ كريم پڙھكراس كا نواب كسى كو بخشا جائے ، تو جائز ہے يانہيں؟ اور به پہنچا

 <sup>(</sup>۱) ويكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول . . واتحاذ الدعوة بقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأبعام أو الإخلاص. (فتاوى بز رية على هامش الهندية ج.٣ ص. ٨١، أيضًا شامي ح.٢ ص ٢٣٠).

ہے یا نہیں؟ اس میں اُنمہ کا اختلاف ہے، ہمارے امام ابوطنیفہ کے نز دیک تم معیادات کا تو اب پہنچتا ہے، بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے ،اور امام شافعیؓ کے نز دیک عیادات قولیہ کا تو اب مثلاً تلاوت وغیرہ ،ان کا تو اب نہیں پہنچتا۔

وُ وسرا مسئلہ یہ ہے کہ اپنے طور پر جمیشہ آ دمی اپنے اکا ہر کو متعلقین کو ، احباب کو نثواب پہنچانے کا اہتمام رکھے ، اور فوسرے حضرات اگر کسی وقت جمع ہوج کمیں تو بغیر اہتمام کے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں ، لیکن قر آن خوانی کے لئے کوئی وقت مقرر کرنا اور اس پرلوگول کو بلانا، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دمی ، اور جو چیز شریعت سے ٹابت نہ ہو ، اس کواپی طرف سے شروع کرنا صحیح نہیں ، وانڈ ما تم بالصواب!

#### عبادات كاايصال نواب

سوال:..قرآن پاک یانعیش وغیره پڑھ کراس کا ایصال ثواب میت کے سئے کرنا حادیث ہے؟

چواب: ... عبادات البداور و عا واستغفار كے ساتھ ايسال تواب تو متفق عديہ ہے۔ تلاوت قرآن كے بارے ميں إمام ثافی كا إختا ف منقول ہے۔ حافظ سيوطئ كي شرح صدور ' نے تقل كيا ہے كدش فعيہ كنزد يك بھى رائح بيہ كد تلاوت كا تواب پہنچتا ہے۔ نیزاى پر إمام نووئ كی شرح مبذب (جلد: ۵ صفح: ۱۱ ۳) ہے قل كيا ہے كد: '' قبر كى زيارت كرنے والے كے لئے مستحب ہے ۔ نیزاى پر إمام نووئ كی شرح مبذب (جلد: ۵ صفح: ۱۱ ۳) ہے قل كيا ہے كد: '' قبر كى زيارت كرنے والے كے لئے مستحب ہے كر جس قدر ہو سكے قرآن كريم كی تلاوت كرے اس كے بعد الل قبور كے لئے وُ عاكرے امام شافئ نے اس كی تصریح فر الل ہے ، اور اس برہمارے اس عام شافئ بیں۔ '' (۳)

ندا ہب اَر بعہ کے اتفاق کے بعد مزید کی ولیل کی ضرورت نبیس رو جاتی۔

ابوداؤد صفحہ:۵۹۲''باب فی ڈکرالبصر ۃ''کے ڈیل میں حضرت ابو ہریرہ رضی امتدعنہ کا ارشادُ نقل کیا ہے:''تم میں سے کون ہے جو بچھےاس کی صانت دے کہ وہ میرے لئے متجدعشار میں دویا چاررکعتیں پڑھ کریہ کیے کہ بیابو ہریرہ کے لئے ہیں۔'' اس سے نوافل کے ایصالِ ثواب پر اِستدلال کیا جاسکتا ہے، دیسے جمہوراً تمہاس کے بچے ہونے کے قائل ہیں۔

ر ١) صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان أن يجعل ثوات عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها كذا في الهندايية .. .. لسكن استثنى مالك والشافعي العبادات البدنية انحضة كالصلاة والتلاوة فلا يصل ثوابها إلى الميت عدهما بحلاف عيرها كالصدقة والحج رشامي ح٣٠٠ ص ٢٣٣٠، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

(٢) وفي البزازية ويكره ..... اتخاذ الدعوة لقراءة القرآن وجمع الصلحاء والقراء للختم أو لقراءة سورة الأنعام أو الإخلاص. (شامي ج:٢ ص: ٢٣٠) مطلب في كراهة الضيافة من أهل الميت).

(٣) اختلف في وصول ثواب القراءة للميت، فجمهور السلف والأنمة - الثلاثة - على الوصول، وخالف في ذالك إماما الشافعي ....... وأما القراءة على القير، فجزم بمشروعيتها أصحابا وعيرهم، قال الزعفراني سألت الشافعي رحمه الله عن القراءة عند القبو، فقال: لا بأس به، وقال الووى رحمه الله في شوح المهدب (ج. ٥ ص ١١٣) يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب (شوح الصدور ص. ١١٥٠). ورمي محمد بن المثنى ... قال سمعت أبي يقول الطلقا حاجين قال من يضمن لي منكم أن يصلى لي قي

مسحد العشاء ركعتين أو أربعًا ويقول هذا لأبي هريرة. (أبوداؤد، كتاب الملاحم، باب في ذكر البصرة ج:٢ ص:٣٣١).

### قر آن خوانی میں بغیر پڑھے یاروں ل کو پڑھے ہوئے یاروں میں رکھنے کا کفارہ

سوال:...ایک فاتون اکثر محلے میں سورہ یہین وغیرہ کے فتم اور قرآن خوانی میں جاتی ہیں۔ان کی قرآن پڑھنے کی رفق ر انتها کی ست ہے، یعنی بہت ویر ہے وہ سپارے فتم کرتی ہیں، جبکہ اور خوا تین دو تین سپارے فتم کرلیتی ہیں، توان کا ایک سپارہ فتم ہوتا ہے۔ بہذا انہوں نے محفل میں اپنا یہ عیب چھپات کے سئے بغیر پڑھے ہوئے ایک دوسپارے پڑھے ہوئے سپاروں میں رکھ دیئے۔ اک طرح آیک وفعہ سیمین شریف پڑھتیں اور دو تیمن پڑھی ہوئی سورتوں میں ڈال دیتیں۔ اب ان ٹاتون کو اپنی اس غلطی اور سناہ کا کفارہ احساس ہوگی ہے اور وہ شرمندہ ہیں، وہ اپنی اس غلطی اور گناہ کا کفارہ اور تلائی کس طرح ممکن ہے؟

جواب: ..بس امتد تعالی ہے معافی مائٹیں، اور جتنا قر آن مجید پڑھنا ہو، اپنے گھر پر پڑھ لیا کریں، لوگوں کے گھروں میں جا کر قر آن مجید نہ پڑھا کریں۔ بیٹورتوں میں جوقر آن خوانی کا رواج ہے، اکثر ایس ہوتا ہے کہ وہ قر آن غلط پڑھتی ہیں، بہتر ہوگا کہ اپنے اپنے گھر میں قر آن کریم پڑھا کریں اور اس کا ثواب مرحومین کو بخش دیا کریں۔

### تیجا، دسوال اورقر آن خوانی میں شرکت کرنا

سوال:...جارے مسلم معاشرے میں خودساختہ ذہبی رُسوم پڑمل کیا جاتا ہے، بنیادادرحقیقت پڑھنہیں، مثلاً: تیجا، دسواں وغیر ہ الیکن پھر بھی حنفی عقیدہ ( بینی ندہب ) کیا فر ، تا ہے؟ قرآن خوانی کیسے ہے؟ لیعن قل شریف پڑھن شکر وغیرہ پر ، خنی مسلک اس یارے میں کیا کہتا ہے؟

جواب: ... مرگ کے موقع پر جور تمیں ہارے یہاں رائج ہیں، وہ زیادہ تربدعت ہیں، ان کو غدط بھٹا چا ہے اور حتی الوسع ان میں شریک بھی نہیں ہونا چاہئے۔ قر آن خوانی ایک رسم بن کررہ گئی ہے، اکثر لوگ محض مندر کھنے کے لئے شریک ہوتے ہیں، خال خال ہوں گے جن کا مقصود واقعی ایصال تو اب ہو۔ ایسے موقعوں پر ہیں یہ کہتا ہوں کہ استے پارے پڑھ کرا پے طور پر ایصال تو اب کر دوں گا۔ کیکن اگر کسی مجلس میں شریک ہونا پڑے تو اخلاص کے ساتھ محض ایصالی تو اب کی نیت ہونی چاہئے، باتی رسوم میں حتی الوسع شرکت نہ کی جائے ، اگر کہی ہوجائے تو الند تعالی سے معافی ما تکی جائے۔ (۱)

## ميت كوقبرتك لے جانے كاادرايصال تواب كاضحيح طريقه

سوال:..فرض کیا میں مرتب کے بعد قبرتک کیا کیا تھا ہے؟ اس کے بعد قبرتک کا عرصداس کے لئے ایصال ثواب پہنچانے کا کیا تھے طریقہ ہے؟ بعد وار و مرک اشیاء پہنچانے کا کیا سجے طریقہ ہے؟ بعنی مرنے کے بعد جنازہ کے ساتھ اونچا کلمہ پڑھنا، جنازے کے بعد وُء کرنا، پھل اور وُوسری اشیاء ساتھ کے جانا (توشہ) جعمرات کرنا، چالیسواں کرنا، مسجد کے لئے رقم دینا جس کوز کو قاکانام دیا جاتا ہے، آیا وہ رقم جو کہ مسجد کے نام دی

<sup>.</sup> هذه الأفعال كلها للسمعة والرياء فيحترز عنها، لأنهم لا يريد بها وجه الله تعالى . إلخ. (شامي ج: ٢ ص. ٢٣١).

ج تی ہے، وہ معجد کی ہوتی ہے یا کہ اور مسجد کی؟ اور وہ مرنے والے کی بخشش کے لئے کارآ مدہے یا کہیں؟

چواب:.. حضرت ڈاکٹرعبدالحی عار فی صاحب کی کتاب'' اُحکام میتت' ان مسائل پر بہت مفیداور جامع کتاب ہے،اس کا مطالعه برمسلمان كوكرنا حالية ،آپ كيسوال كيخفرنكات حسب ذيل بين:

ا: موت کے بعد سنت کے مطابق جمہیر وتکفین ہوئی جاہئے اور اس میں جہاں تک ممکن ہوجددی کرنے کا حکم ہے۔ <sup>(۱)</sup> ۲:...جنازے کے ساتھ آ ہتہ ذکر کیا جائے ، بدند آ واز سے ذکر کر ناممنوع ہے۔

٣:...ا يصال ثواب كے لئے شريعت نے كو كى وقت مقرر نہيں فرمايا ، نہ دنوں كانعين فرمايا ہے ، بلكہ مالى اور بدنى عبا دات كا الصال تواب جب جائے کرسکتا ہے۔

٣:...مرنے کے بعد مرحوم کا مال اس کے وارثو ل کوفوراً منتقل ہوجہ تاہے، اگرتمام واریث یالغ ہوں اورموجو د ہوں ، ان میں کوئی نابالغ یا غیرحاضرنہ ہوتو تمام وارث خوشی ہے میت کے سے صدقہ خیرات کرسکتے ہیں، لیکن اگر پچھ وارث نابالغ ہوں تو ان کے ھے میں سے صدقہ وخیرات جائز تہیں ، اوراس کا کھانا بھی جائز تہیں ، بلکہ '' تتیموں کا مال کھائے'' پر جو وعید آتی ہے اس کا وبال لازم آئےگا۔ ہاں! بالغ دارث اپنے تھے ہے ایصال ثواب کے لئے صدقہ خیرات کریں تو بہت اچھا ہے۔ "یا گرمیت نے وصیت کی ہوتو تہائی مال کے اندرا ندراس کی وصیت کے مطابق خیر کے کا موں میں خرچ کر سکتے ہیں۔ <sup>(۵)</sup>

### نياير هاهو يا پهلے کا پر هاهو،سب کا تواب پہنجا سکتے ہیں

سوال:...اكثر محفل قرآن ميں بعض مرديا خواتين كہتے ہيں كەانهول نے اب تك گھر پرمثل: ٥٠١٥ پارے پہلے پڑھے ہيں، وہ اس میں شامل کر میں ، یا پھرا کثر قلت ِقار نمین کی وجہ ہے۔ سپارے گھر تھیج دیئے جاتے ہیں ، یہ کہاں تک ؤرست ہے؟ جواب:... يهان چندمسائل بن:

ا:..بل كرقر آن خوانی كوفقهاء نے محروہ كہاہے،اگر كی جائے تو سب آہسته پڑھیں تا كه آوازیں نه گرائیں۔

(١) ويبادر إلى تجهيزه ولا يؤخر . إلخ. (هندية ج. ا ص ١٥٧ ، كتاب الصلاة، طبع رشيديه).

 (٢) وعملى متبعى الجنازة الصمت ويكره لهم رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن ... فإن أراد أن يذكر الله يذكره في نفسه ... إلخ رهندية ج: ا ص: ١٢١ ا، وأيضًا في الشامي ح ٢٠ ص ٢٣٣، باب صلاة الجنازة).

 (٣) صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن للإنسان ان يجعل ثواب عمده لغيره صلاةً أو صومًا أو صدقةً أو غيرها كذا في الهداية . . إلخ. (شامي ج ٢٠ ص:٣٣٣ء مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

 وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا إذا كانت الورثة بالعين فإن كان في الورثة صغير لم يتحذو ذلك من التركة كذا في التتارخانية. (هندية ج: ٥ ص:٣٣٣، كتاب الكراهية).

(a) والوصية تنصرف في ثلث المال في آخر العمر زياده في العمل فكانت مشروعة إلخ. (البدائع الصنائع ج.)

 (۲) يكره للقوم أن يقرؤا القرآن جملة لتضمنها ترك الإستماع والإنصات المأمور بها كذا في القنية. (هندية ح: ۵ ص: 4 اسماء كتاب الكراهية . ( ) ۳: آ دمی نے جو پچھ پڑھا ہو س کا تواب پہنچاسکتا ہے،خواہ نیا پڑھا ہو یا پرانا پڑھا ہو۔

س:...ایصال ثواب کے لئے پوراقر آن پڑھوا ناضروری نہیں ، جتنا پڑھا جائے اس کا ثواب بخش وینا سجے ہے۔ ... ۳): کسی وُ وسرے کو پڑھنے کے بے کہنا سیج ہے، بشرطیکہاس کو گرانی نہ ہو، ورندؤ رست نہیں۔

### سکے کے پڑھے ہوئے کا ایصال ثواب کرنا

سوال:..بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فلال عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، آپ نے جوقر آن پاک فتم کرر کھے ہیں ، ان میں ہے کچھ سیارے جمیں وے دیں۔اس طرح مختلف لوگوں ہے مختلف سیارے لے کروہ قرآن پاک کا ثواب اکٹھا کرتے ہیں اور ا ہے عزیز کی رُوح کو پہنچاتے ہیں۔ کیاایسا کر ناسیجے ہے؟

جواب:...ہر مخص نے جو پڑھا ہو، وہ ایصال تواب کرسکتا ہے۔

### خود ثواب حاصل کرنے کے لئے صدقہ جاربیکی مثالیں

سوال:...اگر کوئی اپنے دارثوں ہے مایوس ہوکر اپنے ثواب آخرت کا سامان خود ہی کر جائے ،مثلاً: قر آن شریف کے سیارے مسجد میں بھجوا دے باکٹوال بنوا دے ، مامسجد میں شکھے مگوا دے ، تو کیا بید جا کز ہے؟

جواب: یہ نہ صرف جائز ہے، بلکہ بہتر اور افضل ہے کہ آ دمی اپنی زندگی میں اپنے لئے ذخیر ہو آخرت جمع کرنے کا

## متوفی کے لئے تعزیت کے جلسے کرنا سیجے مقاصد کے تحت جائز ہے

سوال: متوفی پرتعزیت کے جلے کرنااور بعض کے تومستقل سامانہ جلے کرنا، یاعرس تونہیں؟ جائز بیں یا بدعت؟ قرآن و حدیث اورخیرالقرون میں اس عمل کی کوئی مثال ہے؟

جواب:...تعزیت کامفہوم اہل میت کوسلی دینا اور ان کے غم میں اپنی شرکت کا اظہار کر کے ان کے غم کو ہلکا کرنا ہے، جو

 <sup>(</sup>١) والظاهر أن لا فرق بين أن يسوى به عند الفععل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره إلح. (شامي ج: ٢ ص: ٢٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له).

الحد (شامي ح-٢٠ ص ٢٨٣٣). (٢) ويصح إهداء بصف التواب أو رُبعه كما نص عليه أحمد ولا مانع منه

<sup>(</sup>٣) - تعصيل كه كنّه لما حقّه فرماييّه: شامى ج: ٢ ص:٣٣٣، مطلب في القراءة للميت.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

 <sup>(</sup>۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له. رواه مسلم. (مشكوة ح. ١ ص ٣٢).

ما موربہ ہے۔ نیز: "اذک کو وا موقا کیم بنجیر" میں مرحومین کے ذکر بالخیر کا بھی تھم ہے، پس اگر تعزیق جلسا نہی و و مقاصد کے نئے ہو، اور مرحوم کی تعزیف میں غیرواقعی مبالغہ نہ کیا جائے تو جائز ہوگا۔ سالا نہ جسہ تو ظاہر ہے کہ نضول حرکت ہے، اور کسی مرحوم کی غیرواقعی تعریف بھی غلط ہے۔ بہر حال تعزیق جسسا گرفد کورہ بالا مقاصد کے لئے ہوتو اس کو بدعت نہیں کہ جائے گا، کیونکہ ان جسوں کو نہ بات خود مقصد تصور کیا جاتا ہے، نہ انہیں عمیاوت سمجھا جاتا ہے۔

### عذابِ قبر میں کمی اور نزع کی آسانی کے لئے وظیفہ

سوال:...وہ وظیفے بنا ئیں جن کے کرنے سے قبر کاعذاب کم ہوتااور نزئے کے وقت کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ جواب:...عذاب قبر کے لئے سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی پڑھنی جا ہے'، اور نزع کی آسانی کے لئے یہ ؤع

يره هني چ ہئے:

"اللَّهُمَّ اَعِيِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَغَمَرَاتِ الْمَوْتِ"

## قبرستان میں ایصالِ ثواب کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا جا ہے؟

سوال:... تبرستان میں جا کرمردے کے لئے ایصال ثواب کرنے کے لئے کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہئے؟ اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لئے کوئی آیات یاسور تیں تلاوت کی جا کیں؟

جواب: ... جنتنی سورتیس یا وہوں پڑھ کر ہے ہُ عاکی جائے کہ القد تعی شانۂ اس میت کواان کا تُواب عطافر ہائے۔ اور قبر پر جنیخے کے بعد میت کوسلام بھی کہنا چاہئے ، کم از کم بیا بفاظ ضرور کہہ وینے چاہیں:'' السلام عیکم یا اہل القبور''۔

### والده کی قبرمعلوم نه ہوتو دُ عائے مغفرت کیسے کروں؟

سوال:.. میری والدہ مرحومہ کراچی میں ونن ہیں، میں اکثر ان کی مغفرت کی ؤے کیں کرتا رہتا ہوں، اب بیمیری بذهبیبی ہے کہ میں بھی ان کی قبر پرنہیں گیا۔معلوم بیکرتا ہے کہ قبر پر جاتا ضروری ہے یانہیں؟ اور قبر پر نہ جائے ہے گھر ہی پر ؤ عا کیں کرنا ہیکارتو

 <sup>(</sup>۱) وتسحب التعزية للرجال والسماء اللاتي لا يفتن لقوله عليه السلام من عزى أحاه بمصيمة كساه الله من حلل الكرامة يوم
 القيامة. رواه ابن ماجة. (شامي ج: ۲ ص: ۳۳٠).

٢) لكن يكره الإفراط في مدحه لا سيما عند جنازته إلخ. (درمختار مع الشامي ح ٢ ص ٢٣٩، باب صلاة الحبازة).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود رصى الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. رواه النسائي. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص:٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) ترملی ح: ١ ص: ١١٤ ما جاء في التشديد عند الموت، طبع رشيديه دهلي.

نہیں؟ وُوسرے میہ کہ قبرستان اَسرجا وَل بھی تو والدہ کی قبر کا پہتنہیں، تو قبرستان میں جا سروالدہ کے بے کہ ں کھڑا ہوکرؤ عا کروں اور کیا کیا دُعا کروں؟ کیا وہاں پچھ پڑھٹا ہوگایا ایسے ہی دُعائے مغفرت کروں؟

جواب:...اگرآپ کو دالدہ کی قبر کا پتا بی نہیں تو آپ کو جانے کا مشورہ کیے وُ ول؟ البعۃ آپ کو نشانی رکھنا جائے تھی یااً مرکوئی آدمی جانے والا ہے تو آپ اس سے بتا کر لیجئے۔قبر پرجانے سے میت کو اتن خوشی ہوتی ہے کہ چتنا، س کو اپنے جنے سے ل کرخوشی ہوتی ہے۔ ہے۔ ہم رحال ان کو پڑھ کر بخشتے رہن جا ہے میکی بیکا رنہیں ہے۔ (۲)

كنوال ياسرُك كاايصالِ ثواب؟

سوال:...آپ نے فرمایا''بس بیر بحث ختم''اس سے بندہ تھم عدول تونہیں کرے گا، تاہم اس کا جواب آپ کے ذرمہ ہے گا کہ کھانا صرف غرباء کو کھلا کر ایصال ثواب ہوگا ورنہ نہیں، تولوگ ایصال ثواب کے لئے جو سڑک ہنواتے ہیں، کنواں کھدواتے ہیں، درخت سامیددارلگاتے ہیں تو کیاان کو بھی غرباء کے نامزد کیا جائے گا جب ایصال ثواب ہوگا، یا جو بھی فقیر غنی اس سے ف کدہ اُٹھائے ایصال ثواب ہوجائے گا؟

جواب :... بيرفاءِ عامه كے كام بير، اور صدقة مجاريہ ہے، اور صدقة مجاريكا ثواب منصوص ہے۔

### عورت بھی ایصال تواب کرسکتی ہے

سوال: "كياعورت نياز دے عتى ہے يانہيں؟

جواب: ..عورت بھی ایص پ ثواب کرسکتی ہے، گراپنے مال میں ہے کرے ،میت کے ترکہ میں ہے نہ کرے۔

### مرحومین کی قبریر إیصال ثواب کے لئے قرآن خوانی

سوال:...اگرکسی کے نوت ہوجانے کے بعداس کی قبر پرجا کر ایصال ثواب کی خاطر قر آن خوانی کی جائے تو کیا اس مرحوم کو اُجروژواب ل جائے گا؟

جواب: ... قبر پر چ کر قرآن مجید پڑھنے کے بجائے گھر پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے ۔لیکن ہورے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک دودن قرآن خوانی کروالیتے ہیں ،اس کے بعد مردے کو بھول جاتے ہیں ،اوریدایک ، فرمان اور گنا ہگار کے ساتھ ایک طرح ٹھیک

(١) الأحاديث والآثار تنزل على الزائر متى جاء علم به الميت وسمع سلامه وأنس به وردّ عليه وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم فانه لا يوقت. (شرح الصدور ص:٣٥٨، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٢) من دحل المقابر فقرأ سورة يس حفف الله عهم يومند، وكان له بعدد من فيها حسنات، بحر. وفي البحر من صام أو صلّى أو تصدق وحعل ثوابه لغيره من الأموات والأحباء جاز، ويصل ثوابها إليهم عبد أهل السُّنَة والحماعة. (رد اعتار ج. ٢ ص ٣٣٣).

٣١) عن سعد بن عبادة قال. يا رسول الله! ان أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء! فحفر بنرًا وقال هذه الأم سعد.
 رواه أبو داؤد والنسائي. (مشكّرة ص: ٢٩١) فضل الصدقة، طبع قديمي).

(٣) وفي البحر من صام أو صلَى أو تصدق وجعل ثوابه لعيره من الأموات والأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة كذا في الندائع. (شامي ح.٣ ص:٣٣٣، مطلب في القراءة للميت وإهداء ثوابها له). بھی کرتے ہیں، کیونکہ مردے نے بھی ساری عمر نہ املد تعالیٰ کی عبادت کی ، نہ قرآن مجید کی تلاوت کی ، نہ نمی زیڑھی ، نہ روز ہ رکھا ، ایسے شخص کا اُنجام بھی ہونا جا ہے ، ورندامللہ کے مقبول بندے کو ہرنماز کے بعد ایصال تواب کیا جاتا ہے۔

# ایصال ِتُواب کی مجلس میں قادیانی اور غیر مسلم کاشریک ہونا، نیز کیاان کا ایصال ِتُواب وُرست ہے؟

سوال :... و دوطن کے سرکاری اور نیم سرکاری د فاتر بیل تقریباً تمام اسلامی اورغیر اسلامی (تا دیانی اورعیب کی وغیره) افراد مضمی فرائض ادا کرد ہے ہیں۔ بعض اوقات مشہدہ یوں ہوا کہ کی مسلمان ملازم آفیسر کے کسی قریبی رشتہ دار کی رحدت ہوگئی، بعد اُزاں اس کے ایصال تواب کے لئے قرآن خوائی اور طعام کا بند و بست کی گیا، کثیر اَفر ادکی شرکت کی غرض ہے ایک ٹائپ شدہ وعوت نامہ برائے ایصال تواب بشکل قرآن خوائی ملاز بین وافسران کو تقسیم کردیا گیا۔ دعوت نامے بیس فر داُفر واُ وعوت نہیں دی گئی ہی ۔ اس عمومی وعوت سے فائدہ اُنھا تے ہوئے اور مصلحت کے پیش نظرا کرکوئی قادیا نی اور دُوسراغیر مسلم اس ایصال تواب بیس شرکت کرتا ہے تواس تھم کی شرکت کے متعلق مندرجہ فریل سوالات سے اسلامی جوابات مطلوب ہیں:

انسکیا قادیانی کی شرکت برائے ایصال تواب قرآن خوانی یا دیگر خالصتاً ندہبی اِجتماع میں شرکت شرعاَ جا کڑے؟ جواب: ایصال تواب کی مجلس میں کسی غیر مسلم قادیانی کوشر یک کرنا جا کزئبیں، اس سے ان کو بلایا ہی نہ ج نے ،اگرخود آئمیں توان کی شرکت سے معذرت کردی جائے۔

٢:...آيا قادياني كى تلاوت قرآن مجيد سے ميت كوثواب بينچ گا؟

جواب:...میت کا ثواب منافرع ہاں کی کہ خود پڑھنے والے کوثواب سے، اور غیر مسلم قادیانی کے اعمال باطل ہیں، جب اس کوخود ہی ثواب مند ملاء تو میت کو کیا ہے گا۔۔؟

سانہ۔ قادیانی کی شرکت ہے آیا ایصال ثواب پر کی تشم کا غیر اسمامی اثر مرتب تونبیں ہوگا؟ ہاں کی صورت میں کونہ؟ جواب: . . قادیانی اور غیر مسلموں کی شرکت ہے اسلام اور کفر کے درمیان ،اورمسلم وکا فر کے درمیان اِمتیاز مث جائے گا، اور بیضر رِظیم ہے، عجب نہیں کہ اس مجلس کے تمام شرکاء مبتلائے عذاب ہوجا کیں۔

۳:... دُنیوی مصلحتوں اور اس قتم کی روا داریوں میں شرعاً کیا قباحت ہے؟ مسلمان شرعاً کیا روبیا پنائمیں؟ چواب:... دُنیوی مصالح، دِین کے تالع ہیں، اگر کسی دُنیوی مصلحت اور روا داری ہے دِین کے اُصول توٹ نوٹ جاتے۔ ور مصا

ہوں ، توالی مصلحت اور روا داری کو بارائے طاق رکھ دیا جائے گا ، اوراس پرلعنت بھیجی جائے گی۔ (۳)

را) لا تُنجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَآدٌ اللهَ وَرَسُولُهُ. (ابحادلة ٢٠). وقال تنعالى "يَأَيُّهَا الَّذِيْنِ الْمَوَدُةِ وَقَدُ كَفَرُوا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ (الممتحنة: ١).

<sup>(</sup>٢) مقتضي كون حبط العمل في الدنيا والأخرة جزاء الردة وإن لم يمت عليها عندما. (شامي ج. ٢ ص:٢٧).

 <sup>(</sup>٣) عن نواس بن سمعان رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
 (مشكوة ص: ١٣٣١، كتاب الإمارة والقضاء).

# قرآنِ کریم کی عظمت اوراس کی تلاوت

چھوٹے بچول کی تعلیم کے لئے پارہ عم کی ترتیب بدلنا جائز ہے

سوال:...نماز میں قرآن شریف اُلٹا پڑھنا یعنی پہلی سورۃ آخر کی اور دُوسری سورۃ پہیے کی پڑھن دُرست نہیں ہے، مگرقر آن شریف کے تیسویں پارے میں سورتیں قل ہے شروع ہوکر عم پرختم ہوتی ہیں، یعنی اُلٹا قرآن شریف لکھا ہوا ہے، جواکثر مدرسوں میں طلبہ کو پڑھایا جاتا ہے، کیا اس طرح پڑھنا ہو کڑے؟

جواب: جپھوٹے بچوں کی تعلیم کے لئے ہے، تا کہ وہ جپھوٹی سورتوں ہے شروع کرسکیں۔ (۱)

## قرآن مجید میں نشخ کاعلی الاطلاق انکارکرنا گمراہی ہے

سوال: بنگ راولپنڈی میں مولانا. مصاحب نے اپنے تاکرات ومشاہدات کے کالم میں لکھ ہے کہ:'' میں قرآ نِ حکیم ک کسی سیت کومنسوخ نبیں ، نتا۔'' میرے خیال میں بیعقیدہ ؤرست نبیں ہے،اس بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ جواب: میری رائے آپ کے ساتھ ہے،قرآن مجید میں شنخ کاعلی الاطلاق اٹکارکرنا گمرای ہے۔

### قرآنِ کریم کی سب ہے۔ آیت سور وُ بقر کی آیت:۲۸۲ ہے

سوال:.. 'معمومات قرآن' جو که 'عنان عی ظاہر' ئے کہمی ہے، میں پڑھا ہے کہ قرآن شریف کی سب ہے کہی آیت آیت الکری ہے، آیت الکری ہے، آیت الکری ہے، جو آیت الکری ہے، جو کہ اینوں میں ہے، جبکہ میں نے قرآن شریف میں ایک اور آیت اس سے بھی کہی دیکھی ہے، جو کہمات اکنول میں ہے، اور بیآیت سورة الحج کی پانچویں آیت ہے، آپ ضرور بتا کمیں کے قرآن شریف کی سب ہے کہی آیت کون ک ہے؟ آیاوہ آیت جو کہ میں نے کتاب میں پڑھی ہے، یاوہ جو میں نے قرآن شریف میں دیکھی ہے؟

ر١) وفي الدر المحتار الفصل بسورة قصيرة وان يقرأ منكوسا. وفي الشرح بأن يقرأ في الثانية سورة أعلى مما قرأ في
الأولى، لأن الترتيب السور في القراءة واحبات التلاوة وإنما حوز للصعار تسهيلًا لضرورة التعليم. (الدر المختار مع الرد
اعتار، قبيل باب الإمامة ج: ١ ص:١٥٣٥، طبع ايچ ايم سعيد).

(٢) واتفقت أهل الشرائع على حوار النسح ووقوعه وحالفت اليهود إلح. (رُوح المعابي ح. اص ٣٥٢، طبع بروت). البسح مما حص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير وقد أجمع المسلمون على جوازه وأنكره اليهود طامهم أنه بداء كالدى يرى الرأى ثم يبدو له وهو باطل. والإتقان في علوم القرآن ج٢٠ ص ٢١، طبع مصر، الفور الكبير ص ٣٠، طبع قديمي).

جواب:..قرآنِ کریم کی سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر: ۲۸۲ ہے، جو آیت مدایند کہا۔ تی ہے، آیت انگری زیادہ لمبی نہیں ہگر شرف ومر تبدیں سب سے بڑی ہے، اور' سید، آیات' کہلاتی ہے۔

### وُعامين قرآني الفاظ كوتبديل كرنا

سوال:..قرآن اورحدیث میں جودُ عائیں آئی ہیں، کی موقع کی مناسبت سے ان دُ عادُل میں واحد منتکلم کی جگہ جمع متکلم اور جمع متکلم کی جگہ واحد منتکلم کے ساتھ ردّ و بدل کیا جا سکتا ہے؟ کیا قرآ ٹی دُ عادُل میں اس تبدیلی سے تحریف قرآن تولازم نہیں آتی ؟

جواب:...مناسب توبیہ کہ جوؤی جن الفاظ میں منقول ہے، ان کوائی طرح رکھ جائے، تاہم، گرواحد، جمع کے صیغے ہدں لیے تب بھی کوئی حرج نہیں۔قر آئی کریم وُعاکی نبیت سے پڑھ جائے قربس سے مقصود قر آئی کریم کے الفاظ کی حکایت نہیں ہوتی، کہی وجہ ہے کہ جنبی اور حاکضہ کوقر آئی وُعاکیس وُعاکی نبیت سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس سے وُعاش قر آئی الفاظ تبدیل کرنے سے تحریف تو لازم نہیں آئے گی ہیکن قر آئی رکیم کے مبارک الفاظ زیادہ بہتر ہیں ،اس سے ان کوتبدیل کرنے کی کوئی وجنہیں۔

#### لوح محفوظ ہے کیامراد ہے؟

سوال:...اُمُّ الکتاب اورلوحِ محفوظ دوالگ الگ کتاب ہیں یا ایک ہی کتاب کے دونام ہیں؟ جواب:... بظاہر دونوں ایک ہی چیز سے عبارت ہیں ،اس کا اہتدتی نی کوسم ہے، کا تب بھی قیم قدرت ہے۔

## قرآنِ كريم مجهول برهنا دُرست نهيں ہے

سوال:...موجودہ دور میں اکثر لوگ یا تو قرآن مجہول پڑھتے تیں یا بغیر تجو پیر کے پڑھتے تیں، ان کی نمی زوں اور تلہ وت قرآن دغیرہ کا کیامعالمہ ہوگا؟

جواب:.. قرآنِ کریم امکانی حد تک صحیح پڑھنا واجب اور نبط پڑھنا ناجائز ہے۔ 'اگر کوشش کے باوجود کسی کا تلفظ سمجے نہیں

 <sup>(</sup>۱) عن أسى هريوة رصبى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء سام وال سنام القرآن سورة النقرة وفيها آية هي سيدة أي القرآن هي آية الكرسي. (ترمذي شريف، أبواب فضل القرآن، ج ۲ ص. ۱۱۱، طبع قديمي كتب حانه).

<sup>(</sup>٢) حتى لو قصد بالفاتحة الشاء في الجنازة لم يكره إلّا إذا قرأ المصلى قاصدًا الثناء فإنها تجريه لأنها في محلها، فلا يتغير حكمها بقصده. إلخ وفي الشامية: أن القرآن يخرج عن القرآبية بقصد غيره. (رداعتار على الدرالمحتار ج ١ ص١٥٠٠). (٣) و يحرم به تلاوة القرآن ولو دون آية على المختار. وفي الشامية قرأ الفاتحة على وحه الدعاء أو شيئًا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم يرد القراءة لا بأس به (شامي ج ١٠ ص ٢٠١١، أركان الوضوء، مطلب يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة). (٣) وتنفيسر أم الكتاب بعلم الله تعالى مما رواه عبدالرراق وابن حرير عن كعب رضى الله عنه، والمشهور أنها اللوح المفاعى ج ١٠ العنفوظ قالوا: وهو أصل الكتاب إذا ما من شيء من الذاهب والثابت إلّا وهو مكتوب فيه كما هو. (روح المعامى ج ١٠ العفوظ قالوا: وهو أصل الكتاب إذا ما من شيء من الذاهب والثابت إلّا وهو مكتوب فيه كما هو. (روح المعامى ج ١٠ العفوظ قالوا:

ص: ١٤٠ مورة الرعد الآية: ٣٩). (٥) وَرَبِّل الْقُرُانَ ثَرِّبِيُلًا (المزَّمِّل: ٣).

ہوتا وہ معدور ہے، اور اگر چھے کی کوشش کی نہیں کرتا تو گنا ہگار ہے۔ باتی نماز اور تلاوت فقہی تھم کے مطابق تو مقبول نہیں ، آ گے حق تعالیٰ کی رحمت و تشکیری فر مائے تو وہ وسیع المغفر ت ہے۔

#### جامع القرآن كون تھے؟

سوال:...جامع القرآن كون ہے،حضرت مجم مصطفی صلی الله عليه وسلم بإحضرت عثمانٌ؟

جواب: ..قرآنِ کریم آنخضرت صلی امتدعدیہ وسلم کے زمانے میں پورے کا پورالکھ گیا، اور حضرت ابو بکڑنے اس کو یکجا کرایا، اور حضرت عثمانؓ نے لوگوں کوایک قراءت پرجمع کیا۔

#### تلاوت قرآن کے دوران باتیں کرنا

سوال:... چند دوستوں کی محفل میں مختلف موضوعات پر بات ہور ہی ہوتو اس دوران کوئی فر دقر آن پاک کی تلاوت اُو نجی آ واز ہے کرے، پھر ؛ تیں شروع کردے، اور محفل میں شوروغل جاری ہوتو پھرا کیہ آیت تلاوت کرے، اس طرح بیسلسلہ جاری رہ توالی صورت میں تلاوت کرنا جا تزہے؟

جواب:...ا ہے دوستوں کی مجلس میں شرکت بی نہیں کرنی جائے۔ آ دمی کے پاس محدود وقت ہے، اور اس وقت کوفضول ضائع نہیں کرنا چاہئے۔

#### قرآن ياك پڙھنے کا طريقه

سوال:... میں انٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں ، میں نے قرآن پاک پڑھنے کی گئی بار کوشش کی جمرآج تک بسرنا القرآن ہے آگے نہیں پڑھ سکا،میری بدھیبی رہے کہ میں قرآن پاکٹبیں پڑھ سکا، کی ہار پڑھنا شروع کیا تکر چند دِن بعد پھرچھوڑ ویتا تھا۔اس لئے میں قرآن یا کئیس پڑھ سکا۔آپ ہے گزارش ہے کہ جھے قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ بتاویں۔

جواب: .. قرآن پاک مسجد میں قاری صاحب ہے شروع کرو بیجئے ، جب تک پورانبیں ہوجا تا ،اس وقت تک لگے رہے۔

 (١) وكذا من لا يقدر عنى التنفظ بحرف من الحروف .... . . . . . وذلك كالرهمن الرهيم والشيتان الرحيم . . . . فكل ذلك حكمه ما مر من بدل الجهد دائمًا وإلَّا فلا تصح الصلاة به. (شامي ج: ١ ص:٥٨٣، باب الإمامة، مطلب في الألثغ، شامي ج ١ ص ٢٣٠٠، باب الإمامة، مطلب في زلة القارى).

 (٢) وقيد كان القران كتب كيله في عهيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غير مجموع في موضع واحد والا مرتب السور. قال الحاكم في المستدرك جمع القرآن ثلاث مرّات، إحداها بحضرة السي صلى الله عليه وسلم .. .. بحضرة أبي بكر قال الحاكم والحمع الثالث هو ترتيب السور في زمن عثمان الخر (الإتقان في علوم القرآن ص:۵4-۵4).

(٣) عن عمرو بن ميمون الأودى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمما قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراعك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. رواه الترمذي مرسلًا. (مشكوة ص؛ ١٣٣١، كتاب الرقاق، الفصل الثاني).

### قرآن مجید پر هنافرض ہے یاسنت؟

سوال:..مولا ناصاحب! پوچھتا ہے ہے کہ قرآن کا پڑھنا فرض ہے یاسنت؟ جواب:...نماز میں پڑھنا فرض ہے،نماز سے باہر تلاوت کرنا فضیلت، برکت اور نور ہے۔

كيا قرآن پر إعراب لگانے ہے أس ميں ترميم ہوگئى ہے؟

سوال: ... جاج بن یوسف کے زمانے میں قرآن پر اعراب لگائے گئے ، تو کیا بیقرآن میں ترمیم نہ ہوئی ؟

جواب:... إعراب تو پہلے بھی پڑھے جاتے تھے، گرعوام کے بیچے پڑھنے کے لئے إعراب نگادیئے، مثلاً:'' الحمد'' کو پہلے بھی صحیح پڑھا جاتا تھا، گرعوام کی سہولت کے لئے اس پرزیر، زبرنگا دی گئی۔ (''

قرآن مجيد كى سات منزليس كس طرح پڙهني حيا ٻئيس؟

سوال: قرآن مجيدي جوسات منزليل بين، انبين كس طرح پڙھنا چاہئے؟

ا:...ایک منزل منج فجرے شام چار بجے تک ختم کرنی جاہے؟

۲:...جب منزل شروع کریں توایک جگہ ہی بیٹھ کر پڑھیں ، اُٹھنے کی اِ جازت نہیں ہے؟

جواب:..قرآن مجید جس طرح سهولت ہو پڑھ سکتے ہیں،ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں۔

#### قرآن مجيد كوبوسه دينا

سوال:..قرآن شریف کو بوسه دینا کیسا ہے؟ بعض لوگ بدعت کہتے ہیں۔ جواب:...کوئی حرج نہیں۔

 (۱) فاعلم ان حفظ ما تجوز به الصلاة فرض عين على كل مكلف وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب وحفظ سائر القرآن فرض كفاية. (حلبي كبير ص: ٩٥، تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وما لا يكره في القراءة ...إلخ).

(٣) وجاز تُحلية المصحف ...... وتعشيره ونقطه أي إظهار إعرابه وبه يحصل الرفق جدًا خصوصًا للعجم فيستحسن وعلى هذا لا بأس بكتابة أسامي السور وعد الآي وعلامات الوقف ونحوها فهي بدعة حسنة. (الدر العختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٨٧، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

(٣) أفضل القراءة أن يتدبر في معاه حتى قيل يكره أن يختم القران في يوم واحد ولا يختم في أقل من ثلاثة أيام تعظيمًا له ...... وندب لـحافظ القرآن أن يختم في كل أربعين يومًا ... ... من ختم القرآن في السَّنة مرَّة لا يكون هاجرًا كذا في القنية. (عالمگيري ح: ٥ ص: ١ ١٣، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء ... إلخ).

(٣) وفي القنية في باب ما يتعلق بالمقابر تقبيل المصحف قيل بدعة لكن روى عن عمر رضى الله عنه أنه كان ياخلا المصحف كل غداة ويقبله ويقول: عهد ربى ومنشور ربى عزّ وجلّ وكان عثمان رضى الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه (الدر المختار مع الردج: ٢ ص: ٣٨٣، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع).

### قرآن مجید کو چومنا جائز ہے

سوال:... ہمارے گھر کے سامنے مسجد میں ایک ون ہمارا پڑوی قر آن شریف کی تعاوت کر رہا تھا، جب تل وت کر چکا تو قرآن شریف کو چو ، تو مسجد کے خزانچی نے ایس کرنے ہے روکا ، اور کہا کہ: قرآن شریف کونبیں چومنا جا ہئے۔ وضاحت کریں کہ یہ شخص سیجے کہتا ہے یا غلط؟ میں بھی قرآن شریف پڑھ کرچومتا ہوں ، اور ہمارے گھر والے بھی۔

جواب:..قرآن مجيد کو چومناج نزے۔

### قرآنی حروف والی انگوشی پہن کر ببیت الخلاء نہ جائیں

سوال:...گزارش ہے کہ لوگ اکثر آیات قرآنی وغیرہ انگوٹھیوں پر کندہ کراتے ہیں، براہ کرم آپ ہمیں یہ بتا نمیں کہ ان انگوٹھیوں کوکس طریقے ہے پہن کر ہیت الخلاء جایا جائے؟ یا آئیس اُ تارکر ہیت الخلاء جایا جائے؟ ہم نے انگوٹھی پرحروف مقطعات یعنی ص، ن وغیرہ کندہ کرائے ہیں، اس کے لئے بھی بتا کمیں، کیا مسئلہ ہے؟

جواب:...انگوشی پرآیت یا قرآنی کلمات کنده ہول توان کو بیت الخلاء میں لے جانا مکروہ ہے، اُتار کر جانا چاہئے۔

### تختهٔ سیاه پر چاک سے تحریر کرده قرآنی آیات کوکس طرح مٹائیں؟

سوال:...جب کلاس میں جمیک بورڈ پر قرآنی آیات تکھی جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کومٹادیا جاتا ہے، اور پھر ان اغدظ کی جائے نہیں پر جھر، یعنی پھیل جاتی ہے، اور وہی ہورے پاؤں کے نیچ آتی ہے، اس کے لئے کیا ہونا جا ہے؟ اس کا جواب ہم نے ید یا کہ وہ جب مث جاتی ہیں تو جا گئے تا آیات کے الفاظ ہیں ہوتے وہ تو صرف جا گئے ہوتی ہے۔ لیکن ایک شخص ہے ہمیں ایک مثل وے کر لہ جواب کر دیا کہ تعویذ کو بعض لوگ پائی میں گھول کر پہتے ہیں، کا غذ پر تو پھے لکھا ہوتا ہے، لیکن جب یک جاتا ہے تو وہ الفاظ تو ہیں دہے، پھرا ہے لوگ کیوں ہے ہیں؟

جواب: . بیتو ظاہر ہے کہ مٹادیئے کے بعد قرآنِ کریم کے الفاظ نہیں رہتے ،لیکن بہتر یہ ہے کہ اس جاک کو گیلے کپٹر ہے (۳) سے صاف کر دیا جائے۔

<sup>(</sup>۱) روى عن عسر رصى الله عنه أنه كان بأحذ المصحف كل غداة ويقبله وكان عثمان رصى الله عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه . إلح (الدر المحتار مع رد اختار ج ٢ ص ٣٨٣، باب الإستبراء وغيره، فصل في البيع). (٢) ويكره أن يدحل في الحلاء ومعه خاتم عليه إسم الله تعالى أو شيء من القرآن كذا في السراح الوهاح (هندية ح ص:٥٠) الباب السابع في النجاسة وأحكامها).

<sup>(</sup>٣) لو محالوخًا كتب فيه القرآن واستعمله في أمر الدنيا يجور إلخ (عالمگيرية ج. ٥ ص ٣٢٣، الباب الخامس). وأيضًا ولو كتب القرآن على الحيطان والحدران بعضهم قالوا يرجى ان يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الباس إلخ (هندية ح ٥٠ ص ٣٢٣، الباب الحامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف إلخ).

#### بوسیدہ مقدس اوراق کو کیا کیا جائے؟

سوال: ...قرآن پاک کے بوسیدہ اوراق کوکیا کیا جائے؟ ہمارے لطیف آباد میں ایک واقعہ ایبارونی ہوا کہ ایک معجد کے مؤذن نے قرآن پاک کے بوسیدہ اوراق ایک کنستر میں رکھ کرجلہ نے ، مؤذن اپ فالتواوقت میں چھولے فروخت کرتا ہے اور محنت کرتا ہے اور اق کے بوسیدہ اوراق ایک کنستر میں رکھ کرجلہ کے ، مؤذن اپ فالتواق ہے ، ج بھی کیا ہے ، اور عمرہ بھی اوا کیا ہے ، اور معجد کا کام بھی خوش اُ سلونی سے اوا کرتا ہے ، مگر قرآن پاک کے اوراق کو جلانے پراس کے فلاف خطرناک ہنگا ہا کھ کھڑ اہوا ، اسے فوری طور پر معجد سے نکال دیا گیا، بعد میں پولیس نے اسے گرفتار بھی کرلیا۔ اب آپ از رُوے شریعت کون کون سے گناہ مرز دہوا ہے؟ قرآن پاک کے بوسیدہ اوراق از رُوے شریعت کون کون سے طریعت میں اُل کے بوسیدہ اوراق از رُوے شریعت کون کون سے طریعت میں اُل کے بوسیدہ اوراق از رُوے شریعت کون کون سے طریعت ہے مشاکع کر سکتے ہیں؟ اس پر تفصیلی روشی ڈالئے۔

جواب:...مقدس اوراق کوبہتریہ ہے کہ دریا میں یا کی غیرآ باد کتویں میں ڈال دیاجائے، یاز مین میں دفن کردیا جائے۔ اور بصورت مجبوری ان کوجلا کرخا کستر ( را کھ ) میں پائی ملاکر کسی پاک جگہ جہاں پاؤل نہ پڑتے ہوں ، ڈال دیا جائے...گرایس کرنا مکروہ ہے،اس لئے ...آپ کے مؤذن نے اچھانہیں کیا الیکن اس سے زیادہ گناہ بھی سرز دنہیں ہوا، جس کی اتنی بڑی سزادی گئی ،لوگ جڈ بات میں حدود کی رعایت نہیں دکھتے۔

### اخبارات وجرائد میں قابلِ احترام شائع شدہ اور اق کو کیا کیا جائے؟

سوال: عرض وگزارش میہ کے میں نے جناب صدیہ پاکستان کی ضدمت میں اس مقہوم کا ایک عربینہ بھیجا تھا کہ آج کل نشر واش عت میں دین کا جوذ خیرہ اخبارات وغیرہ میں آر ہاہے، وہ ہبرحال بھلا اور وقت کی ضرورت کے مین مطابق ہے، لیکن اس سلسلے میں یہ پہلوبھی غور وفکر کا ہے کہ ایسے تمام اخبارات وغیرہ جب رذی ہوکر بازار میں آئے ہیں تو پھران مجرک مضامین کی بردی ہے حرمتی ہوتی ہے، پہلے مساجد میں کسی محمل خیر کی طرف سے ایک ہدایات آویز ال تھیں کہ ایسے رذی کا غذات مسجد ول میں محفوظ کرادیا کریں، ان کو احترام کے ساتھ ختم کر دیا جایا کرے گا۔ پھر سابق وزارت اُمورِ غذہبی نے بھی اس کے لئے جگہ جگہ کشتر رکھوائے تھے، مگراب میں ان کو احترام کے ساتھ ختم کر دیا جایا کرے گا۔ پھر سابق وزارت اُمورِ غذہبی نے بھی اس کے لئے جگہ جگہ کشتر رکھوائے تھے، مگراب میں انظامات نظر بیں آر ہے، مجام ہی کچھ کرتے ہیں اور پر بیٹان ہوجاتے ہیں۔ رائے ناقص میں اخبارات وغیرہ کو ایک ہمایت کی جائے کہ کہ کے طبح کریں، اور قرآئی آیات واحادیث کے ساتھ سے ہدایت بھی طبح کرتے رہیں کہ میں حدد اُس میں دینا گناہ ہے، اے تراش کراحترام کے ساتھ ختم کیا جائے۔

میرے عربیضے کے جواب میں مجھے اطلاع دی گئی کہ میرا خطاضروری کارروائی کے لئے وزارت نشروا شاعت اسلام آباد بھیج دیا گیا ہے۔اس زمانے میں الفاظ کی بے حرمتی کے متعلق آپ ہے بھی سوال کیا ،اور آپ نے جواب دیا کہ یہ بے اولی ایک مستقل وہال

<sup>(</sup>۱) المصحف إذا صار خلقًا لا يقرأ مه ويخاف أن يضبع يجعل في فرقة طاهرة ويدفن ودفنه أولى ... .. المصحف إذا صار خلقًا وتعذرت القراءة منه لا يحرق بالنار أشار الشيباني إلى هذا في السير الكبير وبه نأخذ كذا في الذخيرة. (هدية ج ۵ ص ٣٢٢، الباب الخامس في آداب المسحد والقبلة . إلخ، وأيضًا في الشامية ح ٢٠ ص ٣٢٢، ابب الإستسراء).

ہے، اس کا طل سمجھ میں نہیں آتا، حکومت اور سب نے قوان کے بغیراس سیاب سے پچناممکن نہیں۔ میں نے اخبار سے بید حصد تراش کر این فومت کی جس حکومت کی برائے فورائے خط میں شامل کرنے کے نئے اپ عمر لیفنے کے ساتھ وزارت نشر واشاعت کو بھیجوا ویا۔ اخبار جنگ کرا چی میں حکومت کی ہمایات اور جو فیصلہ شامل ہوا ہوں، میری رائے میں اس مرحلے پرعوام ہمایات اور جو فیصلہ شامل ہوا ہوں اس کے تراشے میں اس عربی ہوا میں اس مرحلے پرعوام سے جو بیرچاہا گیا کہ وہ الی عبارتوں کو اسلامی اور شرع احکام کے مطابق تلف کیا کریں، اس میں عوام کے لئے اسلامی اور شرع احکام کے مطابق تلف کیا کریں، اس میں عوام کے لئے اسلامی اور شرع احکام کے مطابق تلف کیا کریں، اس میں عوام کے لئے اسلامی اور شرع طور پر فر ماسے وضاحت کا انتظام آپ جیسے محترم ہی مناسب اور صحیح طور پر فر ماسکتے ہیں، جو ضافی از اواب وارین نہ ہوگا۔

#### جواب:..اس مليط مين چندأ مورقابل ذكر بين:

اقال:...ا خبارات و جرائد کے ذریعہ اسے مبارکہ کی بے حرمتی ایک و بائی شکل اختیار کرگئی ہے، اس لئے حکومت کو بھی ، اخبارات کو بھی اور عام مسلمانوں کو بھی اس شکینی کا پورا پوراا حساس کرنا جا ہے ، عوام کوا حساس دلانے کے لئے ضروری ہے کہ جوعبارت مرکاری مشتی مراسلے میں دی گئی ہے ، اخبارات اے مسلسل نمایاں طور پرشا کُع کرتے رہیں۔

ووم:...سرکاری طور پراس کا اہتمام ہونا چہنے کہ ایسے منتشر اوراق جن بیس قابلِ احترام چیز لکھی ہوئی ہو،ان کی حق ظت کے لئے مساجد بیس، رق بی اداروں میں اور عام شہرا ہوں پرجگہ جگہ کنستر رکھوا ویئے جا تیں، اور عوام کو ہدایت کی جائے کہ جس کو بھی سی جگہ ایسا قابلِ احترام کاغذ پڑا ہوا ملے، اے ان ڈبول بیس محقوظ کر دیا جائے۔

سوم:...ا بیسے کاغذات کوتلف کرنے کی بہتر صورت میہ ہے کہ انہیں سمندر میں یا دریا میں یا کسی ہے آ باوجگہ میں ڈال دیا جائے، یا کسی جگہ دفن کر دیا جائے جہاں پاؤں نہ آتے ہوں۔اور آخری درجے میں ان کوجلائے کے بعد خاکستر میں پانی ملاکر کسی ایسی جگہ ڈال دیا جائے جہاں یا وَل نہ آتے ہوں۔

### قرآنی آیات کی اخبارات میں اشاعت بے ادبی ہے

سوال:... جنگ کوئٹ میں ایک قدیم نادر قلمی قر آن جمید کائٹس شائع ہواتھا، دیکھ کر بے صدؤ کھ ہوا کہ اس میں سورہ قریش میں ایک نفظ چھوٹا ہوا ہے، (اخبار کائکڑا بھیج رہا ہوں) ہندا آپ ہے گرارش ہے کہ آپ بتا کیں ہم غلطی پر ہیں؟ بیقر آئی نسخہ بارہا چھپ چکا ہوگا اور کافی عرصہ پرانا بھی ہے، تو کیا آئی تک کی کی ظرے نہیں گررا جواسے بچھے کیا جو تا؟ لہذا آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل سے جواب دیں اور یہ بھی بتا کیں کہ اخبار میں قرآئی آیات کا چھا بنا اتنا ضروری ہے کہ اس کی ہے اور ان کے لئے عام بغیر جھاپ دیا جائے میں اخبار ہوتا ہے، اور ان کے لئے عام اخبار کی خبریں اور قرآئی آیات میں اکثریت ہندوگھر انوں کی ہے، اس لئے ہر ہندو کے ہاتھ میں اخبار ہوتا ہے، اور ان کے لئے عام اخبار کی خبریں اور تر آئی آیات سب برابر ہیں، اور ہم مسلمان بھائی اخباروں کو کہاں تک سنجال کتے ہیں؟

<sup>(</sup>١) قبال الحلامة الحصكفي رحمه الله الكتب التي لا ينتفع بها يمحي عبها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي ولا بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء. (درمختار مع الشامي ح: ٢ ص٣٣٣، فصل في البيع).

جواب: . آپ نے جواخباری تراشہ بھیجاہے ،اس میں آیت واقعی غدط چھپی ہوئی ہے، جوافسوسناک ہات ہے، میں قرآن مجید کی آیات اور سورتوں کواخبار میں چھاپٹا بھی ہےاد نی سمجھتا ہوں۔

### ترجمهٔ قرآن کوأ خبارات وغیره میں جھاپنا

سوال: ... اکثر آخیارات ورسائل میں مثلاً ' جنگ' اخبار میں روزاندایک دوسفیات پرقر آئی آیات کے تراجم شائع ہوتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کدقر آن پاک کی آیات یا ترجے کو بغیر وضوچھوٹا ناجا نز ہے، جبکدان اخبارات کی چھپائی سے لے کرتقتیم تک اور پڑھنے سے لے کرروی میں استعمال تک کے تمام مراحل میں شاید بی بیک ہوضوم ہتھ میں نہ جاتا ہو، صدتویہ ہے کہ ہاکران کی تقتیم کے لئے سرکوں پر بچھ کر ہے وضوتیہ بندی کرتے ہیں، گھروں میں گیندی طرح اُچھال کرچھنکتے ہیں، گھروا لے بے وضو پڑھتے ہیں، گھروا لے بے وضو پڑھتے ہیں، گھروا لے بے وضو پڑھتے ہیں، گھروا ہوتے ہیں، جس طرح چاہار کھوستے ہیں، کہاڑی کو بی ویتے ہیں اور بعد میں کھانے پینے کی اشیء وغیرہ باندھنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں، اور ہا آخر سرکوں پر قدموں میں حتی کہ گندی جگہوں تک پڑے نظر آتے ہیں۔ غرض یہ کداتی قباحین ہیں کداشتے بڑے پیانے پر احتیاط مہیا کرنا بہت بی مشکل ہے۔ کیاا کی صورت ہیں ان آیات قرآئی یاان کرتا جم کا اخبارات ہیں شائع کرنا کی طرح مفید یا جائز ہے؟ کیااس طرح تبلیخ کے قواب سے زیادہ ہے دیا گا کا دان زم نہیں آتا؟

جواب:...ا خبارات میں قرآنِ کریم کی آیات کامتن کا چھاپنا واقعی ہے ادبی ہے۔ اگر حوالے کی ضرورت ہوتو ترجمہ دیا جائے۔اگر چہتر جمہ بھی لائق ادب ہے ،گمراس کے اُ دکام قرآنِ کریم کے متن کے نبیں ،اور جہال تک ممکن ہو،ایسے اوراق کا اُوب محوظ رکھنا ضروری ہے۔

### قرآن مجید کوالماری کے اُوپری جھے میں رکھیں

سوال:...عرض میہ ہے کہ جھے ایک البحق ور پیش آگئ ہے، میں قرآن مجیدا بی بک شیلف کی پنگی دراز میں رکھتی ہوں، اجا نک میرے ذہن میں خیال ہواہے کہ صوفے کی سطح درازے اُونجی ہے، اس سے نعوذ ہاللہ کہیں قرآن یاک کی بے حرمتی نہوتی ہو؟ دراز بندہے، مہر بانی فرما کر جھے تھیک سے بتا کیں میں آپ کی بہت مشکور ہوں گا۔

جواب: ...قر آن مجید چونکداماری میں بند ہوتا ہے،اس لئے بے حرمتی تونہیں ،گر بہتریبی ہے کہا ہے اُونچار کھ دیجئے۔

 <sup>(</sup>١) لو كتب القرآن على الحيطان والحدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس\_ (هندية ح:٥ ص:٣٢٣، كتاب الكراهية، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة).

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير: وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والحدران وما يفرش. (شامى ج: ۱
 ص: ۱۵۹، قبيل بـاب الـمياه). أيضًا ولو كتب القرآن على الحيطان والحدران بعضهم قالوا يرجى أن يجوز وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس كذا في فتاوى قاضيخان. (عالمگيرى ج ۵ ص٣٠٣٠).

 <sup>(</sup>٣) و كذا ورق الكتابة لصقالته وتقومه، وله احترام أيضًا لكونه آلة لكتابة العلم ولذا علله في التاتر خانية بأن تعظيمه من أدب الدين. (شامي ج: ١ ص: ٣٠٠، فصل الإستنجاء، مطلب إذا دخل المستنحي في ماء قلبل).

<sup>(</sup>٣) حانوت أو تابوت فيه كتب فلأدب أن لا يضع الثياب فوقه . إلخ. (همدية ج:٥ ص ٣٢٣).

## قرآن مجید کو نجلی منزل میں رکھنا جائز ہے

سوال:...قرآن کواُو نجی جگه رکھ جاتا ہے، لیکن اگر مکان ایک سے زائد منزلوں پرمشتمل ہوتو کیا قرآن کو نجی منزل میں رکھنے ہے اس کی ہےاد نی نہیں ہوتی ؟ جبکہ اُو پر کی منزلوں میں لوگ چلتے پھرتے ،سوتے غرض ہر کام کرتے ہیں۔ چواب:... نجل منزل میں قرآنِ کریم کے ہونے کا کوئی حرج نہیں۔ (۱)

### قرآن مجيد بركاني ركه كرلكهنا سخت باوني ب

سوال: ... کیا قرآن شریف کے أو پر کوئی کا بی وغیرہ رکھ کرلکھنا چاہئے؟

جواب:... کیا کوئی مسمان جس کے دل میں قرآن مجید کا دب ہو، قرآن مجید پر کا بی رکھ کرلکھ سکتا ہے؟ (\*)

## قرآن پاک کے بارے میں گنتا خانہ خیالات آنے کا شرعی حکم

سوال:...ایک روز اچا تک میرے ول میں قرآن پاک کے بارے میں گتا خانہ خیال پیدا ہوا، میں نے اس خیال کو رَدَ کردیا۔ پھر اسلامی عقائد اور شعائر اسلام کے خلاف مجیب قتم کے خیالات اور گمراہ کن سوچ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ شیط نی خیال کیوں آتے ہیں؟ اوران کا کیاعلاج ہے؟ خدانخو استداس سے میں کا فروم رقد تو نہیں ہو گیا؟ تو بہ کا کیا طریقہ ہوگا؟

جواب:...ان خیالات کا آنااوران کو کراسمجھ کرز دّ کرنا کی پرایمان کی علامت ہے۔شیطان ڈاکو ہے،اورڈاکو دوست مند گھر پرڈاکا ڈالتا ہے۔ان خیالات کی قطعاً پرواز کریں، یوں مجھیں کہ کہا بھونک رہاہے،اور'' ماحول''کے ڈنڈے ہے اس کووفع کر دیا کریں،اِن شاءاللہ! پچھییں بگاڑ سکے گا۔

### ٹی وی کی طرف یا وَل کرنا جبکہ اس برقر آنِ کریم کی آیات آرہی ہوں

سوال: بسااوقات لیٹ کرٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں،اس دوران پاؤں بھی ٹی وی کی طرف ہوتے ہیں،اور تخت ٹی وی ہے اُونچا ہوتا ہے،اور قر آن شریف کی آیات ٹی وی پردکھ ٹی جاتی ہیں،تو کوئی گن ہ ہے یانہیں؟اور گنا ہگارکون ہوگا؟ دیکھنے والا یاٹی وی پروگرام دکھائے والا؟

 <sup>(</sup>١) وقال ألا ترى أبه لو وضع في البيت (القرآن) لا يأس بالنوم على سطحه كذا ههنا. (الهندية ح ۵ ص:٣٢٢).

 <sup>(</sup>۲) ويوضع ...... المواعظ ثم التفسير (درمختار) قوله ثم التفسير ...... والمصحف فوق الحميع.
 (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ١٤٤١ ، ١٤٨١ ، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الله تجاوز عن أمتى ما وسوست به صدرها ما لم تعمل بنه أو تتكلم متفق عليه. وعنه قال. جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسألوه إما نجد في أنفسنا ما يتعاطم أحدنا أن يتكنم به، قال أوقد وجدتموه؟ قالوا معم! قال دلك صريح الإيمان. رواه مسلم درمشكوة ص: ١٨ ا ، كتاب الإيمان، باب الوسوسة، طبع قديمي).

جواب :... بيانيك نبيس، ملكة تين گناموں كامجمور يے: ا:... ٹی وی دیکھنا ہڈائے خود حرام ہے۔ ۲:..اس خرام چیز کا قرآن کریم کے لئے استعال حرام۔ س:.. قر آنِ کریم کے نفوش کی طرف پاؤں پھیلا نا ہے او بی ہے۔ پروگرام دیکھنے اور دکھانے والے سب اس کے ویال میں شریک ہیں۔

دِل میں پڑھنے سے تلاوت قرآن جبیں ہوئی ، زبان سے قرآن کے الفاظ کاادا کرنا ضروری ہے

سوال:...ا کثر قرآن خوانی میں لوگ خاص کرعورتیں تلاوت اس طرح کرتی ہیں جیسے اخبار پڑھتے ہیں ،آواز تو در کنار اب تک نبیں ملتے ، دِل میں بی پڑھتی ہیں ، ان ہے کہوتو جواب ماتا ہے : ہم نے دِل میں پڑھ لیا ہے ، مرو تلا وت کی آ واز سنیں مے تو

جواب:..قرآن مجید کی تلاوت کے لئے زبان ہے الفاظ ادا کر تا شرط ہے، دِل میں پڑھنے ہے تلاوت نہیں ہوتی۔ (۵ بغیرزبان ہلائے تلاوت کا تواب نہیں ،البتہ ویکھنے اورتصور کرنے کا تواب ملے گا سوال: .. بعض لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہونٹ نہیں ہلاتے ، دِل میں خیال کر کے پڑھتے ہیں۔ جواب:...تلاوت زبان سے قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کا نام ہے،اس لئے اگر زبان سے نہ پڑھے اور صرف ول میں خیال کرے تو تلاوت کا تواب نبیں ملے گا ہصرف آئکھوں ہے دیکھنے اور دِل میں تصوّر کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ <sup>(1)</sup>

(١) وكره كل لهو لقوله عليه الملام كل لهو المسلم حرام إلّا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه\_ (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص:٣٩٥، وأيضًا عالمگيرية ج: ٥ ص:٣٥٢).

(٢) ومن حومة القرآن أن لا يقرأ في الأسواق وفي موضع اللغو كذا في القبية. (هندية ج:٥ ص:١ ٣١، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح . . إلخ، وأيضًا في كفاية المفتى، موبوال باب، ريد يواوراا وَوُاسِيلِر، ح ٩ ص ٢١٨ طبع دار الإشاعت).

(٣) ويكره . . مدرجليه . إلى مصحف إلح (درمحتار مع الشامي ج ١ ص. ٢٥٥ طبع ايج ايم سعيد).

(٣) عن جرير قال كنا في صدر النهار عبد رسول الله صدى الله عليه وسلم ... . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . ومن سنّ في الإسلام سُمّة سيّنة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣، كتاب العلم، الفصل الأوّل طبع قديمي).

 (۵) وكذا لا تجب بالكتابة أو النظر من غير تلفظ لأنه لم يقرأ . إلخ. (كبيرى ص٥٠٠٠، طبع سهيل اكيدمي لاهور، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٢٩).

 (٢) لأن القراءة فعل اللسان. (مراقى الفلاح شرح بور الإيصاح ص ٢٢). وقراءة القران في المصحف أولى من القراءة عن ظهر القلب لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الببي صلى الله عليه وسلم انه قال أفضل عبادة أمتى قراءة القرآن تبطرًا ولأن فينه جنمعًا بين العبادتين وهو النظر في المصحف وقراءة القران. (فتناوى خنانينة عبلي هامش الهندية ح ص ۲۲ اء الباب الحادي والعشرون في الجنائزي.

## کیا نما نیعشاء میں پڑھی جانے والی سورتوں کی فضیلت حاصل ہوجائے گی؟

سوال:...بعدنما نِعشاء پڑھی ج نے والی سورتیں تبارک الذی ،الم سجدہ اگر دورانِ نماز پڑھ لی جا کیں تو کیا وہ فضیدت جونماز کے علاوہ پڑھنے ہے ملے گی ،حاصل ہوجائے گی؟

جواب:...حاصل ہوجائے گ۔

## سورۂ تبارک الذی ،سورۂ کلیبن آ واز سے پڑھنا

سوال:...میری بچی کی عمر ۲۳ سال ہے،اا سال کی عمر ہے پانچ وفت کی نماز ،سور ہو کیبین ،سور ہو تارک الذی روزانہ پڑھتی ہے۔ کا سال کی عمر سے اس کو کا نوں میں آ وازیں آتی ہیں،جس کی وجہ ہے خت تکلیف میں ہوتی ہے،بعض نوگ کہتے ہیں کہ اس طرح پڑھنے سے بیا اثرات ہوئے ہیں،مہر بانی ہے بتاد ہیجئے کہ پچی ان دونوں سورتوں کو پڑھے یانہ پڑھے؟

جواب:... بكى ان دونول مورتول كوآ واز كے ساتھ نه پڑھے، بلكهاس طرح پڑھے كه پڑھنے ميں آ واز نه آئے۔

## تلاوت کے لئے ہروفت صحیح ہے

سوال:... یہاں پرسعودی عرب میں اُذان کے بعداور ہر ہا جماعت نمازے پہلے اکثر لوگ قر آنِ پاک کی تلاوت کرتے ہیں ، جمعہ کے روز بھی ایسا ہوتا ہے ، کیادن میں کسی خاص وفت کا خیال کئے بغیرایسا ممل مجھے ہے؟

جواب :..قرآنِ کریم کی تلاوت دن رات میں کسی وقت بھی منع نہیں ، ہروفت تلاوت کی جاسکتی ہے۔

### طلوع آ فآب کے وقت تلاوت جائز ہے

سوال:... جب سورج طلوع ہونے کا وقت ہوتب نماز پڑھنامنع کیا گیا ہے، کیا اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے اِس بانہیں؟

جواب:..اس ونت قر آنِ کریم کی تله وت جائز ہے۔

### زوال کے دفت تلاوت قرآن اور ذکرواذ کارجائز ہیں

سوال:..قرآن خوانی کے بارے میں بیسوال تھا کہ کسی تحف کے مرنے کے بعد دُوسرے روزیا کسی بھی روز قرآن خوانی ہوتی ہے ہے،ایک صاحب نے کہا کہ اب قرآن خوانی کا ٹائم نہیں ہے، زوال کا وقت ہونے والا ہے، کیااس وقت قرآن خوانی کر سکتے ہیں؟ جواب:...زوال کے وقت قرآن کریم کی تلاوت اور دیگر ذکر واذ کا رجائز ہیں،اس لئے بیکہنا غلط ہے کہ اب قرآن خوانی کا

 <sup>(</sup>١) وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب إلخ (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص.٣٢٣).

وقت تبیں۔ بیالگ بحث ہے کہآج کل قر آن خوانی کاجورواج ہےاں میں لوگوں نے بہت ی ندط چیزیں بھی شامل کر لی ہیں۔

### عصرتامغرب تلاوت البيج کے لئے بہترین وفت ہے

سوال: ..عمرے لے کرمغرب کے وقت تک قرآن پاک پڑھنا چاہئے پنہیں؟ کہتے ہیں کہ بیز وال کا وقت ہوتا ہے۔ جواب: ...عصر ہے مغرب کا دفت تو بہت ہی مبارک دفت ہے،اس دفت ذکر وشیح اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہونا بہت ہی پسند بدہ مل ہے۔

### تلاوت قرآن كالضل ترين وفت

موال:...قرآن پڑھنے کا افضل ترین وفت کون ساہے؟ تقریباً ایک سال پہلے کی بات ہے،میرے دِل میں قرآن ونماز پڑھنے کا جذبہ بہت شوق ہے اُنجرا، سردیوں کے دن تھے چھوٹے ، تمام وقت کام میں مصروف رہتی ، نماز کا وقت تومل جاتالیکن قرآن عمو مأرات کے گیارہ یا بارہ بج پڑھنے بیٹھ جاتی ۔ ترجمہ کے ساتھ مجھے بہت لطف آتا، کیونکہ رات کا وقت بہت سکون کا ہوتا ہے، سمجھ کر پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، گریہ جان کر بہت وُ کھ ہوا کہ ایک دن میرے شو ہرفر مانے گئے، بلکہ ناراض بھی ہوئے کہ بیکون ساوفت ہے؟ خدانخواستہ بیووعورتیں اس وقت پڑھا کرتی ہیں!تم عصر میں یاعلی الصباح پڑھا کرو،میرے شوہرخود قرآن کے حافظ اور دینی علوم نے آگاہ ہیں، ان کی زبان سے بیرجان کر بہت صدمہ ہوا کہ وہ میر اقر آن پڑھنے کا غلط مقصد نکال رہے ہیں، جبکہ میرے ول میں کہیں بھی ایسا خیال نہ تھ ، نہ جھے یہ پتا تھا کہ میں اس وقت پڑھوں گی تو لوگ ہم میاں ہوی میں کشید گی سمجھیں گے ، نہ یہ مقصد تھا کہ میری آوازین کریژوی مجھے بہت نیک یارساسمجھیں، میں تو خود کو بے حد گنا برگارتصور کرتی ہوں۔ بہرحال اس ون ہے دل کھھااییا ہو گیا کہ نماز وقر آن کی طرف دِل راغب نہیں ہوتا ، دُنیا جہان کے کا موں میں لگی رہتی ہوں ، البنة خمیر بے عد ملامت کرتا ہے ، موت کا تصورتس ليح كم نبيل ہوتا۔

جواب:...آپ کے شوہر کا بیاکہنا تو محض ایک لطیفہ تھ کہ اس وقت بیوہ عورتمیں پڑھا کرتی ہیں، ویسے بیہ خیال ضرور رہنا ع ہے کہ ہمارے طرز عمل سے وُ وسرے کو تکلیف نہ پہنچے، گیارہ بج کا وقت عموماً آرام کا وقت ہوتا ہے، اوراس وقت آپ کے پڑھنے ے دُوسروں کی نینداور راحت میں خل واقع ہوسکتا ہے۔ آپ کے لئے من سب بیہے کہ کام کاج نمٹا کرنمازِ عشاء پڑھ کرجس قدر جلدی ممکن ہوسوج ما کریں ،آخرِشب میں تہجد کے وقت اُٹھ کر پچھنو افل پڑھ کرقر آنِ کریم کی تلاوت کرلیا کریں (اورعورتوں کو تلاوت بھی آ ہستہ کرنی جا ہے ،اتنی بلند آ واز ہے نہیں کہ آ واز نامحرموں تک جائے ) ،سردیوں میں تو انث ءالنداح پھا خاصا وفتت مل جایا کرے گا ، اور گرمیوں میں اگراس وقت تلاوت کا وقت نہ ملے تو نماز فجر کے بعد کرلیا کریں ، بیموز وں ترین وفت ہے۔ اور آپ نے جونکھا ہے کہ

<sup>(</sup>١) وتستحب القراءة عند الطلوع أو الغروب . إلخ. (درمحتار مع الشامي ح ١ ص ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) تستحب القراءة عنمه الطلوع أو الغروب (درمختار) واقتصر عليه في القية حيث قال الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء والتسبيح أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي مهي عن الصلاة فيها. (شامي ح ٢ ص:٣٢٣).

جس دن سے آپ کے شوہر نے آپ کو ب وقت پڑھنے پرٹو کا ہے، اس ون سے نماز وقر آن کی طرف دل راغب نہیں ہوتا، اس سے آپ کے فسر کی چوری نکل آئی، اگر آپ نم زوتلاوت رضائے اہی کے لئے کرتی تھیں تو اب اس سے بربنبتی کیول ہوگئی؟ معلوم ہوتا ہے کداس وقت تلاوت کرنے پرنفس کا کوئی چھپا ہوا مکرتھ، اس سے تو بہ سیجئے، خواہ رغبت ہویا نہ ہو، نم زوحماوت کا اہتمام سیجئے، اگر بے وقت نہیں۔

### قرآنی آیات والی کتاب کوبغیر وضو باتھ لگانا

سوال:...اقرا وُانجست میں قرآنی آیات اوران کا ترجمہ لکھ ہوتا ہے، براہ کرم وضہ حت فرہ نمیں کہ کیاا ہے بغیر وضومطا عہ کیا جا سکتا ہے؟ ای طرح کچھاور کتا بیں یا خبار جن بیں قرآنی آیات یاصرف ان کا ترجمہ احادیث نبوی یاان کا ترجمہ تحریر ہوتا ہے، وضو کے بغیر پڑھی جائنتی ہیں یانہیں؟

جواب:...دین کتابیں جن میں آیات شریفہ درج ہوں ، ان کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز ہے ، مگر آیات شریفہ کی جگہ ہاتھ نہ لگایا جائے۔۔

### بغیر وضوقر آن مجید پڑھنا جائز ہے، جھونانہیں

سوال:...قرآن شریف کوچھوٹے کے سے یا ہاتھ میں مینے کے لئے یا کوئی آیت و یکھنے کے لئے وضوکرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکدانسان بغیروضو کے بھی پاک ہوتا ہے،شاید قرآن شریف کے اُوپر ہی جوآیت درج ہوتی ہے اس کامفہوم بھی ایسا ہی ہے کہ پاک لوگ چھوتے ہیں یہ کتاب، وغیرہ،اُ مید ہے، بھاری رہنمائی فرہ کیں گے۔ کہ پاک لوگ چھوتے ہیں یہ کتاب، وغیرہ،اُ مید ہے، بھاری رہنمائی فرہ کیں گے۔ جواب:... بغیروضو کے قرآن مجید پڑھنا جاکڑے، گر ہاتھ لگانا جاکڑنہیں۔ (\*\*)

## اُستاذ کے ڈرسے نا یا کی کے باوجود قرآن پڑھنے کا کفارہ

سوال:...میں ایک مدرے میں حفظ کے لئے جاتی تھی، ایک دن جبکہ میں ناپاک تھی، اُستاد کے ڈرکی وجہ ہے ناپا کی کی

(۲) وفي السراح عن الإيضاح أن كتب النفسير لا يجوز مس موضع القرآن منها وله أن يمس غيره وكذا كتب الفقه إدا
 كان فيها شيء من القرآن إلح (شامي ح ١ ص ٢٠١١، وأيضًا حاشية طحطاوي على مراقى الفلاح ص ٢٠٠٠).

(٣) ويباح له قراءة القرآن لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الحابة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٣ كتاب الطهارة، مطلب مس المصحف).

(٣) لا يجوز للمحدث مس المصحف من غير غلاف إلخ. (بدائع صنائع ج. ١ ص ٣٣٠، كتاب الطهارة، مطلب مس المصحف، وأيضًا في الشامية ج: ١ ص ٣٤٠، وفي الهندية ج: ١ ص ٣٨: الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء).

<sup>(</sup>١) وفي الفتح عن الحلاصة. رجل يكتب الفقه وبحبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإثم على القارى وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس قيام يأثم اهاأى لأنه يكون سببًا لاعراضهم عن استماعه أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم تأمل. رود امتارج. ١ ص ٢٣١، باب صفة الصلاة، فروع في القراءة خارح الصلاة، طبع ايج ايم سعيد).

ہ ات میں بھی قرآن مجید پڑھتی رہی، اس دن کے بعد سے بیاری میں مبتل ہوگئ ہوں، ایک سال ہو گیا ہے، عداج جاری ہے، مگر کوئی فرق نہیں پڑر ہاہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...اللہ تعالی سے سیچ دِل سے توبہ کریں،اللہ تعالی معاف فرہ دیں گے۔اوراللہ تعالی سے صحت کی دُ عا کیا کریں۔ تبن بارسور ہُ فاتحہ پڑھ کرائیے اُوپر دَم کرلیا کریں،اللہ تعالی صحت عطافر ہائیں۔ناپا کی کی حالت میں زبان سے تلاوت نہ کیا کریں، بلکہ دِل میں پڑھتی رہیں، یعنی زبان ہلائے بغیراور قرآن مجید کوغلاف سے بکڑا کریں اور کسی چیز کے ساتھ ورق اُلٹتی رہیں۔

#### قرآن مجيد كوبغير وضوحچونا دُرست نہيں

سوال: ...کراچی میں ایک صاحب قرآن پاک کا درس دیتے ہیں ،قرآن کے متعنق ان کی معنو ، ت بھی کا فی ہیں ،ان کا کہنا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لئے وضو کی ضرورت نہیں ہے ، جبآپ کا دِل چاہے ، جبآپ کو وفت ملے ، پڑھ سکتے ہیں ،اصل اِحترام تو دِل میں ہوتا ہے ،ان کا کہنا ہے کہ قرآن بھی کا غذ پر لکھا گیا ہے اور اُ خبار بھی کا غذ پر ہی لکھا جا تا ہے ، بیصرف مولو یول کے لوگوں کوقرآن سے دُورکر نے کے چکر ہیں۔ قرآن وحدیث کی روشن ہیں جواب دیں۔

### نا پاکی کی حالت میں قرآن ہاتھ میں لینے کا کفارہ

سوال:..قرآن مجیدکوالیی حالت میں ہاتھوں میں لینا یا اُٹھانا جبکہ شس فرض ہوء سے گناہ تو بہ سے معاف ہو جائے گا یا کفارہ بھی ادا کر ٹاپڑے گا؟ نیز کیا گفارہ ادا کرنا ہوگا؟

جواب:...ناپاک ہونے کی حالت میں قرآن مجید کو بغیر غلاف کے ہاتھ لگانا گذو کبیرہ ہے، اگر کبھی ایسی ضرورت بیش آجائے توکسی پاک کیڑے کے ساتھ قرآن مجید کواُٹھ تا چاہئے۔ اس کا کفارہ تو بدو اِستغفار ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور آئندہ بینا جائز کام نہ کریں۔

### نابالغ بيح قرآن كريم كوبلا وضوح جوسكتے ہيں

سوال:...چھوٹے بچے بچیاں مسجد، مدرہ میں قرآن پڑھتے ہیں، ببیثاب کرکے آبدست نہیں کرتے، بلاوضوقر آن چھوتے ہیں،معلم کا کہنا ہے کہ جب تک بچے پرنماز فرض نہیں ہوتی، تب تک وہ بلاوضوقر آن جھوسکتا ہے۔چار پانچ سال کے اکثر بچے

<sup>(</sup>١) ولا يجوز للحائض ولا جنب قراءة القرآن . . . . . . ولا يجوز عدث مس المصحف . . . . . . . إلا أن يأحذه بغلافه أو بعلاقته . . . إلخ ـ (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٠، باب المسح على الخفين) ـ

 <sup>(</sup>٢) الواقعة: ٩٤.

 <sup>(</sup>٣) ومنها حرمة مس المصحف لا يجوز لهما وللحنب واغدث مس المصحف إلا بغلاف متحاف عه كالخريطة.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩؛ الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء).

بار ہار چیشاب کوجاتے ہیں ،ریاح آتی رہتی ہے،ان کے لئے ہردی پندرہ منٹ پروضو کرنا بہت مشکل کام ہے۔در یافت طلب مئدید ہے کہ گفتی عمر کے بچے بلاوضوقر آن حچھو سکتے ہیں؟

جواب: ...چھوٹے نابالغ بچوں پر وضوفرض ہیں ،ان کا بلا وضوقر آن مجید کو ہاتھ لگا ناؤ رست ہے۔ (ا

### قرآن مجیداگر مہلے ہیں پڑھاتو اَب بھی پڑھ سکتے ہیں

سوال:..قرآنِ کریم کوعر بی زبان میں پڑھ کر ہی تواب حاصل کیا جا سکتا ہے یا کہ اُردوز بان میں ترجمہ پڑھ کر بھی تواب حاصل ہوگا؟ کیونکہ مجھے عربی نہیں آتی۔

جواب:..قرآن عربی میں ہے، اُردو میں تواس کا ترجمہ ہوگا ، اوراس کا تواب قرآن کی تلاوت کا تواب نہیں ، آپ نے اگر قرآن مجید نہیں پڑھا، تو اُب بھی پڑھ سکتے ہیں۔

### دِل لِكَ مانه لِكَ قرآن شريف پڑھتے رہنا جائے

سوال:...میں قرآن شریف کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں ،امتد کاشکر ہے میں اب تک ۱۹ پارے پڑھ چکا ہوں ،اور اب پڑھنے میں دِل نہیں لگ رہا ہے ،آپ کوئی وظیفہ تحریر کر دیں آپ کی مہر ہانی ہوگی جس پڑل کرنے سے تعلیم حاصل کرنے کومیرا دل لگ جائے ، نماز کے بعد ڈ عاکر تا ہوں کداے ترب !میرے علم میں اضافہ فرما۔

جواب:..بعض کام ایسے ہوتے ہیں کے خواہ دِل سکے یانہ سکے وہ ضرور کئے جاتے ہیں،مثلاً: دوائی چینے کو دِل نہیں جا ہتا، گر صحت کے خیال سے پی جاتی ہے،اک طرح قرآن مجید بھی باطنی صحت کے لئے ہے،خواہ دِل سکے بیانہ سکے پڑھتے رہیں،انشاءاللہ دِل مجمی سکنے سکے گا۔ مجمی سکنے سکے گا۔

### قرآن مجید کوفقط غلاف میں رکھ کرمدتوں نہ پڑھناموجبِ وبال ہے

سوال:...آج کل بیام ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ،صرف قرآن مجید گھر میں ، ہوٹلوں اور دُ کا نوں میں اُو نجی جگہ میں نظرآ تا ہے ، غلاف پر بہت سارا گردوغبار جمع ہوتا ہے ، کیا قرآن مجید کوالی جگہوں میں رکھنا جائز ہے؟ جواب:..قرآن کریم کواُونجی جگہ پرتورکھنا ہی جائے مدتوں اس کی تلاوت ندکرنالائق شرم اورموجب و بال ہے۔

<sup>(</sup>١) قوله وألا يكره مس صبى .. إلح. فيه أن الصبى غير مكلف إلح. (شامى ح: ١ ص٣٠٠ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) مزير تفصيل اورحواله جات كے لئے الماحظ فرمائين ص:٣١٣ تا ٣٤٥ كاسوال وجواب

 <sup>(</sup>٣) وقوله أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب يعنى عمارة القلوب بالإيمان والقرآن وذكر الله فمن حلا قلبه من هذه الأشياء فقلبه خرب لا حير فيه. (التعليق الصبيح على مشكوة المصابيح، باب فصل القرآن الفصل الثاني ج ٣ ص: ١٥).

<sup>(</sup>٣) الضَّاحاشية تبر٣-

## قرآن مجید کی تلاوت نه کرنے والاعظیم الشان نعمت ہے محروم ہے

جواب:.. قرآن مجید کی تلاوت نه کرنے والا گنا برگارتونبیں الیکن ایک عظیم اشان نعمت ہے محروم ہے۔

### سكريث بيتے ہوئے قرآن كريم كامطالعه ياتر جمه يرد هناخلاف ادب ب

سوال:...ایک شخص قرآن کیم کامطالعہ معنی بیجھنے کے لئے کرر ہا ہے، اُردو کی مدد سے وہ الفاظ اور عبارت کو بیجھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس دوران سگریٹ کی رہا ہے، اس کا یہ نعل کہاں تک ذرست ہے؟ کی وہ سگریٹ پینے سے گناو کا مرتکب ہور ہا ہے، جبکہ سگریٹ یا حقہ بینے سے وضونہیں ٹو فٹا؟

چوا ب:..سگریٹ یا حقہ پینے ہے وضوئیں ٹو ٹٹا ،لیکن جو مخص قر آن کریم کے اپنے احترام ہے بھی عاری ہے ،اسے قر آن پاک کافہم کیا خاک نصیب ہوگا؟اور پھروہ بے چ رہ خالی اُردوتر جے سے کیا سمجھے گا؟ا نالندوا نااییدراجعون!

### سوتے وقت لیٹ کرآیت الکرس پڑھنے میں ہے اولی ہیں

سوال: آیت الکری جومیں رات کو پڑھ کرسوتی ہوں ،لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب لیٹ جاتی ہوں تو یا دآتا ہے، لیٹ کر پڑھنے سے بےاد بی تونہیں ہوتی ؟ ضرور بتاہئے۔

جواب:..لیک کر پڑھناجا تزہے، ہے او بی نہیں۔(۱)

## تلاوت کرنے والے کونہ کوئی سلام کرے ، نہ وہ جواب دے

سوال:.. جب کوئی آ دی کلام پڑک کی تلاوت کرر ہاہو،ایک حالت میں اے سوام دیا جاسکتا ہے کہ بیں؟ اگر سلام دے دیا جائے تو کیااس پر جواب دینا واجب ہوجا تاہے؟

جواب:...اس کوسلام نہ کیا جائے ، اوراس کے ذرمہ سلام کا جواب بھی ضروری نہیں۔

# ہر تلاوت کرنے والے کے لئے بیجا نناضروری ہے کہ کہاں تھہرے؟ کہاں نبیس؟

سوال: رُموز اوقاف قرآن مجيد كواداكر، كيابرمسلمان كافرض بياصرف قارى لوگول كے لئے ضرورى بع؟

(١) ولو قرأ مضطجعا فلا بأس . . إلخ. (فتح القدير ج١١ ص:٣٣٢).

 <sup>(</sup>٢) يكره السلام على العاجز عن الجواب حقيقة كالمشعول بالأكل أو الإستفراغ، أو شرعًا كالمشغول بالصلاة وقراءة القرآن، ولو سلم لا يستحق الحواب . إلخ. (شامي ح١٠ ص ١٠٢، مطلب المواضع التي يكره فيها السلام).

 <sup>(</sup>٣) وفي شرح الشرعة صرح الفقهاء بعدم وحوب الرد في بعض المواصع.
 رسلام السائل، والمشتغل بقراءة القرآن، والدعاء حال شعده إلخ. رداب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام).

جواب:..کس لفظ پر،کس طرح وقف کیا جائے؟ اور کہاں وقف ضروری ہے، کہاں نہیں؟ یہ بات جاننا ہرقر آن مجید پڑھنے والے کے سے ضروری ہے، اور بیزیادہ مشکل نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ،س کی علامات لگی ہوتی ہیں، باتی فن کی باریکیوں کو سمجھنا ابرین کا کام ہے۔

#### مسجد میں تلاوت قرآن کے آواب

سوال: مسجد میں جب،ورلوگ بھی نماز و بہتے میں مشغول ہول تو کیا تلاوت با آواز بلند جائز ہے؟ جواب:...اتنی بلندآ واز ہے تلاوت کرنا جائز نہیں جس ہے کسی کی نماز میں ضل پڑے۔

## اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہوتو کیااس کاسنناوا جبہے؟

سوال :.. مولانا صحب! احقر خوداس ماہ مبارک میں نی ز، روزہ ، تلاوت کرتا ہے، گھر کے تقریباً جملہ افراد بھی یہ مل کرتے ہیں ، سوال یہ ہے کہ گھر میں جبکہ زیادہ تر لوگ قر آنِ کریم (بعند آواز میں) پڑھ رہے ہوں ، تو کیا ہم وہ نیس یا ہم پھوڈاتی اور دُنیاوی کام بھی اس وقت کر سکتے ہیں؟ میں کا فی شش و پڑھیں ہتنا ہوجاتا ہوں کہ آخر قر آنِ کریم کی تلاوت کے دوران کہاں تک کاموں کور دکوں؟ اُمید ہے کہ آپ مدد فر ما کیں گے اور احقر کو جواب دیں گے، قر آنِ کریم ہے جھے بے حد محبت ہے، میں خود پڑھتا ہول ، مگر میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ آسے تب تک پڑھو جب تک ول چاہے۔

جواب: . جو شخص اپنے طور پر قر آن پڑھ رہا ہو؛ اس کا سننا واجب نہیں ، اور گھر والوں کے لئے بھی بہتریہ ہے کہ آہتہ پڑھیں ۔

### سورة التوبه ميں كب بسم التدالرحمان الرحيم يرشطےاور كب بيں؟

سوال: قرآن مجید کی سورتوں میں صرف ایک سور ہُ تو ہد کی ابتدا ہم اللہ الرحمن الرحیم ہے نہیں ہے ، اگر کو کی شخص بغیر ہم اللہ پڑھے ہی سور ہُ تو ہد کی تلاوت شروع کر دے اور درمیان میں ہی رُک کر وُ وسرے دن اس جگہ سے تلاوت شروع کر دے تو ہم اللہ پڑھ سکت ہے پنہیں؟

جواب:...سورہ برائت (توبہ) کے شروع میں ہم املد شریف نہ لکھنے کی وجہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیہ منقول ہے کہ
اس سورۃ کے مضامین چونکہ اس سے پہلے کی سورہ انفال سے ملتے جستے ہیں، اس لئے جمیس خیال ہوا کہ بیسورہ انفال کا جزنہ ہو، پس
اختمال جزئیت کی بنا پر بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور مستفل سورۃ ہونے کے احتمال کی بن پر اس کو ، قبل کی سورۃ سے ممتاز کرویا گیا، گویا جزہونے

<sup>(</sup>۱) ورَبِّلِ الْقُرْانَ تُوبِيُلًا (المزَمِّل ٣٠). أي إقرأه على تمهل، فإنه يكره عونا على فهم القرآن وتدبوه (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص ٣٠٩٠، أيضًا احسن الفتاوي ج: ١ ص ٨٦٠).

<sup>(</sup>٣٠٢) لا يقرأ حهرًا عند المشتعلين بالأعمال . إلخ (هندية ج:٥ ص١٢٠) كتاب الكراهية، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء، ورفع الصوت عند قراءة القرآن).

یا نہ ہونے کے دونوں پہلوؤں کی رعایت بلحوظ رکھی گئی۔اس سورۃ کے شروع میں بسم القد شریف پڑھنے کا تھم یہ ہے کہ اگراُوپر ہے پڑھتا آر ہا ہوت تو بسم اللہ پڑھے بغیر ہی سورۃ تو بہ شروع کردے، اور اگراس سورۃ سے تلاوت شروع کی ہے تو عام معمول کے مطابق اعوۃ باللہ بہ سے اللہ بڑھ کر شروع کرے، اسی طرح اگراس سورۃ کے درمیان تلاوت روک دی تھی ، تو آگے جب تلاوت شروع کرے تب بھی اعوۃ باللہ کے بعد بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے۔ (۲)

## قرآن شريف كي مرسطر برأنكلي ركه كرد بسم الله الرحمن الرحيم "بره هنا

سوال:... میں نے سا اور دیکھ بھی ہے کہ اکثر ایسے لوگ جوقر آن شریف کی ہرسطر پر'' بہم الند ارحمن الرحیم'' پڑھتے ہیں،
کہتے ہیں کہ اس طرح دوقر آن ختم کرنے سے ایک قرآن ختم کرنے کا تو اب ملتا ہے،ان ہوگوں کا بیفل کیو فر رست ہے؟
جواب:...اس سے قرآنِ کریم کی تلاوت کا ٹو اب بیس ملتا، اور قرآن مجید پر بد وجداُ نگلی پھیرن نضول حرکت ہے،صرف بسم
القد پڑھنے کا ٹو اب بل جائے گا۔

## قرآنِ كريم اُنگلي ركھ كريڙهيں يا بغيراُ نگلي رڪھے؟

سوال:... بيہ بنائے كەقرآن پڑھنے ميں اُنگلى ركھ كر پڑھنا چاہئے يا بغيراُنگلى ركھے پڑھ سكتے ہيں؟ كوئى فرق تونہيں پڑتا؟ جواب:...دونوں طرح ٹھيک ہے، كوئى فرق نہيں۔

### بغیر سمجھے قرآنِ پاکسننا بہتر ہے یا اُردوتر جمہ پڑھنا؟

سوال:...رمضان المبارك ميں تراوح پڑھی جاتی ہیں، میں تراوح پڑھنے بہت کم گیا ہوں، جھے ڈرہے کہ کہیں گن ہو نہیں کررہا ہوں؟ ہمیں عربی زبان مجھ نہیں آتی ،ای سے قرآن مجیدتو پڑھ سکتے ہیں لیکن مجھ نہیں سکتے ،تراوح میں پورا قرآن فتم کیا جاتا

<sup>(</sup>۱) وفي وحه ترك البسملة عنها روى البغوى بسده و أحمد و أبو داؤد و النسائي و ابن حان و الحاكم وصححه و الترمدى وحسنه عن ابن عباس رصى الله عنهما قال قلت لعثمان رصى الله عنه. ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من الثاني والى براءة وهي من الممثين فقرنتم بيهما ولم تكبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم و وصعتموها في السبع الطوال ققال عشمان رصى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يأتي عليه الرمان وهو يبول عليه السور دوات العدد فإذا بزل عليه الشيء يدعوا بعص من كان يكتب عده فيقول صعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكانت الأنفال مما نرلت بالمدينة وكانت براءة من آخر ما بزلت وفي لفظ وكانت البراءة من آخر القرآن نزولا وكانت قصتها شبيهة بقصتها وقبض رسول الله عليه وسلم ولم يبين لها انها منها فمن ثم قرنت بينهما ولم اكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في المسع الطوال. (التفسير المظهرى ج ٢٠ ص ١٣٠١) أيضًا. معارف القرآن ح ٣٠ ص ٣٠٠).

 <sup>(</sup>٢) فإن استعاذ بسورة الأنفال وسمّى ومر في قراءته إلى سورة التوبة وقرأها كفاه ما تقدم (إلى أن قال) وكذلك سائر السور كذا في الحيط (هدية ح٠٥ ص: ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) لأن التسمية آية من القرآن أنزلت للفصل وللتبرك في الإبتداء بها بين السور عندا. (تفسير بسفى ج ا ص ٢٦ طبع دار ابن كثير بيروت).

ہے، گرجو چیز بھی میں نہیں آئے اسے عبادت کیے ہے۔ کتے ہیں؟ اگر میں اس مبارک مہینے میں نمازِ عشاء کے بعد قر آن شریف کا اُردو ترجمہ پڑھوں تا کہ جھے پھے سبق حاصل ہواور میں اپنے دوست واحب ب تک کوان کی اپنی زبان میں قر آنی واقعات بتاؤں، تو کیا جھے تراوی نہ پڑھنے کا سناہ ہے گا؟ جبکہ تراوی میں آئے والے طرح طرح کے خیالات، حافظ جی کی تیزی اور قر آن کی تا بھی کی وجہ سے میرے خالی ذہمن میں داخل ہوجاتے ہیں، جوسوائے گن و کے اور پھر نہیں۔

جواب: آپ کی تحریر چندمسائل پر شمل ہے، جن کو بہت ہی انتصار ہے ذکر کرتا ہوں:

ا: .برّاوی میں پوراقر آن مجید سننا سنت مو کدہ ہے ،اوراس ہے محروم رہنا ہڑی سخت محروم ہے ، دُ وسری کوئی عبادت اس کا برل نہیں بن سکتی۔

؟: قرآن مجید پڑھتا مستقل عبادت ہے، خواہ معنی سمجھے یا نہ سمجھے، اور قرآن مجید سمجھنا ایک عبادت ہے، اگرآپ کوقرآن کریم کے سمجھنے کا شوق ہے تو یہ بڑی سعادت ہے، تاہم الفاظ قرآن کی خلاوت کو .. نعوذ بالقد... ہے کا سمجھنا نامط ہے۔ تلاوت آیات کو ابقد تھی کی سمتقل طور پر مقاصد نبوّت میں شار فرمایا ہے، اور تلاوت کی مدح فرمائی۔ آنخضرت سمی القد علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں ، اس لئے تلاوت کو فضول سمجھنا، خدا اور رسول کی تکذیب اور قرآن کریم کی تو ہین کے ہم معنی ہے۔ بہرے فضائل بیان فرمائے ہیں ، اس لئے تلاوت کو فضول سمجھنا، خدا اور رسول کی تکذیب اور قرآن کریم کی تو ہین کے ہم معنی ہے۔ بہرے فضائل بیان فرمائے ہیں ، اس لئے تلاوت کو فضول سمجھنا، خدا اور رسول کی تکذیب اور قرآن کریم کی تو ہین کے ہم معنی ہے۔ بہرے فضائل بیان فرمائے گئے۔ اس کے تلاوت کو فضائل قرآن 'ملاحظ فرمالیا جائے۔ (۱)

سان قرآن مجید سیمنے کا پیمل ایق نہیں کہ آپ اس کا ترجمہ بطور خود پڑھ لیا کریں، کونکہ اوّل تو یہی معلوم نہیں کہ جوتر جمہ آپ کے زیر مطالعہ ہے، وہ کی دیندار آوی کا ہے یہ کی ہو دین کا ،مؤمن کا ہے یا کا فرکا ؟ اور یہ کہ اس نے منشا کے الہی کو تھیک سمجھا بھی ہے یہ نہیں ؟ سمجھ ہے توا سے تھیک طریقے ہے تعبیر بھی کر پایا ہے یانہیں ؟ اور چھر یہ کرتر جمہ پڑھ کر آپ سیمجھ بیس گے ؟ کہیں فہم میں کوئی مغرش تو نہیں ہوگا ، اور خدانخو استہ غلام فہوم بجھ کرا ہے و وسروں کو بتا کیں گے، تو مغرش تو نہیں ہوگا ؟ اس کے اطمین ن کا آپ کے پاس کوئی و ربعینیں ہوگا ، اور خدانخو استہ غلام فہوم بجھ کرا ہے و وسروں کو بتا کیں گئر افتر آپ میں اور جمہ نوائی کی ترجمانی کر جمانی کے لئے کہے کہیں جا بھی این در کھے جاتے ہیں ، بردا ظلم ہوگا اگر ہم قرآن فہمی کے لئے کسے استعداد ومہارت کی ضرورت ہی ہے بچھیں ، اور محض ترجمہ خوائی کا نام قرآن فہمی رکھ لیں ۔ الغرض قرآن فہمی کا طریقہ بینہیں کے مخص اردوح جمہ پڑھا جا گے اور اس کے لئے ضروری کو سیمنے کو کائی سمجھ لیا جائے ، بلکہ اگر بیشو تی ہوتو کسی محقق عالم کی صحبت میں قرآن کر بھی پڑھا جائے اور اس کے لئے ضروری استعداد پیدا کی جائے ۔۔۔

۳٪ نیم جناب نے تراوی کے وقت ہی کوئر جمد خوائی کے لئے کیوں تجویز فرہ یا؟ جوعیا وات تربعت نے مقرر کی ہیں ،ان کو صدف کر کے اپنے خیال میں قر آن بہی میں مشغول ہونا کو یاصا حب شریعت کومشورہ وینا ہے کہ اس کوفلاں عمیاوت کی جگہ بیہ چیز مقرز کرتی جائے ، ای کو چیئے کہ جس وقت اس کی جوڈیوٹی لگاوی جائے ، ای کو چیئے کی ، اور بیہ بات آ واب بندگی کے بیسر من فی ہے ، بندہ کا فرض تو بیہ ہونا چاہئے کہ جس وقت اس کی جوڈیوٹی لگاوی جائے ، ای کو بھائے ہیں۔

<sup>(</sup>١) قوله والحتم سنة أي قراءة الحتم في صلاة التراويح سنة . إلخ. (شامي ج٣٠ ص٣٠، باب الوتر والتواقل).

<sup>(</sup>۲) فضائو قرآن ص ۲۲۲۸ ـ

۵:...آپ کا بیار شاد بھی اس ناکارہ کے نزدیک اصلاح کا مختاج ہے کہ: '' اپنے دوست احباب تک ان کوان کی زبان ہیں قرآنی واقعات بتاؤں''آ دی کو ہدایت اللی کا مطالعہ کرتے وقت بیزیت کرنی چاہئے کہ جو ہدایت مجھے ملے گی اس پرخود ممل کروں گا ،ای عمل کا ایک شعبہ بینجی ہے کہ جو جو کے مسئلہ معلوم ہو، وہ دُوسرے مسلمان بھ ئیوں کو بھی بتایا جائے ،لیکن ہم کواپنی اصلاح کی سب سے پہلے مگر ہونی چاہئے اور قرآن کریم اور حدیث نبوی کا مطالعہ صرف ای نبیت سے کرنا چاہئے۔

۱:.. برّاوت میں حافظ صاحب ایسے مقرر کئے جائیں جوالفاظِقر آن کوشیح شیخ ادا کریں، تیزروی میں الفاظ کوخراب نہ کریں۔ ۷:... نماز میں جو خیالات بغیر قصد داختیار کے آئیں نہ وہ گناہ ہیں، نہ ان پرموًا خذہ ہے، ان خیالات سے پریشان ہوتا غلط ہے، البتہ بیضروری ہے کہ آ دمی نماز کی طرف متوجہ رہنے کی کوشش کرتا رہے، خیالات بھنکتے ہیں تو بھنکتے رہیں، ان کی طرف النفات ہی نہ کرے، بلکہ ہار ہارنماز کی طرف متوجہ ہوتا رہے، إن شاء اللہ اس کو کافل نماز کا تو اب ملے گا۔ ( )

#### أرووميس تلاوت كرنا

سوال:... جناب مسئلہ یہ ہے کہ اگر قر آن اُردویس پڑھا جائے تو اتنا ہی تو اب طے گا جتنا کہ عربی میں پڑھنے ہے ، یا عربی میں پڑھنا ہی بہتر ہے؟ کیونکہ عربی میں قرآن مجید پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے، بجھ نہیں سکتے ، جبکہ قرآن مجید کو جب تک سمجھا اور اس پڑمل نہ کیا جائے ، اس کا پڑھنا بے کا رہے۔

جواب:...أردوتر جمد پڑھنے ہے قرآن مجید کی تلاوت کا تواب نہیں ملے گا، تلاوت کا تواب صرف قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ مخصوص ہے، بیجھنے کے لئے تلاوت کرنے کے بعداس کا ترجمہ اور تغییر پڑھ کی جائے ،لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا تواب اس کے ساتھ مخصوص ہے، بیجھنے کے لئے تلاوت کرنے کے بعداس کا ترجمہ اور تغییر پڑھ کی جائے ،لیکن قرآن مجید کی تلاوت کا تواب اس کے اپنے الفاظ کی تلاوت سے ہوگا۔

اور قرآن مجید کی بے سمجھے تلاوت کو بے کا رکہنا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، کیونکہ آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کی تکاوت کے جیں،خواہ معنی ومغہوم کو ہے قرآن مجید کی تلاوت کے جیں،خواہ معنی ومغہوم کو سمجھے یا نہ سمجھے یا نہ سمجھے۔

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز عن أمّتى ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به أو تتكلم. متفق عليه (مشكّوة ص: ١٨، باب في الوسوسة، الفصل الأوّل)، وعن القاسم بن محمد أن رجلًا سأله فقال النبي أهم في صلوتي في صلوتك فإنه لن يذهب ذلك عك حتى تنصوف وأنت تقول ما أتممت صلوتي. رواه مالك. (مشكّوة ص ١٩، باب في الوسوسة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي (مشكوة المصابيح ج: ١ ص:١٨٦). عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرّب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسئلتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين، وفضل كلام الله على ما تو الكلام كفضل الله على خلقه (مشكوة ج ١ ص ١٨٦)، باب فضائل القرآن).

### أردوترجح برقرآن مجيد كاثواب

سوال:..قرآن مجید کی تلاوت کے بجائے اگر آن مجید کا اُردوز جمہ ترتیب دار پڑھا جائے تو تواب ملے گا ، کیونکہ اگراُردو ترجمہ وعربی میں کردیا جائے تو قرآن مجید بن جاتا ہے؟

جواب: قرآن مجیدعر لی میں نازل ہواہے، اوراس کے ہرلفظ کی تلاوت پردس نیکیوں کا وعدہ ہے۔ طاہر ہے کہاس کے تراجے پراقط کی تلاوت پردس نیکیوں کا وعدہ ہے۔ طاہر ہے کہاس کے تراجے پراجرونواب نہیں، اس سے قرآب کریم کی تلاوت کا تواب تو عربی الفاظ کی تلاوت پر ہی سے گا، ترجے کے ذریعیہ مفہوم جھنے کا تواب ملے گا،قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب نہیں ہوگا۔

### قرآن مجيد پڙھنے کا تواب فقط ترجمہ پڙھنے سے ہيں ملے گا

سوال: يرّجے والے تر آن پاک ترجمہ پڑھتے ہیں، کیا اس طرح قر آن شریف پڑھنے ہے اتنا ہی تواب ملتا ہے جتنا عربی میں (جوکداس کی اصل شکل ہے) پڑھنے ہے ملتا ہے؟

جواب:..قرآن مجيد كے الفاظ كى تلەوت كے بغير صرف ترجمه پڑھئے ہے قرآن مجيد پڑھنے كا تواب نبيس ملے گا۔

## قرآن مجید کے الفاظ کو بغیر معنی سمجھے ہوئے پڑھنا بھی عظیم مقصد ہے

سوال: ..ا گرایک آومی عربی میں قر آن مجید کی تل وت کرتا ہے اور وہ صرف طوطے کی طرح پڑھے جاتا ہے، گراہے یہ تہیں کہ اس نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف اسے اتنا پتا ہے کہ اللہ تعالی کی یا کہ کتاب پڑھ رہا ہوں، ب اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس خوص کا اس طرح ہے قر آن جمید پڑھن اس کے واسطے محض اگریز کی یا یونانی پڑھنے کے متر ادف ہوا، اگر اسے ان سے معانی نہیں آتے ، کیا اس شخص کو بغیر معنی کے قر آن جمید پڑھنے کا تو اب سے گا؟ حالانکہ قر آن مجید پڑھنے کا مقصد اور مطلب قریب کہ معانی کتاب کوخوابصور تی ہے پڑھا جا ہے اس کی جائے ، اگر مقصد صرف پڑھنے تک محد ودر ہے تو اس کا کیا فائد و؟

جواب: قرآن مجید کا غاظ کہ تا اوت ایک مستقل وظیفہ ہے ، جس کی قرآنِ کریم اور حدیث نبوی میں ترغیب وی ً ق ہے ، اوراس کومقا صد نبوت محمد بیا (علی صاحبها الصلوة والسلام) میں سے ایک مستقل مقصد قرار دیا گیا ہے۔ اور قرآنِ کریم کے ایفاظ و

<sup>(</sup>١) إِنَّا أَنْزِلْنَهُ قَرِالُنَّا عَرِبِيًّا لَعِنكُم تَعَقَلُونَ. (يوسف: ٣).

<sup>(</sup>۲) عن ابن مسعود قبال قبال رسبول الله صدى الله عليه وسلم من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسبة، والحسبة بعشر مشالها، لا أقول اللّم حرف، الف حرف، ولام حرف، وهيم حرف. (مشكوة ص ١٨٦)، رواه الترمذي، كتاب قصائل القرآن، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

<sup>(</sup>٣) ربّسا وابعث فيهم رسولًا مَنهم يتلو عليهم ايتك ويُعلَمهم الكتب والحكمة ويُزكيهم الآية (البقوة: ٢٩) . قال الإمام الرازى في تعسيره. (قوله ويعلمهم الكتب) والمراد أنه يامرهم بتلاوة الكتاب، ويعلمهم معاني الكتاب وحقائقه وذالك لأن التلاوة مطلوبة لوجوده مها بقاء لفظها على السنة أهل التواتو فيبقى مصونًا عن التحريف والتصحيف، ومها اليكول لفطه ونظمه معجزًا عمد صلى الله عليه وسدم، ومها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وطاعة، .....(بالله كالمستخرية)

طوطے کی طرح رشنے ، حفظ کرنے اوراس کی تل وت کرنے کا جروثواب بیان فر ، یا گیا ہے۔ اوراس کے معنی ومفہوم کو بجھنا ایک مستقل وظیفہ ہے ، اس کا ایگ اجروثواب ہے ، اور کی تعلم ان کو اپنی ہمت و اسلط کے مطابق کل میں اندکی تلاوت بھی کرنی چاہئے ، اس کے الفاظ بھی یا دکر نے چاہئیں ، اس کے معنی ومفہوم کو بھی ضرور بجھنا چاہئے ، اس الحاطے مطابق کل م اللہ کی تلاوت بھی کرنی چاہئے ، اس کے الفاظ بھی یا دکر نے چاہئیں ، اس کے معنی ومفہوم کو بھی ضرور بجھنا چاہئے ، اور ارشادات خداوندی پڑمل بھی کرنا چاہئے ، گر بے جس سے تو ہے ۔ اور ارشادات خداوندی پڑمل بھی کرنا چاہئے ، گر بے جس سے تو ہے ۔ کرنا واجب ہے۔ ا

## معنی سمجھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت بھی مستقل عبادت ہے

سوال:...میراسوال بیہ کر آن پاک بغیر سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک اس کے معنی نہ پڑھے جا کیں الیکن کیا بیجا ئزے کہ ہم جوڑکوع پڑھنا چاہیں صرف اس کے معنی پڑھ لیں، یعنی بغیر تلاوت کے ؟

چواب:..قرآن مجیدی تلاوت ایک مستقل عبادت اوراعیٰ ترین عبادت ہے،اس کے مفہوم ومعنی کو مجھنا مستقل عبادت ہے،اور پھراس پڑل کرناا نگ عبادت ہے۔اور پھراس پڑل کرناا نگ عبادت ہے۔قرآن کریم میں آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم کے تین وظا کف ذکر فرمائے گئے ہیں:

ا:...تلاوت آبات۔ ۲:..تعلیم کتاب وحکمت۔ ۳:..تزکید۔

یا نبی تین عبادتوں کی طرف اشارہ ہے جواُہ پر ذکر کی گئی ہیں ،اس لئے معن سمجے بغیر قر آنِ کریم کی تلاوت کو بے کار سمجھنا غلط ہے ، کیا یہ نفع کم ہے کہ قر آنِ کریم کے ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں عطاکی جاتی ہیں؟ (۲) بہر حال قر آن مجید کی تلاوت تو معلمان کا وظیفہ ہونا چاہئے ،خواہ معنی سمجھے یا نہ سمجھے۔اس کے بعد اگر اللہ تعالی تو نیق اور ہمت و بو معنی سمجھنے کی کوشش کی جائے ، مگر صرف قر آنِ کریم کا ترجمہ پڑھ کر قر آن مجید کی آیت کا مفہوم اپنے ذہن سے نہ گھڑ لیا جائے ، بلکہ جہال اِشکال ہوا المربام سے سمجھ لیا جائے۔ (۱)

<sup>(</sup>يَرْهُ وَيُواكُونَ فَهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ العبادات نوع عبادة فهذا حكم التلاوة إلّا ان الحكمة العظمى والسمق و الأشرف تعليم ما فيه من الدلّائل والأحكام، فإن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى ونورًا لما فيه من المعانى والمحكم والأسوار فلما ذكر الله تعالى أولًا أمر التلاوة، وذكر بعده تعليم حقائقه وأسراره، فقال ويعلمهم الكتب (تفسير كبير ج:٣ ص: ٢١، طبع بيروت).

<sup>(</sup>۱) كُرْشَتْ صَفّى كا حَاشِيْمِ مِن الله وَ الله الله الله على الله على الله على الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعب مل بيما فيه ألبس والداه تاجًا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشيمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنم بالذي عمل بهذا. (مشكوة ج: ۱ ص: ۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) الينا، نيز كزشته صغيح كاحاشي نمبر٣ ماحظه فرما كيل-

<sup>(</sup>۳) و یکھے گزشتہ صفح کا حاشیہ نمبر ۷۔

<sup>(</sup>٣) الضأر

## قرآن مجيد تمجھ كر پڑھے يا بے سمجھے ، تيج ہے ، ليكن نيامطلب گھڑناغلط ہے

سوال: ..روزنامہ جنگ مؤرخہ 10 روئب 1941ء کے صفی: ۳ پرایک حدیث بحالہ سلم رقم ہے ، عوان ہے: "طلب علم کا صد" اس حدیث میں رکہ میں حضور ٹی کر بیم صلی المدسیہ وہلم کا فر ان درج ہے کہ: "جوبوگ المند کے گھروں ہیں ہے کی گھر (مجد) ہیں اکتھے ، وکر اللہ کی کتا ہے پڑھتے اور اس پر بحث و گفتو کرتے ہیں ، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایر نی سکون نازل ہوتا ہے ، رحمت ان کو قد ملک لیتی ہے ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں ، اندت کی ان لوگوں کا ذکر اپنی فرشتوں کی بجالس ہیں فر ماتے ہیں۔ "اس حدیث شریف میں قرآن شریف پڑھنے اور اس کے معانی وحکست پر گفتگو اور بحث کرنے کی برکات کا ذکر ہے ، اور اشارہ ماتا ہے کہ لوگ قرآن کر کیم معانی و مصلت وفلے کو موضوع گفتگو بنا کمیں ، اور بوں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں ۔لیکن فی زماند دیکھا گیا ہے کہ قرآن کر کیم کو معانی و مصلت وفلے کو موضوع گفتگو بنا کمیں ، اور بوں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں ۔لیکن فی زماند دیکھا گیا ہے کہ قرآن کر کیم کی صفاف اور ایک سے کہ کا فی سمجھا ہے کا فی سمجھا ہے اس کہ بھی جا تا ہے ، سیرہ یہ نہ مرف تلاوت ہے گئی بیں سبحہ ہے بی نہیں بلکہ سیرہ یہ نہ قرآن کر کیم کی مطالب اور حکمت پر بحث و گفتگو سے مسلمانوں کو معلی کرتے ہیں اور صرف تلاوت کو تو اب کا ذریع بجھتے ہیں اور اس کی بین مسلمانوں کو کوئ کا میں کہ دو تا ہوں کو کوئ کی مطالب اور حکمت پر بحث و گفتگو ہے مسلمانوں کو میٹ کر سے ہیں اور صرف تلاوت کو تو اب کا ذریع بجھتے ہیں اور اس کی بین مسلمانوں کو کوئ کا مملی کی دو تو بین ۔ آب ہے استدعا ہے کہ آپ اس بات پر روثی ڈالیس کہ اس حدیث شریف کی روثی ہیں مسلمانوں کوئ کا کوئ کا مملی کی دوئی ہیں ۔

نیز یہ بات کس حد تک فرست ہے کہ آن کریم کو بغیر سمجھے بھی تا وت کی جائے تو بھی تواب (اجر) ماتا ہے؟ عموہ انہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں، تو اسے سمجھتے ہیں، ورنہ پڑھتے ہی تہیں، بغیر سمجھے کس کتاب کا پڑھنا عجیب ہی بات ہے، پھر قرآن کریم جو انسانوں کے سئے ایک مستقل حقیقی سرچشد ہدایت ہے، اسے سمجھے بغیر یعنی بید معلوم کئے بغیر کہ اس میں ہمرے لئے کیا ہدایت اور رہنمانی ہے تو پڑھنے سے تواب کے کیا معنی ہیں؟ اور تواب یعنی اجر تواس ہمایت کو سمجھنے اور اس پڑمل پیرا ہونے سے ہی حاصل ہوسکتا ہو ایک ساتھ کے ایک وہلکی شراکے کئی ایک صورت میں پوری ہو گئی ہیں کہ قرآن کریم کو ہجھ کر پڑھا جائے ، اس سوال پر بھی روثنی ڈالئے تا کہ مسلم نوں کی فلاح کا راستہ کھل سکے۔

جواب: ..قرآن کریم کی تلاوت کا قوب الگ ہے، جو سے اللہ علی وارد ہے، اور قرآن کریم کے معانی و مطاب کو سیجنے کا قواب اللہ ہے، جہاں تک جھے معلوم ہے سی عالم وین نے قرآن کریم کے معنی و مفہوم کو جھنے ہے منع نہیں کیا، البتہ بعض لوگوں کی مادت ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو سیجن نہیں ہوتا، گر وہ اپنی طرف ہے کسی آیت کا مطلب گھڑ کر بحث شروع کردیتے ہیں، کی مادت ہوتی ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کو سیجن نہیں ہوتا، گر وہ اپنی طرف ہے کسی آیت کا مطلب گھڑ کر بحث شروع کردیتے ہیں، یک بحث ہے میں مضرور منع کرتے ہیں، کی دریت ہیں فرمت بھی کی ۔ ک یک بحث ہے معنی مرتب ہیں کہ خوالے ہے جو صدیت کی صدیت ہیں فرمت بھی کی اللہ جدال فی ہے، چہا کہ معنی میں گئی کی کا مناز کی گئی کہ اللہ جدال فی المقبور ان میں کے بحق کرنا کھ ہے۔ الغرض قرآن کریم کی تلاوت کو برکار سمجھنا بھی سیج نہیں، قرآن کریم کے مطالب المقبور ان محضور اللہ میں کے بحق کرنا کھ ہے۔ الغرض قرآن کریم کی تلاوت کو برکار سمجھنا بھی سیج نہیں، قرآن کریم کے مطالب

سیجینے اور پڑھنے کی کوشش نہ کرنا بھی نلط ہے،اور قر آنِ کریم کا ت<sup>صحیح</sup> علم حاصل سے بغیر بحث شروح کر دینا بھی تعط ہے۔

قرآن مجید کاتر جمه پڑھ کرعالم سے تصدیق کرنا ضروری ہے

سوال:...وہ لوگ جنہیں کسی بھی وجہ ہے قر آن مجید پڑھنے کا موقع نہیں ملا ،گراب ان کا تجسس مقدس کتاب پڑھنے کے بارے میں بڑھ رہاہے،اوراب وہ عمر کی اس حد میں پہنچ جکے ہیں کہ عربی زبان میں پڑھنامشکل ہو گیا ہے،تو وہ ترجمہٰ ہی بڑھ کرا یے علم کو وسعت دینا جا ہے ہیں ، اور اس پڑمل ہیرا ہونا جا ہے ہیں۔ اگر کی صاحب نے آپ کے جوابات کوغور سے پڑھا ہوگا تو ووایب کرنے سے ضرور گریز کرے گا، کیونکہ اسے یہ پتا چلا ہوگا کہ محض تر جمہ پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اب اسے جو بھی تھوڑ اسا تو اب منے کا امكان تقاءال ہے بھی محروم رہ جائے گا ، اس طرح كن و كاموجب كون ہوگا؟

جواب: ایک ایساتخص جوعر بی الفاظ پڑھنے ہے قاصر ہے، وہ اگر'' اُر دوقر آن' پڑھے گا تواہے قر آن مجید کی تلاوت کا تواب نہیں ملے گا۔ رہاصرف' اُردوقر آن' پڑھ کرا حکام خداوندی و بھیااوراس پڑمل کرنا! پیجذبہ تو بہت قابل قدرہے، مگرتج بہ یہ ہے کہ بغیراُ ستاذ کے نہ میقر آنِ کریم کامفہوم سیجے سمجھے گا ، نہ منشاء خداوندی کےمطابق ممل بیرا ہو سکے گا۔ ایسے حصرات کو دافعی قر آنِ کریم سبحصنے کا شوق ہے تو ان کے لئے مناسب مذہبر ریہ ہے کہ وہ کسی عالم حقانی ہے سیقا سیقاً پڑھیں اور اگر اتنی فرصت بھی نہ ہوتو کم از کم اتنا ضرورکریں کداُردوتر جمہدد مکھے کرجومفہوم ان کے ذہن میں آئے اس پراعتا دندکریں ، بلکسک عالم ہے اس کی تصدیق کرا ہیا کریں کہ ہم نے فلاں آیت کا جومفہوم سمجھا ہے، آیا سیح سمجھا ہے؟ اور اس ہے بھی اچھی صورت یہ ہے کہ کس مالم حقانی کے مشورے سے کی تفیہ کا مطالعه کیا کریں اور اس میں جو ہات سمجھ میں نہ آئے وہ یو چھولیا کریں۔

## ترجمه پڑھنے سے کیوں روکا جاتا ہے جبکہ قرآن پرکسی کی اِ جارہ داری نہیں؟

سوال:.. مؤرخه ۱۲ رجولائی کے ایڈیشن میں آپ ہے سوال پوچھا گیا جس میں قر آن مجھنے کے لئے ۱۴ زبانوں کاعلم ہونا اس کے بغیر قرآن وحدیث و دِبنی علوم کا مطالعہ گمرا ہی ہے۔اس کا جواب آپ نے مال نہیں دیا ، جبکہ امتد تعالیٰ قرآن کی سورۃ القمر میں کی جگہ تکرارے بنی نوع آ دم کوچیلنج ہے دعوت ویتا ہے کہ ہم نے اس قر آن کونصیحت کے لئے آسان ذریعہ بنادیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت تبول کرنے والا؟ قرآن کی مذکورہ آیت کی روشنی میں جواب منایت فریا کمیں کہ:

<sup>(</sup>١) قوله ويعلمهم الكتب والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب، ويعلمهم معاني الكتاب وحقائقه ودالك لأن التلاوة مطلوبة لوجوده منها بنقاء لفظها على السنة أهل التواتر فينقي مصونًا عن التحريف والتصحيف، ومنها أن يكون لفظه ونظمه معجرًا عسمنا صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يكون في تلاوته نوع تلاوة وطاعة، ومنها أن تكون قراءتنه في صلوات وسائر العبادات نوع عبادة فهنذا حكم التنالاوة إلَّا أن الحكمة العظمي والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام، فإن الله تعالى وصف القبرآن بكونه هدي ونورًا لما فيه من المعاني والحكم والأسرار فلما ذكر الله تعالى أوَّلًا أمر التلاوة، وذكر بعده تعليم حقائقه وأسراره فقال ويعلمهم الكتب (تفسير كبير ج: ٣ ص: ٢٢).

الف:...ما لکقر آن تواس کونفیحت کے لئے آسان ذریعہ قرار دیتے ہوئے نفیحت قبول کرنے والے کودعوت ع م دےرہا ہے،لیکن چندانسانی ذہن اس کو گمراہی قرار دیں ،کیا بیا زخو و بہتان و گمراہی نہیں؟

ب: ..عربی زبان سے نابلداً فرادا گرزجمہ پڑھناچا ہیں توان پراتی بندش کیوں؟ آخرع بی خط کا ترجمہ کرانے پر ہی مرسل ک تحریر کے مفہوم کا پتاھلے گا۔

ج:...قرآن فہمی کے لئے ترجمہ نہ پڑھنے کی تلقین کرتے والے اس سے خاکف تو نہیں کہلوگ قرآن سیجھنے پر کہیں اُ حکامات قرآن پڑمل پیرا ہوجانے سے ان کی إجارہ داری پرضرب کا باعث ثابت نہ ہوجا کیں؟

ہ۔.. یہود ونصاریٰ اور ہنود کے آیہ کاروں کو قر آن کا ترجمہ بے نقاب کرنے کا باعث ٹابت ہوگا ، کیا بیآ لہ کارمسمانوں کے ہمدرد ہیں یا دُشمن؟

جواب:... ان..قرآنِ کریم عربی زبان میں ہے، صحابہ کرامؓ کے لئے تو عربی مادری زبان تھی، وہ تو قرآنِ کریم کو سنتے ہی نصیحت حاصل کر سکتے تھے، اور کرتے تھے۔ گرجس شخص کوعربی زبان پرعبور نہ ہو، وہ اگر بے سمجھے قرآنِ کریم کے معنی گھڑے گا،خود بھی عمراہ ہوگا، دُومرول کو بھی کرے گا۔ قرآنِ کریم بواشبہ آسان ہے، گراس کے لئے جوعلوم قرآن سے واقف ہو۔

۲:...بندش تونیس، صرف اتنا ضرور ہے کہ ترجم بھی سیح ہو، اوراس کا سیحسا بھی سیح ہو، اس کی کی باہر سے سیح کر الینی لازم ہے۔

سا: ... بی نہیں! قرآنِ کریم کے فہم پر الجمد للد کی کی باجارہ واری ہے، بی نہیں ۔ کسی ملک کا ، کسی قوم کا ، کسی فائدان کا شخص قرآن بر کم کے علوم پر مہارت حاصل کرنا چ ہے، اس کے لئے چ رور ورواز ہے کھلے ہیں، جیسا کہ سب لوگوں کو اس کا علم ہے، پھر اِجرہ وران کہ کہ جو فی سے ہوئی ... ؟ صرف آئی گر ارش کی جی تی ہے کہ جو فیص عنوم قرآن کا ماہر نہیں، وہ اپنے فہم کے بجائے ماہرین کے فہم پر اعتاد کرے ۔ مثلاً: ہیں رائج الوقت قانون کا ماہر نہیں ہوں، بلکہ جس زبان میں قانون کھا گیا ہے، اس کو بھی نہیں جستا میں نے قانون کی کرے ۔ مثلاً: ہیں رائج الوقت قانون کا ماہر نہیں ہوں، بلکہ جس زبان میں قانون کھی نہیں کہ ہیں نے سیح سمجھا ہو۔ اب اگر ہیں اصرار کروں کہ چونکہ قانون پر کسی کی باجارہ وارئی نہیں مانتا، کیونکہ قانون پر کسی کی باجارہ وارئی نہیں ۔ فاہر ہے کہ آئی بھی ہے مائی عرائوں نے اس قانون کی جو تشریح کی ہے، وہ غلط ہے، ہیں اس کونیس مانتا، کیونکہ قانون پر کسی کی باجارہ وارئی نہیں ۔ فاہر ہر ہے کہ آئی بھی سے قرما نہیں گے کہ مولوی صاحب! آپ نے باجرہ واری کا مطلب نہیں سمجھ۔

کی باجارہ وارئی نہیں۔ فاہر ہے کہ آئی بھی سے قرما نمیں گی کہ مولوی صاحب! آپ نے باجرہ واری کا مطلب نہیں سمجھ۔

یا فرض کیجئے! میں نے شیخے ابن بینا کی کتاب'' قانون'' کے ترجے کا مطالعہ کرلیا اور کسی سے بیمععوم کرنے کی زحمت نہیں کی کہ میں نے کتاب کامفہوم سمجھ بھی سمجھا ہے یانہیں؟ نہ کسی اُستاذ سے اس کو پڑھا، نہ کسی طبیبہ کالج میں اس کا اِمتی ن دیا بس اُسپیل کی کہ میں نے کتاب کامفہوم سمجھ بھی سمجھا ہے یانہیں؟ نہ کسی اُستاذ سے اس کو پڑھا، نہ کسی طبیبہ کا جول کی جان سے اس کے مطالعے پر اِعتماد کر کے میں نے مطب کھول لیا اور لوگوں کا علاج معالجہ کرنے لگا، تو کیا میر الوگوں کی جان سے کھیلنا جائز ہوگا...؟

اگر کوئی مجھے اس پرٹو کے، اُستاذ سے پڑھنے کا ،اور با قاعدہ امتی ن دینے کا مشورہ دے، اور میں اس کے جواب میں گزارش ترول کہ طب پرکسی کی اجارہ داری نہیں ، مجھے کس سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ، نہ امتحان کی حاجت ! ظام ہے کہ آپ میری اس منطق کو قبول نہیں فرما کمیں گے۔

یبی بات میں قرآن کریم کے بارے میں کہتا ہوں۔قرآن کریم پر بحدالند! کی اجارہ داری نہیں ، ہرمسلمان کے گھر میں یہ کتاب مقدل موجود ہے ،مسلمان ہی نہیں ، غیرمسلم بھی اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بھی کسی نے کواس کے پڑھنے ہے نہیں روکا ، نہ کسی کواپی اچارہ داری کا پروانہ دِ کھایا۔ بس اتن کی گڑارش کی ہے کہ قرآن کریم کے کسی ماہر ہے مشورہ کر پہنے کہ بیر جمہ جسی اور مستند بھی ہے یا نہیں ؟ اور پھر کسی آبت کا جومفہوم آپ نے ترجے کے ذریعے بھی ،اس کو حرف آخر قرار نہ دیجے ، بلکہ ماہر بین سوم قرآن اگراس آبت کا مفہوم پکھاور بتاتے ہیں، تو اپ نہم پر اعتماد کر کے لوگول کے '' ایمان' سے نہ کھیلئے ، اپ تصور نہم کا اعتراف کر کے ماہرین کے نہم کی معہود کی کھیلے۔

اگرآپای کانام''ا جارہ داری''ر کھتے ہیں تو آپ کی خوشی..!لیکن جیسا کہاُ دیرعرض کر چکا ہوں اہل عقل اس کو اجارہ داری نہیں کہتے ، بلکہ کسی بھی فن میں اس کے ماہرین ہے رُجوع کرنا ضروری بجھتے ہیں۔ یہن میں فقر سرماہ طالب عور نہیں سمجے میں میں قصہ فہمیں میں تا

س:...اس فقرے كامطلب ميں نہيں تجھ سكاء اپنے قصور فہم كامعتر ف ہوں ...!

### امریکا کی مسلم برا دری کے تلاوت قرآن مجید پر إشکالات کا جواب

سوال:... کیا قرماتے ہیں علمائے دین ومفتیا ب شرع متین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں:

ہم قرآن شریف کوعربی میں کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ ہم عربی نہیں سبھتے ؟ اس کی ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اسلام کی مشہور و معروف کتابوں میں اگراس کی وجہنیں ہے، تو پھرعقلی وجہابیا کرنے کی کوئی سبھے ہیں نہیں آتی، یہ بن یاجائے کہ کون ساطریقہ بہتر ہے، عربی میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا یا اس کا انگریزی ترجمہ پڑھنا؟ یہاں امریکا ہیں زندگی بہت مصروف ہے، اور لوگوں کے پاس بہت سارے کام کرنے کا وقت نہیں ہے، لبذا یہاں مسلمان مرد وعورت کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ وہ وضو کر کے کسی کوئے ہیں جیٹھ کرقرآن نہیں پڑھ سکتے، جوان کی مجھ ہیں نہیں آتا۔

کافر مذاق کرتے ہیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں ، یہ مانتے ہیں کہ وہ ایک مقدس کتاب ہے، لیکن بائبل بھی مقدس کتاب ہے اور ہم وہ کتاب کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں، ہم زیادہ تر رات کوسوتے وقت بستر میں پڑھتے ہیں۔ کیا قرآن بھی اس طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو کیا وجہ ہے؟

جواب:...آپ کے سوال کا تجزیہ کیا جائے تو یہ چندا جزاء پر شمل ہے،اس لئے مناسب ہے کہ ان برا مگ الگ نفتگو کی جائے اور چونکہ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ بلک آپ نے امریکا کی مسلم براوری کی نم کندگی کی ہے،اس نئے مناسب ہوگا کہ قدرے تفصیل ہے کھاجائے۔

ا:...آپ در یافت کرتے ہیں کہ ہم قرآنِ کریم کوعر لی میں کیوں پڑھتے ہیں؟اس کی کیا وجہہے؟

تمہیدا پہلے دوسئے بچھ بیجے ایک یہ کرتم کی تلاوت نماز میں تو فرض ہے کہ اس کے بغیر نماز بی نہیں ہوتی ، ' ( میں میال یہ تنصیلات ذکر نہیں کرتا کہ نماز میں قر اُت کی کتنی مقدار فرض ہے؟ کتنی مسئون ہے؟ اور یہ کہ کتنی رکھتوں میں فرض ہے؟ اور کس کے ذمہ فرض ہے؟ )۔ لیکن نماز سے ہاہر قر آن کریم کی تلاوت فرض و واجب نہیں ، البتہ ایک عمر و ترین عباوت ہے ، اس سے اگر کوئی شخص نماز سے ہاہر ساری عمر تلاوت نہ کر سے تو کسی فر سے گا تارک اور گن ہوگا دائیت ہوگا ، البتہ ایک بہتر بن عباوت ہے مور ہے گا ، ایک عباوت جو اس کی ٹروح و قلب کومنور کر کے دشک آفی ہا بناسکتی ہے ، ایس عباوت جو اس کی قبر کے لئے روشن ہے ، اور ایک عباوت جو تن تا تو گئی ترین فر لیعہ ہے۔

وُ وسرامسئلہ یہ کہ جس شخص کوقر آ نِ کریم کی تلاوت کرنی ہو،خواہ وہ نماز کے اندر تلاوت کرے یا نماز سے ہا ہر، اس کوقر آ ن کریم کے اصل عربی متن کی تلاوت لازم ہے۔ تلاوت قرآن کی فضیلت صرف عربی متن کی تلاوت پر حاصل ہوگ، وہ اس کی اُردو، انگریزی یا کسی اور زبان کے ترجمہ پڑھنے پر حاصل نہیں ہوگ، اس لئے مسلمان قرآنِ کریم کے عربی متن ہی کی تلاوت کولا ڈم بیجھتے ہیں، ترجمہ پڑھنے کو تلاوت کا بدل نہیں جھتے اور اس کی چھروجو ہات ہیں:

مہل وجہ: ...قرآنِ کریم ال مقدل الفاظ کا نام ہے جو کلامِ اللی کی حیثیت ہے آنخضرت منی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، محویہ قرآنِ کریم حقیقت میں وہ خاص عربی الفاظ میں جن کوقرآن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ متعدد آیاتِ کریمہ میں قرآنِ کریم کا تعارف قرآنِ عربی یاسانِ عربی کی حیثیت ہے کرایا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

"وكذلك أنزلنه قرانًا عربيًا" (١٣:٢٠)

"قرانًا عربيًا غير ذي عوج لعلهم يتقون" (٢٨:٣٩)

(۱) فرائض الصارة .... القراءة لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن (هداية ح: ۱ ص: ۹۸ مسع مكته شركت علميه ملتان) وفي الحوهرة النيرة (ج. ۱ ص: ۵۸) باب صفة الصلاة: قال رحمه الله فرائض الصلاة ستة أي فرائض نفس الصلاة . . . قوله والقراءة لقوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن، والأمر للوحوب، والقرآن لا تحب في غير الصلاة بالإجماع قبت أنها في الصلاة.

(۲) القرآن الذي تحوز به الصلاة بالإتفاق هو المضبوط في مصاحف الأثمة التي بعث بها عثمان رضى الله عنه إلى الأمصار، وهو المذي أجمع عليه الأثمة العشرة وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلًا. (رد الحتار ج١٠ ص: ٣٨٦)، طبع ايج ايم سعيد). أن الفارسي ليس قرآنا أصلًا لإنصرافه في عرف الشرع إلى العربي. (رد المتار ج: ١ ص: ٣٨٥).

(٣) فحالقرآن المنزل على الرسول عليه السلام ...... المكتوب في المصاحف .... المنقول عنه نقلا متواترًا بلا شبهة .. ... وهو اسم للنظم والمعنى جميعًا لا انه اسم للنظم فقط ... وهو اسم للنظم والمعنى جميعًا لا انه اسم للنظم فقط ... ولا انه اسم للمعنى فقط ونور الأنوار ص ٢ تا ٩ ، طبع مكتبه حقانيه پشاور)، فإن تغيير سورة أو آية بالفاط عربية مرادفة لألفاظ القرآن لا يعد قرآبًا مهما كان مطابقًا للمفسر في دلالته لأن القرآن عربي خاص بزل من عند الله سيحانه وترجمة القرآن لا تعد قرآبًا مهما كانت الترجمة دقيقة فلا يصح الإعتماد عليها في استنباط الأحكام الشرعية وأصول الفقه الإسلامي، لدكتور وهبة الزحيلي ح: ١ ص ٣٢٣٠ طبع وشيديه كوئته).

| (r::r)    | "انَّا أَنْزِلْنَهُ قَرَائِنًا عَرِبِيًّا لَعَلَكُم تَعَقَّلُونَ" |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| (4:01)    | "كتاب فصلت اللته قراناً عربيًا"                                   |
| (r:rr)    | "وكذلك أوحينا اليك قرانًا عربيًا"                                 |
| (r:cr)    | "انّا جعلنه قرانًا عربيًّا لعلكم تعقلون"                          |
| (rz:r)    | "وكذلك أنزكه حكمًا عربيًا"                                        |
| (Ir:MY)   | "وهذا كتب مصدق لسانًا عربيًّا"                                    |
| (1+17:11) | "وهذا لسان عربي مبين"                                             |
| (190:71)  | "بلسان عربي مبين"                                                 |

اور جب بیمعلوم ہوا کہ قرآنِ کریم ، عربی کے ان مخصوص الفاظ کا نام ہے جوآنخضرت میں ابتدعلیہ وسلم پرنازل ہوئے ، تواس سے خود بخو و بیہ بات واضح ہوگئی کہ اگر قرآنِ کریم کے کسی لفظ کی تشریح متباول عربی لفظ سے بھی کردی جائے تو وہ متباول لفظ قرآن نہیں کہلائے گا ، کیونکہ وہ متباول لفظ منزل من اللہ نہیں ، جبکہ قرآن وہ کلام الہی ہے جو جر بل امین عدیہ السلام کے ذریعہ آنخضرت صلی ابتد علیہ وہ میں ایک ہوا ، مثلاً : سورہ بقرہ کی بہلی آیت میں : "لا ریب فیہ" کے بج بے آگر "لا شک فیه" کے الفاظ رکھ دیے جو تم کی توبیش رہے گی۔ توبیش رہے گی۔ توبیش رہے گی۔

الغرض جن متبادل الفاظ ہے قرآن کریم کی تشریح یہ ترجہ نی گئی ہے وہ چوتکہ وقی تو آن کے الفاظ نہیں، اس لئے ان کو قرآن نہیں کہا جائے گا۔ ہاں! قرآن کریم کا ترجمہ یا تشریح و تغییران کو کہہ کے جیں، اور سیجی فلا ہر ہے کہ ہر خف اپ فہم کے مطابق ترجمہ و تشریح کیا کریم کا ترجمہ یا تشریح و تشریح کیا کہ ہے کہ بر خف اپ این کرد ہے تو وہ غالب کا کا منہیں، بلکہ غالب کے کا م کی ترجمہ و تشریح کیا کر جمہ، خواہ کسی زبان جس جو، وہ کل م ابھی کو پڑھا، بلکہ ہے کہا جائے گا کہ اس نے کا م ابھی کو پڑھا، بلکہ ہے کہا جائے گا کہ اس نے کا م ابھی کو پڑھا، بلکہ ہے کہا جائے گا کہ اس نے کا م ابھی کو پڑھا، بلکہ ہے کہا جائے گا کہ اس نے کا م ابھی کو پڑھا، بلکہ ہے گا کہ اس نے کا م ابھی کو پڑھا، بلکہ ہے گا کہ اس نے کا م ابھی کو پڑھا، بلکہ ہے گا کہ اس نے کا م ابھی کو پڑھا، بلکہ ہے گا کہ اس نے کا م ابھی کو پڑھا، بلکہ ہے گا کہ اس نے کا م ابھی کو پڑھا، بلکہ ہے گا کہ اس نے کا کہ اس نے کا م ابھی کو پڑھا، بلکہ ہے کہ م ابھی کو پڑھا، بلکہ ہے گا کہ اس نے کے صرف گلوق کے درمیان جو فرق ہے، وہ کی فرق اس کے اپنے کام اور گلوق کے درمیان کے لئے مراہ داست بھم کا ام ابھی کی خلاوت لازم ہوگی۔ ہر مسلمان کی کوشش کی ہوئی چا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کا فرند م ہوگا، بلکہ اس کے لئے براہ داست کلام البی کی خلاوت لازم ہوگی۔ ہر مسلمان کی کوشش نیمی ہوئی چا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کا دوروہ تلاوت کے تو اب و برکات ہے محموم میں میں موسوم ہوں گے، اوروہ تلاوت کے تو اب و برکات ہے محموم ہیں نہ محموم ہیں نہ محموم ہیں نہ محموم ہیں نہ محموم ہوں گے، اوروہ تلاوت بھی گل یا شیر بی کو کھا تا ہوں تو اس کی طام می کھا میں وہ تو گل ہیں میں کھا ہوں تو اس کی طام می وہ تا ہوں تو اس کی طام میں وہ تو گل ہوں تو اس کی طام می کو قرار کی طام می کو قرار کی میں دوروں گیاں باس کھل یا شیر بی کو کھا تا ہوں تو اس کی طام وہ تو گھا ہیں وہ تو گھا ہیں وہ وہ گھیاں دوروہ تلاوت وہ بی کھا ہوں تو اس کی طام کی قرار س کی کھا ہم کی وہ خود اگر میں اس کی کھا ہم کی وہ خود اگر میں اس کے خواص وہ تا ہوں تو اس کی طام کی وہ خود اگر میں اس کے خواص وہ تا ہوں تو اس کی سے دوروں گھا ہوں گو گھا تا ہوں تو آئی کی سے دوروں گھی کے دوروں گھا ہوں گو گھا تا ہوں تو آئی کے دوروں گھا کے دوروں گھا کی کو کھا تا ہوں تو آئی کی دوروں گھا کی دوروں گھا کی

و وسری و حیدند. بعض لوگ جو کله مراہی کی لذت سے نا آشنا ہیں اور جنھیں کلام الی اور مختوق کے کام کے درمیان فرق و التمیاز کی حس نہیں ، ان کا کہن ہے کہ قرآن کریم کے پڑھنے سے مقصود اس کے معنی ومفہوم کو بجھنا اور اس کے احکام وفر مین کا معلوم کرنا ہے ، اور بیر مقصود چونکہ کسی ترجمہ وتفییر کے مطابع سے بھی حاصل ہوسکتا ہے ، لہذا کیوں ندھرف ترجمہ وتفییر پر اکتفا کیا جائے؟ قرآن کریم کے الفاظ کے سیکھنے سکھانے اور پڑھنے پڑھانے پر کیوں وقت ضائع کیا جائے؟ گریدا یک نہایت سکین علمی نعطی ہے ، اس کئے کہ جس طرح قرآن کریم کے معانی ومطاب مقصود بیں ، ٹھیک ای طرح اس کے الفاظ کی تعلیم و تلاوت بھی ایک اہم مقصد سے کہ قرآن کریم کے معانی ومطاب مقصود بیں ، ٹھیک ای طرح اس کے الفاظ کی تعلیم و تلاوت بھی ایک اہم مقصد ہے ، اور یہ این مقصد قرار دیا ہے ، اور یہ ایسان مقصد ہے کہ قرآن کریم نے اس کو آن مخضر سے مالی التدعلیہ وسلم کے فرائض نبوت میں او لین مقصد قرار دیا ہے ، چٹانچدارش و ہے :

ا:..."ربّنا وابعث فيهم رسولًا منهم يتلوا عليهم اياتك ويعلمهم الكتب والحكمة ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم."

ترجمہ:...''اے ہی رہے پر دردگار!اوراس جماعت کے اندرانہیں میں کا ایک ایسا پینمبر بھی مقرر کیجئے جوان لوگوں کو آپ کی آسین پڑھ پڑھ کر سایا کریں اوران کو (آس ٹی) کتاب کی اورخوش فہمی کی تعلیم دیا کریں، اوران کو پاک کردیں، بلاشہ آپ ہی ہیں غالب القدرت کا ل الانتظام '' (ترجمہ: حضرت تعانویؒ)

۲:... "كما أرسلنا فيكم رسولًا منكم يتلوا عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون."

ترجمہ: ... 'جس طرح تم لو گوں ہیں ہم نے ایک (عظیم الثان) رسول کو بھیجا تمہیں ہیں ہے ، ہماری آیات (واُ دکام) پڑھ پڑھ کرتم کوٹ تے ہیں ، اور (جبالت ہے) تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں ، اور تم کو کتاب (الٰہی) اور فہم کی ہا تیں بتلاتے رہتے ہیں ، اور تم کو ایسی (مفید) ہا تیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نتھی۔''
خبر بھی نتھی۔''

"القد من الله على الموامنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين."

ر جمه الكتب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين."

ر جمه الله تقات عن الله تقال في مسمانول براحمان كيا، جبكهان عين ان بى كي جش سه ايك السي يتفيم كو بهي كان بى كي جش سه ايك و الله تقال كي آيتي براه بره كرسات بين اوران لوكول كي صفائي كرت ربح بين، اوران كو كتاب كانون كو كتاب اوران كو كتاب كو كتاب كوران كوران

":..." هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم يتلوا عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين."

ترجمہ:.. ' وبی ہے جس نے ( عرب کے ) ناخواندہ لو گوں میں ان بی ( کی قوم ) میں ہے ( لیمنی عرب میں ہے ) ناخواندہ لو گوں میں ان بی ( کی قوم ) میں ہے ایک تینی برجمہ اور اضاقی میں ہو ہے برے اور اضاقی میں ہے ) ایک تینی برجمہ اور اضافی کے ایک تربی ہے ہیں ، اور این کو کتاب اور دانشمندی ( کی ہاتیں ) سکھلا ہے ہیں ، اور بیالوگ ( آپ کی بعثت کے ) بہلے ہے تھی گراہی میں تھے۔''

جس چیز کوآتخضرت صلی القد ملیہ وسلم کے فرائض نبوت میں ہے اوّ لین فریضہ قر اردیا گیا ہو،'مت کا اس نے ہارے میں ہے خیال کرنا کہ یہ غیر ضروری ہے، کنتی بڑی جہارت اور کس قدر رسو وا دب ہے…!

"وان تتولوا یستبدل قومًا غیر کم ثم لا یکونوا أمثالکم."

ترجمد:... اوراگرتم روگردانی کرو گے قو خدا تعالی تمہاری جگد دُوسری توس بیدا کردے گا، پھروہ تم جیسے شہول گے۔"

نہوں گے۔"

یباں بینکتہ بھی ؤئن میں رکھنا جا ہے کرحق تعالی شانہ نے جہاں قر آنِ کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایہ ہے، وہاں اس حفاظت قر آن کے شمن میں ان تمام علوم کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے، جوقر آنِ کریم کے خادم ہیں ، ان علوم قر آن کی فہرست پرایک نظر ڈالیس تو ان میں بہت سے عوم ایسے نظر آئیس کے جن کا تعلق الفاظ قر آن سے ہے، ان عوم کا اجمالی تعارف و فظ سیوطی نے ''الا تقان فی علوم القرآن' میں چین کیا ہے ،موصوف ؓ نے موم قرآن کو بڑی بڑی • ۸ انواع میں تقلیم کیا ہے،اور ہرنوع کے ذیل میں متعدّد انواع درج کی ہیں ،مثلّا: ایک نوع کاعنوان ہے:'' بدائع القرآن' اس کے ذیل میں حافظ سیوطیؓ لکھتے ہیں:

" ۵۸ ویں نوع" بدائع القرآن" میں اس موضوع پر ابنِ الی الاصبغ (عبدالعظیم بن عبدالواحد بن ظافر المعروف بابن الی الاصبغ المسر کی التوفی ۱۵۳ه ) نے مستقل ساب کھی ہے، اور اس بیں قریباً ایک سو انواع ذکر کی ہیں۔ (الاتقان ج:۲ ص:۸۳)

الغرض قرآن کریم کے مقد ک الفاظ ہی ان تمام علوم کا سرچشمہ ہیں ،قرآن کریم کے معنی ومفہوم کا سمندر بھی انہی ا فاظ میں موجزن ہے ،اگر خدانخواستہ اُمت کے ہاتھ ہے اف ظ قرآن کا رشتہ چھوٹ جے نوان تمام علوم کے سوتے خشک ہوجا کیں گارت نصرف کلام الہی کی لذت وحلاوت ہے محروم ہوجائے گی ، ہلکہ قرآن کریم کے علوم ومعارف ہے بھی تبی دامان ہوجائے گی۔ اُمت نہ صرف کلام الہی کی لذت وحلاوت سے محروم ہوجائے گی ، ہلکہ قرآن کریم کے علوم ومعارف ہے بھی تبی دامان ہوجائے گی ۔ کو تھی وجہ: ... کلام الہی کی تلاوت ہے جوانوار وتجہیات اللہ ایمان کونھیب ہوتی ہیں ،ان کا اصطاب تحریم مکن نہیں ، یہ حدیث تو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پروس نیکیاں ملتی ہیں ، چن ٹچرآنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم کا ارشاد محدیث تو آپ نے بھی سنی ہوگی کہ قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت پروس نیکیاں ملتی ہیں ، چن ٹچرآنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم کا ارشاد میں دور ہے۔

قر آن کریم کی تلاوت کے بئی رفضائل ہیں، جو محف تل وت قر آن کے فضائل و برکات کا بچھا تدازہ کرنا چاہے، وہ حضرت شخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہا جر مدنی نورالقد مرقدہ کے رسالہ ' فضائل قر آن ' کا مطابعہ کرے۔اب فاہر ہے کہ قر آ ب کریم کے ایک ایک حفرت شخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہا جر وہ دہ ہے، یہ تمام اجرو تو اب اور یہ ساری فضیلت و برکت قر آن کریم کے الفاظ کی تلاوت پر بی ہے محف انگریزی، اردو ترجمہ پڑھ لینے ہے یہ اجر حاصل نہیں ہوگا۔ پس جو شخص اس اجرو تو اب، اس برکت و فضیلت اور اس نور کو مصل کرنا چ بہتا ہے، اس کواس کے سواکوئی چارہ نہیں کہ وہ قر آن کریم کے ابغاظ کی تلاوت کرے، جن سے بیتمام وعدے وابستہ ہیں، والله الموفق لکل خیر و سعادہ!

جہاں تک قرآنِ کریم کے ترجمہ وتفسیر کے مطابعے کا تعلق ہے! قرآنِ کریم کامفہوم بیجھنے کے لئے ترجمہ وتفسیر کا مطالعہ

السوع الشامن والحمسون في بدائع القرآن أفرده بالتصنيف ابن أبي الأصبغ فأورد فيه نحو مائة نوع. (الاتقال في علوم القرآن ج:٣ ص:٨٣ طبع مصر).

<sup>(</sup>۲) وعن ابس مسعود رضى الله عسه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسمة والحسنسة بعشر أمضالها، لا أقول الله حرف، الف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي والدارمي. (مشكوة ص ١٨٦٠، كتاب فضائل القرآن، طع قديمي كتب خانه).

بہت انچھی بات ہے، ترجمہ خواہ اُردو میں ہو، انگریزی میں ہو، یا کسی اور زبان میں ہو، البنتہ اس سیسے میں چنداُ مورکی رعایت رکھنا ضروری ہے:

اق ل:...وہ ترجمہ وقفیر متند ہوا ہور کسی محقق یا کم رہانی کے قلم ہے ہو، جس طرح شابی فرایین کی ترجمانی کے لئے ترجمان کا النّ اعتماد اور ماہر ہونا شرط ہے، ورند وہ ترجمانی کا الن نہیں سمجھ جاتا ، اسی طرح اعظم ای کمین کی ترجمہ فی کے سئے بھی شرط ہے کہ ترجمہ کرنے والا ویٹی علوم کا ماہر ، متند اور لاکقِ اعتماد ہو، آج کل بہت سے غیر مسلموں ، ہے دینوں اور پچے بیکے لوگوں کے تراجم بھی بازار میں دستیاب ہیں ، خصوصاً انگریز کی زبان ہیں تو ایسے ترجموں کی بھر ، رہے جن ہیں جن تھالی شانہ کے کلام کی ترجمانی کی بجائے قرآن کریم کے نام سے خود اسپنے افکار وخیالات کی ترجمانی کی گئی ہے، فلہ ہر ہے کہ جس شخص کے دین وویانت پرجمیں اعتماد نہو، اس کے ترجمانی کی گئی ہے، فلہ ہر ہے کہ جس شخص کے دین وویانت پرجمیں اعتماد نہو، اس کے ترجمانی کی گئی ہے، فلہ ہر ہے کہ جس شخص کے دین وویانت پرجمیں اعتماد نہو، اس کے ترجمانی کی گئی ہے، فلہ ہر ہے کہ جس شخص کے دین وویانت پرجمیں اعتماد نہو، اس کے ترجمانی کی گئی ہے، فلہ ہر ہے کہ جس شخص کے دین وویانت پرجمیں اعتماد نہوں کہ وہ کی لائق ترجمہ قرآن پرکسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ اس سئے جو حصرات ترجمہ وتفییر کے مطابعے کا شوق رکھتے ہوں ، ان کا فرض ہے کہ وہ کی لائق اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ اس سئے جو حصرات ترجمہ وتفییر کے مطابعہ کا شوق رکھتے ہوں ، ان کا فرض ہے کہ وہ کی لائق

دوم ہیں۔ بڑجمہ وتفسیر کی مدد ہے آ دمی نے جو پچھ مجھ ہواس کوقطعیت کے ساتھ قر آن کریم کی طرف منسوب نہ کیا جائے ، بلکہ 
میں جائے کہ میں نے فدال ترجمہ وتفسیر سے میہ مفہوم سمجھ ہے ، ایس نہ ہوکہ غلط بات کو قر آن کریم کی طرف
منسوب کرنے کا وہال اس کے سرآ جائے ، کیونکہ منشائے البی کے خلاف کوئی بات قر آن کریم کی طرف منسوب کرنا اللہ تعالی پر بہتان
یا ندھنا ہے ، جس کا وہال بہت ہی سخت ہے۔ (۱)

سوم:..قرآنِ کریم کے بعض مقامات ایسے دقیق ہیں کہ بعض اوقات ترجمہ وتفسیر کی مدد ہے بھی آ دمی ان کا احاط نہیں کرسکتا، ایسے مقامات پرنشان لگا کراہل علم سے زبانی سمجھ لیا جائے ، اور اگر اس کے باوجود وہ صمون اپنے نہم سے اُونپی ہوتو اس میں زیادہ کاوش نہ کی جائے۔

۲:.. آپ دریافت فر «تے ہیں کہ:'' کون ساطریقہ بہتر ہے، عربی میں قرآن شریف کی تلاوت کرنا یا اس کا انگریزی ترجمہ پڑھنا؟''

ترجمہ پڑھنے کی شرائط تو میں ابھی ذکر کر چکا ہوں ، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ ترجمے کا پڑھنا، قرآ نِ کریم کی تواوت کا بدل نہیں۔اگر دو چیزیں متبادل ہوں یعنی ایک چیز وُ دسری کا بدل بن علق ہو، وہاں تو بیسوال ہوسکتا ہے کہ ان میں ہے کون می چیز بہتر ہے؟ جب ترجمے کا پڑھنا، قرآنِ کریم کی تلاوت کا بدل ہی نہیں ، نداس کی جگہ لے سکتا ہے تو بہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ قرآنِ کریم کے اجروثو اب اورانوار و تجلیات کے سئے تو مسلم نول کوقرآن ہی کہ تلاوت کرنی چاہئے ،اگر معنی و مفہوم کو جمھنے کا شوق ہوتو اس کے لئے

<sup>(</sup>۱) عن ابس عباس رصى الله عبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من المار وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمدي. وعن جندب رضى الله عبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. رواه الترمدي وأبو داؤد. وعن أبي هريرة رضى الله عبه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. رواه أحمد وأبو داؤد. (مشكوة ص ٣٥ طبع قديمي).

ترجمہ وتفسیر ہے بھی مدولی جاستی ہے، وراگر دونوں کو جمع کرنے کی فرصت نہ ہوتو بہتر صورت ہیں ہے کہ ترجے کے بجائے قرآن کریم کی تلاوت کا جر

گوتو تلاوت کرتارہ اور دین کے مسائل اہل علم ہے بوچھ بوچھ کران پڑمل کرتا ہے۔ اس صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کا اجر
وثو اب بھی حاصل ہوتا رہے گا، اور قرآن کریم کے مقاصد یعنی دینی مسائل پڑمل کرنے کی بھی توفیق ہوتی رہے گر لیکن اگر تھا وت کو
چھوڑ کر ترجمہ خوائی شروع کردی تو تلاوت قرآن سے تو بیشخص پہلے دن جی محروم ہوگیا، اور ظاہر ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ کر بیشخص
قرآن کریم کا ما ہرنہیں بن سکتا، ندوینی مسائل اخذ کر سکتا ہے، اس طرح بیشخص دین پڑمل کرنے کی توفیق سے بھی محروم رہے گا۔ اور سے
مرامر خسارے کا سودا ہے!

آپ نے بیعذرلکھاہے کہ:

" یہاں امریکا میں زندگ بہت مصروف ہے، اورلوگوں کے پاس بہت سارے کام کرنے کا وقت نہیں ،نہذا یہاں مسمان مرداور ورت کہتے ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے ، کیونکہ وہ وضوکر کے کسی کونے میں بیٹھ کرقرآن نہیں پڑھ سکتے جوان کی مجھ میں نہیں آتا۔"

آپ نے دورجدید کے مردوزن کی ہے پناہ مصروفیات کا جو ذِکر کیا ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اور بیصرف امریکا کا مسئد نہیں، بنکہ قریبا ساری وُنیا کا مسئلہ ہے، آج کا انسان مصروفیت کی زنجیروں میں جس قدر جکڑا ہوا ہے، اس سے پہنے شاید بھی اس قدر پابند سلاسل نہیں رہاہوگا۔

آپ غور کریں گے تواس نتیج پر پہنچیں گے کہ ہماری ان بے پناہ مصروفیات کے دو بڑے سبب بیں: ایک بید کہ آئ کے مشینی دور نے خود انسان کوبھی ایک خود کارمشین بن و بیاہے ہمشینوں کی ایج دلواس لئے ہموئی تھی کہ ان کی وجہ ہے انسان کوبھی ایک خود کارمشین بن و بیاہے ہمشینوں کی ایج دلواس لئے ہموئی تھی کہ ان کی وجہ ہے انسان کوبھی مشین کا کردا رادا کرنا پڑا۔

دوم: یہ کہ ہم نے بہت کی غیرضہ ورکی چیز ول کا بوجھ اپنے اُو پر لادلیا ہے، آوگ کی بنیادی ضرورت صرف اتن تھی کہ بھوک مڑنے کے لئے اس کو کپڑ امیسر ہو،اور سردگ گرمی ہے بچاؤ کے لئے جھونیز اہو، مٹانے کے لئے اس کو کپڑ امیسر ہو،اور سردگ گرمی ہے بچاؤ کے لئے جھونیز اہو، لکین ہم میں سے ہمخص قیصر و کسری کے سبقت لیے جانا کہ بناہ ہے، اور وہ ہر چیز میں دُوسرول سے گوئے سبقت لیے جانا جانا ہے، خواجہ عزیز الحسن مرحوم کے بقول:

المبی جھ کو ڈھن ہے رہوں سب سے بالا ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا ہوں ہی مرنے والا؟ جھے حسن ظاہر نے دھوکے ہیں ڈالا جگہ جی نگانے کی وُنیا نہیں ہے جگہ جی نگانے کی وُنیا نہیں ہے یہ عبرت کی ج ہے تماش نہیں ہے وہ لا دین اور بے خدا قومیں جن کے سامنے آخرت کا کوئی تصوّر نہیں ، جن کے نز دیک زندگی بس یہی وُنیا کی زندگی ہے ، اور جن کے بارے میں قرآنِ کریم نے فرمایا ہے :

"ان اللين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون، اولنك مأواهم النار بما كانوا يكسبون."

ترجمہ: "البتہ جولوگ اُمیر نہیں رکھتے ہمارے ملئے کی ، اور خوش ہوئے وُنیا کی زندگی پراورای پر مطمئن ہو گئے ، اور جولوگ ہماری نشانیول سے بے خبر ہیں ، ایسول کا ٹھکا نا ہے آگ، بدنداس کا جو کم نے تھے۔ " مطمئن ہو گئے ، اور جولوگ ہماری نشانیول سے بے خبر ہیں ، ایسول کا ٹھکا نا ہے آگ ، بدنداس کا جو کم نے تھے۔ " مطمئن ہو گئے ، اور جولوگ ہماری نشانیول سے بے خبر ہیں ، ایسول کا ٹھکا نا ہے آگ ، بدنداس کا جو کم نے تھے۔ "

وہ اگر ڈنیوی مسابقت کے مرض میں مبتلا ہوتیں اور ڈنیوی کر وفر اورشان وشوکت ہی کومعرائ کمال سمجھتیں ، تو جائے تعجب نہ تھی ، لیکن اُمت محمد یہ (علی صاحبہا الصعوق والسلام) جن کے دِل میں عقیدہ آخرت کا لیقین ہے اور جن کے سر پر آخرت کے محاسبہ کی ، وہاں کی جز اوسزا کی اور وہاں کی کامیا فی و ناکامی کی تکوار ہر وقت کنگتی رہتی ہے ، ان کی بیر آخرت فراموشی بہت ہی افسوسا کے بھی ہے اور جیرت افز ابھی!

ہم نے غیروں کی تقلید و نقالی میں اپنا معیارِ زندگی بلند کرن شروع کردیا، ہیں رے سے ہورے مجوب صلی ابتد میں وہم کا خشن زندگی موجود تھا، کا ہراولیاء القداور ہزرگانِ دین کی مثا میں موجود تھے، اکا ہراولیاء القداور ہزرگانِ دین کی مثا میں موجود تھے، گرہم نے ان کی طرف آنکھ اُٹھ کردیکھنا بھی پہند نہ کیا، بلکہ اس کی دعوت دینے والوں کو احمق وکودن ہج ، اور معیارِ زندگی بلند کرنے کے شوق میں زندگی کی گاڑی پراتنا نمائتی سامان لہ ولیا کہ اب اس کا تھینچنا محال ہوگیا، گھر کے سارے مرووزن، چھوئے ہزا اس پوچھ کے تھینچنے میں ون رات ہا کان ہور ہے ہیں، رات کی نینداورون کا سکون غارت ہوگررہ گی ہے، ہمارے اعصاب جواب وہم وراک کی طرح کھ کی جارہی ہیں، ناگہائی اموات کی شرح جرت ناک صد تک ہز ہورہ کے ، لیکن کی بندہ خدا کو بیت قال نہیں آتی کہ خوراک کی طرح کھ کی جارہی ہیں، ناگہائی اموات کی شرح جرت ناک حد تک ہز ہورہ کی ہوئی کی بندہ خدا کو بیت قال نہیں آتی کہ بندہ خدا کو بیت وردوز تربی ہیں، نو ہو کے اور ووز تربی کی بندہ خدا کو بیت وردوز تربی ہیں ہورہ کی ہوئی کی بار ورجواب اور ثواب وعذاب برحق ہے، اگر حشر ونش میں اور جنت و دووز تربی ہیں، اور جس کی وجہ سے اب چشم بدؤ ورا جمیں قرآن کر بھر کی تلاوت کی بھی فرصت نہیں ہورہ میں ہمارے می کام آئے گا؟

'' سب ٹھا تھ پڑارہ جاوے گا جب را دیلے گا بنی را!''

کا تماٹ شب وروز ہماری آنکھوں کے سامنے ہے،نمود ونمائش اور بلندمعیارِ زندگی کے خبطی مریضوں کوہم خاں ہاتھ جاتے ہوئے د ن رات دیکھتے ہیں ہمیکن ہماری چیٹم عبرت وانہیں ہوتی۔

ا يك حديث شريف كالمضمون ب كرآ دى جب مرتاب توفرشت بوجهت بيل كه: اس في آك كيا بهيجا؟ اوراوك كهتي بيل كه:

ال نے چیجے کیا جھوڑا؟ (مشکوۃ ص:۵۳۵)۔

اب جب ہیں را انتقال ہوگا ، جب ہمیں قبر کے تاریک خلوت خانے میں رکھ دیا جائے گا اور فرشتے پوچھیں گے کہ: یہاں کے اندھیرے کی روشنی قرآنِ کریم کی تلاوت ہے ، یہ ں کی تاریکی دُورکرنے کے سئے تم کیالائے ہو؟ تو وہاں کہدد ہیجئے گا کہ ہماری زندگی بڑی مصروف تھی ، اتناوفت کہاں تھ کہ وضوکر کے ایک و نے میں بیٹھ کرقر آنِ کریم پڑھیں۔

اورجب میدانِ حشر میں بارگاہ ضداوندی میں سوال ہوگا کہ جنت کی قیمت اداکر نے کے لئے کی لائے؟ تو وہاں کہدو ہیں کے میں سے بڑی ڈکریاں حاصل کی تھیں، امریکا جیسے ترتی یا فتہ ملک میں استے بڑے عہدوں پر فائز تھا، میں نے فلال فلا سے میں نام پیدا کی تھا، بہترین سوٹ زیب تن کرتا تھا، شدار بنگلے میں رہتا تھا، کاریں تھیں، بینک بینٹس تھا، میرے پاس اتی فرصت کہاں تھی کہ آخرت کی تیاری کروں، پائے وقت مجد میں جایا کروں، روزانہ کم سے کم ایک پارہ قرآن کریم کی تلاوت یا کروں، تبیی سے تر مول ، فرود شریف پڑھوں ، فود وین کی محنت میں لگوں اور اپنی اولا دکو قرآن مجید حفظ کراؤں ....؟ مجھے بتائے! کہ کی مردوں اور عورتوں کے پاس اتی کہ کی مردوں اور عورتوں کے پاس اتی فرصت کہاں تھی کہ وضوا یک و نے میں بیٹھ کرقرآن کی حواب ویں گے کہ: جناب! امریکی مردوں اور عورتوں کے پاس اتی فرصت کہاں تھی کہ بوضوا یک کو نے میں بیٹھ کرقرآن کی تعاوت کیا کریں؟ نہیں ..!وہاں یہ جواب نیس ہوگا، وہاں وہ جواب ہوگا جو قرآن کریم نے نقل کیا ہے:

"أَنْ تقول نفس ينحسرتي على ما فرّطت في جنب الله وان كنت لمن السّنخرين." (الزمر:٥٦)

ترجمہ:..'' بھی (کل قیامت کو) کوئی شخص کہنے گئے کہ:افسوں میری اس کوتا ہی پر جو میں نے خدا کی جناب میں کی ہے،اور میں تو (اَحکامِ خدا اندی پرِ) بنستا ہی رہا۔'' جب مرنے کے بعد ہما راجواب وہ ہوگا جوقر آن کریم نے نقل کیا ہے تو یہاں یہ عذر کرنا کہ فرصت نہیں مجھل فریب نفس نہیں تو

اورکیاہے...؟

حدیث شریف میں ہے:

"الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله." (متحكوة ص:۵۱)

ترجمہ: '' دانشمندوو ہے جس نے اپنے نئس کورام کرلیااورموت کے بعد کی زندگی کے لئے محنت کی ، اوراحمق ہے وہ صحفی جس نے اپنے نئس کوخواہش ت کے پیچھے لگاویااورالقد تعالی پر آرز و کمیں دھر تارہا۔'' ان تمام اُمور سے بھی قطع نظر کر لیجئے! ہماری مصروف زندگی میں ہمارے پاس اور بہت می چیزوں کے لئے وفت ہے، ہم

 <sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رصى الدعمه يبلغ به قال إدا مات الميت قالت الملائكة ما قدّم وقال بنوا آدم ما خلف رواه البهقى
 في شعب الإيمان (مشكوة ص:٣٣٥، كتاب الرقاق، طبع قديمي).

اخبار پڑھتے ہیں، ریڈ یو، ٹیلیو پڑن ویکھتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں و تفریح کے سئے جاتے ہیں، تقریبات میں شرکت کرتے ہیں، ان تمام چیز وں کے لئے ہم رے پاس فالتو دقت ہے، اور ان موقعوں پر ہمیں بھی مدیم ا غرصتی کا مذر چیش نہیں آتا، لیکن جب نماز، روزہ، ذکر واذکار اور تلاوت قرآن کا سوال سامنے آئے تو ہم فور آمد یم اغرصتی کی شکایت کا دفتر کھول جنھتے ہیں۔
امر یکا اور دیگر بہت ہے ممالک میں ہفتے ہیں دودن کی تعطیل ہوتی ہے، ہفتے کان دوروں کے مشاغل کا نظام ہم پہلے سے مرتب کر لیعتے ہیں، اور اگر کوئی کام نہ ہوت ہی وقت پاس کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی مشغد ضرور تبجویز کرایا جا تا ہے، لیکن تلاوت قرآن کی فرصت ہمیں چھٹی کے ان دودنوں ہیں بھی نہیں ہوتی۔
کی فرصت ہمیں چھٹی کے ان دودنوں ہیں بھی نہیں ہوتی۔

ال معلوم ہوا کے فرصت شہونے کا عذر محض نفس کا دھوکا ہے ، اس کا اصل سب یہ ہے کہ ؤیا ہ ، ری نظر کے سامنے ہے ، اس کے ہم اس کے مشاغل بیں منہمک رہتے ہیں ، موت اور آخرت کا دھیں نہیں ، اس لئے موت کے بعد کی طویل زندگی سے خفلت ہے ، ندال کی تیار گ ہے ، اور ند تیار گی کا فکر واہتمام ۔ اس سئے ضرورت اس بات ک ہے کہ عذر تر اٹنی ہے ، ب اس مرض خفلت کا علاج کیا ج سے ، قیامت کے دن میر عذر نہیں چلے گا کہ پاکستانی یا امر کی مردوں ، عور توں کو مصروفیت بہت تھی ، ان کو ذکر و تداوت کی فرصت کہال تھی ؟

سا:...آپ نے لکھا ہے کہ:

"کافر فداق اُڑاتے ہیں کہ صرف ایک قرآن پڑھنے کے لئے کتنے کام کرنے پڑتے ہیں، یہ وائے ہیں کہ دوہ ایک مقدل کتاب ہے، اور جم وہ کتاب کی بھی وفت پڑھ کے ہیں، یہ وہ کتاب کی بھی وفت پڑھ کے ہیں، اور جم وہ کتاب کی بھی وفت پڑھ کے ہیں، اور جم وہ کتاب کی بھی وفت پڑھ کے ہیں، اور جم وہ کتاب کی بھی وفت پڑھ کے ہیں، کیا قرآن بھی اس طریقہ سے پڑھا جا سکتا ہے؟ اُ رئیس تو کی ووج ہے؟"

آپ نے کافروں کے خداق اُڑانے کا جو ذکر کیا ہے، اس پرآپ کو ایک اطیفہ من تا ہوں ، تبتہ بین کدایک ناک وانا تخفی کمٹوں کے دلیں چلا گیا، وہ '' نکوآیا'' کہدکراس کا فداق اُڑانے لگے، چونکہ یہ پورا ملک بکٹوں کا تھا، اس لئے اس فریب کی زندگی و کھر ہوگئی اورا سے اپنی ناک سے شرم آنے لگی، و بیں سے ہمارے یہاں'' نکو بنانے'' کا می ورورا اُگی ہوا۔ آپ کی مشکل یہ ہے کہ آپ کو کھوں سے دیس میں رہتے ہیں، اس لئے آپ کواپنی ناک سے شرم آنے لگی ہے، اگر آپ کو بیاحساس ہوتا کر عیب آپ کی ناک کا نہیں، ملک ان نکٹوں کے دیس میں رہتے ہیں، اس لئے آپ کوان کے فداق اُڑانے سے شرمندگی شہوتی۔

جس بائبل کو وہ مقدی کلام کہتے ہیں، وہ کلام الهی نہیں، بلکدان نوں کے ہاتھوں کی تصنیفات ہیں، مثل نا عہد نامہ جدیدا ' میں اسمتی کی انجیل'' '' مرقس کی انجیل'' '' لوقا کی انجیل'' '' یوحنا کی انجیل'' کے نام سے جو کتا ہیں شامل ہیں، یہ وہ کلام لہی نہیں جو حضرت عیسی علیہ السلام کی چارسو، نح عمریاں ہیں، حضرت عیسی علیہ السلام کی چارسو، نح عمریاں ہیں، جو مختلف اوقات میں ان چار حضرات نے تصنیف فرمائی تھیں۔ لطف ہیہ ہے کہ ان کی تصنیف کا اصل نسخہ بھی کہیں وُ نیا ہیں موجود نہیں، ان ہے رواوں کے ہاتھ ہیں جو پچھ ہے وہ محض ترجمہ ہی ترجمہ ہے، اصل متن غائب ہے، یہی وجہ ہے کہ آئے وان ترجموں میں ان ہے رواوں کے ہاتھ ہیں جو پچھ ہے وہ محض ترجمہ ہی ترجمہ ہے، اصل متن غائب ہے، یہی وجہ ہے کہ آئے وان ترجموں میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ۱۸۸۰ء میں جونسخہ شائع ہوا تقااس کا مقابلہ ۱۹۸۰ء کے نسخے ہے کر کے ویکھتے ، دونوں کا فرق کھل کر سامنے آ جائے گا۔

ان چار انجیلوں کے بعداس مجموع میں ' رسولوں کے اعمال' کی کتاب شامل ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے حالات پر شمل ہے، اس کے بعد چود ہ خطوط جناب پولوس کے ہیں، جو انہوں نے مختلف شہروں کے باشندوں کو لکھے تھے، اس کے بعد پہتھوب، پھرس، بوحنا اور یہووا کے خطوط ہیں، اور آ تحریل بوحنا عارف کا مکاشفہ ہے۔ اب نور فرمائے! کہ اس مجموع میں وہ کون کی چیز ہے جس کے ایک ایک حرف کو کل م الہی کہا جائے؟ اور وہ ٹھیک ای زبان ہیں محفوظ ہو، جس زبان میں وہ نزل ہوا تھی؟ ان حفرات نے انسانوں کی کمھی ہوئی تحریوں کو کل م الہی کہا جائے؟ اور وہ ٹھیک ای زبان ہیں محفوظ ہو، جس زبان میں وہ نزل ہوا تھی؟ ان حفرات نے انسانوں کی کمھی ہوئی تحریوں کو کلام مقدس کا نام دے رکھا ہے، مگر چونکہ وہ کلام الہی تہیں ہیں، اس سے وہ واقعی اس اس کت بیں کہاں کو بغیر طہارت کے لیٹ کر پڑھا جائے ،لیکن آ ہے کہا تھے ہیں وہ کلام البی ہے جس کے ایک حرف میں محر کہ تر مول القد علیہ وہ کا م انہی کی نہیں ہوئی، اور وہ آج ٹھیک اس طرح تر و تازہ صالت میں موجود ہے، جس طرح کہ وہ حضرت خاتم النبیدی محمد سے اس کے تعلی القد عبیہ وہ کا م انہی کی میں بوئی، اور اس میں ایک حرف کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوا، چنا نچرا تکر ین کی دور میں صوبہ تحدہ کے لیفشینت سے دُنیا کے سمنے چیش کیا تھا، اس کتے ہوئی کی اس میں ایک جو بی کلام ہیں کی تغیر و تبدل نہیں ہوا، چنا نچرا تکر ین کی دور میں صوبہ تحدہ کے لیفشینت

" میں ایک جو نے بالکل سیحے اور کامل قرآن ہے، اور اس میں ایک حرف کی بھی تحریف نہیں ہوئی، ہم ایک بڑی مضبوط بنا پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی ہرآیت ہو گھی اور غیر متغیر صورت میں ہے۔ اور آخر کا رہم اپنی بحث کو مضبوط بنا پر دعویٰ کر سکتے ہیں کہ قرآن کی ہرآیت ہو گھی ہوئے کہ ہمارے پاس جوقر آن ہے، ہم کامل طور پراس "ون ہیم" صاحب کے فیصلے پر شتم کرتے ہیں، وہ فیصلہ ہیہ ہے کہ ہمارے پاس جوقر آن ہے، ہم کامل طور پراس میں ہرلفظ محمد (صلی الله عدید وسلم) کا سمجھتے ہیں، جبیبا کہ مسلمان اس کے ہرلفظ کو خدا کا لفظ خیال کرتے ہیں۔ "

الغرض مسلمانوں کے باس الحمد منڈ کلام البی عین اصل حالت میں اور انہی الفاظ میں موجود ہے جوآنخضرت ملی القد مدیدہ وسلم پر نازل ہوئے تھے، اس لئے مسلمانوں کے جذبات کی تلاوت کریں بجاہے، ایک بزرگ مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

> ہزار بار بشویم دہن بہ مشک و گلاب ہنوز نام نو گفتن کمال بے ادبی ست

ترجمہ:... 'آپ کا پاک نام اس قدر مقدس ہے کہ میں اگر ہزار مرتبہ منہ کو مشک و گلاب کے ساتھ دھوؤں تب بھی آپ کا نام لیزائے ادنی ہے۔''

اس کئے اگر کا فرآپ کوطعنہ دیتے ہیں تو ان کے طعنے کی کوئی پروانہ کیجئے ، ان کے پہال طب رت کا کوئی تصور بی نہیں ، وہ طاہری شیپ ٹاپ اورصفائی کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں ، تھرنہ انہیں کہی یانی سے استنجا کرنے اور گندگی کی جگہ کو یاک کرنے کی تو فیق ہوئی ہے، اور ندانہوں نے بھی عسلِ جن بت کیا۔ جب طہارت، وضوا ورعسل ان کے قد ہب ہی میں نہیں تو باوضو ہوکروہ اپنی کتاب کو کہ جو اور ندانہوں نے بھی عسل کے بیامت جھر بید ( علی صاحبہ الصوق واسل م ) کی خصوصیت ہے کہ ان کو قدم قدم پر پاک اور باوضور ہے گئی ہے، اور بیاس اُمت کی شاخت ہوگی کہ جن اعضاء کو وضویش دھویا ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس اُمت کی شاخت ہوگی کہ جن اعضاء کو وضویش دھویا ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس اُمت کی شاخت ہوگی کہ جن اعضاء کو وضویش دھویا ہوتا ہے وہ قیامت کے دن اس اُمت کی شاخت ہوگی کہ جن اعضاء کہ اس کو جاتا ہے وہ اُس کے کہا تا کہ اس کے کہا تا ہو اور بااوب پڑھا جائے ، تا ہم اگر کسی کوقر آن کر یم کی پھھ آیات یا سورتیں زبانی یا دہوں ، ان کو بے دضویکی پڑھا جاتا ہو اور بستر پڑھی پڑھا ہوتا ہو ہوں گے۔ بغیر قر آن کر یم کی تلا وے زبانی بھی جائز ہے کہ قر آن مجمید کے اور اُل میں بھی بورت تلا وے نہیں کر سے ہوئن اور اگر آ وہی کو شار کی حالت میں تو قر آن کر یم کی تلا وے الغرض بڑی کا کہ حالت میں تو قر آن کر یم کی تلا وے ہوئیں وضو کا موقع نہ ہو، تو یہ بھی جائز ہے کہ قر آن مجمید کے اور اُل کسی کو صونہ ہونے کی حالت میں تو قر آن کر یم کی تلا وے ہوئیں وضونہ ہونے کی حالت میں تو قر آن کر یم کی تلا وے ہوئیں وضونہ ہونے کی حالت میں تلاوت جائز ہے ، البتہ قر آن کر یم کو بے پردہ ہاتھ گانا، بے وضو جائز ہیں۔ البتہ قر آن کر یم کو بے پردہ ہاتھ گانا، بے وضو جائز ہیں۔ (۱)

## « وتفهيم القرآن 'تفسير كامطالعه كرنا

سوال: ... نیامولانامودودی کی''تفہیم القرآن' تعطیب،اوراس کا پڑھنانا جائز ہے؟ کیاوہ سّتا نے رسول اور گسّتا فی صحب ہے؟ جس طرح مولانا اشرف علی تھا تو کی نے ڈپٹی نذیر احمد کے ترجمہ قر آن کی اغلاط کو واضح کرتے ہوئے یک رس لہ لکھا تھا، کیا آپ حضرات نے بھی مولانا مودودی کی تصانیف کے جمعہ اغلاط ہے اُمت کو مطلع کرنے کے نئے کوئی رس لہ لکھا ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان أمّتى يدعون يوم القيامة عرًّا محجّلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل متفق عليه رمشكوة ص ٣٩، طبع قديمى). وعن أبى الدرداء رصى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أوّل من يؤذن له بالسحود يوم القيامة، وأنا أوّل من يؤذن له أن يرفع رأسه قال طابس يدى فأعرف أمّتى من بين الأمم ومن خعمى مثل ذلك وعن يمينى مثل ذلك وعن شمالى مثل ذلك، فقال رجل. ينا رسول الله اكبف تعرف أمّتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمّتك؟ قال. هم غرّ محجّلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك غيرهم من إلخ ومشكوة ص: ٣٤٠ كتاب الطهارة، طبع قديمى ٤٠

<sup>(</sup>٢) ويباح له قراءة القرآن لما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يحجره عن قراءة القرآن شيء إلا الجامة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٣، كتاب الطهارة، آداب الوضوء، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ولو قرآ مضطجعًا فلا بأس ... الخـ (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٢)..

 <sup>(</sup>٣) ومنها حرمة قراءة القرآن لا تنقرأ النحائض والنفساء والجنب شيئًا من القرآن والآية وما دونها سواء في التحريم على الأصح. (فتاوي هندية ج ١ ص ٣٠، كتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع، طبع كوئثه).

<sup>(</sup>۵) قوله وحل قلبه بعود أى تقليب أوراق المصحف بعود و نحوه لعدم صدق المس عليه. (رد اعتار على الدر المحتار على الدر المحتار على الدر المحتار على الدر المحتار على الدي عن المحتار على الدي المحدث الدى يقرأ القرآن من المصحف تقليب الأوراق بقلم أو عود أو سكين. (البحر الرائق ح الص ١٢٠٢، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) ومنها حرمة من المصحف لا يجوز لهما وللجنب والمحدث من المصحف إلا بغلاف متحاف عنه كالخريطة والحدد الغير المشرر لا بنما هو متصل به هو الصحيح هكدا في الهداية وعليه الفتوى كذا في الحوهرة البيرة. (فتاوى هندية حسن ٢٨)، ٣٩، كتاب الطهارة، الباب السادس، طبع رشيديه كوئنه).

جواب:...مولانا مودودی کی''تفہیم القرآن' میں غلطیوں کی نثا ند ہی علاء وقتاً فو قتا کرتے رہے ہیں،اس کا مطالعہ عام مسلمانوں کے لئے نہایت مضرہے۔

## ڈیٹی نذیراحد کا ترجمہ پڑھنا کیساہے؟

سوال :.. کیاڈیٹ نذیراحم کے ترجمہ وتفییر پر اختلاف ہے؟

جواب:..ان کا ترجمہ نہ پڑھا جائے ،اس میں غیطیاں ہیں ، وہ ڈپٹی تھے مفسر ہیں تھے۔

#### " تدبرالقرآن" كامطالعهكرنا كيساب؟

سوال:... میں جانوروں کا ڈاکٹر ہوں ، ہمارے ایک اُستاد (جنہوں نے ابتدائی تعلیم مولانا منظوراحد چنیوٹی صاحب کے مدرے سے حاصل کی ) کے کہنے کے مطابق مویانا امین احسن اصلاحی کی'' تدبر القرآن'' کا مطابعہ شروع کیا، کیا'' تدبر القرآن' رجم رویت کے مسئلے کے مواڈر رست ہے؟ کیااس کا نہ پڑھنا بہتر ہے؟

جواب: " تدبرالقرآن كامطالعة بين كرناجا ہے۔

## چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت اور دُرودشریف پڑھناا چھاہے

سوال:... میں روزانہ بازار میں چیتے پھرتے قرآن مجید کی سورتیں جو مجھ کو یاو ہیں پڑھا کرتا ہوں ،اورایک ایک سورۃ کودو دو، تین تین مرتبہ پڑھا کرتا ہوں ۔اس سلسلے میں دو باتیں دو، تین تین مرتبہ پڑھا کرتا ہوں ۔اس سلسلے میں دو باتیں ہتادیں ایک تو یہ کہ میرائی گفیک ہے؟ اوراس میں بے ادبی کا کوئی احتمال تو نبیں ہے؟ دُوسرے یہ کہ میرااس طرح پڑھنا کہیں اورادو وظا کف میں شارتو نبیں ہوتا؟ کیونکہ میں نے مذہب کہ آکٹر اورادووظ کف پڑھنے سے وظیفوں کی رجعت بھی ہوجاتی ہے، جس سے انسان کونقصان بھی ہوسکتا ہے۔

جواب:... بازار میں چلتے پھرتے قرآن کریم کی سورتیں، دُرودشریف یا دُوسرے ذکرواذ کار پڑھنے کا کوئی مضا کھتہ ہیں'' بلکہ حدیث پاک میں بازار میں گزرتے ہوئے چوتھا کلمہ پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ اور بیآپ کوکسی نے غط کہا کہ اس سے نقصان بھی ہوسکتا ہے،اللہ تعالی کا نام لینے میں کیا نقصان؟ ہاں! کسی خاص مقصد کے لئے وردووظیفہ کرتا ہوتو کسی سے پوچھے بغیر نہیں کرتا جا ہے۔

#### تلاوت کے دوران لفظ 'رسول اللہ' آنے پر کیا پڑھیں؟

سوال:...امقد تعالیٰ کے فضل وکرم ہے میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں ، تلاوت کرتے وقت جہال لفظ ''رسول''

 <sup>(</sup>۱) ولا بأس بالقراءة راكبًا وماشيًا إذا لم بكن ذلك الموضع معد للمحاسة فإن كان يكره كذا في القية. (عالمگيري ج.۵ ص. ۲ ۱ ۳، كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأى رجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

<sup>(</sup>٣) وعن عمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحاعبه ألف ألف سيئة، ورفع له ألف ألف درجة، وبني له بيتًا في الجنة. (مشكوة المصابيح ج: الص: ٣١٣).

یا" رسول الله" آتا ہے وہاں" صلی اللہ علیہ وسلم" پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...آیت فتم کرکے پڑھ لیاجائے۔

حتم قرآن کی دعوت بدعت جبیں

سوال:...کیاختم قرآن کی خوشی پردعوت بدعت ہے؟ جواب:...بدعت نہیں، بلکہ جائز ہے۔

ختم قرآن میں شیرینی کانفسیم کرنا

سوال:...رمضان المبارك كي ٣٣٠ وين شب كومسجد مين بعدا زتر او يح إمام مسجد كاسورة عنكبوت اورسورهُ زوم پڙ هنا ،مقند يون کاسنناا درمقتد بول کی لائی ہوئی شیرینی بچوں اور بردوں میں تقسیم کرنے کا کوئی ثبوت ہے؟

جواب: .. جنتم قرآ پ کریم کی خوشی میں دعوت ، ضیافت اور شیرینی وغیر وتقشیم کرنا جائز ہے ، بشرطیکہ اس میں کوئی اورخرا بی نہ پائی جائے۔ لیکن آج کل جس طرح ختم قرآن پرشیر بی تقسیم کرنے کا رواج ہے، بیرجا تزنہیں۔ باتی سورہ عنکبوت اورسورہ زوم يڙھنامنقول نبيس۔

## حتم قرآن پردعوت کرناجائز ہے اور تحفتاً کچھ دینا بھی جائز ہے

سوال:...حارے معاشرے میں جب بچیقر آن ختم کرتا ہے تو آمین کرائی جاتی ہے،جس میں رشتہ داروں کو کھا نا کھلا یا جا تا ے، اور ختم کروانے والے کو تحفتاً کچھ دیاج تاہے، کیا بیاسلام میں جائزہے؟ کیونکہ اس میں ریا کاری کا پہلو بھی آتا ہے۔

جواب:..ختم قرآن کی خوشی میں کھانا کھلانے کا کوئی حرج نہیں ،حضرت عمر رضی اہتد عنہ نے جب سورۃ البقرہ ختم کی تھی تو اُونٹ وَنَ کیا تھا۔ ' ای طرح اگر محبت کی بنا پر بنچے کو کو کی مدیہ یا تتخدوے دیا جائے ،اس کا بھی مضا نقد نہیں ۔لیکن جمارے بیبال اکثر تکلّف ت خلاف شرع کئے جاتے ہیں،اوران میں اِخلاص ومحبت کے بجائے ریا کاری اور سم پری کا پہلو ہی نم یاں ہوتا ہے۔

(١) ولو قرأ القرآن فمرّ على إسم البي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه فقراءة القرآن على تأليفه ونظمه أفضل من الصلاة عملي البي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه في ذلك الوقت، فإن فرغ فقعل فهو أفصل وإن لم يفعل فلا شيء عليه كذا في الملتقط. (عالمگيري ح:٥ ص١٦ ١٦، كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأي رحلًا يقتل أباه وما يتصل به).

 (۲) ويستحب له أن ينجمع أهله وولده عند الختم ويدعو لهم كذا في البنابيع. (عالمگيري ج۵۰ ص:۱۳۱ كتاب الكراهية، الباب الثالث)، أيصًا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. تعلم عمر رضي الله عنه البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جرورًا. (الحامع لأحكام القران للقرطبي ح: ١ ص٠٠٣ طبع بيروت).

٣) مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تعلم عمر رضي الله عنه البقرة في اثنتي عشرة سنةً فدما ختمها نحر جزورًا. (الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج: ١ ص: ٣٠ طبع بيروت).

## ایک دن میں قر آن ختم کرنا

سوال: یک عورت بیباں پر تبدیغ کر ق ہے ، وہ کہتی ہے کہ آپ ہوگ جوعورتیں ایک ساتھ ل کرختم پڑھتی ہیں وہ ناج کزہے ، کیونکھ ایب و ن میں پوراقر آن ختم کر نامنع ہے ، ایک قرآن کم از کم تین دن میں ختم کرنا جا ہے۔ اس پر میں نے پوچھا کہ فوتق وینا ہال یا دُوسری جگہ تراویج میں ایک رات میں پوراختم کیا گیا ، اس کے ہارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ: بیاوگ بھی ہخت گن ہگار میں۔ برائے مہر ہانی صحیح صورت صال ہے ہم کوآگاہ کریں۔

جواب: حدیث میں بین دان ہے کم میں قرآن کر یم ختم کرنے کی ممانعت آئی ہے، کیونکہ اس صورت میں قربر و تقرنہیں ہوسکتا، مطلقا ممنوع نہیں، کیونکہ بہت ہے سف ہے ایک رات میں قرآن کر یم ختم کرنا بھی منقول ہے۔ عورتیں جہاں ل کرقر آن کریم ختم کرتی بھی منقول ہے۔ عورتیں جہاں ل کرقر آن کریم ختم کرتی بیں اس میں فو در کی خرابیاں ہوسکتی ہیں ،مشلا: عورتوں کا بن تھن کرآنا، بیجے تلاوت نہ کرنا، تلاوت کے دوران وُنیا بھر کی با تیں نمٹ نا، و فیرہ، و فیرہ، و فیرہ و میں گرختم کریں تو حدیث کی ممہ نعت کے تحت داخل نہیں، کیونکہ حدیث میں ایک آدمی کے تین دن نے بہنے ختم کرنے کو میں نوب کے جوٹ تو ہوئی و بینا بال میں تراوی کا حوالہ ویا ہے، یہ دن سے بہنے ختم کرنے کو۔ اور آپ نے جوٹ تق و بنا بال میں تراوی کا حوالہ ویا ہے، یہ بھی سے بین میں ایک رات میں جو قرآن کریم ختم کرنے کو۔ اور آپ نے بڑھا جاتا ہے کہ الفاظ سے طور پر سمجھ میں نہیں آتے ،اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ الفاظ سے حول ہے۔ ا

## رمضان میں قرآن تیزیر مناکیساہے؟

سوال:.. رمض ن المبارک میں عموم ن فظ صاحب جوقر آن سناتے ہیں،ان کے بڑھنے کی رفتاراتنی تیز ہوتی ہے کہ سوائے " ''یعلمون''اور'' تعلمون' کے پچھ بچھ ہیں نہیں آتا، گران ہے قرض کیا جائے کہ تھوڑی رفتار ملکی کرلیں تو جواب ملتا ہے کہ ان کی مجبوری ہے، وہ مدکا نہیں بڑھ سکتے ،اس صورت میں بڑھنے اور سننے والے تواب کے مستحق ہول گے؟

جواب:..قرآنِ کریم کا دب بیرے کہ نہیت سکون اور وقار کے ساتھ سے الفاظ کا تلفظ کیا جائے۔ اتنا تیز پڑھنا جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، جائز نہیں ،اور پڑھنے اور سننے والوں کواس کا ٹواب نہیں ملتا، جکہ اندیشہ ہے کہ گناہ نہ ہو۔

<sup>(</sup>١) أفصل القراءة ان يتدبر في معاه حتى قيل يكره أن يختم القرآن في يوم واحد ولا يحتم في أقل من ثلاثة أيام تعظيمًا له ويـقرأ بقراءة مجمع عليها كذا في القية (عالمگيري ج ٥ ص.١٦) كتاب الكراهية، الباب اكلث . إلخ). وأيضًا ويـكره أن يقرأه في أقل من ثلاث لما روى عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث ...إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج ٢ ص:٨٢) تتمة الصلاة، ختم القرآن).

<sup>(</sup>٢) ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء الأركان كذا في السراحية. (فتاوي هندية ح ١ ص ١١٨٠).

<sup>(</sup>٣) وربّل القُوان ترتيلاً. (المزَّمَل:٣).

رقى الحجة. يقرأ في الفرص بالترسل حرفًا حرفًا، وفي التراويح بين بين، وفي الفل ليلاله أن يسرع بعد أن يقرأ كما مهم وفي النسامية أي بعد أن يمد قل مدقال به القراء والاحرم لترك الترتيل المأمور به شرعًا. (شامي ج. ١ ص ١٣٥).

#### شبینقرآن جائزے یاناجائز؟

سوال:...ہارے قرب وجوار میں چند تفاظ نے جمع ہوکر یہ پروگرام بنایا ہے کہ وہ ہر ماہ میں ایک شب شبینہ کرتے ہیں اور
اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سال بحر میں قرآن پاک ہے تعلق رکھنے کے لئے وہ ایسا کرتے ہیں تا کہ قرآن ضبط بھی رہ سکے، اور محبت
بھی برقرار رہ سکے۔ اس میں کچھ غیر حافظ لوگ بھی ذوق وشوق سے شرکت کرتے ہیں، واضح رہ کہ ان کے لئے کوئی چندہ نہیں کیا
جاتا، نہ بی حہ فظ پکھ بیستے ہیں، اور نہ بی کی کوز بروی قرآن سننے پر مجبور کیا جاتا ہے، اعلان یبی ہوتا ہے کہ جوصا حب چاہیں اور جس
قدر چاہیں شبینے قرآن میں شرکت کر بہتے ہیں۔ ایسی محفل میں قرآن سننے یا سننے کے لئے شرکت کرنا قرآن وسنت کی روشتی میں کیا
عظم رکھتا ہے؟

جواب:...حضرات ِفقہاءً نے تین ہے زیادہ افراد کا جماعت کے ساتھ نوافل پڑھنا کر دہ لکھا ہے، پس اگر اِمام تراوی کے پڑھائے تو پیشبینہ سے ہادراگر اِمام فل کی جماعت کراتا ہے تو پیشبینہ جائز نہیں۔

## ٢٧ وي شب رمضان كوشبينه اور لا كُنْك كرنا كيسا ٢٠

سوال:... ۲۷ ویں شب کوشبیندا ورلائمنگ کرنا کیساہے؟

جواب:...شبینه جا ئز ہے، بشرطیکه مفاسد سے خالی ہو، ورندسی نہیں ، بےضر ورت روشی کرنا کوئی متحن بات نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## ریڈیو کے دینی پروگرام چھوڑ کر گانے سننا

سوال:...میرے گھر میں ریڈیو ہے، مجھے نغے سفنے کا بہت شوق ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ریڈیو انٹیشن سے
تلاوت کا م پاک یا کوئی نذہبی پروگرام نشر ہور ہا ہوتا ہے، تو دُومرے انٹیشن سے میرے پسندیدہ گانے نشر ہورہے ہوتے ہیں، میں
بالاً خرتمام ندہبی پروگراموں کوچھوڑ کرگانے سفنے لگتا ہوں، کیا ہے جا مزہے؟

جواب: ...خود آپ کاخمیر کیااے جائز کہتا ہے؟ گانے سننا بجائے خود حرام ہے، تلاوت بند کر کے گانے سننا کس طرح جائز (۳) ہوسکتا ہے ...؟

<sup>(</sup>۱) (ولا يصلى الوتر والتطوع بجماعة خارج رمصان) أى يكره ذلك على سبيل التداعى بأن يقتدى أربعة بواحد، در مختار. وفي الشاعية: قوله أربعة بواحد اما إقتداء واحد بواحد أو إثنين بواحد فلا يكره وثلاثة بواحد فيه خلاف . إلخ. (شامى ج:۲ ص:۳۸، كتاب الصلاة، مبحث صلاة التراويح).

<sup>(</sup>٢) إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ٢٣٤، فصل في التراويح، طبع كتب خانه امداديه، انذيار

 <sup>(</sup>٣) وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام استماع الملاهي معصية
 والحلوس عليها فسق والتلذّذ بها كفر. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٣٨٩، وأيضًا في الهندية ج:٥ ص ٢٥١).

## ٹیپ ریکارڈ رہے گا ناسننے کا گناہ ملتاہے ،تو تلاوت سننے کا تواب کیوں نہیں ملتا؟

سوال: بیں حافظ قرآن ہوں ایکن عام نہیں ہوں الوگ مجھ سے بیسوال کرتے ہیں کہ: کی گانے سنن گناہ ہے؟ ہیں کہتا ہوں کہ ہیں کہتا ہوں کہ نہیں! وہ کہتے ہیں کہ ہاں گناہ ہے! تو وہ سوال کرتے ہیں کہتا ہوں کہ: نہیں! وہ کہتے ہیں کہ: نہتا اوت کرنے والاموجود ہے، نہ گان گانے والاموجود ہے، یہ کی وجہ ہے کہ نہیں پرگانے سننے سے گناہ کیوں ملتا ہے؟ اور تلاوت سننے سے تواب کیوں ملتا ہے؟ اور تلاوت سننے سے تواب کیوں ملتا ہے تو میں ملتا؟ تو مہر یا تی فر ما کراس سوال کاحل تلاش کر کے بتا کمیں۔

جواب:.. ثیپ ریکارڈ رے قرآن کریم کی آواز سننے کا ثواب ملتا ہے ،گر تلاوت کا ثواب نیس ماتا۔ اور گائے کی کیسٹ سننے سے گائے کی آواز سننے کا گناہ ملتا ہے ،اور گائے کی آواز سننا بھی حرام ہے۔

## ٹیپ ریکارڈ رکی تلاوت کا تواب ہوتا ہے

سوال:... شپ ریکارڈرے اگر تا وت قرآن تی جائے تواس کا تواب ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے یہ تواب گناہ ہوتا ہے ہے۔ بھی نہیں؟ جواب:... شپ ریکارڈرک آ واز تا وت تو بہر حال نہیں، اس لئے نداس پر تا وت کے اُحکام مرتب ہوئے ہیں، نہ تا وت سننے کا تواب ہوگا،البتہ تا وت کی آ واز ضرور ہے،اس پر امتد تعالی تواب عطافر ماویں تو بچھ اجید نہیں۔

## كيست پرتلاوت كا تواب بيس ملتا تو پھرگا ناسفنے كا گناه كيوں ملتاہے؟

سوال: فقوی کیسٹ پر تماوت اور کجدہ سہو کے عنوان کے تحت پڑھ، جس میں آپ نے کیسٹ کی تلاوت پر تجدہ تماوت کے عدم وجوب کا فقوی و یا ہے، اور کیسٹ کی آواز کو تلاوت قرار نہیں دیا۔ تواس پر اٹکال بیدوار وہوتا ہے کہ آیا کیسٹ پر تلاوت کلام یاک کا تواب اصلی تلاوت کے ہرا ہر ہوگا یا نہیں؟ دیگر اِشکال بیاکدا گرکوئی کیسٹ میں بندموسیقی سنے تواس کا گناہ معے گا یا نہیں؟ یا موسیق کی آواز کو آواز شریحتے ہوئے گناہ کا کا منہیں سمجھا جائے گا؟

جواب:... ملاوت نؤ وہ تھی جو قدری صاحب نے کی تھی ،اس پر نثواب بشرطِ اخلاص ضرور ہوگا ، کیسٹ میں اس تلاوت کی آواز تحفوظ ہوگئی ،اس آواز کا تھم تلاوت کا نہیں ۔ آواز تحفوظ ہوگئی ،اس آواز کا تھم تلاوت کا نہیں ۔ مثلاً:اگراؤان کی کیسٹ اؤان کے وقت نگاوی جائے نواس کا تھم اُؤان کا نہیں ہوگا۔

<sup>(</sup>١) لأن القراءة فعل اللسان. (حلى كبير ص٢٥٥٠، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

<sup>(</sup>۲) وفي البرازية استنماع صوت النماهي كصرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلاة والسلام. استماع الملاهي معصية والحنوس عليها فننق والتلذّد بها كفر. (الدر المختار ج. ٢ ص. ٣٩٩). وكره كل لهو أي كل لعب وعث واستنماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وصوب الأوتار واستماع صوب الدف والمزمار وعير دلك حرام وإن سمع بعنة يكون معدورًا ويحب عن يحتهد أن لا يسمع. (شامي ح ٢ ص.٣٩٥، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).
(٣) يناً عاشيةً برا۔

<sup>(</sup>٣) والسماع شرط عمل التلاوة. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص٢٦٠٠). أيضًا بحلاف السماع من البهاء والصدى فإن ذالك لبس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز. والصدى فإن ذالك لبس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز. وبدائع الصائع ح١٠ ص ١٨١، كتاب الصلاة، فصل وأما بيان من تجب عليه السجدة، طبع ايج ايم سعيد).

آپ نے گانے کی کیسٹ کا جو اشکال کیا ہے، وہ سی نہیں۔ایک ہے گانا، یہ بھی شرعا حرام ہے، اورایک ہے گانے کی آورز ستنا، یہ بھی حرام ہے۔گانے کی کیسٹ میں گانے کی آواز تی جاتی ہے،اس کے حرام ہونے میں کیا شبہ ہے.. ؟ كيسٺ كي آواز سي تحده

سوال:..مسئله ميه به كدايك دن مين مني بس مين سفر كرر ما تفامني بس مين كيست آن تقا، جس مين قر آن پاك كي تا. وت ہور بی تھی ، میں بھی تلاوت من رہاتھا کہ اس دوران قاری صاحب جو تلاوت کررے تھے ایک جگہ اس نے بیر کہ کے بحد ہُ تلاوت ، تو جب میں نے میسنا تو میرے برابرسیٹ پر جیٹھے تھی نے کہا کہ اب ہم پر سجدہ داجب ہو گیا ، کیا س تخص کی بات وُرست ہے؟ کیونکہ منی بس تو ئھرى ہوئى <sup>كھ</sup>ى \_

(+) جواب:...کیسٹ کی آ واز ہے مجد ہُ تل وت واجب نہیں ہوتا ، آ دمی کے مند کی تلاوت سے واجب ہوتا ہے۔

#### ٹیپ ریکارڈ رہے تلاوت سنناخلا ف اوب ہے؟

سوال:...ميرے ذہن ميں بيمسئد کھنگتا ہے، يسوں كے ۋرائيورا درا كثرمنى بس ۋرائيورسفر كرتے وقت گانوں كے كيسٹ لگادیتے ہیں، جن میں کحش اور عربیاں گانے ہوتے ہیں، صبح کے وقت بسوں کے ڈرائیور قرآن یاک کا کیسٹ بھی لگا دیتے ہیں اور اس کے تھوڑی دیر بعدع یاں اور محش گانے شروع ہوج تے ہیں، میرے منع کرنے کے باوجود کے اس میں فخش گانے لگے ہوتے ہیں، قرآن

پاک کا کیسٹ ندلگاؤ، وہ لوگ کہتے ہیں کہآ واز تو ہے جس طرح آ دمی جھوٹ کیج بول ہے۔ کیان کا کہن سیجے ہے؟ جواب:... ٹیپ ریکارڈر آ واز محفوظ کرنے کا آلہ ہے، اس کا صحح استعمال سیجے ہے، اور غلط، غلطہ سیدڈرائیوروں کی بدنداتی ہے کہ اس کو گانے کے لئے استعمال کرتے ہیں، ، یا وجود بکہ بسوں اور منی بسوں بیس گانے نگانا قانو نا بھی ممنوع ہے، سیکن بیضاف قانون حرکت، قانون کے محافظول کی ناک کے بیچے ہور ہی ہے۔ بہرحال جوآ رکائے کے لئے استعمال ہوتا ہو، اس سے

تلاوت سننا خلاف اوب ہے۔

<sup>(</sup>١) اخلتهوا في التغيي ابحرد قال بعصهم انه حرام مطلقًا والإستماع إليه معصية وهو إحتبار شبخ الإسلام ولو سمع بغتة فلا إثم عليه. (عالمگيري ح٥٠ ص ١٥٦، كتاب الكواهية، الناب السابع عشر في الغناء و لنهو وسائر المعاصي إلح). ٢٠) ولا تسحب بكتابة ولا نظر من عير تنفط لأنه لم يقرأ ولم يسمع وكدا التهجي فلا تحب عليه ولا على من سمعه لأنه تعداد الحروف وليس نقراءة. (حاشية الطحطاوي ص ٢٦١، ناب سحود التلاوة) - التلاوة هي مصدر تلا بمعني قرأ واسما لم يذكر السماع لأن المختار أن السبب التلاوة فقط ولأن التلاوة سبب لنسماع أيضًا فكان ذكر مشتملا على السماع من وحمه فاكتفى به كدا في العناية وفي ذكر النلاوة إيماء إلى أنه لو كتبها أو تهجاها لم يحب قاله السبد. (حاشية الطحطاوي ص: ٢٦٠، باب سجود التلاوق، أيضًا بدائع ج١١ ص: ١٨١، كتاب الصلاة) ـ

<sup>(</sup>٣) الأمور بـمـقـاصـدهـا كـما عـلمته في التروك وذكر قاضيخان في فتاواه ان بيع العصير ممن يتحذه حمرًا إن قصد به التحارة فلا يحرم وإن قصد به لأحل التخمير حرم. (الأشباه والنظائر ح ١ ص ٣٣٠، الص الأوّل، القاعدة الثانية) (٣) تفصيل ديكين: "آلات جديدو" هن ١٢١١\_

## تلاوت كلام ياك اورگانے ريديويا كيسٹ سے سننا

سوال: اگر تلاوت کاء م پاک کو کیسٹ یاریڈیو سے سنا جائے تو اس کا تو اب حاصل نہیں ہوتا ، تو اس اُصول کے مطابق موسیقی اگر ریڈیو یا کیسٹ میں سٹی جائے تو اس کا گناہ بھی نہ ہونا جاہے!

جواب: . گانے کی آواز سنن حرام ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ تلاوت کی آواز تلاوت نہیں ،اس لئے تلاوت سننے کا ثواب نہیں ہوگا۔البتداگرآپ قرآن کریم کے سیجے تلفظ کو سیجھنے کے لئے سنتے ہیں تو اس کا جرضرور ملے گا۔

#### کیاشپ ریکارڈ پر تلاوت ناجا ئز ہے؟

سوال: . آپ نے تحریر فر ، یا تھا کہ ٹیپ پر تلاوت کرنے سے تلاوت کا تواب نہیں ملت ، اور نہ اس کے سننے سے تلاوت کا تواب نہیں ملت ، اور نہ اس کے سننے سے تلاوت کا تجدہ واجب ہوتا ہے ، تو گڑارش ہے کہ اس ز ، نے میں تو ٹیپ ریکارؤنہیں تھ ، اس لئے قرآن وسنت سے اس کے سئے کوئی دلیل نہیں ملتی ، لیکن آج کل کے دور میں تو بیدا کہ اس استعمال کیا جاتا ہے ، جبیبا کہ جہاد میں ہوائی جہاز اور ٹینک وغیرہ ، قرآن وسنت کی روشنی میں وجو ہات درج سیجئے۔

جواب:...ثیپ پر تلاوت کو نا جائز تو میں نے بھی نہیں کہا، مگر بحد ۂ تلاوت واجب ہونے کے بئے تلاوت بھی شرط ہے،اور ثیپ سے جوآ واز نکلتی ہے وہ عقلاً وثمر عاصیح نہیں ،اس لئے اس پر تلاوت کے آحکام بھی جاری نہیں ہوں گے۔

# ٹیپ ریکارڈ پرسی تلاوت وتر جمہ سنناموجب برکت ہے

سوال:... بیں قرآنِ کریم کے کمل کیسٹ خرید ناجا ہتا ہوں جو باتر جمہ ہیں ، پوچھنا ہے ہے کہ شیپ ریکارڈ پر تلاوت وتر جمہ سننا کیسا ہے؟ تواپ ہوتا ہے کے نہیں؟ آپ ہے مشور ولینا ہے کہ'' قرآن کیسٹ سیٹ''لوں یا نہ لوں۔

جواب:...اب بینو آپ نے محصانبیں کہ کیسٹ پرکس کی تلاوت اور ترجمہ ہے؟ ترجمہ و تل وت اگر تھی ہیں تو ان کے خرید نے میں کوئی حرج نہیں ، تل وت سننے کا تواب تو نہیں ہوگا ، بہر حال قر آن کریم کی آ واز سننا موجب برکت ہے۔

## تلاوت کی کیسٹ سننی کافی ہے یا خود بھی تلاوت کرنی جا ہے؟

سوال: ..میراایک دوست ہے جوخود قرآن شریف نہیں پڑھتا بلکہ نیپ ریکارڈ کی کیسٹ کے ذریعہ روز قرآن شریف سنتا

<sup>(</sup>١) ص: ٣٨٠ كاحاشيةبراء٢ ملاحظه بو\_

<sup>(</sup>٢) في نظر إلى أهلية التالى وأهايته بالتميز . بحلاف السماع من الببغاء والصدى فإن ذلك ليس بتلاوة وكدا إذا سمع من امحون لأن ذلك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لانعدام التميير. (بدائع صنائع ح- ١ ص. ١٨٦، كتاب الصلاة، فصل بيان من تحب عليه السحدة، وأيضًا جديرُتشي مسكل ع: ١ ص. ٢٥، آلات جديده ص: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے سئے ملاحظہ ہو؛ جدید فقہی مسائل ص: ٩٥؛ ایستان آلات جدیدہ ص: ١٩٠٠ ا

ہے، حالانکہ میری اس سے بحث ہوئی تو کہنے لگا کہ قرآن شریف پڑھنا کوئی ضروری نہیں ،مسمہ ن صرف بن َربھی عمل کرسکتا ہے۔ بیہ اً کچھن میرے ذہن میں گھومتی رہی ،اس کو ڈور کرنے کے لئے ایک مولوی صاحب سے ملاء انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ خود پڑھنے اور سننے کا تواب ایک ہی ہے۔اب میرے ذہن میں بات نہیں آتی کہ جب، یک مسلمان خود قر آن شریف پڑ ھا ہوا ہے تو خود کیول نہیں تلاوت كرتا ہے؟ آپ بنا ہے اور ميرى أنجھن ؤوركرين كه كيا قرآن ياك صرف ؤوسروں كى زبان ہے سننا جا ہے اورخود تلاوت نه كى جائے؟ جبکہ وہ خودلکھا پڑھا ہوء آخر کیوں؟

جواب: .. قر آن مجید کے بہت سے حقوق ہیں ،ایک حق اس کی تلاوت کر ناتھی ہے ،اوراس کے أحکام کا سننااوران پڑمل كرنائجى اس كاحق ہے، اسى طرح بفقر برہمت اس كوحفظ كرنائجى اس كاحق ہے، ان تم محقوق كوا داكر تا جاہئے \_البعثة قرآن مجيد پڑھنا، قر آن مجید سننے سے زیادہ افضل ہے۔اور ثیب ریکارڈ کی تلاوت کوا کثر علماء نے تلاوت میں شار نہیں کیا ہے۔

## شیپ ریکارڈ کی تلاوت کا تواب ہیں ،تو پھرگا نوں کا گناہ کیوں؟

سوال:...روزنامہ جنگ میں ہر ہفتہ آپ کا کالم تقریباً یا قاعدگی ہے پڑھتا رہ ہوں ، اس میں بعض اوقات آپ کے جواب متعلقه مسئد کے مزید اُلجھا ؤ کا باعث بن جاتے ہیں ،اور کبھی جواب وضاحت طلب رہ جاتے ہیں ،جس کی وجہ سے سائل ہی نہیں ، بلکہ ؤوسرے قار نمین کی اُلجھن وُ ورنبیس ہو یا تی۔مثار کے طور پر آپ نے فرمایا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ کی تلاوت واقعتاً تلاوت تبیس ہے، اس سے بحد ہُ تلاوت واجب نہیں ہوگا، نہ تلاوت کا تواب ملے گا۔اگر میدوا تعنا تلدوت نہیں ہے تو پھرریڈیو یورٹن سے تلاوت کا جوازختم ہوجائے گا، یہی نہیں جب اس کا ثواب بھی نہیں ہے تو پھر نہیں ریکارڈ سے فخش گانے سننا بھی باعث عذاب نہیں ہوگا، اور پھر فلمیں دیکھنے ہے بھی کیائر ائی ہیدا ہوسکتی ہے؟ وُ وسری ہات مجد وُ تلاوت کی ہے،تو یہ اُچیز یہ مجھتا ہے کہ قر آن مجید کی متعلقہ آیت کسی بھی ذر بعدے کسی مسلمان کے کان تک پہنچے یا وہ خود تل وت کرے اس پر سجد ہ تلاوت واجب ہوجائے گا۔ بدآپ کی بات سلیم کرلی جائے تو پھرعیدین اور جمعہ کی نمازوں میں وُ وروُ ورتک صف بندنمازی جونماز ادا کرتے یا زکوع وجود پیش اِ مام کے ساتھ کرتے ہیں ، وہ بھی بے معنی ہوکررہ جائے گا ،اس سئے کہ ان نمازوں میں خصوصاً لہ ؤ ڈ انپیکر کا استعمال عام ہے۔ ہاں! ٹیپ ریکارڈ ریر تلاوت سے نماز ادا نہ کرنے کا جواز توہے اس لئے کہ یا جماعت نماز کے لئے پیش امام کا ہونالازم ہے،لیکن بجد ۂ تلاوت کا واجب نہ ہونااوراس کی ساعت کا مسى تُواب كا باعث نه ہو تاعقل وقہم ہے بعید یا تیں ہیں۔

<sup>(</sup>١) عن عيدة المليكي وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهل القرآن! لا تتوسدوا القران واتلوه حـق تــلاوته من أناء الميل والمهار وافشوه وتغرّوه وتدبّروا ما فيه لعلكم تفلحون، ولا تعحدوا ثوابه فإنّ له ثوابًا. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص.١٩٢، أيضًا الفقه الإسلامي وأدلّته ح ٢ ص. ٨٢،٨، هندية ح ٥ ص١٤٠٠).

 <sup>(</sup>٢) فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتمييز وقد وجد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتحب السحدة بخلاف السماع من البمعاء والنصدي فإن ذالك لينس بتلاوة وكذا إذا سنمنع من اختون لأن دالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإنعدام التمييز. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٨٦ ا عكتاب الصلاة). أيضًا: آلاتِ مِديره ص:٢٠٤.

جواب: بنب کی تھیجتیں ہوئی تیمتی ہیں ، میں دل ہے ان کی قدر کرتا ہوں ، اور ان پر جناب کاشکر گزار ہوں۔ یہ ن کارہ اپنے محدود ملم کے مطابق مس کل حزم واحقیاط ہے کیسے کی وشش کرتا ہے، مگر قلّت علم اور قلّت فہم کی بن پر بھی جواب میں نسطی یا خزش کا ہوجا نا غیر متو قع نہیں ، اس لئے ہل ملام ہے ہار ہار التجا کرتا ہے کہ کسی مسئلے میں لفزش ہوجائے۔
کی اصلاح ہوجائے۔

ا: ال تمہیدے بعد گزارش ہے کہ آنجناب کی نفیحت کے مطابق اس مسئد میں وُ وسرے اہل علم ہے بھی رُجون کیا وان کی رائے بھی کہ ترون کی وان کی رائے بھی کہ شفیع صاحب رائے بھی یہ ہے کہ شیب ریکا رو رپر تل وت سننے سے بحد و تلاوت له زمی نہیں آتا ، پاکستان کے مفتی اعظم مول نامفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ''آلات جدید و'' میں تحریر فرمائے ہیں:

''شیپ ریکارڈ رے نور جو آیت مجدہ کی جائے اس کا وہی تھم ہے جو گرامونون کے ریکارڈ کا ہے کہ اس کے سننے سے مجدو تداوت اس کے سننے سے مجدو تداوت اس کے سننے سے مجدو تداوت واجب نہیں ہوتا ، کیونکہ مجدو تلاوت کے وجوب کے لئے تلاوت سے مخترط ہے ، اس کے سننے سے مخترف واجب کے سننے تلاوت کے مخترط ہے ، اور آلہ ہے جان بے شعور سے تلاوت منصور نہیں ۔''

۲: ... جناب کا یہ شبعی نہیں کے: ''اگر یہ تعاوت نہیں قرید یواا رئیلیو بڑن سے تلاوت کا جواز قتم ہوج ہے گا۔' ریڈیو پر جو

تلاوت نشر ہوتی ہے، وہ عمو ما پہلے ریکارڈ کر ں جاتی ہے، بعد میں نشر کی جاتی ہے، اس لئے اس کا تھم وہ کی ہے جوئیپ ریکارڈ کی آو زکا ہے

کہ وہ تعاوت سیجے نہیں ،گر ریکارڈ کرانا جائز ہے۔ حضرت مفتی صاحب '' آنات جدیدہ' میں لکھتے ہیں ۔'' اس مشین پر تلاوت قرآن

پاک اور دُ وسرے مض مین کا پڑھنا اور اس میں تفوظ کر انا جائز ہے۔' (حوالہ بار) ہیں اس کے تعاوت سیجے نہ ہونے ہے یہ از منہیں آتا

کر یڈ بواورٹیلیو بڑن پر تا اوت کرنا ہی نو جو جے۔ البت کی اور سب سے ممانعت ہوتو دُ وسری بات ہے، مثلاً انہیلیو بڑن پر تھو ہو ۔

ہم آتی ہے، اور یہ شری حرام ہے، اور جیج جز حرام اور ملعون ہواس کوقر آن مجید کے لئے استعمال کرنا بھی حرام ہے، اور یہ بوکا استعمال کرنا بھی حرام ہے، اور یہ بیکھی اس سے بعض اہل علم نے ، س پر تلاوت کو ہا و لی قر ار دیا ہے، اور اس کی مثال ایک ہے کہ جو برتن نج ست کے لئے استعمال کی ج تا ہے، اس میں کھا تا ہوئے ایک سلیم الفطر شخص کو گھن آئے گی ، چنا نچ حضرت منتی صاحب نہ ہو ست کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اس میں کھا تا ہوئے ایک سلیم الفطر شخص کو گھن آئے گی ، چنا نچ حضرت منتی صاحب نہ ہوں :

ے گوا ذان کی آ واز تو آئے گی 'لیکن اس کوا ذان نہیں کہا جائے گا ، نہاس ہے اذان کی سنت ادا ہوگی ،ای طرح ٹیپ کی ہوئی تلہ وت بھی تلاوت کے قائم مقام نہیں ۔لیکن شریعت نے گانے کی آواز سننے کومطاقاً حرام قرار دیا ہے، چنا نچہ یک حدیث میں ہے کہ: '' دوآ وازیں الی ہیں کہ دُنیا وآخرت میں ملعون ہیں ، ایک خوشی کے موقع پر ؛ ہے تاہے کی آ و، ز، ؤومری مصیبت کے موقع پرٹو ہے کی آواز ۔''<sup>(۱)</sup>

اس سئے گانے کی آواز خواہ کسی ذریعے ہے بھی سن جانے اس کا سننا حرام ہے ،لہذا تلاوت پر گانے کی آواز کو قیاس کر نا

٣:..اور جناب كابيارش د ہے كه: '' قرآن مجيد كي آيت تجده خواه كى بھى ذريعے ہے كى مسمان كے كانول تك پہنچے ياوه خود تلاوت کر ہے، اس پر تجد وُ تلاوت واجب ہوجائے گا۔'' تا، وت صححہ کی صد تک توسیح ہے، مطلقاً سیح نہیں ،مثلاً: کسی سوئے ہوئے ستخص نے آیت مجدہ تلاوت کی ، نداس پر مجدہ واجب ہے ، نداس کے سننے والے پر ، کیونکد سوٹے والے کی تلاوت ، تذ وت صحیح نہیں۔ ای طرت اگرکسی پرندے کو آیت بجدہ رٹادی گئی تو اس کے پڑھنے ہے بھی سننے والوں پر تجد ۂ تلاوت واجب نہیں ، چونکہ پرندے کا پڑھنا تل وت صیحہ نبیں۔ بی طرح اگرکسی نے آیت سجدہ تلاوت کی مسی شخص نے خوداس کی تلاوت تو نبیس سی مگراس کی آوازیباژ بیا و یوار یا گنبدے نکرا کراس کے کان میں پڑی تو اس صدائے باز گشت کے سننے ہے بھی تبد ہُ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔الغرض أصول یہ ہے کہ تلاوت صحیحہ کے سننے سے مجدو کا وت واجب ہوتا ہے ، شیپ ریکارڈ کی آ واز تلاوت صحیحہ نہیں ، اس لئے اس کے سننے سے مجدو (۲) تلاوت واجب نہیں ہوتا ہے۔

۵:...آپ نے جولاؤڈ انٹیکر کا حوالہ دیا ہے، وہ بھی یہاں بے کل ہے، کیونکہ لاؤڈ انٹیکر آواز کو ڈور تک پہنچا تا ہے، اور مقتر بول تک جوآ واز پہنچی ہے وہ بعینہ امام کی تلہ وت وتکبیر کی آواز ہوتی ہے، ٹیپ ریکارڈ راس آواز کو تحفوظ کر لیتا ہے، اب جو ٹیپ ر یکارڈ بجا یا جائے گاوہ اس تلہ وت کاعکس ہوگا جواس پر کی گئی ، وہ بذات خود تلاوت نہیں ،اس لئے ایک کوڈ وسرے پر قبی س کرنا سیجے نہیں۔ جو ہاتیں اس نا کارہ نے گزارش کی ہیں ،اگر ہل علم اوراہل فتوی ان کوندھ قرار دیں تواس نا کار و کوان ہے رُجوع کر لینے ہیں کوئی عارتبیں ہوگی ،اوراگر حضراتِ الل علم اوراہل فتوی ان کو پیچے فرماتے ہیں تو میرامؤ ڈبانہ مشورہ ہے کہ ہم عامیوں کو ن کی ہات مان لینی جائے، فقہ کے بہت ہے مسائل ایسے باریک ہیں کہ ان کی وجہ ہر مخص کو آسانی ہے بچھ میں نہیں آسکتی ،و بندالموفق!

 <sup>(</sup>١) عبن أسس بمن مالك رصبي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان منعوبان في الدنيا والآحرة مرمار عمد نعمة وربة عبد مصيبة. رواه البرار ورواته ثقات. (الترعيب والترهيب ح ٣٠ ص ٣٥٠، حامع الصعير ص ١١١ طبع دارالكتب العلمية بيروت).

<sup>(</sup>٢) فيشظر إلى أهلية التالي وأهبيته بالتمييز وقد وحد فوجد سماع تلاوة صحيحة فتحب السحدة بحلاف السماع من البيغاء والصدي فإن ذالك ليس بتلاوة وكنذا إذا سمع من اعنون لأن دالك ليس بتلاوة صحيحة لعدم أهليته لإبعدام التميير. (البدائع الصائع ح. ١ ص. ١٨٦ ، كتاب الصلاة، واما بيان من تجب عليه السحدة، طبع سعيد).

# بی آئی اے کوفلائٹ میں بجائے موسیقی کے تلاوت سنانی جاہئے

سوال: ... میں نے طویل عرص قبل ایک ہجویز پی آئی ہے وہیش کی تھی کہ اندرون ملک ہر پرواڑ کے شروع میں کچومنٹ (کم سے م) پندرہ منٹ کے لئے قر آن کریم کی تلاوت کے نبیب مس فرول کو سے م) پندرہ منٹ کے لئے قر آن کریم کی تلاوت کے نبیب مس فرول کو سنٹ منٹ کی جائے قر آن کریم کی تلاوت کے نبیب سنٹ کے بائی کا فرسودہ وضیئی سنٹی جائی رہیں جبہان وقتوں میں اگر مسافرہ لی گوشتی کی خوست کا اور احد تعالی کا فنٹس شامل سفر رہ گا۔ بیقی میری ہجویز جو کہ ایک اسل می ممکنت کی فضائی مروس ہے متعمق اوار کو چیش کی گئی تھی جو کہ اسمای شعائر کی ترویج کے سنس سنطے میں ایک اچھی کو شش شاہر ہوئی ہے۔ اسل می ممکنت کی فضائی مروس ہے متعمق اوار کو چیش کی گئی تھی جو کہ اسمای شعائر کی ترویج کے اس سے بخو ابی انداز و گایا جاسکت ہے کہ اس سلطے میں ایک اچھی کو شش شاہر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی گئی تھی ہوئی ہوئی کہ تو جو کہ اسمال میں جو بیتو جائے ہیں ہوئی کی دھنیں بھی کہ تھیں ہوئی کی تو تھی کہ انداز و گایا جاسکت ہے کہ اس سلطے میں کہ تم کے دو اس میں سارے مسلمان تو سخو تھیں نہیں ہوئی کر ہے۔ یہ خوا میں اسلامی شعائی کر ہے۔ کہ خوا کا کلام مس فرول کو اس نیک ملل سے محروم رکھنا تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اگر میں طریق ہوئی کی بنا پر اسلامی خوا میں کہ تاب کہ کہ تو ہوئی کہ ایک کہ تاب کہ کہ میں نہیں آئی۔ براہ رم آپ ہوئی کی بنا پر اسلامی مطالحہ کریں اور اگر میں ڈرست ہوں تو اس کو رائی کروانے کے لئے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کی تجریم کی ترویز کی کو کریں کہ آپ کی گئی کی کی کروانے کے لئے آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کی گئی کے میں کہ آپ کی گئی کے اس کی کھیں اندر کریں کہ آپ کی کہ آپ کی گئی کہ آپ کی گئی کی کھیں کو کریں کہ آپ کی گئی کی کھیں کو کریں کہ آپ کی کہ آپ کی گئی کی کہ آپ کی گئی کی کھیں کو کی کو کی کو کو کی کو کو کریں کہ کو کی کو کی کو کریں کہ آپ کی کہ آپ کی کہ آپ کی کہ کی کو کریں کہ کی کو کریں کی کھیں کو کو کریں کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کھی کو کری کو کریں کو کو کو کی کو کی کو کھیں کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھیں کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی

جواب: ... آپ کی تجویز بہت اچھ ہے، ہے جرمتی کا عذر تو بالکل ہی مغواور مہمل ہے، البتہ بید عذر ہوسکتا ہے کہ ش ید غیر مسلم اس کو پسند نہ کریں ،گرید عذر بھی کی ہے۔قرآن کریم کی حلاوت وشیرین کا بیالم ہے کہ اگر کوئی سیح انداز میں پڑھنے والا ہوتو غیر مسلم برادری بھی اے نہ صرف پیند کرتی ہے بلکہ اس سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ پی آئی اے کے اعلی حکام کواس پر ضرور تو جہ دین چاہئے۔ اور موسیقی شرعاً ناجا تزاور گناہ ہے؛ اس کا سلسد بند کردینا جائے۔

## قرآن کی تعلیم پراُجرت

سوال: میں جمعیت تعیم اخر آن کی طرف سے لوگوں کو قر آن کی تعیم ویتی ہوں ، لوگوں کو تعیم مفت دی جاتی ہے اور قامدے بھی مفت نفت میں جمعیت تعیم مفت دی جاتی ہے اور قامدے بھی مفت نفت میں جمعیت کی طرف سے متی ہے ، جبکہ میں قر آن پڑھانے کا جبید میں حرام جمعی قامدے بھی مفت کا جبید میں حرام جمعی ہوں۔ میرا کوئی ذریعے معاش نہیں ہے ، جھے لوگوں نے کہا کہ تم بچوں کوقر آن کی تعیم دو، ہر بچے سے دس دس رو پے لو، تمہر را گزارا موجائے گا۔ لیکن میراضمیر کہتا ہے کہ میں بنوں ربول گی لیکن بھی چیے لے کرقر آن نہیں پڑھاؤں گی۔ اب جبکہ میں ایک اسلامی

 <sup>(</sup>۱) وفي البزازية استماع صوت الملاهي معصية والجلوس عبيها قسق والتلذذ بها كفر. (درمختار مع الشامي ح٠٢ ص ٩٣٠، كناب الحطر والإباحة، وأيضًا في الهندية ح ۵ ص ٩٥٠، كناب الكراهية، الباب السابع عشر إلح)

ا دارے کی طرف ہے لوگوں کوقر آن کی تعلیم دیتی ہول ، تو میرااس طرح قر آن کی تعلیم پر شخوا دین جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ میرا دِل مطمئن نہیں ہے اس شخواہ ہے، میں املدہ وُعا کرتی ہوں کہ املہ پاک تو اپنی رحمت ہے مجھے کہیں اور سروس دِما دے، قوجتنے عرصے میں نے تنخواہ لے کرقر آن کی تعلیم دی ہے،ا تنے عرصے بغیر تنخواہ کے تعلیم دوں گی۔ آپ مجھے یہ بنائے کہ قر آن کی تعلیم کے پیسے لینا جائزے پائیں؟

جواب :...قرآن مجید کی تعلیم پرتنخواه لین جائز ہے،اس لئے آپ کو جوجمعیت تعلیم اغرآن کی طرف ہے تخواہ ملتی ہے،اس کو وظیفہ بچھ کرقبول کراپ کریں اور قر آن مجیدر ضائے الٰہی کے لئے پڑھائیں۔(')

# مرداُ ستاذ کاعورتوں کوقر آن مجید پر سانے کی عملی تربیت دینا

سوال:..خوا تین اسا تذہ کو ناظرہ قرآن مجید کے پڑھانے کی عملی تربیت مرد اسا تذہ سے دِلوائی جاسکتی ہے یہ نہیں ، جبکہ اُستاذ اورشا گرد کے درمیان کسی تشم کا ہردہ بھی جا کل ندہو؟ نیز بیر کہ کیا اس سیسے میں بیاعذر معقوں ہے کہ خواتین اساتذہ موجود بیں البدامرداساتذہ ہے۔

چواب:...اگر ناظر ه تعلیم دینااس قند رضر دری ہے، تؤ کیا پروہ کا خیال رکھن اس سے زیادہ ضروری نہیں؟ ایک ضروری کا م کو انبی م دینے کے لئے شریعت کے اپنے اہم اُصول کی خلاف ورزی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر ناظر ہ تعلیم اس قدراہم ہے اور یقیبنا ہے، تو پردہ اور دیگراسمامی اوراخلاقی اُمور کا خیال رکھتے ہوئے کسی دیندا رہتقی اور بڑی عمر کے بزرگ ہے چندعورتوں کو ناظر ہ تعلیم کی تربیت ال طرح دے دی جائے کہ آ گے چل کروہ خواتین دُوسری عورتوں کواس تعلیم کی تربیت دے عیس۔

## نامحرَم حافظ ہے قرآنِ کریم کس طرح پڑھے؟

سوال:...مولانا صاحب! قاری صاحب سے جو کہ نامحرَم ہوتا ہے، اگر کوئی ٹرکی ان سے قرآن پاک حفظ کرنا جا ہے، تو آپ قرآن وسنت کی روشیٰ میں یہ بتا نمیں کہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ کیونکہ میری کزن قاری صاحب سے قرآن شریف حفظ کر رہی ہے۔ **جواب** :...نامحزم حافظ ہے قرآنِ کریم یاد کرنا، پردہ کے ساتھ ہوتو گنج کش ہے، بشرطیکہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو،مثل : دونوں کے درمیان تنہائی نہ ہو، اگر فتنے کا احتمال ہوتو جا تزنہیں۔ ( ''

قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن قال في الهداية وبعض مشائحا رحمهم الله تعالى استحسنوا الإستئحار على تعليم القران اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية ففي الإمتياع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوي. (شامي ح٠٠ ص٥٥٠). (٢) وفي الدر المختار: وتمنع المرأة الشابة من كشف الوحه بين رحال لا لأنه عورة بل لحوف الفتنة. وفي الرد: والمعنى تسمنع من الكشف لنحوف أن يرى الرجال وجهها فتقع الفننة لأنه مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة. (الدر المختار مع ردالهتار ح: ١ ص: ٢ • ٣، كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

 <sup>(</sup>٣) و يَحْضَدُ: كفاية المفتى ج: ٢ ص: ٥٥ كتاب العدم، تيراباب العليم (١١٥)

## قریب البلوغ لڑکی کو بغیر پردے کے پڑھانا وُ رست نہیں

سوال: مرابقه سرَّى وقر " ن مجيدية حانا كيسا ہے؟ آج كل جوحفاظ كرام يامولوي صاحبان مسجد ميں بينة كرمرابقه لژكيوں كو ير هات بن ان كے لئے كيا علم ب؟

جواب: قریب البعوغ مڑک کا حکم جوان ہی کا ہے، یغیر پردے کے پڑھانا موجب فتنہ ہے۔

# يُرى جَكَه برقر آن خوانى كاہرشر يك گنا ہگاراورمعاوضه والی قر آن خوانی کا تواب نہيں

سوال: ایک سوال کے جواب میں آپ نے صرف ٹناہ کے کام کے لئے قر آن خوانی کرائے والوں کے بارے میں لکھا تق میں بیرجاننا جا بتنا ہوں کہ ایسے مولوی یا دوسر ہے لوگ جوایس جگہوں پر قمر آن خوائی کے لئے جاتے ہیں ، وہ کس گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں؟ نیز بیکہ مدرسدوغیرہ میں پڑھانے الےمولوی ہیے لے کر بچول کوقر آن خوانی میں بے جائیں تو کیا بیجا تزہے؟ اوراس کا وُاب مرحوم کو بہنچاہے کہ ہیں؟

جواب: پہلے مسئد کا جو، ب تو رہے ہے کہ قر آن خوانی کرانے والے اور کرنے والے دونوں کا ایک ہی تھم ہے اور دونوں سن بگار ہیں۔امتدتعالی معاف فرما میں۔اورایسال ثواب کے لئے معاوضہ لے کرقر آن خوانی کرنا سیحے نہیں ،اورایک قر آن خوانی کانہ پڑھنے والے کوٹواب ہوتا ہے، ندمینت کو پہنچتا ہے۔

## ناجائز كاروبارك لئے آيات قرآني آويزال كرنا بناجائز ہے

سوال:...و ڈیو ٹیمز کی ایک ڈ کان میں تیزمیوزک کی آواز ، نیم عریاں تصویریں دیواروں پر لگی ہوئیں ، جدید دور کے ترجم ن از كازكيا بأييمز كھينے ميں مصروف اور كيلے بوئ قرآن كا فريم لكا بوا، ؤكان كے ما مك اڑكے ہے كہا كہ بيقرآن كى بےحمتی ہے كہ ان تم م چیزوں کے ہوتے ہوئے تم نے اس کا فریم بھی لگایا ہوا ہے؟ کہنے گا کہ میان تمام چیزوں ہے اُو پر ہے۔ یو چھا: کیوں گایا؟ بو یا: برکت کے سئے! س سے پہلے کہ میں کوئی قدم اُٹھا ؤں آپ ہے عرض ہے کہ کیاا سے مقامات پرقر آن یااس کی آیات کالگانا جائز ے ؟ اگر بیے بے حرمتی ہے تو مسلمان کی حیثیت ہے بھاری کیاذ مہداری بوگی ؟ کیونکہ میے چیزیں اب اکثر جنگہوں پر دیکھی جاتی ہیں۔ جواب: ناج نز کاروبار میں'' برکت' کے لئے قرآن مجید کی آیات لگان ، بلاشبر قرآنِ کریم کی ہے حرمتی ہے۔ مسلمان کی

حیثیت ہے تو ہمارا فرنس ہے کہا یہے گند ہے اور حیا سوز کا روبار بی کو نہر ہنے دیا جائے ، جس کلی ، جس مجلے میں ایک وُ کان ہوہوگ اس کو برداشت نہ کریں۔قرآ نِ کریم کی اس ہے مرتنی کو برداشت کرن ، پورے من شرے کے لئے اللہ تع لی کے قہر کو دعوت دین ہے۔

<sup>(</sup>١) - فيمن حيملة كلامه قال تاح الشريعة في شرح الهداية إن القران بالأجرة لا يستحق الثواب لا للميت ولا للقاري وقال العبني في شرح الهداية ويصع القارئ لمدنيا والاحذ والمعطى اثمان فالحاصل أن ما شاع في رماننا من قراءة الأحزاء بالأجرة لا يحور لأن فيه الأمر بالقراءة وإعبطاء التواب . فإذا لم يكن للقارى الثواب . . فأين يصل الثواب إلى المستأجر. رشامي ج: ٢ ص. ٥٦، باب الإجارة الفسدة).

# سینمامیں قرآن خوانی اور سیرت پاک کا جلسہ کرنا خدااور اس کے رسول سے مذاق ہے

سوال:..کیاسینم گھروں میں قرآن شریف رکھ جا سکتا ہے؟ اور کیاوہ ں پرمیرت پاک کا کوئی جسید منعقد ہوسکتا ہے؟ اور کیا وہاں پرقرآن خوانی ہوسکتی ہے؟

چواب:..بینماؤں میں قرآن خوانی اور سیرت کے جلسے کرنا خدااوراس کے رسول.. سلی امتد علیہ وسلم .. کانداق اُڑانے کے (۱) مترادف ہے۔

ميوزك أورتلاوت قرآن پاک

سوال:...مشدد ریافت طلب بیرے که به رئی برادری کی ایک انتظامیه میٹی ہے، جو کہ ہرسال طلبہ وطا بات کو انعامات تقسیم کرتی ہے، اور میقسیم انعامات کا پروگرام تلاوت، حمد وفعت، میوزک، قومی نفحے اور غذر پر وفیر و پر بہنی ہوتا ہے۔ کیا بیہ پروگرام قرآن پاک کی تلاوت سے شروع کرنا جو کڑ ہے؟ اورا کر جا کڑنہیں تو اس نا جو کڑا گان وصرف انتظامیه کمینی کو ہوگا یا پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام اس گناہ میں شریک ہوں گے؟ برائے مہر بانی قرآن وحدیث کی روشنی میں مسئلے کا حل فر رہ نمیں۔

جواب:... یہ بھی آج کل کا جدید فیشن بن گیا ہے کہ ہر طرح کی خرفت و ابغویات ہے قبل قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ درحقیقت پرکلام الہی کی تو بین اور مقدی کتاب کا استہزا ہے، جوا یک مسلمان کی شان ہے بہت بعید ہے۔ چنا نچے مسلمانوں کواپئی تقریبات اور ویگر پروگرام شرعی حدود میں رہ کر کرنے چاہئیں۔ غیر شرعی تقریبات سے قبل تلاوت قرآن موجب تو بین ہے، اور ایسا کرنے والے گنا ہمگار ہیں۔ غیر شرعی تقریبات میں شریک حضرات بھی باوجود جانے کے اس گناہ میں بورے شامل ہیں۔

#### گناه کا کام تلاوت قرآن ہے شروع کرنا

سوال: جیے جیسے معاشرے کی قدریں بدل رہی ہیں، ویسے ویسے جیب وغریب بہتیں نظر آتی ہیں، جن پر بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے اور افسوں بھی ہوتا ہے۔ مثل: آج کل دیکھنے ہیں آتا ہے کہ جب جن گئے ریڈ یو بیسٹ ک ذکا نیں کھلتی ہیں تو سب سے پہلے ذکان دار حضرات کسی خوش الحان قاری کی تلاوت کی کیسٹ لگا دیتے ہیں، پھراس کے بعد نعتوں کا نمبر آتا ہے، اور پھر تو الیوں کا اور پھر وہ پھر بجتا ہے کہ جسے کوئی بھی غیر مند شخص اپنی ہیں بہنوں کے درمیان نہیں سکتا۔ جب دکان دار حضرات سے پوچھا جاتا ہے کہ تلاوت وغیرہ کیوں لگاتے ہوتو وہ چرت سے پہلے تو دیکھتے ہیں، پھر بڑے یقین سے فرہ نے ہیں کہ اس سے کاروہار ہیں برکت ہوتی ہے۔ کیا واقعی ایس ہوتا ہے؟ میر التو خیال ہے کہ ایک ایسے کاروبار ہیں جوسر اسر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس انداز سے برکت کی تو قع کرنا سراسر جا ہلیت ہوتا ہے؟ میر التو خیال ہے کہ ایک ایسے کاروبار ہیں جوسر اسر اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اس انداز سے برکت کی تو قع کرنا سراسر جا ہلیت ہوتا ہے؟

جواب: "كسى گناہ كے كام كوقر آن كريم كى تلاوت سے شروع كرنا گنتاخى ہے۔" اور گناہ كے كام ميں بركت كا تصور بھى

عجب وفريب ب

را ١٦) ومن حرمة القوآن أن لا يقوأ في الأسواق، وفي موضع اللعو، كذا في القية. (فتاوي عالمكيري ح ٥ ص ٣١٦).

## دفترى اوقات ميں قرآن مجيد كى تلاوت اورنوافل كاا داكرنا

سوال:..برکاری ملازمت میں دفتری اوقات کارمیں قرآن شریف کا پڑھنا پڑھا نایانظل نمی زیں پڑھنا کس حد تک جا ئز ہے؟ جواب:..اگر دفتر کے کام میں حرتی ہوتا ہوتو جا ترنہیں، اوراگر کام نمٹا کر فارغ جیضا ہوتو جا ئز بلکہ ستحسن ہے۔

## قرآن یا دکر کے بھول جانا بڑا گناہ ہے

سوال:...اگرکوئی شخص این بچین میں قرآن شریف پڑھ لے اور پھر چند ناگزیر وجوہات کی بناپر پابندی ہے نہ پڑھنے کی صورت میں قرآن شریف بڑھ کر کھول جاتا ہے اور اسے دوہارہ یو د صورت میں قرآن شریف بھول جائے تواس کے لئے لوگوں کا کہنا ہے کہا گرکوئی قرآن شریف پڑھ کر بھول جاتا ہے اور اسے دوہارہ یو نہ کرے تو وہ حشر کے دن نابینا ہوکر اُٹھے گا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔اگریہ بالکل تیجے ہے تواس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کیا جائے ؟ اور س کا شری کل کیا ہے؟ فررا جواب وضاحت ہے تجرم کریں۔

جواب: قرآن مجید یادکر کے بھول جانا بڑاسخت گناہ ہے، اوراحادیث میں اس کا سخت وبال آیا ہے۔اس کا تدارک یہی ہے کہ بہت کر کے دوبارہ یادکرے اور ہمیشہ پڑھتارہے، اور جب بھول جانے کے بعددوبارہ پڑھ لیااور پھر ہمیشہ پڑھتارہا، مرت ؤم تک نہ بھولاتو قرآن مجید بھولنے کا وبال نہیں ہوگا۔

## قرآن مجيد حفظ كروانا حيائ

سوال:...میری سات سال کی بین ہے جو'' إقر اُروضة الاطفال' میں حفظ کررہی ہے،اور میں خود بھی اس ادارے ہے وابستہ ہوں۔ بیٹی کے ماش ءانقدنو پارے ہو چکے ہیں اور دسواں کررہی ہے، پچھ جگہوں پر میں نے سناہے کہ لڑکی کا حفظ کرانا بہتر نہیں، کیونکہ شادی کے بعد وہ اس قدر مصروف ہوجاتی ہے کہ دُہرائی کا وفتت نہیں مانا ،اس طرح قرآن بھول جانے کا اندیشہ رہتہ ہے، بیہ بات کہاں تک دُرست ہے؟ دُوسرے آئی کل اس بیٹی کا وِل پچھا چاہ سا ہور ہاہے، آپ کوئی چیز بتادیں کہ وِل حفظ کی روشن ہے منور ہوجائے۔

جواب:... بیٹی کا حفظ کروا نا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بیضروری ہے کہ وہ حفظ کرنے کے بعداس کو یہ در کھنے کا اہتم م بھی کرے، ورنداس کا وبال بھی بہت سخت ہے۔

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے ما حظافرہ کمیں: معارف اخر آن ج:۸ ص: ۲۹۳ کمفتی محد شفیع رحمہ الله، طبع ادارة المعارف کراچی۔

إذا حفط الإنسان القرآن ثم نسيه فإنه يأثم وتفسير النسيان أن لا يمكنه القراءة من المصحف ... إلح. (هندية ح. ٥ ص: ١ ٣١).
 ٢٠ كتاب الكراهية، الباب الثالث في الرجل رأى رجلًا يقتل أباه وما يتصل به).

<sup>(</sup>٣) ومن تعلم القرآن ثم نسبه يأثم لقوله عليه السلام عرضت على اجود أمنى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد وعرصت على ذنوب أمنى فلم أر ذب أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسبها. رواه ابوداؤد. (حلبي كبو ص: ٩٥)، أيضًا. مشكوة المصابيح، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب حامه كراچي).

## یا دکر کے باوجود کوشش کے بھول جائے تو گناہ ہیں

سوال:... میں نے تقریباً سات سال پہنے دوسپارے یاد کئے تھے، نیکن اب بھول گیا ہوں ، اب تبلیخ میں وقت رگائے کے بعد پتا چل ہے کہ قرآن پاک یاد کر کے بھول است سال پہنے میں وقت رگائے کے بعد پتا چل ہے کہ قرآن پاک یاد کر کے بھول جانا سخت گن ہ ہے، اب میں کوشش کرتا ہوں ، نیکن یاد نہیں کرسکتا ، کند ذبمن ہوں ، اور یہ بھی چا بتا ہول کے سور ہ کیلین ، تبارک الڈی بھی یاد کرلوں۔

جواب:...اگر دِ ماغ کمزورہے، توتم معذور ہو، ان شاءالنداس کا "مناونبیس، کیکن ہمت کرکے یا دکرتے رہو۔

## حرم میں قرآنِ کریم کی تلاوت، باوجود پیٹے ہونے کے کرنا

سوال: ..جرم شریف/مسجد نبوی میں جاروں طرف لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، پیٹے بھی ہوتی ہے؟ جواب: ..مجبوری ہے،القد تعالی معاف فریائیں۔

#### قرآن مجید ہاتھ ہے گرجائے تو کیا کرے؟

سوال: ..اگرقرآنِ پاک ہاتھ ہے گرجائے تو اس کے برابر گندم خیرات کردینا چاہے، اگرکوئی دینی کتاب مثلاً: حدیث، فقدوغیرہ ہاتھ ہے گرجائے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:..قرآنِ کریم ہاتھ ہے گرج نے پراس کے برابر گندم خیرات کرنے کا مسئد جوعوام میں مشہورہے، یہ کس کتاب میں نہیں۔اس کوتا ہی پرتو ہدو اِستغفار کرنا چاہیے اور صدقہ خیرات کرنے کا بھی مضا بَقہ نہیں۔

#### قبرمیں قرآن رکھنا ہے اونی ہے

سوال: کمامیّت کے ساتھ قبر میں قرآن مجیدیا قرآن مجید کا بعض حصہ یا کوئی ذعایا کلمہ طیبہ رکھنا جائز ہے یانہیں؟ قرآن و حدیث، نقد منفی اور سنف صالحین کے تعامل کی روشن میں تفصیل ہے وضاحت فر ، کمیں ،مہر بانی ہوگی۔

جواب: ..قبر میں مردے کے ساتھ قرآن مجیدیا اس کا پچھ حصہ فن کرنا ناج نزے، کیونکہ مردہ قبر میں پھول بھٹ جاتا ہے، قرآن مجیدا یک جگہ رکھنا ہے ادبی ہے۔ یہی تھم مقدس کلمات کا ہے، سلف صالحین کے یہ س اس کا تع ال نہیں تھا۔ (۲)

## تلاوت کی کثر ت مبارک ہے اور سورتوں کے مؤکل ہونے کاعقیدہ غلط ہے

سوال:... میں قرآن پاک کی تل وت کے ساتھ ساتھ فی وشام چندسورتو سیٹین ، رحمٰن ، مزل ، انتساء ، فجر اور امتدنتی لی کے اسائے مبارکہ کی تل وت کرتی ہول۔ش م میں سور ہی لیسین ، مجدہ اور ملک ، مغرب میں واقعہ ، مزل کی میری والدہ مجھے اکثر ٹوکتی ہیں کہ

<sup>(</sup>١) لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. (البقرة: ٢٨٢).

 <sup>(</sup>۲) وقد أفتى ابن الصلاح بناسه لا يحور أن يكتب على الكفن يسين والكهف و نحوهما خوفا من صديد الميت الحد
 (شامى ح:۲ ص:۲۳۲، مطلب فيما يكتب على كفن الميت، قبيل باب الشهيد).

اتی عمر میں اتنا زیادہ نہیں پڑھتے ، کیونکہ میری بڑی بہن نے میری دامدہ کے ذہن ہیں ہے بات ڈال دی ہے کہ جب کنواری لڑکیاں، تی عہادت کرنے لگتی ہیں تو پھران کی شادی اتنی جلدی نہیں ہوتی ، کیونکہ ابقہ تعالی کہتا ہے کہ اس وقت تو اس کا دھیان میری طرف ہے. شادی کے بعداس کا دھیان بٹ جائے گا۔ دُوسرے ایک صاحب نے بیکہا کہ ہرسورۃ کا ایک مؤکل ہوتا ہے، اور پیس کا مؤکل شیری شکل کا ہوتا ہے، بیمؤکل پڑھنے والے پریااس کے آس پاس سے میں جس سے دُوسروں پراس کی ہیہت سوار ہوج تی ہے، اور اس نے کاموں میں رُکاوٹ ہیدا ہوتی ہے، یعنی رہتے والے آئے ہے ہیں جس سے دُوسروں پراس کی ہیہت سوار ہوج تی ہے، اور اس نے

ال فتم کی ہا توں سے میں نے اپنی تلاوت صرف قر آنِ پاک تک محدود کرلی ہے، کیکن میراول مطمئن نہیں ہے، کیونکہ جو چیزیں ہماراوین ایمان اورسب پچھے ہیں، وہ سے ہور سے کاموں میں زکاوٹ بن سکتی ہے؟ نیکن میسوی کر میں نے اپنی تلاوت محدود کرلی ہے کہ والدہ کی ناراضگی کے باعث بتائمیں میشرف قبولیت بھی حاصل کرتی ہیں یا نہیں؟ مہر بانی فرما کر آپ اس مشکل کوشل کرتی ہیں یا نہیں؟ مہر بانی فرما کر آپ اس مشکل کوشل کرد ہے کے مقتاع بدی ممکن ہوسکے، آپ کی مہر بانی ہوگی ، تا کہ میر بی واحدہ کی غلط نبی وُ ور ہوجائے اور وہ مجھے پڑھئے سے منع کرنا چیوز ویں، آپ کی تاحیات مشکور رہول گی۔

جواب:...آپ کی بہن اور والدہ کا خیاں سیجے نہیں ،البتہ تلاوت وعبادت میں اپنے صحت اور خل کا لخا از بس ضروری ہے ، اتا کام نہ کیا جائے جس سے صحت پر اثر پڑے۔اور ہاتی جن صاحب نے بیاکہا کہ ہرسورۃ کا ایک مؤکل ہوتا ہے اور سورۂ سیمن کا مؤکل شیہ ہے ، یہ بالکل بی نغواور غلط ہات ہے ،اور اس کی جو فہ صیت ڈکر کی ہے ، وہ ہالکل من گھڑت ہے۔

# تحجراتی رسم الخط میں قرآن کریم کی طباعت جائز نہیں

سوال: ۱۰، ۱۰ ری براوری میں گجراتی زبان کا روائ عام ب، یعنی لوگ زیده تر گجراتی زبان میں بی تکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک صاحب بوراقر آن شریف گجراتی مثلاً: سور کی بین وغیرہ گجراتی زبان میں بکھ بیتے ہیں، اور اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک صاحب بوراقر آن شریف شریف گجراتی میں چھپوانا چاہتے ہیں، یعنی اس کی زبان تو عربی ہو، مگر اسکر بٹ یہ حروف بھی گجراتی ہوں، تو اس طرح تلفظ میں فرق آنے کا امکان چھپوانا اور اس کی تلاوت کرنا شری نقط ملا مطرح کیں ہے؟ کیونکہ کچھ ہوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ اس طرح تلفظ میں فرق آنے کا امکان ہے۔ البندا آپ سے مؤ ذیا شرکز راش ہے کہ اس مسکے کا واضح جواب قرآن وسنت کی روشنی میں مرحمت فرما کیں، تا کہ اگر مید وقت ہم موق باسانی تلاوت کر سکتے ہیں، واضح رہے کہ مورہ چھپوائیں۔ بہت سے ہوگ عربی نہیں پڑھ سکتے لیکن بہی متن گجراتی حروف میں ہوتو باسانی تلاوت کر سکتے ہیں، واضح رہے کہ مورہ کیسیں، سورہ رحمن اورد میگر فرع کیں وغیرہ واسی طرح ش کئے ہور ہی ہیں، یعنی حروف گجراتی اورمتن عربی۔

جواب:.. قرآنِ کریم کارسم الخطمتعین ہے، س رسم الخط کوچھوڑ کرکسی ؤوسرے رسم الخط میں قرآنِ کریم چھاپنا جا کزنہیں. اور بیعذر کہ لوگ عربی نہیں پڑھ سکتے ،نصول ہے، "کرتھوڑی کی محنت کی جائے تو آ دمی قرآنِ کریم سیکھ سکتا ہے۔ ( )

 <sup>(</sup>۱) ويتبغى لمن أراد كتابة القرآن أن يكتبه بأحسن خط . كما هو مصحف الإمام عثمان بن عفان رضى الله عنه كدا في القينة . (هندية ح ۵ ص ۳۲۳، الباب الحامس في اداب المسجد . إلخ). تقصيل كليّ و كينيّ: جواهر الفقه ح. (ص ۳۰ م.)

## مونوگرام میں قرآنی آیات لکھناجا ترنہیں

سوال :...انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ (سولجر بازار)،انسٹیٹیوٹ آف چر رژ ڈاکاؤ ٹینٹ آف پوکٹان (کلفٹن)
اور نہ جونے کئی تعلیمی ادارول کے مونوگرام میں قرآئی آیات اور سی مونوگرام میں احادیث مبار کہ تھی جی ہیں۔ یہ مونوگرام کم وہیش ہر
دستاویز ات، خطوط وغیرہ پر چسیاں کئے جاتے ہیں یا چھیے ہوئے ہوئے ہیں۔ جس پر بے وضو ہاتھ لگائے جے ہیں، کئی کاغذات کو
د دی سجھ کر پھینک دیا جہ تا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ سے پوچھا سے ہے کہ آیا اسلامی تاریخ میں بھی مونوگرام پر قرآئی آیات کہ می جاتی
تھیں؟ کیا اس طرح اس کا استعمال ہے ادبی نہیں؟ کیا اس ہے ادبی کی ذمہ دار کوئسل ممبر انسٹیٹیوٹ وغیرہ نہیں؟ کیا حکومت پاکستان
نہیں؟ کیا اس جادبی کاعذاب ان برنازل نہ ہوگا؟

جواب: مونوگرام پرقرآنی آیات لکھنا، جبکہ ان کی ہے ادنی کا ندیشہ غالب ہے، سیح نہیں۔ جو اِ دارہ بھی اس ہے ادنی کا مرتکب ہوگا، وہال اس کے ذمہ ہے۔

## قرآن شریف کی خطاطی میں تصویر بناناحرام ہے

سوال:...ہهری یو نیورٹی یعنی جامعہ کراچی کی مرکزی البریری میں یکھروز پیشتر دیوار گیر خطاطی کے دونمونے آویزال کے گئے ہیں، دونوں نمونے کافی دیدہ زیب ہیں، اور خطاط نے ان پر کافی محنت کی ہے، لیکن ان میں سے ایک نمونے میں سورة اسعادیات کی آیات نمبرایک تاپائج کواس طرح پینٹ کی گی ہے کہ ان سے گھوڑوں کی کلمل آشکال کا اظہار ہوتا ہے، جوسر پٹ دوڑر ہے ہوں۔ فنکار نے غالبًا ان آیات کے مفہوم کو تصویری شکل دینے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے میراسوال بیہ کہ آیا قرآنی آیات کو حیوانی اشکال کی صورت میں تحریر کیا جات ہے کہ آیا جات کو کرام قرار دیا اشکال کی صورت میں تحریر کیا جو سکتا ہے؟ آیا بیان آدکام کی رُوسے غنط نہیں جن کے مطابق جاندار اشیاء کی تصاویر بنائے کو حرام قرار دیا گیا ہواب وضاحت سے دے کرممنون فرما کیں ۔

جواب:..قرآنِ کریم کی آیاتِ شریفه کی صوری خطاطی حرام ہے،اور قرآنِ کریم کی ہے او نی بھی ہے، جیسے کسی ناپاک چیز (۳) پرآیات لکھنا خلاف اوب اور ناج نزہے۔ یو نیورٹی کی انتظامیہ کوچ ہے کہ اس کوص ف کر دیں۔

# قرآنی آیات کی کتابت میں مبہم آرٹ بھرنا سیجے نہیں

سوال:...ا کثر و بیشتر نمینیویژن، اخباروں اور رس لوں میں قرآن شریف کی آیات کومصوّری اورفنِ خطاطی کے ساتھ

<sup>(</sup>۱) وقدمنا قبيل باب المياه عن الفتح أنه تكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش وما ذاك إلّا لاحترامه وخشية وطنه ونحوه مما فيه إهامة فالمنع هنا بالأولى رالح. (شامي ح. ٢ ص:٢٣٧، ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) وفي الهندية عن الحسن عن أبي حيفة رحمه الله أنه يكره ان يصغر المصحف وأن يكتب بقدم دقيق . إلخ ـ (هندية ج: ٥ ص:٣٢٣، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة ... إلخ) ـ تيز حواله بإطلاطه و

مختف ؤیزائنوں بٹر تحریر کیاج تا ہے، جس سے پڑھنے والے اکثر آیات قر آئی کو نعط پڑھنے کے مرتکب ہوج تے ہیں، اور وہ آیات قر آئی سمجھ میں مشکل سے آتی بیں۔ اکثر و بیشتر میر سے ساتھ بیہوا ہے کہ آیات بچھ بیں اور پڑھی پچھاور جاتی ہیں، ایک صورت میں کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...آیات کریمه کواس انداز ہے لکھٹا کہ غلط پڑھی جا کیں جا کر تبیس۔

## مىجد كے قرآن مجيد گھر لے جانا دُرست نہيں

سوال: جیسا کہ آپ کوبھی علم ہے کہ مساجد میں قرآن تھیم ال تعداد الماریوں میں رکھے ہوتے ہیں، لیکن ان کی تداوت کم کی جاتی ہے، اگرکوئی آدمی اپنے لئے یا ہے بچوں کے سئے مسجد سے قرآن مجید لے آتا ہے، اس صورت میں اس کے لئے کیا تھم ہے؟ قرآن تھیم مسجد سے لانے کے لئے متوتی سے اجازت لینی ہوگی یانہیں؟ کیا قرآن تھیم کا بدیہ جو بازار میں ملتا ہے، اس کا ہدیہ مسجد میں وینا ہوگا یانہیں؟

جواب:..مسجد میں رکھے ہوئے قرآن مجید کے ننٹے اگر مسجد کی ضرورت سے زیادہ ہوں تو کسی اور مسجد یا مدرسہ میں منتقل کرویئے جائمیں ،ان کو گھر لے جانا ڈرست نہیں ہے۔

# مسجد ہے قرآن گھرلے جانے کا حکم

سوال: ہاری معجد میں ۵۰ و آن ہیں، پڑھنے والے یومیصرف ساا آدمی ہوتے ہیں، رمضان میں لوگ نے قرآن لاکرر کھ دیے ہیں، الماری میں جگہ نہیں ہوتی، بہذا پچھلے سال کے قرآن بوری میں ڈال دیے ہیں تا کہ سمندر میں ڈال و یا جائے۔ ہر مسجد میں کم وہیش یہی حال ہے۔ قرآن ضرورت سے زائد ہیں جن کو بوری میں ڈالنے کے بچے اگر لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرو یک جا کیں تو لوگ منع کرتے ہیں؟ سوال ہے ہے کہ کیا ہم مسجد سے قرآن اُٹھ کر ہوگوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ سوال ہے ہے کہ کیا ہم مسجد سے قرآن اُٹھ کر ہوگوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ سوال ہے ہے کہ کیا ہم مسجد سے قرآن اُٹھ کر ہوگوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ سوال ہے ہے کہ کیا ہم مسجد سے قرآن اُٹھ کر ہوگوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ سوال ہے ہے کہ کیا ہم مسجد سے قرآن اُٹھ کر ہوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تا کہ بوری میں ڈالنے اور ض بھی ہوجائے سے نگا جا کہ میں جبکہ ہے قرآن مکمل محفوظ ہوتے ہیں۔

جواب: جوقر آن مجید مسجد کی ضرورت سے زائد ہیں ، ہبرچھوٹے دیبات میں بھجوادیئے جانمیں جہال قرآن مجید کی کی ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>١) محرّ شته صفح كاحاشية نمبر ٢ ملاحظه بو۔

 <sup>(</sup>٢) وإن وقف عملي المستجد حاز وينقرأ فيه ولا يكون محصورًا على هذا المستجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف إلح. (درمختار مع الشامي ج.٣ ص ٣١٥) كتاب الوقف، مطلب متى ذكر للوقف مصرفا إلخ).

 <sup>(</sup>٣) وفي الدرر وقف مصحفاً على أهل مسجد للقراءة إن ينجيصون حار وإن وقف على المسجد جار ويقرأ فيه ولا يكون محصورًا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للإنتفاع بها. (شامى ح ٣ ص ٣١٥).

# گٹر کے ڈھکن کے نیجے اخبارلگانا

سوال:...کارپوریش گٹر کے ڈھکن سیمنٹ کے بنواکرلگاتی ہے، جبکہ سیمنٹ کے ڈھکن کے بنیجے کی طرف اخبار چرپا ہوتا ہے، اوراس کوا کھاڑن بھی ناممکن ہوتا ہے، ان اخباروں میں اکثر امتد کا نام اور آیات بھی ہوتی ہیں۔ کیا بیآیات کی ہے اولی نہیں؟ ان گٹر کے ڈھکنوں کے اُوم جوتے رکھ کرچلنا جائز ہے؟

چوا ب:..ایسے اخبار جن پرخدااور رسول صلی الله علیه وسلم کا نام لکھا ہو کٹر کے ڈھکن کے لئے ان کا استنعال جا تزنبیس \_ <sup>(۱)</sup>

# حاجیوں کے چھوڑے ہوئے قرآنِ کریم رکھنا جا ہیں توان کی قیمت کا صدقہ کر دینا جائے

جواب:...غالب خیال یہ ہے کہ بعض حاجی صاحبان قرآن کریم کے ان تنحوں کو قصداً چھوڑ جاتے ہیں یا تواس کئے کہ وہ پڑھے ہوئیں ہوتے ، یااس وجہ سے کہ وہ اس رسم الخط ہے ، نوس نہیں ہوتے۔اس صورت ہیں تو ان تسخوں کو جو مخف بھی اُٹھائے اس کے سئے جائز ہے، مگر چونکہ یہ بھی احتمال ہے کہ کوئی بھول گیا ہو،اس صورت ہیں ان کا ما نک کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے، اس کئے احتیاط کی بات یہ ہے کہ آپ اس قرآن کریم کورکھن چاہیں تواس کی قیمت صدقہ کردیں۔

<sup>(</sup>١) ويكره أن يبحمل شيئًا في كاغلة فيها إسم الله تعالى كانت الكتابة على ظاهرها أو باطنها. (عالمگيري ح: ٥ ص.٣٢٣، الباب الخامس في آداب المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن ...إلخ).

 <sup>(</sup>۲) فإن كانت اللقطة شيئًا يعلم إن صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشر الرمان يكون القاؤه إباحة حتى حار الإنتفاع به من غير تعريف ولسكنه يسقى على ملك مالكه لأن التمليك من ابجهول لا يصح وفي البزازية لو وجدها مالكها في يده له أخذها.
 (البحر الرائق ج: ۵ ص: ۱۲۵) مطبع دارالمعرفة بيروت، شامى، كتاب اللقطة ح ۳۰ ص ۲۸۰).

# روز ہ رکھنے کے فضائل

## آ داب ِرمضان

( ذیل کی تحریرا یک مستقل اور جامع مضمون ہے، جس میں روزے کے ضروری فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ، اور روزے کے سلسلے میں بعض کو تاہیوں کی نشا ند ہی بھی کی گئی ہے، مناسب معلوم ہوا کہ اس کو '' آپ کے مسائل' میں شامل کر دیا جائے )

#### ما ورمضان كى فضيلت:

ارش دِ خداوندی ہے:

"شهر رمضان الدى انزل فيه القرآن هذى للناس وبينت من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضًا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هدكم ولعلكم تشكرون." (الترة: ١٨٥)

ترجمہ:.. 'ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا، جس کا وصف یہ ہے کہ لوگوں کے لئے
(ذریعہ) ہدایت ہے اور واضح مدل اس ہے، من جملہ ان کتب کے جو (ذریعہ) ہدایت (بھی) ہیں اور (حق
و بطس میں) فیصلہ کرنے والی (بھی) ہیں۔ سو جو شخص اس ہ ہیں موجود ہواس کو ضروراس (ہ ہ) میں روزہ رکھن
چ ہے ، اور جو شخص بیار ہویا سفر میں ہوتو دُوسرے ایام کا (اتفابی) شہر (کرکے ان میں روزہ) رکھنا (اس پر
واجب) ہے۔ استد تعالی کو تہ ہدرے س تھ (احکام میں) آس نی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ (احکام وقوا نین
مقرر کرنے میں) دُشواری منظور نہیں ، اور تا کہ تم لوگ (ایام اوایا قضا کی) شاری شخیل کرلیا کرو (کہ تو اب میں
کی نہ رہے) ہذاتم لوگ استد تعالی کی بزرگی (وثنا) بیان کیا کرواس پر کہ تم کو (ایک ایس) طریقہ بتلادیا (جس
سے تم برکات و ثمرات رمضان سے محروم ندر ہوگے) اور (سذر سے خاص رمضان میں روزہ ندر کھنے کی اج زت

#### اس کئے وے دی) تا کہم لوگ (اس تعمت ِآسانی پراللہ کا) شکر اوا کیا کرو۔' ( رّجمه: حفرت تفانويٌ) احاديث مباركه:

حدیث:...حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فریایا: '' جب رمضان واخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں (اورایک روایت میں ہے کہ: جنت کے دروازے ۔اورایک ادرروایت میں ہے کہ: رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں )،اور چہنم کے دروازے بند ہوجاتے ہیں،اور شیاطین پابندِسلاسل کرویئے جاتے ہیں' ( بخاری وسلم )'' ا درا یک روایت میں ہے کہرسول التد صلی ائتدعلیہ وسلم نے ارش وفر مایا: '' تتم پر رمض ن کا مبارک مہینہ آیا ہے ، التد تع لی نے تم پراس کاروز ہ فرض کیا ہے،اس میں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں،اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں،اور سرکش شیطان قید کردیئے جاتے ہیں،اس میں اللہ کی (جانب ہے)ایک ایسی رات (رکھی گئی) ہے جو ہزارمہینوں ہے بہتر ہے، جو مخض اس کی خیرے محروم رہا، وہ محروم ہی رہا" (احمد، نسائی مختلوۃ)۔

ا درا یک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اورسرکش جن قید کردیئے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ کھلانہیں رہتا، اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پس اس کا کوئی دروازہ بندنہیں رہتا، اورایک منادی کرنے والا (فرشتہ) اعلان کرتا ہے کہ: اے خیر کے تلاش کرنے والے! آگے آ ،اوراے شرکے تلاش کرنے والے! رُک جا۔اوراللّدی طرف سے بہت سے لوگوں کوووز خ سے آزاو کرویا جاتا ہے، اور بیرمضان کی ہررات میں ہوتا ہے ' (احمد، ترندی، این ماجہ، مشکلوۃ )۔ (ا

حدیث:..جعشرت سلمان فاری رضی القدعنه فر مات بین که: رسول الله صلی القد علیه وسلم نے شعبان کے آخری دن جمیں خطبہ ویا اس میں فرمایا: '' اے لوگو! تم پرایک برمی عظمت والا ، برابابر کت مہیند آر ہاہے ، اس میں ایک الیمی رات ہے جو بزار مہینے ہے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پراس کا روز وفرض کیا ہے، اوراس کے قیام (تراویج) کونفل (بعنی سنت مؤکدہ) بنایا ہے، جو مخص اس میں کسی بھلا کی کے ( نفلی ) کام کے ذریعہ اللہ تعالی کا تقرّب حاصل کرے، وہ ایساہے کہ سی نے غیررمضان میں فرض ادا کیا ، اورجس نے اس

<sup>(</sup>١) عن أبي هريوة رضي الله عنبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فَتِحَتُ أبواب السماء، وفي روايـة: فتنحت أبـواب النجنّـة وغُـلِّـقَـتُ أبـواب جهنم وسُلْسِلَت الشياطين، وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، القصل الأوّل ص:٣١، ١).

<sup>(</sup>٣) حن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح قيه أبواب المسماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتُغَلُّ فيه مَردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حُرم خيرها فقد حُرِم. رواه أحمد والنسائي. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث ص٧٣٠ ١، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أوَّل ليلة من شهر رمضان صُفَّدَت الشيباطيين ومبردة النجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناديا باغي المخيس أَقَبِلُ ويا بناغي الشر أقصر والله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. رواه الترمذي وابن ماجة. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، القصل الثاني ص: ١٤٣٠ طبع قديمي كتب خانه).

صدیت: ... حضرت انس رضی القدعنہ کہتے ہیں کہ : ہیں نے رسول القد ملیہ وسلم کو بیارشا دفر ات خود سنا ہے کہ نائیے رمضان آچکا ہے ، اس میں جنت کے درواز کے کعل جاتے ہیں ، دوز خ کے درواز سے بند ہوجات ہیں ، اورشیاطین کوطوق پہنا د جاتے ہیں ، ہلاکت ہے اس مہینے میں بخشش نہ ہوئی و کے اور پھراس کی بخشش نہ ہو۔ 'جب اس مہینے ہیں بخشش نہ ہوئی و کب

<sup>(</sup>۱) وعن سلمان العارسي رضى الله عنه قال حطا رسول الله صنى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد أطلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بحصلة من الحبر كن كمن أذى فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه لحنة وشهر المواساة وشهر يراد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائمًا كان له معفرة لدنوبه وعنق رقبته من النار وكان له مثل أجره من عير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله! ليس كنا نحد ما نقطر به الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الله هذا الثواب من فطر صائما عنى مدفقة لن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صالما سقاه الله من حوصى شربة لا يظمأ حتى يدخل الحنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه معفرة واحره عنق من النار، ومن خفف عن ممنوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار. ومن خفف عن ممنوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار.

<sup>(</sup>٢) وعن ابن عمر أن السي صلى الله عليه وسدم قال إن الجنّة ترحوف لرمضان من رأس الحول إلى حول قابل، قال إدا كان أوّل يوم من رمضان هبّت ريخ تحت العرش من ورق الجنّة على الحور العين فيقن: يا ربّ! اجعل لنا من عبادك ارواجًا تقرر بهم أعيننا وتَقرر أعينهم بناء رواه البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب الإيمان. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، العصل الثالث ص: ١١٥ م طبع قديمي كتب حامه).

يموكى؟ (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الفصل بن عيسي الرقاشي وهو ضعيف كما في مجمع الزواند ج:٣ ص:١٣٣). روز \_ كي قضيلت:

حدیث:...حضرت ابو ہر میرہ رضی اللّٰدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' جس نے ایما ن کے جذبے ہے؛ درطنب ِثواب کی نبیت ہے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے گزشتہ گنا ہول کی پخشش ہوگئ' ( بخاری وسلم ،مشکوۃ )۔ () حدیث : ... حضرت ابو ہر مرہ رضی اللّٰہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول القد صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے قر مایا: '' ( نمک )عمل جو آ دمی

صدیت: ... حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: '' (نیک) ممل جوآوی کرتا ہے تو (اس کے لئے عام قانون بیہ ہے کہ ) نیکی دس سے لے کرسات سوگنا تک برد ھائی ہوتی ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں: مگر روزہ اس (قانون) ہے مشتی ہے (کہ اس کا ثواب الن اندازوں سے عطائیس کیا جوتا) کیونکہ وہ میر ہے لئے ہے اور بیس خود بی اس کا (بے صدوحساب) بدلہ دوں گا، (اورروزے کے میرے لئے ہونے کا سبب بیہ ہے کہ ) وہ اپنی خواہش اور کھانے (پینے ) کو محض میری (رضا) کی خاطر چھوڑتا ہے، روزہ دارے لئے دوفرحیش ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دُوسری فرحت الیے ترتب سے ملاقات کے دفت ہوگی۔ اورروزہ دارے منہ کی بو (جوخلومعدہ کی وجہ ہے آتی ہے ) اللہ تعالی کے نزویک مشک (وغیر) سے ذیا دہ خوشبودار ہے .... الح '' (بخاری وسلم بھکو تا)۔ ()

حدیث: ... عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' روز واور قرآن بندے ک شفاعت کرتے ہیں (لیعنی قیامت کے دن کریں گے)، روز و کہتا ہے: اے زب! میں نے اس کو دن بھر کھائے چئے ہے اور دیگر خواہشات ہے رو کے رکھا، لہٰ ذااس کے حق میں میری شفاعت قبول فر مایئے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ: میں نے اس کورات کی نیندے محروم رکھا (کررات کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا) لہٰ ذااس کے حق میں میری شفاعت قبول فر مایئے، چنانچہ دونوں کی شفاعت تبول کی جاتی ہے ' ( پہتی شعب الایمان ، مخلوق )۔ ( ")

#### رُوَيتِ ہلال:

صدیث:...حضرت عائشہ رضی امتدعنہا ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم شعبان (کی تاریخوں) کی جس قدر تنہداشت فرماتے تھے،اس قدردُ وسرے مہینوں کی نہیں (کیونکہ شعبان کے اختیام پر رمضان کے آغاز کا مدارہے)، پھر رمضان کا جاند

(١) وعن أبني هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا عُفر له ما تقدّم من ذنبه. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص٣٠٠١، طبع قديمي كتب خانه).

(۲) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم، فإنه لى وأنا أجزى به، يدع شهوته وطعامه من أجلى. للصائم فرحتان، فرحة عند قطره وفرحة عبد لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ... إلخ. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الأوّل ص ١٤٢١ طبع قديمي كتب خانه).

(٣) وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام: اى ربّ إنّى منعته السلمام والشهوات بالمنهار فشَفِّعنى فيه، ويقول القرآن: صعته النوم بالليل فشَفِّعنى فيه، فيشفعان. رواه البيهقى في شعب الإيمان. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، الفصل الثالث ص١٤٣٠، طبع قديمى كتب حانه). نظرآ نے پرروز ہ رکھتے تھے،اوراگرمطلع ابر آ بود ہونے کی وجہ ہے(۲۹ رشعبان کو چاند ) نظرندآ تا تو ( شعبان کے )تمیں دن پورے کرکےروڑ ہ رکھتے تھے(ابودا دُدہمشکوۃ)۔

صدیث:...حضرت ابو ہر رہے وضی القد عند ہے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے فر مایا:'' رمضان کی خاطر شعبان کے جا ٹد کا اہتمام کیا کرو'' (ترندی مقلوۃ)۔

#### سحري کھانا:

حدیث:...حضرت انس رضی القدعنه ہے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے فر مایا:'' سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے' ( بخاری وسلم ہمفئؤۃ ) ۔۔

حدیث:... حضرت عمرو بن عاص رضی امتدعته ہے روایت ہے کہ رسول الند سلیہ اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا: ''جمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے ( کہ اہل کتاب کوسوجائے کے بعد کھانا چیناممنوع تھا، اور ہمیں صبح صاوق کے طلوع ہوئے سے پہلے تک اس کی اجازت ہے' (مسلم ہفکوۃ)۔

#### غروب کے بعد إقطار میں جلدی کرنا: `

حدیث:...حضرت مہل بن سعدرضی اللّه عندے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا: '' لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں کے جب تک کہ (غروب کے بعد ) اِ قطار میں جلدی کرتے رہیں گئے ' ( بخاری وسلم ہشکوٰ ۃ )۔

حدیث: .. حضرت ابو ہر میرہ رضی ابتدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول ابتد صلی التدعلیہ وسم نے ابتد تعیالی کا بیارش دُفقل فر ما یا ہے

(1) وعن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لمرؤية رمضان فإن غير عليه عند ثلاثين يومًا ثم صام. رواه أبو داؤد. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب رُؤية الهلال، الفصل الثالث ص: ١٤٣، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحصوا هلال شعبان لرمضان. رواه الترمذي.
 (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب رُؤية الهلال، الفصل الثاني ص: ١٤١٠، طبع قديمي كتب حامه).

(٣) عن أنبس رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسحروا قون في السحور بركة متفق عليه (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الأوّل، ص٣٠٠ ، طبع قديمي كتب حانه).

(٣) وعن عمرو بن العاص رضى الله عنه قال. قال رسول الله صنى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. (مشكوة المصابح، كتاب الصوم، باب الفصل الأوّل ص:٣٤١).

ر٥) وعن سهن رضى الله عنه قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
 رمشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الأوّل ص: ٤٥١).

(٣) عن أبني هريوة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال الدِّين ظاهرًا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والبصاري يؤخرون. رواه أبود وابن ماجة. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، بات الفصل الثالث ص، ١٥٥).

کہ:'' مجھے وہ بندے سب سے زیادہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں'' ( ترندی مظکوۃ )۔

#### روز وکس چیز سے اِ فطار کیا جائے؟

حدیث :...سلمان بن عامرٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله مدیبہ وسلم نے قرمایا: '' جب تم میں کو کی مخص روز وإ قطار کر ہے تو تھجورے إفطار كرے، كيونكه وہ بركت ہے، اگر تھجور ندمے تو پانى سے إفطار كرلے، كيونكه وہ پاك كرنے والا ہے " (احمد، ترندى، (۲) ایودا ؤ د ، این ماجیه و ارمی ، مفحکو ق) به

صدیث:... حفرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ آنخضرت صلی ابقد علیہ وسلم نماز (مغرب) ہے پہلے تاز و تھجورول ہےروز واِ فطار کرتے تنے ،اورا گرتاز و تھجوریں نہ ہوتیں تو خٹک خر ، کے چند دانول سے افطار فر ہاتے تنے ،ادرا گروہ بھی میسر نہ آتے تو یانی کے چند گھونٹ فی لیتے (ابوداؤد، ترندی محکوۃ)۔ إقطار کې دُعا:

حدیث:...ابن عمر رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ آنخطرت صلی الله علیہ وسلم جب روز وا فطار کرتے تو فر ماتے: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء الله." ترجمه: ...ُ \* پیاس جانی رہی ،انتز یاں تر ہوگئیں ،اوراً جرانشاءاللہ ثابت ہوگیا۔ ' حدیث :... حضرت معافر بن زہرہ فرماتے ہیں کہ: جب نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم روز ہ إفط رکرتے توبید وُ عایز ھتے: "اللُّهم لک صمت وعلى رزقک افطرت." (ابوداؤدمرسلاً، مظرق) ترجمه: ... أے اللہ! میں نے تیرے لئے روز ہ رکھا ، اور تیرے رزق ہے ا قطار کیا۔ ' حدیث:...حضرت عمر بن خطاب رضی امتدعنہ ہے آنخضرت صلی امتد عدیہ وسلم کا ارش وُقَل کیا گیا ہے کہ:'' رمضان میں امتد

(١) وعن أبني هويرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا. رواه الترمذي. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثاني ص١٥٥٠، طبع قديمي).

(٢) وعن سلمان بن عامر رصي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم ينجلد قليلفطر على ماء فإنه طهور. رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد وابن ماجة والدارمي. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الثاني ص: 20 ا).

(۲) وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم تكن رطبات فتُمَيِّرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء. رواه الترمذي وأبو داؤد. (مشكُّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ القصل الثانيء ص: ١٤٥).

 (٣) وعن ابن عمر رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال· دهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داوُد. (مشكّوة المصابيح، كتاب الصوم، بابّ الفصل الثاني ص٠٥٠ ).

(٥) وعن معاذ بن زهرة رضي الله عنه قال. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إدا أفطر قال: لك صُمَّتُ وعلى رزقك أفطرتُ. رواه أبو داؤد مرسلًا. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، بابٌ الفصل الثاني ص. ١٥٥). تى لى كاذكركر في والا بخشاجا تا ب، اوراس مهيني مين القدتعالي سے مانگفي والا بے مراوئيس رہتا'' (دواہ الطبواني في اوسط، وفيه هلال بن عبدالرحمن وهو ضعيف كما في الحمع ع: ٣٠ ص: ١٢٣١) \_

صدیث:...ابوسعیدخدری رضی امتدعندے روایت ہے کہ رسول امتدسلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: '' بے شک رمضان کے ہرون رات میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت ہے لوگ (ووزخ ہے) آزاد کئے جاتے ہیں،اور ہرمسلمان کی ون رات میں ایک وُ عاقبول ہوتی ہے (رواہ البزار وفیہ ابان بن عیاش وھو ضعیف، مجمع الزوائد ج:۳ ص:۱۳۴)۔

صدیث: ... حضرت ابو ہر رہ ورضی امتدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: '' تیمن شخصول کی وُعا رُدِّنہیں ہوتی ، روز و دار کی ، یہال تک کہ افطار کرے، حاکم عاول کی ، اور مظلوم کی۔ الله تعالی اس کو بادلول ہے اُو پر اُٹھا لینے ہیں اور اس کے لئے آسان کے درواز ہے کھل جاتے ہیں ، اور زب تعالی فر ماتے ہیں: میری عزّت کی قتم! میں ضرور تیری مدد کروں گا ، خواو کچھ مدّت کے بعد کروں'' (احد ، تریزی، ابن حبان ، مظافرة ، ترغیب)۔ (۱)

صدیث: ... بحبداللد بن الی ملیکه خضرت عبداللد بن عمرو بن عاص رضی الله عندے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: '' روز ہ دارکی وُ عا اِ فطار کے وقت رَ دِّنبیں ہوتی ۔' اور حضرت عبدالله اِ فطار کے وقت بید و عظام نے بھے:

(۱) اللّٰ ہم انی اسٹلک ہر حمتک التی و صعت کل شیء ان تغفر لمی۔''

(بيهتي برغيب)

ترجمہ:...' اے اللہ! میں آپ ہے سوال کرتا ہوں آپ کی اس رحمت کے طفیل جو ہر چیز پر حاوی ہے، کہ میری بخشش فر ، دیجئے۔''

رمضان كا آخرى عشره:

حدیث:...حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی امتدعلیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں ایک عباوت ومحنت کرتے تنصے جوڈ وسرے اوقات میں نہیں ہوتی تھی (صحیح مسلم ہمکٹوۃ)۔

حدیث:..حضرت عائشہ رضی التدعنها ی سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم لنگی

(١) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تودّ دعوتهم. الصائم حين يفطر والإمام
العادل ودعوة المنظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرّبّ: وعزّتي وجلالي! لأنصرنك ولو بعد
حين. رواه الترمذي. (مشكوة المصابيح، كتاب الدعوات، الفصل الثاني ص:٩٥).

(٢) عَلَى عَدَالله يعنى ابن أبى مليكة عن عدالله يعنى ابن عمرو ابن العاص رضى الله عهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسعت وسلم إن للصائم عند فطره للدعوة ما تردّ. قال: وسمعت عبدالله يقول عند فطره: اللهم إنّى أسالك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تعفر لي. رواه البيهقي. (الترعيب والترهيب ح:٢ ص: ٨٩، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

(٣) وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره.
 رواه مسلم. (مشكوة المصابيح، باب ليلة القدر، الفصل الأوّل ص:١٨٢).

مضبوط ہاندھ لیتے (لیعنی کمر ہمت چست باندھ لیتے) خود بھی شب بہدار رہتے اور اپنے گھ کے لوگوں کو بھی بیدار رکھتے (بنی ری ہسلم، () مشکوۃ)۔

#### ليلة القدر:

صدیث: ... حضرت انس رضی القدعندے روایت ہے کہ رمضان المبارک آیا تو رسول القد علیہ وسلم نے فرہ یا:

'' بے شک بیم ہینہ تم پرآیا ہے ،اوراس میں ایک ایک رات ہے جو ہزار مہینے ہے بہتر ہے، جو شخص اس رات ہے محروم رہا، وہ ہر خیر ہے محروم رہا، اوراس کی خیر ہے کو کی شخص محروم ہیں رہے گا، سوائے برقسمت اور حرمان نصیب کے ' (ابن ، جہ، و سنادہ حسن، انشاء القدر کو رمض ن کے رہاول اللہ سلی اللہ علیہ وسام نے فرمایہ: ' لیلہ القدر کو رمض ن کے حدیث : ... حضرت می کشتہ صنی القدر کو رمض ن کے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ: ' لیلہ القدر کو رمض ن کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کر و!' ( صبح بخاری ، مشکوۃ )۔ ( سبح کے مرسول اللہ سلیہ وسلم نے فرمایہ: ' لیلہ القدر کو رمض ن کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کر و!' ( صبح بخاری ، مشکوۃ )۔ ( سبح بخاری ، مشکو کے ایک ہوں کے ایک

صدیث: ... حضرت انس رضی امتد عند ہے روایت ہے کہ رسول القد صلیہ وسلم نے فر یا: '' جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل ملیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر بندہ جو کھڑا یا ہین الند تعالی کا ذکر کر رہا ہو (اس میں تلاوت انسیج قبلیل اور نوافل سب شامل ہیں، الغرض کسی طریقے ہے ذکر وعبادت میں مشغول ہو) اس کے سئے دُعائے رحمت کرتے ہیں'' (بیبلی شعب الایمان بمشکوۃ)۔ (")

#### ليلة القدر كي دُعا:

صدیث:.. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ بیں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بیفر واپئے کہ اگر مجھے بیہ معلوم ہوجائے کہ بیلیلۃ القدر ہے تو کیا پڑھوں؟ فر مایا: بیدُ عا پڑھا کرو: "اللّٰهم انک عفو تحب المعفو فاعف عنی۔"
(احمہ تر مُدی، ابن ماجہ مشکوۃ)

(١) عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحل العشر شدّ ميرزه وأحيى ليله وأيقط أهله.
 متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، العصل الأوّل ص ١٨٢).

(٣) وعس أنس بن مالك رضى الله عنه قال. دحل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الشهر قد حضركم،
 وفيه ليلة خير من ألف شهر، من خُرِمها فقد خُرِم الحير كله، ولا يحرم حيرها إلّا محروم. رواه ابن ماجة وإسناده حسن إن شاء الله عنه والله عنه والراحياء التواث العربي، بيروت).

 (٣) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمصان. رواه البحاري. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الأوّل ص ١٨١).

(٣) وعن أس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة القدر برل حبريل عليه السلام في كبكية من المملائكة ينصلون عملي كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عرّ وحلّ إلخ. رواه البهقي في شعب الإيمان. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الثالث ص:١٨٢).

(۵) عن عائشة رضى الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت اى ليلة ليلة القدر ما أقول فيها قال قولى: اللهم إنك عفو تسحت العفو فاعف عنى. رواه أحمد وابن ماحة والترمذي وصححه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب ليلة القدر، الفصل الثاني ص: ۱۸۲، طبع قديمي كتب خانه).

### ترجمہ:... اے اللہ! آپ بہت ہی معاف کرنے والے ہیں ،معافی کو پیندفر ماتے ہیں ، پس مجھ کو بھی معاف کرو ہیجئے۔''

بغیرعذرکے رمضان کا روز ہ ندر کھنا:

صدیث: ... حضرت ابو ہر رہے وضی القد عندے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' جس شخص نے بغیر عذراور یکاری کے رمضان کا ایک روز و بھی جھوڑ دیا تو خواہ ساری عمر روز ہے رکھتا رہے، وہ اس کی تلافی نہیں کرسکتا (بیعن و وسرے وقت میں روز ہ رکھنے ہے اگر چہ فرض اوا ہو ج سے گا، مگر رمضان السیارک کی برکت وفضیلت کا حاصل کرناممکن نہیں )'' (احمد، ترفدی، ابوداؤد، ابن ماجہ، داری، بخاری فی ترجمہ الباب، مظافرہ)۔ (')

### رمضان کے جارمل:

صدیت: ... حضرت سلمان فاری رضی الله عند آنخضرت سلمی الله عدید وسلم کاار شاد نقل کرتے ہیں کہ: '' رمضان مبارک ہیں چار چیز وں کی کثرت کیا کرو، دوبا تیں توالی ہیں کہتم ان سے ذریعہ اپنے رَبّ کوراضی کروگے، اور دوچیزیں ایسی ہیں کہتم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ، پہلی دوبا تیں جن کے ذریعہ تم القد تعالی کوراضی کروگے، یہ ہیں: ''لَا الله اِلّا الله'' کی گواہی و ینااور استغفار کرنا، اور وہ دو چیزیں جن سے تم بے نیازنہیں، یہ ہیں کہتم اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرواور جہنم سے پناو ما گو' (ابن ٹرزیمہ، ترغیب)۔ (۱)

تر اور کی:

حدیث:...حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ علی نے ارشاد فر مایا: '' جس نے ایمان کے جذبے ہے اور تواپ کی نمیت ہے رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پہلے گناہ بخش دیئے گئے، اور جس نے رمضان (کی راتوں) ہیں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور تواپ کی نمیت ہے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے گئے، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور تواپ کی نمیت ہے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے گئے، اور جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان کے جذبے اور تواپ کی نمیت ہے، اس کے گزشتہ گناہ بخش دیئے گئے، اور تواپ کی نمیت ہے، اس کے پہلے گن و بخش دیئے گئے، (بخاری وسلم، مشکوۃ)۔

(١) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصة و لا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد و ابن ماجة والدارمي والبخاري في ترجمة باب. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني ص: ١٤٤١، طبع قديمي).

(٣) وعن أبي هريرة رضى الله عبه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من دبيه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذبيه. من دبيه، ومن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذبيه. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، القصل الأوّل ص: ٤٣ ا، طبع قديمي كتب خانه).

اورا یک روایت میں ہے کہ:'' اس کے اٹلے پچھلے گناہ بخش دیئے گئے'' (نسائی رزغیب)۔ (') اِعتکاف:

صدیث:...حضرت حسین رمنی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' جس نے رمضان میں ( آخری ) دس دن کا اعتکاف کیا ،اس کو دو حج اور دوعمرے کا تواب ہوگا'' ( بینتی ،ترغیب )۔

صدیث:...حضرت ابنِ عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول القد صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: '' جس نے الله تعالیٰ کی رضا جو کی خاطرایک ون کا بھی اِعتکاف کیا ، القد تعالیٰ اس کے اور دوز نے کے درمیان ایسی تین خند قیس بن دیں گے کہ ہر خند ق کا فاصلہ مشرق ومغرب سے زیادہ ہوگا'' (طبرانی اوسلہ بیہاتی ، حاکم ، ترغیب)۔

روزه إفطار كرانا:

حدیث: ... حضرت زیدین خالدرمنی القد عند سے روایت ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ: '' جس نے روز ہ دار کاروز ہ اِ فطار کرایا یا کسی غازی کوسما مانِ جہاد دیا ، اس کوبھی اتنا ہی اجر لے گا'' ( بیمل شعب الدیمان ، بغوی شرح النة ،مفئلو ق)۔

رمضان میں قرآنِ کریم کا دوراور جودوسخاوت:

صدیت: ... حضرت ابن عباس رضی التدعنهما ہے روایت ہے کہ رسول الندصلی التدعدیہ وسلم جود وسخا میں تمام انسانوں ہے بر ھرکر تھے، اور رمضان المبارک میں جبکہ جبر میل عدیہ انسلام آپ صلی التدعدیہ وسلم کے پاس آتے تھے، آپ صلی التدعلیہ وسلم کی سخاوت بہت ہی بڑھ جا تی تھے، باس آپ صلی التدعلیہ وسلم بہت ہی بڑھ جا تی تھے، بس آپ صلی التدعلیہ وسلم میں استدعلیہ وسلم کے پاس آتے تھے، بس آپ صلی التدعلیہ وسلم میاضی وسخاوت اور نفع رسانی میں باور حمت ہے بھی بڑھ کر جو تھے (می کا دور کرتے تھے، اس وقت رسول التدصلی التدعلیہ وسلم فیاضی وسخاوت اور نفع رسانی میں باور حمت ہے بھی بڑھ کر ہوئے تھے (می جو تھے اس جو تھے (می جو تھے اس جو تھے رہے می جو تھے (می جو تھے اس جو تھے در تھے د

<sup>(</sup>١) وفي رواية النسائي: ..... قال: وفي حديث قتيبة: وما تأخرٌ. (الترغيب والترهيب ج. ٢ ص: ٩٠).

<sup>(</sup>٢) روى عن على بن حسين عن أبيه رضى الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتكف عشرًا في رمضان كان كحجتين وعمرتين. رواه البيهقي. (الترغيب والترهيب ج. ٢ ص: ٢٩ ١ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) وعن زيد بن خالد رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. رواه البيهقي في شبعب الإيمان ومحى السنة في شرح السنة وقال صحيح. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم، باب الفصل الثاني ص: ١٤٥٠ مطبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>۵) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: كان البي صلى الله عليه وسلم أجود الباس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالحير من الربح المرسلة. (صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ج: ١ ص: ٢ • ٥، طبع نور محمد كراچي).

#### روزه دار کے لئے پر ہیز:

صدیث: حضرت ابو ہرمیرہ رضی ابند عنہ سے روایت ہے کہ رسول ابتد صلی ابتد علیہ وسلم نے فرہ یا کہ: '' جس شخص نے روایت ہے کہ رسول ابتد صلی ابتد علیہ وسلم نے فرہ یا کہ: '' جس شخص نے روایت ہے کہ رسول ابتد صلی ابتد علیہ وسلم نے فرہ یا کہ انہیں جھوڑا، تو روزے کی حالت میں ) بیہودہ ہاتیں (مشلُ : غیبت ، بہت ن ،تہمت ،گالی گلوچ ،بعن طعن ،غلط بیانی وغیرہ) اور گن ہ کا کام نہیں جھوڑا، تو ،بند تعالی کو پچھ حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھا نا بینا جھوڑے' (بخاری مشکوۃ )۔ (

حدیث: ..حضرت ابو ہر مرہ وضی امتد عنہ ہے روایت ہے کہ رسول التدصلی التدعلیہ وسم نے فر مایا کہ:'' کتنے ہی روز ہ و بیں کہ ان کو اپنے روز سے سوائے (بھوک) پیاس کے پچھ ہاصل نہیں (کیونکہ وہ روز سے میں بھی بدگوئی، بدنظری اور بدعمی نہیں چھوڑتے )،اور کتنے ہی (رات کے تبجد میں) قیم کرنے والے ہیں، جن کو اپنے قیم سے ماسوا جاگئے کے پچھ حاصل نہیں'' (دری،مشکوی )۔

صدیث: ... حضرت ابو ہر برہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہ یا کہ: '' روزہ ڈھال ہے ( کہ غض وشیطان کے حمیے ہے ہی بچاتا ہے ، اور گذہوں ہے بھی بازر کھتا ہے ، اور قیامت میں دوزخ کی آگ ہے بھی بچائے گا) ، پس جب تم میں ہے کہ دن ہوتو نہ تو نہ شاکستہ یات کرے ، نہ شور مچائے ، پس اگر کوئی شخص اس سے گائی گلوچ کرے یا لڑائی جسٹر اکر ہے تو کہ جانویا ن سے اس کو ) کہدوے کہ: میں روزے سے ہوں! (اس لئے تجھے کو جواب نہیں وے سکتا کہ روزہ اس منظوۃ )۔

منع ہے ، نع ہے )'' (بخدی وسلم ہفکوۃ )۔

ے، براس کو بھاڑ ہے ''۔۔۔ حضرت ابوعبیدہ رضی ابتدعنہ سے روایت ہے کہ رسول ابتد سلی اللہ عدیہ وسم نے فر مایا کہ:'' روز ہ ڈھال ہے، جب کے کہاں کو بھاڑ ہے 'بیل' (نبالی ،ابن ٹیز بھر ، بیبلی ، ترغیب )۔

اورایک روایت میں ہے کہ: عرض کیا گیا: یا رسول املد! بیرڈ ھال کس چیز سے بھٹ جاتی ہے؟ فرمایا:'' حجوث اور نبیبت ہے!''(طبرانی الاوسط<sup>ع</sup>ن الی جربر گایتر غیب)۔

ر / ) عس أبني هويرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسمم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشوامه. رواه البحاري. رمشكوة المصابيح، بات تنزيه الصوم، الفصل الأوّل ص٠٢١).

(۲) وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ وكم
 من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه الدارمي. (مشكوة المصابيح، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني ص: ۷۵ ).

(٣) وعس أسى هويوة رصى الله عده قال قال رسول الله صلى الله عنيه وسلم . . . . . . . . والصيام جُنّة وإذا كان يوم صوم أحدكم فبلا يرفث ولا ينصعب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنّى امرؤ صائم. متفق عليه. (مشكوة المصابيح، كتاب الصوم؛ القصل الأوّل ص: ٣٤١) أيضًا: الترغيب والتوهيب ج: ٢ ص: ٣٤١).

(٣) عن أبي عبيدة قال سمعت رسول به صبى الله عبيه وسلّم يقول الصيام جُنّة ما لم يخرقها. رواه النسائي باسناد حسن، واس حزيمة في صحيحه ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة. (الترغيب والتوهيب ج. ٢ ص. ١٣٧).

(۵) ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هويرة، وزاد فيل وبم يخوقها؟ قال. بكذب أو غيبة. (الترعيب والترهيب ج. ۲ ص: ۳٪ ام طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

حدیث:...حضرت ابوسعید خدری رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسم نے فر مایا: '' جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اور اس کی حدود کو پہچانا، اور جن چیزوں سے پر ہیز کرنا چاہئے ان سے پر ہیز کیا، تو بیروز واس کے گزشتہ گنا ہوں کا کفار ہوگا'' (صیح ابن حبان، پہتی ، ترغیب)۔

#### دوغورتول كاقصه:

حدیث: ... حضرت عبیدرضی الله عند، رسول الته صلی الله علیه و کم کے آزادشدہ غلام، کہتے ہیں کہ: ایک فیص نے رسول الله صلی الله علیه وسلی کے شدت سے مرنے کے قریب پہنچ گئی ہیں،
آپ صلی الله علیه وسلی نے سکوت اور إعراض فر مایا، اس نے دوبارہ عرض کیا (غ بنا دو پہر کا وقت تھا) کہ: یا رسول الله! بخدا! وہ تو مرچکی ہوں گی یا مرنے کے قریب ہوں گی۔ آپ صلی الله علیه وسلی بزا پیاله مشکوایا، اور ایک سے فر مایا کہ اس میں قے مربحی ہوں گی۔ آپ صلی الله علیه وسلی بزا پیاله مشکوایا، اور ایک سے فر مایا کہ اس میں کرے، اس نے خون، پیپ اور تازہ گوشت وغیرہ کی تے کی، جس سے آ دھا پیالہ بھر گیر، پھر دُوسری کوقے کرنے کا تھم فر مایا، اس کی حمل کی قبل کی گئیس بنوں نے اللہ تو روزہ رکھا، اور حرام کی ہوئی چیز سے روزہ فراب کرلیا کہ ایک دُوسری کے پاس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھانے لگیں ہوئی چیز وں سے تو روزہ رکھا، اور حرام کی ہوئی چیز سے روزہ فراب کرلیا کہ ایک دُوسری کے پاس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھانے لگیں (یعنی فیب کرنے کی بس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھانے لگیں (یعنی فیب کرنے کی بس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھانے لگیں (یعنی فیب کرنے کی بس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھانے الکی فیب کرنے فیب کرنے فیب کرنے کی بس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھانے لگیں فیب کرنے فیب کرنے فیب کرنے فیب کرنے کی بس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھانے لگیں فیب کرنے فیب کرنے فیب کرنے فیب کرنے فیب کرنے کیا گئیس کا موجوز کی کو بس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھانے لگیں فیب کرنے فیب کرنے فیب کرنے کی بس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھانے کہ کرنے کی بس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھانے کی بس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھانے کی میں بھی کرنے کی بس بیٹے کرلوگوں کا گوشت کھانے کی بھی کرنے کی بھی کی بھی کرنے کی بس بی بھی کرنے کی بھی کرنے کی بھی کرنے کو بھی کرنے کی بھی کی بھی کرنے کی بھی کرنے کی بھی کرنے کو بھی کی کرنے کی بھی کرنے کو بھی کی بھی کی کرنے کی بھی کرنے کی بھی کرنے کی بھی کی بھی کرنے کی بھی کرنے کی بھی کرنے کی بھی کرنے کی بھی بھی کرنے کی کرنے کی بھی کرنے کی کرنے کی بھ

#### روزے کے درجات:

ججۃ الاسلام إمام غزالی قدس مرہ فرماتے ہیں کہ: روزے کے تین درجے ہیں۔ ا: عام۔ ۲: خاص۔ ۳: خاص الخاص۔ عام روز ہ تو ہی ہے کہ شکم اور شرم گاہ کے تقاضوں سے پر ہیز کرے، جس کی تفصیل فقد کی کتابوں میں غدکور ہے۔ اور خاص روز ہ ہے کہ کان ، آنکھ، زبان ، ہاتھ، یا دُل اور دیگراعضاء کو گناہوں سے بچائے ، بیصالحین کا روز ہ ہے، اوراس میں چھ باتوں کا اہتمام لازم ہے:

اق ل : ... آنکھ کی حفاظت ، کہ آنکھ کو ہر غدموم و محروہ اور اللہ تعالیٰ کی یاوے عافل کرنے والی چیز سے بچائے۔ آنخضرت صلی التدعلیہ و کلم کا ارشاد ہے کہ: '' نظر ، شیطان کے تیروں میں سے ایک زہر میں بچھا ہوا تیرہے ، پس جس نے القدتوں کی کے خوف سے نظر بد

<sup>(</sup>۱) وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عه عن البى صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمصان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغى له أن يتحفظ كفر ما قبله. رواه ابن حبان فى صحيحه والبيهقى. (الترغيب والترهيب ج: ٢ ص ١٩، طبع بيروت). (٢) عن عبيد موللى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأتين صامتا وأن رجلًا قال: يا رسول الله إن ههنا امرأتين قد صامتا وابهما قد كادتا أن تموتا من العطش. فأعرض عه أو سكت، ثم عاد وأراه قال بالهاجرة قال يا بى الله إنهما والله قد ماتنا أو كادتا أن تموتا، قال: ادعهما، قال: فجاءتا، قال. فجىء بقدح أو عس فقال لاحداهما: قبيًا فقاءت قيحًا أو دمًا وصديدًا ولحمًا حتى ملأت نصف القدح، ثم قال للأخرى، قبيًا فقاءت من قبح ودم وصديد ولحم عبيط وغيره حتى ملأت القدح، ثم قال: إن هاتين صامتا عمّا أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرّم الله عزّ وجلّ عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. (مسد أحمد ج: ٥ ص: ٣٣٠، مجمع الزوائد ج ٣ ص ٢٠١٠).

كوترك كرديا ، انتدت لى الكوابيا ايمان تعيب فرما مي كدال كي حلاوت (شيريق) اين ول بين محسول كريكا " (رواه السحد كم ن تا المسين المسام، وصححه من حديث حديقة رصى الله عنه وتعقبه الدهبي فقال اسحاق رواه وعبدالرحمن هو الوسطى ضعفوه، ورواه المطرابي من حديث عبدالله بن مسعود رصى الله عنه، قال الهيئمي وفيه عبدالله بن اسحاق الواسطى وهو صعيف، مجمع الروائد ج " المسيناك ) ــ

دوم: زبان کی حفاظت، کہ بیبود ہ کوئی، جھوٹ، نیبت، چغلی، جھوٹی تھوٹی تھوٹی سے اوراڑائی جھڑے ہے اے محفوظ رکھے، اے خاموثی کا پابند بنائے اور ذکر وہلا وت میں مشغول رکھے، بیز بان کا روزہ ہے۔ سفیان تورٹی کا قول ہے کہ: نیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مجابد کہتے ہیں کہ: فیبت اور جھوٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور آنخضرت سلی القد عدیہ وسلم کا ارش دہ کہ: '' روزہ ڈ ھال ہے، نہی جب تم ہیں کسی کا روزہ ہوتو نہ کوئی بیبودہ بات کر ہے، نہ جہالت کا کوئی کام کرے، اور اگر اس سے کوئی شخص لڑے جھڑے یا اسے گائی دے تو کہددے کہ میراروزہ ہے ''(محاح)۔

سوم: ..کان کی حفاظت، کہ حرام اور آمروہ چیزوں کے سننے سے پر ہیزر کھے، کیونکہ جو بات زبان سے کہنا حرام ہے،اس کا سنتا بھی حرام ہے۔

چہارم:... بقیداعضاء کی حفاظت، کہ ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء کوحرام اور مکروہ کامول سے محفوظ رکھے، اور افطار کے وقت پیٹ میں کوئی مشتبہ چیز نہ ڈالے، کیونکہ اس کے کوئی معنی نیس کہ دن بھر تو حدال سے روز ہ رکھااور شام کوحرام چیز سے روز ہ کھولا۔ پنچے میں بنچے میں سے میں اس محصر ہے ہے۔ یہ میں برس میں میں میں برسین میں میں برسین میں میں میں میں میں میں میں

پنجم :... افظ رکے وقت حوال کھا ، بھی اس قدر نہ کھائے کہ ناک تک آجائے ، آتخضرت سلی ابقد علیہ وسلم کا ارشاد ہے ک '' پیپٹ سے بدتر کوئی برتن نبیں ، جس کوآ دمی بجر ہے۔'' (رواواحمر والتر فدی وائن ، جدوالی کم من حدیث مقدام بن معد کیرب ) اور جب شام و دان بھر کی ساری کسر پوری کرلی تو روز ہے شیط ن کومغعوب کرنے اورنفس کی شہوانی توت تو ژنے کا مقصد کیونکر حاصل ہوگا؟

ششم :... افطار کے وقت اس کی حا<sup>ا</sup>ت خوف ورجا کے درمیان مضطرب رہے کہ ندمعلوم اس کا روز ہ القد تعالیٰ کے یہال مقبول ہوا یا مرؤ ود؟ پہلی صورت میں شیخص مقرّب بارگاہ بن گیا، اور ؤوسری صورت میں مطرود ومرؤ وہ ہوا، یبی کیفیت ہرعباوت کے بعد ہونی چاہئے۔

اورخاص الخاص روز ہیہ ہے کہ ذیوی افکارے قلب کا روز ہ ہو، اور ما سواالقدے اس کو بالکل بی روک دیا جائے ، البتہ جو

ذیا کہ دین کے سے مقصود ہو وہ تو وُ نیا بی نہیں ، بلکہ تو شئة خرت ہے۔ ہمرہ ل ذکر الہی اور فکر آخرت کوچھوڑ کر دیگر اُ مور میں قلب کے

مشغول ہونے سے بیروز ہ ٹوٹ جاتا ہے، ارباب قلوب کا قول ہے کہ دان کے وقت کاروبار کی اس واسطے فکر کرنا کہ شام کو إفطاری مہیا
ہوجائے ، یہ بھی ایک درج کی خطا ہے، گویا اللہ تعالی کے فضل اور اس کے رزق موجود پر اس شخص کو وثوق اور اعتی و نہیں ، یہ انہیاء،
صدیقین اور مقربین کاروز ہ ہے (احیاء العلوم جن اس ۱۲۹،۱۷۸ ملخصاً)۔

روزے میں کوتا ہیاں:

حضرت تھیم الاُمت مولا تا اشرف علی تھا توی قدس سرۂ نے'' اصداح انقداب' میں تفصیل ہے ان کوتا ہوں کا بھی ذکر فرہ یا ہے جوروزے کے ہارے میں کی جوتی ہیں ،اس کتاب کا مطالعہ کر کے ان تمام کوتا ہوں کی اصلاح کرنی جا ہے ، یہاں بھی اس کے ایک دوا قتبا ک نقل کئے جاتے ہیں ، راقم الحروف کے سامنے مودا ٹاعبدالباری ندوی کی'' جامع المجد دین' ہے ، ذیل کے اقتباسات اس منتخب کئے گئے ہیں :

''بہت سے لوگ بلاکسی قوبی عذر کے روز ہنیں رکھتے ، ان میں سے بعض تو محص کم ہمتی کی وجہ سے نہیں رکھتے ، اسے ہی ایک شخص کو، جس نے عمر بھر روز ہ شدر کھا تھ اور سجھتا تھا کہ پورانہ کر سکے گا، کہ گیا کہ تم بطور امتی ن کی کر و کھے لو، چنا نچہ رکھا اور پورا ہوگی، پھراس کی ہمت بندھ گی اور رکھنے گا۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ رکھ کر بھی نہو یکھا تھا اور پختہ یقین کر بیٹ تھا کہ بھی رکھا ہی نہ جو وے گا۔ بیلوگ سوچ کر دیکھیں کہ اگر طبیب کہ در کھ کر بھی نہ وی بھراس کی ہمت بندھ گی ، تو اس نے ایک ہی ون کے لئے کہا ، کہ دے کہ آج ون بھرنہ بچھ کھا کہ نہیو ، ورنہ فعال مہلک مرض ہوجائے گا ، تو اس نے ایک ہی ون کے لئے کہا ، بیدوون شرکھا وے گا ، کہ احتی طاسی میں ہے۔ افسوس! خدا تھا کی صرف دن دن کا کھا نا چھڑ اویں اور کھا نے پینے سے عذا ہے مہلک کی وعید فر یا کیسی اور ان کے قول کی طبیب کے برابر بھی وقعت نہ ہو؟ اناللہ!''

'' بعضول کی میہ ہے وقعتی اس بدعقید گی تک پہنچ جاتی ہے کہ روزہ کی ضرورت ہی کا طرح طرح ہے۔ انکار کرنے لگتے ہیں، مثلاً: روزہ قوت بہتمیہ کے تو ژنے یا تہذیب نفس کے لئے ہے، اور ہم علم کی بدولت میہ تہذیب حاصل کر چکے ہیں .....''

'' اوربعض بلاعذرتوروز ہترک نہیں کرتے ،گراس کی تمیز نہیں کرتے کہ بیعذرشرعاً معتبر ہے یا نہیں؟ ادنی بہائے سے اِفط رکر دیا ، پچھ محنت مزدوری کا کام موا، روزہ اِفط رکر دیا ، پچھ محنت مزدوری کا کام موا، روزہ قبور دیا۔ ایک طرح سے بیہ بلاعذر روزہ تو ڈنے والوں سے بھی زیادہ قابل ندمت ہیں ، کیونکہ بیہوگ اینے کومعذور جان کر بے گناہ بچھتے ہیں ، صالانکہ وہ شرعاً معذور نہیں اس لئے گناہ گار ہوں گے۔''

" بعضاو گول کا إفطار تو عذر شری ہے ہوتا ہے، گران ہے بیکوتا ہی ہوتی ہے کہ بعض اوقات اس عذر کے دفع ہونے کے وقت کسی قدر دن باتی ہوتا ہے، اور شرع بقید دن میں امساک، یعنی کھانے پینے ہے بندر ہنا واجب ہوتا ہے، گر وہ اس کی پر وانہیں کرتے ، مثلاً : سفر شری سے ظہر کے وقت واپس آگیا، یاعورت میض سے ظہر کے وقت واپس آگیا، یاعورت میض سے ظہر کے وقت واپس آگیا، یاعورت میض ہے۔'' ظہر کے وقت پاک ہوگئی، تو ان کوشام تک کھ ناچینا نہ چا ہے۔ علاج اس کا مسائل وا حکام کی تعلیم و تعلم ہے۔'' من بعض لوگ خود تو روز ورکھتے ہیں، لیکن بچول سے (باو جو وان کے روز ورکھنے کے قابل ہونے کے نہیں رکھواتے۔خوب سمجھ لینا چا ہے کہ عدم بلوغ میں بچول پر روز ورکھن تو واجب نہیں، لیکن اس سے میدان م

نہیں آتا کہ ان کے اولیاء پر بھی رکھوانا واجب نہ ہو، جس طرح نی زکے لئے باوجو وعدم بلوغ کے ان کوتا کید کرنا ایکہ مارنا ضروری ہے، ای طرح روز ہے کے ہئے بھی .... اتن فرق ہے کہ نماز میں عمر کی قید ہے اور روز ہیں تخل پر مدار ہے ( کہ بچے روز ہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو )، اور راز اس میں یہ ہے کہ کسی کام کا دفعۃ پابند ہونا وُشوار ہوتا ہے، تواگر بالغ ہونے کے بعد ہی تمام احکام شروع ہوں توایک بارگی زیادہ بوجھ پڑجائے گا، اس لئے شریعت کی رحمت ہے کہ پہیم ہی سے آہت آہت سے سامنا مکام کا خوگر بنانے کا قانون مقرر کیا۔''

جیسے اندھ ، بنگز ا، کا نا، گنجا، اپانچ آ دمی ، آ دمی تو ہوتا ہے ، مگر ناقص لہنداروز و ندر کھنا اس سے بھی اشد ہے ، کیونکہ ذات کا سب ، صفات کے سلب سے خت ترہے۔''

پھر حضرتؓ نے روزے کوخراب کرنے والے گناہوں (غیبت وغیرہ) سے بیچنے کی تدبیر بھی بتلائی جوصرف تین باتوں پر مشتل ہے،اوران پڑمل کرتابہت ہی آسان ہے:

" فعلی سے بلاضرورت تنہا اور بیسور ہنا، کسی استھے شغل مثلاً: تلاوت وغیرہ میں گئے رہنا اور نفس کو سمجھا تا، یعنی وقنا فو قنا پروھیاں کرتے رہنا کہ ذراسی لذت کے لئے مجھا تا، یعنی وقنا فو قنا پروھیاں کرتے رہنا کہ ذراسی لذت کے لئے مجھا تا، یعنی وقنا فو قنا پروھیاں کرتے ہوئا کہ ذراسی لذت کے لئے توان جائے ؟ اور تجربہ کے کفس بھسلانے ہے بہت کام کرتا ہے، سونفس کو یوں پھسلا وے کہ ایک مہینے کے لئے توان باتوں کی پابندی کرلے، بھرد یکھ جائے گا۔ پھریہ تجربہ تھی تجربہ کہ جس طرز پر آدمی ایک مدت رہ چکا ہو، وہ آسان باتوں کی پابندی کرلے، بھرد یکھ جائے گا۔ پھریہ تھی تجربہ کہ جس طرز پر آدمی ایک مدت رہ چکا ہو، وہ آسان

ہوجا تا ہے، بالخصوص اہل باطن کورمضان میں بیرہ لت زیادہ مدرک ہوتی ہے کہ اس مہینے میں جواعمال صاحد کئے ہوتے ہیں ،سال مجران کی توفیق رہتی ہے۔''

## رمضان السيارك كي افضل ترين عباوت

سوال:...رمضان المبارك مين سب ہے افضل كون ي عبادت ہے؟

چواب: . .رمضان المبارک میں روز ہ اتو فرض ہے، جواعمال رمضان میں سب سے افضل عمل ہے، اور چونکہ قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہوا ہے، اس لئے اس کی تلاوت سب سے اہم عبادت ہے، اس کے علد وہ ذکر القداور استغفار کی کثرت ہوئی چاہئے، صلوٰ قالتیں جاور نماز تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہئے۔

## رمضان المبارك كي مسنون عبادات

سوال:... ماوصیام میں دن اور رات میں حضور اکرم صلی امتدعلیہ وسلم کی کون سی عباد تیں ایک ہیں جن پر ہم کومل کرنے کی تاکید کی گئی ہے؟

جواب: .. بتراوی ، تلاوت کلام پاک ، تبجداور صدقه وخیرات کے اہتمام کی ترغیب دی گئی ہے۔

## رمضان المبارك ميس سركش شياطين كاقيد بهونا

سوال:... ماہِ رمضان المبارک میں القد تعالی کے تھم ہے شیاطین کو پابند سلاس کر دیا جاتا ہے ، اور سنا ہے کہ پھر وہ رمضان کے بعد بی رہائی پاتے ہیں اور دُنیا میں نازل ہوتے ہیں ، لیکن سوال سے ہے کہ مثلاً: بعض مما مک میں بعض جگہ ہے پہلے رمضان ختم ہوج تا ہے (جیسے اکثر پاکستان ہے پہلے کھول دی جاتی ہیں اور پاکستان میں شیاطین ان مما لک کے دوروز بعد داخل ہوتے ہیں؟ یاشی طین جیموڑ نے اور پابند کرنے کا کیاسٹم ہے؟ پاکستان میں شیاطین ان مما لک کے دوروز بعد داخل ہوتے ہیں؟ یاشی طین جیموڑ نے اور پابند کرنے کا کیاسٹم ہے؟ جواب: جہاں رمضان المبارک ہوگا وہاں سرکش شیاطین پابند سلاسل ہوں گے، اور جباں ختم ہوج نے گاوہ ل پرے سے جواب: ۔ جہاں رمضان المبارک ہوگا وہاں سرکش شیاطین پابند سلاسل ہوں گے، اور جباں ختم ہوج نے گاوہ ل پرے سے

بواب: مجبه کاوہات کا دہار ہوگا وہال سر سے بین پابند سلا میں ہوں ہے، اور جبال م ہوجائے کا وہال پر ہے۔ پابندی بھی ختم ہوجائے گی۔اس میں اِشکال کیا ہے...؟

## رُ وَيتِ ہلال

# خود جا ندد مکھ کرروز ہ رکھیں عید کریں یا رُؤیتِ ہلال کمیٹی پراعتا دکریں

سوال:...موجودہ دور میں جس کوسائنسی فوقیت حاصل ہے، رُوکیتِ ہلال کمیٹی کے اعلان پرعمو ما رمضان المبارک کے روز ہر رکھتے ہیں اور عیدمنائی جاتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، روز ہ رکھا جائے یانہیں؟ عیدکی جائے یانہیں؟ جبکہ سیح احادیث میں حکم دارد ہے: '' چاندد کھے کرروز ہ رکھواور چاندد کھے کرعید کرو' دریافت طلب مسئلہ سے کہ کمیٹی کے اعلان پر کیاروز ہ رکھنا یاعید کرنا واجب ہے؟

چواب:...حدیث کا مطلب تو ظاہر ہے کہ بینیں ہے کہ ہرشخص چا ندو کیے کرروزہ رکھا کرے اور چا ندو کیے کر چھوڑا کرے،
بلکہ حدیث کی مرادیہ ہے کہ زؤیت کے ثبوت ہے رمضان اور عید ہوگی۔ رُؤیت ہلال کمیٹی اگر شرعی قواعد کے مطابق چا ندکی رُؤیت
ہونے کے بعداعلان کرے تو عوام کواس کے اعلان پرروزہ یا عید کرنا ہوگی۔ باتی رُؤیت بلال کمیٹی اہل عم پرمشمل ہے، یہ حضرات
ہوت رُؤیت کے مسائل ہم سے تو بہر حال زیادہ ہی جائے ہیں،اس لئے ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہئے۔

## رُؤيتِ ہلال تميڻي کا فيصله

سوال:...موجودہ رُؤیتِ ہلال کمیٹی کا فیصلہ جاتد کے ہارے میں خصوصاً رمضان اور عیدین کے ہارے میں جوریڈ یواور شیبو پڑن پرنشر ہوتا ہے، پورے ملک پاکتان کے لئے واجب العمل ہے یا ملک کا کوئی حصداس سے خارج ہے، اور موجود رُؤیت ہلال سمیٹی کے ارکان جناب والا کے زویک معتبر ہیں یانہیں؟

جواب:... جہاں تک مجھے معلوم ہے رُؤیت ہلال کا فیصلہ شرعی قواعد کے مطابق ہوتا ہے ، اورید پورے ملک کے لئے

(١) ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعدّ شعبان ثلاثين يومًا لحديث الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين يومًا. (البحر الرائق ح:٢ ص:٢٨٣، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) وأما في السواد إذا رأى أحدهم هلال رمضان يشهد في مسجد قريته وعلى الناس أن يصوموا بقوله بعد أن يكون عدلًا إدا لم يكن هناك حاكم يشهد عنده كذا في الحيط. (هندية ج. ١ ص: ٩٤ ١). وفي السحر الرائق: لو أخبر رجل عدل القاضي بسمجيئ رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعني في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القصاء أما في العيد في شترط لفظ الشهادة. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢٨٣) كتاب الصوم).

رُوَيتِ ہل ں

واجب العمل ہے، اور جب تک بیکام لائق اعتاد ہاتھوں میں رہے اور وہ شرعی قواعد کے مطابق فیصلے کریں ، ان کے اعلان پڑمل

### رُ وَبِيتِ ہِلا لَ كا مسئلہ

سوال:.. ہم نے یمی پڑھا ہے اور سنا ہے کہ جا ند دیکھے کرروزہ شروع کرواور جا ند دیکھے کر بند کرو، اور میں نے ایک نہایت بزرگ صاحب شریعت سے بیسنا ہے کہ جولوگ صائم الدہر ہوتے ہیں ، یعنی ہمیشہ روزے رکھتے ہیں ، ان کوسال میں پانچ ون کے روزے حرام ہیں ،عیدالفطر کاروزہ ،اورذی الحبہ کی ۱۱،۱۱، ۱۳ متاریخ کے روزے۔اورعام لوگوں کے لئے یہ ہدایت ہے کہ شعبان کی ۲۹، • سارتاریخ کوروز ہندرتھیں، تا کہ رمضان کے روزے کے ساتھ اس کا اتصال ندہو ہیکن ہمیشہ سے مردان اور پیٹا ورصوبہ سرحد کے اکثر اصلاع میں ایک دن پہیےروز ہ شروع کر دیتے ہیں ،حالا نکہ وہاں بھی ہلال کمیٹیاں قائم ہیں ،اورکسی جگہ ہے تضدیق نہیں ہوتی ہے کہ جا ندہوگیا ہے،اور جب بھی ان لوگوں ہے بات کروتو میرج ہلا نہ جواب ملتا ہے کہ آپ لوگوں کے ۲۹ ہوئے اور ہمارے تو پورے

**جواب:...مردان وغیره علاقول میں ایک دو دن پہلے رُ ؤیت کیسے ہوجاتی ہے؟ بیمعماجماری سمجھ میں بھی نہیں آیا، بہرحال** جب ملک میں رُؤیت ہلال تمینٹی مقرّر ہے اور سرکاری طور پر مرکزی رُؤیت ہلال تمینٹی کو جاند ہونے یا نہ ہونے کے فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے، تو مرکزی رُوئیت ہلال سمینٹی کے فیصلے کےخلاف کسی عالم کا فیصلہ شرعاً ججت منزمہ نہیں ، اس سے ان علاقوں کے لوگوں کا فرض ہے کہ مرکزی رُؤیتِ ہلال تمیٹی کے فیصلے کی یا بندی کریں اوراگران علاقوں میں جا ندنظر آج ئے تو ہا ضابطہ شہادت مرکزی رُؤیتِ ہلال کمیٹی یا اس کے نامز دکر دہ نمائندہ کے سامنے پیش کر کے اس کے فیصبے کی یا بندی کریں۔

# ح<u>ا</u> ندکی رُؤیت میںمطلع کا فرق

سوال:... بوقت ِدرس وتدريس اُستاذ صاحب (مرحوم )نے جا ندے متعلق مسائل کی وضاحت بحوالہ معتبر کتب نیجے دیئے من بانات سے کی ہے،آپ نے فرمایا:

"ا:...وشرط مع غيم للقطر نصاب الشهادة لَا الدعوى (ولَا عبرة لِاختلاف في المطالع)\_

٢:...ويلزم حكم اهل احدى البلدتين لأهل بلدة اخرى..

٣:...وجه قول المعتبرين ان سبب الوجوب وهو شهود الشهر لم يوجد في حقهم، فلا يوجب وجود في حق غيرهم.

 <sup>(</sup>١) فيلنزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم بطريق موجب كما مر درمختار. وفي الشامية. قوله بطريق موجب كأن يتحمل اثنان الشهادة أو يشهدا على حكم القاصي أو يستفيض الخبر ﴿ إِلَٰحِهِ ﴿ وَشَامِي جِ: ٢ ص:٣٩٣).

"أ... فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اجازة شهادة الواحد في رمضان، اخرجه اصبحاب السنن، وفي سنن الدارقطني بسند ضعيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يجزى في الإفطار الا شهادة الرجلين."

ترجمہ:...' انہ۔ادراً مرصلع اہر آلود ہوتو عیدالفطر کے جاند کے لئے نصاب شہادت شرط ہے، مگر دعوی شرط نہیں ،ادراختلاف مطالع کا کوئی اعتبار نہیں۔

۲: اورایک شہر کے فیصیے کی پابندی ؤوسرے شہروالوں کو بھی لازم ہے۔

":...جوحفزات اختلہ ف مطالع کا عتبار کرتے ہیں ان کی دیل ہے ہے کہ روزہ واجب ہونے کا سبب ماہ رمضان کی آمہ ہے اوروہ ( اختلہ ف مطالع کی وجہ ہے ) دُوسرے لو گوں کے حق میں نہیں پایا گیا،لہذاا یک مطلع میں جا ند کا نظر آنا، دُوسرے مطلع میں ہل ل رمضان کے وجود کو نابیس کرتا۔

سند. چنانچہ میہ نابت ہے کہ نبی کریم صلی القد طبیہ وسلم نے ہلال رمضان میں ایک آ دمی کی شہادت کو قبول فرمایا، بیت مدیث سنن میں ہے۔ اور سنن وارتطنی میں بہ سند ضعیف مروی ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم عبیدالفطر میں صرف وومردول کی شہادت قبول فرماتے منے۔''

درج بالا بیانات سی بی ایسلا میں؟ چاند سے متعلقہ اعلان کے معتبر اور غیر معتبر ہونے کے بارے میں بحوالہ بیانات کتب معتبرہ ومتندوضا حت فرمائیں۔ آپ کا فتوی ہمارے لئے سند کی حیثیت رکھتا ہے، اس سے پیشتر بھی غیر معتر ضانہ وغیر معروف طریقہ پر بہت سے متنازع فید مسائل کے حل کے بارے میں آپ سے استفادہ کیا گیا، اور آپ کے قنادی ہر لحاظ سے قابل ممل سمجھے گئے ہیں۔ جواب: ... آپ نے جوعبارتیں تعمی ہیں، وہ سی جی نہیں بہت مجمل نقل کی ہیں، میں ان سے متعلقہ مسائل کی آس ان الفاظ میں وضاحت کردیتا ہوں۔

ا:...اگرمطلع صاف ہواور جاند دیکھنے ہے کوئی چیز مانع شہوتو رمضان اورعید دونوں کے جاند کے بئے بہت ہے لوگوں کی شہوت سے سروری ہے۔ جن کی خبر سے قریب تقین ہوجائے کہ جاندہوگیا ہے، البتۃ اگرکوئی تقدمسلمان باہر ہے آیا ہویا سی ہلند جگد ہے آیا ہوتا کی جائے گی۔ (۱)

۳:.. اگر مطلع ابر آلود یا غبار آلود بوتو رمضان کے جاند کے لئے صرف ایک مسلمان کی خبر کافی ہے کہ اس نے جاند دیکھ ہے، لیکن عید کے جاند کے سئے بیشرط ہے کہ دومر دیا ایک مرداور دوعور تیں گوائی دیں کہ انہوں نے خود جاند دیکھا ہے، نیزیہ بھی شرط ہے کہ

<sup>(</sup>١) وإن لم يكر بالسماء علة لم تقبل إلّا شهادة حمع كثير يقع العلم بخبرهم وهو مفوض إلى رأى الإمام من عير تقدير وهو الصحيح كذا في الإختيار شوح المختار. (هندية ح:١ ص:١٩٨، الباب الثاني في رؤية الهلال).

<sup>(</sup>٣) وذكر الطحاوى انه تنقبل شهادة الواحد إذا حاء من خارج المصر وكذا إذا كان على مكان مرتفع كذا في الهداية. (هندية ح: ١ ص. ١٩٨ ، الباب الثاني في رؤية الهلال، وأيضًا في الدر المختار مع رد اعتار ج: ٢ ص ٣٨٥ تا ٢٨٨).

یہ گواہ لفظ'' اشہد' کے ساتھ گواہی ویں ، لینی جس طرح عدالت میں گواہی دی جاتی ہے ، ای طرح یہاں بھی یہ الفاظ کہیں کہ:'' میں گواہی دیتا ہول کہ بین نے جا ندریکھا ہے۔'' جب تک نصاب شہادت ( دوعادل تقد مسلمان مردول کا ، یا ایک مرداور دوعورتوں کو گواہی و یہا) اورلفظ شہادت کے ساتھ گواہی نہ ہو،عید کا جا ند ٹابت نہیں ہوگا۔ (۱)

سان جب ایک شهر میں شرکی شهادت سے رُؤیت کا ثبوت ہوج ئے تو وُوسرے شہروں کے تل میں بھی بیرُؤیت واجب احمل ہوگی یانہیں؟

اس من من تين أصول كالمجھ لينا ضروري ب:

اقل بیکہ ایک شہر کی رُؤیت کا ثبوت و وسرے شہر والوں کے لئے ورج ذیل تمن طریقوں میں ہے کسی ایک طریقے سے ہوسکتا ہے:

ا:-شہادت ملی انشہا دت: بیعنی ؤ دسرےشہر میں دو عاقل بالغ عا دل مسلمان بیرگوا ہی دیں کہ قلاں شہر میں ہمارے سامنے دو عاقل بالغ عادل گوا ہوں نے رُؤیت کی گوا ہی دی۔

۲: - شہادت علی القصاء: لینی وُ وسرے شہر میں دوعاقل بالغ عادل مسلمان بیر کواہی دیں کہ ہمارے سامنے فلال شہر کے قاض نے رُوّیت ہوجائے کا فیصلہ کیا۔

۳۰ - تواتر واستف ضہ: لیتنی دُوسرے شہر میں متفرق جماعتیں آ کریے بیان کریں کے فلاں شہر میں رُؤیت ہوئی ہے، اور پی جماعتیں اتنی زیادہ ہوں کہاس شہر کے حاکم کوقریب قریب یقین ہوجائے کہ واقعی فلاں شہر میں چا ندہوگیا ہے۔

اگران تین طریقول میں ہے کسی ایک طریقے ہے ایک شہر کی رُؤیت وُ وسرے شہر میں ٹابت ہوجائے تو وُ وسرے شہروالوں کے قل میں بھی بیارُ ؤیت ججت ہوگی۔

دُ وسرا اُصول بیہ ہے کہ ایک قاضی کا فیصلہ صرف اس کے زیرِ ولایت علاقوں اور شہروں کے حق میں جبت ہے، جوعلاقے اور شہراس کے زیرِ ولایت نہیں، ان پر اس قاضی کا فیصلہ نا فذنہیں ہوگا، البت اگر ثبوت زؤیت سے مطمئن ہوکر وُ وسرے شہر یا علاقے کا قاضی بھی رُ وَیت کا فیصلہ کردے تو اس کے زیرِ حکومت علاقوں میں بھی رُ وَیت ٹابت ہوج ئے گے۔

تیسرا أصول ہے ہے کہ جن علاقوں میں اختلاف مطالع کا فرق نہیں ہے، ان میں تو ایک شہر کی رُؤیت کا وُوسرے شہروالوں

(۱) لو أخبر رجل عدل القاضى بمجيئ رمضان يقبل ويأمر الناس بالصوم يعنى في يوم الغيم ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء أما في العيد فيشترط لفظ الشهادة. (البحر الرائق ح ٢٠ ص ٢٨٣٠)، أيضًا وإن كانت السماء متغيمة تقبل شهادة الواحد بلا خلاف بين أصحابنا . إلخ . (وبعد أسطر) وأما هلال شوال . وإن كان بالسماء علة فلا تقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين . . إلخ . (البدائع الصنائع ح ٢٠ ص ١٠، وأيضًا في الهندية ج ١٠ ص ١٩٨٠). (١) فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم بطريق موجب كأن يتحمل إثنان الشهادة أو يشهد على حكم القاضى أو يستفيض الخبر . . إلخ . (شامي ج ٣٠ ص ٣٩٠) إختلاف المطالع، وأيضًا في الهندية ح ١٠ ص ١٩٩١). (٣) ولو شهدوا ان قاضى بلندة كذا شهدوا به . وإنخ الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضى أن يحكم بشهادتهما لأن قضاء القاضى حجة وقد شهدوا به . وإلخ . (هندية ح ١٠ ص ١٩٩١) الباب الثاني في رؤية الهلال).

کے حق میں مازم العمل ہونا (بشرطیکہ مندرجہ با دونوں اُصوبوں کے مطابق اس دُوسرے شہرتک رُؤیت کا ثبوت پہنچ گیا ہو) سب کے نزدیک متنفق علیہ ہے، اس بیس کا اختلاف نہیں، لیکن جوشہرا یک دُوسرے سے استنے دُوروا تع ہوں کہ دونوں کے درمیان ختلاف مطالع کا فرق ہے، ایسے شہروں میں ایک کی رُؤیت دُوسرے کے قریم لازم ہوگی یانہیں؟

اس میں ظاہر مذہب ہیے کہ اختل ف مطابع کا کوئی اعتبار نہیں ،اس سے اگردوشہروں کے درمیان مشرق ومغرب کا فاصلہ ہو تب بھی ایک شہر کی رویشہروں کے درمیان مشرق ومغرب کا فاصلہ ہو تب بھی ایک شہر کی رویشہر کی گریت کا فیوت شرکی طریقے ہے ہوجائے ، یہی ، لکیہ اور حزابلہ کا فدہب ہے ،لیکن بعض متا خرین نے اس کو اختیار کیا ہے کہ جہاں اختلاف مطالع کا فرق واقعی ہے ، وہاں اس کا شرعاً بھی اعتبار ہو ، چاہے ،حضرات ش فعید کا بھی مہی قول ہے ، میکن فتوی ظاہر مذہب پر ہے کہ اختلاف مطالع کا مطلقاً اعتبار نہیں ، نہ بلا وقریبہ میں اور نہ بلا دِ بعید وہیں ۔ (۱)

# رُوَيتِ ہلال تمينی كا ديرے جا ند كا اعلان كرنا

سوال:...آپ کوعلم ہے کہ اس ہارزؤیت ہلال کمیٹی نے تقریباً رات ساڑھے گیارہ ہی رمضان المبارک کے جاند کے ہونے کا اعدان کیا، جبکہ آبادی کا بیشتر حصہ عشاء کی نماز اداکر کے اس اطمینان کے ساتھ سوگیا کہ جاند نہیں ہوا، (یادرہے کہ کراپی میس جونے کا اعدان کیا، جبکہ آبادی کا بیشتر حصہ عشاء کی نماز اداکر کے اس اطمینان کے ساتھ اور شدہی صبح روزہ رکھ سکے، اس سلسلے جاند ہونے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی )، اس طرح ہزاروں افراد نہ تو نماز ترادی اداکر سکے اور شدہی صبح روزہ رکھ سکے، اس سلسلے میں آپ سے مندر جدذیل سوالات کے شرکی جوایات معلوم کرنا جا ہتا ہوں۔

الف: ... اتنى رات محينے چا ند کے ہونے كى اطلاع كرنے كى شرعى حيثيت كيا ہے؟

جواب: ...رُوَیت بِلال کمینی ٔ و پہنے شہارتیں موصوں ہوتی ہیں ، پھروہ ان پرغور کرتی ہے کہ بیشہ دتیں لائقِ اعتماد ہیں یا نہیں؟ غور وفکر کے بعد دہ جس نتیج پر پہنچتی ہے اس کا امدان کردیتی ہے ، اس میں بعض اوقات دیر لگ جانا بعید نہیں ، کام کرنا مشکل ہوتا ہے ، اس پر تنقید آسان ہوتی ہے۔

ب: کیواس صورت میں عوام پر قضاروز ہ لازم ہوگا ، جبکہ انہوں نے بیروز ہ جان یو جھ کرنبیں جھوڑ ایا حکومت وقت پراس روز ہے کا کفار ہا داکر تا واجب ہوگا ؟

#### جواب:... جب لوگوں کورُ ؤیت ہوال کے فیصلے کاعلم ہو جائے تو ان پرروز ہ رکھنال زم ہے،اور جن لوگوں کوعهم نہ ہو سکے،وہ

(۱) قبال في التنوير. واختلاف المطالع عير معتبر على المدهب وقال في العلائية وعليه أكثر المشائخ وعليه الفتوى بحر عن الخلاصة وفي الشامية. وإنما الحلاف في إعتبار إختلاف المطالع بمعى انه هل يحب على كل قوم إعتبار مطلعهم ولا يبلزم أحدا العمل بمطلع غيره أم لا يعتبر إختلافا بل يجب العمل بالأسبق رؤية حتى لو رؤى في المشرق ليلة الحمعة وفي المغرب ليلة السبت وحب على أهل المعرب العمل بما رآه أهل المشرق فقيل بالأوّل واعتمده الزيلعي وصاحب العمل وهو الصحيح عبد الشافعية لأن كل قوم محاطون بما عبدهم . وطاهر الرواية الثاني وهو المعتمد عبدا وعبد المالكية

والحابلة. إلح. شامي ج: ٢ ص ٣٩٣، كتاب الصوم، مطلب في إختلاف المطالع، أيضًا في الهندية ح ١ ص ١٩٩٠.

روز ہ کی قضا کر بیس ، جوروز ہ رہ جائے اس کا کفارہ نہیں ہوتا ،صرف قضا ہوتی ہے،حکومت پر قضا نہیں ۔

## قمری مہینے کے غین میں رُویت شرط ہے

سوال:.. مختلف مٰہ ہی وغیر مٰہ ہی تنظیمیں افطار وسحری کے نظام الاوقات سائنسی طریقے سے حاصل کئے ہوئے اوقات شائع کر کے تواب کماتی ہیں ،ای حساب ہے افط راور سحری کرتے ہیں ،کیا سائنسی طریقے سے نیاجا ند نکلنے کے وفت کوشلیم کرنا فد ہبا منع ہے؟ اگرنہیں تو پھرسائنسی حساب ہے ہر ماہ کا آغاز کیوں نہیں کرتے؟ اگر کرتے تو پچھیے سال سعودی عرب میں اٹھائیس کا عید کا

جواب:..قمری مبینے کا شروع ہونا جاند و کیھنے پرموتوف ہے،فلکیات کے فن ہے اس میں اتی مدوتو لی جاسکتی ہے کہ آج ج ند ہونے کا امکان ہے یانہیں؟ کیکن جب تک رُؤیت کے ذریعہ چاند ہونے کا ثبوت نہ ہوجائے تحض فلکیات کے حساب ہے جاند ہونے کا فیصد نہیں ہوسکتا ہمخضر ہے کہ جا ندہونے ہیں رُ ؤیت کااعتبار ہے،فلکیات کے حساب کا، عتبار بغیررُ ؤیت کے نہیں ۔

# كيارُ وُيتِ مِلال تميني حا ندكا فيح فيصلهُ بين كرتى ؟

سوال: ایک انگریزی اخبار میں ایک صاحب کا ایک خط شائع ہو. ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ۲۹ رشوال ۱۸ ۱۲ اے کومطلع ابر آلود ہونے کی وجہ ہے ذیقعدہ کا چاندنظر نہیں آیا ، مگر اگلے دن • سارشوال کوغروب آفتاب ہے ۳۵ منٹ قبل جاند صاف نظر آرہا تھا، جس کا مطلب ہے ہوا کہ اس دن دراصل ذیقعدہ کی پہلی تاریخ تھی۔ یہ بات میرے خیال میں بہت اہم ہے، رؤیت ہلال ممیٹی کوا گلے دن یعنی ۲۹ رکو جا ند نظرنہ آئے کی صورت میں ۴ سار کو بھی نشست کرنا جا ہے ، یہی حل مناسب نظر آتا ہے۔ جس چیز کی طرف ان صاحب نے اپنے خط میں نشاندی کی ہے، اس کا کیاحل ہونا جا ہے؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بحیثیت ایک عالم دین کے رُؤیت ہوال تمینی کے چیئز مین کو خطاتح ریکریں ، کیونکہ ایک عام شہری کے مقابلے میں آپ عالمانہ طور پران کو خط<sup>اکھی</sup>ں گے۔

جواب:..قمری مہینوں کا اعتبار جا ند کے نظراً نے پر ہے، چونکہ پورے ملک میں جا ند نظرنہیں آیا ،اس سے محض اینے قیاس اوراً ندازے سے نیے مہینہ شروع نہیں کیا جاسکتا تھ۔ باقل رُؤیت ہال میں ہر مکتبہ فکر کے علم ءشمل ہیں ،اوروہ حضرات علم وفہم میں مجھ ہے فائق ہیں ،اس لئے میں ان کو کیا مشورہ و ہے سکتا ہوں؟ ورنہ ' تحکمت بلقم ن آ موختنی'' کامضمون صا دق آ ہے گا۔

ر۱) وإدا صام أهل مصر شهر رمضان على عير رؤية ثمانية وعشرين يومًا ثم رأو هلال شوال ان عدو شعبان برؤيته ثلاثين يومًا ولم يرو هلال رمصان قصوا يومًا واحدًا. (هندية ج ١ ص. ٩٩ ١، الباب الثاني في رؤية الهلال).

 <sup>(</sup>٢) قوله ولا عبرة بقول المؤقتين أي في وحوب الصوم عنى الناس بل في المعراح لا يعتبر قولهم بالإحماع ولا يجوز للمنجم ان يعمل بحساب نفسه . إلخ. (شامي ح: ٢ ص ٣٨٤٠، كتاب الصوم، مطلب لا عبرة بقول المؤقتين في الصوم).

## كيارُ وَيتِ بِلال ميں فلكيات پراعتا وكيا جاسكتاہے؟

سوال: ... 'رؤیت بدال کا مسئلہ' کے عنوان سے مولا نامجہ جعفر بھواری کا ایک مضمون اپریل ۱۹۲۷ء کے «ہنامہ' ثقافت' ا ما ہور میں چھپی تھا، جسے اب ابتدائی تعار فی نوٹ کے اضافے کے ساتھ ادار وُ ٹقافت اسلامیہ، کلب روڈ لا ہور، نے کتا بچے کی شکل میں '' رُؤیت بلال' کے نام سے شائع کیا ہے۔ کیا آنجناب کے فزد یک بھلواری صاحب کی تحقیق لائق اعتماد ہے؟ نیز یہ کدرُ وَیت بلال کے بارے میں ان کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ مدل تحریر کریں۔

جواب: ..مولانا موصوف کے رُوَیت ہلال کے موقف اوران کے استدلال کو چیشِ نظر رکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔

موصوف کے اس کتا نیچے کا موضوع میہ بتان ہے کہ'' رُویتِ ہلال کا تھم فن فلکیات پراعتماد کرنے ہے بھی پورا ہوسکتا ہے۔'' موصوف نے اپنی بحث کا آغاز آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی ہے کیا ہے:

"صوموا لموؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا له." (رواه الستة إلّا الترمذى)
ترجمه:... " جا ندو كي كرروزه ركهواور جا ندو كي كر إفطار (عيد) كرو، الرمطلع غبار آلوه بوتواس كا
اندازه كرلو. "

موصوف کا خیال ہے کہ'' یہاں اگر'' رؤیت'' کے معنی کی وضاحت ہوجائے تو مسئلہ بڑی حد تک صاف ہوسکتا ہے۔'' چنانچہ وہ المنجد، اقر ب الموار و، البستان ، القاموں ، لسان العرب ، منتبی الارب اور مفروات ِ راغب وغیرہ کے حوالوں ہے اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ:

''اس میں شک نہیں کہ رؤیت کے حقیق معنی چٹم سر ہی ہے و یکھنے کے ہیں، لیکن وُوسرے مجازی معنوں میں بھی اس کا استعمال کٹرت ہے ہوا ہے ۔۔۔۔اس لئے گویا رُویت کے معنی ہیں'' علم ہوجانا''، چٹانچہ کوئی معنوں میں بھی قط رُویت کا استعمال حقیق معنی کے علاوہ مجازی معنوں میں ہوا ہے۔''
اس سے فاضل مؤلف کے نزویک'' رؤیت ہلال کوچٹم سرکے ساتھ مخصوص کروینے کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہوتی'' بلکہ ان کی رائے ہیں۔''

یبان سوال بیدا ہوتا ہے کہ اگر زؤیت بل ل کوچشم سر کے ساتھ مخصوص کر دینا موصوف کے زدیک ''غیر معقول' ہے ، تو کیا بیہ طرز فکر معقول کہلائے گا کہ ایک شخص لغت کی کتا ہیں کھول کر بیٹھ جائے اور بید دعویٰ کرے کہ چونکہ فلاں لفظ حقیق معنی کے علاوہ متعدد می زی معنوں کے لئے بھی آتا ہے ، اس لئے عرفا وشرعا اس کے جو حقیق معنی مراد لئے جاتے ہیں وہ سیح نہیں بلکہ ''غیر معقول' ہیں ، مثلاً: 
'' ضرب' کالفظ لغت کے مطبق کوئی بچس س ٹھ معنوں کے سئے آتا ہے ، اس لئے ''صوب زید عموو ا'' کے جملے ہے عرف عام ہیں جو معنی لئے جاتے ہیں (یعنی زید نے عمروکو وارد) وہ غیر معقول اور غلط ہیں۔ کیا اے صحت مندانہ استدلال کہ جاسکتا ہے؟ اور کیا بیہ ہیں جو معنی لئے جاتے ہیں (یعنی زید غیر وکو وارد) وہ غیر معقول اور غلط ہیں۔ کیا اے صحت مندانہ استدلال کہ جاسکتا ہے؟ اور کیا بیہ

انداز فکراورطر نے استدلال اہم ترین مسائل کے سیح حل کی طرف راہ نمائی کرسکتا ہے؟ اس بات ہے کس کوا نکار ہے کہ رُؤیت کا لفظ حقیق معنی کے علادہ مختلف قرائن کی مدو ہے ، وُوسر ہے تجازی معنول میں بھی بھی بھی بولا جاتا ہے ، گر رُؤیت بدال کی احادیث میں بیافظ کس معنی معنی سے علاوہ مختلف قرائن کی مدو ہے ، وُوسر ہے تجازی معنول میں بھی بھی استعال ہوا ہے؟ اس کے لئے اخت کی کتابوں کا بوجول دنے ہے بجائے سب سے پہلے تو اس سلے کی تمام احد دیث کوسا منے رکھ کر بیدو بھنا تھ کوسا منے رکھ کر بھنا تھ کوسی بٹر بیدو بھنا تھ کوسی بٹر بھنا تھا کہ استعال فر مایا ہے؟ بھر بدو بھنا تھا کوسی بٹر بھنا تھا کہ میں جا بھی تا استعال فر مایا ہے؟ بھر بدو بھنا تھا کوسی بٹر تا بعدی اور انتہ بھی جو اس سے کون سے معنی سمجھے جاتے ہیں؟ اُمت اسلامیہ نے قر تا بعد قرن اس سے کیا مواد کی ہے؟ اور عرف عام میں " ویا ندو بھی سمجھے جاتے ہیں؟ اُمت اسلامیہ نے قر تا بعد قرن اس سے کیا معنی سمجھے جاتے ہیں؟ اُمت اسلامیہ نے قرتا بعد قرن اس سے کیا معنی سمجھے جاتے ہیں؟ اُمت اسلامیہ نے قرتا بعد قرن اس سے کیا معنی سمجھے جاتے ہیں؟ اُمت اسلامیہ نے قرتا بعد قرن اس سے کیا معنی سمجھے جاتے ہیں؟ اُمت اسلامیہ نے قرتا بعد قرن اس سے کیا معنی سمجھے جاتے ہیں؟ اُمت اسلامیہ نے قرتا بعد قرن اس سے کیا معنی سمجھے جاتے ہیں؟ اُمت اسلامیہ نے قرتا بعد قرن اس سے کیا معنی سمجھے جاتے ہیں؟

لغت سے استفادہ کوئی شجر ہ ممنو مینہیں ، بلکہ بڑی اچھی بات ہے، کی زبان کی مشکلات بیں لغت ہی ہے مدد لی جاتی ہے، اور کسی غیر معروف لفظ کی تحقیق کے سئے ہر شخص کو ہر وقت ڈ کشنری کھو لئے کاحق حاصل ہے، لیکن جوا غاظ ہر ، م وخاص کی زبان پر ہوں ، ان کے لئے ان کے معنی عامی سے عامی شخص بھی جانت ہو، اور روز مرۃ کی بول جال میں لوگ بینکڑول بار آئییں استعمال کرتے ہوں ، ان کے لئے دکشنری کے حوالے تلاش کرٹا کوئی مفید کا م آئیں بلکہ شاید اہلے عقل کے زد یک اے ب معنی مشغلہ ، بسود کاوش اور ایک لفوح کت کانام و یا جائے ، اور اگر کوئی وائشمند لغت بنی کے شوق میں لغت کے مجازی معنوں کی منطق سے شری اور عرفی معنوں کوغیر معقول قرار دیے لئے تھی سب واقف ہیں۔

تا ہم اگر رُؤیت جیسے معروف اور بدیمی لفظ کے لئے '' کتاب کھولئے'' کی ضرورت وافادیت کوشلیم بھی کر رہا جائے تو اس کی توجید کی جاستی ہے کہ رُؤیت کا'' ست'' نکالتے وقت فاضل مؤلف نے لفت ہے بھی صحیح استفادہ نہیں کیا ، ندان تواعد کو لمح فارور کی مجھ جوائر بلفت نے '' رُؤیت'' کے مواقع استعال کے سلسے میں ذکر کئے ہیں۔ کیونکہ موصوف نے لفت کی مدد ہے رُؤیت کا ست یونکالا ہے کہ:'' گویا رُؤیت کے معنی ہیں ہوجانا۔'' گویا المی بغت نے اس کے معانی اوران کے مواقع استعال کے تفصیلی بیان کی جوسروروی مول کی ہے وہ سب فضلہ ہے ۔ خلاصہ مغزاور'' ست' صرف اتنا برآ مربوا ہے کہ:'' رُؤیت کے معنی ہیں ہوجانا'' جبکہ وہ ان بی کہایوں میں موجود ہیں جن کا حوالہ موصوف نے ویا ہے ، مثلاً : لفظِ" رُؤیت'' مفعول واحد کی طرف متعدی ہوتو وہاں مینی رُؤیت بھی مربود وہاں معلوم کرنا۔ پہنی سرکی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہوتا ہے، اور جب دومفعولوں کی طرف متعدی ہوتو اس کے معنی ہوں گے جاننا، معلوم کرنا۔ چنا نچے صحاح جو ہی بھی ہوں اور لسان اسعر ب ہیں ہے :

"السووية بسالعيس تشعدي السي مفعول واحد وبسمعنسي العلم تتعدي الى مفعولين." (الصحاح للحوهري ٢٠٠٥ ص:٢٣٨، تناج العروس للربيدي ٢٠٠٥ ص:١٠٩، لسان العرب لابن منظور الأفريقي مادّة: راي)

ترجمہ:...''اگررُ ؤیت سے مرادرُ ؤیت باعین ہوتو رُ ؤیت ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، اور اگررُ ؤیت بمعنی علم کے ہوتو وہ دومفعولوں کی طرف متعدی ہوگا۔'' ای طرح منتہی الارب میں ہے: '' رُوَّیت: دیدن پچشم، دایس متعدی بیک مفعول ست ، د دانستن ، دایس متعدی بد دمفعوں۔'' (منتبی الارب ص: ۱۲۴،عبدالرجیم بن عبدالکریم صفی پوری)

صراح میں ہے:

'' دای دویدن نجشم متعدالی مفعول و دانستن متعدالی مفعولین' (الصراح من الصی ح س : ۵۵۹)

یا بید که زویت کامتعلق کوئی محسول اور مشاہد چیز ہوتو و ہال حسی رُویت مراد ہوگی، لیعن بچشم سر دیکھنا، اور جب اس کامتعلق کوئی سامنے کی چیز ند ہوتو و ہال و جمی مخیل کے عظیم سر دیکھنا، اور جب اس کامتعلق کوئی سامنے کی چیز ند ہوتو و ہال و جمی ، خیالی یا عقلی رُویت مراد ہوگی ، چنا نچہ او مراغب اصفہائی کی ''المسمسفسر دات فی غریب القران'' میں ہے:

"ذلک الضوب بحسب قوی النفس الأولی بالحاسة و ما یجوی مجواها .... الخ." عجیب اتفاق ہے کہ بیعبارت فاضل مؤلف نے بھی نفل کی ہے، گرشا ید عجلت میں اسے سمجھنے یا اس تفصیل کو طمحوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔

یا ہے کہ ''دای'' کے ماذہ سے مصدر جب ''دؤیہ'' آئے تواس کے معنی ہوں گے:'' آٹھوں ہے کینا''،اوراگر ''دای'' آئے تواس کے معنی ہوں گے:''دِل سے دیکھنا اور جاننا''۔اوراگر ''دؤیہ'' آئے توعموماس کے معنی ہوں گے:''خواب میں دیکھنا'' اور مجھی'' بیداری کی آٹھول سے دیکھنا'' چنا نچہ اسماس الہلائے میں ہے:

"رای رایته یعنی رؤیة، ورایته فی المنام رؤیا، ورایته رای العین، فارایته ارائة ورایت الهلال، فتراثینا الهلال .... ومن الجاز فلان یری الفلان رایا۔"

(اساس البلاغه ص: ۱۱ ۱۳ الجارالله ابوالقاسم محمود بن عمر الزمخشري)

ترجمہ:... رای، رایته کے معنی ویکھنے کے آتے ہیں جیسے (ورئیته فی المنام رؤیا) میں نے اس کو فیند میں ویکھا، اور (فارایته رای العین) میں نے اس کو آتے ہیں جیسے ویکھا، اور (فارایته ارائة) میں نے اس کو ویند میں ویکھا، اور (فارایته ارائة) میں نے اس کو ویا تد کو کھا یا دکھا یا دکھا نا، (ورایت المهلال) اور میں نے ویا تدکو ویکھا، (فترایت المهلال) ہم نے و وسرے کو جاتا ویکھا یا۔ اور مجاز آ کہا جاتا ہے کہ: قلال نے قلال کو خواب میں ویکھا۔"

ممکن ہے مواقع استعال کے یہ تو اعد کلیہ نہ ہوں الیکن عربیت کا سیح ذوق شاہد ہے کہ یہ اکثر و بیشتر سیح میں۔ یوں بھی فئی قواعد عمو ، کلی نہیں ، اکثر ی بی ہوتے میں۔ ان تینوں تو اعد کے مطابق '' رُؤیت ہلال'' کے معنی سرکی آنکھوں سے جاند دیکھنا بنتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ جن ائمر طفت نے حقیقی اور مجازی معنی لیعن چشم سر وجہ ہے کہ جن ائمر طفت نے حقیقی اور مجازی معنی لیعن چشم سر کے اکتر استوں نے رُؤیت ہلال کو حقیقی معنی لیعن چشم سر کے دیکھنے کے تحت ورج کیا ہے۔

اسی طرح جن حضرات نے '' فروق الفاظ' کا اہتمام کیا ہے انہوں نے تصریح کی ہے کہ'' رُویت ہلال''اور'' تیم'' کے معنی بیں جیا ندد کیکھنے کے لئے اُفق ہدال کی طرف نظراً تھ کرد کھن ،جیس کہ فقہ اللغہ میں ہے: "فان نظر الى أفق الهلال لليلة ليراه قيل مبصر."

(فقه اللغة عن ١٠٣٠) للإمام ابو منصور عبد المملک بن محمد النعاليي) ترجمه:..." اگركوئي آ ومي رات كواُ فقي بدال كي طرف جا ندو يكيف كے لئے نظراُ تھا كر ديكي تو بھى كہا جاتا ہے كہ وہ آ دمي جا ندكود يكھنے والا ہے۔"

فاضل مؤلف کے علم و تفقہ کے پیش نظر ان کے بارے میں یہ بدگمانی نہیں کی جاسکتی کہ یہ تمام اُمور ان کی نظر سے نہیں گرزے ہوں گے، گرجرت ہے کہ موصوف ان تمام چیز ول ہے آئیسیں گرزے ہوں گے، گرجرت ہے کہ موصوف ان تمام چیز ول ہے آئیسیں بند کرکے اس اوصوری بات کو لے اُڑے کہ' رُؤیت کا لفظ چونکہ متعدد معانی کے لئے آتا ہے، لبذا رُؤیت بلال کوچشم سر سے مخصوص کردینا غیر معقول ہے''۔ جو حضرات کسی موضوع پر تحقیق کے لئے قلم اُٹھ کئیں اور ۔ شئے بڑے پندار کے ساتھ کہ '' بہم کسی رائے کو ، خواہ وہ اپنی ہویا قد مائے اہل کی ، حرف آخر ہیں ہی جو یہ اُن کی طرف ہے کم نظری ، تسابل پیندی یا بھر مطلب پر تن کا میدمظاہرہ بڑا ہی افسوس ناک اور تنکیف وہ ہے، جب'' رُؤیت'' جیسے بدیمی اور '' چشم ویڈ' اُمور میں ہم رے مشخصین کا میدحال ہوتو عملی ، نظری اور چیجیدہ مباحث میں ان سے دقیقہ رسی ، بالغ نظری اور اصابت رائے کی توقع ہی عبث ہے۔

یہ تو خیرائم بلغت کی تصریحات تھیں، دلچیپ بات سے کے خود ماہرین فلکیات، جن کے قول پراعماد کرنا فاضل مؤلف کے خود ماہرین فلکیات، جن کے قول پراعماد کرنا فاضل مؤلف کے خود ماہرین فلکیات، جن کے جنابی آئے ہیں، مزید ہے کہ ان کے یہاں بھی رُؤیت ہلال کے معنی سرکی آئکھوں سے ویجھنابی آئے ہیں، مزید ہے کہ ان کے یہاں اس رُؤیت کے دو در جے ہیں، از طبعی، ۲: -ارادی۔ اگر ہلال، اُفق سے آئی بلندی پر ہوکہ وہ بل تکلف دیکھا جاسکے اسے وہ 'فطبعی رُؤیت' قرار دیتے ہیں، اوراگر آئی بلندی پر نہ ہو بلکدا تنا نیچے اور باریک ہوکہ اعلی قشم کی ذور بینوں کے بغیراس کا دیکھناممکن نہ ہو اسے" رُؤیت ارادی" کا نام دیا جا تا ہے، فلکیات کی تصریح کے مطابق قابلِ اعتبار طبعی رُؤیت ہے نہ کہ ارادی، مجلّہ اسلامیہ بہاول پور میں ہے:

" مراد از رُوَیت طبعی است، نه اراده که بتوسط منظار بائے جیده به ببیند، چه درین حالت بلال قبل از انکه بحدرُ ویت رسیده باشد، ویده میشود یا (زیج بهادرخانی باب بفتم در رُویت بلال ص:۹۵۹، هیج بناری ۱۸۵۸ او از انکه بحدرُ ویت رسیده بادل بوری، اپریل ۱۹۲۸ و صناه، مقاله مولا ناعبدالرشید نتمانی، د، بهنامه" معارف" اعظم می دادی ماریج ۱۹۷۳ و ص:۱۸۸)

ترجمہ:...'' رُویتِ ہلال سے مرادطبعی رُویت ہے نہ کہ رُویتِ ارادی کہ اعلیٰ قسم کی وُور بینوں کے ذریعہ ہلال کو دیکھا جائے ، کیونکہ اس حاست میں تو ہلال کواس کے حدِرُ وَیت پر چہنچنے سے قبل بھی ویکھا جاسکتا ہے۔''

اور حضرات فقهائ كرامٌ جوشريعت اسلاميه كے فقیق ترجمان بین، وه بھی ای پرمتفق بیل كه آنخضرت ملی الله عديدوسلم كے ارشاد: "صوموا لرویته و أفطروا لرویته" میں رُؤیت حی لین سرکی آنگھوں سے دیکھنائی مراد ہے، "بدایة المحتهد" میں ہے:

"فان النبى صلى الله عليه وسلم قد أوجب الصوم والفطر للرؤية، والرؤية انما يكون بالحس، ولو لَا الإجماع على الصيام بالخبر على الرؤية لبعد وجوب الصوم بالخبر بظاهر هذا الحديث."

(بداية امهتد لابن رشد س:۲۸۵)

ترجمہ:.. '' حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم اور فطر کورُ ؤیت کے ساتھ خاص کیا ہے اور رُ ؤیت مرف آئھ ہی کے د صرف آئھ ہی کے ذریعہ سے ہوسکتی ہے ، اوراگر روز ول کے لئے رُ ؤیت پر حدیث پاک کے ساتھ ساتھ امت کا اجماع ثابت نہ ہوتا تو صرف خبر کے ساتھ روز ول کو واجب کرنا (اس حدیث کے ظاہر کی بنیاد پر) مشکل ہوتا۔'' اورائی پرتمام مسممانوں کا اجماع وا تھ تی ہے ، جبیبا کہ'' اُحکام القرآن' میں ہے :

"قال أبوبكر. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرويته" موافق لقوله تعالى: "يسئلونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج" واتفق المسلمون على أن معنى الآية والخبر في اعتبار رؤية الهلال في صوم رمضان، فدل ذلك على أن رؤية الهلال هي شهود الشهر."

(احكام اعْرَآن لافي بكرالهم ص ح: الصحاحة على المساهر."

ترجمه: "ابوبكركيت بين كه: حضورا كرم سكى التدعليه وسم كابيارش دكه: "صوصوا لوؤيته" بيالتد تعالى كال قول: "يستلونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج" كموافق ب،اور مسلمانون كال بت براته قل بي تعالى كروزون سير ويت بالل كمتعلق ب، توبيه قول بين الرحم المسلمانون كال بت براته قل بي كدر ويت بالل كمتعلق ب، توبيه قول بين الربين بال سيم المسيخ كاموجود بوناب."

تعالیٰ اہلیت دیں تواجتہا دضرور سیجئے! محرفدا کے لئے پہلے اجتہا داور إلحاد کے درمیان اچھی طرح سے فرق کر لیجئے! تحقیق نئی ہو بایر انی ، اس کاحق مُسلّم!لیکن، خداراتحقیق اور تلبیس دونول کے حدود کوجدا جدار کھئے۔

رُوکیت ہلال کی احادیث حفرات عمر علی ، ابنِ مسعود ، عاکشہ ، ابو ہر برہ ، جابر بن عبداللہ ، برا ، بن عاز ب ، حذیف بن الیمان ،
سمرة بن جندب ، ابو بکر ہ ، طلق بن علی ، عبداللہ بن عباس ، عبداللہ بن عمر ، رافع بن خدت کو غیر ہم صحابہ کرام (رضوان اللہ عیہ ہم الہم عین ) کی روایت ہے حدیث کے متند مجموعوں میں موجود ہیں ، جنھیں اس مسئلے میں کسی سیجے نتیج پر پہنچنے کے لئے چش نظر رکھنا ضروری تھا ، گر موصوف نے اپنے خاص مقصد کا پر دہ رکھنے کے لئے ان سے استفادہ کی ضرورت نہیں تمجی ، صرف ایک روایت کے جس کے آخری جملے میں قدرے اجمال پایا جاتا ہے ، نقل کر کے فور آلفت کا رُخ کر لیا۔ آیے ! چندروایات پر نظر ڈالیس اور پھر دیکھیں کہ صحابہ و تا بعین اور فقہا ہے جہتہ یہ بن نے ان سے کیا سمجھا ہے ؟ صحیحیین میں ہے :

ا:... "عن عبدالله بن عمر (رضى الله عنهما) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر تسبع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلالين."

(متنق عليه مكاؤة ص: ١٥٨)

ترجمہ:.. '' حضرت عبداللہ بن عمرض التدعنهما سے روایت ہے کہ رسول التدسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاو فر ، یا: مہینہ اُنتیس کا بھی ہوتا ہے ، محرتم '' چا ند دیکھے بغیر'' روز و نہ رکھا کرو، اور اگر ( اُنتیس کا ) چا ندا ہر یا غبار ک وجہ سے نظر نہ آئے تو تمیں کی گنتی پوری کرلیا کرو۔''

"عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان، فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فان غم عليكم فاقدروا له."
 له."

ترجمہ:...'' حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: (اُنتیس کا) چاند دیکھے بغیر نہ روز ہے رکھنا شروع کرواور نہ چاند دیکھے بغیر روز ہے موقوف کرو،اورا بریاغبار کی وجہ نظر نہ آئے تواس کے لئے (تمیں دن کا) انداز ورکھو۔''

":..." كتب عمر بن عبدالعزيز (رضى الله عنه) الني أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد: وان الله عليه وسلم ..... نحو حديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم زاد: وان أحسن ما يقدر له اذ رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم ان شاء الله لكذا وكذا إلّا ان يروا الهلال قبل ذلك."

(اليراك م ١٠٠٠)

ترجمه:... فطیفهٔ راشد عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه نے الل بصره کو خط لکھا کہ: ہمیں آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی بیرحدیث پینی ہے۔ یہال اس فدکورہ بالا حدیث ابن عمر کامضمون ذکر کیا اور اتنا اضافہ کیا: اور بہترین اند زوبیہ ہے کہ ہم نے شعبان فاجاندفلاں دن ویکھا تھا، اس لئے (تمیں تاریخ کے حساب سے ) روز و ان شا ، ایندفلاں دن ہوگا، ہاں! جاند س سے پہلے ( اُنتیس کو ) نظر آجائے تو وُوسری ہات ہے۔''

"ن..." وحدثنا حسين بن الحارث الجدلى .... ان أمير مكة خطب ثم قال: عهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسعه ال ننسك للروّية فان لم بره وشهد شاهدا عدل نسكا بشهادتهما ... ان فيكم من هو أعلم بالله ورسوله منى، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واوماً بيده الى رحل قال الحسين فقلت لشيخ الى جنبى: من هذا الذى اوما اليه الأمير؟ قال هذا عبدالله بس عمر وصدق كان أعلم بالله منه، فقال: بذالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم."

ترجمہ: '' حسین بن جارت جدلی فرماتے ہیں: امیر مکہ نے خطبہ دیا، پھر فرمایا کہ: آنخضرت صلی اللہ
میدوسلم نے ہمیں تاکید اُسین بن جارت کے بیرہ بقرعید صلی الدو کھی کر ہیا کر ہیں، اورا گر (ابریا خبار کی وجہ ہے)
ہم ندو کھی سین ( یعنی رُونیت عدن ہو ) مگر وہ معتبر اورعاوں گواہ رُونیت کی شہادت و ہیں، تو ہم ان کی شہادت پر
عید، بقرعید کرلیا کر ہیں، اورا کی صاحب جوج خرفیاں تھے، ان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:
آپ کی اس مجس میں میصاحب موجود ہیں جوامند تعالی اوراس کے رسول (صلی القد مدید وسلم ) کے احکام جھے سے
زیادہ جانے ہیں، اور آنخضرت صلی مند مدید وسلم کا جو تھم الہی میں نے ذکر کیا ہے، یہ اس کے گواہ ہیں۔ حدرث
زیادہ جانے ہیں: میں نے اپنے پاس جیٹے ہوئے ایک بزرگ سے وریافت کیا کہ: بیکون صاحب ہیں جن کی طرف
ایم صاحب نے اشارہ کی ؟ کہا کہ: بیر عبد اللہ بن عمر رشی ابند کہما نے فرمایا: رسول ابتد صلی القد مدید وسلم نے ہمیں ای کا تھم
احکام کے بڑے مالم تھے۔ عبد ابند بن عمر رشی ابند کہما نے فرمایا: رسول ابتد صلی القد مدید وسلم نے ہمیں ای کا تھم

2: "عن ابن عمر رصى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل الله الأهلة مواقبت للناس، فصوموا لرويته وأفطروا لرويته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما." (رواه البطراسي كما في تفسير ابن كثير ننا ش:٣٢٥، دار احياء الكتب العربية مصر، وأخرجه الحاكم في المستدرك بمعاه وقال: صحيح الاسناد، وأقره عليه اللهمي)

ترجمہ: '' حضرت عبداللہ بن عمر رضی القدعنہما ہے روایت ہے کہ آنخضرت ملی القد طبیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: القد تعالی نے ہوالوں ( نئے چ ند ) کو وگوں کے لئے اوقات کی تعیین کا فرر بعیہ بن بیہے ، پس چاندو کی کرروزہ رکھواور جیاندو کی کر اِفطار کرو، اور اگر مطلع اَبرآلود ہوتو تنمیں دن شار کرلو۔''

٢: .. "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان حال بينكم وبين منظره سحاب أو قترة فعدوا ثلاثين. " (احكم القران للحصاص ع: الص: ١٠٥)

ترجمہ: '' حضرت ابن عبس رضی الند عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الند طلبہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چاند دیکھ کرروز ورکھواور چاند دیکھ کر بی افطار کرو، اورا اً برتمبارے اوراس نظر آنے کے درمیان ابریا سیابی حائل ہوجائے تو تمیں ون شار کرلو۔''

نام على الله عليه وسلم قال. عنه ما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. صوموا رمضان لرويته فان حال بينكم غمامة أو صبابة فأكملوا عدة شهر شعبان ثلاثين ولا تستقبلوا رمضان بصوم يوم من شعبان."
 (١٠٤١) الرام القرآن ج: ١ ص: ٢٠٠٢)

ترجمہ: '' حضرت ابن عباس رضی امتد عنبی ہے روایت ہے کہ آنخصرت سکی امتد مدیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رمضان کا روز ہ جاند و کی کر رکھا کرو، پھرا گرتمہارے درمیان ابر یا دُ ھندھائل ہو جائے تو ، ہشعب ن ک گنتی تمیں دن پوری کرلو، اور رمضان کے استقبال ہیں شعبان ہی کے دن کا روز ہشروی نہ کردیا کروں''

الله عليه وسلم: لا "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه عيابة فأكملوا ثلاثين يوماـ"

ترجمہ:...' حضرت ابن عباس رضی القدعنهما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القد مدیدہ کہم نے ارشاد فرمایا: رمضان ہے پہلے ہی روزہ شروع نہ کردیا کرو، بلکہ جاند دیکھے کرروزہ رکھو، اور جاند دیکھے کر روزہ اقطار کرو، اورا گراس کے دیکھنے میں آبر حائل ہوجائے تو تمیں دن پورے کرلیا کرو۔''

9:.. "عن أبى البخترى قال. خرحنا للعمرة فلما نولنا ببطن نخلة تر آئينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن لينتين، فلقينا ابن عباس (رضى الله عنهما) فقلنا: انا رآئينا الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن لينتين، وقال بعض القوم: هو ابن لينتين. فيقال. أى ليلة رأيتموه؟ قننا: ليلة كذا وكدا، فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مده للوؤية فهو لليلة رأيتموه. وفي رواية عنه: قال. أهللنا رمصان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلًا الى ابن عباس يسأله، فقال ابن عباس (رضى الله عنهما): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قد امده لرؤيته فان اغمى عليكم فأكمنوا العدة."

(مسلم ن: اص ۱۳۴۸، مشّنوۃ س: ۱۳۵۰) ترجمہ:... ابوالسختوی کہتے ہیں کہ: ہم عمرہ کے نے نکلے، بطن تخد بہنچ توج ندو کھنے مگے،کسی نے کہا: تیسری رات کا ہے، اور کس نے کہا: وُ وسری رات کا ہے، بعد از ال جب ہماری ملاقات ابن عبس رضی اللہ عنہا ہے ہوئی تو ہم نے ان ہے وض کیا کہ: ہم نے چا ندو یکھا تھا، گربعض کی رائے تھی کہ وُ وسری رات کا ہے اور بعض کا خیال تھا کہ تیسری رات کا ہے۔ فرمایا: تم نے کس رات و یکھ ؟ ہم نے وض کیا: فدال رات! فر، یا: آخضرت ملی اللہ علیہ وسم نے مہینے کی مدّت کا مدار رُوّیت پر رکھا ہے، لبذا یہ چا نداس رات کا تھ جس رات تم نے دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے رمضان کا چا ند ذات عرق میں دیکھا (اور ہمارے درمیان نے دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے رمضان کا چا ند ذات عرق میں دیکھا (اور ہمارے درمیان اختل فی رائے ہوا کہ کس تاریخ کا ہے؟) چن نچے ہم نے حصرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسم کے پاس ایک آ دمی اس کی شخص کے ہیں ایک آ دمی اس کی شخص کے بیس ایک آ دمی اس

\* ان... "عن أبسى هريس قرضسى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لمرؤيته وأفطروا لمرؤيته فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" (متن عليه مكلوة ص: ١٢٣) ترجمه:... " حفرت ابوبريه رضى الله عنه فرمات بيل كه: آخضرت صلى الله عليه وكم في ارشاد فرمايا: چا نده كي كردوزه ركواور چا نده كي كر إفطاركره، فيمرا كروه أبروغباركي وجه فرند آئة تميل دن كي كنتي يوري كرول"

النسطة الله عن ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّا أمّة أُمّية لَا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وعقد الابهام في الثالثة. ثم قال: الشهر هكذا وهكذا المنهرين ومرة ثلاثين."

(منفق عليد مفكلوة ص: ١٤١٧)

ترجمہ: '' حضرت ابن عمر رضی امتدعنہا فرماتے ہیں کہ: رسول امتد علیہ وسلم نے ارش دفر مایا:
ہم تو اُمتِ اُمیہ ہیں، ہمیں اوقات کی تعیین کے لئے حساب کتاب کی ضرورت نہیں ، بس (اتنا جان لو کہ ) مہینہ
سمجھی اتنا، اتنا ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں سے اشار وفر مایا، اور تیسری مرتبدا یک اُنگی بندفر مائی (یعنی اُنتیس کا)، اور
سمجھی اتنا، اتنا، اتنا ہوتا ہے، یعنی یور ہے میں کا، بھی اُنتیس کا اور بھی تمیں کا۔''

ترجمہ:...'' حضرت جابر رضی الله عند فرماتے ہیں: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم جاند د کچھ لوتو روز ہ رکھوا در جب جاند د کھے لوتب إقطار کرو، پھرا گرمطلع اَبراَ لود ہوتو تمیں دن گن لو'' الله على ال

ترجمہ:... ' طلق بن علی رضی القد عند فرماتے ہیں: رسول القد علیہ وسلم نے فرمایا: القد تبارک و تعالیٰ نے ان ہلالول ( نے چاند ) کولوگول کے لئے تعیینِ اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، پس چاند و کھے کر روز ہ رکھا کرو، اور چاند دکھے کر اور اور جاند دکھے کر افرار کیا کرو، پھرا گرمطلع اُبر آلود ہونے کی بن پر وہ نظر ندآئے تو ( تمیں دن کی ) گنتی ہوری کرلو۔''

"ا:... "عن عائشة رضى الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان، فان غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام."

وما ثم صام."

ترجمہ:...' أمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنہا فر ماتی ہیں: آنحضرت سلی القد علیہ وسلم جننا شعبان کے جاند کا اہتمام فر ماتے تھے اتناکی وُ وسرے ماہ کانہیں فر ماتے تھے، پھر چاند و کھے کر رمضان کا روز ہ رکھا کرتے تھے، کیسر چاند و کھے کر رمضان کا روز ہ رکھا کرتے تھے، کیس مطلع غبر آلود ہونے (اور کہیں سے رُویت کی اطلاع نہ طنے) کی صورت ہیں (شعبان کے) تمیں ون ہورے کیا کرتے تھے۔''

10:.. "عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال البى صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصوم أحدكم. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا درواه الترمذي وقال حديث أبى هريرة حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم."

ترجمہ:...' حضرت ابوہر مرہ وضی امتد عنہ فر ماتے ہیں: آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مہینے کی آید سے ایک دو دن پہلے ہی روز ہ شروع نہ کردیا کرد، البتہ اس دن کا روز ہ رکھنے کی کسی کو عادت ہوتو دُوسری بات ہے، بلکہ چاند دیکھے کرروز ہ رکھوا در چاند دیکھے کر إفطار کرد، اور اگر مطلع غبار آلود ہونے کی وجہ ہے وہ نظرنہ آئے تو تمیں دن پورے کر کے پھر إفطار کرد۔''

النه عن حليفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تقدموا الله صلى الله عليه وسلم: لَا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة."

ترجمه: " معزت حذيف رضي التدعنه فرمات بين: آنخضرت صلى التدعليه وسلم في ارشادفر مايا: مهينے

کی آمدے پہلے بی روز ہ شروع نہ کردیا کر وجب تک کہ جا ند نہ دیکھا نویا گفتی پوری نہ کرلو، پھر برا برروزے رکھتے رہو، جب تک کہ جا ند نہ دیکھا ویا گفتی پوری نہ کرلو۔''

كاند. "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصيام يوم و لا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، و لا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، فان حال دونه عمامة فأتموا العدة ثلاثين ثم أفطروا، والشهر تسع وعشرون."

(ابوداؤر ص:١٨)

ترجمہ:.. ' حضرت ابن عباس رضی التد عنہما ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے ارش و فرہ یا: رمضان ہے ایک دودن پہنے ہی روزہ شروع نہ کردیا کرو، اِلَّا بید کہ اس دن روزہ رکھنے کی کسی کی عادت ہو (مثلاً: دوشنبہ یا پنجشنبہ کا دن ہو )، بہر صل چا ندو کھے بغیر روزہ نہ رکھو، پھر چا ندنظر آنے تک برابر روز ہر کھتے رہو، اور اگر اس کے در سے بادل حائل ہوں تو تمیں کی گئتی بوری کرلو، تب اِفط رکرو، و یسے مہینے اُنتیس کا بھی ہوتا ہے۔''

مان... "عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب يقول: انا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا الله عليه وسلم قال: صوموا لله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فان أغمى عليكم فعدوا ثلاثين، فان شهد ذوا عدل، فصوموا وأفطروا وأنسكوا."

ترجہ:... معنید وسلم اللہ علیہ ملک اللہ علیہ وسلم کے ہیں: ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین کی صحبت میں رہے ہیں، اوران ہی سے علم سیکھا ہے، انہوں نے ہمیں ہتلا یا کہ رسول ابتد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: چا ندد کھے کرروز ورکھوا ورچا ندد کھے کر افطار کرو، اورا گرا بروغبار کی وجہ سے نظر نہ آئے تو تمیں دن شمار کرلو، کیکن اگراس حالت میں دومعتبر اور عادل محفی رُویت کی شہادت دیں، تب مجمی روز و، عیدا ورقر باقی کرو۔ "

ان تمام احادیث کامضمون مشترک ہے، مگر ہرحدیث کس نے افادے پرمشمل ہے، اس لئے سب کا سامنے رکھنا ضروری ہے،ان احادیث ہے۔ان احادیث ہے۔ان احادیث ہے۔ان احادیث ہے۔ان احادیث سے حسب ِذیل اُموراوّل نظر میں واضح طور پرمستفاد ہوتے ہیں:

ا:...اسلامی أحکام میں قمری مہینوں اور سالوں کا اعتبار ہوگا۔

۲:..قِمری مہینہ بھی اُنتیس کا ہوتا ہے، بھی تمیں کا۔

"ا:...رُوَيتِ ہلال میں سرکی آنکھوں سے جاند دیکھنے کامفہوم قطعی طور پرمتعین ہے،ان احادیث میں کسی وُ وسرے معنی کے احتمال کی گنجائش نہیں، چنانچیہ "بدایۃ ابھتھد" لابن رشدالقرطبیؓ میں ہے: "فان العلماء أجمعوا أن الشهر العربي يكون تسعًا وعشرين، ويكون ثلاثين، وعملى أن الإعتبار في تحديد شهر رمضان انما هو الرؤية، لقوله عليه الصلوة والسلام: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وعنى بالرؤية أول ظهور القمر بعد السوّال."

(بداية المحتهد لابن الرشد القرطبي ع: اص: ٢٠)

ترجمہ:.. "علاء کا اس پر اجماع ہے کہ عربی مہینہ اُنتیس کا بھی ہوتا ہے اور تمیں کا بھی ، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ عربی مہینہ اُنتیس کا بھی ہوتا ہے اور تمیں کا بھی ، اور اس پر بھی اجماع ہے کہ دمضان کے مہینے کی تحدید مسرف رُؤیت سے ہوتی ہے ، اس لئے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارش دہے کہ: "چاند کو و کیے کرتم روز ہ رکھواور جا ندد کیے کرنی روز ہ افطار کرؤ اور (سائل کے ) سوال پر رُؤیت سے جاند کا اوّل ظہور ہی مراوہ ہے۔"

ہم:.. قبری مہینوں کی تبدیلی کامدار چا ندنظر آنے ہے تئیں دن پورے ہونے پرہے،اگراُنتیس کا چا ندنظر آجائے تو نیام ہینہ شروع ہوجائے گا، ورنہ سابقتہ ماہ کے تمیں دن شارکر ٹالا زم ہوگا۔

أحكام القرآن ، ابوبكر جصاص رازيٌ مين ب:

"وقوله صلى الله عليه وسلم. "صوموا لرويته وأفطروا لرؤيته، فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين" هو أصل في اعتبار الشهر ثلاثين، إلّا أن يرى قبل ذلك الهلال، فان كان شهر غم علينا هلاله فعلينا أن نعده ثلاثين، هذا في سائر الشهور التي تتعلق بها الأحكام، وانما يصير الى أقل من ثلاثين برؤية الهلال."

(ج:۱ س.۲۰۲)

ترجمہ: ... ' حضورِ اکرم صلی اللہ عدیہ وسلم کا بیار شاد کہ: ' نے ندد کی کرروز ورکھو، اور جا ندو کی کر اِفطار کرو، اور اگر (بادلوں کی وجہ ہے) جا ندنظر ندآئے تو تعیں ون کی گنتی کمل کیا کرو۔ ' بیصد بیٹ اس بات کی دلیل ہے کہ مہینۃ تیں ون کا ہوتا ہے، اِلّا بیکدال سے پہلے جا ندنظر آجائے۔ اگر کوئی مہینۃ ایسا ہے کہ اس میں بادلوں ک وجہ سے جا ندنہ نظر آئے تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو تعین کا شار کریں، اور بیا صول ان تمام مہینوں کے بارے میں ہوئے ہیں اور مہینے کے تعیں سے کم ہونے کا اعتبار صرف جا ندو کیھنے پر ہوگا۔'

3:...اگرائق پر آبر، غبار، سیای یا اور کوئی چیز مانع رُؤیت نه ہوتو اُنتیس کے چاند کا شہوت'' رُؤیت عامہ'' ہے ہوگا، جب پورے علاقے یا ملک کے لوگ چاند دو کیھنے میں کوش اور اس کے باوجود عام رُؤیت نہ ہوسکے، نو علاقے اور ملک کے صرف وو چار افراد کے دعوے ہے' رُؤیت' کا شہوت نہیں ہوگا۔ چنائچہ ان احادیث طیبہ میں انفراد کی شہادت قبول کرنے کا تھم مطلع آبر آ بود ہوئے کی صورت میں دیا گیا ہے، اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں انفراد کی شہادت کی بی نے: ''اذا رایت ہو' (جبتم دیکے لو) فرماکر'' رُؤیت عامہ' پر شہوت بلال کا مدار رکھا گیا ہے، اور عقلا بھی یہ بات بدیری ہے کہ جب مطلع صاف ہو، سب لوگ سرا پا اشتیاق فرماکر'' رُؤیت عامہ' پر شہوت بول کا مدار رکھا گیا ہے، اور عقلا بھی یہ بات بدیری ہے کہ جب مطلع صاف ہو، سب لوگ سرا پا اشتیاق بن کراُ نق پر نمکنگی ہا ندھے ہوئے ہوں، اور کوئی چیز مانع رُؤیت نہ ہو، اس کے باوجود رُؤیت عامہ نہ ہو سکے، تو الی صورت میں ایک دو

افراد کا بیدوعوی کہ: '' ہم نے جاند ویکھا ہے' بوری قوم کی آنکھوں میں دُھول جھو نکنے کے مترادف ہے، فل ہر ہے کہ پوری قوم کواندھا یا ضعیف البصر قرار نہیں و یا جاسکتا ہے، بلکہ اس کی بجائے اس انفرادی بیان ہی کونلط ماننا ہوگا، بالخصوص جبکہ بلندو بالا چوٹیوں پر دُور بینوں کی مدد ہے بھی جاند نظرندآ ئے توان لوگوں کی نعطی یا نلط بیانی اور بھی واضح ہوجائے گی۔

أحكام القرآن ، ابو بكر بصاص رازيٌ ميں ب:

"قال أبوبكر الما اعتبر أصحابنا اذا لم يكن بالسماء علة شهادة الجمع الكثير اللذين يقع العلم بخبرهم، لأن دلك فرض قد عمت الحاجة اليه، والناس مأمورون بطلب الهلال فغير جائز أن يطلبه الجمع الكثير ولا علة بالسماء مع توافى همهم وحرصهم على رؤيته شم يبراه النفر اليسير منهم دون كافتهم، علمنا أنهم غالطون غير مصيبين، فاما أن يكونوا راؤا خيالا فطنوه هلالا، أو تعمدوا الكدب، وجواز ذلك غير ممتنع، وهذا أصل صحيح تقضى العقول بصحته، وعليه مبنى أمر الشريعة. والخطاء فيه يعظم ضرره ويتوصل الملحدون الى ادخال الشبهة على الاغمار والحشو وعلى من لم يتيقن ما ذكرنا من الأصلي"

ترجمہ:... امام ابو بحر بحص ص فرا تے ہیں: جب آسان پر کوئی بادل وغیرہ نہ بوتو ہلال رمضان کی روئے ہے گئے ایک ایک کیئر جماعت کی شہادت ضروری ہے جس کی خبر ہے بیایقین حاصل ہوجائے کہ انہوں نے چائد کھا ہے، اس لئے کہ روزوں کی فرضیت کی وجہ سے چائد کا دیکھی فرض ہے اور تمام لوگوں کی ضرورت اس ہے متعنق ہے اور توگ چائد دیکھنے کے لئے مامور ہیں، پس ہمکن نہیں کہ سب لوگ اپنی بھر پورکوشش، ہمت اور وگ یے ندو کھنے کے لئے مامور ہیں، پس ہمکن نہیں کہ سب لوگ اپنی بھر پورکوشش، ہمت اور وگئیت کی حرص کے باو جود چائد ندو کھے کیس ایکن ان میں ہے ایک قلیل جماعت کو چائد فلر آجائے، اس سے معلوم ہوا کہ یہ تھوڑی کی جماعت فلطی پر ہے، بہت ممکن ہے کہ اس جماعت قلیل نے کوئی خیالی چیز دیکھی ہواور اس کو انہوں نے چائد خیال کرایہ ہو، یہ جان ہو جھر حجموث بول رہے ہوں، اور یہ اصول اپنی جگد ایک جی اصول سے جس کی صحت کا عقل سیم بھی تھا ضا کرتی ہے، اور اس پرشریعت کا اُصول وضع ہوا ہے اور اس ہیں شہاست اور قطع پر یہ پیدا کر بھتے ہیں۔'

۲: مطلع غبارآ لووہ وتو جیسا کہ احادیث بالا میں تصریح ہے، ہلال عید کا فہوت کم از کم دومعتبر عادل اور دیانت دارگواہوں کی چٹم دید شہادت سے ہوگا (اور دوعینی شاہدوں کی گوائی پر دومعتبر اشخاص کی گوائی جے '' شہادت علی الشہادت' کہا جاتا ہے، ای طرح تاضی کے فیطے پر دوعا دلوں کی گوائی (شہادت علی تضاء القاضی) کا تھم بھی یہی ہے، کیونکہ بید دونوں بھی '' ججت ملز مہ' بین ، مل صرح بہ تافتوم)، صرف ایک شخص کی شہادت یا چھن ، نوائی فہروں کا امتبار نہ ہوگا۔ جو حصرات اختار فی مطالع کے قائل نہیں (اور ہمارے فاضل مؤنف ان ہی کے مؤید ہیں) ان کے نزویک مندر جدؤیل حدیث کا محمل بھی بہی ہے:

"عن كريب أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام، فقضيت حاجتها واستهل على هلال رمضان وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة؛ فقلت: راه الباس وصاموا وصام معاوية ققال لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نرال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه وقلت: ألا تكنفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لاا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم."

(ابراؤد عربه ۱۹۰، تدى حربه الهدية وسلم."

ترجمہ:.. '' حضرت کریب فرماتے ہیں: اُمّ الفضل ہنت عارت (والدہ ابن عباس) نے انہیں حضرت معاویہ کے پاس شام بھیج، ہیں شام گیااوراپنے کام سے فارغ ہواتو رمضان کا جاند مجھے شام بی میں ہوا، چنانچہ ہم نے جعد کی رات کو جاند دیکھ، پھر رمضان مبارک کے آخر میں، میں مدین طیبوا پس آیا، حضرت ابن عباس نے بحصے حال احوال دریافت کے ، پھر چاند کا ذکر آیا تو دریافت فر مایا: تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے کہا: ہم نے جعد کی رات کو دیکھا۔ فر مایا: تو نے جمعہ کی رات کو نو ددیکھا تھا؟ میں نے کہا: ہم نے جمعہ کی رات کو دیکھا اور حضرت معاویہ نے بھی روز ہ رکھا۔ فر مایا: لیکن ہم نے سنچ کی رات کو دیکھا ہے، اس لئے ہم تو اپنے حساب سے تمیں روز سے پورے کریں گے، اللّ یہ کہ خود انتیس کا چاند دیکھ لیس۔ میں نے کہا: کیا آپ حضرت معاویہ کی روز ہ رکھا در کو نیلے کو ) کافی نہیں سیجھے ؟ فر مایا: نہیں! (کیونکہ ہمیں وہاں کی خورت معاویہ کی شہادت سے نہیں ملا، صرف تمہاری ایک آدی کی اطلاع ہمارے افطار کے لئے خوت نہیں) ہمیں آنحضرت صلی انتہ علیہ وسلم نے ای طرح تھم فر مایا ہے۔ ''

اور جن حضرات کے نزویک مطالع کا اختلاف معتبر ہے، وہ اس کی توجیہ یہ کریں گے کہ چونکہ ہر علاقے کا مطلع الگ ہے اس لئے ایک مطلع کی زؤیت وُ وسرے علاقے والوں کے لئے کافی نہیں ،خواہ اس کا شہوت سیجے شہدت ہے بھی ہوجائے۔ اور مطلع غبار آلود ہونے کی صورت میں ہال رمضان کے لئے ، وُ دسری احادیث کے مطابق صرف ایک مسلمان عادل یا مستورالحال کی خبر بھی کافی ہوگی ،جیسا کہ ابوداؤر میں ہے:

ان... "عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: جاء أعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: انى رأيت الهلال يعنى هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم! قال: أتشهد أن هو الناس أن يصوموا غدًا." قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: نعم! قال: يا بلال! أذَن في الناس أن يصوموا غدًا." (رواه ابو داو د والترمدي والنسائي وابن ماجة والدارمي، محكوة ص: ١٥١) ترجمه: ... " حضرت ابن عها سرق التدعميد كنا يك ويباتى اتخضرت صلى التدعميد

وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا: میں نے رمضان کا جاند ویکھا ہے(عام رُوَیت نبیس ہوئی تھی)۔ آپ سلی امتد عیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم میری رسالت کو مائے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں! فرمایا: کیاتم میری رسالت کو مائے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں! فرمایا: جا ل الوگوں میں اعدان کر دو کہ کل روڑ ہر کھیں۔''

"وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال تراء الناس الهلال، فأخبرت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم الى رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه."

(رواه ابوداود والدارمي والروايتان في المشكوة ص: ٢٠٠٠)

ترجمہ،...حضرت ابن عمر رضی القدعنی فریاتے ہیں: لوگ جاند دیکے رہے تھے (سیمرابر کی وجہے عام لوگوں کونظر نبیں آیا)، میں نے آنخضرت سلی القدعدیہ وسلم کوخبر دی کہ بیں نے دیکھ رہا ہے، آپ سلی القدعلیہ وسلم تے میری خبر پرخود بھی روز ورکھ اورلوگوں کوروز ورکھنے کا تھم دیا۔"

2:..ان احادیث پی آنخضرت سلی القد علیہ وسم کی ارش د قرمودہ ہدایات پرنظر ڈالئے تو واضح ہوگا کہ آپ سلی القد علیہ وسلم کے بھوت ہلال کے لئے ایک قطعی اصول اور ضابط مقرر فر ، یا ، یعنی انتیس کو طلع صاف ہونے کی صورت بیل رُؤیتِ عامد کا امتبار ہوگا اور مطلع کے غبار آلود ہونے کی صورت بیل رُؤیتِ عامد کا امتبار ہوگا اور مطلع کے غبار آلود ہونے کی صورت بیل شہر دت کا اعتبار کیا جائے گا، اور دونوں مفقود ہوں تو تمیں دن پورے کے جائم س کے اختصرت سلی القد علیہ وسلم کا خود اپنا عمل ای ضربط پر تقا، صحابہ وتا بعین رضوان القد علیہ اجمعین ای اصول کے پابند تھے، اور اُمت مسلمہ کوائ قاعدے کی پابند تھے، اور اُمت مسلمہ کوائ قاعدے کی پابند کی کا بار پارتا کیدی تھم فر مایا۔ اور انحد مند اُسٹ مسلمہ نے اونی سے اونی استد علیہ وسلم کی بدایت کے ہموجب اس کا خوب خوب اس اس کی حدیث میں آخضرت سلی القد علیہ وسلم نے اونی سے اور اُسلی سے بیل اشارہ اس طرف نہیں کہ دوسرے اُسول کی طرف بھی کر جوئ کر تھی اس سلیم میں کہ دوسرے اُسول کی طرف بھی کر جوئ کر تھی ہے۔ اب اگر تخضرت سلی القد علیہ وسلم کے ہوئے فرمودہ اُسل مؤلف اے کو چھوڑ کر کی فن پر اعتماد کرنے اور اس کے مہرین کی طرف کر حق کرنے سے بھی منشائے نبوت پورا ہوسکا تھا، جیسا کہ و نسل مؤلف اے آخضرت صلی القد علیہ وسلم کی جو نبا چاہتے ہیں، تو آتخضرت صلی القد علیہ وسلم کی جو نب ہے ہیں، تو آتخضرت صلی القد علیہ وسلم کی جونوں اُس کہ کو منسل مؤلف اے تھی ؟ یا کم از کم صیر بڑتا بعین اور ائم مہدئ کی طرف اس اُصول نبوی سے عیہ وسلم کی جونوں اُس کا کو گو کہ اُس مراغ ملتا ؟

دورحاضر کی کم سواد کی اورستم ظرینی کا ایک مظہر بی بھی ہے، کہ جو چیز اپنے ذہنِ عالی ہیں آئے اسے تھینچ تان کر بروں کی طرف منسوب کرو، اور چو چیز بروں سے صراحلۂ ثابت ہو، اس سے صاف مکر جاؤ، اور اگر اس طرح نہ بن آتی ہے تواسے تاویل کے خراو پر چڑھاؤ۔'' خاندانی منصوبہ بندی'' سے لے کر' سوشل ازم'' تک جو بات کی کے ذہن نے اچھی بھی ، فٹ سے اسے حضورصلی ، مذعب پر چڑھاؤ۔'' خاندانی منصوبہ بندی' سے لے کر' سوشل ازم' تک جو بات کی کے ذہن نے اچھی بھی ، فٹ سے اسے حضورصلی ، مذعب وسلم کی طرف منسوب کر ڈالا سے اب کر ام کا حال ہے تھا کہ آئے ضرب سلمی امتد علیہ وسلم کے جوارشا دات انہوں نے ایک دو بارٹبیس ، بیسیوں بارا پنے کا نول سے سنے ہوتے تھے، ان کی روایت میں کی حدورجہ مختاط تھے ، گر ہمارے بیہاں اپنے ذہنی وساوس کو آئے ضرب سے اللہ کو انداز کی دوایت میں کے حدور جو تناط تھے ، گر ہمارے بیہاں اپنے ذہنی وساوس کو آئے ضرب سے اللہ کے کانوں سے سنے ہوتے تھے، ان کی روایت میں کی حدورجہ مختاط تھے ، گر ہمارے بیہاں اپنے ذہنی وساوس کو آئے ضرب سے سے اللہ کے دوایت کے ماد

عليه وسلم سے منسوب کرنا ضروری سمجھا جا تاہے۔

لیکن ہم بیدد کیمتے ہیں کہ آنخضرت میں امتدعلیہ وسم نے اُصوب رُؤیت کو اپنانے اور اختیار کرنے کی ترغیب و ہے ہوئے کہیں: "لَا نسکت و لَا نسحسب" (ہم حسب کتاب ہیں کیا کرتے) کہدکر اوقات کی تعیین کے باب میں حسب بی تخمینوں کی حوصد حکنی فرمائی کہیں وونوں ہاتھوں کے اش رے ہے: "الشہر هسکذا و هلکذا و هلکذا" (مہینہ اتنا، اتنا ورا تنا ہوتا ہے) کہدکر ماہ و سال کے سلسلے میں حساب پر بالکلیہ ہے اعتا دی کا اظہر فرمایہ ورش طاہر ہے کہ اس مضمون کو سمجھانے کے لئے کہ مہینہ کھی اور واضح ہاں کے سلسلے میں حساب پر بالکلیہ ہے اعتمادی کا اظہر فرمایہ ورش طاہر ہے کہ اس مضمون کو سمجھانے کے لئے کہ مہینہ کھی تھا اور واضح ہے، مجھی وسل کا ، دونوں ہاتھوں کو چھرد فعداً تھے اور "هسکندا" کا لفظ چھرد فعد کہ ہرائے کی برنبیت ۲۹، ۳۰ کا عدر مختصر بھی تھا اور واضح کبھی ، اور آ ہے میں التدعیہ وسلم کے مخطب ان دو ہند سوں سے نا آشنا بھی نہ تھے۔

چنانچیج مسلم کی شرح "اکمال اکمال المعلم" المعروف "شوح أبي" ميس ب:

"وفى أحاديث الإشارة هذه الإرشاد الى تقريب الأشياء بالتمثيل وهو الذى قصده صلى الله عليه وسلم ولم يصنع ذلك الأجل ما وصفهم به من الأمية: "لا يحسبون لا يكتبون" لأنهم لا يجهلون الثلاثين والتسع وعشرين، مع ان التعبير عنهما باللفظ أخف من الإشارة المكررة وانما وصفهم بذلك سدًّا لباب الاعتداد بحساب المنجمين الذى تعتمده العجم في صومها، وفطرها، وفصولها." (ن:٣٠ ص:٣٢٣ طبح ممر ١٣٣٠ه)

ترجمہ:.. ''اورجن احادیث میں اشارے سے مہینے کے تیس اور اُنٹیس کے ہونے کی مقدار تمجھائی گئی ہے ، اس میں بیر بتانا مقصود ہے کہ مثالوں کے ڈرلیجہ سے بات کو بہحن آسان ہوتا ہے ، اس سے آپ سلی اللہ عبیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے بیہ ہات سمجھائی ، اور آپ سلی اللہ عبیہ وسلم نے بر (، شارے سے بہھ نے کا طریقہ ) اس لئے نہیں اپنایا کہ وہ لوگ وصف اُمیّت سے موصوف بھے اور حساب و کتاب کر نہیں جانے تھے ، کیونکہ وہ لوگ تیس اور اُنٹیس کے لفظ سے جال نہیں تھے ، حالہ نکہ بار بار کے اشارے کی بجائے تیس اور اُنٹیس کے لفظ سے تعبیر کرنا آسان تھا، لیکن اس کے باوجود آپ سلی اللہ عبیہ وسلم نے اشارے سے بات سمجھائی ، اس لئے کہ منجم لوگوں کے حساب کی لوگوں میں عادت پڑچکی تھی اور اس پر مجمی لوگ اپنے روزہ اور افظار کرنے ، اور سالوں کی گفتی کا اعتماد کرتے تھے ، اس سے ان کے حساب وغیرہ کا درواز ہ بند کرنا مقصود تھا۔''

ای طرح کہیں: "فلا تصوموا حتی تروہ و لا تفطروا حتی تروہ" (روزہ ندر کھوجب تک چ ندند کھیاد،اور افطار نہ کروجب تک چ ندند کھیاد،اور افطار نہ کروجب تک چاندند دیکھیاو) فر ماکر زؤیت کے بغیر کی نوع کے حسابی تخینے پراعتا دکرتے ہوئے روزہ و افطار کرنے سے اُمت کو صاف صاف منع فر مایا۔اور کہیں چاندو کھے کر:'' دُومری تاریخ کا ہے'' کا نعرہ لگانے کو قرب تیامت کی علامت بتلا کر،حسابی طریقوں پر اعتا دسے نفرت ولائی،اوراسے ذہنی انحط طاور دین تنزل کا مظہر قرار دیا،جیسا کہ'' کنز العمال' میں ہے:

"عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة

أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجائة. "

(رواه الطراني في الأوسط، كنز العمال ع: ٤ ص: ١٤١)

ترجمہ:..'' حضرت ابن مسعود رضی القدعند آنخضرت صلی القد مدید وسم سے روایت کرتے ہیں کہ: من جمعہ قرب قیامت کی علامات کے بیہ ہے کہ جاند کو سامنے دیکھے کر کہا جائے گا:'' بیتو ڈوسری رات کا ہے''، اور مساجد کوگزرگا ہ بنالیا جائے گا اورا جا تک موتیں عام ہوں گی۔''

اور کہیں بلااستناء اہل نجوم کی تقدیق کو' سفر' سے تعبیر فرمایا، مگر کسی موقع پر بھی بیتصریح نہیں فرمائی کہ اہل نجوم کی تقویم پر اعتبار کرتے ہوئے بھی چ ندکا فیصلہ کیا ج سکت ہے، چنانچہ ابوداؤد کی شرح "المهنهل العذب المورود" میں ہے:

"وحسبك في ابطال العمل بالحساب والتنجيم قوله تعالى "قل لا يعلم من في السموت والأرض العيب الا الله"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم." (احمدواكام)

ومن أحاديث المصاليح: من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر." (ج:١٠ ص:٣٥)

ترجمہ: " تیرے سے سم اعداداورعلم نجوم کے باطل ہونے کے لئے القد تعالیٰ کا یہی قوں کافی ہے کہ:
"آپ فرماد ہے آ سان اور زمین میں غیب سوائے القد تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانیا۔" اور حضورا کرم صلی القد عدید وسلم کا بیارشاد کہ: "جوآ دی سم نجوم جانے والے یا کا ہن کے پاس سیا اور جو پھھاس نے کہا اور اس نے اس کی تقد رہی کی ہتواس نے کفر کیا اس دین کا جو حضور اکرم صلی القد علیہ وسم پر آتا را گیا ہے۔"

اورمصانیح کی احادیث میں ہے کہ: جس نے عدوم نجوم سے پچھسیکھا اس نے جاؤو کے ایک جھے کو عاصل کیا۔''

اوھرقر آنِ تحکیم نے شرعی اُصولِ اوقات کوچھوڑ کرکسی خودساختہ اصطلاح سے ، ہ وسال کی اُول بدل کو، جو جا ہیت اُولی کا شعارتھا:" ذیادہ فیی الکفو" (التوبہۃ ۲) اورزینۂ گمرائی قرارویا۔

ان تمام اُمورکوس منے رکھ کر بڑھنم جس کی چٹم انصاف بندنہ ہوگئ ہو، آسانی سے فیصلہ کرسکتا ہے کہ جوت ہال کے شرق اُصول اور نبوی ضابطے کو چھوڑ کرصرف جنتری کے بھروسے پرروز وافطار کرنا مزاح نبوت سے کہاں تک میل کھا تا ہے؟ منشائ نبوت کو کہاں تک پورا کرتا ہے؟ اور فاضل مؤلف کے بقول اسے'' رُؤیت کی ترقی یافتہ تعبیر'' کہنا اور اس بدعت کو'' حفاظت ایمان'' کا ؤریعہ بتلا کراس کا پرچار کرنا کہاں تک بجاہے ۔۔۔؟

علامہ ابن عربی شرح تریدی میں اُصول رُؤیت کوچھوڑنے اور حسابی طریقوں سے زؤیت کو ٹابت کرنے کی ندمت کرتے ہوئے لکھتے ہیں: "اوه يا ابن شريح، أين مسألتك الشريحية وأين صوارمك السريحية وأين صوارمك السريحية تسلك هذا المضيق في غير الطريق، وتخرج الى الجهل عن العلم والتحقيق، ما لحمد والنجوم؟ ... وكأنك لم تقرأ قوله: "أما نحن أمّة أمّية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هنكذا وهكذا وهكذا" وأشار بيديه الكريمتين ثلاث اشارات وخنس بأبهامه في الثالثة، فاذا كان يتبرأ من الحساب الأقل بالعقد المصطلح عليه مبينا باليدين تنبها على التبرى عن أكثر منه فيما ظنك بمن يدعى عليه بعد ذلك أن يحيل على حساب البيرين، وينزلهما على درجات في أفلاك غائبا ويقربهما باجتماع واستقبال حتى يعلم بذلك استهلال."

ترجمہ:.. ''اے ابن شریح اکبال ہے تیرا مسئلہ شرعہ ؟ تو کش دوراستہ چھوڑ کران تنگ راستوں پرجاتا ہے اور تو علم اور تحقیق سے نکل کر جہالت کی طرف جاتا ہے ..... حفرت محرصلی القد عدیہ وسلم کے ارش داور نجوم کی آبس میں کیا نسبت ہے؟ گویا تو نے آپ صلی القد علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں پڑھا کہ: '' ہم اُمی اُمت ہیں ، ہم حساب و کتاب کو نہیں جانتے ، استے کا ہوتا ہے ' اور آپ صلی القد عدیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک سے تین ہورا شارہ کیا ، اور آپ صلی القد عدیہ وسلم نے تیسری ہورا پے انگوشے کو بند کر ایا۔ جب آپ صلی القد علیہ وسلم نے اصطفاحی گنتی اور حساب کا مختمر طریقہ چھوڑ کر ہاتھوں کے اشارے سے یہ بات بیان فرمادی تو اس علیہ وسلم نے اس بات پر تنجمیہ ہے کہ اس سے زیادہ کو چھوڑ دیا ج نے ۔ آپ کا کیا گمان ہے اس آ دی کے بارے ہیں جو اس کے بعد بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیزعلم نجوم کے حوالے کی ج نے اور وہ ان دونوں کو آسان کے بوشیدہ درج سے پر انتا ہے اور ان دونوں کو آسان کے بوشیدہ درج سے پر

ان احادیث بین صیب و تا ایعین (رضی الترعنم اجمعین) کے طرز عمل کی وضاحت بھی موجود ہے کہ وہ آنخصرت میں التدعلیہ وسلم کے قائم کردہ'' اُصول رُویت' پختی ہے کار بند سے ،اورووہ رہار برخطبوں میں، خطوط میں اور نجی مجسول میں: "عہد البنا دسول الله صلی الله صلی الله علیه وسلم" کہ کرامت کوائی اُصول پرکار بندر ہے کی الله صلی الله علیه وسلم" کہ کرامت کوائی اُصول پرکار بندر ہے کی تقین فرماتے ہے۔ چنا نچہ پوراذ خیرہ حدیث وسیر، چھان جائے، گرآ ب کو کی صحافی کے بارے میں پنیس ملے گا کہ انہوں نے اُصول رُویت کو چھوڑ کر کسی حسانی تخینے پراعتاد کرنے کا فتوی و یا ہو، یک وجہ ہے کہ با تفاق اُ مت، شریعت اسلامیہ نے جوت بلال کے باب میں اہل حساب وفلکیات کی رائے کا اعتبار نہیں کی، بلکہ ان کی تحقیق کو سرے کا لعدم اور لغوقر ارد یا ہے۔ مثلاً: ماہرین فلکیات کی رائے ہو کہ ویا نہ ہوگا، لیکن رُویت شرعیہ نہ ہو سے تو با جماع اُمت اس رُویت پراحکام ہلال جاری نہیں ہوں گاور ماہ یہ یہ کی رائے کو جاند ہوگا، لیکن رُویت شرعیہ نہ ہو سے تو با جماع اُمت اس رُویت پراحکام ہلال جاری نہیں ہوں گام یہ یہ یہ کی رائے کو رائے کی رائے لغوہ ہوگی۔

چِنائچِه حافظ ابن جِمِ عسقل في "فتح البارى" ج: ٣ ص: ٩٨، "عدمدة القارى" للعينى ج: ٥ ص: ١٨٢، ج: ٥

ص:۱۹۹۱، "زرقانی علی المؤطا" ن:۲ ص:۱۵۳ داعتار لابن عابدین الشامی ن:۲ ص:۱۰۰، أحكام القرآن للجصاص وغیره وغیره دعنرات اكابر كاموقف بحی يهی به بهال سبكانام دينا بحی ممكن نبيل، چه جائيكه ال كی تصریحت نقل كی جائيل البته إمام بصاص دازگ كی تصریح توسن بی لیجئے افر ماتے ہیں:

"فالقائل باعتبار مبازل القمر وحساب المنجمين خارج عن حكم الشريعة وليس هذا القول مما يسوغ الإجتهاد فيه، لدلالته الكتاب ونص السنة واجماع الفقهاء بخلافه." (ج:١ ص:٢٠٢)

ترجمہ:...' منازل قمر اور فلکیات کے حساب پراعتہ وکر ناتھم شریعت سے خارج ہے، اور بیالی چیز

میں اجتہادی گئی کش ہو، کیونکہ کتاب القد، سنت نبو بیاورا جماع فقہاء کے دلائل اس کے خلاف ہیں۔'

ر بایہ سوال کہ شریعت نے احکام بدل کا مدار رُوکیت پر کیوں رکھا؟ فلکیاتی تحقیقت پر کیوں نہیں رکھہ؟ ہمارے نزدیک بیہ
سوال ہی ہے کل ہے، بحشیت مسلمان ہمارا کام ہیہ ہے کہ ہم اچھی طرح بیٹھی تن کریں کہ فلاں باب بیں شارع نے کیاتھم و یا ہے؟ یہ
معلوم ہوجانے کے بعد ہمیں شارع سے بہ بچ چھنے کاحق نہیں کہ:'' بیٹھم آپ نے کیوں ویا ہے؟'' کیونکہ ہمارے مسلمان ہونے کا پہلا
معلوم ہوجانے کے بعد ہمیں شارع سے بہ بچ چھنے کاحق نہیں کہ:'' بیٹھم آپ نے کیوں ویا ہے؟'' کیونکہ ہمارے مسلمان ہونے کا پہلا
معلوم ہوجانے کے بعد ہمیں شارع کی طرف سے جو تھم بھی دیاج تا ہے، اس سے خودش رع کی کوئی غرض وابستہ نہیں، بلکہ وہ سراسر
ہیجہ اس بات کا قطعی یقین ہے کہ شرع کی طرف سے جو تھم بھی دیاج تا ہے، اس سے خودش رع کی کوئی غرض وابستہ نہیں، بلکہ وہ سراسر
ہیدوں ہی کی مصلحت ہو یا شہو، اس لیے وہ خود کی مصلحت کا اظہار فرمادیں توان کی غایت عن بیت ہے، ورنہ بندے کو بیہ
مسلمت ہوائے کی ہورت بھی اس ذہنیت کے خض کوئو کھی نہیں بتلائی جاتی ہا نوں گا، (اور آپ جانچ ہیں کہ اگر کوئی مصلحت بتلائے تب مانوں گا، (اور آپ جانچ ہیں کہ اگر کوئی مصلحت بتلائے کہ بورت بھی اس ذہنیت کے خض کوئو کھی نہیں بتلائی جاتی )۔

بہرحال ہمیں بیتحقیق کرنے کا بق ہے کہ شریعت نے ہدال کا مدار فلکیات پررکھا ہے یہ نہیں؟ اور اے کی در ہے ہیں ق بل اعتبار قرار دیا ہے یا بالکلیہ نا قابل اعتماد؟ لیکن بیسوال ہم نہیں کر سکتے کہ شریعت نے ہلال کا مدار زویت پر کیوں رکھا اور فلکیات وغیرہ پر کیوں نہیں رکھا؟ ہوسکتا ہے کہ اس میں شارع کے چیش نظر بندوں کی بہت کی صلحین ہوں ، اور وہ صرف زویت پر مرتب ہوسکتی ہوں اور فلکیات پر نہیں ۔ مثلاً : وُمری قوموں کے ماہ وسال کا مدار تقویمی حسابوں پر تھی ، شارع نے اس اُمت کی انفر اویت کو تحفوظ رکھنے کے سے جس طرح اور بہت می چیزوں میں ان کی مشابہت سے اُمت کو بچانا چاہا، ای طرح ان کی تقویمی مش بہت سے بھی اُمت کو تحفوظ رکھن

علامدأ في رحمداللدى شرحملم ميس ب:

"سندًّا لباب الاعتداد بحساب المنجمين الذي تعتمده العجم في صومها و فطرها و فطرها و فطوها و فطوها و فطوها و فطوها و فطوها و فطوها " (اكمال اكمال المعلم شرح مسلم للأبيّ ص: ٢٢٤) من المعلم شرح مسلم للأبيّ ص: ٣٢٤) من المعلم شرح مسلم للأبيّ ص: ٣٤٤ من المعلم شرح مسلم للأبيّ ص: ١٤٠٤ من المعلم الم

کرتے تھے اور عادت بنائے ہوئے تھے اس عادت کو ختم کرنے کے سے آپ صلی انقد مدیہ وسلم نے ایسا کیا۔'
یا ہوسکتا ہے، کہ چونکہ وُ وسرے حسابی طریقوں سے ماہ وسال کی تعیین فطری اور تحقیقی نہیں تھی بکہ اختر ائل اور تقریبی تھی، چنا نچہ انہیں اس کی بعیثی کو برابر کرنے کے سے ''لیپ' کی اصطلاح ایجاد کرنا پڑی، اس کے برعکس اسلام دین فطرت تھی، اس نے چاہا کہ امت اسلامیہ کے ماہ وسال کی تعیین کے لئے'' رُوّیت' اور مشہدہ کا فطری طریقہ مترز کریا جائے، کیونکہ بیافتر ائل اور تقریبی طریقے اس کی فطرت سے میل نہیں کھاتے تھے۔ یا حمکن ہے کہ اس امرکی رعایت رکھی ٹی ہوکہ چونکہ اسلام کے پورے نظام کی بنیاد تکلف اور تعمق پڑیں میں بکہ سادگی اور مہولت پر رکھی گئی ہے اس لئے'' اسلام کے نظام می نظام کے'' جزوکل' بیس من سبت رہے، اور اس یا ب بیس امت کلف اور مشقت بیں بہترا نہ جوجائے۔شاہ ولی اللہ محدث والوی رحمۃ انقد عدیدا س حکمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نکھتے ہیں:

"أقول. لما كان أوقات الصوم مضبوطًا بالشهر القمرى باعتبار رؤية الهلال وهو تارةً ثلاثون يومًا وتارةً تسعة وعشرون وجب في صورة الإشتباه أن يرجع الى هذا الأصل، وأيضًا مبنى الشرائع على الأمور الطاهرة، عند الأميّين دون التعمق والحسابات المجومية بل الشريعة واردة باخمال ذكرها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنّا أمّة أمّية لا نكتب ولا نحسب."

(ححة الله البالعة لنشيخ الحدث الدهلوي ح:٢ ص:۵)

ترجمہ، " میں کہت ہوں کہ جب روزوں کے اوق ت کا انضباط قمری مہینوں پر رُؤیت ہل کے استبار سے ہے ، اور یہ مہینہ کھی تمیں دن کا ہوتا ہے اور بھی اُئٹیس دن کا ، تو اشتباہ کی صورت میں اس اُصول کی طرف لوننا واجب ہے ، اور نیز اُمتین کے نزویک شریعت کی بنیاواُ مورِظا ہرہ پر ہوتی ہے نہ کہ گہرا کی اور علم نجوم کے حساب پر ، بلکہ شریعت تو اس کے ذکر سے بھی اعراض کرنے کا حکم دیتی ہے ، جیسے آ ہے سبی القد عدید وسلم کا فر ، ان ہے : ہم اُمی اُمت ہیں ، ہم حساب و کتاب کونیس جائے۔"

یا ممکن ہے کہ اس چیز کا لحاظ رکھا گیا، کہ نظام تقویم بہر حال اوقات کی تعیین کا ایک فر راید ہے اور جوقوم فررائع میں منہمک ہوکر رہ جائے ، اکثر ویشتر مقاصد اس کی نظرے او جھل ہوج تے ہیں ، اور فطری طور پر ان کی صداحیتیں فررائع ہی میں کھپ کر ضائع ہوجاتی ہیں ، اس لئے جوہا گیا کہ اُمت مسلمہ کو نظام تفویم ایسا دیا جائے جس میں منہمک ہوکر مقصدی صداحیتیں کھو ہینے کا فرراہمی اندیشہ نہوں بیس آ کھے کھولی ، چا تعدو کھے لیا، تقویم فررست ہوگئی ، اور سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے ، نہ ضرب کی ضرورت ، نہ تقسیم کی ، نہ تحکمہ موسمیات قائم کرنے کی ضرورت ، نہ اس بر ریسر چ کی۔

یا ممکن ہے بیا مر پٹیٹر نظر ہو کہ اس اُ مت بیں امیر بھی ہوں گے،غریب بھی ، عالم بھی ، جال بھی ،مرد بھی اور عور تیں بھی ، اور بیشتر عبادات ومعاملات کا مدار نظام تفقو میم پر ہے ، اس لئے چاہا گیا کہ جس طرح نظام تفق میم ہے متعلقہ اُ حکام کے مکلف اُ مت کے مجھی طبقات ہیں ، اس طرح ان کو نظام تفق میم ایس ویا جائے جس پر ہر مختص اپنے مشہرے کی روشنی میں پورے شرح صدر کے

ساتھ یقین *کر سکے*۔

یا ممکن ہے کہ شارع کو جو یقین ہلال کے باب میں مطلوب ہے وہ رُؤیت اور مشاہدے پر ہی مرتب ہوسکتا ہو، اس کی نظر میں حسابی جننزی اس یقین کے پیدا کرنے میں ناکانی ہو۔ یا ہوسکتا ہے کہ شارع نے اس اُمرکو پسند نہ فر ما یا ہو کہ روز ہو افطار تو سب کریں، مگران کے اوقات کی تعیین ایک خاص گروہ کے رخم و کرم پر ہو، اس لئے نظام تقویم ایسا مقرر فر مایا کہ ایک عامی بھی اپنے وقت کی تعیین مگران کے اوقات کی حساب لگا سکتا ہے، جس طرح ایک ماہر فلکیات ۔ اور ایک بدوی بھی ای طرح اپنے اوقات کا حساب لگا سکتا ہے، جس طرح ایک شہری۔ بلکہ بعید تبین کہ ماہر فلکیات یا عالم کی نظر کمز ور ہو، اور ایک عامی بدوی کی نظر تیز ، اس صورت میں خود ماہر فلکیات یا عالم کو سکین اُن پڑھی طرف رُجوع کرنا پڑے۔

الغرض! شارع کے پیشِ نظر بیسیوں حکمتیں ہو یکتی ہیں، اس لئے ہمارا کام بینیں کہ چوں و چرا کا سوال اُٹھ تیں اور شارع سے بحث و تکرار بیں مشغول ہو کر فرصت اور وقت کے ساتھ دین وایمان بھی ضائع کریں، ہمارا کام توبیہ کے شارع کی حکمت و شفقت پر ایک و فعدا بیمان لے آئیں، پھراس کی جانب سے جو تھم دیا جائے اسے اپنے حق بیں سراسر خیر و برکت کا موجب اور بین حکمت و مصلحت کا مظہر سمجھ کراس برفور اُعمل پیرا ہوجا کیں؛

زبال تازه کردن باقرار تو سینخس علت از کار تو

آ خرمیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ راقم الحروف کا وہ تبعرہ جوموصوف جعفر شاہ بھلواری کی اس کتاب پر'' ماہنامہ'' بینات شعبان ۸۸ سلاھ کے ''نفتدونظر''میں شائع ہوا نھادرج کر دیا جائے۔

'' رُوَيت بِللل ''ندر مولانا محرجعفر شاہ کھاواری ہارے ملک کے مشہور صاحب قلم اور ادار وُ ثقافت اسلامیہ کے رفیق میں ، زیر نظر کتا ہے میں انہوں نے '' رُوَیت بلال اور فلکیات' کے موضوع پر گفتگوی ہے۔ کتا بچ کے مندر جات پر نظر کرنے ہے ہیں ، زیر نظر کتا بچ میں انہوں نے '' رُوَیت بلال اور فلکیات' کے موضوف کے اغظ کی ہے۔ کتا ہے ہے ، جس کا نعر وموضوف کے اغظ کی بہاں گے'' حشوبی فرقہ'' ہے ہے ، جس کا نعر وموضوف کے اغظ میں ہے :

" حضرات! ہمارے خیال میں ہم پاکستانیوں کی اس وقت کوئی معین شریعت نہیں ہے، پچھلے ادوار کی شریعت نہیں ہے۔ شریعت نہیں ہے شریعت ایک بات متعین کر ہیں کے شریعت ایک بات متعین کر ہیں کے اور حکومت اے نافذ کردے گی تو ہم رے لئے وہی شریعت ہوگی اور پھر وہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہوگی ، ضرورت کے وقت مجالس قانون سازیا کوئی اور مقرر کردہ کمیٹی اس میں بھی ترمیم کرسکتی ہے۔"(۱)

<sup>(</sup>۱) مولا ناجعفرش و کامقالہ ''تعقل و تدبر کے لئے قر آن تکیم کی تا کید''مشمولہ ماہنامہ'' فکر ونظر'' راولینڈی (ازص:۸۳۲ - ۸۳۸)، وِمُنی ۱۹۲۸ء۔ یہ مقالہ راولینڈی کی بین از توامی کانفرس کے لئے لکھ کیا تھا تکر برونت تم ہوجائے کی وجہ ہے وہاں پڑھ نہیں گیا۔

ان حضرات کے نز دیک حضرت محمصلی القد علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام میں'' دین''اور'' شریعت' دوالگ الگ چیزوں کے جدا جدانام ہیں، چنا نیجہ:

'' دین تو وہ رُوح اور اِسپرٹ ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتی اور شریعت اسی رُوح کی تشکیل کا نام ہے، مقصد اِسپرٹ کو ہاقی رکھنا ہے اورشکل بدلنے سے اسپرٹ نہیں بدل جاتی ۔'' (حوار ندکورہ ص: ۸۳۳)

قرآنِ کریم اورسنتِ نہوی نے عبادات و معاملات میں حلال وحرام ، جائز و ناجائز ، فرض و واجب ، سنت و مستحب اور سیحے و فاسد کے جوا حکام نافذ فر مائے ہیں ، عام مسلمانوں کے نز دیک دہ واجب التسلیم ہیں ، گر'' حشوبی' کا خیال ہے کہ بیصرف ای دور کی شریعت محقی جس ہیں و بین کی رُوح اور اِسپرٹ کو اس دور کے نقاضوں کے مطابق محوظ رکھ گیا تھ ، اور جمیں ای رُوح اور اِسپرٹ کو ہاتی رکھتے ہوئے اپنے دور کے نقاضوں کے مطابق شریعت محمد بیا ہوئے اپنے دور کے نقاضوں کے مطابق شریعت محمد بیا میں قطع و برید ، کانٹ چھانٹ ، ترمیم و تنسیخ اور رد و بدل کا نام'' اِجتہا دُ' ہے ، موصوف کے افظول میں :

" نا قابلِ ترمیم صرف وین (جمعنی رُوح ، اِسپرت) ہے، اور شریعت ہر دور میں ترمیم قبول کر سکتی ہے، اور شریعی " اِجتہاد" کی ضرورت ہوتی ہے۔ ترمیم کا بیمطلب نہیں کہ شروع ہے آخر تک سب پچھ بدل ویا جائے گلہ (الف) ان شریعتوں میں جو چیز اپنے عصر کی تقاضوں کے مطابق ہوگی وہ باتی رکھی جائے گل۔ (ب) جس کی ضرورت نہیں اسے ترک کر دیا جائے گا۔ (ج) جس جدید شے کی ضرورت ہوگی اس کا اضافہ کر دیا جائے گا، اور اس وقت صرف عالمی مصالح اُمت کو پیش نظر رکھ جائے گا۔ (ج) جس جدید شے کی ضرورت ہوگی اس کا اضافہ کر دیا جائے گا،

مطلب بیر کہ شریعت خداوندی کے اُحکام'' پختی مظل' مسلمانوں کے لئے'' فی مرمواڈ' کی حیثیت رکھتے ہیں۔ (شریعت کے لئے'' فیام مواڈ' کی اصطلاح موصوف نے اس مقالے میں گئی جگہ استعال کی ہے۔ ناقل )ان کا برتا وَشریعت کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ایک اجنبی تہذیب کے رسوم وقانون کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جنتی شریعت کو مفید مطلب پوئیں گے باتی رکھیں گے، اور جننی کو چاہیں ترک کردیں گے،اور جننا چاہیں اس میں اضافہ کرلیں گے،عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی۔

اب صرف بیسوال باتی رہ جا تا ہے کہ ' عالمی مصالح اُمت' کی تعیین کا حق کس کوہ صل ہے؟ س کا جواب '' حشویہ' کے پاس ہے ہے کہ و بن بیں اِجتہاد پر کس گروہ کی اجارہ داری نہیں بلکہ یہ پور کی قوم کا حق ہے، جو وہ اپنے شخب نم سندوں (مرکزی حکومت اور پارلیمنٹ کے ارکان) کو تفویض کرتی ہاں ہی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی صوب بدید کے مطابق'' وقتی نقاضوں'' اور'' مصالح اُمت' کی تشخیص کریں،اگروہ بھولے ہون کو ' شب است ایں'' کہہ پیٹیس تو تمام قوم کا فرض ہے کہ وہ '' اینک ماہ و پروین' کا اقر ارکر ہے۔

اس تھرت کے ہے معلوم ہوا ہوگا کہ مولان جعفر شاہ صاحب جس'' اجتہادی حشویت' یا نگی شریعت کے والی ہیں، وہ مسٹر پرویز کے نظریہ' ' مرکز ملت' اور مغربی نقالوں کے نظریہ' ' تغیر اسلام' 'کا معجون مرکب ہے، جس کا مقصد و حید پورے اسلام پر نظر خانی کرنا ہے،گر سردست جوشری مسائل اِجتہادی ترمیم کے لئے زیر غور ہیں،ان کی مختصر فہرست موصوف نے یہ پیش کی ہے:

ہم کر سردست جوشری مسائل اِجتہادی ترمیم کے لئے زیر غور ہیں،ان کی مختصر فہرست موصوف نے یہ پیش کی ہے:

'' مثل نا شورنس کا جوا، جیکوں کا سود، خارائی منصوبہ بندی، انتقال خون کا مسئلہ، اعضاء نے انسانی کے

دُوسرے جسم میں منتقل کرنے کا مسند، ذرائع پیدا دار کو تو میانے کا جواز، جنتری کے مطابق جاند کا اعلان ، عورتول کے بردے کئی حد بندی ، تعد داز دائے ، ش دی ، طلاق ، دعوت ، ذبیحہ اور سفر جج جیسی '' جائز'' چیز دل پر پابندی کا جواز ، جبیز کی اصلیت ، حضائت کی مدت ، مفقو دالخیر کی میعاد ، بیتیم پوتے کی وراثت ، فوٹو ، راگ گانے اور تصورکشی کے جواز کا مسئلہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔''

مولانا موصوف اپنے رفقاء سمیت اس خدمت پر مأمور ہیں کہ قومی راہ نماؤں کوشر بیت محمد بیہ کے جن اُصول وفر وع کومنسوخ کر کے ان کی جگہ' وقتی تقاضول' کے مطابق نئ شریعت وضع کرنے کا البام ہوجائے اس کے لئے رائے عامہ کو ہموار کریں اور ہمی سطح پر لوگوں کو اس کا قائل کریں۔ اس سلسے میں موصوف جن اجتبادی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، جس قتم کے دلائل فر اہم کرتے ہیں، اور جس تکنیک کو استعمال کرتے ہیں ، زیر نظر کتا بچاس کی اچھی مثال ہے۔

اسمامی اُصول ہے کہ قمری ماہ وساں کا مدار رُؤیت ہلال پر ہے، آنخضرت صلی القدعبیہ وسلم کے دورہ اب تک اُمت ای اُصول پر کار بندرہ ہی ہے، اور روزہ عید، اعتکاف، رُکو ق ، حج ، قربانی ، عدت وغیرہ وغیرہ بہت ہے اُحکام ای اُصول ہے ہے کہ وہ ہے تیں ، اس کے بعض مولا ناموصوف کا موقف ہیہ ہے کہ ان چیز ول کے لئے جاند دیکھنے کے بھیزے اس تر تی یا فتہ دورے میل مہیں کھاتے۔ '' اس کے لئے ندرُ وَیت ہلال کی ضرورت ، نہ علی ایک یہ نہ گواہیاں گزارنے کی ، نہ ٹیلی فون پر تقعد بی کرتے پھر کے مہیں کھاتے۔ '' اس کے لئے ندرُ وَیت ہلال کی ضرورت ، نہ علی ایک یہ نہ گواہیاں گزارنے کی ، نہ ٹیلی فون پر تقعد بی کرتے پھر کی ۔'' (ص:۱۳) پس بی حکومت کا کام ہے کہ وہ جنتری و کی کر بہت پہیے ہی سے عیدوغیرہ کا اعلان کردیا کرے اور ہم آئکھیں بند کر کے اس پر آ منا وصد قنا کہا کریں ۔موصوف کے خیال ہیں'' اس میں کسی قشم کا کوئی شرعی نقصان نہیں ، بلکہ شرعی نقصان تو اختلاف کرنے ہیں اس پر آ منا وصد قنا کہا کریں ۔موصوف کے خیال ہیں'' اس میں کسی قشم کا کوئی شرعی نقصان نہیں ، بلکہ شرعی نقصان تو اختلاف کرنے ہیں ۔'' (ص:۲۰۱۱) ۔

اب و یکھئے کہ اس شرعی اُصول میں ترمیم کے لئے جس ہے بیمیوں اَحکام شرعیہ سنح ہوجاتے ہیں،موصوف نے کیا اجتہادی اُصول وضع کئے ہیں:

"نیوواضح رہے کہ ہم کسی رائے کوہ خواہ وہ اپنی ہویا قد مائے اہل ہم کی ہرف آخر نہیں ہمجھتے۔" (ص: ۵)

اپناؤ کر تو موصوف نے بطور تبرک کیا ہے ، کہنا ہے ہے کہ تربعت کا کوئی مسئلہ خواہ کتنا ہی صرت کا وقطعی کیوں نہ ہو،اور تمام اہل ہم

اس پر متنفق ہی کیوں نہ ہوں ، اس میں بھی کوئی نہ کوئی ٹی اُڑج ٹکا لی جاسکتی ہے ، چنا نچیز ریز نظر مسئلے میں عمائے اُمت متنفق ہیں کہ زؤیت بلال کے معنی ہیں سرکی آئھوں سے جاند دیکھ نہ مگر مولا نا موصوف کے اِجتہا دہیں :

ای طرح تمام علیائے قانون کے نز دیک شہادت کے معنی ہیں:
"و کسی شخص کا حاضر عدالت ہوکر گواہی دیٹا۔"

لیکن مولا ناموصوف کے نز دیک ہیے جہیں، بلکہ وہ'' بصیرت بھی کافی ہے جو گمانِ غالب پیدا کر دے۔' (ص: ۳۳)
اور مسلمانوں کی شریعت اس کا اعتبار کرے نہ کرے، اور اسے مانے بیانہ مانے، مگر موصوف کے خیال میں:
''محض گواہوں کی شرکی گواہی سے جوغلبہ طن پیدا ہوسکتا ہے اس سے کہیں زیادہ موجودہ دور کے فعکیا تی
عم سے حاصل ہوجا تا ہے۔''

الغرض! جب بدأصول ایک دفعہ طے ہوجائے کہ: '' پہلوں نے قرآن وسنت اور دین وشریعت کا جومفہوم سمجھ وہ یا تو مرے سے فعط ہے، یاان کے دور کے لحاظ ہے صحیح ہوتو ہو، کم از کم ہمارے لئے صحیح نہیں''،اس کے بعدشریعت الہیہ کے ردّ وبدل کے لئے اچھی خاصی گنجائش نکل آتی ہے، اور اس سے اسلامی قطعیات کو بردی آسانی ہے '' حشوی! جتہا د'' کی زومیس لایا جاسکتا ہے۔ وین کے کسی بھی مسئلے کو لئے کراس کے بارے میں کہا جاسکتا ہے: '' قدیم مسلمانوں کے دور میں یاان کے خیال میں ایسا ہوگا، کیکن اب ایسانہیں ہے۔' موصوف نے لکیات پراعتماد کو ای منطق سے ثابت کرنا جا ہا ہے (س: ۲۳)۔

۲:...اس" حشوی إجتها و "کا و وسرا اُصول بیہ که اُمت کے کروڑوں علیاء وفقہ ء کے خلاف اگر کسی کا قول کہیں تل جائے ،

اس کی نقل خواہ گئی ہی شاذ و مروُ وو ، غلط اور نا قابل اغتبار ہو ، لیکن اسے وتی آسانی کی طرح سیح سیحے کراعلان کر دو کہ بیمسئلہ پہلے ہی سے مختلف فیہ چلا آیا ہے ، اور ہم فلاں قول کو اختیار کرتے ہیں۔ چنا نچہ زیر نظر مسئے ہیں موما نا موصوف نے مطرف بن عبدا بقد ، علامہ بکی ،

قاضی عبدالجبار ، ابن مقاتل اور مصنف جمع العلوم کے نام دیئے ہیں ، کہ وہ اس فن پر کھمل یا " غیر کھمل" اعتماد کرتے ہتے (ص: ۱۱ تا تا الذکر کی طرف اس کی نسبت غلط ہے (فتح البری ج: ۴ ص: ۹۴) ، علامہ بکی کا قول مردُ وو ہے (شامی ج: ۴ ص: ۱۰ کا آتا پہائیس ) علوہ الذکر کی طرف اس کی نسبت غلط ہے (فتح البری ج: ۴ ص: ۹۴) ، علامہ بکی کا قول مردُ وو علامہ شامی تصریح کا آتا پہائیس ) علوہ ان وار بی ان کا پہتول بحوالہ شامی ، ذاہدی کی "فتیہ " سے نقل کیا گیا ہے ، جس کے بارے ہیں خود علامہ شامی گی تصریح کا آتا پہائیس ) علوہ ان انتہار ہوری وہ صدیوں کو خطامہ کا جواز پیدا ہوگیا۔

سان۔'' حشویت'' کا تیسرا اُصول بیہ ہے کہ موقع پڑے تو جعل وتلبیس اور بعض دفعہ صرح غلط بیانی سے بھی گریز نہ کرو۔ چنا نچے سب کومعلوم ہے اِمام شافعیؓ اس مستعے ہیں پوری اُمت کے ساتھ متفل ہیں ، کیکن مولا نا موصوف نے اِمام شافعیؓ سے بھی منوالی کہ رُوَیتِ ہِدل کے بجائے صرف جنتری و کچھ کر جاند کا پیشگی اعلان کیا جاسکتا ہے (ص۲۵۰)۔

اور موصوف کی اس تنمیس کا منشایہ ہے کہ ' یوم شک' میں روز ہ رکھنا چ ہے یانہیں؟ اس کے بارے میں امام شافع کی کے نہیں بلکہ بعد کے مشائح شافعیہ کے متعدّ دا قوال ہیں جو إمام نو وی کی ' شرح مہذب' اور حافظ ابن ججڑی' ' فتح الباری' میں دیکھے جاسکتے ہیں۔
ان ہی میں ایک قول بعض محاط شافعیہ کا بیہ ہے کہ اگر حسائی تخیینہ اس کی تا سید کرتا ہوتو جس شخص کو اس کی صحت پر اعتماد ہو ، اس کے لئے روز ہ رکھ لینے میں کوئی مضا کھتے ہیں۔ اس کو موصوف نے ، غدط نہی یا جعل سازی کی وجہ سے ، یول سنح کر ہیا کہ ام شافعیہ فن فلکیات پر اعتماد کے قائل ہیں (ص: ۱۲)۔

۳:... ' حشویت' کا چوتھ اُصول ہیہ کے مختلف تشم کے مغاطوں اور خوش گپیوں کو' قیاس' کا نام دیا جائے ،مورا ناموصوف کواس اُصول ہے بھر پوراستفادہ کی خاصی مشل ہے ،مثلاً:

اند '' اگر نیپی فون کی اطلاع پر آج شام کی دعوت قبول کی جاسکتی ہے، تو رُوَیت کی شہادت کیوں قبول نہیں؟'' ملیل ؟''

۲:... اگر کرنسی نو ث نقتری کے قائم مقام بیل تو فلکیات کافن ، رُؤیت کے قائم مقام کیوں نہیں؟'' (ص:۵)

سانہ !' اگر ٹینک چا، ناشہ سواری کی تعبیر ہے ، تو رُؤیت کی تعبیر جننز کی سے کیوں نہیں ہو سکتی ؟'' (ص:۵)

اللہ ان آگر میراث کی تقسیم میں حساب کتاب پراعتاد کیا جا سکتا ہے تو چا ند میں کیوں نہیں کیا جا سکتا ؟''

اگر مشکیز ہے ہے بہائے ہی بینگ ہے وضو کے لئے پانی لیا جا سکتا ہے ، تو ہوائی جہاز ہے چا ند کیوں نہیں و یکھا جا سکتا ؟'

۱:... اگر گوشت کے معالم میں قصائی پراعتاد کیا جاسکتا ہے تو جا ند کے معالم میں حکومت پر کیوں منہیں کیا جاتا؟''

ان زٹلیات کوفل کرتے ہوئے بھی قلم کوگئن آتی ہے، گران حضرات کا جگر گروہ ہے کہ وہ شرقی مسائل کوان بجپالیوں سے حل کرنا چاہتے ہیں، جس کے لئے نہ ملم کی ضرورت، نہ عقل کی ، نہ دم انش کی ۔

ادارہُ ثقافت اسمامیہ سے اسارمی موضوع ت پرای'' معیار'' کی کتر ہیں نکلتی رہیں ،تو یقین کرنا جائے کہ وہ اپنی نیک ہ میں '' ادارہُ طلوعِ اسلام'' اور'' ادارہُ تحقیقات اسلامی'' نے بھی آ گے نکل جائے گا۔

وصلَّى اللهُ تَعَالَى على خَيْر خَلُقِه مُحَمَّدٍ وَّآلِه وَأَصْحَابِهِ أَجُمَعِيْنَ

#### انگلستان میںنمازعید

سوال:...انگلتان میں مسمانوں کے لئے عید کا مسئلہ سب سے اہم ہے، مسلمان اس سلسلے میں ہمیشہ اختلافات کا شکار رہتے ہیں، ہرشہر میں کئی کئی عیدیں ہوتی ہیں، اس سیسے میں آپ کچھ فرما کمیں گئے کہ مسمان کس طرح ایک دن عید منا کمیں؟ چواب: دراصل رمضان انسبارک اورعید کا تعلق رُؤیت ہل لے ہے، نبی اکرم صلی القد عدیہ وسلم نے ارشاد فرم یا:'' جا ند دکھے کر دوز ورکھو، اور جا ندو کیچے کرعید کرو۔'' عیسوی من متعین من ہے، اس کی تاریخیں مقرّر ہیں، لیکن قمری تاریخوں کا تعیین ہر ماہ ہوتا ہے،

<sup>(</sup>١) عن ابن عنصر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه والتفطروا حتى تروه والتفطروا حتى تروه والتنافي والمن أبي داؤد ح ١٠ ص ١٠٠٠ عناب الصوم، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين). أيضًا: ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعدَ شعبان ثلاثين يومًا وبعدَ شعبان ثلاثين يومًا والمنافي المنافي المنافية المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة ال

جن کے نز دیک شرعی شہادت سے جا ند ثابت ہو گیا تھا اُنہیں ایک روز ہے کی قضا کرنی جا ہے۔ سوال:...اخبار میں خبر شائع ہوئی کہ رمضان البارک کا جاند ۲۸ رماری کونظر آگیا تھا، جبکہ شہادتیں بھی موجود تھیں،جیسا

سوال:...اخباریں جبر شاع ہوئی کہ رمضان السارک کا جا ند ۲۸ ماری لوطرا کیا تھا، جبکہ شہادیں جی موجود سیں، جیسا کہ چا ندرات کی شام کو چا ند سے ظاہر تھا کہ چا ندایک دن پہلے کا تھا، اور ہلال کمیٹی نے چا ندنظر آنے کا اعلان نہ کیا، چونکہ چا ندکی پہلی غلطی کو چھپانے کے لئے دین کی چوری کی ،اور حق بات کو چھپایہ،اگر ۲۹ ناطی کو چھپایہ،اگر ۲۹ روزے ہوئے گا ہا کہ دورے تو کہ اور حق بات کو چھپایہ،اگر ۲۹ روزے ہوئے گا جواب سے نوازیں؟

جواب:... مجھے تو اال علم ہے ایسی بدگمانی نہیں کہ فرضِ شرقی کو تھن حکومت کی خوشنو دی کے لئے غارت کرڈ الیس ،اور پھراس میں حکومت کا کیا مفاد ہوسکتا ہے کہ رمضان ایک دن بعد میں شروع ہو۔ بہر حال جن بوگوں کے نز دیک شرقی شہادت ہے رمضان ثابت ہوگیا تھا،ان کوروز ہے کی قضاضر ورکرنی چاہئے۔

<sup>(</sup>۱) تفصيل كے لئے ديكھئے: شامى ح. اص.٣٦٣ مطلب فى فاقد وقت العشاء كأهل بلعار ـ اليفاً لماحظ فرمائين. نظام الفتاوى، ازمولا نامفتى نظام الدين أعظمى رحمه الله ج: اص: ١٣٨، كمتبه رحمانيه لا جور ـ

 <sup>(</sup>۲) رجل رأى هـ لال رمـصــان وحده فشهد ولم تقبل شهادته كان عليه أن يصوم وإن أفطر في ذلك اليوم كان عليه القضاء
 دون الكفارة ـ عالمگيرى ح: ١ ص: ٩٨ ١ ، الباب الثاني في رؤية الهلال) ـ

# روز ہے کی نبیت

#### روزے کی نبت کپ کرے؟

سوال:..رمضان المبارك كروز كي نيت كس وفت كرني جا ہے؟

جواب: . ا: بہتریہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی نبیت صبحِ صاوق ہے پہلے میلے کر لی جائے۔ <sup>(۱)</sup>

ا:...اگرمبیج صادق سے پہیے رمض ن شریف کا روز ہ رکھنے کا اراد ونہیں تھا،مبیج صادق کے بعد اراد ہ ہوا کہ روز ہ رکھ ہی لینا چاہئے ،تواگرمبیج صادق کے بعد پچھکھا یا پیونہیں تو نہیت سیجے ہے۔

۳:.. اگر پچھ کھا یہ پیانہ ہوتو دو پہر ہے ایک گھنٹہ پہبے ( لیعنی نصف النہار شرع سے پہلے ) تک رمضان شریف کے روزے ک نیت کر سکتے ہیں۔

۳:...رمضان شریف کے روز ہے ہیں بس اتی نیت کرلینا کا فی ہے کہ آج میراروز و ہے ، یارات کونیت کرے کہ مجنی روز ہ (\*) رکھنا ہے۔

#### نصف النہار شرعی سے پہلے روزے کی نیت کرنا جا ہے

سوال: ... كيا نصف النهار شرع ك وقت روز كى نيت كرسكة بين اور نماز پره سكة بين؟

جواب: پہلے یہ بھولیا جائے کہ 'نصف النہار شرگ' کیا چیز ہے؟ نصف النہار دن کے نصف کو کہتے ہیں، اور روزہ دار کے سے سے صادق سے دئے مجھ لیا جاتا ہے، پس مسبح صادق سے لے کرغروب آفتاب تک پورا دن ہوا، اس کے نصف کو' نصف النہار عرفی'' کہا جاتا ہے۔ اور سورج نکلنے سے لے کرغروب ہونے تک کوعرف '' دن'' کہتے ہیں۔ اس کا نصف النہار عرفی'' النہار عرفی''

<sup>(</sup>١) ووقتها بعد الغروب ولا يحوز قبله والتسحر نية كذا في الظهيرية. (البحر الرائق ح:٢ ص٠٤٩).

<sup>(</sup>٣٠٢) وإنسما تنحور النينة قبل الزوال إذا لم يتوجد قبل دلك بعد طلوع الفحر ما ينافي الصوم. إلح. (هندية ح ا ص: ١٩٦١، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسبنه ووقته وشرطه).

<sup>(</sup>٣) وعرفها في اغيط بأن يعرف بقلبه اله صوم بالخر (البحر الرائق ح٢٠ ص: ٢٥٩). وأيضًا اما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية لما يصومه بالله فهو أداء رمضان ...... وحقيقة البية قصده عازمًا بقلبه صوم عد ولا يحلو مسلم عى هذا في ليالي شهر رمصان. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل فيما يشترط ثبت البية ص ٣٥٢ طبع نور محمد).

كهلا تا ہے۔" نصف النهارشرع":" نصف النهارعر في" ہے كم وہيش جاليس منٹ پہلے ہوتا ہے۔

جب بيمعلوم ہوا تو اب مجھنا جا ہے كەروزے كى نيت ميں'' نصف النہارشرعی'' كا متنبار ہے، اس لئے روز وُ رمضان اور روز وُنْفُل کی نیت' نصف النہارشری'' ہے پہلے کرلیناصحح ہے ( جبکہ پچھ کھایا پیا ندہو ) ، اس کے بعد سیجے نہیں ، اورنماز ہیں'' نصف النہارعر فی'' کا اعتبار ہے، کہ اس وفت نماز جائز نہیں۔'' نصف النہار شرعی'' (جس کو'' ضحوۂ کبری'' بھی کہتے ہیں ) کے وقت نم ز

#### روز ہ رکھنے اور إفطار کرنے کی دُعا تیں

سوال:.. تفلی روزے کی نبیت اور روز ہ رکھتے اور اِ فطار کرنے کی وُعا کیں کیا جیں؟ جواب: يفن روزے کے لئے مطلق روزے کی نبیت کافی ہے، اوروہ بیہ: "وبصوم غد نويت"

ترجمه: ... اور میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ "

#### اور إفطار كي دُعابيب:

(١) (فيصح أداء صوم رمضان ... . . والبقل سنة من الليل إلى الضحوة الكبري لا عبدها تنوير الأبصار. وفي الشامية: (قوله إلى الضحوة الكبري) المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الضوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاينة غير داخلة في المغياكما أشار إليه المصنف بقوله لا عندها ........ وفي الحامع الصغير قبل النصف النهار وهو الأصبح لأنه لابد من وجود البية في أكثر البهار ونصفه من وقت طلوع المجر إلى وقت الضحوة الكبري لا وقت الروال فتشترط النية قبلها لتحقق في الأكثر اهـ. (شامي ج ٢ ص.٣٤٤، كتاب الصوم).

(٢) (فينصح أداء صوم رمضان ...... والنفل سنة من الليل إلى الضحوة الكبري لا عندها تنوير الأبصار. وفي الشامية: قولمه إلى الصحوة الكبرى المراد بها نصف النهار الشرعي والنهار الشرعي من استطارة الصوء في أفق المشرق إلى غروب الشمس والغاينة غير داخلة في المغياكما أشار إليه المصنف بقوله لاعندها وفي الحامع الصغير قبل الصف النهار وهو الأصبح لأنه لابد من وجود البية في أكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الصحوة الكبري لا وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتحقق في الأكثر اهم (شامي ج:٢ ص٣٤٤). وأيضًا أما القسم الذي لا يشترط فيه نيته فهو أداء ومنضان . . . . . . . وأداء الشفل . . . . . فتصح النية ولو نهارًا إلى ما قبل نصف النهار لأن الشرط وجود النية في أكثر النهار إحتياطا وبنه تنوجد في كله حكمًا لأكثر وخص هذا بالصوم فخرج الحج والصلاة لأنهما أركان ونبصف البهار من ابتداء طلوع الفحر إلى قبيل وقت الضحوة الكبري لا عندها لأن النهار قد يطلق على ما عند طلوع الشمس إلى غروبها لغة وعند الزوال نصفه فيفوت شرط صحة النية بوجودها قبيل الزوال. (مراقى الفلاح مع الحاشية الطحطاوية ص:۳۵۲، ۲۵۳، طبع میر محمد).

 (٣) ويصبح أيضًا ... النقل بمطلق النية من غير تقييد . . . وبنية النفل أيضًا. زمراقي الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل فيما لا يشترط تثبيت النية ص٣٥٣٠ طبع مير محمد كتب خانه). "اللَّهم لک صمت وعلی رزقک افطوت" "
ترجمہ:..." اے اللہ! میں نے آپ کے لئے روز ہ رکھا ، اور آپ کے رزق پر إفطار کیا۔"

اورروز وُرمضان کی نمیت میں یوں کے:

"وبصوم غد نویت من شهر رمضان" ترجمه:..." اوریس کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔"

#### اِ فطار کی کون تی وُ عاصدیث ہے؟

سوال:...اخبر'' جنگ' ۱۵ مارج ۱۹۹۱ء میں آپ کامضمون رمضان المہارک کی فضیلت اور اہمیت پر بہت معلو، تی مضمون ہے۔اس میں ایک ہات معلوم کرنا جا ہتا ہوں ،ا فطار کی ؤے میں آپ نے دوؤ عائمیں کھی ہیں:

ا :... بیاس جاتی رہی ،انتز یال تر ہوگئیں اوراً جر اِن شاءاللہ ثابت ہوگیا۔

٣:...ا الله الله الله عن تيرب لئے روز ورکھااور تير ارزق سے إفطار كيا۔

آپ سے بیمعلوم کرنا جا ہتنا ہوں کہ دونوں دُ عا وُل میں کونی سے احادیث سے ٹابت ہے؟ نیز دُ وسری دُ عامیں ہم ہمیشہ بیسنے اور پڑھتے آئے ہیں کہ اے اللہ! میں نے تیرے سے روز ہ رکھا، اور تجھ پر اِ میمان لا یا، اور تجھ پر نوکل کیا، اور تیرے رزق سے اِ فطار کیا۔ آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ کونی دُ عا پڑھئی جا ہے جو تی احادیث سے ٹابت ہو؟

جواب:...میں نے اپنے مضمون میں جو دو ؤ عائیں نقل کی ہیں، وہ تو مشکوٰۃ (ص:۱۷۵) میں ابوداؤ دشریف کے حوالے سے ندکور ہیں،اور جواَلفاظ آپ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں، یہ جھے کسی حدیث ہیں معلوم ہیں ۔ گوضمون سیح ہے۔

#### روزے کی نبیت کس وفت کریں؟

سوال:... مجھے بے خوالی کی شکایت ہے، نیز میرے ذھے کافی قضار وزے ہیں ،اگر میں سحری کے وقت اُٹھوں تو بے خوالی کے مرض کی وجہ سے نیند کے وقت اُٹھوں تو ہے تک اندیشہ ہے۔اس سورت حال میں کیا میں ایسا کرسکتی ہوں کہ رات اا بجے تک نیت کرلوں اور جب فجر کے وقت اُٹھوں تو میراروز ہ ہو؟

<sup>(</sup>١) وعن معاذ بن زهرة قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقطر قال: اللّهم لك صمت وعلى رزقك أقطرت. رواه أبوداؤد مرسلًا. (مشكّوة ص. ٢٥١، كتاب الصوم، وأيضًا في الهندية ج: ١ ص: ٣٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٢) هندية ج. ١ ص: • • ٢٠ كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره.

<sup>(</sup>٣) عس ابن عمر رضى الله عنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأحر إن شاء الله. رواه أبوداؤد. وعن معاذ بن زهرة رضى الله عنه قال. ان النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. رواه أبوداؤد مرسكًا. (مشكوة ص: ١٥٥ ا ، كتاب الصوم، باب، الفصل الثاني).

#### جواب:...اگرآپ سونے سے پہلے نیت کرلیں کہ جمجے روز ہ رکھنا ہے تو نیت سیح ہوج ئے گ۔ رات سے روزے کی نیت کرنے سے کیا مراوہ؟

سوال:... بيس نے ايك كتاب بيس پڙها تھا كەقضا اورنفل روزے كى نيت رات سے كرنى جا ہے ، اورا گرايبانه كيا توروز ہ وو ہارہ رکھنا ہوگا۔ رات سے نبیت کرنے سے کمیا مراو ہے؟ کیارات سے نبیت کرنے کے بعد ضبح فجر کی اذان سے پہلے سحری نہیں کر سکتے یا کھے نی بھی نہیں سکتے؟

جواب:...رات سے نیت کرنے کا مطلب میہ ہے کہ ج صادق ہونے سے پہنے روزے کی نیت کرلے۔ تفل روزے کی نبیت

سوال:..نفلی روزے رکھنے، کھولنے کی نبیت کیا ہے؟ اگر بطور نذر نفلی روزے ویے ہوں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے روز ، رکھوں گا، نیت رکھنے اور إفطار کرئے کی کیا ہے؟

جواب:..نیت دِل کے ارادے کو کہتے ہیں ،نفل روز ہ مطلق روزے کی نیت سے بھی سے جا دورنفل کی نیت ہے بھی ، لیعنی ول میں ارا وہ کر لے کہ میں روز ہ رکھ رہا ہوں۔ گرنڈ رکے روزے کے لئے نذر کی نیت کرنا ضروری ہے، یعنی وِل میں بیاراوہ کرے کہ میں نذر کاروز ہ رکھر ہاہوں۔ غالبًا آپ کی مراد نبیت ہے وہ وُ عائیں ہیں جوروز ہ رکھتے وقت اور اِ فطار کرتے وقت پڑھی جاتی ہیں ،ان ڈ عا وَں کا پڑھنامتنجب ہے،ضروری نہیں ،روز ہان کے بغیر بھی سیج ہے،البنتہان وُ عدوَں کا زبان سے کہدلینامسنحب ہے۔

سحری کھائے بغیرروزے کی نبیت وُرست ہے

سوال:...میں آپ سے معلوم کرنا جا ہتی ہوں کہ روزے کی سحری کھا نا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ میں بہت پریشان ہوں، کوئی پچھ کہتا ہے، کوئی پچھ، اس لئے آپ ہماری اصلاح قرمائے۔

 <sup>(</sup>١) ولو نوئ من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رحوعه في الصيامات كلها كذا في السراج الوهاج ولو قال نويت أن أصوم غدًا إن شاء الله تعالى صحت نيته هو الصحيح كذا في الظهيرية. ووقت النية كل يوم بعد غروب الشمس ولًا يجوز قبله كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص.٩٥، كتاب الصوم). فيصح كل من هذه الثلاثة (أي أداء رمضان والنفل والنذر) بنية معينة من الليل. (مراقى الفلاح ص:٣٥٢، كتاب الصوم، فصل فيما لا يشترط تثبيت النية). (٢) أما القسم الذي لَا يشترط قيه تعيين النية لما يصومه ولَا تبييتها أي النية فيه فهو أداء رمضان .. . . . فيصح بنية معينة

مبينة من الليل وهو أفضل. (مراقى الفلاح ص:٣٥٢، كتاب الصوم، فصل فيما لا يشتوط تثبيت النية).

٣) وأما القسم الثاني وهو ما يشترط له تعيين البية وتبييبها يتأدى به ويسقط عن المكلف . . . . . . والنذر المطلق عن تـقييـده بـزمـان . . . . . . . لأنهـا ليـس لهـا وقـت معيـن فـلـم تتـأدى إلّا بـنيـة مخصوصة مبيـة. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٣٥٣، كتاب الصوم، طبع مير محمد كتب خانه).

٣) فيصح أداء صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من اللبل ... . . . . وبمطلق البية أي نية الصوم . ...... وبنية نفل درمختار. وفي الشامية: النية شرط في الصوم وهي أن يعلم بقلبه أنه يصوم . . إلخ. (شامي ح: ٣ ص:٣٤٧).

جواب: روزے کے لئے سحری کھانا ہا ہر کت ہے، کہ اس سے دن مجر تقت رہتی ہے۔ گریدروزے کے سجیح ہوئے کے سے شرطنبیں، پس اگر سی کوسری کھانے کا موقع نہیں مل ،اوراس نے سحری کھائے بغیرروز ورکھ لیا تو روز و تھیجے ہے۔

#### قضاروز ہے کی نبیت

سوال:...رمضان میں جب روزے رکھتے ہیں تو روزے کی نبیت پڑھ کر روزہ رکھتے ہیں ، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ اگر ہمارے رمضان میں روزے روجا کمیں اور بعد میں ہم قضاروزے رکھیں تو یہی نبیت کریں گے؟

چواب:..نیت دِل کے ارادے کو کہتے ہیں، پس جب آپ نے صادق سے پہلے تفنا کے روزے کی نیت کر کے روزہ رکھان تو رہے ہوں ہے۔ اگر کے روزہ رکھان تو رہے ہوں ہے۔ اگر نہان سے بھی: ''و بسصوم غد نویت من فضاء رمضان'' ( صبح کو تفنائے رمضان کا روزہ رکھنے کی نیت کر کا کرتی ہوں ) کمد لے تو اچھا ہے، مگر روزے کی نیت ان الفاظ کو زبان سے کے بغیر بھی ہوجائے گی۔ (۲)

#### رمضان کاروز ہ رکھ کرتوڑ دیا تو قضاا در کفارہ لازم ہوں کے

سوال: ... کیا قضار وز ہے بغیر سحری کے اس طرح رکھے جائے جیں کہ میں رات کوسونے سے پہلے نیت کر کے سوؤل کہ میرا صبح روز ہ ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نفل روز واور قضار وز ہے بغیر سحری کے نبیس رکھے جائے ۔اگر صبح اُٹھنے کے فوراً بعد یعنی صبح کے وقت اُٹھ کر نبیت کی جائے ہے، اور اگر صبح اُٹھ کر ارادہ بدل وقت اُٹھ کر نبیت کی جائے ہے، اور اگر صبح اُٹھ کر ارادہ بدل جائے یا کسی مجبوری کی وجہ سے روز ہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتو ایسے روز ہ کے لئے تضالا زم ہوگی یا کفارہ ؟ براو کرم اس مسئلے کی تفصیل کے جائے یا کسی مجبوری کی وجہ سے روز ہ رکھنے کی ہمت نہ ہوتو ایسے روز ہ کے لئے تضالا زم ہوگی یا کفارہ ؟ براو کرم اس مسئلے کی تفصیل کے ساتھ وضاحت فر مادی ہے کہ نفر ہوگی ہے۔ اور شبیل کتی ،اس لئے ابھی ساتھ وضاحت فر مادی ہے کہ نفر ہوگی ہے۔ اور شبیل کتی ،اس لئے ابھی ساتھ وضاحت فر مادی ہے کہ کے نفر ہوگی ہے۔

جواب:... يهال چندمسائل بي:

ا:...قضائے رمضان کا روز ہ بھی بغیر سحری کے رکھ سکتے ہیں ،گر شرط یہ ہے کہ قضا کے روز ہے کی نیت صبحِ صا دق ہے پہیے (") کر لی جائے۔

 <sup>(</sup>١) عن أنس بن مالك رضى الله عـه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. (سنن ابن ماجة، باب ما جاء في السحور ص: ١٢١، طبع نور محمد).

 <sup>(</sup>۲) ولو قال نويت أن أصوم غذًا إن شاء الله تعالى صحت نيته هو الصحيح . . . . . جاز صوم رمضان والنذر المعين والنشوم النيار على اليوم أو بنية النفل من الليل إلى ما قبل نصف النهار. (فتاوى هندية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ح: ١ ص: ٩٥ ا ، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) والنيبة معرفته بقلبه أن يصوم كدا في الخلاصة ومحيط السرخسي والسنة أن يتلفظ بها كذا في النهر الفائق. (هندية ح: ١ ص: ٩٠ ١ ء وأيضًا في الدر مع الشامي ح: ١ ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) وشرط القضاء والكفارات أن يبيت ويعين كذا في القاية. (عالمگيري ج. ١ ص. ٩٦ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطه، طبع رشيديه، وأيضًا في الشامية ح:٢ ص:٣٨٥، كتاب الصوم).

۲:...اگرضیج ہوگئی تو نفلی روزے کی (اس طرح رمضان مبارک کے ادائی روزے) کی نبیت تو نصف النہار شرع سے پہلے کر ن صحیح ہے۔ گر قضار وزے کی نبیت سیحے نہیں ،اس طرح نذر کے روزے کی نبیت بھی صبح صادق کے بعد سیحے نہیں ، کیونکہ قضااور نذر کے روزے کی نبیت میچ صادق سے پہلے کر ایمنا شرط ہے۔

ساز...اگررات کوروزے کی نیت کر کے سوئے تو اگر میج صادق ہونے سے پہلے آئکھ کسٹی تو نیت بدلنے کا اختیار ہے، خواہ ر روزہ رکھے باندر کھے،لیکن اگررات کونیت کرنے کے بعداس وفت آئکھ کلی جبکہ میج صادق ہو چکی تھی تو اب نیت بدلنے کا اختیار نہیں رہا، کیونکہ رات کی نیت کی وجہ سے روزہ شروع ہو چکا ہے۔ اب نیت بدلنے کے معنی روزہ تو ڈنے کے ہوں گے، اس صورت میں اگر میج صادق کے بعد پچھ کھایا پیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔

پھراگر بیرمضان کاروز ہ تھا تو قضا ور کفارہ دونوں لازم آئیں گے، اوراگرنفل کاروز ہ تھ نواس کی قضالا زم آئے گی۔

 <sup>(</sup>١) فيصبح أداء صوم رصضان والنذر المعين والنفل بية من الليل إلى الضحوة الكبرى (درمختار) وفي الشامية: قوله إلى
 الضحوة الكبرى المراد بها نصف النهار الشرعي ... إلح. (شامي ج ٢ ص.٤٧٠) كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٢) والشرط للهاقي من الصيام قران الية للفجر ولو حكمًا وهو تبييت الية للصرورة وتعيينها (درمختار) وفي الشامية (قوله: وإلشرط للهاقي من الصيام) أي من أنواعه أي الناقي منها بعد الثلاثة المتقدمة في المتن وهو قضاء رمضان والنذر المطلق ... إلخ. (شامي ج:٢ ص: ٣٨٠) كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) ولو نوئ من الليل ثم رجع عن نيته قبل طلوع الفجر صح رحوعه في الصيامات كلها إلح. (هندية ج: ١ ص: ١٩٥٠)
 كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه).

 <sup>(</sup>٣) وفي التنوير. وإن جامع في رمضان أداء ... ... عمدًا فظن فطره به فأكل عمدًا قصى وكفر. (درمختار مع الشامي ج.٣ ص.٩ ٥ ٣ ص.١ ٩٥ ٠).
 ج.٣ ص.٩ ٥ ٣ - ١ ١ ٣ ، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، وأيضًا في العالمگيرية ح.١ ص.٩٥ ١).

قوله لما مرأى من ان الكفارة إنما وجبت لهتك حرمة شهر رمضان فلا تحب بإفساد قضائه ولا بإفساد صوم غيره.
 (شامى ج:٢ ص ٩٠٠، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في جواز الإفطار بالتحرى).

# سحرى اور إفطار

## سحری کھانامستحب ہے،اگرنہ کھائی تب بھی روز ہ ہوجائے گا

سوال:...سوال یہ ہے کہ کیاروز ہ رکھنے کے لئے تحری کھانا ضروری ہے؟ اگر کوئی سحری نہ کھائے تو کیا اس کا روز ہ نہیں ہوگا؟ روزے کی نمیت بھی بتلا دیجئے جس کو پڑھ کرروز ہ رکھتے ہیں۔

اگرآپ نے صبح صادق ہے لے کرغروب تک پچھنبیں کھایا بیااور گیارہ بجے ( یعنی شرقی نصف النہار ) ہے پہلے روزے کی نیت کرلی تو آپ کاروز ہ صبح ہے، قضا کی ضرورت نہیں۔

# سحری میں دیراور إفطاری میں جلدی کرنی جا ہے

سوال:...جارے ہاں بعض لوگ سحری میں بہت جلدی کرتے ہیں ،اور إفطاری کے وفت ویر سے افطار کرتے ہیں ، کیاان کا پیمل سیجے ہے؟

جواب:..سورج غروب ہونے کے بعدروزہ افطار کرنے میں تأخیر نہیں کرنی جاہئے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:'' میری اُمت خیر پررہے گی ، جب تک سحری کھانے ہیں تا خیراور (سورج غروب ہونے کے بعد ) روزہ اِفطار کرنے ہیں جدی

التسمحر مستحب . إلخ. (عالمگيري ح. ا ص: ٢٠٠٠)، وعن أنس رصى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم. تسحروا فإن في السحور بركة. (ابن ماجة ص. ٢١١)، باب ما جاء في السحور، طبع نور محمد).

 <sup>(</sup>۲) قوله أن يتنفظ بها فيقول نويت أصوم غدًا ... من فرض رمضان . إلخ. (شامى ح۲۰ ص ۳۸۰ كتاب الصوم،
 والهدية، كتاب الصوم ح ١ ص ٢٠٠٠، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) قوله والشرط فيها ... يكفيه ان يعلم بقلبه أن يصوم ... إلخ. (شامي ج.٣ ص:٣٠٠ كتاب الصوم، والهدية
 ح: ١ ص: ١٩٥ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه وسببه ووقته وشرطه).

<sup>(</sup>٣) فيصبح أداء صوم رمضان والفل بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى (درمحتار) وفي الشامية قوله إلى الضحوة الكبرى المراد بها نصف النهار الشرعي . . . إلح. (شامي ح.٢ ص:٣٤٤) كتاب الصوم، والهندية ح.١ ص ٩٢١).

کرتے رہیں گے' (منداحد ج:۵ ص:۱۷۲)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' لوگ ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ روز ہ افطار کرنے میں جددی کریں گے'' (صیح بخاری (۱) مسلم ہمکلوۃ مں:۱۷۵)۔

ایک اور صدیث میں ہے کہ: '' اللہ تعالیٰ فریاتے ہیں کہ: مجھے اپنے بندوں میں سے وہ لوگ زیادہ محبوب ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں'' (ترندی مفکوۃ ص:۱۷۵)۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ:'' دین ہمیشہ غالب رہے گا، جب تک کہ لوگ افطار میں جلدی کریں گے ، کیونکہ یہود ونصاری تاُخیر کرتے ہیں''(ابوداؤد،ابنِ ماجہ، مکلوٰۃ مں:۱۷۵)۔

> (۵) مگرییضروری ہے کے سورج کے غروب ہوجانے کا یقین ہوجائے تب روز ہ کھولنا چاہئے۔

## صبح صادق کے بعد کھائی لیا توروزہ ہیں ہوگا

سوال: ...روز و كتنے وقت كے لئے ہوتا ہے؟ كيامبح صاوق كے بعد كھا كتے ہيں؟

جواب:...روزہ مبحِ صادق سے لے کرسورج غروب ہونے تک ہوتا ہے، پس مبحِ صادق سے پہلے پہلے کھانے پینے ک اجازت ہے،اگرمبحِ صادق کے بعد پچھ کھایا پیاتوروزہ نبیں ہوگا۔

#### سحری کے وقت نہ اُٹھ سکے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرکوئی سحری کے لئے نداُ ٹھ سکے تواس کوکیا کرنا جا ہے؟ جواب:...بغیر کچھ کھائے ہیئے روزے کی نیت کر لے۔

(١) عن أبى ذر رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال . لا ترال أمّتى بخير ما أخروا السحور وعحلوا
 الفطر. (مسند احمد بن حنبل ج: ٥ ص: ١٤٢ طبع بيروت).

(٢) وعن سهل رضي الله عنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الباس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه.
 (مشكوة، كتاب المصوم ج: ١ ص: ٢٥ ١ ، باب العصل الثاني، طبع قديمي).

(٣) وعنه (أي أبي هريوة) قال وسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا. رواه الترمذي. (مشكّوة، كتاب الصوم ج: ١ ص: ١٤٥ ، طبع قديمي).

(٣) عن أبني هنوينزة رضني الله عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدّين ظاهرًا ما عجّل الناس الفطر، لأن اليهود والنصاري يؤخرون. رواه أبوداؤد وابن ماجة. (مشكوة، كتاب الصوم ح. ١ ص: ١٤٥).

(۵) ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذن المؤذن بحر عن البزازية. (رد اعتار، كتاب الصوم ج٠٦ ص:٣٢٠).

(٢) فهو عبارة عن توك الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى غووب الشمس. إلخ. (هندية ح: ١ ص: ١٩٣٠ م كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه ... إلخ، والشامي ح.٢ ص: ١٣٤١، كتاب الصوم).

(2) ولو نوى قبل أن تغيب الشمس أن يكون صائمًا غدًا ثم نام . لم يحز وان نوى بعد غروب الشمس جاز كدا
 في الحلاصة (هندية ح١ ص:٩٥١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل، وأيضًا في الشامي ج ٢ ص ٣٤٤، كتاب الصوم).

سونے سے پہلے روز ہے کی نبیت کی اور صبح صادق کے بعد آنکھ کھی تو روز ہ شروع ہو گیا ،اب اس کوتو ڑنے کا اختیار نہیں

سوال:...ایک فخص نے روزے کی نیت کی اور سوگیا، گرسحری کے وقت نداُ ٹھ سکا، تو کیا منج کواپٹی مرضی ہے فیصلہ کرسکتا ہے کہ روز ورکھے یا ندر کھے؟

جواب: جب اس نے رات کوسو نے سے پہلے روز ہے کی نیت کر لی تھی تو صبح صادق کے بعد اس کا روز ہ (سونے کی صالت میں) شروع ہو گیا، اورروز ہ شروع ہونے کے بعد اس کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رہتا کہ وہ روز ہ رکھے یا ندر کھے؟ کیونکہ روز ہ رکھنے کا فیصلہ تو وہ کر چکا ہے، اور اس کے ای فیصلے پر روز ہ شروع بھی ہو چکا ہے، اب روز ہ شروع کرنے کے بعد اس کوتو ژنے کا اختیار منبیل، اگر رمضان کا روز ہ تو ژو سے گا تو اس پر قضاا ور کفارہ دونوں لازم آئیں گے۔

رات کوروزے کی نبیت کرنے والاسحری نہ کھا سکا تو بھی روز ہ ہوجائے گا

سوال:...کوئی شخص اگررات ہی کوروزے کی نبیت کر کے سوجائے ، کیونکہ اس کواندیشہ ہے کہ بحری کے وفت اس کی آنکھ نبیس کھلے گی تو کیااس کاروز ہ ہوجائے گا؟

جواب .... هوجائے گا۔

سوال: اوراً را تفاق ہے اس کی آنکھ کل جائے تو کیا وہ نئے سرے سے تحری کھا کے نبیت کرسکتا ہے؟ جواب: ...کرسکتا ہے۔

كيانفل روزه ركھنے والے أذان تك سحرى كھاسكتے ہیں؟

سوال:..نفل روز ہ جب رکھتے ہیں تو نجر کی اَ ذان کے وقت (لینی جب فجر کی نماز ہوتی ہے) روز ہ بند کرویتے ہیں ، جبکہ روز ہ اَ ذان سے دس یا پندر ہ منٹ پہلے بند کر دینا چاہئے ، جومسلمان بھائی اَ ذان کے وقت روز ہ بند کرتے ہیں تو کیاان کا روز ہ

(۱) وقت النية فالأفضل في الصيامات كنها أن ينوى وقت طلوع الفجر إن أمكنه ذالك أو من النيل لأن البة عد طلوع الفجر تقارن أوّل جزء من العبادة حقيقة ومن الليل تقارنه تقديرًا وإن نوى بعد طلوع الفجر فإن كان الصوم ديما لا يجوز بالإجماع وإن كان عينًا وهو صوم رمصان وصوم التطوع خارح رمصان والمذور المعين يجوز (بدائع الصنائع ج:۲ ص:۸۵، كتاب الصوم، فصل وأما شرائطها فنوعان، طبع ايج ايم سعيد).

(۲) إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى به يلرمه الكفارة وهذا إذا كان مما يؤكل للغذاء أو للدواء فاما إذا لم يقصد لهما
 والاكتفارة وعليه القضاء كذا في حرابة المفتين. فالصائم إذا أكل الخبز أو الأطعمة أو الأشربة .
 عليه القصاء والكفارة عندنا هنكذا في فتاوى قاضيحان. (عالمگيرى ح ١ ص ٥٠١٠ الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

(٣) فيصبح صوم رمضان . . . بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى . إلخ. (درمُختار مع الشامي ج:٢ ص٣٧٠).

(٣) الضأ

ہوگا یاشیں؟

جواب:...اگرضج صادق ہوجانے کے بعد کھایا ہیں تو روزہ نہ ہوگا،خواہ اُذان ہو چکی ہویا نہ ہو کی ہو، اور اُڈانی عموماً صبح صادق کے بعد ہوتی ہیں،اس لئے اُذان کے وقت کھانے پینے والوں کا روزہ نیس ہوگا،عموماً سمجد دں ہیں اوقات کے نقشے لگے ہوتے ہیں،ابتدائے فجر کاوفت دکھے کراس ہے چار پانچ منٹ پہلے بحری کھانا بند کردیا جائے۔

#### اَ ذان کے دفت سحری کھانا پینا

سوال:...ا گرکوئی آ دی مجمع کی آذان کے وقت بیدار ہوتو وہ روزہ کس طرح رکھے؟

جواب:...اگراُ ذان مجعِ صاوق کے بعد ہوئی ہو (جیسا کہ عموماً صبحِ صادق کے بعد بی ہوا کرتی ہے ) تواس شخص کو کھانا پینا نہیں چاہئے ، ورنداس کا روز ونہیں ہوگا ، بغیر پکھ کھائے پیئے روزے کی نیت کرے۔ ہاں! اگر اُ ذان وقت ہے پہلے ہوئی ہوتو ڈومری بات ہے۔

# سحری کا وقت سائر ن پرختم ہوتا ہے یا اُؤان پر

سوال:...رمضان المبارك بین سحری کا آخری وقت کب تک ہوتا ہے؟ بعنی سائر ن تک ہوتا ہے یا اُؤان تک؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ آئھ دیرہے تھلنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اُؤان تک سحری کرتے رہنے ہیں، کیاان کا پیطر زِممل سحیح ہے؟ جہاں بہت سے لوگ آئھ دیر نے کھلنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اُؤان اس کے لئے ایک علامت ہے، آپ گھڑی و کھے لیس، اگر سائرن وقت پر بجا ہے تو وقت ختم ہو گیا،اب پچوکھا لی نہیں سکتے۔ (۱۳)

### سائرن بجتے وقت یانی بینا

سوال: ہمارے میہاں عمو مالوگ سائرن بجنے ہے کھے وقت میلے حری کھا کرفارغ ہوجاتے ہیں اور سائرن بجنے کا انظار کرتے رہتے ہیں، کیا ایسا کرنا سجے ہے۔ کہ کرتے رہتے ہیں، کیا ایسا کرنا سجے ہے؟ میرامطلب یہ ہے کہ کہیں سائرن بجنے کا مطلب یہ تونہیں ہوتا کہ حری کا وقت ختم ہو چکاہے؟

جواب:..س ئرن ایک منٹ پہلے شروع ہوتا ہے،اس لئے اس دوران پانی پیاج سکتا ہے، بہرحال احتیاط کا تفاضا یہ ہے کہ

<sup>(</sup>۱) ولو تستحر على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع . . . . . . فعليه القصاء ولا كفارة عليه . . إلخ و (البدائع الصنائع، كتاب الصوم ج: ٢ ص: ١٠٠ مطبع أيج أيم سعيد، وأيضًا في الهندية، كتاب الصوم ح: ١ ص: ١٩٣ مطبع رشيديه) . (٢) الشأد

 <sup>(</sup>٣) وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل السحرى فإن كثر ذلك الصوت من كل حاب وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس به
 وإن كان يسمع صوتًا واحدًا فإن علم عدالته يعتمد عليه وإن لم يعرف حاله يحتاط ولا يأكل ... إلخ. (هندية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ج: ١ ص: ١٩٥، طبع رشيديه).

سائرن بجنے سے پہلے پاتی فی لیاجائے۔

# سحری کا وقت ختم ہونے کے دس منٹ بعد کھانے پینے سے روز وہیں ہوگا

سوال: کراچی میں سحری کا آخری وقت تقریباً سوا چار ہے ہے الیکن اگر ہم کسی وقت دس منٹ بعد ( چار نے کر پچتیں منٹ تک ) سحری کرتے رہیں ،تو کیااس ہے روز ہ مکر وہ ہوجا تا ہے یانہیں؟

جواب:..نقثوں میں صبح صادق کا جو وقت لکھا ہوتا ہے ، اس ہے دو چارمنٹ پہلے کھانا پینا بند کر دینا چاہیے ، ایک دومنٹ آگے پیچھے ہوجائے تو روز و ہوجائے گا لیکن دس منٹ بعد کھانے کی صورت میں روز ونہیں ہوگا۔

#### روزہ کھولنے کے لئے نیت شرط نہیں

سوال:... میں نے کیم رمضان کو (پہوا) روزہ رکھا تھا ،اور کیونکہ سحری ہیں ، ہیں نے صرف اور صرف دوگلاس پانی پیا تھا ،جس کی وجہ سے جھے روزہ بہت لگ رہا تھا ،افطار کے وقت میں نے جلدی میں بغیر نمیت کے بھجور مند ہیں رکھی لی الیکن اسے دانتوں سے چہا یا نہیں تھ کہ ای نک جھے یا وآگیا کہ میں نے نمیت نہیں کی ہے ،اس لئے میں نے بھجور کومند میں رکھے ہی رکھے نمیت کی اور روزہ افطار کیا ، نو آیا میر اروزہ اس صورت میں ہو گیا یا مکروہ ہو گیا ؟

جواب:...روزہ کھولنے کے لئے نیت شرطنہیں، غالبًا'' إفطار کی نیت'' ہے آپ کی مرادوہ وُعاہے جو روزہ کھولتے وقت پڑھی جا آپ کی مرادوہ وُعاہے جو روزہ کھولتے وقت پڑھی جا آپ کی اور روزہ کھول دیا تو روزہ بغیر کراہت کے سیجے ہے، اللہ افطار کے وقت وُ عاقبول ہوتی ہے، اس لئے وُعا کا ضرورا ہتمام کرتا جا ہئے، بلکہ إفطار سے چند منٹ پہیے خوب تو جہ کے ساتھ وُعا تَمِین کرنی جا ہمیں کے دُعا کا ضرورا ہتمام کرتا جا ہمیں کرنی جا ہمیں کرنی جا ہمیں ۔

#### روز ہ دار کی سحری و إفطار میں اس جگہ کے وقت کا اعتبار ہو گا جہاں وہ ہے

سوال:...میرے بھائی جان عرب امارات ہے روزہ رکھ کرآئے ،اور یہال کراچی کے وفت کے مطابق روزہ افطار کیا ، حالا نکہ وہ علاقہ کراچی ہے ایک گھنٹہ چیچے ہے، کیاس طرح انہوں نے ایک گھنٹہ پہلے روزہ افطار کرلیا؟ روزہ کا فطار سے ہوا کہ غلط؟ اگر غلط ہوا تو کیاروزہ کی قضا ہوگی؟

#### جواب:...اُصول یہ ہے کہ روز ہ رکھنے اور افطار کرنے میں اس جگہ کا اعتب رہے جہاں آ دی روز ہ رکھتے اور إفطار کرتے

إذا شك في الفجر فالأفضل أن يدع الأكل ولو أكل فصومه تام ما لم يتيقن أنه أكل بعد الفجر فيقضى حينند كذا في فتح القدير. (هندية، كتاب الصوم، الباب الأوّل ج: ١ ص: ٩٣ ١ ، طبع رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>۴) تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع وهو طالع . قضاه وألا كفارة عليه إلخ. (هندية، كتاب الصوم، الباب الأول ح: ا ص: ۱۹۳، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) ومن السنة أن يقول عند الإفطار اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت إلخ.
 (هدية ح ١ ص ٢٠٠٠ كتاب الصوم، الـاب الدلث فيما يكره للصائم وما لا يكره، طبع رشيديه).

وقت موجود ہو، پس جو شخص عرب ممالک ہے روز ہ رکھ کر کراچی آئے اس کو کراچی کے وفت کے مطابق اِ فطار کرنا ہوگا، اور جو شخص پاکستان ہے روز ہ رکھ کرمثلاً: سعود می عرب گیا ہو، اس کو وہاں کے غروب کے بعدروز ہ افطار کرنا ہوگا، اس کے لئے کراچی کے غروب کا اعتبار نہیں۔ (۱)

## ریڈ بوکی اُ ذان پرروزہ إِ فطار کرنا دُرست ہے

سوال:... ہمارے گھروں کے قریب کوئی مجدنہیں ہے، جس کی وجہ ہے ہم لوگ اَذان آ سانی سے نہیں س سکتے، تو کیا رمضان شریف میں ہم لوگ اِفطاری ریڈیو کی اَذان س کرکرلیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ریڈیو والے اعلان کرتے ہیں: ''کراچی اوراس کے مضافات میں اِفطاری کا وقت ہوا چاہتا ہے' ٹائم بھی بتاتے ہیں، اوراس کے بعد فورا اَذان شروع ہوجاتی ہے، گزشتہ رمضان میں بھی ہم لوگ جونہی شام کوریڈیو پرالندا کر سنتے ہے تو روز وافطار کر لیتے تھے، آپ مہریانی فرما کر کتاب وسنت کی روشنی میں ہمیں بتا تیں کہ آیا ہماری اِفطاری سے موتی ہے یانہیں؟

جواب:...ریڈیو پرسی وقت پراطلاع اوراُ ذان دی جاتی ہے،اس لئے اِ فطار کرنا سی ہے۔

#### مسجد میں سائرن بجانا نیز اس سے روز ہ إفطار کرنا

سوال:...رمضان کے مہینے ہیں روزاتہ افطار کے ساتھ اُذان سے پہلے مسجد والے سائر ن بجاتے ہیں، کیا سائر ن بجانا مسجد ہیں سیجے ہے؟ روز ہسائر ن سے کھولنا چاہٹے یا کہاُ ذان ہے؟

جواب :... بہتر توبہ ہے کہ اُ ذان کہی جائے ،اورسائر ن بجانا ہوتومسجدے باہر بجایا جائے۔

#### کیاروزه نماز پڑھ کر إفطار کیاجا تاہے؟

سوال: ... میرا مسئد بیہ بے کہ میرے والد اِنڈیا ہتھیارہ شریف سے مرید ہیں، اور سارے تہوار سے گزرجاتے ہیں، لیکن رمضان کے مہیر کے کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ رمضان میں نماز پڑھ کر اِفطار کیا کرو۔ وہ قرآن بھی کھول کر پڑھواتے ہیں، جمھے ان کی باتوں پر بھیں نہیں آتا، آخر ساری وُنیا ہیں استے بڑے ہوئے مولا نامعلم گزرے ہیں، فائد کعبہ ہیں بھی لوگ اَوَان کے فوراً بعد اِفطار کرتے ہیں۔ مولا ناصاحب! کیا میرے والد صاحب کا بیطریقہ میں جمی اُلے کا اِلے مرح ہے؟ اگر میں جمول کا صاحب! کیا میرے والد صاحب کا بیطریقہ میں کرتے؟

 <sup>(</sup>١) قال الشامي قبيل قصل في العوارص (تبيه) قال في الفيص: ومن كان على مكان مرتفع كمنارة اسكندرية لا يفطر ما لم
 تغرب الشمس عنده والأهل البلدة الفطر إن غربت عندهم قبله .. إلخ. (شامي ج:٢ ص:٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل السحرى فإن كثر ذالك الصوت من كل جانب وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس به وإن كان يسمع صوتًا واحدًا فإن علم عدالته يعتمد عليه وإن لم يعرف حاله احتاط ولا يأكل. (هندية ج: ١ ص ٩٥، كتاب الصوم، الباب الأوّل). ولا يفطر ما لم يغلب على ظنه غروب الشمس وإن أذّن المؤذّن، بحر عن البزازية. (رداغتار، كتاب الصوم ج: ٢ ص: ٣٠، طبع سعيد).

جواب:...آپ کے والدصاحب کوندہ مسئلہ بتایا گیا، شریعت کا تھم یہ ہے کہ غروب کے فوراْ بعدروز ہ افط رکر لیاج ئے۔ '' ہوائی جہاز میں اِ فطار کس وفت کے لحاظ سے کیا جائے ؟

سوال:...طیارے میں روز ہاِ فطار کرنے کا کیا تھم ہے؟ جبکہ طیارہ ۳۵ ہزار فٹ کی بیندی پرمجو پر ہااز ہوا ورز مین کے اعتبار سے غروب آفتاب کا وقت ہوگیا ہو،گر بلندگ پر واز کی وجہ سے سورج موجود سامنے دِکھائی دے رہا ہو،تو ایسے میں زمین کاغروب معتبر ہوگایا طیارے کا؟

جواب:...دوزہ دارکو جب آفاب تظرآ رہاہے تو افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے، طیارے کا اعدان بھی مہمل اور غدر ہے، روزہ دارجہاں موجود ہود ہال کاغروب معتبر ہے، پس اگر وہ دس ہزارفٹ کی بلندی پر ہواوراس بلندی سے غروب آفاب دِکھائی دی تو روزہ دافطار کر لینا جا ہے، جس جگہ کی بلندی پر جہ زیرداز کررہاہے وہاں کی زمین پرغروب آفتاب ہورہا ہوتو جہاز کے مسافر روزہ افطار نہیں کریں گے۔

ہوائی جباز کے عملے کے لئے سحری وإفطاری کے اُحکام

سوال: ... بوائی جہاز کے عمیے کے لئے ماورمضان کے روزوں سے متعبق چندسوالات ہیں جن کی وضاحت مطلوب ہے۔ جس طرح ایک مضبوط عمیا دخت مطلوب ہے۔ اس طرح ایک مضبوط عمارت کے لئے مضبوط بنیا دضروری ہے۔ اس طرح ایمان کے لئے صحیح عقا کداوران پرعمل ضروری ہے۔ اس طمن میں علم ئے راسخ بی صحیح نمائندگی کرسکتے ہیں ، آپ سے گزارش ہے کہ ان سوالات کے نفصیلی جوابات شریعت اور حفی علم فقد کی روشنی ہیں عن بیت فرما کرمشکور کریں۔

ہوائی جہ زے عملے کی مختلف شم کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک شم کی ڈیوٹی کی ٹوعیت اس طرح کی ہے کہ وہ گھر پر بی ر Duty رہتا ہے، اوراس صورت میں ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، جبکہ دُوسراعملہ جو ڈیوٹی پر جارہا تھا Operating Crew میں وقت پر بیر کا Stand by میں وقت پر بیر کا اور کی وجہ سے اپنی ڈیوٹی پر جائے سے قاصر ہے، ایس شاذ وہ در بی ہوتا ہے اور زیدہ تر اس شم کی ڈیوٹی والا Stand by کھر بی پر رہتا ہے، اس شکل میں اگر عملہ روزہ رکھنا جا ہے تو وہ دیر سے دیر کب تک روزہ کی نیت کرسکتا ہے؟

جواب:...رمضان کے روزے کی نیت نصف النہارشری سے پہلے کرلی جائے تو روزہ صحیح ہے، ورنہ صحیح نہیں۔ابتدائے میں صاوق سے غروب تک کا وقت، اگر برابر دوحصوں میں تقسیم کردیا جائے تو اس کا عین وسط یعنی درمیانی حصہ ' نصف النہارشری' کہلاتا ہے، اور بیزوال سے قریباً پون گھنٹہ پہلے شروع ہوتا ہے۔اگر روزہ رکھنا ہوتو روزہ کی نیت اس سے پہلے کر لینا ضروری ہے، اگر مین

<sup>(</sup>۱) وتعجبل الإفطار أفضل فيستحب أن يفطر قبل الصلاة. (عالمگيري ج. ۱ ص ۲۰۰۰). عن أبي هويرة رضى الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعلى: أحب عبادي إلى أعجلهم فطرًا. (مشكّوة ج ا ص ١٥٥١، كتاب الصوم، باب، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه كراچي.

نصف النہارشری کے وقت نیت کی یااس کے بعد نیت کی توروز وہیں ہوگا۔

سوال:...نیت کرنے کے بعدا گرفلائیٹ پر جانا پڑے اور عملے نے روز وتو ژویا تواس کا کیا گفارہ اوا کرنا ہوگا؟

جواب :... کفارہ صرف اس صورت میں لا زم آ جا ہے جبکہ روز ہ کی نبیت رات میں یعنی صبح صا دق ہے پہلے کی ہو، اگر صبح صادق کے بعداورنصف النہارشرع سے پہلےروزے کی نبیت کی تھی اور پھرروز ہتو ڑویا تو کفار ول زمنہیں ہوگا ( درمختار،شامی )\_(۲)

سوال:... دونسم کی فلائٹ ہوتی ہیں، ایک چھونی فلائٹ ہوتی ہے مثلاً کراچی ہے لا ہور یا اسلام آباد وغیرہ، اور واپسی کراچی ، منبح جا کردو پہرتک واپسی یاوو پہر جا کررات میں واپسی ۔اور دُوسری فلائٹ کمبےدوران کی ہوتی ہے جوملک ہے باہر جاتی ہے، اس صورت میں عملے کوروز ہ رکھنامستحب ہے یا شہر کھنا؟ زیادہ ترعملہ چھوٹی فلائٹ پرروز ہ رکھنا جا ہتا ہے۔

جواب:..سفر کے دوران روز ہ رکھنے ہے اگر کوئی مشقت نہ ہوتو مسافر کے لئے روز ہ رکھنا انفنل ہے ، اورا گراپنی ذات کو ہا ا ہے رفقاء کومشقت لاحق ہونے کا اٹدیشہ ہوتو روز و ندر کھنا انضل ہے۔

سوال:...ہوائی جہاز کاعملہ دوستم کے مسافروں میں آتا ہے، دونوں تسم کاعملہ ڈیوٹی پرشار ہوتا ہے، ایک تسم کا وہ عملہ ہے جس یر جہازیا مسافروں کی ذمہ داری نبیس ہوتی ، وہ سفراس لئے کررہا ہے کہ اسے آ دھے راستے یا دوتہائی راستے پر اُتر کرایک وو دن آ رام کے بعد پھر جہاز آ گے کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ وُ وسری تشم کا عملہ وہ ہوتا ہے جس پر جہاز اور مسافر وں کی ساری و مہداری ہوتی ہے،ان دوسم کے عملے پرروزے کے کیا اُحکام ہیں؟

جواب: ... جس عملے پر جہاز اور اس کے مسافروں کی ذ مدداری ہے، اگر ان کو بیا ندیشہ وکدروز ہ رکھنے کی صورت میں ان ے اپنی ذمہ داری کے نبھائے میں ضل آئے گا تو ان کوروز ہنیں رکھنا جائے ، بلکہ ذوسرے وفت قضار کھنی جاہتے ،خصوصاً اگر روز ہ کی

(١) فينصبح أداء صنوم رمنضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل، فلا تصح قبل الغروب ولا عنده إلى الصحوة الكبري لا بعدها ولا عنندها إعتبارًا لأكثر اليوم (قوله إلى الضحوة الكبرئ) المراد بها نصف النهار الشرعي، والنهار الشرعي من استنظارة النضوء في أفيق النمشنرق إلى غروب الشمس والغاية غير داخلة في المغيا كما أشار إليه المصنف نقوله لا عندها . الح. (رد انحتار مع الدر المحتار ج: ٣ ص: ٣٤٤ كتاب الصوم، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٢) أو لم ينو في رمضان كله صومًا ولا فطرًا مع الإمساك لشبهة خلاف زفر أو أصبح غير ناو للصوم فأكل عمدًا، ولو بعد السينة قبل الروال لشبهة حلاف الشافعي، وفي الشامية: (قوله لشبهة قول رفر) . . . وأما عبدنا فلا بدعن النية لأن الواجب الإمساك بحهة العبادة، ولا عبادة بدون النية .... ... ويلرمه القضاء دون الكفارة . ... .. (قوله قبل الروال) هذا عمد أبي حنيفة .... ثم المراد بالزوال نصف النهار الشرعي وهو الصحوة الكبرى زقوله لشبهة خلاف الشافعي، فإن الصوم لا يصبح عنده بنية النهار كما لا يصح بمطلق البية، وهذا تعليل لوجوب القضاء دون الكفارة إذا أكل بعد النية\_ (رد انحتار مع الدر المختار ح ٢٠ ص:٣٠٣، كتاب الصوم، مطلب في حكم الإستماء بالكف).

 (٣) فيمن كان منيكم ميرينظا أو على سفر فعدة من أيام أنحر .. . . وأن تنصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. (البقرة ١٨٣٠). وللمسافر اللذي الشاء السفر قبل طلوع الفحر .. الفطر لقوله تعالى فمن كان مكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخُر ولما رويناه وصومه أي المسافر أحب إن لم يصر لقوله تعالى. وأن تصوموا حير لكم وهدا إدا لم تكن عامة رفقته مقطرين ولا مشتركين في النفقة، فإن كانوا مشتركين أو مقطرين فالأفضل فطره اي المسافر ، مو افقة للجماعة كما في الجوهرة. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص٣٤٣، ٣٤٥، كتاب الصوم، فصل في العوارض، طبع ميرمحمد). وجہ سے جہازاوراس کے مسافروں کی سلامتی کوخطرہ لاحق ہوتوان کے لئے روز ہ رکھنا ممنوع ہوگا۔مثلاً: جہاز کے کپتان نے روز ہ رکھا ہواوراس کی وجہ سے جہاز کوکنٹرول کرنامشکل ہوجائے۔ <sup>(1)</sup>

سوال: ... سفر دونتم کے ہوتے ہیں ، ایک سفر مغرب ہے مشرق کی طرف ، جس میں دن بہت چھوٹا ہے ، جبکہ دُوسرے سفر میں جو مشرق ہے مفرق ہے مفرت ہے ہوتے ہیں ، ایک سفر مغرب کی طرف ہے اس میں دن بہت لمیا ہوجا تا ہے ، سورج تقریباً جہاز کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور روز وہیں ہا کی گھنے کا ہوج تا ہے ، اس صورت میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ روز و گھنٹوں کے حساب سے کھول لیتے ہیں ، مثلاً پاکستان کے حساب سے روز و کھا تھا اور پاکستان میں جب روز و کھلا اس حساب سے انہوں نے بھی روز و کھول لیا۔ اس صورت میں بعض مرتبہ سورج بالکل اُورِ ہوتا ہے اور جس مقام سے جہازگر رر ہا ہوتا ہے وہاں ظہر کا وقت ہی ہوتا ہے ، کیا اس طرح سے روز و کھول لین صحیح ہے ؟

جواب:..گفنٹوں کے حساب ہے روز ہ کھولنے کی جوصورت آپ نے لکھی ہے بیتی نہیں ہے۔ افطار کے وقت روز ہ وار جہاں موجود ہو وہاں کا غروب معتبر ہے، جولوگ پاکستان ہے روز ہ رکھ کرچیس ان کو پاکستان کے غروب کے مطابق روز ہ کھولنے کی اجازت نہیں، جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے دہ روز ہے ٹوٹ گئے اوران کے ذمہان کی قضالا زم ہے۔

سوال:...أو پر کے استواء (Higher Latitudes) بیں جہال سورج ۴۰-۲۲ تھنٹے تک رہتا ہے یااوراُو پر جانے سے چھ ماہ تک سورج غروب نہیں ہوتا اور اگلے جھے ماہ جہال اندھیرا رہتا ہے وہاں کے لئے کیا احکامات میں نماز اور روز ہے کے بارے میں؟ اکثر لوگ ان جگہول پر مدینہ متورہ یا مکہ معظمہ کے اوقات کا اختبار کرتے ہوئے نماز اور روز واختیا رکرتے ہیں، کیا اس طرح کرتا دُرست ہے؟

جواب: ... مدینه متفره یا مکر معظمہ کے اوقات کا اغتبار کرنا تو بالکل غلط ہے۔ جن مقا مات پر طلوع وغروب تو ہوتا ہے لیکن دن بہت لمبااور رات بہت جھوٹی ہوتی ہے ان کواپنے ملک کے میچ صادق سے غروب آفناب تک روز ہ رکھنا لازم ہے۔ البت ان میں جو لوگ ضعف کی وجہ سے استے طویل روز ہے کو برداشت نہیں کر سکتے وہ معتدل موسم میں قضا رکھ سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں تماز کے اوقات بھی معمول کے مطابق ہوں گے۔ اور جن علاقول میں طلوع وغروب ہی نہیں ہوتا، وہاں دوصور تیں ہوسکتی ہیں، ایک سے کہ دو چوہیں تھنے میں گھڑی کے حساب سے نم زے اوقات کا تعین کرلیا کریں اور اس کے مطابق روز دن میں سحراور افطار کا تعین کرلیا

<sup>(</sup>۱) وللمسافر الذي انشاء السفر قبل طلوع الفجر .... ... الفطر لقوله تعالى. فمن كان مكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولما رويناه، وصومه أى المسافر أحب إن لم يضره، وفي حاشية الطحاوى. (فعدة من أيام أخر) أى فأفطر فعليه عدة الأيام التي أفطرها من أيام أخر. (ولما رويناه) أى من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافرين الصوم، (ان لم ينضره) أى أراد بالنضرر، الصرر الذي ليس فيه خوف الهلاك، لأن ما فيه خوف الهلاك بسبب الصوم فالإفطار في مثله واجب لا أنه أفضل، بحر. (حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح ص ٣٥٣).

 <sup>(</sup>۲) كتاب الصوم .. .. .. هو لغة إمساك عن المفطرات الآتية حقيقة أو حكمًا ... . . في وقت مخصوص وهو اليوم . إلخ . (قوله وهو اليوم) أي اليوم الشرعي من طلوع الفحر إلى الغروب. (رد انحتار على الدر المحتار ج ۲۰ ص ۲۰۱۱ كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٣) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذالك عندنا
وعليه القضاء إذا أفطر، كذا في المحيط. (هـدية ح١٠ ص:٢٠٤، الهاب الخامس في الأعذار التي تسيح الإفطار).

کریں۔ وُ وسری صورت بیہ ہے کہ وہاں سے قریب ترشہر جس میں طلوع وغروب معمول کے مطابق ہوتا ہے ،اس کے اوقات ِنماز اور اوقات ِ بحرواِ فط ریم کمل کیا کریں۔

سوال:...بعض حضرات درمیانی استواء (Mid Letitudes) میں بھی اپنی نمازیں اور روزہ مدینہ منؤرہ کی نمازوں اور روز ہ کے اوقات کے ساتھ اوا کرتے ہیں ، بیکہال تک ڈرست ہے؟

جنواب:...اُو پرمعلوم ہو چکاہے کہ ہرشہر کے لئے اس کے طلوع وغروب کا امتبار ہے،نماز کے اوقات ہیں بھی اورروز ہ کے لئے بھی۔مدینہ منورہ کے اوقات پرنماز روز ہ کرنا ہالکل غیط ہے اور بینمازیں اورروز ہے اوانہیں ہوئے۔

سوال:...کراچی سے لاہور/اسلام آباد جاتے ہوئے گو کہ لاہور/اسلام آباد میں سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے اور روز ہ کھولا جار ہاہوتا ہے، گر جہاز میں اُونچائی کی وجہ ہے سورج نظر آتا رہتا ہے، اس صورت میں روز ہ زمین کے وفت کے مطابق کھولا جائے یا کہ سورج جب تک جہاز سے غروب ہوتا ہوانہ دیکھا جائے تب تک ملتو کی کیاج ئے؟

جواب:... پرداز کے دوران جہاز سے طلوع وغروب کے نظرآنے کا اعتبار ہے، پس اگرز مین پرسورج غروب ہو چکا ہوگر جہاز کے اُفق سے غروب نہ ہوا ہوتو جہاز والوں کوروز ہ کھو لئے یا مغرب کی نماز پڑھئے کی اجازت نہ ہوگی ، بنکہ جب جہاز کے اُفق سے غروب ہوگا تب اجازت ہوگی۔

سوال:...ؤومری صورت میں جب عین روزہ کھلتے ہی اگرسفر شروع ہوتو جہ زکے پڑھاُونچائی پر جانے کے بعد پھر سے
سورج نظرآ نے لگتا ہے اور مسافروں میں ہے چینی بیدا ہوجاتی ہے کہ روزہ گڑ بڑ ہو گیا یا نکروہ ہو گیا ،اس کے تعتق کیااً حکام ہیں؟
جواب:...اگرزمین پرروزہ کھل جانے کے بعد پروازشروع ہوئی اور بلندی پر جاکرسورج نظرآ نے لگا تو روزہ کمل ہو گیا۔
روزہ کمل ہونے کے بعد سورج نظرآ نے کا کوئی اعتبار نہیں۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص تیس روزے پورے کر کے اور عید کی نماز
پڑھ کر پاکتان آیا تو و یکھا کہ یہاں رمضان ختم نہیں ہوا، اس کے ذمہ یہاں آگر روزہ رکھنا فرض نہیں ہوگا۔
سوال:...اگر عمیے نے سفر کے دوران سے حسوس کیا کہ روزہ رکھنے سے ڈیوٹی میں ضلل پڑ رہا ہے اور روزہ تو ڑ دیا تو اس کا کیا

کفار وا داکرنا ہوگا؟ حدا میں میں جو افراد میں اور ان میں ان میں ان میں ان می

جواب:...اگر روزے سے صحت متأثر ہورہی ہواور ڈیوٹی میں خلل آنے اور جہاز کے یا مسافروں کے متأثر ہونے کا اندیشہ ہوتو روز وتو ڑ دیا جائے ،اس کی صرف قضالا زم ہوگی ، کفار ولا زم نہیں ہوگا ، واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>۱) عن النواس ابن سمعان قال. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة ... قال: أربعون يومًا، يوم
 كسنة، ويوم كشهر، ويم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا: يا رسول الله! فذالك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلوة يوم؟
 قال: لاء اقدروا له قدره. (مسلم ج: ۲ ص: ۴ + ۱۲، ۱ + ۱۳، باب ذكر الدجال).

<sup>(</sup>٢) فإن قلننا بوجوب الصوم يلزم القول بالتقدير، وهل يقدر ليلهم بأقرب البلاد إليهم كما قاله الشافعية هنا أيضا، أم يقدر لهم بما يسع الأكل والشرب، أم يجب عليهم القضاء فقط دون الأداء؟ كل محتمل، فليتأمل. (شامى ج. اص ٣٢٦ طبع ايج ايم سعيد). (٣) والممراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة حسا في جهة المشرق قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل المليل من ههنا فقد أفطر الصائم. أي إذا وجدت الظلمة حسا في جهة المشرق فقد ظهر وقت الفطر أو صار مفطرًا في الحكم لأن الليل ليس ظرفًا للصوم. (شامى ج: ٢ ص ٢٥١، كتاب الصوم، طبع ايج ايم سعيد).

# کن وجو ہات سے روز ہ تو ڑ دینا جائز ہے؟ کن سے ہیں؟

بیاری بره حانے یا اپنی یا بچے کی ہلا کت کا خدشہ ہوتو روز ہ توڑ نا جا تز ہے

سوال:...مسئلہ بیمعلوم کرنا ہے کہ ایک شخص کوتے آج تی ہے، اب اس کا روز ہ رہا کہ نبیں؟ یا اگر کوئی مرد یاعورت روز ہ رکھنے میں بیاری بڑھ جانے یا جان کا خطرہ محسوں کرنے تو کیا وہ روز ہ تو ژسکتا ہے؟

چواب:...اگرآپ سے آپ نے آگئ تو روز وہیں گیا،خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ،اوراگرخودا پے اختیارے نے کی اور منہ مجرکر ہوئی تو روز وٹوٹ گیا،ورنٹہیں۔

اگرروز ہ دارا جا تک بیمار ہوجائے اوراندیشہ ہو کہ روز ہ نہ تو ژانو جان کا خطرہ ہے ، یا بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے ، ایسی حالت میں روز ہ تو ژنا جائز ہے۔

#### بیاری کی وجہ سے اگرروزے ندر کھ سکے تو قضا کرے

سوال:... بین شروع ہے ہی رمض ن شریف کے روزے رکھتی تھی ،لیکن آج ہے پاٹی سال قبل برقان ہوگیا،جس کی وجہ ہے بیس آٹھونو ماہ تک بستر پر رہی ، و یہے بیس تقریباً ہارہ سال ہے معدہ میں خرابی اور گیس کی مریض ہوں ،لیکن برقان ہونے کے بعد مجھے بیاس اتن لگتی ہے کہ روزہ رکھنا محال ہوگی ہے ،جس کی وجہ ہے میں بہت پریشان ہوں ، پچھلے سال میں نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا،لیکن میج نو ہے ہی بیاس کی وجہ ہے بدحال ہوگئی ،اس وجہ ہے بھے روزہ تو ژنا پڑا،آپ براوم ہریائی جھے بیہ بتا کیں کہ روزہ تو ژنا پڑا،آپ براوم ہریائی جھے بیہ بتا کیں کہ روزہ تو ژنا نے کا کفارہ کیا ہے؟

جواب:...آپ نے رمض ن کا جوروز وتو ژاوہ عذر کی وجہ ہے تو ژا، اس کئے اس کا کفارہ آپ کے ذرمیس، ہلکہ صرف تضا

<sup>(</sup>١) إذا قياء أو استقاء ملء الفم أو دونه عاد بنفسه أو عاد أو خرج فلا فطر على الأصح إلّا في الإعادة والإستقاء بشرط ملء الفم .. إلخ. (هندية ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع، وفي الشامية ج.٣ ص:٣ ١٣، مطلب في الكفارة).

<sup>(</sup>٢) ومنها المرض: المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع إلغ. ومها حل المرأة وارضاعها المحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما أفطرتا وقضاء ولا كفارة عليهما كذا في الخلاصة. (هدية، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار ج ١ ص ٢٠٧، والشامي ح: ٢ ص ٣٢٢، كتاب الصوم).

رازم ہے،اور جوروزے آپ بیماری کی وجہ ہے نہیں رکھ تکیں ان کی جگہ بھی قضاروزے رکھ بیں۔ آئندہ بھی اگر آپ رمضان میرک میں بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ تکتیں تو سرویوں کے موسم میں قضار کھالیا کریں۔ اور اگر جھوٹے ونوں میں بھی روز ہرکھنے کی طاقت نہیں ربی تواس کے سواچارہ نہیں کہ ان روزوں کا فعد میدا داکرویں،ایک دن کے روزے کا فعد بے صعرق موفطر کے نبرابرہے۔

#### روزه بیاری کی وجہ ہے مجبوراً تو ڑو یا تو صرف قضاہے کفارہ ہیں

سوال: ... ہیں نے پچھے رمضانوں میں ایک روزہ بی انت مجبوری قردیا تھا، وجہ معدے میں تکلیف تھی، یہ درد تقریباً سحری کے بعد سواچہ ہجے اُٹھا، جو بڑھتے بڑھتے نا قابلِ برواشت ہوگیا۔ (، س شم کا دردا کثر میرے معدے میں اُٹھنا رہت ہے جوایک دوا کھانے پڑھیک ہوتا ہے)۔ بالآخر جب دردی شدت میں کوئی کی نہیں ہوئی تو مجبوراً سواسات کے قریب میں نے روزہ تو زویا دروہ دوا لے لی اس کے بعد پورے دِن میں پچھنیں کھایا بیا۔ ہمر حال اب یہ بتاہے کہ اس طرح روزہ تو ڈنے کا مجھ پر گناہ ہے؟ میں نے ایک جگہ روزہ تو ڈنے کا مجھ برگناہ ہے؟ میں تو زاتھ ، اپنی جگہروزہ تو ڈنے کا کھارہ دو ماہ کے مسلسل روزے پڑھا ہے ، کی واقعی بید درست ہے؟ مگر میں نے روزہ بہت مجبوری میں تو ڈاتھ ، اپنی مرضی سے نہیں ، کیا کھارے کی کوئی اور صورت نہیں ہو گئی؟

جواب:..الیم مجبوری ہے جوروز ہ تو ژاجائے اس پرصرف قضالا زم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔

# بیہوش کی کیفیت میں کسی نے پانی پلادِ یا تو کفارہ ہیں صرف قضاہے

سوال:... آج ہے دو تین سال قبل رمضان میں میری طبیعت اچا تک خراب ہوگئی، نیم ہے ہوشی کی کی کیفیت تھی، مگر مجھے یاد ہے کدای نے مجھے پانی پلایا تو میں نے دو تین گھونٹ نی لیا تھا، جبکہ میں روزے کی حالت میں تھی۔ بیدوا قد نمی زفجر وغیرہ سے فارغ ہوکر سونے اور پھرضج تقریباً آٹھ بجے اُٹھنے کا ہے۔ اب مجھے معلوم بیکرنا ہے کہ آیا ایک صورت میں مجھے کفارہ وینا ہوگا یا قضاروزہ رکھوں؟ جبکہ میری حالت الی نہیں تھی کہ خدانخو استہ جان پر بن گئی ہو، البتہ طبیعت میں گھبرا ہٹ بہت تھی، سواس لئے پانی منہ سے لگالیا تھا، آپ مجھے بتا ہے کہ آیا ایک صورت میں روزہ ٹوٹ جانے پر قض مازم ہے یا کفارہ؟

جواب: بہماری امی نے یہ بھھ کر پانی بلایا ہوگا کہ تمہاری طبیعت زیادہ خراب نہ ہوجائے ، اس لئے تنہمارے ذیے صرف (۵) قضادا جب ہے ، کفارہ واجب نہیں۔

 <sup>(</sup>١) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يقطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عدنا وعليه القضاء إلخ. (هندية ج. ١ ص:٤٠٢، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

<sup>(</sup>٢) ولو لم يقدر لشدة الرمان كالحر فله أن يفطر وينتظر الشناء فيقضي كذا في فتح القدير. (همدية ج: ١ ص: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) فالشيخ القاني الذي لا يقدر على الصيام يقطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارة. (هندية، كتاب الصوم، الباب الحامس في الأعذار إلتي تبيح الإفطار ج: ١ ص.٢٠٠، أيضًا: ردانحتار ج. ٢ ص ٣٢٢-٣٢٣، فصل في العوارض).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشية تمبرا ملاحظة فرما نمي-

<sup>(</sup>۵) ایشاً حاشینمبرا ملاحظه فرمانمین...

# کن وجو ہات سے روز ہندر کھنا جائز ہے؟

## کن وجوہات سے روز ہ نہ رکھنا جائز ہے؟

سوال: ... کون سے عذرات کی بناپر روز ہ ندر کھنا جا تزہے؟

جواب ا:...رمض ن شریف کے روزے ہرعاقل بالغ مسلمان پرفرض ہیں ،اور بغیر کسی عذر کے روزہ ندر کھناحرام ہے۔ ۲:...اگر نابالغ لڑکا ،لڑکی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو ماں باپ پرلازم ہے کہ ان کوبھی روزہ رکھوا کیں۔ ۳:...جو بیمارروزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اور روزہ رکھنے ہے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو، اس پر بھی روزہ رکھنا

التين بو بيار رور و ريضے في طافت رهما ہو، اور رور و ريسے ہے اس في بيار في بر عصنے 10 مگر چينہ شہوء اس پر من رور و رهم (٣) م ہے۔

س:...اگریماری ایسی ہوکہ اس کی وجہ ہے روز ونہیں رکھ سکتا یا روز و رکھنے سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہوتو اسے روز ہ نہ رکھنے کی اجازت ہے بگر جب تندرست ہوجائے تو بعد ہیں ان روز ول کی قضااس کے ذمہ فرض ہے۔

2:...جوفخص اتناضعیف العمر ہوکہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا ، یا ایسا بیار ہوکہ نہ روز ہر رکھ سکتا ہے اور نہ صحت کی اُ مید ہے ، تو وہ روزے کا فدید دے دیا کرے ، لیعنی ہر روزے کے بدلے میں صدقۂ فطر کی مقدار غلہ یا اس کی قیمت سی مسکیین کودے دیا کرے ، یا صبح وشام ایک مسکیین کو کھا تا کھلا دیا کرے۔

٧: ..ا گركو كَي شخص سغر ميں ہو،اورروز ور كھنے ميں مشقت لاحق ہونے كا انديشہ ہوتو وہ بھى قضا كرسكتا ہے، دُوسرے وقت ميں

(١) يَسَايُهَا اللَّذِيْنَ امْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّبامُ كَمَا كُتَفَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَلْلَكُمُ . الآية سورة البقرة. وأيضًا شرط وحومه (أى الصوم) الإسلام والعقل والبلوغ .. إلخ. (هندية ح. ١ ص:٩٥ ١، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه).

(٢) ويؤمر الصبي بالصوم إذا أطاقه إلخ. (درمحتار مع الشامي ح.٣ ص. ٩ ٠٩، كتاب المصوم، طبع سعيد).

(٣) وأطلق الخوف ابن الملك في شرح الحمع وأراد الوهم حيث قال لو خاف من المرض لا يفطر إلح. (البحر الرائق، فصل في العوارض ص:٣٠٣ طبع بيروت).

(٣) المريض إذا خاف على نفسه أو دهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه
 القضاء إذا أفطر كذا في المحيط. (همدية ح ١ ص.٤٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

 (۵) قال في التسوير: وللشيخ الفالي العاحز عن الصوم الفطر ويفدى. وفي الشامية. المريض إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. إلخ. (شامي حـ٣ ص:٣٢٤، أيضًا. عالمگيري ح. ١ ص١٩١، كتاب الصوم). اں کوروز ہ رکھنا نا زم ہوگا ،اورا گرسفر میں کوئی مشقت نہیں تو روز ہ رکھ لیتا بہتر ہے ،اگر چدروز ہ نہر کھنےاور بعد میں قضا کرنے کی بھی اس (۱) کو اِ جازت ہے۔

ے: بیورت کوچیف ونفاس کی حالت میں روز ہ رکھنا جائز نہیں ،گررمضان شریف کے بعداتنے ونوں کی قضااس پر لازم ہے۔

۱۸ نیاں کو گئی بغیر عذر کے روز ہ نہیں رکھتے اور بیاری یا سفر کی وجہ سے روز ہ تھجوڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں قضا بھی نہیں کرتے ، خاص طور پرعورتوں کے جوروز ہے ماہواری کے ایام میں رہ جاتے ہیں وہ ان کی قضار کھنے میں سستی کرتی ہیں ، بیابہت بڑا گناہ ہے۔

بڑا گناہ ہے۔

### کام کی وجہ سے روزہ حجھوڑنے کی اجازت نہیں

سوال:...ہم گلف میں رہنے والے پاکتانی ہوشدے رمضان المبارک کے روزے صرف اس وجہ سے پورے نہیں رکھ سکتے کہ یہاں رمضان کے دوران شدیدترین گرمی ہوتی ہے،اور کام بھی محنت کا ہوتا ہے کہ نام حالت میں دو تھنٹے کے کام میں وس بارہ گلاس پانی پی لیاجا تا ہے،اگرہم روزے نہ رکھیں تو کیاتھم ہے؟

جواب:...کام کی وجہ سے روز ہے چھوڑنے کا حکم نہیں، البتہ مالکوں کو تھم دیا گیا ہے کہ رمضان بیں مزدوروں اور کارکنوں کا (۵) کام ہلکا کردیں۔ آپ لوگ جس کمپنی میں ملازم ہیں،اس ہے اس کا مطالبہ کرنا چاہئے۔

#### سخت کام کی وجہ سے روز ہ چھوڑ نا

سوال:...ہارے چندمسلمان بھائی ابوظہبی ،متحدہ عرب امارات میں صحراکے اندر تیل نکا لئے والی کمپنی میں کام کرتے ہیں، اور کمپنی کا کام چوہیں تھنٹے چلتا رہتا ہے۔ لو ہا،مشینول اور تپنی ریت کی گرمی کی وجہ ہے روزہ دار کی زبان منہ سے باہرنگل آتی ہے اور گل

(۱) (قوله وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره) اى جار للمسافر الفطر الأن السفر ألا يخلو عن المشقة فحعل نفسه عذرا
بحلاف المرص فإنه قد يحف بالصوم إلح. (البحرا الرائق ج. ۲ ص: ۳۰۳، كتاب الصوم، فصل في العوارض، طبع
بيروت، وأيضًا المشامي ح. ۲ ص: ۱۳۳، فصل في العوارص، هندية ح. ا ص. ۲۰۲، كتاب الصوم، الباب الخامس).

(٣) ويسمنع صلاة مطلقًا ولو سجدة شكر وصومًا وجماعًا وتقضيه لزومًا دونها للحرج (قوله يسمنع) اى الحيض وكذا النفاس .... (قوله وتقضيه) اى الصوم على التراحى في الأصبح. (رد المحتار مع الدر المختار، باب الحيض والنفاس والإستحاضة ج١ ص: ٩٩، ١٩٩١). فتقضى المحائض والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضى الله عنه كان يصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة وعليه الإجماع. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٩٤). (٣) فالإثمراذا أفسد بغير عذر لأنه أبطل عسله من غير عذر وإبطال العمل من غير عذر حرام لقوله تعالى. ولا تبطلوا أعمالكم إلخ. (البدائع الصائع ج: ٢ ص. ٩٠، فصل. وأما حكم فساد الصوم).

(٣) المحترف المتاح إلى نفقته علم انه لو اشتغل بحرفته يلحقه صرر مبيح للعطر يحرم عليه العطو قبل أن يموض كذا في القنية. (هبدية ح:٢ ص ٢٠٨٠، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

(۵) عن سلمان الفارسي رضى الله عنه ... ومن خفف عن مملوكه فيه عفر الله له وأعتقه من النار. (مشكوة المصابيح ص:۱۷۳) كتاب الصوم، الفصل الثالث).

ختک ہوجاتا ہے، اور بات تک کرنامشکل ہوجاتا ہے۔ اور ممپنی کے مالکان مسلمان اور غیرمسلم بیں، اور کام کرنے والے بھی آسٹر غیرمسلم ہیں، جو کہ رمضان المہارک کے باہر کت مہینے کی رعایت ملاز مین کونہیں دیتے ، یعنی کام کے اوقات کو کم نہیں کرتے ، تو اس حالت میں شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟

جواب: . کام کی وجہ ہے روز ہ جھوڑنے کی تواج زیت نہیں ،اس لئے روز وتو رکھ رہا جائے ،لیکن جب روز ہیں جالت مخدوش ہوجائے تو روز ہوڑ روے ،اس صورت میں قضاوا جب ہوگ ، کفارہ یا زم نہیں آئے گا۔

فآوی عالمگیر بیزج: اس:۲۰۸) میں ہے:

"اعترف اعتاج الى هقته علم اله لو اشتغل بحرفته يلحقه ضور مبيح للفطر يحرم عليه الفطر قبل ان يمرض، كذا في القية."

#### امتخان کی وجہ سے روز ہے جھوڑ ناا ور دُوسر ہے سے رکھوا نا

سوال: ..اگرکوئی طخص طالب ملم ہوا دروہ رمضان کی وجہ ہے امتحان کی تیاری نہ کرسکتا ہوتو اس کے والدین ، بہن بھائی اور دوست اسے مدایت کریں کہ وہ روز ہ ندر کھے اور اس کے عوض تنمیں کے بجائے جالیں روز ہے کسی ڈوسرے سے رکھوا دیئے جائمیں تھے تو کیا ایسے طالب علم کوروز ہے جھوڑ دینے جا آئیں؟ کیا جوروزے اس کا عزیز اس کور کھ دے گا، وہ در ہار خداوندی میں قبول ہو جا کمیں مے؟اس بارے میں کی حکم ہے؟

جواب:...امتحان کے عذر کی وجہ ہے روز ہ چھوڑ نا جائز نہیں۔ اورا یک شخص کی جگہ ؤ وسرے کا روز ہ رکھنا ؤ رست نہیں ،نم ز اورروز ہ دونوں خالص بدنی عبادتیں ہیں، ن میں ؤوسرے کی نیابت جائز نہیں۔جس طرح ایک شخص کے کھانا کھانے ہے ؤوسے کا پیٹ نہیں بھرتا،ای طرح ایک مخص کے نماز پڑھنے یاروز ہر کھنے ہے ؤوسرے کے ذمہ کا فرض ادانہیں ہوتا۔ ''

#### امتحان اور کمزوری کی وجہ ہے روز ہ قضا کرنا گناہ ہے

سوال:... پیچھلے دنوں میں نے انٹر سائنس کا امتحان و ما ، اوران دنول میں نے بہت محنت کی ، اس کے فوراً بعدر مضان شروع ہوگی ،اب چند دنوں بعد پر یکٹیکل نمیٹ شروع ہونے والے ہیں ،لیکن میری تیاری نہیں ہورہی ، کیونکدروز ہ رکھنے کے بعد مجھ پر ذہنی غنودگی جھائی رہتی ہے اور ہر وفت سخت نیندآتی ہے، یکھ پڑھنا جا ہوں بھی تو نیندکی وجہ ہے ممکن نبیس ہوتا۔ اصل میں اب مجھ بیل اتن قوت اورتوا نا کی نہیں ہے کہ میں روز ہے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر پچھ پڑھ سکوں ، کیا اس طالت میں ، میں روز ہ رکھ سکتی ہوں؟ اگر روز ہ

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نم ۳ مذ حظه بور

<sup>(</sup>٢) وإن صام أو صلى عنه ولي لا لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكر يطعم عه وليه. (درمنجتار) وفي الشامي وقال مالك لم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحدًا منهم أمر أحدًا يصوم عن أحد وهدا ممما يؤيد النسح وأنه الأمر الذي استقر الشرع عليه وتمامه في الفتح وشرح النقاية للقاري. (رد اعتار مع الدرالمحتار، قصل في العوارض ج:٢ ص:٣٢٥).

رکھتی ہوں تو پڑھائی نبیں ہو سکتی ہے، کیونکہ کمزوری بہت ہوجاتی ہے اور مجھ میں تو انائی بہت کم ہے۔ جواب:...کیا پڑھائی،روزے سے بڑھ کرفرض ہے...؟<sup>(1)</sup> موال:...کیااس حالت میں ( کمزوری کی حالت ) مجھ پرروز وفرض ہے؟ **جواب:..اگرروز ہ رکھنے کی ط فت ہے تو روز ہ فرض ہے۔** ' سوال:...اورا گرمیں روز ہ نہ رکھوں تو اس کا کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا؟ جواب:... قضا کا روزہ بھی رکھنا ہوگا، '' اورروزہ قضا کرنے کی سز ابھی برداشت کرنی ہوگ۔ ' ''

### کیااِمتخان کی وجہ سے روزہ حجھوڑ سکتے ہیں؟

سوال:...ایک بروفیسرصاحبہ ہے سوال کیا گیا کہ ہم فی ایس می کا طالبات میں، امتحانات بہت مخت ہوتے ہیں،شدید محنت كرنى پراتى ہے، كيا ہم دورانِ امتحان روز وچھوڑ سكتى ہيں؟ تو بروفيسرصاحبہ نے جواب ديا: "لا يسكسلف الله بفسمًا إلا و سعها" آپ روز ہ چھوڑسکتی ہیں۔ آپ مسئلے کی وضاحت فر مادیں گے تو بہت ہے لوگوں کومسئد معلوم ہوجائے گا، کیا طلباء دورا نِ امتخان روز ہ حچھوڑ سکتے ہیں یا کہبیں؟

جواب:... میدمستد بھی غلط ہے، روز ہ رمضان فرض ہے ، اور بی ایس می کا امتی ن فرض و واجب نہیں کہ اس کے لئے روز ہ رمضان کو چھوڑ دِیا جائے۔اور پھر پر وفیسرصاحبہ نے بہجی نہیں بتایا کہ اگر روزے کو چھوڑ دیا جائے تواس کی جگہ کیا کرنا جا ہے؟ آیا قضا روزے رکھیں، یا فعد مید دیا کریں، یالی ایس کی کرکت ہے رمضان کے روزے ان کو ویسے ہی معاف ہوگئے . ؟ اور پروفیسر صاحبہ نے آیت کا جوحوالہ دیا ہے وہ بھی ہے موقع ہے ، روزے میں مشقت تو ضرور ہوتی ہے ، کیکن روزہ آ دمی کی طاقت سے باہر نہیں ، آیت

 <sup>( )</sup> قال في الإيضاح اعلم ان الصوم من أعظم أركان الذّين وأوثق قوانين الشرع المتين إلخ. (شامي، كتاب الصوم ح: ٢ ص: ٣١٩؛ طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) وشرط وحويه الأداء الصحة والإقامة. (هندية ج- ا ص ١٩٥ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل).

٣) وقصوا لروما ما قدروا بـالا فـدية وبلا وألاء إلخ. (درمختار مع الشامي ح.٣ ص ٣٣٣). وفي شـرح محتصر الطحاوي رج ۲ ص ۲۳۳) قبال أبيو جعفر ومن أصبح في يوم من شهر رمصان ولم يكن بوي الصوم، ثم أكل أو شرب أو جامع متعمدًا، فإن أبا حنيفة كان يقول: عليه القضاء بلا كفارة. أيضًا: مراقي الفلاح ص.٢٣٤ طبع بور محمد

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. من أفطر يومًا من رمضان من عير رخصة ولا مرض لم يقصه صوم الدهر كنه وإن صامه. رواه الترمدي والنفظ لله. (الترعيب والترهيب ح ٢ ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) إعلم أن صوم رمضن فريضة، لقوله تعالى كتب عليكم الصيام، وعلى فرصية العقد الإحماع، ولهذا يكفر جاحده (و في السبايسة) لـقـولمه تـعالى: كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم يعني على الأسياء عليهم الصلاة والسلام والأمم من لدن أدم عليه الصلاة والسلام إلى عهدكم . إلح. (البناية في شرح الهداية، كتاب الصوم ح الله ص ( ۴۳۸ م طبع حقانیه) .

شریفه میں توبیفر ، یا گیا ہے کہ ابتد تعالی کسی کوایسے کا م کا تھم نہیں دیتے جواس کی طاقت سے باہر ہو، یہ تونہیں فرمایا کہ جس کا م میں ذرای مشقت ہووہ بھی معاف ہے۔ ریڈیواورٹی وی پر جب اس تھم کے ندط فتوے جاری کئے جائیں گے تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام ان مسائل یر اعترونیں کریں گے۔

#### سفریا بیاری میں روز ہ حیفوڑ نا

سوال: سفریا بیاری کی حالت میں روز ہ چھوڑ ناکس حد تک جائز ہے؟ کیونکہ انسان سفر ڈنیاوی کاموں کے لئے کرتا ہے، اگروہ اس کے لئے روز ہ چھوڑتا ہے تو گویاس نے ذنیا کے کام کو دین کے فرض پر فوقیت دی؟

جواب :...القد تع لی نے انسان کو کمزور ہیدا کیا ہے،اوراس کی کمزوری کی رعایت فرمائی ہے،اس لئے وُنیاوی ضرورت کے کے اگر سفر کیا جائے تو بھی زخصت ہے۔"

#### نماز اورفر آن نه پردهنی والی عورت کا فرض روز ہے رکھنا کیساہے؟

سوال:...میریمشکل بیہ ہے کہ میں نے قرآن پاک اورنماز نہیں یاد کی ، باقی اُردو کی تعلیم حاصل کی ، میں رمضان المہارک میں روز ہے رکھتی ہوں ،جس کی بنا پر اہل خانہ خفا ہوتے ہیں کہ بیرج ئزنہیں تم نماز اور قر آن نہیں پڑھتی ہتمہارے روز ہے قبول نہیں ہوں گے۔ تو میں پھر بھی روز ہے رکھتی ہوں ، میں یہی کہتی ہوں میں نے دِل ہے روز ہ رکھا ہے ،مگر گھر والے بصند ہیں کہ بیاثوا بنہیں گناہ ے،آپ ہلائیں کیا کتنا گناہ اور کیا کتنا تواب ہے؟

جواب:...آپ کا روز ہے رکھنا تو گناہ نہیں بلکہ تواب ہے، اور اس کا اُجرآپ کوضرور ہے گا۔ گرآپ کونماز نہیں چھوڑنی عاہے ،نماز کا جھوڑ نابڑا گناہ ہے ،اگر آپ کونماز نہیں آتی تو اس کو سکھے لیمنا پچھ مشکل نہیں ،اور جب تک نماز کی سورتنس نہ سیکھ کیس نماز میں '' سبحان الله، سبحان اللهُ' مِرْحتی ریا کریں ۔ ''

# حامله عورتیں اپنے بچے کے نقصان کے خوف سے روز ہ چھوڑ سکتی ہیں

سوال:.. جوعورتمن حاملہ ہیں یعنی اوقات کے لحاظ ہے نزدیک یا وسط میں اگر روزہ رکھیں تو کمزوری کا قوی خدشہ ہے، کیونکہ خون کم ہے یا بعض کو کمزوری ہوعتی ہے،جس ہے بچے کو یا بعدولا دت ہاں کو کمزوری کا سامنا کرنا ہوگا ،اس موقع پران عورتوں پر روز ہ رکھنا ضروری ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمُ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخُرِهِ (البقرة: ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) عن عمدالله بمن أيم أوفي رصى الله عنه قال جاء رجل إلى الببي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آحذ من القرآن شيئًا، فعلَّمني ما يحزنني! قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر . إلخ ـ (مشكوة ص ١١).

جواب:...جوحاملہ روزے کی طاقت نہ رکھتی ہو، ہایں وجہ کہ بچے کوئقصان پینچنے کا اندیشہ ہو، وہ روز ہ نہ رکھے، ڈوسرے دنت پرقضا کر لے۔

# اگرروز ہ رکھنے سے دُود ھے کم آئے یا بند ہونے کا خوف ہوتو کیاروز ہ چھوڑ سکتی ہے؟

سوال:... چوعورتیں بعد ولا دت بچے کو دُودھ پلانے والی ہیں ، ان ہیں وہ عورتیں جن کے دُودھ کم آتا ہو، اگر روز ہ رکھیں ، دُودھ نہ آئے کا یاتلیل ہوئے کا گمان ہوجائے ایک صورت میں روز ہ رکھیں یا کیاتھم ہے؟

جواب:...اگربچهاُوپرکا وُودھ پی سکتا ہے ہی کسی اورعورت کا وُودھ پی سکتا ہے،اس کی مال کوتو روزہ جچھوڑنے کی اجازت نہیں،لیکن اگریچے کے لئے کو کی اور انتظام نہیں ہوسکتا،تو وہ بھی روزہ تضا کر سکتی ہے، دُوسرے دنت رکھ لے۔ وُ ووجھ بیلائے والی عورت کا روڑہ کا قضا کرنا

سوال: ایک ایس مال جس کا بچیسوائے ؤودھ کے کوئی غذا نہ کھا سکتا ہو، اس کے لئے ماہِ رمضان میں روزے رکھنے کے بارے میں کیا تھم ہے؟ کیونکہ مال کے روزے کی وجہ ہے بچے کے لئے ؤودھ کی ہوجاتی ہے، اوروہ بھوکا رہتا ہے۔ جواب: …اگر ماں یااس کا ؤودھ پیتا بچے روزے کا تحل نہیں کر کتے توعورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضار کھلے۔ (۳)

#### سخت بیاری کی وجہ ہے فوت شدہ روز وں کی قضاا ورفید ہیہ

سوال: ... میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری اکثر ناکہ بندرہتی ہے، اس کا تقریباً دو بار آپریش بھی ہو چکا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، ڈاکٹری اور حکمت کا علاج بھی کافی کروا چکا ہول، لیکن ان ہے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، گرم چیز کھانے ہے تقریباً ایک طرف کی ناک کھل جاتی ہے اور سائس پھنس کرآنے لگتا ہے، کھل جاتی ہوئی ہند ہوج تی ہے، اور سائس پھنس کرآنے لگتا ہے، جس سے نیز نہیں آتی، دوا ڈالنے ہوئی کے مطق جس سے نیز نہیں آتی، دوا ڈالنے ہے ناک کھل جاتی ہے صرف پانچ گھنٹے کے لئے، واضح رہے کہ دوا ناک میں ڈالنے ہوئے اکثر طلق بیس بھی آج تی ہوئے اکثر طلق بیس بھی آج تی ہوئے اکثر طلق بیس بھی آج تی ہوئے اکہ بیس بھی آج تی ہوئے السکتا ہوں؟ یا در ہوئے کی صورت میں کیا میں ناک میں دوا ڈال سکتا ہوں؟ یا در ہوا گرا کے میں شدڈالی تو ایک بل بھی سو شکول گا، برائے مہر بائی اس کا وظیفہ بھی تحریر کرد ہے گا، تا کہ یہ تکلیف دُور ہوجائے، اور میر بے دل ہے باختیار آپ کے لئے دُعا تمیں تکلیں۔

(۳٬۲۰۱) أو حامل او مرضع أمّا كانت أو ظنرًا على الظاهر خافت بغلبة الظن على نفسها أو ولدها . إلخ والدر المختار مع الرد ج: ۲ ص ۳٬۲۰۱، كتاب الصوم، فصل في العوارض) . أيضًا الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما أفطرتا وقصتا ولا كفارة عليهما وفتاوى عالمگيرى ح ا ص ۲۰۵، أيضًا خلاصة الفتاوى ح ا ص ۲۲۵، كتاب الصوم، طبع رشيديه) . أيضًا و قليما و قليم، وذالك لقول الله تعالى ومن كان رشيديه) . أيضًا و قلى سفر فعدة من أيّام أحر . يقتضى ظاهره إباحة الإفطار لكل مريض، إلّا أنه قد إتفق أهل العلم على أن المرض الذي لا ينظر معه الصوم لا يبيح الإفطار ، فخصصاه من الظاهر وبقى حكم اللفظ فيما عداه، وأناح السي صلى الله عليه وسلم الإفطار للحامل والمحرض وأناح البي صلى الله عليه وسلم الإفطار للحامل والمحرض عن أحله (شرح محتصر الطحاوى ج: ۲ ص: ۳۳۲، كتاب الصيام) .

جواب:...روزے کی حاست میں ناک میں دوا ڈالناؤرسٹ نہیں ،اس سے روز ہوئوٹ جاتا ہے،اگرآ پاس بیاری کی وجہ سے روز ہ پورانہیں کر سکتے تو آپ کوروز ہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اورا گرچھوٹے دنوں میں آپ روز ہ رکھ سکتے میں توان روز وں کی قضا مازم ہے، اورا گرکسی موسم میں بھی روز ہ رکھنے کا إمکان نہیں تو روز وں کا فدیدل زم ہے، تاہم جن روز وں کا فدیداد، کیا گیا،اگر پوری زندگی میں کسی وقت بھی روز ہ رکھنے کی حافت آگئ تو یہ فدیم معتبر ہوگا ،اوران روز وں کی قضال زم ہوگی۔ (۵)

#### پیشاب کی بیاری روز ہے میں رُ کا وٹ نہیں

سوال:...میرامسئلہ بیہ بے کہ بیس عرصہ دراز سے پیشاب کی مہلک بیاری میں جنل ہوں، اوراس میں چوہیں تھنے آومی کا
پاک رہنا بہت ہی مشکل ہے، ایک حاست میں جبکہ مندرجہ بالاصورت حال درپیش ہوتو کیا آومی روز ہنماز کرسکتا ہے یانہیں؟ اکثر لوگ
بیسے جی جی ٹاپ کی سے بچھ نہیں ہوتا، نبیت صاف ہونا چاہئے، قبول کرنے والہ خداوند کریم ہے، اور پہی وجہ ہے کہ ہیں نماز وغیرہ
بانکل نہیں پڑھتا، کیا آپ مجھے اس سیسے میں مفید مشورہ دیں گے؟ مہر بانی ہوگا۔

جواب: .. یہ بیاری روزے میں تو زکا وٹ نہیں ، البتہ ال ہے وضوٹوٹ جاتا ہے ، مگر چونکہ آپ معذور میں ، اس سنے ہر نماز کے وقت کے لئے نیا وضوکر لیا سیجئے ، جب تک اس نماز کا وقت رہے گا آپ کا وضواس عذر کی وجہ سے نہیں ٹوٹے گا ، جب ایک نماز کا وقت نمی جائے گھر وضو کر لیا سیجئے ، نمی ڈروز و چھوڑ و بنا جائز نہیں۔

## مرض کے عود کرآنے کے خوف سے روزے کا فدید دینے کا حکم

سوال:... مجھے طرصہ پانچ سال ہے گردے کے درد کی تکلیف رہتی ہے، پچھلے سال میں نے پاکستان جا کرآپریشن کرایا ہے اور پھری نکل ہے، آپریشن کے تقریباً چار، ہ بعد پھر پھری ہوگئی، یہاں پر (بح ین میں) میں نے ایک قابل ڈاکٹر کے پاس عداج کرانا

ر ، ) وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المحارق الأصلية كالأنف والأذن والدبر بأن إستعط أو احتقن أو أقطر في أدنه قوصل إلى لحوف أو إلى الدماغ فسد صومه . إلخ. والبدائع الصنائع ح: ٢ ص ٩٣ ، (فصل) وأما ركبه).

ر٢) المريس إدا حاف عمى مصه النعف أو ذهاب عصو يفطر بالإحماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكدلك عندنا وعنيه القضاء إدا أفطر كدا في الحيط. (همدية ح ١ ص ٢٠٠، درمحتار مع الشامي ج:٢ ص ٣٢٢، فصل في العوارض). (٣) ولمو لم يقدر لشدة الرمان كالحر فله أن يقطر وينتظر الشتاء فيقضى كدا في فتح القدير. (هندية ج ١ ص ٢٠٩، وفي الشامية ح:٢ ص ٣٠٤، فصل في العوارض).

<sup>(</sup>٣) المريض إذا تحقق اليأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض . إلخ. (شامي ج. ٢ ص.٣٢٧).

 <sup>(</sup>۵) ولو قدر على الصيام بعد ما فدى بطل حكم الفداء الذي فداه حتى يجب عليه الصوم هكذا في النهاية. (هندية ح ١ ص:٢٠٤) وصناع على العوارض).

۲) المستحاصة ومن به سبس لبول يتوصون لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاؤا من
 لهر نص والبوافل هكدا في البحر برائق. (هندية ح ١ ص ١٣، كتاب الطهارة، ومما يتصل بذالك أحكام المعذور).

شروع کی ، ڈاکٹر نے مجھے صرف پانی پینے کوکہا ، میں دن میں تقریباً جالیس گلاس پانی کے پیتار ہا، القد تعالی کی مہر بانی ہے پھری خود بخو و پیشاب کے ساتھ نکل گئی۔

ڈ اکٹر نے مجھے کہا ہے کہ گئ آ دمیوں کے گردے ایک پوڈرسا بناتے ہیں جو کہ پھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں ،اگرتم روزانداس طرح پانی پیتے رہوتو پھری نہیں ہوگی ،اگر پانی کم کرد گے تو دوبارہ پھری ہوجائے گی ،ڈ اکٹر مسلمان ہے اور بہت ہی اچھا آ دمی ہے ،اس نے مجھے نع کیا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستانی روزہ نہیں چھوڑتے ،گرتم بالکل روزہ ندر کھنا ، کیونکہ اس طرح تم پانی پیٹا چھوڑ دو گے اور پھری دوبارہ ہوجائے گی۔ اب میں سخت پریشانی میں ہول کہ کیا کروں؟

جواب:...اگراندیشہ ہے کہ روز ہ رکھا گیا تو مرض عود کرآئے گا ، تو آپ ڈاکٹر کے مشورے پڑمل کر سکتے ہیں ، اور جوروز آپ کے رہ جائیں گے اگر سر دیوں کے دنوں میں ان کی قضاممکن ہوتو سر دیوں کے دنوں میں بیر روزے پورے کریں ، ورنہ روزول کا فدیدا داکریں۔

<sup>(</sup>۱) ص:۵۶۷ کاه شینمبرا،۳۰۲ دیمیس

<sup>(</sup>۲) گزشته صفح کاه شینبر۳ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کاه شینمبر ۳ ملاحظه بور

# رمضان میں (عورتوں کے )مخصوص ایام کے مسائل

#### مجبوری کے ایام میں عورت کوروز ہ رکھنا جا ئزنہیں

سوال: ..رمضان میں عورت جتنے دن مجبوری میں ہو،اس حالت میں روزے کھانے جاہئیں یانہیں؟اگر کھا کیں تو کیا بعد میں اوا کرنے جاہئیں یانہیں؟

جواب:...مجبوری (حیض ونف<sub>ا</sub>س) کے دنوں میںعورت کوروز ہ رکھنا جائز نہیں ، بعد میں قضار کھنا فرض ہے۔

### دوائی کھا کرایام روکنے والی عورت کاروز ہر رکھنا

سوال:...رمضان شریف میں بعض خواتین دوائیاں وغیرہ کھا کرا ہے ایام کوروک لیتی ہیں، اس طرح رمضان شریف کے پورے روزے رکھے بی ہیں، اور نخریہ بتاتی ہیں کہ ہم نے تو رمضان کے پورے روزے رکھے، کیاا بیا کرنا شرعاً جائزہے؟
جواب:... بیتو واضح ہے کہ جب تک ایام شروع نہیں ہوں گے، عورت پاک ہی شار ہوگ، اور اس کورمضان کے روزے رکھن سمجے ہوگا۔ رہا یہ کدروکن سمجے ہے یا نہیں؟ تو شرعارو کئے پرکوئی پابندی نہیں، گرشرط یہ ہے کہ اگر یفعل عورت کی صحت کے لئے مصر ہوتو حائز نہیں۔

# روزے کے دوران اگر'' ایام''شروع ہوجائیں توروزہ ختم ہوجا تاہے

سوال:... ماہِ رمضان میں روز ہ رکھنے کے بعد اگر دن میں کسی وقت ایام شروع ہوجا کیں تو کیا اسی وقت روز ہ کھول لینا حیا ہے یانہیں؟

ے جواب:...، ہواری کے شروع ہوتے ہی روز ہخود ہی ختم ہوج تاہے، کھولیں یانہ کھولیں۔

(۱) ومنها الحيص والنفاس وإذا حاصت المرأة أو نفست أفطرت. (هندية ج: ۱ ص: ۲۰۲). وتشترط لوجوب الأداء الصحة . . والطهارة عن الحيص والنفاس. (مجمع البحرين وملتقى النيرين، كتاب الصوم ص: ۲۰۱۳، طبع مكتبه اسلاميه كوئشه)، وتقضى الحائص والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رصى الله عنها، كان يصيبا ذالك فوامر بقضاء الصلاة، وعليه الإحماع إلخ. (مواقى الفلاح، باب الحيض والنفاس ص: ٩٥، طبع بور محمد كتاب خانه).

<sup>(</sup>٢) الحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوحب القضاء دون الكفارة. (عالمكيّري ج. ١ ص ٢٠٩٠، كتاب الصوم).

### غیررمضان میں روز وں کی قضاہے، تراویح کی نہیں

سوال: . . ما وِرمضان میں مجبوری کے تحت جوروز ہے رہ جاتے ہیں ،تو کیاان کو قض کرتے وفت نمازِ تراوی مجمی پڑھی جاتی

جواب:..برّاویّ صرف رمضان میں پڑھی جاتی ہے، قضائے رمضان کے روز وں میں تر اوسی میں ہوتی۔ (۴) جھوٹے ہوئے روز وں کی قضاحا ہے سلسل رھیں ، جا ہے و قفے و قفے سے

سوال:...جوروزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضالا زم ہے، آج تک ہم اس تمجھے محروم رہے،اب ابتدنے ول میں ڈالی ہے تو یہ پتا چلاتھا کے سلسل روز ہے رکھنامنع ہے، کی میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن یا ہفتہ میں دو دن روز و رکھ کر اپنے روز ول کی قضا کر عمق ہول؟ کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسانہیں ،جنتنی جیدی اوا ہوجائے بہتر ہے۔

**جواب:...جوروزے رہ گئے ہوں ان کی قضا فرض ہے،اگرصحت وقوّت اجازت دیتی ہوتو ان کوسلسل رکھنے میں بھی کو کی** ... حرج نبیں ، بلکہ جہاں تک ممکن ہوجلد سے جلد قضا کر لیٹا بہتر ہے ، ورنہ جس طرح سہولت ہور کھ سئے جا کمیں ۔

تمام عمر میں بھی قضاروز ہے بورے نہ ہوں تواسینے مال میں سے فدید کی وصیت کرے

سوال:...رمضان المبارك میں ہمارے جوروزے مجبوراً تھوٹ جاتے ہیں وہ میں نے آج تک نہیں رکھے، انثاء ابتد اس بار رکھوں گی ، اور پچھیلے روز ہے چھوٹ گئے ہیں اس کے لئے میں خدا ہے معافی مائلی ہوں۔ پوچھٹا یہ ہے کہ پچھیے روز ہے جو چھوٹ گئے ہیں ان کے لئے صرف تو بہ کرلیٹا کافی ہے یا کفار وا دا کرنا ہوگا؟ یا پھروہ روز ے رکھنا ہوں گے؟ مجھے تو یہ بھی یا دنہیں کہ

جواب:..ابندتعالی آپ کوجزائے خیردے، آپ نے ایک ایسامسکہ پوچھاہے جس کی ضرورت تمام مسلم خواتین کوہے، اور جس میں عموماً ہماری بہنیں کوتا ہی اور خفلت ہے کام لیتی ہیں۔عورتوں کے جوروزے' خاص عذر' کی وجہ ہے رہ جاتے ہیں ،ان کی قضا واجب ہے،اورسستی وکوتا ہی کی وجہ ہے اگر قضانبیں کئے تب بھی وہ مرتے ؤم تک ان کے ذھے رہیں گے،تو ہو اِستغفار ہے روز ول میں تأخیر کرنے کا گن ہ تو معاف ہوجائے گا ،لیکن روزے معاف نہیں ہول گے ، وہ ذمے رہیں گے ، ان کا اوا کرنا فرض ہے ، البتذاس

ص.٢٨٨، (فصل) وأما بيان أن السنة). فصلاة التراويح في ليالي رمضان .. إلح. (البدائع الصائع ح

<sup>(</sup>فصل) وأما بيان أدائها إذا قاتت عن وقتها هل تقصى أم لًا . . . والصحيح انها لا تقضى لأنها ليست بأكدم سنة المغرب والعشاء وتلك لا تقضى فكذلك هذه. (البدائع الصنائع ح ص ۲۹۰، (فصل) وأما بيان أداثها).

<sup>(</sup>٣) تتابع القضاء: الفق أكثر الفقهاء على أنه يستحب موالاة القضاء أو تتابعه لكن لا يشترط التتابع والفور في قضاء رمصان فإن شاء فرقه وإن شاء تابعه لِاطلاق البص القرآني الموجب لنقضاء ﴿ إِلَّحَ. (الْفَقَه الْإسلامي وأدلَّتُه ج ٢ ص ١٩٨٠، وكذا في فتح القدير ج:٢ ص: ٨١).

تأخیراورکوتائی کی وجہ سے کوئی کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جب سے آپ پر نماز روزہ فرض ہوا ہے، اس وقت سے بے کر جتنے رمض نول کے روزے رہ گئے ہوں ان کا حسب لگا لیجئے اور پھران کو قضا کرنا شروع سیجئے ، ضروری نہیں کدلگا تارہی قضا کے جا کیں ، بلکہ جب بھی موقع ملے قضا کرتی رہیں ، اور نیت یوں کیا کریں کہ سب سے پہلے رمضان کا جو پہلا روزہ میرے ذمہ ہاس کی قضا کرتی ہوں۔ ور اگر خدانخو استہ پوری عمر میں بھی پورے نہ ہوں تو وصیت کرنا فرض ہے کہ میرے ذمہ استے روزے باتی ہیں ، ان کا فدیہ میرے مال سے اداکرویا جائے۔ اور اگر آپ کو یہ یا ونہیں کہ کب سے آپ کے ذمہ روزے فرض ہوئے تھے تو اپنی عمر کے دسویں سال سے روز و سکا حساب لگا ہیں ۔ اور اگر آپ کو یہ یا ونہیں کہ کب سے آپ کے ذمہ روزے فرض ہوئے تھے تو اپنی عمر کے دسویں سال سے روز و سکا حساب لگا لیجئے۔

# اگر ''ایام''میں کوئی روز ہے کا بوجھے تو کس طرح ٹالیں؟

سوال: ..خاص ایام میں جب میری بہنیں اور میں روز ونہیں رکھتے تو والد، بھائی یا کوئی اور پوچھتا ہے تو ہم کہد دیتے ہیں کہ روز ہ ہے، ہم با قاعد و سب کے ساتھ سحری کرتے ہیں ، ون میں اگر پچھ کھانا پینا ہوتو حجیب کر کھاتے ہیں یا بھی نہیں بھی کھاتے ، تو کیا ہمیں اس طرح کرنے ہے جھوٹ یولنے کا گنا ہ ملے گا جبکہ ہم ایسا صرف شرم وحیا کی وجہ ہے کرتے ہیں؟ '

جواب:...ایی با تول میں شرم وحیا تو اچھی بات ہے، گر بجائے بیہ کئے کہ:'' ہماراروز ہے'' کو کی ایب فقر ہ کہ جے جو جھوٹ شہو، مثلاً بیر کہد دیا جائے کہ:'' ہم نے بھی تو سب کے ساتھ سحری کی تھی۔''

#### عورت کے کفارے کے روز ول کے دوران '' ایام'' کا آنا

سوال:...ایک عورت نے رمضان میں جان ہو جھ کر روز ہ توڑ دیا، اب کفارہ دینا تھا، کفارے کے روزے شردع کئے تو درمیان میں ایام چیف شروع ہوگئے، کیااہے پھرسے روزے شروع کرنے ہوں گے؟

جواب: کفارے کے ساتھ روزے گا تار رکھنا ضرور کے ۔ گر درمیان میں ایک ون کا بھی ناغہ ہوگیا تو گزشتہ تم م روزے کا لعدم ہوجا کیں گے ، اور نے سرے سے شروع کر کے ساٹھ روزے پورے کرنے ضروری ہوں گے رئیکن عورتوں کے ایام حیف کی وجہ سے جو جبری ناغہ ہوجا تاہے وہ معاف ہے ، ایام حیض میں روزے چھوڑے ، اور پاک ہوتے ہی بغیرو تنفے کے روز وشروع کرویا گرے ، یہال تک کے ساٹھ روزے پورے ہوجا تیں۔ (۳)

والحيص والنفاس يفسدان الصود فيوحب القصاء دون الكفارة. (قاضى خان على هامش الهندية ج ١ ص ٩٠٦).
 وقصوا لنرومًا ما قدروا بالا فدية و بالا ولاء إلح. . . ولو ماتوا بعد روال العذر و حبت الوصية بقدر إدراكهم عندة من أينام أخر . إلح دردر محتار مع الشامى ح ٢ ص ٣٢٣، ٣٢٣، أينضًا مواقى الفلاح، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص:٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) قوله ككفارة المطاهر موتسط بقوله وكفر فيان لم يحد صام شهرين متتابعين فلو أفطر ولو لعندر استأنف إلا لعذر الحيص. (شامي، مطلب في الكفارة ح ٢ ص ١٢٪). صام شهرين متتابعين فإن أفطر ولو بعدر غير الحيص استأنف ويلرمها الوصل بعد طهرها من الحيض حتى لو لم تصل استأنف دكره السيد. (حاشية الطحطاوي، فصل في الكفارة وما يسقطها ص ٢٤٪).

# کن چیزوں سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہوجاتا ہے؟

# بھول کر کھانے والا اور نے کرنے والا اگر قصداً کھالی لے تو صرف قضا ہوگی

سوال:..فرض کریں زید نے بھول کر کھانا کھالی بعد میں یاد آیا کہ وہ تو روز سے تھے، اب اس نے یہ بھے کر کہ روز ہ تو رہا نہیں، پھھانی لیا، تو کیا تھا کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا؟ای طرح اگر کس نے قے کرنے کے بعد پکھے کھائی لیا تو کیا تھا ہے؟
جواب:...کس نے بھولے سے پکھ کھائی لیا تھا، اور یہ بچھ کر کہ اس کا روز ہ ٹوٹ گیا ہے، قصد آ کھائی میا تو قضا واجب ہوگ ۔
اک طرح اگر کس کوقے ہوئی، اور پھر بیخیال کر سے کہ اس کا روز ہ ٹوٹ گیا ہے، پھے کھائی لیا، تو اس صورت میں قضا واجب ہوگ ، کفارہ واجب نہ ہوگا۔ لیکن اگر اس سے مسئلہ معلوم تھا کہ تے سے روز ہ نیس ٹوٹنا اس کے باوجود یکھ کھائی لیا تو اس صورت میں اس کے ذمہ قضا اور کھارہ دوٹوں لازم ہوں گے۔

# ا گرغلطی ہے إفطار کرليا تو صرف قضا واجب ہے كفارہ ہيں

سوالی: اس مرتبدرمضان المبارک میں میرے ساتھ ایک حادثہ پٹی آیا، وہ یہ کسیل روزے سے تھا،عمری نماز پڑھ کر

آیا تو تلاوت کرنے بیٹھ گیا، پانچ بج تلاوت ختم کی اور إفطاری کے سلسلے میں کام میں لگ گیا، واضح ہو کہ میں گھر میں اکیلا رہ رہا

ہوں، سالن وغیرہ بنایا، پکھ حسب معمول شربت وُودھ وغیرہ بنا کررکھا، باور پی خانے سے واپس آیا تو گھڑی پرساڑھے پانچ بج

تھے، اب میرے خیال میں آیا کہ چونکہ روزہ پانچ نے کر بچ س منٹ پر افطار ہوتا ہے، چالیس منٹ پر پکھ پکوڑے بنالوں گا۔ خیرا پنے

خیال کے مطابق چالیس منٹ پر باور جی خانے میں گیا پکوڑے بنائے لگ گیا، پانچ نے کر بچاس منٹ پر تمام افطاری کاسامان رکھ کر

میز پر بیٹھ گیا، مگر اَ ذان سنائی نہ دی، ایئر کنڈیش بندکیا، کوئی آوازند آئی، پھر فون پر وقت معموم کیا تو ۵۵،۵۵ ہو چکے تھے، میں نے سمجھا اُذان سنائی نہیں دی، ممکن ہے ، میں گئر واج ہوتی ہے میں کوئی اور عذر ہو، اور روزہ اِفطار کرلیا، پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ یہاں کو یت اُردو مروس سات بے شروع ہوتی ہے، روزانہ اِفطاری کے بعدر یڈیو لگا تا تھا، مگر وہ بھی نہ لگا، اس اثناء میں بی بی می لگ گیا اور بھے

<sup>(</sup>۱) أو أكل .. ناسبًا أو ذرعه القيى فظن أنه أفطر فأكل عمدًا للشبهة ولو علم عدم فطره لزمته الكفارة إلغ. (در مختار مع الشامي ح.٢ ص: ١٠٣١، ٢٠٣١)، لو أكل أو شرب أو جامع باسبًا وظن أن ذلك فطره فأكل متعمدًا لا كفارة عليه وإن علم أن صومه لا تنفسد بالنسبان عند أبي حنيفة رحمه الله لا تلزمه وهو الصحيح. ولو ذرعه القي فظن أنه يفطره فعليه الكفارة كذا في البحر الرائق. (فتاوي عالمكبري ج: ١ ص: ٢٠٠٠ كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد ومما يتصل بذلك مسائل، طبع رشيديه).

ا چا نک خیاں آیا کے روز ہ تو چھر بچ کر پچیاں منٹ پر افطار ہوتا ہے، ہی افسوی اور پٹیمانی کے سوا کیا کرسکتا ہوں، پھرکلی کی ، چند منٹ باتی تھے، دوبارہ روزہ اِ فطار کیا ہمغرب کی نماز پڑھی۔

براہ کرم آپ مجھے اس کوتا ہی کے متعلق بتا ئیں کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے تو صرف قضا واجب ہے یا کفارہ؟ اورا اُر کفارہ واجب ہے تو کیا میں صحت مند ہوتے ہوئے بھی ساٹھ مسکینوں کو بطور کفارہ کھانا کھلاسکتا ہوں؟ مفصل جواب سے نوازیں۔مولانا صاحب! مجھے بچھ بین آربی، میں نے کس طرح ۱:۵۰ کے بی نے ۵:۵۰ کو إفطاری کا وقت مجھ لیا، اور اپنے خیال کے مطابق لیت

جواب: .. آپ کاروز و تو ٹوٹ گیا، گرچونکہ نامطنبی کی بنا ہرروز و تو ڑلیا، اس لئے آپ کے ذیمے صرف قضا واجب ہے، کفار ونہیں۔ (۱)

#### اگرخون حلق میں جلا گیا تو روڑ ہٹوٹ گیا

سوال: . اگر کوئی روزے کی حالت میں ہے اور مسوڑھوں ہے خون آئے اور طلق کے پار ہوجائے تو ایسی حالت میں روزے پرکوئی اثر خراب تونہیں پڑے گا؟ خاص کرنیت کی حالت میں۔

جواب :.. اگریفتین ہو کہ خون حلق میں چلا گیا ،تو روز ہ فی سد ہوجائے گا ،وو بارہ رکھنا ضروری ہوگا۔

#### روزے میں مخصوص جگہ میں دوار کھنے سے روز ہٹوٹ جاتا ہے

سوالی :... چند دوا کیس ایک ہیں جو مقام مخصوص میں رکھی جاتی ہیں بعد طہر کے، جے طب کی اصطلاح میں شیاف کہا جاتا ہ، دریا فت طلب مسئلہ ہے ہے کہ اس کے استعمال ہے روز ہے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا روز ہ ہوجا تا ہے؟ جواب:..روز ہے کی حالت میں میمل ڈرست نہیں، اس سے روز وٹوٹ جاتا ہے۔

#### نہاتے وقت منہ میں یائی چلے جانے سے روز ہ توٹ جاتا ہے

سوال:...کیانہاتے وفت مندمیں پانی چلے جانے کی وجہ ہےروز وٹوٹ جاتا ہے؟ خواہ میلطی جان بوجھ کرندہو۔ جواب:...وضوعشل یا کلی کرتے وقت تلطی ہے پانی صل ہے نیچے چلا جائے تو روز وثوث جاتا ہے، گراس صورت میں

(١) أو تستحر أو أقطر يطن اليوم أي الوقت الذي أكل فيه ليلا والحال أن الفجر طالع والشمس لم تغرب (درمحتار) وفي الشامية أي يجب عليه القضاء دون الكفارة لأن الجناية قاصرة إلخ. (درمختار مع الشامي ح: ٢ ص٠٥٠، ١٠ ما يفسد الصوم وما لا يفسده، وأيضًا عالمگيري ح: ١ ص:٢٠١، كتاب الصوم، طبع رشيديه).

٣) أو حبرح الندم من بين أسسانه و دخل حلقه يعني ولم يصل إلى جوفه أما إذا وصل فإن غلب الدم أو تساويا فسد والا لا (لح. (درمختار مع الشامي ج. ٢ ص:٣٩٣)، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

٣٠) ومن احتقل أو استعط أو أقطر في أدنه دهنا أفطر ولا كفارة عليه هكذا في الهداية. (هبدية ج ١ ص٣٠٠٠).

صرف قضالا زم ہے، کفارہ بیں۔

### اگرروزے میں بھول کر کھا بی لیا توروز ہیں ٹوٹا

سوال:...اگرروزے میں خلطی ہے پانی پی لے یاؤوسری چیزیں کھالے اوراس کوخیال نہیں رہا کہ اس کاروزہ ہے، کیکن بعد میں اس کو یا دآجائے کہ اس کاروزہ ہے تو اس کا کیا کفارہ اوا کرٹا ہوگا؟

جواب:...اگر بھول کر کھائی لے تو اس ہے روزہ نہیں ٹو ٹنا۔ ہاں!اگر کھاتے کھاتے یاد آج ئے تو یاد آنے کے بعد نورا چھوڑ دے بیکن اگرروزہ تو یاد ہو گرمنلطی سے یانی حلق کے بیچے چلا جائے تو روزہ فاسد ہوجا تا ہے۔

# روزے میں فرض عنسل کرتے ہوئے ناف یا کان میں یانی ڈالنا

سوال:...روزے میں فرض عسل کرتے وقت ناف اور کان کے اندر پانی ڈالنے ہے روز ہو نہیں ٹو ٹنا؟ جواب:...ناف میں پانی ڈالنے ہے تو پچھ نہیں ہوتاء اگر پانی کان کے اندر چلا گیا اور دِ ماغ میں پہنچ کی تو روز ہ ٹوٹ جائے گا۔

### روزے میں غرغرہ کرنااور ناک میں اُو پر تک یانی چڑھا ناممنوع ہے

۔ سوال:...روزے کی حالت میں غرغرہ اور ناک میں پانی چڑ جاناممنوع ہے، اب پوچھنا یہ ہے کہ وہ بالکل معاف ہے یا کسی وقت کرنا جا ہے؟

جواب:..روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا اور تاک میں زورہے پانی ڈالناممنوع ہے، اس سے روزے کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ تو ی ہے، اگر عنسل فرض ہوتو کلی کرے، ناک میں پانی بھی ڈالے، مگر روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کرے، نہ ناک میں پانی بھی ڈالے، مگر روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کرے، نہ ناک میں اُوپر تک پانی چڑھائے۔

<sup>(</sup>۱) لو أكل مكرها أومخطنًا عليه القضاء دون الكفارة كذا في فتاوئ قاضي خان . . . . . . . . وإن تمضمض واستنشق فدحل الماء حلقه كذا في فدحل الماء حلقه كذا في فدحل الماء حلقه كذا في السراج الوهّاج. (هندية ج: ١ ص: ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٢) إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يقطر. (عالمكيري ج. ١ ص:٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع).

 <sup>(</sup>٣) وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء جوفه إن كان ذاكرًا لصومه فسد صومه وعليه القصاء إلخ. (عالمگيري ح: ا ص: ٢٠٢١ كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار: أو دخل الماء في أذنه وإن كان بفعله على المختار. وفي الشرح. اختاره في الهداية والتبيين وصححه في الحراطية أنه المختار وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح لأنه وصل إلى الحوف بفعله في الوليوالجية أنه المختار وفصل في الخانية بأنه إن دخل لا يفسد وإن أدخله يفسد في الصحيح للات والحاصل الحوف بفعله في المناء والمناء واختلف الصحيح في الدخاله نوح. (شامي ج ٢ ص ٢٠٤٣).

<sup>(</sup>۵) وكذا تكره المبالغة في المضمضة والإستنشاق إلغ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩ ١ ، الباب الثالث فيما يكره لنصائم ..).

## روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے

موال:...روزه داراً گرسگریٹ یاحقه پی لیاتو کیااس کاروزه نوٹ چائے گا؟

۔ جواب:...روزے کی حالت میں حقہ پینے یاسگریٹ پینے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے، اور اگریڈمل جان بو جھ کر کیا ہوتو قضا و کفار ہ دوٹوں لازم ہوں گے۔

## اگرالیں چیزنگل لی جائے جوغذا یا دوانہ ہوتو صرف قضاوا جب ہوگی

سوال: . زیدروزے سے تھ ،اس نے سکہ نگل لیا ،اب معلوم بیکر نا ہے کہ کیا روز وٹوٹ گیا ؟ کیا صرف قضا واجب ہوگی ؟ جواب: کوئی ایسی چیز نگل لی جس کو بطور غذایا ووا کے نہیں کھایا جاتا تو روز وٹوٹ گیا ،اورصرف قضا واجب ہوگی ، کفار ہ جب نہیں۔

## سحری ختم ہونے سے پہلے کوئی چیز منہ میں رکھ کرسو گیا توروزے کا حکم

سوال:... بین رمضان شریف کے مہینے بین چھالیہ اپنے منہ بین رکھ کربستر پر لیٹ گیا، خیال بیتھا کہ بین اس کواپنے منہ کاں کر روز و رکھوں گا، چ نک آنکھالگ گئی اور نبیند مالب آگئی، جب بحری کا ٹائم نکل چکا تھا، اس وفت بیداری ہوئی، پھر چھالیہ اپنے منہ سے نکاں کر پھینک دی اور کلی کر کے روز و رکھالی، کیا میراروز و ہوگیا؟

جواب:..روز ونیس ہوا،صرف قض کریں۔

#### ہے۔ کے دانے کی مقدار دانتوں میں تھنے ہوئے گوشت کے ریشے نگلنے سے روز ہاٹوٹ گیا سوال:...میں نے ایک دن تحری گوشت کے ساتھ کی ، دانتوں میں پچھریشے بچنے رہ گئے ، مبح نو بجے پچھریشے میں نے دانتوں سے نکال کرنگل لئے ،اب آپ بتا کیں کیامیراروز ہاٹوٹ گیا؟

جواب:...دانتوں میں گوشت کاریشہ یا کوئی چیزرہ گئ تھی، اوروہ خود بخو داندر چلی گئی، تواگر پنے کے دانے کے برابریاات ے زیا۔ ہ ہوتو روزہ جاتار ہا، اوراگر اس ہے کم ہوتو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اوراگر باہرے کوئی چیز منہ میں ڈال کرنگل لی تو خواہ تھوڑی ہویا

رس ويقطر بتناول الدخان المعروف ونحوه كالتمياك والبشرق .. إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلته ج٣٠ ص١٩٥٠، كتاب
الصوم، وفي الشامية ح:٢ ص:٣٩٥، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

 <sup>(</sup>۲) أو ابتلع ما لاً يتعذى به ولاً يتداوى به عادة فسد صومه ولزمه القضاء ولاً كفارة عليه إلخ. (البحر الرائق ح ۲ ص. ۲۰۵)، وكذا في الهندية ج ۲۰ ص. ۲۰۰، الباب الرابع فيما يفسد الصوم وما لاً يفسد، كتاب الصوم).

إدا بقيت لقمة السحور في فيه فطلع الفحر .. . . . وإن أخرجها . . . . . لا كفارة عليه إلح.
 (هندية ح: أ ص:٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع).

 <sup>(</sup>٣) وان أكن ما بين أسنانه لم يفسد إن كان قليلًا وإن كان كثيرًا يفسد والحمصة وما فوقها كثير وما دونها قليل . إلخ مسدية ح: ١ ص: ٢ - ٢، كتاب الصوم، الباب الرابع).

(1) زیادہ اس ہے روز ہٹو ٹ جائے گا۔

## روز ہے کی حالت میں پانی میں بیٹھنایا تاز ہ مسواک کرنا

سوال:...کیاروزے کی حالت میں بار باریازیادہ دیرتک پانی میں بیٹھے رہنے یا بارکلیاں کرنے یا تاز ہمسواک مثلاً: نیم، کیکر، پیلووغیرہ کی کرنے یامنجن کرنے سے روزے کوئقصان کا احتمال تونہیں؟

**4** 

کسی عورت کود کیھنے یا بوسہ دینے سے اِنزال ہوجائے تو روزے کا حکم

سوال:.. بغير جماع كے إنزال ہوجائے تو كياروز وٹوٹ جاتاہے؟

جواب:...اگرصرف دیکھنے سے اِنزال ہوجائے تو روزہ فی سدنہیں ہوگا، کیکن کمس،مصافحہ اورتقبیل (بوسہ بینے) سے اِنزال ہوجائے تو روزہ فاسد ہوجائے گا،اورصرف قضاوا جب ہوگی، کفارہ اَا زمنہیں آئے گا۔

#### روزه دارا گراسمتناء بالبدكر يو كيا كفاره جوگا؟

سوال:...رمضان المبارک کے مہینے میں کفارہ صرف جان ہو جھ کر جماع کرنے ہے ہوگا؟ اورا گرکو کی شخص ہاتھ کے ذریعے روزے کی حالت میں منی ٹکال دے تو صرف قضالا زم ہوگی یا کفارہ بھی؟

جواب:...کفارہ صرف کھانے پینے سے یا جماع سے لازم آتا ہے، ہاتھ کے استعال سے اگرروز ہ خراب کیا ہوتو صرف قضا (2) لازم ہے۔

<sup>(</sup>١) وإن ابتلع من المخارج يفسد إلخه (هندية ج١١ ص.٢٠٣، كتاب الصوم، وكذا في الشامية ج٢ ص:١٥).

<sup>(</sup>٢) ولَا بأس بالسواك الرطب واليابس في العداة والعشى عبدنا ... إلح. (هندية ح. ١ ص. ٩٩١، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>٣) وعن أبي حيفة رحمه الله تعالى أنه يكره للصائم المصمضة والإستنشاق بغير وصوء وكره الإغتسال وصب الماء على
 الرأس ..إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩١، الباب الثالث فيما يكره للصائم، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) وإذا ننظر إلى امرأة بشهوة في وجهها أو فرجها كرر البطر أولا لا يفطر إدا الرل كذا في فتح القدير. (هندية ج١٠ ص:٣٠٠) الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

 <sup>(</sup>a) وإذا قبل امرأته وانزل فسد صومه من غير كفارة كذا في انحيط

والمعانقة كالقبلة كذا في البحر الرائق. (هندية ح ١ ص.٣٠٣، الباب الرابع فيما يفسد وما لَا يفسد، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>١) من جامع عمدًا في أحد السبيلين فعليه القضاء والكفارة .. إدا أكل متعمدًا ما يتعذى به أو يتداوى به يلرمه

الكفارة. إلخ. (هندية ح١١ ص٥٠٠، أيضًا فتاوي شامي ج:٢ ص٣٩٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

 <sup>(4)</sup> المصائم إذا عالج ذكره حتى امنى فعليه القضاء وهو المختار وبه قال عامة المشائح كذا في البحر الرائق. (همدية ج١٠ ص:٢٠٥، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، كتاب الصوم).

# کن چیز ول سےروز ہبیں ٹو ٹا؟

### نجكشن يسےروز هېيں ٿو ثيا

سوال:... گزشته رمضان میں کا نج ہے میرا ہاتھ ذخی ہو گیا تھ، زخم گہرا تھا، لبندا ڈاکٹر نے ٹا نئے لگانے کے لئے مجھے ایک انجکشن بھی نگایا، اور کوئی چیز بھی سنگھائی، پائی چینے کے ڈاکٹر نے اصرار کیا، گر میں نے روز ہے کی وجہ ہے پائی نہیں بیا، وہاں ہے فراغت کے بعد میں ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، جن ہے ذکر کیا کہ مجھے انجکشن دیا گیا اور پھرٹا کے لگائے گئے، تو انہوں نے کہا کہ تمہدراروز ہوٹ شیا ہے، خود بی میرے لئے ڈودھاورڈ بل روٹی لائے اور کہا کہ تھ وَ، اور میں نے کھالیا، تو کیا اب اس روز ہے کے بدلے ایک روز ہے کی قض ہوگی ؟ اور میرائی گھیک ہوایا نہیں؟

جواب:.. انجکشن ہے روز وہبیں ٹوٹنا، کیمن آپ نے چونکد مولوی صاحب کے'' فتو نے' پڑمل کیا ہے،اس لیے آپ کے ذمہ صرف قضا ہے، کفار وہبیں۔

#### روز ہ دارنے زبان سے چیز چکھ کرتھوک دی تو روز ہبیں ٹو ٹا

سوال:...اگرئسی نے روزے کی حامت میں کوئی چیز چکھ لی تواس کے روزے کا کیا تھم ہے؟ چواب:...زبان ہے کسی چیز کا ذا گفتہ چکھ کرتھوک دیا تو روز وہیں ٹوٹا ،گر بےضرورت ایسا کرنا کمروہ ہے۔

#### منہ سے نکلا ہوا خون مگرتھوک ہے کم ،نگل لیا تو روز ہیں ٹو ٹا

سوال:...ایک دفعہ رمضان کے مہینے ہیں میرے منہ ہے خون نکل آیا اور میں اسے نگل گیا ، جھے کسی نے کہا کہ تمہر را روز ہ نہیں رہا ، کیا واقعی میراروز ہنیں رہا؟

جواب:...ا گرخون منہ ہےنگل رہ تھا،اس کوتھوک کے ساتھ نگل لیا تو روز ہاٹوٹ گیا ،البتۃ اگرخون کی مقدارتھوک ہے کم ہو

<sup>(</sup>١) وها يدحل من مسام البدن من الدهن لا يقطر هكذا في شرح اعتمع. (هندية ح ١ ص:٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع).

 <sup>(</sup>٣) وادا اكتحل أو دهس نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدًا فعليه الكفارة إلّا إذا كان جاهلًا فأفتى له بالفطر فلا تلزمه الكفارة هكذا في فتارئ قاضيخان. (هندية ح. ١ ص:٢٠١، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) وكرة دوق شيء ومضعه بلاعدر كدا في الكنز. (فتاوي هندية ح ١ ص ٩٩١، كتاب الصوم، الباب الثالث).

#### روزے میں تھوک نگل سکتے ہیں

سوال: روزے کی حالت میں اکثر اوقات بے حدتھوک آتا ہے، کیاایی حالت میں تھوک نگل سکتے ہیں؟ کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران الی حالت میں بے حدمشکل پیش آتی ہے۔

جواب:..تھوک نگلنے ہے روز وہیں ٹو ٹنا ،گرتھوک جمع کر کے نگلنا مکر و ہ ہے۔

## بلغم پبیٹ میں جلا جائے توروز ہبیں ٹوشآ

سوال: .. کسی شخص کونزلہ ہے اور اس شخص نے روز ہ بھی رکھا ہوا ہے ، اور لا زمی ہے کہنزے بیں بلغم بھی ضرور آ ہے گا ، اگر ا تفاق ہے بلغم اس کے پہیٹ میں چار جائے تو کیا اس صورت میں اس کا روز واثوت جائے گا؟ جواب: بہیں!

## بلاقصد حلق کے اندر مکھی ، وُھواں ،گر دوغبار جِلا گیا تو روز وُہیں ٹو ٹا

سوال:...اگرکسی کے ملت کے اندر کھی چلی جائے تو کیااس کاروز ہ ٹوٹ جائے گا؟

۔۔۔ بیان ہورہ ہوئے ہائے گا؟ چواب:...اگرصق کے اندرکھی جلی گئی یا دُھواں خود بخو و چِلا گیا ، یا گرد وغبار جِلا گیا تو روز ونہیں ٹو نتا ، اورا گرقصدا ایسا کیا تو روز و جا تار ہا۔

#### نا ك اور كان ميں دوا ڈالنے سے روز ہ تو ہ جاتا ہے

سوال: يآنکھ، ناک اورکان میں دوائی ڈالنے ہے روزے پر کیا ، ٹر پڑتا ہے؟ زخم پر دوائی لگانے ہے روز ہانوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ خواہ دوائی خشک ہو یا مرہم کی ظرح ہو۔

جواب: بآنکھ میں دوائی ڈالنے کیا زخم پر مرہم مگانے یا دوائی لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا ہمیکن ناک اور کان

<sup>(</sup>١) الدم إذا حرح من الأسمان و دخل حلقه إن كانت العلبة للنزاق لا يصره وإن كانت العلبة للدم يفسد صومه . إلح (هندية ح: ١ ص: ٣٠٣) كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسده وما لا يفسد).

ويكره للصائم أن يحمع ريقه في فمه ثم يبتلعه كذا في الظهيرية. (هندية ح ص ١٩٩٠، كتاب الصوم).

ولو دخل منحاط أنفيه من رأسه ثم استشمه فأدحل حلقه عمدًا لم يفطره لأنه بمبرلة ريقه كدا في محيط السرخسي. (همدية ج: ١ ص:٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع).

<sup>(</sup>٣) أو دخيل حيليه عبار أو دياب أو دحان ولو ذاكرًا استحسانا لعدم إمكان التحرر عنه، ومقاده أنه لو أدخل حلقه الدحان أفطر أي دخان كان إلخ. (درمحتر مع الشمي ج.٢ ص ٣٩٥، كتاب الصوم، وكدا في الهندية ج. ١ ص ٢٠٣).

<sup>(</sup>٥) ولو أقطر شيئًا من الدواء في عينه لا يقطر صومه عندما وإن وحد طعمه في حلقه الح. (هندية ح ص ٢٠٣).

میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہوجا تا ہے ،اور اً سرزخم پیٹ میں ہو یاسر پر ہواور اس پر دوائی لگانے سے د ماغ یا پیٹ کے اندر دوائی سرایت کرجائے توروزہ ٹوٹ جائے گا۔

## روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے سے قضالا زم ہے

سوال:... بین نے سحری کا وفت ختم ہونے کے تقریباً آ و ھے گھٹے بعد فجر کی نمازے پہلے مسئلہ معلوم نہ ہونے کے سبب کان میں دوائی ڈِلوالی ،اس پر قضالا زم آئے گ یا کفار ہ بھی؟

جواب:..جرف قضالا زم آئے گی ، کفار ہیں۔

#### روزے کی حالت میں آئکھ کھول کر وضو کرنا

سوال:...کیاروزے کی حالت میں آنکھ کھول کروضو کرنا جائز اور ڈرست ہے؟

جواب: جائزے۔

#### آئکھ میں دواڈ النے سے روز ہ کیوں نہیں ٹو شا؟

سوال :... آپ نے کسی سائل کے جواب میں فرمایا تھا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روز ہنیں ٹو ثنا ، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے روز ہنیں ٹو ثنا ، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے روز ہٹوٹ جاتا ہے ، اس سلسلے میں عرض ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے اس کی بواور دوا تک صق میں جاتی ہے ، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے طق اثر انداز نہیں ہوتا ، لہٰدادرخواست ہے کہ اس مسئلے پرنظر ثانی فرما کرجواب سے مرفر از فرمادیں۔

جواب: نظر ثانی کے بعد بھی وی مسئد ہے، فقہ کی کتابوں میں یہی تکھا ہے، آنکھ میں ڈالی گئی دوابراہِ راست حلق یا د ماغ میں نہیں پہنچتی ،اس لئے اس سے روز ہبیں ٹو ٹنا، اور کان میں دوا ڈالئے ہے روز ہٹوٹ جاتا ہے۔

#### روزے میں بھول کر کھانے بینے سے روز ہبیں ٹو ٹما

سوال:...اگر کوئی روزے میں شعطی ہے پانی پی لے یا ذوسری چیزیں کھالے اوراس کوخیال نہیں رہا کہ اس کا روزہ ہے، کیکن بعد میں اس کو یا د آجائے کہ اس کا روزہ ہے، تو بتا ہے کہ اس کا کیا کفارہ اوا کرتا ہوگا؟

 <sup>(</sup>١) ومن احتقى أو استعط أو أقطر في أذبه دهما أفطر ولا كفارة عليه كذا في الهداية. (همدية ج ١٠ ص ٣٠٠٣).

 <sup>(</sup>٢) وفي دواء الجائفة والآمّة أكثر المشائخ على أن العبرة للوصول إلى الجوف والدماغ . إلح. (هندية ج. ١ ص ٣٠٣،
 كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

 <sup>(</sup>٣) أو أقطر في أذنه أفطر و لا كفارة عديه هكذا في الهداية. (عالمگيري ج٠١ ص ٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما
 يفسد وما لا يفسد، طبع مكتبه رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>۵) ایضاً حاشیهٔ نمبرا ملاحظه بو۔

جواب:...اگر بھول کر کھا پی لے تو اس ہے روز ونہیں ٹو ٹٹا ، ہاں!اگر کھاتے گھاتے یاد '' جب نے تو یاد آنے کے بعد فور اُنجھوڑ (۱) دے۔لیکن اگرروز وتو یا دہو، مگر غلطی ہے یانی صل کے بیچے چلہ جب نے تو روز و ف سد ہوجا تا ہے۔

## روزہ دار بھول کرہم بستری کرلے توروزے کا کیا تھم ہے؟

سوال: ایک مولانا صاحب کا ایک مضمون'' فضائل و مسائل رمضان المبارک' ش نع ہوا ہے، جس میں ورباتوں کے علاوہ جہاں مولانا نے ان چیزوں کے بارے میں لکھ ہے جس سے روزہ فی سد ہوتا ہے اور نہ کمروہ ، وہاں فر مایا ہے کہ بھول کرہم بستری کر لینے سے روزہ فاسد ہوتا ہے ، نہ ممروہ ۔ میری ؤاتی رائے میں ہم بستری ایک آدمی کی بھول نہیں ، اس میں دوافراد کی شرکت ہوتی ہے ، اور جہال بھی ایک سے زاکد افراد کی شرکت ہواور اس قتم کا عمل روزے کی حالت میں کیا جائے تو اس کو گن ہ ضرور کہا جا سکتا ہے ، بھول نہیں ۔ اس بارے میں آپ کی رائے اسلامی تو اندین کی زوسے وگول کو مطمئن کر سکے گی بشکرید۔

جواب:... بھول کے معنی میہ ہیں کہ میہ یاد ندرے کہ میراروزہ ہے، بھول کرہم بستری اس صورت میں ہوسکتی ہے کہ دونوں کو یاد ندر ہے، ورندایک دُوسرے کو یاد دِ راسکتا ہے، اور یاد آنے کے بعد '' بھول کر کرنے'' کے کوئی معنی نہیں ، اس لئے مسئلہ تو مولا نا کا سیجے ہے۔ مگر بیصورت شاذ و نا در بی پیش آسکتی ہے، اس لئے آپ کواس سے تعجب ہور ہا ہے۔

## بإز واوررگ والے انجکشن کا حکم

سوال:...جوانجکشن ڈاکٹر حضرات ہازومیں لگاتے ہیں، کیا اس سے روز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اور بیر کہ ہازووال انجکشن اوررگ والا انجکشن ان دوٹوں کا ایک ہی تھم ہے میاا لگ الگ؟

جواب: ...کسی بھی انجکشن نگانے ہے روز وہبیں تو ٹما اور رگ اور پر زود وتوں میں انجکشن نگانے کا ایک ہی تھم ہے۔

## روزے کے دوران انجکشن لگوا نا اور سانس سے دواجڑ ھانا

سوال: بین مانس کے علاج کے لئے ایک دوااستعال کر رہی ہوں ، جو کہ پاؤڈ رکی شکل میں ہوتی ہے ، اوراہے دن میں چارمرتبہ ساتھ پھپھڑ ول میں داخل ہوجاتی ہے ، لیکن پچھ مقدار حال میں چیک ہوتی ہوئی ہوجاتی ہے ، لیکن پچھ مقدار صق میں چیک جاتی ہوجاتی ہو اور طاہر ہے کہ بعد میں بیٹ میں جاتی ہے ، براو کرم آپ یہ بتائے کہ روزے کی حالت میں اس دوا کا استعمال جائز ہے یانہیں ؟

<sup>(</sup>١) إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع باسيًا لم يقطر ..... كذا في الهداية. (هدية ح ١ ص٣٠٠).

 <sup>(</sup>۲) وكذا إذا اغتسل فدخل الماء حلقه (فسد صومه) كذا في السراح الوهاج. (هندية ح. ١ ص. ٢٠٢، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، وكذا في الدر مع الرد ح٢٠ ص ٣٩٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشيه تمبرا ملاحظه بو

<sup>(</sup>٣) وما يدخل من مسام البدن من الدهل لا يقطر هكذا في شرح المجمع. (هندية ح ص ٢٠٣).

مزید بیر کہ روزے کی حالت میں اگر سنس کا حملہ ہوتو اس کے لئے انجکشن لیا جاسکتا ہے یانہیں؟ (اس انجکشن سے روز ہ برقرار رہے گایا ٹوٹ جائے گا؟)

جواب: بیدوا آپ بحری بند ہونے سے پہلے استعمال کرسکتی ہیں ، دوائی کھا کرخوب اچھی طرح مندص ف کرلہا ہوئے ، پھر بھی پی پی پی سے سے باستعمال کرسکتی ہیں ، دوائی کھا کہ بوتو اسے حلق ہیں ندلے ہے ہے۔ روز ہ کی حالت میں استعمال سے نہیں استعمال سے نہیں ہوتو است معدہ یا د ماغ میں ند پہنچے تو اس سے روز ہ نا سر ہوجائے گا۔ انجکشن کی دوااگر براور است معدہ یا د ماغ میں ند پہنچے تو اس سے روز ہ نہیں تو نہیں نوٹنا ، اس لئے سائس کی تکلیف میں آپ انجکشن لے سکتی ہیں۔ (۳)

روزه دارکوگلوکوز چڙھانا يا انجکشن لگوانا

سوال:...گلوکوز جو ایک بڑے تھیے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کوڈ اکٹر صاحبان انسان کی رگ میں لگاتے ہیں، کیا اس کے لگانے سے روز وٹوٹ جو تا ہے؟ خواولگوانے والا مریفن ہویاجسم کی طاقت کے سے لگوائے؟

جواب:..گلوکوزمگوائے ہے روز ہنیں ٹو ٹنا ، بشرطیکہ بیگلوکوزکسی عذر کی وجہ سے لگایا جائے ، بلاعذرگلوکوز چڑھاٹا مکروہ ہے۔ سوال:...رگ میں دُوسر ہے تھم کے انجکشن لگائے جاتے ہیں ، کیااس سے روز وٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ؟ خواہ طافت کے لئے لگوائے یا مرض کے لئے۔

جواب:...عذر کی وجہ ہے رگ ہیں بھی انجکشن مگانے ہے روز ونہیں ٹوفتا ،صرف طافت کا انجکشن لگوانے ہے روز ومکروہ ہوجہ تاہے ،گلوکوز کے انجکشن کا بھی یہی تھم ہے۔

#### خود سے نے آنے سے روز ہبیں ٹوشا

سوال: اگراشی ، و بات قروز و فوت جاتا ہے، اور ڈکارے ساتھ پانی یا اُلٹی حتی تک آئے اور پھروا پس جانے پرروز ہ نوٹ جاتا ہے؟ جھے کولی تو کہتا ہے کدروز ہ ہو گیا اور وئی روز ہ پھر رکھنے کامشور ہ دیتا ہے۔

جواب: .. ق اگرخود ہے آئے تو روز وہیں ثوثا، البتد اگر قے قصد الون لے تو روز و ثوث جاتا ہے، اور برقصد لوث

را) وقوله نطعم أدوية) اى لو داق دواء فوحد طعمه في حلقه ريلعي وعيره في القهستاني طعم الأدوية وريح العطر إدا وحد في حلقه لم يقطر كذا في اعبط. رشامي ج ٢ ص ٣٩ ١٠، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

ر") ولو ابتاع حصاة أو نواة أو حجرا او مدرا أو قطا أو حشيشا أو كاعدة فعليه القصاء ولا كفارة عليه كدا في الحلاصة. (هندية ح1 ص ٢٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٣) وما يدحل من مساء البدن من الدهل لا يقطر. (عالمگيري ح: ١ ص: ٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الوابع).

رس بنار

١٤, ١٤,

جائے تو بھی روز ہبیں ٹو ثبا<sub>۔</sub>

#### تماز اورروزے میں قے کا آنا

سوال:...نماز یاروزے کے دوران ڈکارآئے ہے جس کی وجہ سے غذا کا بجھ حصہ حلق ہے اُوپر آکرلوٹ ہائے یا قصدا لوٹا دیاجائے ،اس سے نمازیاروزے پراُٹریڑے گا؟

جواب: ... نماز کا تھم ہے کہ اگرخودلوٹ ہے کو نماز فاسدنہیں ہوگی، اور اگر قصد اُ بونا اِبو بوسٹ کے قول کے مطابق فاسد ہوجائے گی۔ عالمیں کی میں قاضی خان کے حوالے سے امام محر کے قول کو مطابق فاسد ہوجائے گی۔ عالمیں کی میں قاضی خان کے حوالے سے امام محر کے قول کو اور امام محر کے قول کو اور اور بھی صورت آپ کے سوال میں ذکر کی گئی ہے )، اور اُحر محتاط ) لکھا ہے۔ یہ میکم اس صورت میں ہے جبکہ قے مذبح کر مذبو (،ور بھی صورت آپ کے سوال میں ذکر کی گئی ہے )، اور اگر مذبح رکے قی آئی اور نکل گئی تو وضوٹو ہ ج نے کا ، دوبارہ وضوٹر کے نماز پڑے ۔ اور روز ۔ کا تھم ہے کہ اگر قے جاتھ سے اور اگر مذبح ربویا شہو، دوئوں صورتوں میں روز ہوف فوٹ ہے گئا ،اور اِمام ابو بوسف کے نزد کیک خواہ مذبح کر ہوتو روز ہ فی سد ہوجائے گا ،اور اِمام ابو بوسف کے نزد کیک تصورت میں اگر قے مذبح کر ہوتو روز ہ فی سد ہوجائے گا ،ور نہیں ۔ '' بخ' میں اس کو'' اُسے'' زیادہ صحح کا کہا ہے۔ ('')

#### خون دینے سے روز ہبیں ٹو شا

سوال: اً سرک نے روز ہے کی حالت میں جان وجھ کرخون دیا تواس کا روز ہی جے رہے گایانہیں؟ اً سُنیس تواس پر قضالہ زم ہوگی با کفارہ؟

#### جواب:...خون دینے ہے روز وہیں ٹو نتا۔

(۱) إذا قاء أو استقاء ملء الهم أو دونه عاد سهسه او اعاد و حرج فلا فضر على الأصح إلّا في لإعادة والاستقاء بشرط من الفه هكذا في الهر الفائق. (هندية ح ١ ص ٢٠٣، ٢٠٣ ، كتاب الصوه، وأبضًا في الدر مع الرد ح:٢ ص ٢١٣) (٢) وان قاء ملء الفه وابتلعه وهو يقدر على أن يمحه تفسد صلاته وان له يكن من الفه لا تفسد صلاته في قول أني يوسف رحمه الله تعالى والأحوط قوله كذا في فتاوى قاصيخان. (عالمگيري ح ١ ص ٢٠٣) من ١٠٥٠، كتاب الصلاة، الباب السابع فيما يفسد الصلاة).

(٣) وينقصه قلى ملا فاه بأن يضبط بتكلف من مرة لحر والدر المختار مع الردح ص ١٣٥ ، تواقض الوصوء).
(٣) وقوله وإن أعاده أو استقاء أو انتلع حصاة أو حديد فصى فقط الى أعاد القلى فسد صومه ولرمه القضاء ولا كفارة عليه وأطلق في الإعادة فشمل ما إذا لم يملأ المه وهو قرل محمد لوحود الصبع وقال ابويوسف لا يفسد لعدم الحروح شرعا وهو المحتار فلا بد من التقييد بملء الفه وإن صومه لا يفسد على الأصحر (البحر الرائق ح ٢ ص ٢٩٥).
(٥) وقوله وكذا لا تكره حجامة الى الحجامة لتى لا تصعفه عن نصوه الحر (شمى ح ٢ ص ١٩١٥، كتاب الصوم، اباب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، والهندية ح. الص ١٩١٩، كتاب الصوم، الناب الدلث).

#### خون نکلنے ہےروز ہیں ٹو شا

سوال: کیاخون نکلنے ہے روزہ ٹوٹ جا تا ہے؟ میراروزہ تق ،تقریباً دو بجے میراہاتھ کٹ جانے ہے کافی خون نکل گیا ، کیا میراروزہ ہوگیا ہے؟

جواب: .. خون نکلنے ہے روز وہبیں ٹو ثما۔

#### روزے میں دانت سے خون نکلنے کا حکم

سوال:...دانت ہے کسی وجہ ہے خون نکل پڑے تو کیاروز واور وضوٹوٹ جائے گا؟

جواب:...وضوتو خون نگلنے ہے ٹوٹ جائے گا، اور روز ہے میں یتفصیل ہے کہا گرخون طلق سے بینچ چلا جائے تو روز ہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔

#### دانتوں ہے اگرخون آتا ہوتو کیا پھر بھی روز ہ رکھے؟

سوال: اگردانتول ہے خون '' تاہو،اس کا علاج بھی اپنی طافت کے مطابق کیا ہو،اور پھربھی دانتوں کا خون بندنبیس ہوا، تو کیااس حاست میں روز ہ رکھا جائے یانہیں ؟ خون کی مقدارتھوک میں برابر ہوتی ہے۔

جواب:... خون اگراندر نه جائے توروزہ سیجے ہے۔

#### دانت نكالنے سے روز وہيں ٹو ٹما

موال: اگرروزے کی نیت بھول ہوئے تو کیاروز ہنیں ہوگا؟ دانت میں آکلیف کے باعث دانت نکالناپڑا،تو کیا بیروز ہ پھررکھنا پڑے گایا ہوگیا؟

جواب: نیت دِں کے اراد ہے کو کہتے ہیں، جب روز ہر کھنے کا اراد ہ کرلیا تو نیت ہوگئی، زبان سے نیت کے اف نو کہنا کو کی ضروری نہیں۔ دانت نکالنے سے روز ہنیں ٹو نتا ، شرطیکہ خون حلق میں نہ گیا ہو۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کاهاشیه نبیر ۵ مدحظهٔ قره تیم -

<sup>(</sup>٢) ومنها رأى من نواقص الوصوء) ما يحرح من غير السبيلين ويسيل إلى ما يظهر من الدم إلخ. (هندية ح ١ ص ١٠).

الدم إذا خرح من الأسنان و دخل حلقه إن كانت الغنة للبزاق لا يضره وإن كانت الغلبة للدم يفسد صومه إلخ.
 (هندية ح: ١ ص:٣٠٣، كتاب الصوم، الباب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

<sup>(</sup>٣) الصاً-

 <sup>(</sup>۵) البية قصده عارما بقلبه صوم عد . وليس النطق باللسان شرطًا. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي
 ص ۳۵۳)، والية معرفته بقلبه أن يصوم كدا في الحلاصة ومحيط السرخسي. (هندية ح١١ ص ١٩٥٠) كتاب الصوم).

<sup>(</sup>۱) الدم إذا حرح من الأسسان و دحل حلقه إن كانت الغلبة للبراق لا يصره وإن كانت العلبة للدم يفسد صومه إلح. وعالم كرى ح ا ص ۲۰۳، كتاب الصوم، الناب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد، طبع رشيديه).

#### سرمه لگانے اور آئینہ دیکھنے ہے روز ہمروہ بیں ہوتا

سوال: ،رمضان المبارك كے مہينے میں سرمداگانے اور شیشہ د کھنے ہے روز ہ مکروہ ہوسكتا ہے؟

#### روز ہے کی حالت میں ناخن تر اشنا

سوال: .بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ روز ہے کی حالت میں ناخن تر اشنا جا ئزنہیں ہے، کیونکہ ناخنوں کا بھی روز ہ ہوتا ہے، میری ایک مہیلی ہے، وہ روز ہے کی حالت میں ناخن بالکل نہیں تر اثتی۔

جواب:...بیمسئله شرعی نبیس،ان کا خودساخته ہے،روزے میں ناخن تر اشنے میں کوئی کر ہت نبیس۔

## سریابورے جسم پرتیل لگانے سے روز ہبیں ٹوشا

سوال:..بسریابورےجسم پرتیل نگانے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ جواب :.. سر پریابدن کے کسی اور جھے پر ٹیل لگائے ہے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔

#### سوتے میں عسل کی ضرورت پیش آنے سے روز ہبیں ٹوٹنا

سوال:...روزے کی حالت میں آنکھول میں سرمہ ڈالنے، سرمیں تیل گانے اور سوتے میں عنسل کی ضرورت پیش آ جائے ےروز وٹوٹ جاتاہے یا کنہیں؟

(r) جواب :...ان چیز ول ہے روز وہیں ٹو نتا۔

### روز ہ داردن میں عسل کی ضرورت کس طرح بوری کرے؟

سوال:...اگرکسی کو دن کے دفت عنسل واجب ہوج ئے تواس کاروز وٹوٹ جاتا ہے یا کنہیں؟ اگرنہیں ٹو ٹنا توعنسل کیسے کیاجائے؟

جواب:...اگرروزے کی حالت میں احتلام ہوجائے تو اس ہے روز ہنیں ٹوٹنی، روز ہ دار کوٹسل کرتے وقت اس بات کا اہتمام کرنا چاہئے کہ پانی نہ تو حلق ہے بنچے اُ ترے ،اور نہ د ماغ میں پہنچے ،اس سئے اس کوکلی کرتے وقت غرغرہ نہیں کرنا جا ہے ،اور ناک

ولا يكره كحل إلخ. (هندية ح ١ ص ١٩٩٠ كتاب الصوم، الباب الثالث فيما يكره للصائم وما لا يكره).

<sup>(</sup>٢) وما يدخل من مسام البدن من الدهل ألا يفطر هكذا في شرح المجمع. (هندية ح: ١ ص ٢٠٣، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) الغيبة لا تفسد صومه وكذا الإحتلام . إلح. (قاصي حان على هامش الهندية ح١ ص٢٠١). ييزو يَصِحَ عاشيتُبر٢٠١.

<sup>(</sup>٣) وإن تنام فياحتبلهم أو منظر إلى امرأة . . . . . . فانزل . . . . . . . ثم يقطر لعم المنافي صورة ومعنى (اللباب في شرح الكتاب، ما لا يفطر به الصائم ح. ١ ص ٥٥ ١، طبع قديمي كتب خانه). (قوله فإن نام فاحتلم) لم يفطر لقوله عليه السلام ثلاث لا يفطرن الصائم القيّ والحجامة والإحتلام. (الحوهرة البيرة، كتاب الصوم ح: ص ١٤٠، طبع حقابيه ملتان).

میں پانی بھی زور سے نبیس چڑھا ناچاہئے۔

#### روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ استعال کرنا

سوال: .. بوتھ پییٹ ہے دانت صاف کرنے ہے کیاروز وٹوٹ جاتا ہے؟

جواب: بُوتھ پہیٹ کااستعال روز ہے کی حالت میں مکروہ ہے، تاہم اگرحلق میں نہ جائے توروز وہیں ٹو ثا۔ (۲)

## بيچكو پياركرنے سے روز ہيں ٹو شا

سوال:...ایک بات میں بہ جانتا جا ہوں گی کہ روزے کی حالت میں کسی بچے کی پپی (بوسہ) لینے سے کیا روز ہ وْ ٹ ہے؟

جواب:...اس ہے روز ہبیں ٹوٹنا۔

## روزے میں کھارے یانی سے وضو

سوال:...کیاروزے کی حالت میں سمندرکے پانی سے دضوکر سکتے ہیں؟ جواب:...کر سکتے ہیں،کوئی حرج نہیں۔

## روزے میں کڑوے پانی کا اِستعال

سوال:... میں ایک مسجد کا امام ہوں ، اور پکی آبادی کورنگی کے علاقے میں واقع ہے، وہال کڑوا (کھارا) بانی وضو میں استعال ہوتا ہے، میٹے پانی کا بندوبست نہیں ہے، تولوگ ہو چھتے ہیں کہ کیااس کھارے پانی کے منہ میں ڈالنے ہے روز و مکروہ تو نہیں ہوتا ہے؟ اس لئے مجبوری ہے کوئی صورت نہیں ، آپ سے عرض یہ ہے کہ اس مسئلے کے جواب کو جمعہ کے دن اخبار میں دے دیں ، تا کہ سب لوگوں کواس مسئلے کا بتا جل جا ہے ، کیونکہ کئی اور نی آبادیاں بھی ملوث ہیں۔

جواب: ... کھارے یا ٹی کے ساتھ کلی کرنے سے روز ہ مکروہ ہیں ہوتا۔

## روزے میں وضوکرتے وقت احتیاط کریں، وہم نہ کریں

سوال: بیس بہت شکی وہمی تشمری ٹرکی ہوں ، ہروفت ایک اذبت اور ذہنی کرب کا شکار رہتی ہوں ، نماز پڑھتی ہوں و دھڑ کا انکار بتا ہے کے وضو تھیک ہے کیا تھا یانبیں؟ کیجھنطی تو نہیں ہوگئ ، تو تقریباً آ دھا ، آ دھا گھنٹہ وضوکرتی رہتی ہوں ، اور ایک ایک نم زون کئ

وكدا (تكره) المنافعة في المضمضة والإستشاق إلخ. (هندية ح. 1 ص ١٩٩٠ مكتاب الصوم، الباب الثالث. (٢) او داق شيئا بهمه وإن كره لم يفطر الح. (درمحتار مع الشامي ح ٢ ص: ٥٠٥، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده). ٣ ولا مأس ماليقلة إلى من الحماع أو الإبرال. ولا مأس ماليقلة إذا أمن على نفسه أي من الحماع أو الإبرال. (الحوهرة الميرة ج: 1 ص: ٥٠١ مكتاب الصوم، طبع حقانيه ملتان).

دفعہ پڑھتی تھی، اب بھی بحدہ سہوبہت ہی کرتی ہوں کہ مبادا کوئی غلطی ہوگئی ہوتو ابتد معاف کردے۔ رمضان المبارک میں نماز کے سئے وضو کرتی ہوں تو کئی کرنے کے بعد دیر تک تھوکتے تھوک تھوک کر وضو کرتی ہوں تو کئی کرنے کے بعد دیر تک تھوکتے کو کردیں کہ دوران وضو کرتی ہوں نے مگئی ہے، ہراو کرم آپ اس مسئلے کو حل کردیں کہ دوران وضو کی طرح سے کیا جائے؟ ناک میں پانی ڈالے ڈرلگ ہے کہ حلق تک نہ بہتی جائے ، اورا گرذرا بھی شک ہوجائے کہ پانی غلطی سے بھی نیچے تک بہتی گیا ہے تو کیاروز وجا تارہا، ای ڈرکی وجہ سے میں فجر کے لئے وضو بھری ختم ہوئے سے پہلے کرتی ہوں۔

جواب: کل کرکے بیائی گرادینا کائی ہے، بار بارتھو کن نضوں حرکت ہے، اس طرح ناک کے زم جھے میں پانی پہنچائے سے پانی و ماغ تک نہیں پہنچنا ،اس سلسلے میں بھی وہم کرنا فضول ہے۔ آپ کے وہم کا علاق یہ ہے کہ اپنے وہم پڑمل نہ کریں خواہ طبیعت میں کتنا ہی تقاضا ہو،اس طرح رفتہ رفتہ وہم کی بیماری جاتی رہے گی۔

## زہریلی چیز کے ڈس لینے سے روز ہیں ٹوٹنا

سوال:...اگر کسی مخفس کوکوئی زہریلی چیز ڈس لے تو کیا اس کاروز ہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یا نکروہ ہوجاتا ہے؟ چواپ:...ند ٹوٹنا ہے، ند مکروہ ہوتا ہے۔

## مرگی کے دورے سے روزہ بیں ٹو شا

سوال:...اگرمرگی کا مریض روزے ہے ہواوراہے دورہ پڑجائے تو کیا روزہ وٹ جاتا ہے؟ مرگی کا دورہ چندمنٹ رہتا ہےاورمریض پربے ہوشی طاری رہتی ہے۔ جواب:...اس سے روزہ نہیں ٹو ٹنا۔

روز ہ دارملازم اگر اینے افسر کو یانی بلائے تواس کے روزے کا حکم

سوال:... میں ایک پرائیویٹ فرم میں چیڑای ہوں ، ہمارے فیجرصاحب روز نہیں رکھتے ، اور رمضان شریف میں مجھ سے پانی اور چائے منگواتے ہیں ، جبکہ میراروزہ ہوتا ہے۔ مولا ناصاحب! میں بہت پریش نہوں ، ضداوند کریم سے بہت ڈرتا ہوں ، ہر وقت یہی دل میں پریشانی رہتی ہے ، کیونکہ اب رمضان شریف آرہا ہے ، اس لئے میں نے آپ سے پہلے گزارش کروی ہے ، کیا میرا روز وثوث جاتا ہے کہ نہیں؟ میں گنا ہمگار ہوں یا کہ فیجر صاحب گنا ہمگار ہیں؟ کیونکہ نو کری کا معاملہ ہے یا کہ نوکری چھوڑ دوں؟ کیونکہ مجموری ہے ، بہت ہی پریشان ہوں۔ براو کرم میمیرامسئلہ کل کریں کہ جھے کی کرنا چاہئے؟ میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا۔ خداوند کریم ہے بہت ڈرتا ہوں کہ قیامت والے دن میراکیا حشر ہوگا؟ قیامت والے دن مجھے ہے چھ ہوگی یا کہ نہیں؟

<sup>(</sup>١) وما يدخل من مسام البدن من الدهن لا يقطر هكذا في شرح اعمع. (هندية ح ١ ص٢٠٣٠، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٢) قبال في البدر وأما البلوغ والإفاقة فليسا من شرط الصحة لصحة صوم الصبي ومن حن أو أغمى عديه بعد النية إلخ الدرمحتار مع الشامي ج ٢ ص ١٦٣، كتاب الصوم، وأيضًا في الهندية ح ١ ص ١٩٢، كتاب الصوم).

جواب:...آپ کا روز ہ تو نہیں ٹوٹے گا ،گر گناہ میں فی الجملہ شرکت آپ کی بھی ہوگ۔ آپ کے بنیجر صاحب اگر مسمان میں توان کوا تنانحاظ کرنا چاہئے کہ روز ہ دار ہے پانی نہ منگوا کمیں۔ بہر حال اگر وہ اپنے طرزِ عمل کونبیں چھوڑتے تو بہتر ہے کہ آپ وہاں کی نوکری چھوڑ دیں ، بشر طیکہ آپ کو کوئی ڈربید مع ش ل سکے ، ورنہ نوکری کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی منگیں کہ پیٹ کی خاطر مجھے اس گناہ میں شریک ہونا پڑر ہاہے۔

## رمضان میں روز ہندر کھنے والے افسر کے لئے پانی وغیرہ لانا

سوال: ... آج کل دفتروں میں عام طور پر دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر اُفسر روز نے نہیں رکھتے ، جبکہ چھوٹا عملہ خاص طور پر چپڑای سارے مہینے کے روز ے دورانِ ڈیوٹی بغیر روز ہے دارا فسر تھنٹی بجا کر چپڑای سے پائی منگاتے ہیں ، جبکہ اس کا روزہ ہوتا ہے ، حالا نکہ اُن کا روزہ ہوتا ہے کہ اس چپڑای کا روزہ ہے ، اور پائی کا کولر یا گھڑا ان کے کمرے میں بھی رکھا ہوتا ہے۔
سگریٹ وغیرہ بھی بازار سے منگاتے ہیں ، اگر کا م کرنے سے انکار کیا جائے تو بیافسرو حمکیاں ویتے ہیں ، ایسے میں بتا کمیں کہ چپڑای کو کیا کرنا چاہے ؟ اوراس افسر کے لئے اللہ کا کیا تھم ہے؟

جواب:..ایسے افسران اس لائق بیں کہ ان کوعبرت ناک سزا دی جائے ( قبر میں تو ان کو ملے گی ہی)۔اور چپڑای ہے جارامعندور ہے،اگر زبان سے انکارکرنے پر قاور نہیں تو اس فعل کو دِل ہے بُراجائے۔

## روزے والی عورت دِن کوکسی کوکھا نابیکا کردے سکتی ہے؟

(الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ١٣).

سوال:...اگرعورت روزے ہے ہواور گھر کے ؤوسرے افراد مثلاً: شوہر، جیٹھاور نند وغیرہ روزہ نہ رکھتے ہوں ، تو کیا روزے کی حالت میں عورت گھرکےان ؤوسرے افراد لیعنی جیٹھ وغیرہ کا کھانا پکا کردے سکتی ہے جبکہ گھر میں ایک کھانے پکا کردینے والی ایک کنوار کی نندہے؟

جواب:...مسلمانوں کے گھر میں سوائے بیاروں اور معقدوروں اور بچوں کے دِن کے دفت کھانا پکا کر کے دینا سی جہیں، لیکن اگر گھر کے لوگ بے دِین ہیں اور ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے حیانہ ہو، تو عورت بے چاری مجبور ہے۔

#### روزے، نمازیں قضا کرنے والے کے کیا آئندہ کے روزے قضا ہوں گے؟

سوال:...ایک شخص جس کے دس سال کے نماز روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اب وہ توبہ کر کے نماز اور روزے باق عدگ سے اداکر رہاہے، اور قضا نماز اور روزے بھی اداکر رہاہے، اس کے علاوہ تنجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، آیااس کی نمازیں قبول ہوں گ کہ

 <sup>(</sup>۱) وتفاوَنُوا على البُوِّ وَالتَّفُوى وَلا تعاوَنُوا على الاثم والعُذُوانِ. (المائدة: ۲). وأيضًا في الدر المختار ح. ۲ ص ۲۳۰.
 (۲) عن أبى سعيد الحدرى رصى الله عه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقله و دلك أضعف الإيمان. (مشكوة ص ٣٣٧)، ولو أكل عمدًا شهرة بلا عدر ويقتل.

نہیں؟ اورتفل روز ہے جو رَجب ،شعبان کے روز ہے رکھتے ہیں ، وہ قبول ہوں گے کہبیں؟ سنا ہے کہ جن کے فرض نماز اور روز ہے قضا ہوتے ہیںان کی نفل عبادت قبول نہیں ہوتی ، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟

جواب: ...گزشته نمازوں اور روزوں کو قضا کرے، آئندہ کے قبول ہوں گے۔

کیارمضان میں کئے گئے خرج کا حساب نہیں ہوتا؟

سوال:...میں نے کسی سے یہ کہتے سنا ہے کہ رمضان میں کئے گئے خرج کا کوئی حساب نہیں ہوگا ،اس لئے بھی بہت ہے لوگ ال ماہ میں زیادہ نئی چیزوں کا اِستعمال شروع کرتے ہیں تا کہ حساب سے نے سکیس ، کیا یہ بات بھی وُرست ہے؟ جواب:..من نے پنہیں سن...!

### قضاروز ول كابيان

#### بلوغت کے بعدا گرروز ہے جھوٹ جائیں تو کیا کیا جائے؟

سوال: ... بجین میں مجھے والدین روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے کہتم پر روزے ابھی فرض نہیں ہیں ، میں یہ محسوں کر رہا ہوں کہ میں بالغ تھا ، اور میرے خیاں کے مطابق میں نے جار پانچ سال کے بعدروزے رکھنے شروع کئے۔

جواب:... ہونے ہوئے کے بعدے جتنے روزے آپ نے نہیں رکھے ،ان کی قضالازم ہے۔ اگر بالغ ہوئے کا سال ٹھیک سے یا دنہ ہوتو اپٹی عمرے تیر ہویں سال سے اپنے آپ کو بالغ سجھتے ہوئے تیر ہویں سال سے روزے قضا کریں۔

#### کئی سالوں کے قضاروز ہے کس طرح رکھیں؟

سوال:...اگری سال کے روزوں کی قضا کرنا جا ہے تو کس طرح کرے؟

چوا ب: اگریاد ند ہو کہ سی رمض ن کے کتنے روزے قضا ہوئے ہیں قواس طرح نیت کرے کہ سب سے پہلے رمضان کا (۳) پہلاروز ہ جومیرے ذمہے اس کی قضا کرتا ہوں۔

## قضاروزے ذمہ ہوں تو کیانفل روزے رکھ سکتاہے؟

سوال: میں نے ساہے کہ فرض روز وں کی قضاجب تک پوری نہ کریں جب تک نفل روزے رکھنے ہیں جا جمیس ، کیا یہ بات وُرست ہے؟ مہر ہاتی فرما کراس کا جواب و بیجئے۔

 <sup>(</sup>۱) وقضوا لزومًا ما قدروا بلا فدية وبالا و لاء لأنه على التراحي. (درمحتار مع الشامي ج ۲ ص ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) وأدسى مدته له اثنا عشرة سة ولها تسع سين هو المختار كما في أحكام الصغار. (الدر المحتار ح ٢ ص ١٥٠). ثم يحسب سن الميت فيطرح منه اث عشر سنة لمدة بلوغه إن كان الميت ذكر، أو تسع سين إن كانت أنثى، لأن أقل مدّة بنوغ الرحل اثنا عشر سنة ومدة بلوغ المرأة تسع سنين. (منحة الحالق على البحر الرائق ح ٢٠ ص ٩٨).

<sup>(</sup>۳) إذا وجب عليه قضاء يوميل من رمصان واحديبه في أن ينوى أوّل يوم وحب عليه قصاؤه من هذا الرمصان وإن لمه يعين الأول ينحور وكذا لو كان عليه قصاء يوميل من رمصائيل هو المحتار ولو نوى القصاء لا غير يحور وإن لم يعيل كذا في النحلاصة. (عالمكيري ح ١ ص ١٩١). نعمًا وإذا كثرت القوائث يحتاج لتعييل كل صلاة يقصيها لتزاحم الفروص والأوقات . . . . فإذا أراد تسهيل الأمر علمه نوى اوّل ظهر وكذا الصوم الذي عليه من رمصائيل إذا أراد

قصاءه يفعل مثل هذا \_ إلح. (مواقي الفلاح على هامش الطحطاوي، بال قصاء الفوالت ص ٢٣٢).

جواب:.. دُرست ہے، کیونکہ اس کے حق میں فرض کی قضا زیادہ ضروری اور اہم ہے، تاہم اگر فرض قضا کو چھوڑ کرنفل روزے کی نیت سے روزہ رکھا تو نفل روزہ ہوگا۔

## کیا قضاروز ہے مشہورنفل روز وں کے دن رکھ سکتے ہیں؟

سوال:...رمضان شریف میں جوروز ہے مجبوری کے دنوں میں چھوٹ جستے ہیں ، ان کوہم شار کر کے و وسرے دنوں میں رکھتے ہیں ، اگران روزوں کوہم کسی بڑے دن جس دن روز وافضل ہے بینی مہما رشعبان ، کے رر جب وغیرہ کے روزے ، اس دن اپ قضار دزے کی نبیت کرلیس تو بید طریقہ ٹھیک ہے یا پھر وہ روزے الگ رکھیں اور ان چھوٹے ہوئے روزوں کوکسی اور دن شار کریں ؟ مہر بانی کر کے اس کاحل بتا ہے ، کیونکہ میں نے کا ارر جب کوعبادت کی اور روزے کے وقت اپنے قضار وزے کی نبیت کر لی تھی۔ مہر بانی کر کے اس کاحل بتا ہے ، کیونکہ میں نے کا ارر جب کوعبادت کی اور روزے کے وقت اپنے قضار وزے کی نبیت کر لی تھی۔ جو اب : ...قضار وزوں کوسال کے جن دنوں میں بھی قضا کرنا چا ہیں قضا کر سکتے ہیں ، مرف یا نچ دن ایسے ہیں جن میں روز ہوگئے کی اجازت نہیں ، دوون عبدین کے اور تین دن ایام تشریق لیجنی ڈوالحجہ کی گیار ہویں ، بار ہویں اور تیر ہویں تاریخ۔ (\*)

#### روزے چھوڑ دیئے تو قضا کرے درنہ مرتے وفت فدیے کی وصیت کرے

سوال:...میری طبیعت کمزوری ہے، بھی تو سارے روزے رکھ لیتی ہوں،اور بھی دس چھوڑ دیتی ہوں،اب تک ستر (۰۰) روزے مجھ پر فرض چھوٹ چکے ہیں، ہیں نے حساب لگا کر بتایا ہے۔ خدا مجھے ہمت دے کہ ان کو بخو بی اوا کرسکول، آمین لیکن اگر خدانخو استدا سے روزے ندر کھ سکول تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا جا ہے کہ مجھے کوئی گناہ نہ ہو؟ پچھلے ہفتے ایک بہن کے اس قتم کے سوال کا جواب سنا، مجھے بہت قکر ہوئی کہ واقعی ہم کتنے بے خبر ہیں۔

چواب:...جوروزے ذمہ بیں،ان کی قضا کرتا چاہئے،'خواہ چھوٹے دنوں میں قضا کرلئے جا کیں،کیکن اگر ضدانخواستہ قضا نہ ہو کئیں تو مرتے وقت وصیت کردینی چاہئے کہان کا فدیہادا کردیا جائے۔

"ایام" کے روز وں کی قضاہے، نماز وں کی نہیں

سوال: ... ایام 'کے دنوں کے روز وں اور نماز ول کی قضالا زم ہے یانہیں؟

 <sup>(</sup>۱) ولا يكره صوم التطوع لمن عليه قضاء رمضان. (عالمگيري ج: ۱ ص. ۱ ۰ ۲، كتاب الصوم، الباب الثالث).

 <sup>(</sup>٢) وقبضوا لزومًا ما قدروا بلا قدية وبلا ولاء لأنه على التراخي ولذا جاز التطوع قبله . إلح. (الدر المختار مع الرد ج:٢)
 ص:٣٢٣، كتاب الصوم، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

<sup>(</sup>٣) ويكره صوم يوم العيدين وأيام التشريق وإن صام فيها كان صائما عندنا. (عالمكيري ج: ١ ص. ١٠١).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حاشية تبر٣\_

 <sup>(</sup>۵) فإن بـرئ الـمريض ..... فإن لم يصم حتى أدركه الموت فعليه أن يوصى بالفدية كذا في البدائع. (عالمگيري ج: ا ص: ۲۰۲ كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار).

جواب:..بعورت کے ذمہ خاص ایام کی نماز وں کی قضالا زم ہیں ،روز وں کی قضالا زم ہے۔

## '' ایام'' کےروز وں کی صرف قضا ہے، کفارہ ہیں

سوال: '' ایام'' کے دنوں میں جوروز ہے نانے ہوتے ہیں ، کیاان کی قضااور کفارہ دونوں اوا کرنا پڑیں گے؟ جواب: نہیں! بلکہ صرف قضاط زم ہے۔

#### نفاس'' ہے فراغت کے بعد قضاروز ہے رکھے

سوال: . میری بیوی نے رمضان ہے ایک ہفتہ بل جڑواں بچوں کوجنم دیا ، اس نے چلہ نہا ناتھا، ظاہر ہے روزے ندر کھ تکی، اب بتائیے کہا گروہ بعد میں قضاروزے نہ رکھ سکے ہستی کرے یا نہ رکھنا جاہے یا بچوں کو دُودھ پیائے کے چکر میں معذوری کا اظہار کرے تو کیاوہ روز ہے کا قدیددے عمتی ہے؟

جواب: ...فدید دینے کی اجازت صرف اس مخص کو ہے جو بیاری یا بڑھانے کی وجہ سے روز ہ ندر کھ سکتا ہو، اور ندآ ئندہ پوری زندگی میں بیتو قع ہو کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر ہوگا۔ آپ کی اہلیہ اس معیار پر پوری نہیں اُتر تیں ، اس لئے ان پرروزوں کی قضالا زم ہے، خواہ سردیوں کے موسم میں رکھ لیس ، فدید بیناان کے لئے جا تزنبیں۔

### نفل روز ہ توڑنے کی قضاہے ، کفارہ ہیں

سوال:...میں نے 9 رمحرم اعرام کا روزہ رکھا تھا،کیکن ظہر کے بعد مجھے'' نے '' آنی شروع ہوگئی، اور بہت زیادہ حالت خراب ہوئے تگی ، اناج وغیرہ کچھ نہیں نکلا ،صرف یانی اورتھوک نکلہ ، ایسی صورت میں والدصہ حب نے گلوکوز کا یانی بلوادیا ، اور مجھے بھی بی مت مجبوری روز ه کھولنا پڑا ،تواب سوال بیہ ہے کہ الیم صورت میں قضا واجب ہوگی یا کفارہ؟ اور مجھے کوئی گنا ہ توخبیں ملے گا؟

 <sup>(</sup>١) الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس ومنها أن يسقط عن الحائض والنفساء الصلاة فلا تقصى منها أن ينجره عليهما الصوم فتقضيانه. (عالمگيري ج١٠ ص٣٨٠، كتناب النظهارة). أيضًا وتقضى المحائض والنفساء الصوم دون الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذالك فتؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وعليه الإجماع. وفي الحاشية (ولا نؤمر بقضاء الصلاة) للحرج في قضائها لتكرار الحيض كل شهر غالبًا بخلاف الصوم. (حاشية الطحطاوي مع مراقي الفلاح ص ٧٩٠، كتاب الطهارة، طبع نور محمد آرام باغ، أيضًا في رد انحتار ح. ١ ص ٢٩٠). (٢) الحيض والنفاس يفسدان الصوم فيوجب القضاء دون الكفارة. (فتاوي قاضيخان على هامش الهندية، الفصل السادس

<sup>(</sup>٣) فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكياً كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالگميري ج ١ ص:٢٠٧)، أينب المريص إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ح.٣ ص:۲۲۳).

<sup>(</sup>٣) الصّاحات نمبر ١٣ ملاحظة و-

جواب:...صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ گفارہ صرف رمضان مبارک میں روزہ تو ڑنے سے لازم آتا ہے۔ اور اگر پیاری کی شدنت کی وجہ سے روزہ تو ڑا جائے تو رمضان کے روزے بیں بھی کفارہ نہیں ،صرف قضا ہے۔

## نفلی روز ہ اگر عذر کے بغیرتو ڑو بے تو کیا اس کا گناہ ہے؟

سوال:...کیانفلی روزے کوکسی عذر کے بغیر تو ژوے تو اس کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ اوراس کی قضا ہوگ؟ جواب:...بغیر عذر کے روزہ تو ژوینا گناہ ہے، اوراس کی قضالازم ہے۔

#### تندرست آ دمی قضاروز دل کا فدینبیس د ہے سکتا

سوال:...زیدی بیوی نے رمضان شریف کے روز ہے نہیں رکھے، کیونکہ بیاری اور حامد ہونے کے بعد ہے، میری معلومات کے مطابق ایسے روز وں کی قضاہوتی ہے۔ایک رمضان کے بعد ور مرے رمضان سے پہلے بیقضا پوری کی جاتی ہے، جبکہ زید کی بیوی کہتی ہے کہ جب رمضان میں بی روز نے نہیں رکھے گئے تو عام ونوں میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ان روز وں کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔اس طرح انہوں نے تقریباً کے رو ہے ایک غریب مورت کودے دیئے، کیا بیاج انزے؟ کیا بیروز وں کا بدل ہوسکتا ہے؟ کیااس کے دیئے سے روز وں کی قضا معان ہوگئی؟ کون سے لوگ روز وں کے بدلے مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟

جواب:..روزے کا فدیہ صرف وہ مخص دے سکتا ہے جوروز ہ رکھنے پرنہ تو ٹی الحال قادر ہواور نہ آئندہ تو تع ہو۔ مثلاً: کوئی اتنا بوڑھا ہے کہ روزے کا تخمل نہیں کرسکتا ، یا ایسا بیمار ہے کہ اس کے شفایا ہے ہوئے گی کوئی تو تع نہیں۔ ' زیدگی بیوی روز ہ رکھ سکتی ہے ، محض غفلت اور تسامال کی وجہ سے نہیں رکھتی ،اس کا روزے کے بدلے فدید دینا سیح نہیں ، بلکہ روز ول کی قضال زم ہے ،اس نے جو پہنے مسمی مختاج کودیئے یہ خیرات کی مدیش شار ہول گے ، جینے روزے اس کے ذمہ بیں سب کی قضا کرے۔

 <sup>(</sup>۱) أو أفسد غير صوم رمضان أداء لإختصاصها بهتك رمضان إلخ. قوله لاحتصاصها) أى الكفارة وفي الشرح:
 يهتك رمضان أى بخرق حرمة شهر رمضان فلا تجب رأى الكفارة) بإفساد قضائه أو إفساد صوم عيره لأن الإفطار في
 رمضان أبلغ في الجناية فلا يلحق به غيره لورودها فيه على خلاف القياس. (شامى ج: ۲ ص٠٥٠٣، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٢) الممريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا
وعليه القضاء إذا أقطر كذا في اغيط. (عالمگيري ح. ١ ص.٢٠٤، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعدار إلخ).

 <sup>(</sup>٣) ذكر الرازى عن أصحابنا أن الإفطار بغير عذر في صوم التطوع لا يحل هكذا في الكافي. (عالمگيرى ج: ١ ص. ٢٠٨، كتاب الصوم، الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٣) إذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتى لا تصح نيته عن القضاء يصير شارعًا في التطوع فإن أفطر يلزمه القضاء كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ١ ص:٩٤١)، ومن دخل في صلوة التطوع أو في صوم التطوع ثم أفسده قضاه. (هداية ج: ١ ص:٣٢٣، كتاب الصوم، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

 <sup>(</sup>۵) ومتى قدر قضى لأن الإستمرار العجز شرط الخلفية إلخ. قوله ومتى قدر أى الفانى الذى أفطر وفدى. (شامى ج٠٠ ص:٤٧١)، فصل فى العوارض المبيحة لعدم الصوم، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٢) وقضوا لزومًا ما قدروا بالا قدية وبالا و لاء لأنه على التراخي . الخد (الدر المختار ج٠٦ ص ٣٣٣، كتاب الصوم).

### ؤ وسرے کی طرف سے نمازروز <sub>ہے</sub> کی قضانہیں ہو<sup>ع</sup>تی

سوا<mark>ل : . کیا بیوی اپنے خاوند کے قضاروزے ، یا خاوند اپنی بیوی کے قضاروزے یا والدین اپنی اولاد کے تضاروزے یا</mark> او ما دائے والدین کے قض روز ہے رکھ عتی ہے؟

جوابِ:...کوئی شخص ؤ وسرے کی طرف سے نہ ٹماز کی قضا کرسکتا ہے، نہ روز ہے گی۔ (۱)

## غروب سے پہلے اگر غلطی ہے روز وا فطار کرلیا تو سرف قضالا زم ہے

سوال:.. بيآن ہے تقريبا۲۰ مال پہنے كى بات ہے، جب ہم ايك اليي جگہد ہے تھے جہاں بحل تبين تھي، اور أذان كى آ وازہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی ارمضان ٹریف میں ایہ ہوتا تھا کہ محب ئے سب بچے محبد کے پاس چلے جات ،اذان کی آ واز آت ہی شور مجاتے اُذان ہوگئی روز ہ کھولو،میری عمراس وقت دس سال کی تھی جب میں روز ہے سے تھی ، درواز ہے ہے باہر کھڑی ہوئی اُذان کا ا تنظار کرر ہی تھی کہ میں نے تنمین حیار بچول کی آواز تنی:'' روز و کھولوا ذاان ہوگئی''میں گھر میں آئی ،امی ہے کہاا ذات ہوگئی۔

امی نے تھجور ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تنی جلدی آؤان ہوگئی؟ میں نے کہا ہاں بیجے شور مخارر ہے ہیں، میں نے اور امی نے ر در ہ کھول ویا ،اس کے تین چارمنٹ بعد پھر بچے شور مجیاتے ہوئے بھا مے ،معدم کیا قربہا چلاا ذان اب ہوئی ہے ،وہ تو شرار تی بچے تھے جوشور محارے تھے، چونکہ بیآ ، دی بالکل نتی تھی ، وگ بھی غریب تھے، نہ ہو گول کے یاس ریڈ ہو تھے، نہ گھڑیاں تھی ،آبادی میں بجل نہ ہونے کی وجدے اُؤان کی آواز ہم تک نبیس آتی تھی۔

میں نے جان کرروز ونبیں کھوا! ، یہ اللہ تعالیٰ کومعلوم ہے ،لیکن مجھے اپنی کم عقلی پر افسوں ہوتا ہے کہ کاش میں تھوڑ اس انتظار کر لیتی یا ذان ہونے کی لوگوں ہے تقیدیق کر بیتی ، س بات کا احساس جھے دُ دسری ہارشور سننے پر ہوا کہ بیٹیں نے کیا ؟ اس بات کا ذکر میں نے اپنی امی ہے نہیں کیا، مجھے ڈرتھا کہ وہ مجھے ڈرنٹیں گی لیکن میں دل میں اللہ تعالیٰ ہے بہت شرمند و ہوئی، میں نے اللہ تعالی ے مع فی مانگی، پیسب کرنے کے بعد مجھ لگتا ہے جب تک اس کا کفارہ، دانہ کیا جائے مجھے سکون نہیں معے گا، آپ بتا ہے کہ کفارہ کس طرح ادا کیاجائے؟اور دوزے کی قضا ہوگی پنہیں؟اس گناہ کی سز امیرے لئے ہے یامیری امی کوبھی اس تا کردہ گناہ کی سزاہ؟ جواب: ..اگر خلطی سے غروب سے پہلے روڑ و کھوں میا جائے تو قضا واجب ہوتی ہے ، کفار وہیں۔ اگر آپ پراس وقت روز د فرض ہو چکا تھا تو آپ وہ روز ہ خود بھی قضا کرلیں اوراپٹی امی کوبھی رکھواویں ،اورا گروہ قوت ہو پیکی ہوں تو ان کے اس روز سے کا

<sup>(</sup>١) وإن صام أو صلّي عنه الولي لا، لحديث النسائي: لا يصوه أحد عن أحد ولا يصلّي احد عن أحد ولمكن يطعم عنه وليه. (الرد المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٣٢٥)، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم).

قصي ر٢) - أو تسلحر أو أفطر يظن اليوم أي الوقت الذي أكل فيه ليلًا الحال أن الفحر طالع والشمس لم تغرب .. فقط. (الدر المحتار مع الرد ح.٣ ص. ٥ ٠٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

'') فدیدادا کردین، اورفدید ہے کسی مختاج کودووفت کھانا کھلانا، یا پونے دوکلو گندم کی قیمت نفقد دیے دیں۔

## علطی سے وقت سے پہلے روز ہ کھلوانے والے پر قضاہے ، کفارہ ہیں

سوال:...مسئلہ میہ ہے کہ چودھویں روزے کو ہی رے محلے کی مسجد میں پانچ منٹ پہنے اذان مغرب وی گئی ہفصیل ہیہ ہے کہ چودھویں روز ہے کومنجدے آ دھی اَوْان مؤوْن کی عظی ہے ہوگئی، جَبَيه روز و کھلنے میں پانچ منٹ باتی تھے، پانچ منٹ پہنے سب وگ دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی اَوْان کی آواز آئی لوگوں نے روڑ ہ کھول لیا، جس میں بھی شامل ہوں، آوھی اَوْان کے بعد مولا نانے کہا کہ منطی ہے اُو ان ہوگئ ہے ، آپ لوگ روز ہ ندھولیں ،جس نے کھول لیا ہے وہ رُک جائے ،مغرب کی نماز کے بعد مولوی صاحب نے کہا جس نے روز ہ کھول سے ہو وعید کے بعدروز ور کھے گا، یا مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، جبکہ بوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بینظمی مؤذن ہے ہوئی ہے، وہی گفارہ ادا کرے گا،آپ تفصیل ہے جواب دیجئے۔

جواب: بین لوگوں نے وقت سے پہلے روز ہ کھول لیاءان کا بیروز ونہیں ہوا، بعد میں اس کی قضا کریں۔ جونکہ پینجھ کر کیہ نسا ونت ہو چکا ہے بعظی ہے روز وا نطار کیا ،اس کئے اس کا کوئی کفار ویا فعدیثیں ہے۔

## دمہ کی دوائی روزے کی حالت میں اِستعمال کرنے سے روز ہ جاتا ہے، قضالا زم ہے

سوال:...بندے کوسانس کی تکلیف ہے، جس کوعرف عام میں ومہ کہتے ہیں ، ہنداایک دن روزے کی حاست میں مجھےوے كا دوره برا، بهت بخت تكليف جور بي تفي ، لهذا ميس نے اس وقت اس مرض كا عداج جس كو استعمال كرنے ہے فوراً آرام آج تا ہے، استعال کیا،اس دوا کا نام' وینولین انهیلر'' ہے جس میں آئسیجن گیس جرا ہوا ہوتا ہے اس گیس کومنہ کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے، لہٰڈااس کے استعمال ہےروز وٹوٹ گیا یانہیں؟ اورروز وٹو شنے کی صورت میں قضا داجب ہے یا کفار و؟ اور کفار ہ کی صورت میں کفار ہ کی رقم کسی ایک مسکین کودینا جائز ہے یا نہیں؟ اور رقم کی کتنی مقدار ہوگی؟

چواب:..ال دوا کاحلق پرپیپ کرنے ہے روز وٹوٹ جاتا ہے، آپ پر قضا واجب ہے، کفارہ نبیل۔

(١) وان لم يوص وتبرع وليه بـه جـاز إن شـاء اللهـ وفـي الشـاميــة وإن لم يوص لا يحب على الورثة الإطعام لأبها عبادة . . . . . . . . . . وإن فعلوا ذلك جاز ويكون له ثواب . . . . . . . . . لأن الوصى إنما تصدق عن الميت لا عن نفسه فيكون التواب للميت. (رد الحتار مع الدر المحتار ج ٢ ص٣٥٥، فصل في العوارص المبيحة لعدم الصوم).

 (٢) يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم (قوله نصف صاع من بر) أى أو من دقيق أو سويـق أو صباع تـمـر أو زبيب أو شعير أو قيمته وهي أفضل عبدنا لِاسراعها بسدحاحة الفقير. (رد اعتار مع الدر المحتار، مطلب في اسقاط الصلاة عن الميت ج. ٢ ص: ٢١١ ، ٢٥).

 إذا شهما اثنان أن الشمس غابت وشهدان أحرال أنها لم تغب فأفطر ثم طهر أنها لم تعب فعليه القضاء دول الكفارة كذا في فتاوي قاضيحان. (عالمكيوي ح: ١ ص:٩٥)، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه).

(٣) ومن أوجنو أو احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه أفطر لوجود صب الماء أو اللبن أو الدواء في الفها أوجو مكرها أو نائمًا أقطر ولًا كفارة عليه. (الجوهرة النيرة ح: ١ ص:٥٣١).

## بچین کے توڑے ہوئے روزے کی قضانہیں ، نیز جب تک دو ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت ہے ، فدید دینا جائز نہیں

سوال:... میرے بچھے سالوں کے رمضان کے بچھ روزے رہتے ہیں، جواس وقت فاص ایام کی وجہ نہیں رکھ، میرے حساب کے مطابق تمام سالوں کے روز وں کو ملا کر دومہینے بنتے ہیں، اور دومہینے کے علاوہ وہ رمضان کے روزے ہیں، جب ہیں چھوٹی تھی اور روزہ رکھ کرنمک کے خرارے کر لیتی تھی، میرے والد کہتے کہ اس طرح روزہ نہیں ٹوٹ، تو اَب ججھے معوم ہوا کہ نمک سے تو روزہ إفظار کیا جاتا ہے اسلام ہیں، تو اَب اگر میں ان چارمہینوں کے روزے کور کھنے کے بجائے اگر فدید و دوں تو کیا بیاسلام ہیں جائزہ؟ اور ججھے دو ہارہ تو نہیں رکھنے پڑیں گے؛ کیونکہ زندگی کا پھی نہیں معلوم، اور بھی ہیں روزہ نہیں رکھنگی، کیونکہ حاملہ ہوں۔ جائزہ؟ اور ججھے دو ہارہ تو نہیں رکھنے پڑیں گے؛ کیونکہ زندگی کا پھی نہیں معلوم، اور بھی ہیں روزہ نہیں رکھنگی، کیونکہ حاملہ ہوں۔ دُوس ہے کی پیدائش کے بعد دوسال دُودھ پل تا ہوگا۔ اور تیسری بات میرا پہلے آپریشن ہوا تھا ایک پہلے بچے ضائع ہوگیا تھا، تو اَب دُون کے کہ بھرائے ہوئے ہیں کہ ہوسکا ہے کہ اس آپریشن کی وجہ ہے اب بھی آپریشن کر نا پڑے، تواگر آپریشن سے بچہوا تو کمل صحت یاب ہونے ہیں اور خم بھرنے میں بہت عرصہ لگت ہو اور میں چارمہینے کے روزے رکھنے کے قابل ایک صورت حال ہیں اگر میں فدید دے دوں تو کیا جینے بھی سال بعد طاقت بحال ہوگی اور جیں چارمہینے کے روزے رکھنے کے قابل ایک صورت وال میں اگر میں فدید دے دوں تو کیا جینے بھی سال بعد طاقت بحال ہوگی اور جیں چارمہینے کے روزے رکھنے کے قابل ایک صورت وال میں اگر میں فدید دے دوں تو کیا جینے بھی سال بعد طاقت بحال ہوگی اور جیں چارمہینے کے روزے رکھنے کے قابل

جواب:...جب تک آپ دومہینے کے روزے رکھنے کے قابل ہیں، فدید دینا جائز نہیں۔روزے رکھنے ضروری ہیں۔ بہین میں جوروزے تو ژے،ان کی قضامشرور گی نہیں۔

ر١) مريض خاف بالإجتهاد أو الطبيب زيادة مرضه الكائن أو امتداده أو وجع العين أو جراحة أو صداع أو غيره .....
 أفيطروا .... وقضوا ما أفطروا قبل رمصان آخر أو بعده بلا فدية . .إلح. (جامع الرموز، فصل موجب الإفساد ح: ٢
 ص.٣١٨، طبع مكتبة الإسلامية، إيران).

## قضاروزوں كافدىيە

#### كمزوريا بيارآ دمى روزے كافدىيدے سكتاہے

سوال:...اگرکوئی مخص کمزور یا بیار ہواور جوروز ہ رکھنے سے نقا ہت محسوں کرے تو کیا وہ کسی دُوسرے کوسحری اور اِ فطاری کا سامان دے کرروز ہ رکھواسکتا ہے؟ اور کیااس طرح اس کے سرے روزے کا کفارہ اُنز جائے گا؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟

جواب:...اگراتنا بوڑھا یا بیارے کہ ندروزہ رکھ سکتا ہے، نہ بیاتو قع ہے کہ وہ آئندہ رکھ سکے گا،اس کے لئے فدیدادا کردینا (۱) جائزہے، ہرروزے کے فدیدے کے لئے کسی مسکیین کو دو وقت کا کھانا کھلا دے یا دوسیر غدہ یا اس کی قیمت دیا کرے۔ باتی وہ کسی دُوسرے سے اپنے لئے روزہ نہیں رکھواسکتا۔ شریعت میں کمزورخص کے لئے فدید دینے کا تھم ہے۔

#### نہایت بیارعورت کے روزوں کا فدیددینا جائز ہے

سوال: ... میری والدہ محتر مدنے بوجہ بیاری چھ مہینے روز ہے چھوڑے ہیں ،اوراب بھی بیار ہیں ،اورروز ہے گابل نہیں ،ان کا تنین مرتبدرسولی کا آپریشن ہو چکا ہے ،اب ان کو یفکرلاحق ہے کہان روزوں کو کیسے اوا کیا جائے؟ آپ سے ورخواست ہے کہاں کا حل بتا کہ مشکور فرما کمیں ، نیز روزوں کی اوا یکی کا طریقہ کیا ہے؟ کس چیز سے ادا ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے آھیں۔

جواب:...آپ کی والدہ کو چونکہ روز ہے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، اس لئے جتنے روز ہے ان کے ذہبے ہیں ان کا فدیہ ادا کردیں ، ایک روزے کا فدیہ صدقتہ فطر کے برابر ہے، یعنی دوسیر گندم یااس کی قیمت ، اس حساب سے قضاشدہ روز وں کا فدید دیں اور

<sup>(</sup>۱) فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص ٢٠٤٠، وأيضًا الجوهرة ج: ١ ص ١٣٤٤)، المريض إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ج: ٢ ص ٢٤٤٠، وأيضًا الجوهرة النيرة ج: ١ ص ٢٠٣١).

 <sup>(</sup>٣) وإن صام أو صلى عنه الولى لا، لحديث النسائي. لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ولكن يطعم عنه وليه.
 (الدر المختار ج:٢ ص:٣٥٥)، فصل في العوارض المبيحة).

آئندہ بھی جنتے روز ۔ان کی زندگی میں آئمیں واس حساب ہے ان کا فدیدو یق رہیں۔

### کوئی اگر قضا کی طافت بھی نہ رکھے تو کیا کرے؟

سوال: میری داندہ کے بچپن میں کافی روز ہے چھوٹ گئے ( یعنی جب ہے روز نے فرض ہوئے ہیں )، ذرا بھی طبیعت خر بہوتی ان کے تھ کے بڑےافرادان کوروز در کھنے ہے منع کردیتے ،اوران کوا بیا، حول نہیں مداجوان کومعلوم ہوتا کے فرض روز ہے رکھن ضروری ہیں ، جا ہے وہ قضائی کیوں شد کھے جا نمیں۔

اب والده کو بوری حقیقت کاعلم ہوا ہے وروہ بڑی پریثان ہیں ، کیونکہ اب وہ پچھیے روز ول کی قضا رکھنا حیا ہتی ہیں ہلیکن جونہی روزے رکھنا شروع کرتی ہیں ، تمین یا جار گینئے بعد سرمیں اتنا شدید در دشروع ہوجا تا ہے کہ ووک کام کرنے کے قابل نہیں رہنیں ، بہت علاج کروا یا مگرا فی قدنیس ہوا۔اب آپ سے بیر چرچھنا ہے کہ والدہ صاحبہ اپنے قضار وڑے کیے رکھیس یا پھراس کا فعد بیا دا کریں؟ فعد بیر اگردیں تو قدیہ فی روز ہ کتنا دیا جائے؟

جواب:...ا گروہ اینے ضعف اور مرض کی وجہ ہے قضانہیں کرسکتیں ، تو فعد بیادا کردیں ، ہرروزے کے بدلے صعد قدیفطر کی مقدار فترياغله وحاديا جائے۔

#### ا گرکسی کواُلٹیاں آتی ہوں تو روز وں کا کیا کرے؟

سوال: حمل کے دوران مجھ کو پورے نو مہینے تک اُلٹیاں ہوتی رہتی ہیں ،،ورکوشش کے باوجودکسی طرح بھی کم نہیں ہوتیں ، اب میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ خدا میر ہے روز ہے پورے کروائے ،اُنچھ کرسحری کھاتی ہوں ،اگر نہ کھاؤں تو ہاتھ پیروں میں د منہیں ر بتنا ، اوربچوں کے ساتھ کا م کانٹ ضروری ہے۔ مگر صبح ہوتے ہی منہ بھر کر اُسٹی ہوجاتی ہے اور پھراتنی جان نہیں ہوتی کہ روز ہ رکھ سکوں۔ تواب مولا ناصاحب! کیامیں بیر سکتی ہوں کہ ایک مسئین کا کھا ناروزانہ دے دیا کروں جس ہے میرے روزے کا کفارہ پوراہو جائے؟ جواب: جمل کی حاست تو مارضی ہے، اس حاست میں اگر آپ روز نے نہیں رکھ شکتیں توصحت کی حالت میں ان روز ول کی قضا ہا زم ہے، فعدیہ دینے کا تھکم اس صحفص کے ہے جو نہ فی الحال روز ہ رکھسکتا ہو، اور نہ آئندہ پوری زندگی میں بیتو قع ہو کہ دہ ان

 <sup>(</sup>١) والشيخ المامي الدي لا يقدر على الصوم يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا نصف صاع من بر ... ... . . الهامي الذي قرب إلى الفياء أو فبيت قوته وكذا العجور مثله . ان الإباحة في التعذية والتعشية والقيمة في دلك حائر. (الحوهرة البوة، كتاب الصوم ج: ١ ص ١٣٤٠، طبع مجتبائي دهلي).

وفي حكمه كل من يعجز عن ٣٠) ... فإن الشينج النفاسي البدي يتعجر عنه في الحال بسبب الهرم ويزاد كل يوم لكل يوم أفطر فيه مسكينًا أي مصرفا مي لصوه في بحال ويئس عنه في الإستقبال افطر و أطعم تمليكا أو اباحةً ستسارف كما اسراه اليه، كالفطرة نصف صاع من النور رجامع رمور الرواية في شوح محتصر الوقاية، فصل موحب الإفساد، ح ٢ ص ٣٦٦، ٣٦٨، طبع مكبية إسلامية إيران، أيضًا الحوهرة ج١٠ ص ٢٥٥٠،

افصوا لروما ما قدروا بالافدية وبالاولاء إلخ (الدر المحتار ح ٢ ص٣٢٣)، ويقصى ما أفطر وأطعم أن قدر عبي الصود لأبه يشترط لحواز الخنف دواء العجور (جامع الرموز ج ٢ ص:٣١٧، طبع إيران).

روزوں کی قضار کھ سکے گا، آپ چونکہ ؤوسرے وقت میں ان روزوں کو قضا کر سکتی ہیں ، اس لئے آپ کی طرف سے روزوں کا فدیداد، کرنا صحیح نہیں۔

#### روزے کا فدید کتنااور کس کوریا جائے؟ اور کب دیا جائے؟

سوال: میں یہ رہونے کی وجہ ہے روز نے ہیں رکھ سکتا ،اس کئے فدید دینا چاہتا ہوں ،فدید سے سے دیا جاتا ہے؟

یہ آپ بنا دیں۔اگر روزانہ سکین کو کھانا کھو نا ضروری ہے تو یہ ہوست مجھے میسر نہیں ہے ،اس نے فدید کی کل رقم بنا دیں تا کہ میں پورے روز والی کیوری رقم مسکین کو دے سکو سے اگر کوئی مستحق نیال سکا تو کیا بیفدید کی رقم کسی میتم خانے یا کسی فلاحی اور رہے کو دے سکتے ہیں؟

فدیدرمضان شریف میں دینا ضروری ہے یا کوئی مجبوری ہوتو رمضان گزرج نے کے بعد بھی وے سکتے ہیں؟

جواب:... ہرردزے کا فدیہ صدقۂ فطرے برابرہ، یعنی پونے دوکلوند یا س کی قیمت۔ فدید کی قم کسی دینی مدرسہ میں بھی جنع کرادی جائے۔فدید رمضان مبرک میں ادا کرنا بہتر ہے،اگر رمضان میں ادانہ کیا تو بعد میں بھی دیا جاسکتا ہے۔

## روزے کا فدریہا پنی اولا داوراولا دکی اولا دکودینا جائز نہیں

سوال:...روزے کا فعربیا پی بیٹی ،نواس ، پوتا ، پوتی ، د ماد وغیر ه کودینا چاہئے یا نہیں؟ جواب:...روزے کا فعربیا پی اولا د ،اوراولا د کی اولا د کودینا جائز نہیں۔

#### دین مدرسہ کے غریب طلبہ کے کھانے کے لئے روزے کا فدیدویں

سوال:...میری والدہ ماجدہ ضعیف العمر ہیں، وہ انہا کی کمزور ہیں کدروزے رکھنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، وہ آزاو کشمیرراولاکوٹ کے ایک دیہات میں رہائش پذیر ہیں، میں ان کے روزوں کے بدلے میں کفارہ اداکر، چاہت ہوں، ہمارے دیہات میں ایسا کوئی مسکین نہیں ہے کہ جے روز دودوت کا کھا ، کھلا یا جائے ، ہمارے مرکز میں ایک مسجداوراس کے ساتھ وینی مدرسہ ہیں ایسا کوئی مسکین نہیں ہے کہ جے روز دودوت کا کھا ، کھلا یا جائے ، ہمارے مرکز میں ایک مسجداوراس کے ساتھ وینی مدرسہ ہیں اس مدرسہ میں رقم بھیجتا چاہتا ہول۔ برائے مہر ہائی تفصیل سے جواب دیجئے کہ میں ساتھ روزوں کی پاکستان کے حساب سے کل کتنی رقم بھیجوں؟

 <sup>(</sup>۱) ومتى قدر قضى لأن الإستمرار العجز شرط الخلفية إلخ. رالدر المختار ح ۲ ص ۲۲، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>٢) وإن عجز عن النصوم أطعم ستين مسكينًا كالفطرة قوله كالفطرة أى نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.
 (ردالهتار ج:٢ ص:٣٤٨)، وأيضًا في جامع الرموز ج٠٢ ص:٣٩٤، ٣٩٤، والجوهرة ج:١ ص:٣٤١).

<sup>(</sup>٣) ثم إن شاء أعطى الفديمة في أوّل رمضان بمرّة وان شاء أحّرها إلى آحره كذا في النهر الفائق. (عالمكيري ح ١ ص:٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) والإالى من بيسهما ولاد . إلح. وفي الشرح . . . . . وفرعه وإن سفل . . كأولاد الأولاد وشمل الولاد بالتكاح والسفاح . . إلخ. (شامي ج.٣ ص:٣٢٣، باب المصرف، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...دینی مدرسہ کے غریب طلب کو فدی کی رقم دی جاسکتی ہے۔ مدرسہ کی سی وسری مدمیں اس رقم کا استعمال جائز نہیں۔ ہردوزے کا قدیہ صدقہ بفطر کے برابر ہے۔

ساٹھ روز ون کا فدیہ ساٹھ صدقۃ نظر کے برابر ہوا، جس دن آپ بیفدیہ ادا کریں ، اس دن کی قیمت کے لحاظ ہے رقم (۳)

#### قضاروزوں کا فدیدایک ہی مسکین کوایک ہی وقت میں دینا جائز ہے

سوال: ..رمضان المبارك كے چندقضاروز وں كافديه ايك غريب يامسكين كوبھى ايك بى ون ميں وے سكتے ہيں؟ جواب: ۔۔۔ چندروزوں کا فدیدا یک ہی مسکین کوا یک ہی وقت میں دے دینا جائز ہے، گر اس میں اختلاف ہے، اس لئے احتیاط تو یہی ہے کہ کی روزوں کا فدیدا یک کونددے ، لیکن دے دینے کی بھی تنجائش ہے۔

#### مرحومین کے قضاشدہ روزوں کا فدیدادا کرنااشد ضروری ہے

سوال:..مسلمانوں کی اکثریت ہے نمازی اور روز ہخورہے، جب وہ مرجاتے ہیں تو ان کا سوم، دسواں، حالیسواں، بری وغیرہ عام طور ہے کی خیاتی ہے ،قر آن خواتی بھی ہوتی ہے ،جس میں خوشی بےخوشی لوگ شریک ہوتے ہیں ، پڑوس کی مسجد مدرسہ کے طلبہ جلدی ہے کلام یاک کی تلاوت نمٹا دیتے ہیں، چنوں پر کلمہ طیبہ کا ور دہوتا ہے، کھانے کھلائے جاتے ہیں، پہچھے خیر خیرات بھی کر دی جاتی ہے، لیکن مرحومین نے جو بے شارنمازیں اور روزے قض کئے ، ان کا کفارہ اداکرنے کا کہیں تذکرہ نہیں آتا۔ میں نے دیکھا ہے کے مرحوم

 (۱) مصرف الركاة والعشر هو فقير ومسكين . وعامل . . ولو عبياً لا هاشميًا لأمه فرع نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية والغني لا يمنع من تناولها عند الحاجة ...... وبهذا التعليل يقوي ما نسب لللواقعات من ان طالب العلم يجور له أحد الركاة ولو عبيًا إذا فرع نفسه لإفادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاحة داعينة إلى مالابند مننه ... وفي سبيل الله. (البدر المختار) وفي الشامية (قوله أي مصرف الزكاة) وهو مصرف أيضًا لـصـدقـة الـفـطـر والـكـفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة . .... ... وقوله وقيل طلبة العلم) كذا في الظهيرية ..... . قيد قبال في البندائيع؛ في سبيس الله جنمينع النقرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وسبيل الخيرات إدا كان محتاجًا. (رد اغتار مع البدر المختار، كتاب الزكاة، باب المصرف ح:٢ ص. ٣٣٩ تا ٣٣٣، وأيضًا في البحر، كتاب الزكوة، باب المصرف ج:٢ ص:٣٢٣).

 (٢) ويشترط أن يكون الصرف تمديكًا لا إباهة كما مر لا يصرف إلى بناء إلخ. وفي الشرح نحو مسجد كبناء القباطر والسقيات وإصلاح الطرقات وكرى الأمهار إلخ. (شامي ج. ٢ ص ٣٣٣، كتاب الزكاة، باب المصرف).

المنتصفح كا حاشية تبر الملاحظة فراني -

. بلا تعدد فقير كالفطرة (قوله وبلا تعدد فقير) (٣) ولنشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويقدى وجوبًا أي بحلاف نحو كفارة اليمين للنص فيها على التعدد، فلو أعطى هنا مسكينا صائمًا عن يومين جازٍ لكن في البحر عن القنية أن عن أبي يوسف فيه روايتين، وعند أبي حيفة لا يجزيه . إلح. (رد اغنار مع الدر المحتار ج٠٦ ص:٢٧٣)، ويجور إعطاء فدية صدوت وصيام أيام ونحوها لواحد من الفقراء جملة. (مراقي الفلاح مع الطحطاوي، فصل في إسقاط الصلاة والصوم ص ٢٣٩، طبع مير محمد، وأيضًا في مراقى الفلاح، فصل في الكفارة ص:٣٩٤).

لاکھوں کی جائیداد چھوڑ گئے اور مرحوم کے ورٹا ایسٹی جئے ، بٹی ، بیوی وغیرہ کواپے اپے جھے طے ، لیکن مرحوم باپ کے قضاروزوں اور قضانمازوں کا بقایا کوئی اوائیس کرنا چاہتا۔ بیس بہت شوق ہے '' آپ کے مسائل اور ان کاحل' ۱۹۷۸ء ہے پڑھ رہا ہوں ، اس سے معلوم ہوا کہ قضاروزوں کا'' فدیۂ دینا چاہئے ، لیکن آپ نے ایک سوال کے جواب بیس یہ بھی لکھ دیا کہ مرنے والا وصبت کرجائے کہ قضاشدہ نماز ، روزوں کا فدیداس کے وارث اواکریں ۔ اور آپ نے کہیں اس پرزور نہیں دیا کہ نالائق وارث ازخودا پے مرحوم باپ کی قضائمان ، روزوں کا فدیدادا کریں ، بیس نے حال ، بی بیس ایک کتاب فتاوی قادریہ پڑھی ہے ، جوایک فریکی عالم کی تعمی ہوئی ہے ، اس بیست میں چاہئے سے معلوم کی زعرگی کی تمام نمازوں کا فدید معلوم کیا تھا، تو عالم صاحب نے بیست میں چاہئے کی سعادت مندوارث نے اپنے کسی مرحوم کی زعرگی کی تمام نمازوں کا فدیداوا میں اور نمازوں کا فدیداوا ور نمازوں کا فدیداوا کریں ، جوانی تھی ۔ بیتو بہت اہم مسئد ہوا ، اب آپ یہ بتا ہے کہم حوم کے قضاشدہ روزوں اور نمازوں کا فدیداوا کرنے کا کوئی چے چاہیں ہوتا ، تو کیا فوت شدہ نمازیں اور روزے دوزوش معاف ہوجا تیں گ

جواب:..مرحوم کی طرف سے فدید کے چندمسائل ذکر کرتا ہوں ،تمام مسلمانوں کوان مسائل کاعلم ہونا جاہئے۔ اوّل :...جوفض ایسی حالت میں مرے کہ اس کے ذمہ روز ہے ہوں یا نمازیں ہوں ،اس پرفرض ہے کہ وصبت کر کے مرے کہ اس کی نمازوں کا اور روزوں کا فدیدا داکر دیا جائے ،اگر اس نے وصیت نہیں کی تو گنا ہگار ہوگا۔

دوم:...اگرمیتت نے فدریہاوا کرنے کی وصیت کی ہوتو میت کے وارثوں پرفرض ہوگا کہ مرحوم کی جمہیز وتھفین اورادائے قرضہ جات کے بعداس کی جتنی جائیدا و ہاتی رہی ،اس کی تہائی میں سے اس کی وصیت کے مطابق اس کی نماز وں اورروز وں کا فدید (۲) اوا کریں۔

موم:...اگرمرحوم نے وصیت نہیں کی یاس نے مال نہیں جھوڑا، کیکن وارث اپنی طرف سے مرحوم کی نماز، روز وں کا قدریا وا کرتا ہے تو القد تعالیٰ کی رحمت ہے تو تع ہے کہ بیفدیہ تبول کر لیا جائے گا۔

چہارم:...ایک روزے کا فدیہ صدقہ نظر کے برابرہ، بینی تقریباً پونے دوکلوغلہ، پس ایک رمضان کے تمیں روزوں کا فدیہ ساڑھے پاون کلوہوا، اور تین رمضانوں کے تو ہے روزوں کا قدیہ ۵۔ ۱۵۷ کلوغلہ ہوا، اس کے مطابق مزید حساب کرلیا جائے۔

 <sup>(</sup>۱) ولـلشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدى وجوبًا ...إلخ. وفي شرحه: الأن عذره ليس بعرضي للروال حتيى يصير إلى القضاء فوجهت الفدية . . . . . . . وعد العجز بالموت تجب الوصية بالفدية. (شامى ح: ۲ ص: ۳۲۷).

 <sup>(</sup>۲) وفدى لزومًا عنه أى الميت وليه الذى يتصرف في ماله كالفطرة قدرا بعد قدرته عليه أى على قضاء الصوم ............
 بوصيته من الثلث .. إلخ. (قوله من الثلث) أى ثلث ماله بعد تجهيزه وتكفينه وايفاء ديون العباد. (رد اغتار على الدر المحتار ح: ۲ ص: ۳۲۳، فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) وإن لم يوص وتبرع وليه به جاز إن شاء الله ويكون الثواب للولي. (الدر المحتار مع الرد ج. ٢ ص:٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) ص:٥٩٩ كاها شير تمر الاحظر قرباكي وأيضًا (قوله بعنف صاع من بن) أي من دقيقه أو سويقه . . . . . . . أو قيمته وهي أفضل عندنا الإسراع سد حاجة الفقير . (داغتار، باب قصاء الفوانت ح ٢٠ ص ٢٠٠، مراقي الفلاح ص ٣٦٧).

ای طرح ہر نماز کا فدید ہمی صدقہ فطر کے مطابق ہے، اور وتر سمیت دن رات کی چھ نمر زیں ہیں (پانچ فرض اور ایک اور ایک فدید ایک دن کی نماز وں کا فدید اور ایک سال کی نماز وں فدید اور کی ہے۔

فدید میں میں میں میں میں میں اور جینے روز در حین میں ای حساب سے ان کا فدید اور ایک ہے گئے میں اور جینے روز وں کا ہے، وہی نذر (منت ) کے واجب روز وں کا بھی ہے، اگر سی نے پکھ روز وں کا ہے، وہی نذر (منت ) کے واجب روز وں کا بھی ہے، اگر سی نے پکھ روز وں کی منت اور میں میں میں میں اور دوڑ اور دوڑ وں اور روز وں کے سرے فدید یک مشت اور شکے تو تھوڑ اتھوڑ اکر کے اواکر ٹا بھی جا تز ہے۔

کر سکے تو تھوڑ اتھوڑ اگر کے اواکر ٹا بھی جا تز ہے۔

#### تنگ دست مریض روزے کا فدید کیسے اوا کرے؟

سوال:... بجھے ذیا بیطس کا مرض ہے جس کی وجہ سے میں فرض روز ہے رمضان کے رکھ نیس سکتی ، میں نے کوشش کی لیکن چکر آنے شروع ہوجاتے ہیں اور میں بہت یہ رہوجاتی ہول ، میرے گھر کا خرچ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے ، لہذا میں کفار ہ بھی مجمعتی ، مہر یا فی فرما کرآ ہے میری رہنمائی فرما میں۔

جواب: ..جیس رو کھ سوکھا خود کھاتی ہیں ، و بیاہی کسی مختاج کوبھی روزانہ دووقت کھلا دیا کریں۔ اور جوشخص روز وبھی نہر کھ سکتا ہو، اوراس کے پاس فیدیدادا کرنے کے سئے بھی پچھے نہ ہو، وہ صرف اِستغفار کرے اوریہ نیت سکتے کہ جب بھی اس گوٹنجائش میسرا کے گی ، وہ روز و ساکا فیدیدادا کرئے گا۔ (۵)

, ) وقدينة كل صلاة ولو وتراكما في قضاء الفوائت كصوم يوم على المذهب ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ح ٢ ص ٣٢٦)، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم. (درمختار، بات قضاء الفوائت ح ٢ ص ٣٢٦)، يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا في رشيديه ج: ١ ص ١٢٥٠).

(٢) التصوم صربان واحب و نفل والواحب ضربان ما يتعلق بزمان بعينه كصوم ومضان والناد المعين. (هداية ح. ا
 ص ٢ ١٠٠ كتاب الصوم)

" ادا بدر أن تصوم كل حميس يأتي عنيه فأفطر حميسًا واحدًا فعليه قصاؤه، كذا في اغيط، ولو أحر القصاء حتَّى صار سنخا فبنا أو كان الندر بصيام الأبد فعجر لذالك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعة شاقة فله أن ينفطر ويطعم لكل يوم تسكينا على ما تقدم. (عالمگيري ج١٠ ص ٢٠٩، كتاب الصوم، البات السادس في الندر).

والشرط إدا أباح الطعام ن يشبعهم ولو بخبز البر من غير أدم. (مراقي الفلاح، فصل في الكهاره ص.١٣٩٤، طبع المحمد).

- كذا لو بدر صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم لأنه استيقن أن لا يقدر على قضائه فإن لم مصدر على الأطعام لعسرته يستعفر الله ويستقيله إلغ. (فتح القدير ج. ٢ ص: ٨٣)، فإن لم يقدر من تحوز له القدية على المدر على الأطعام لعسرته يستعفر الله سبحانه ويستقيله أي يطلب منه العفو عن تقصيره في حقه. (مواقى الفلاح على هامش الطحطاوي، باب ما يفسد الصوم ويوحب القضاء، ص: ٢٤٣).

## کیامیت کی طرف ہے اُس کا ولی روز ہ رکھ سکتا ہے؟

سوال: ... كيا ميت كى طرف سے اس كا ولى روز وركھ سكتا ہے؟

جواب:...میّت کی طرف سے نماز، روز ہ کوئی وُ وسرانبیں کرسکتا، <sup>(۱)</sup> بلکه نمازوں اور روزوں کا فعد بیدوینا ضروری ہے۔ ایک روزے کا فدیہ صدقۂ فطرکے برابر ہوتا ہے، ای طرح برنماز کا فدیہ صدقۂ فطرکے برابر ہے، دن میں چھنمازیں (وترسمیت) ہوتی میں ،ایک دن کی نمازوں کے چھفدیے ہوئے۔

### کیامرحوم کی طرف سے کفارے کے روزے رکھ سکتے ہیں؟

سوال:...ایک آ دمی کے اُو پرروز وں کا کفارہ تھا، کیا اس کی اولا دید کفارہ ادا کر <sup>ک</sup>تی ہے کہ بیں؟ یا پھراس کی اولا دروز ہے ركه ليتو كفاره ادا موجائے گا؟

جواب: ...کسی کی جگه نماز نہیں پڑھ سکتے ، نداس کی جگه روزے رکھ سکتے ہیں ، البتہ اولا داگر ماں باپ کے نماز ، روزوں کا فدیدادا کرے تو تو قع ہے کہ قبول ہوجائے گا۔

## کیاؤوسرے کی طرف سے روز ہ رکھنا جائز ہے؟

سوال:...ریڈیو پاکستان ہے دینی مسائل پر ہنی پروگرام'' آپ نے پوچھاہے''نشر ہوتا ہے،اس میں ایک ڈاکٹر صاحب نے سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ دمضان کے فرض روزے ایک شخص وُ وسرے کی طرف سے رکھ سکتا ہے، جبکہ ہم نے آپ جیسے جیدعلائے کرام سے سنا ہے کہ کوئی مخض کسی کی طرف سے نہ تو ٹماز پڑھسکتا ہے اور نہ ہی روز ہ رکھسکتا ہے۔ تو کیا کوئی شخص دُ وسر مے خص کی طرف ہے روز ہ رکھ سکتا ہے یا نماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب:... بدنی عبادت ... نماز اور روزه ... کسی زوسرے کی طرف سے ادانہیں کی جاسکتی۔ جو شخص خود روز ہ ندر کھ سکتا ہو،

 <sup>(</sup>١) عن مالك بلغه أن أبن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلى أحد عن أحد؟ فقال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. (مشكوة، كتاب الصوم ص: ١٤٨).

 <sup>(</sup>۲) من مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير. (هداية ح: ١ ص: ٢٢٢، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

 <sup>(</sup>٣) ولو مات وعليه صلوات قائنة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة وكذا حكم الوتر والصوم. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٤، باب قضاء الفوالت).

<sup>(</sup>٣) لَا يصوم عنه الولى ولا يصلى لقوله عليه السلام: لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد (هداية ج: ١ ص: ٢٢٣، باب ما يوجب القضاء والكفارة، وأيضًا مشكوة ج: ١ ص: ١٨١).

۵) فإن لم يوص وتبرع عنه الورثة جاز. (عالمگيري ج١٠ ص٢٠٤٠، كتاب الصوم، طبع رشيديه).

شریعت نے اس کے لئے فدید کا تھم تجو ہز کیا ہے۔ آپ نے ریڈ یو پاکستان کے جس مسئلے کا ذِکر کیا ہے، وہ غلط ہے۔ ('' روز ہ رکھنے پر گیس ہونے کی وجہ سے بخت تکلیف ہوجائے تو کیاروز ہ جچھوڑ سکتا ہے؟

سوال: ... عرض بیہ کہ میں تقریباً ۳۳ سال عمر کا ہوں ، اور بچین سے آئ تک میں نے رمضان شریف کے روزے رکھے ہیں ، گرایک خاص بات بہاں پر فی کر کر رہا ہوں کہ دمضان شریف کے مہینے میں کافی تکلیف میں ہتلا ہوجا تا ہوں ، چوتکہ روز ہ رکھنے کی وجہ سے معدہ گیس پکڑ لیتا ہے ، جس کی وجہ سے وہ غیر پڑھ جاتا ہے ، وہ اغ بچٹ جانے کو آجا تا ہے ، سرچکرا تا ہے ، منہ کا ذا کقہ خراب ہوجا تا ہے ، مخضر اَلفاظ میں کہ بعض اوقات تو اُلٹی محسول کرتا ہوں ، حالا تکہ کا روبار یا قاعد گی سے کرتا ہوں ، صحت مند ہوں ، مگر رمضان شریف میں منہ بند ہون ، کو جہ سے کافی تکلیف ہوج تی ہے۔

جواب:...اگرروزے کی وجہ سے شدید تکلیف ہوجاتی ہے جے برداشت کرنا دُشوار ہے، تو آپ روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار کس مختاج کودے دیا کریں ،آپ کوروز ہ ندر کھنے کی رُخصت ہے، صدقہ فطر کی قیمت آج کل قریبا آٹھ روپ ہے۔ گروول کی بیماری کی وجہ سے روز ہ ندر کھ سکیس تو کیا کریں ؟

سوال:...میری داندہ جن کی عمر ۵ ہم سال ہے ، ما ہے رمضان کے روزے ہمیشہ سے پورے رکھتی ہیں ،کیکن گزشتہ تمین سالوں سے گردوں کی بیماری کی وجہ سے رمضان کے روز نے نہیں رکھ سکیں۔إرادہ تھا کہ صحت ٹھیک ہوج نے پر قضاروز ہے رکھ میں گی ،ممرصحت اس نزیست

ٹھیکے نہیں ہو تکی ،ان روز وں کی قضایا کفارہ کس طرح اوا کیا جائے؟

جواب: ... آپ کی والدہ جس سال کے جتنے روز نے بیس رکھ کیس وان کا حساب کر کے ایک روزے کا فدیہ صدق فطر کے مطابق اوا کریں۔ الند تعالیٰ تبول فر مائے۔ معذور کی اور بیار کی وجہ ہے جوروز نے بیس رکھے جاسکتے ان کا فدیدا واکر دینا جا ہے ۔ مطابق اوا کریں ہے جا کی بر برٹر می رہنے والی کے اس دور ان جیھوٹے ہوئے روز ول کا کیا ہموجبکہ وہ فوت ہوگئی ہے جیار بائی بر برٹر می رہنے والی کے اس دور ان جیھوٹے ہوئے ہوئے روز ول کا کیا ہموجبکہ وہ فوت ہوگئی ہے سوال : ... میری والدہ صدحہ اس سال اتن بیار تھیں کہ تقریباً چھ ماہ جاریائی پر رہی اور پھر اس دُنیا کو الوواع کہ دیا۔ اس

المن مات وعليه قنضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينًا نصف صاغ من بر أو صاغ من تمر أو شعير
 برا ولا يبصوم عنه الولى ولا يصلى لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد. (هداية مع فتح القدير ج: ٢ ص: ٨٣ تا ٨٥، طبع مصر).

<sup>(</sup>٢) وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيُقُونَةً فِذَيَةً طُعَامُ مِسْكِيْن. (البقرة: ١٨٣). فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم ....... أو مريص خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض ..إلخ. وفي الشرح قوله خاف الزيادة أو ابطاء البرء أو فساد عضو بحر أو وحع العين أو جراحة أو صداعً أو غيره . إلخ. (الدر المختار مع الرد ج.٢ ص:٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) والشيخ الفانى الذى لا يقدر على الصيام يعطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم فى الكفارات، والأصل فيه قوله تعالى وعدى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قبل معناه: لا يطيقونه (هداية مع فتح القدير ج:٢ ص:٨٢، كتاب الصوم، طبع دار صادر بيروت).

دوران رمضان کے روزےان سے نہیں رکھے گئے، آپ بتا ئیں کہ میں ان کے روز وں کا کتن فدید دُوں اور کیا اگر میں فدیہ نہ دُوں تو ان پرروز وں کا بوجھ ہوگا کہ نین اندیے کی شرح بھی بتا ئیں۔

جواب:...آپ اپنی والدہ کی طرف سے ہرروزے کے بدلے دوسیر گندم یا اس کی قیمت کسی محتاج کودے دیں، ان ش، اللّٰدان کے ڈے گافرض اوا ہوجائے گا۔

# اگرروز ہ رکھنے ہے گروے کی تکلیف ہوجاتی ہوتو کیا جھوڑنا جائز ہے؟

سوال: ... مجھے ۱۹۲۸ء ہے گردے کے دردی تکلیف ہے، بخت پریشانی کے بعد ہارج اے ۱۹۱ء میں اس کی وجہ ہے آپریشن کرایا، اس کے بعد جب رمضان میں روزے رکھتی تو پیشاب ظہر کے بعد ہے بالکل لال رنگ کا آتا اور مجھے ہے حد کنزوری گئی ، لیکن بہر حال روزوں کی پابندی کرتی ہے بھر اس کے بعد جانے کس طرح داکیں گردے میں بھی بڑے سائز کی پھری تھی اور اس نے ایس کیا کہ گردے کی کارکردگی میں بھی فرق ڈالا، اس کا آپریشن ایمر جنسی میں جون • ۱۹۸ء میں کرایا، بیدونوں آپریشن شاوی ہے بہتے ہوئے اور اس کے بعد بھی فرق ڈالا، اس کا آپریشن ایمر جنسی میں در دہوجاتا، اور کھی افکھن ہوجاتا، بہر حال یہ تکلیف ساراسال و تف و قفے ہے رہتی، پھر میری شادی ہوگئی، اس کے بعد دور ان حمل مستقل کردے میں تکلیف رہتی، دُوسرے نیچ کی پیدائش کے بعد بھی گردے میں اس مستقل تکلیف رہتی ، دُوسرے نیچ کی پیدائش کے بعد بھی گردے میں آپ مستقل تکلیف رہتی ہو کہ یہ یا تو درد یا پھر اِفکھن ۔ اب جناب پھر روزوں کا آمہے، بیتمام ترتفصیل بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ میں روزے پابندی ہے رکھوں یا ندر کھوں؟ اب آگر بیاس تکلیف میں بھی بھی پر فرض ہیں تو پھر خواہ پکھی ہو، میں بہر حال روزے دکھوں گی ، در ندا گر کوئی ورزوں کی آمہے، بیتمام تکلیف میں بھی بھی پر فرض ہیں تو پھر خواہ پکھی ہو، میں بہر حال روزے دکھوں گی ، در ندا گر کوئی درس میں جو وہ آپ تنظیم سے بتلا دیں کہ پھر اس کا بدل کیا ہے؟

جواب:...اگرآپ روزے کا خمل نہیں کرسکتیں یا ڈاکٹر روزے سے منع کرتے ہیں، تو روزے کے بجائے فدیداوا کردیا سیجئے۔ یعنی ہرروزے کے بدلے کسی مختاج کو کھاٹا کھلا دیا کریں، یا کسی مختاج کونفتر سات روپے روزانہ دے دیا کریں۔

#### روزه رکھ کرة وائی کھالی تو کیا کفارہ بھی آئے گا؟

سوال:...میری عمر کا سال ہے، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ول میں پیدائش سوراخ ہے، میرا آپریشن نہیں ہوا، کیونکہ استخارے میں منح آگیا تھا۔ میں اپنی بیاری کی وجہ سے ایک دوا کھاتی ہوں، جوآ سیجن کے لئے ہے، اور میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، جس کی وجہ سے میں روز سے میں روز سے میں روز سے میں روز سے میں جوارمر تبہ کی وجہ سے میں روز کھاتا ضروری ہے۔معلوم بیکرتا ہے کہ ہارہ سے سترہ سال تک روزہ ندر کھنے کا کتنا کفارہ اوا کرنا ہے؟ یا استے روز سے رکھنے پڑیں گے؟

<sup>(</sup>۱) ولو قات صوم رمضان بعذر المرض ..... حتى مات لا قضاء عليه للكنه إن أوصى بأن يطعم عنه صحت وصيته ..... فإن لم يوص وتبرع عنه الورثة جاز. (عالمكيري في الأعذار التي تبيح الإفطار ج١٠ ص.٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) كل من يعجز عن الصوم في الحال وينس عنه في الإستقبال أفطر وأطعم . . . . . لكل يوم أفطر فيه مسكينا أي مصرفًا من المصارف كما أشرنا إليه، كالفطرة نصف صاع من بر. (جامع الرموز ج: ٢ ص: ٣١٤، ٣١٤، وأيضًا في الجوهرة النيرة ج ا ص: ٣١٤، كتاب الصوم، هداية مع الفتح).

کیا میں روز ہے ندر کھنے کی وجہ سے گنا ہگار ہوں؟ وہ روز ہے جن کے بچے میں میں نے دوا کھائی تھی ، کیا وہ نوٹ گئے؟ اگروہ ٹوٹ گئے تو ان کا کیا کفارہ ہے؟ ایک مرتبہ میں نے روز ہے رکھے تھے اور بچے میں دوانہیں کھائی تھی تو میں بہت یا رہوگئی تھی اورا یک مہیندا سپتر ں جا کرآ سیجن لگواتی رہی۔

جواب:...روز ورکھنے کے دوران دوائی کیا نے سے روز وقت جاتا ہے، اوراس کا کفارہ یہ ہے کہ روز وقضا بھی کیا جائے، اوراس کا کفارہ یہ ہے کہ روز وقضا بھی کیا جائے، اوراس کا کفارہ یہ ہے کہ روز وقضا بھی کیا جائے ورساٹھ روز ہے متواتر بلانا ندر کھے جا کیں ،اورتم ایک روز ہنجی مشکل ہے رکھتی ہو،تو ساٹھ روز ہیں رکھوگی۔اس کی جگہ س تھ علیہ وربی کوس ٹھ کے ساتھ ضرب دیے کر جیتنے ہیں ،وہ کسی متاجوں کو کھانا کھل دو۔ ستر ہ روپے ایک مخت کی گھانا بنتا ہے،تم ستر ہ روپے کوس ٹھ کے ساتھ ضرب دیے کر جیتنے ہیں ،وہ کسی دینی ادارے میں جمع کراؤ۔

۳:.. تمہارے لئے روز ہ رکھنامشکل ہے، اس لئے رمضان میں اگر کوئی روز ہ رکھ سکوتو رکھلو، یاتی روز و ساکا فعدیہ ادا کر و، اور فعدیہ و بی ایک روز سے کا صعدقتی قطر کے برابرستر ہ روپے۔وائنداعلم۔

بچے کے حیجت سے گرنے کی وجہ سے مال کی حالت غیر ہوگئی اور اُس کا روزہ تزواویا تو صرف قضاوا جب ہے

سوال: بین نے اپنے لڑے کے لئے جو کہ اس وقت بارہ سال کا تھا، جھت پر سے پینگ بازی کے شوق میں گر گیا تھ، اس وقت رمضان کا مہید تھا اور میں روز ہے ہے تھی ، شیخ کا کوئی ساڑھے نو بجے کا ٹائم تھا، بنچ کی حالت بگڑی تو گھر والول نے میرار، زو کھلوا دیا اور جب میری حالت کچے بہتر ہوئی تو میں نے مقت کے طور پر ذکل روز سے مانے ، ان دک روز ول میں سے چھروز ۔ ، ودو کر کے رکھ چکی ہول ، اب سے تین سال پہنے تک ، لیکن اب مجھے دھے کی بیاری بھی ہے، بلڈ پر یشر بھی ہے، اور اس کے ملاوہ اور بھی بیاریاں میں ، اور ووائیوں کے بغیر چند تھنے بھی نہیں روسکتی ، کیا میر الڑکا جو آب جو ان ہے ، وہ بیروز سے رکھ سکتا ہے؟ یو کفارہ اور کرنا ہوگا؟ میں رمضان کے فرض روز ہے بھی نہیں رکھ سکتی ، آئی میری حالت خراب ہے۔

جواب:...جوروزه آپ کا تزوادیا تف ،اگرآپ کی حالت غیر ہوگئی تقی اس کی صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ کیکن

<sup>(</sup>۱) أكن أو شرب غذاء ...... أو دواء ..... عمدًا . ... قضى ..... وكفر ... الخد (الدر المختار ح. ٢ ص: ٩٠٩، ١ الام كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۲) فيعتق أولًا فإن لم يحد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. (حاشية رد المحتار ج: ۲ ص: ۲ اس).
 إذا أكل متعملًا ما يتغذى به أو يتداوى يلرمه الكفارة. (فتاوى همدية، كتاب الصوم، النوع الثاني ما يوجب القصاء والكفارة ج: ۱ ص: ۲۰۵، طبع رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>٣) وفي الظهيرية رضيع مبطون يخاف موته من هذا الدواء وزعم الأطباء ان الظئر إذا شربت دواء كذا برئ الصغير وتماثل وتبحتاج الظئر إلى أن تشرب ذالك نهارًا في رمضان قيل لها ذالك إذا قال الأطباء الحذاق وكذالك الرجل إذا لدعته حيّة فأفطر بشرب الدواء قالوا إن كان ذالك ينفعه فلا بأس به. (البحر الرائق ج: ٢ ص:٣٠٣، فصل في العوارض).

اگرآپ کی حالت ٹھیک تھی اور بے ضرورت روز ہ تو ڑیا تھا تو آپ پراس کا گفارہ بھی واجب ہے، اور کفارے کے طور پر دو مہینے ک رگا تارروزے واجب ہیں،اگران کی طافت نہ ہوتو سانھ مختاجوں کودود فعہ کھا تا کھلا دیا جائے۔

#### بلڈیریشراورشوگر کامریض اگرروزے نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟

سوال:...میری عمراس وقت تقریباً ۲۲ سال سے زیادہ ہے، میں بدر پریشر اور شوگر کا مریض ہوں، لیکن رمضان کے روزے برابرر کھٹار ہا۔ بھی زیادہ تکلیف کی وجہ سے روزے قض ہوج تے تھے، اس کا فعدید دیتا رہا۔ لیکن اب باسکل ہی کمزور ہوگیا ہوں، کیا میں قضاروزوں کا فعدید دیسکتا ہوں؟

جواب:... بظاہراتی عمر میں روزے رکھنامشکل ہے،اس لئے آپ حساب کر کے اپنی زندگی میں جتنے روزے رہ گئے ہیں ، ان کا فعد سیادا کر دیں۔اور نبیت بیر کھیں کہا گراللہ تعالی نے تو فیق عطافر مائی تو اِن شاءاللہ بیروزے رکھوں گا۔

<sup>(</sup>۱) ومن جامع ... أو أكل أو شرب ما يتغلى به أو يُتَداوى به فعليه القصاء والكفارة لكمال الجناية نقصاء شهوة الفرح أو البطن مثل كفارة الظهار . إلخ. (اللباب في شرح الكتاب، كتاب الصوم، باب ما يفسد الصوم ح' ا ص: ۱۵۷، طبع قديمي كتب خانه).

 <sup>(</sup>٢) فَمَنْ لَمْ يَحِدُ فَصِيَامٌ شَهْرَيُنِ مُتَتَابِغَيْنِ مِنْ قَبُلِ انْ يُتمَاسًا، فَمَنْ لَمْ يستطع فاطَعَامُ سِتَيْن مِسْكَيْنًا . الآية (اعادلة ٣).
 (٣) إذا نبار أن يصوم كل خميس يأتي عليه فأفطر حميسًا واحدًا فعليه قضاؤه كدا في اعيط، ولو أخر القصاء حتى صار شيحًا فانيًا أو كان النبذر بنصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتعاله بالمعيشة لكون صناعة شاقة فله أن يقطر ويطعم لكل يوه مسكينًا على ما تقدم . إلخ. (الفتاوى الهندية، كتاب الصوم، الباب السادس في البدر ح: ١ ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) ويبجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية سمى فانيا لأنه قرب إلى الهاء أو فيت قوته وعجز عن الأداء وتلومها العدية ........ لكل يوم نصف صاع من بر أو قيمته بشرط دوام عجز الفاني والفائية إلى الموت. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى، كتاب الصوم، فصل فيما يكره للصائم ص ٢٤٣).

#### روز ہ توڑنے کا کفارہ

#### روز ہ تو ڑنے والے کے متعلق کفارہ کے مسائل

سوال:... مولاناصاحب! بے بتا ہے کہ قضاروز ہے کے بدلے میں توصرف ایک روزہ رکھنے کا تھم ہے الیکن کفارہ کی صورت میں ساٹھ سکینوں کو جو کھانا کھلانے کا تھم ہے اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ ساٹھ سکینوں کا اکٹھا کھانا کھلانے کا تھم ہے یا پھر ایک وقت کے کھانے کا جی مشلا پانچ روپ ٹی کس ایک وقت کے کھانے کا جی مشلا پانچ روپ ٹی کس فی کھانے کے حساب لگا کراتنی ہی رقم تقسیم کی جائے ؟

جواب : ... كفاره كے مسائل مندرجه ویل بین :

ا: ...جوشص روزے رکھنے کی طاقت رکھٹا ہو، اس کے لئے روز وتو ڑنے کا کفارہ دومہینے کے پے درپے روزے رکھنا ہے ، اگر درمیان میں ایک روز ہمجی چھوٹ گیا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے۔

۲:...اگر جاند کے مہینے کی مہلی تاریخ ہے روزے شروع کئے تھے تو جاند کے حساب سے دومہینے کے روزے رکھے،خواہ یہ مہینے ۱۹۰۲ کے موں یا ۳۰،۳۰ کے ایکن اگر درمیان مہینے سے شروع کئے تو ساٹھ دن پورے کرنے ضروری ہیں۔

":...جو محض روز ہے رکھنے پر قادر نہ ہووہ ساٹھ مسکینوں کووووقت کا کھانا کھلا نے یا ہر مسکین کوصد قد بفطر کی مقدار کا غلہ یا اس (۳) کی قیمت وے دے ۔

(۱) ومن جامع في أحد السبيلين عامدًا فعليه القضاء ...... والكفارة ..... ولو أكل أو شوب ما يتغذى به أو ما يتداوى به فعليه القضاء والكفارة ... . . والكفارة مثل كفارة الظهار لما روينا ولحديث الأعرابي رضى الله عه وفي البناية (ثم قال والكفارة مثل كفارة الظهار) ... . . . وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر إلخ. (البناية في شوح الهداية، كتاب الصوم ح: ٣ ص ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٨، طبع حقانية) . ككفارة المظاهر مرتبط بقوله وكفر اى مثلها في الترتيب فيعتق أولًا فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر إستأنف ألا لعدر الحيض . (شامي ج: ٢ ص ٢٠ ا ٣٠ ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

(٢) إذا صام المظاهر شهرين بالأهلة أجزأه وإن كان كل شهر تسعة وعشرين يومًا، وإن صام بغير الأهلة ثم أفطر لتمام تسعة وخمسين يومًا فعليه الإستقبال. (عالمكيري ح. ١ ص: ٢ ١ ٥، الباب العاشر في الكفارة).

(٣) وللشيخ الفائي .... ومثله ... المريض إذا تحقق البأس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (ج٠٢ ص:٣٧) كل من يعجز عن الصوم في الحال ويتس عنه في الإستقبال أفطر وأطعم .... لكل يوم أفطر فيه مسكيا أي مصرفا من المصارف ... كالقطرة نصف صاع من بر. (حامع الرموز ح٢٠ ص:٣١٤).

سن...اگر ایک رمض ن کے روزے کی وقعہ تو ڑے تو ایک ہی کفارہ لازم ہوگا ، اور اگر ایک الگ رمضانوں کے روزے تو ڑے تو ہر روزے کے لئے ستفل کفارہ اوا کرنا ہوگا۔

د »...اگرمیاں بیوی نے رمضان کے روزے کے درمیان صحبت کی تو دونوں پرا مگ الگ کفار ولا زم ہوگا۔

رمضان کاروز ہتوڑنے پر کفارہ ہے،مسئلہ معلوم نہ ہونا کوئی عذر نہیں

سوال:...اگرجمیں کس مسئلے کاعلم نہیں ہو، اور مسئدہ ہم خلاف شرعی کردیں، پھر جب ہمیں اس مسئلے کے خلاف شرعی ہونے کا علم ہوجائے تو کیا جھے اس مسئلے (جب ججھے مسئلے کے خلاف شرعی ہونے کا علم نہ تھا) کوخلاف شرعی کرنے کا گن ہ ہوگا یہ نہیں؟ مثال کے طور پر جیل نے رمض ن کے فرض روزوں بیس سے ایک روزہ جان ہو جھے کرتو ڈویا ور جھے صرف اتن علم ہے کہ روزہ تو ڈنے کے بعد سی اوردن پیروزہ رکھان کا ، یا کہ جان ہو جھے کرروزہ تو ڈنے سے تھاروزہ رکھانا ہوگا، تو وہ بیں بعد بیں رکھانوں گا، البتہ جھے یا مہنیں ہے کہ جان ہو جھ کرروزہ تو ڈنے ہے کہ جوکہ ۱۴ روزے رکھنا ہوگا، تو وہ بیں بعد بیل رکھان کا ہا ہے، اب جب جھے جان ہو جھے کرروزہ تو ڈنے کے اس سکلے کا علم ہوا ہوتو کیا گئے رہ وہ یہا پڑے گا یا صرف ابتد سے معافی ، نگ لینا کا فی ہے؟ اب جھے اس سکلے کا علم ہوگھی ، ابنہ اب جھے اس سکلے کا علم ہوگی ، ابنہ ااب بیل بھی جان ہو جھرکرروزہ نہیں تو ڈول گا۔

جواب: ،رمضان مبارک کاروزہ جان ہو جھ کرتو ڑ دینے پر کفار دایا زم ہے،اور وہ ہماٹھ دن کے نگا تارروزے رکھنا ،اور جو شخص روزے رکھنے پر قادر شدہو، وہ ساٹھ مختاجول کو کھاٹا کھلائے۔اور کسی شخص کومسئلہ کا علم ندہوٹا کوئی عذر نہیں، اس لئے آپ کے ذمے ساٹھ روزے نگا تارر کھنالا ڑمی ہے خواہ سر دیول میں رکھ لیس۔

قصدأرمضان كاروز وتو ژديا تو قضاا در كفاره لا زم بين

سوال:...مولاناصاحب! اگر کسی نے جان بوجھ کرروزہ توڑ دیا تواس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کس طرح ادا کیا جائے ، لگا تار روزے رکھنا ضروری میں؟

را) فإن أفطر في رمضان مرارًا إن كان في يوم واحد كفته كفارة واحدة بالإحماع وإن كان في رمصانين لرمه لكل يوم كفارة بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل في الصحيح، وإن كان في رمضان واحد فأفطر في يوم ثم في يوم آخر فإن كفر للأوّل لزمه كفارة للثاني بالإجماع وإن لم يكفر للأوّل كفته كفارة واحدة عندنا والحوهرة البيرة، كتاب الصوم ج اص ١٣٥، وكدا في ردائحتار ج:٢ ص:١٣ ٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يقسده).

 <sup>(</sup>٢) من جامع عمدًا في أحد السيليس فعليه القضاء والكفارة ولا يشترط الإنزال في اعلين كذا في الهداية وعلى المرأة مثل
 ما على الرجل إن كانت مطاوعة . . الخ. (عالمگيري ح١ ص ٢٠٥، وكدا في الحوهرة ح ١ ص ١٣٣٠).

 <sup>(</sup>٣) ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب .....
 فعليه القصاء والكفارة الحاية متكاملة لقصاء الشهوة . . . . . . والكفارة مثل كفارة الطهار. (الجوهرة النيرة، كتاب الصوم ح ا ص ١٣٣٠، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٣) (والكفارة مثل كفارة الظهار) ......... وهي عتق رقبة، فإن لم يجد قصيام شهرين متتابعين فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيف، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر . إلخ. (البناية في شرح الهداية ج ٣ ص ٣٠٨٠ كتاب الصوم، طبع حقانية).

جواب: ...رمضان شریف کاروز و قرئے پر قضا بھی لازم ہے، اور کفارہ بھی۔ رمضان شریف کے روز ہے و ڈیے کا کفار و

یہ ہے کہ لگا تاردوم میننے کے روز ہے رکھے، درمیان میں وقفہ کرنا وُرست نہیں ، اگر کی وجہ سے درمیان میں ایک دن کاروزہ بھی روگ یا تو
دوبارہ نئے سرے سے شروع کرے، یہاں تک کہ دوم میننے کے روز ہے بغیر و قفے کے پورے ہوجا کیں۔ اور جو بیاری ، کمزوری یا
بر ھائے کی وجہ سے روزے رکھنے پر قادر نہ ہووہ س محد سکینوں کو دووقت کا کھانا کھوائے۔

#### قصداً کھانے پینے سے قضااور کفارہ دونوں لازم ہوں گے

سوال:...جوآ دمی رمض ن کے روز ہے کے دوران قصداً کچھ کھا پی لے، کیااس کاروز ہ ٹوٹ جا تا ہے؟ اگر ٹوٹ جا تا ہے تو صرف قضا ہوگی یا گفارہ بھی؟

جواب:...ا ً سرک نے رمض ن شریف کا روز ہ جان بوجھ سرتو ژویا، مثلاً: قصداً کھا تا یا پانی لی لیا یا وظیفهٔ زوجیت اوا (۲) کرلیا تواس پرقضااور کفاره دوتوں واجب ہیں۔

سرمہ لگانے اور سرکوتیل لگانے والے نے سمجھا کہ روز ہ ٹوٹ گیا، پھر پچھ کھالیا تو قضاا ور کفارہ دونوں ہوں گے

سوال:...میں روز ہے ہے تھ ،اور سرکو تیل نگالیا، کس نے کہا کہ سرکو تیل لگانے سے روز ہ ٹوٹ گیا، میں نے کھانا کھالیہ ،اب کیامیر ہے اُورِ صرف قضا ہے یا کفار وبھی؟

جواب: ..اگرروزے میں سرمدنگایا پاسر میں تیل نگایا اور پھریہ بچھ کر کہ میراروزہ ٹوٹ گیا ہے، پچھ کھالی لیا تواس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہول گے۔ اوراگر روزے میں تیل اور سرمدلگایا اور کس نے کہا کہاس سے تیراروزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے جن یوجھ کر کھالی سیاور روزہ تو ڈویا تواس پرصرف قضا ہوگی، کفارہ بیس ہوگا۔

## دوروزی نوڑنے والاشخص کتنا کفارہ دےگا؟

سوال:... مجھ پر دوروز نے تو زنے کا کفارہ تھا،جس میں سے میں نے ایک روزے کا کفارہ ادا کر دیا ہے، جوسا تھ مسکینوں کا دو وقت کھانا یا فی کس دوسیر انا ج ہے،اب و چھٹ یہ ہے کہ کیا دُوسرے روزے کا کفارہ بھی اس طرح ادا کرنا ہوگا جبکہ میں نے یہ کفارہ

<sup>(1)</sup> گزشتهٔ صفح کا حاشیهٔ نمبر ۱۳،۳ مل حظافره کمیں۔

<sup>(</sup>۲) من جامع عمدًا في أحد السيلين فعليه القضاء والكفارة .. . . . . . إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى به يلرمه الكفارة . . . . . . إذا أكل متعمدًا ما يتغذى به أو يتداوى به يلرمه الكفارة إلخ وعالميًا وعلى عامدًا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب فعليه القضاء والكفارة الأن الحناية متكاملة لقضاء الشهوة إلخ والحوهرة النيرة ج: ١ ص: ٣٣١).

 <sup>(</sup>٣) إدا اكتبحل أو أدهس نفسه أو شاربه ثم أكل متعمدًا فعليه الكفارة إلّا إذا كان جاهلًا قافتي له بالفطر فلا تلزمه الكفارة هكذا في فتاوى قاضيخان. (الفتاوى الهندية ج ١٠ ص ٢٠٠، وكذلك في فتح القدير مع الهداية ج ٢٠ ص ٩٢).

تقریبا تمیں سال بعدادا کیا ہے، اور بیاناج میں نے آنے کی صورت میں تقلیم کیا ہے، اور اس کی تقلیم میں کافی وقت چیش آئی کیونکہ بھکاری دور سکین میں امتیاز بہت مشکل ہوگیا تھا، کیااناج کے بدلے اس کی قیمت ادا کر سکتے ہیں؟

جواب:...رمضان مبارک کاروزہ توڑ دینے پر جو کفارہ لازم ہے، وہ یہ ہے کہ دومہینے کے بے در بے روزے رکھے، جوفخص روزے رکھے کی طاقت رکھتا ہواں کے لئے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دینا کائی نہیں۔ ہاں! جوفخص روزے رکھنے کی طاقت تدرکھتا ہووہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دینا کائی نہیں۔ ہاں! جوفخص روزے رکھنے کی طاقت تدرکھتا ہووہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے توڑے بھے تو دونوں کا کفارہ اوا ہو گیا، اور اگر الگ ایک وورمضان کے تھے تو دونوں کا کفارہ اوا ہو گیا، اور اگر الگ ایک وورمضان کے تھے تو دُومرے کا کفارہ الگ لازم ہے۔ مساکین کو تلاش کرنے کی خواہ مخواہ زحمت کی ، کی وینی مدرسہ میں اتنی رقم بھیج ویتے کہ طلبہ کو کھلا و یا جائے۔

#### روزه دارنے اگر جماع کرلیا تواس پر کفاره لا زم ہوگا

سوال:...ایک فخص کی شاد کی ہوئی اور رمضان آگیا، دن میں میاں بیوی کوتخلید نصیب ہوگیا، انہوں نے جماع کرلیا، اوراس طرح تقریباً چاردن جماع کیا، صورت ِمسئولہ میں قف و کفارہ استھے ہول گے یا علیحدہ ہوسکتے ہیں؟ اب کیا کفارہ کی صورت میں ان کو ۴۲ × ۲۰ = ۲۰ مسکینوں کو کھا نا کھلا نا ہوگا اورا ہے ہی روزے کی صورت میں ۴۴۰روزے رکھنے ہوں گے؟

جواب الف:...قضاروزے توجب چاہیں رکھیں ، گمر کفارہ کے روزے جب شروع کریں تومسلسل ہوں ، اگر درمیان میں وقفہ ہو گیا تو پھر نئے سرے سے شروع کریں ،البتۂ عورت کوچف کی وجہ ہے جو وقفہ کرنا پڑے وہ معاف ہے۔

ب:.. اگریملے روزے کا کفارہ نہیں دیا تھا تو سب کے لئے ایک ہی کفارہ کافی ہے، تگر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اجازت اس صورت میں ہے کہ جبکہ آ دمی روزے رکھنے پر قا در نہ ہو۔

## روزے کے دوران اگر میاں بیوی نے صحبت کرلی تو کفارہ دونوں پرلازم ہوگا

سوال:... آج سے تقریباً پندرہ سال پہنے ہم میاں ہوی روزے کی حالت میں تنے کہ شیطان سوار ہو گیا ، اور ہم نے ہم بستری کرلی ،مولانا'اللہ ہمارا گناہ بخشے ،ایساایک مرتبہ نبیس تین مرتبہ ہوا، دومرتبہ نبیج ہے پہنے ہوا،ہم نے بحری کھا کرئیت کرلی

<sup>(</sup>١) ولو قدر على الصوم يبطل حكم الفداء لأن شرط الخليفة إستمرار العجر. (فتح القدير ج٠٦ ص٥٣٠).

 <sup>(</sup>۱) فيان أفيطر في رمضان مرارًا إن كان في يوم واحد كفته كفارة واحدة بالإجماع وان كان في رمصانين لزمه لكل يوم
 كفارة بالإحماع وإن لم يكفر للأوّل في الصحيح. (الجوهرة النيرة ح ١ ص ١٣٥، شامي ج٠٠ ص١٣٠).

 <sup>(</sup>٣) ثم إذا كان منخيرًا في قضاء رمضان فالمتابعة مستحقة مسارعة إلى إسقاطه عن ذمته كدا في الشراج الوهاج.
 (عالمگيري ج: ١ ص:٢١٥، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) فإن لم يحد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر إستأنف إلا لعذر الحيض. (رد المحتار ح ٢ ص ٢ ١٣، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده).

<sup>(</sup>۵) الصّاَ حاشية تبرا ۲۰ ما حظة قرما كمي -

تھی، تمرہم بستری سے پہلے میہ طے کیا کہ آن روز ہنیں ہے، بلکہ میں نے اپنی بیوی سے بہاں تک کہا کہ اگراس نیت کے باوجود روز ہ نوخے کا گناہ ہوگا تو میں کفارہ و بے دول گا۔ اور ایک مرتبہ دو پہر کے وقت غالبًا ایک ہجے ایسا ہوا، وہ جوانی کے دن تھے اور ہمیں تنہائی میسرتھی۔ اب بیٹویال میر سے اور میری بیوی کے سئے سو ہابن رُوح بنا ہوا ہے، میں بیھی واضح کر دول کہ ہم نے ابھی تک کفارہ نہیں دیا، میسرتھی۔ اب بیٹویال میر سے اور میری بیوی کے سئے سو ہابن رُوح بنا ہوا ہے، میں بیھی واضح کر دول کہ ہم نے ابھی تک کفارہ نہیں دیا، اب میں گن ہگا راور عاجر بندہ آپ سے بیور یافت کرنا جا ہتا ہول کہ اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ آیا بید دونوں طرف سے ہوگا یا ایک فریق کی جانب سے؟ اور سکینوں کی عدم دستیا بی کی صورت میں کی جانب سے؟ اور سکینوں کی عدم دستیا بی کی صورت میں آئی رقم یا کھانا کسی بیٹیم ڈائے میں بھیجا جا سکتا ہے؟

چواپ: . آپ دونوں پران روز دس کی قضا بھی لازم ہے اور جان پو جھ کر روز ہ نؤ ڈینے کی بنا پر کفارہ بھی لازم ہے۔ اگر آپ دونوں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں نو دونوں کے ذمہ ساٹھ دن کے پے در پے روزے رکھنا لازم ہے، اوراگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں تو آپ دونوں ساٹھ ساٹھ ساٹھ ساٹھ کی کہ اور اگر ساٹھ ساٹھ ساٹھ ساٹھ ساٹھ ساٹھ کی کہ اویں اور ان کو واضح کر دیں کہ یہ کفارہ صوم کی رقم ہے۔

## جان بوجھ کرروز ہتوڑنے والے پر کفارہ لازم ہوگا

سوال:...اگر چان ہو جھ کر ( بھوک یا بیاس کی وجہ ہے )روز ہتو ژاجائے تواس کا کفارہ کس طرت اوا کیا جائے گا؟ جواب:.. اگر کو کی شخص کمز ور بھوک بیاس کی وجہ ہے زندگی کا خطرہ لاحق بھوجائے تو روز ہ کھول دینا جائز ہے، اوراگر ایس حالت نہیں تھی اور روز ہتو ژویا تواس کے ذیر قضا اور کفارہ ووٹوں لازم ہیں، کفارہ بیہ ہے کہ دومہینے کے روزے ہے در ہے درکھے، اوراگراس کی طافت شہوتو ساٹھ مسکینوں کو ووولت کا کھانا کھلائے۔

## بیاری کی وجہ سے کفارہ کے روز ہے در میان سے رہ جا کیس تو بورے دویارہ رکھنے ہوں گے موال: ...کس کے ذمہ کفارے کے روزے ہوں ،اس نے کفارے کے روزے شروع کئے ، در میان میں بیار ہوگیا ،اب

را) مس حامع عبميدًا في أحد السبيليس فعليه القضاء والكفارة . . . . . وعلى المرأة مثل ما على الرجل إن كانت مطاوعة ...إلخ. (عالمگيري ص:٣٠٩) النوع الثاني ما يوجب القضاء والكفارة).

(٣) وللشيخ الفائي . . ومثله . . . المريض إذا تحقق الياس من الصحة قعليه الفدية لكل يوم من المرض.
 (شامي ج: ٢ ص:٣٤٤)، فصل في العوارض المبيحة).

أو مريض خاف الزيادة لمرصه وصحيح خاف المرض . إلح. وفي الشرح: في القهستاني عن الخزانة ما نصه إن الحو
 الخادم وخاف الهلاك فله الإفطار كحرة أو أمّة . إلخ. (شامي ح٣٠ ص ٣٢٣، طبع سعيد).

رم) ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين، أو أكل أو شرب ... فعلية القضاء والكفارة الآن الجاية متكاملة لقصاء الشهوة والحوهرة البرة حـ1 ص ١٠٠١). وفي البناية (ثم قال والكفارة مثل كفارة الظهار) . وهي عتق رقبة فإن لم ينجد، فنصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام سنين مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر إلناية في شرح الهداية، كتاب الصوم ج:٣ ص: ٣٠٨ تا ٣٠٨ طبع حقانيه).

پوچھنا ہے کہ کیا بھرے دومہنے کے روزے پورے کرنا ہول گے؟

جواب:...اگر بیاری کی وجہ سے کفارے کے پچھ روزے درمیان میں رہ گئے تو تندرست ہونے کے بعد نئے سرے سے دو مہینے کے روزے پورے کرے،اسی طرح عورت کے نفاس کی وجہ سے کفارے کے پچھ روزے درمیان میں رہ گئے ہوں تو وہ بھی نئے سرے سے ساٹھ روزے پورے کرے۔

## عورت روزے کا کفارہ سلسل روزے س طرح رکھے؟

سوال:... پی نے ایک روز ہ رکھ کرتو ژیا تھ ،جس کا کفارہ مجھ پرسلسل ساٹھ روزے رکھن ہے ،آپ ہے معلوم کرنا ہے کہ میں بیروزے کس طرح رکھوں؟ کیونکہ بچ میں روزے ٹوٹنے کا خدشہ ہے؟

جواب: ،اگرروزہ رمضان کا تو ژاتھا تو س ٹھے روزے مسلسل رکھنا ضروری ہیں ،اگر درمیان میں ایک بھی ہانے ہوگیا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں ، یہاں تک کہ ساٹھ روزے پورے ہوجائیں ، اور ایک روزہ قضا کا بھی رکھیں۔ (ایام درمیان میں آجائیں تو مجبوری ہے ) میں سکنہ تو رمضان کا روزہ تو ژنے کا ہے۔ اور اگر عام روزوں میں ہے کی روزے کوتو ژدیا ہوتو ایک روزہ رکھ لیٹا کا تی ہے۔

<sup>(</sup>۱) فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فلو أقطر ولو لعدر إستأنف إلّا لعدر الحيص الخ. (شامي ح ص:۱۲ ا، باب ما يقسد الصوم وما لا يفسده)

<sup>· (</sup>٣) وكفر أى مثلها في الترتيب فيعتق أولًا فإن لم يجد صام شهرين متنابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا لحديث الأعرابي المعروف في الكتب الستة فلو أفطر ولو لعذر استأنف إلّا لعذر الحيص. (شامي ح ٢ ص ٢ ١٣، باب ما يفسد الصوم وما لَا يفسده).

أو أفسد صوم غير أداء رمضان بجماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر إلح. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص: ٣٤٠، كتاب الصوم، طبع مير محمد كتب حانه).

# نفل، نذراورمنّت کےروز بے

# نفل روزے کی نبیت رات ہے کی لیکن عذر کی وجہ سے نہ رکھ سکا تو کوئی حرج نہیں

سوال: نفلی روز ہے کے لئے اگر رات کونیت کرلی کہ میں کل روز ہ رکھوں گا، کیکن سحری کے لئے آ کھوبیں کھل سکی یا آ کھو تو کھلی کین طبیعت خراب ہوگئی، تو وہ روز ہ بعد میں رکھن پڑے گا یانہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اگر چھوڑ دیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟
جواب: اگر رات کو یہ نیت کر کے سویا کہ جن نفلی روز ہ رکھنا ہے تو صبح صادق سے پہلے اس کونیت تبدیل کرنے کا اختیار ہے، پس اگر مجسم صادق سے پہلے آ کھ کھل گئی اور روز و ندر کھنے کا اراوہ کر لیا تو اس کے ذمہ بچھ نیمیں' کیکن اگر رات کو روز ہے کی نیت کر کے سویا، پھر مبج صادق سے پہلے آ کھی گئی و اب اس کا روز ہ شروع ہوگیا، اگر اس کوتو ژدے گا قو قضا لازم آئے گی۔ (\*)

منّت کے روز ہے کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟

سوال:...منت کے مائے ہوئے روزے اگر ندر کھیں تو کوئی حرج تونہیں ہے؟ یاجب وہ کام ہوجائے تو روزہ رکھنا چاہیے؟ یاجب بھی رکھیں؟

جواب:...منّت کے روزے واجب ہوتے ہیں، ان کا ادا کرنا ایا زم ہے، اور ان کو ادا ندکرنا گناہ ہے، اگر معین ونوں کے روز وں کے روز ہے رکھنا واجب ہے، تا خیر کرنے پر گنا ہگار ہوگا، اس کو تا خیر پر استغفار کرنا جا ہے، تا خیر کرنے پر گنا ہگار ہوگا، اس کو تا خیر پر استغفار کرنا جائے، مگر تا خیر کرنے سے وہ روز ہے مدی ف نہیں ہوں گے جکہ استے روز ے دُوسرے دنوں ہیں رکھنا واجب ہے۔ اور اگر دن معین

ر٠) ولو بوى من البليل ثمر رجع عن بيته قبل طلوع الفحر صح رجوعه في الصيامات كلها كذا في السراح الوهاج.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٥ ١ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه).

 <sup>(</sup>٣) ولو قال دويت أن أصوم عدّ إن شاء الله تعالى صحت بيت هو الصحيح كذا في الظهيرية. (عالمگيري ح. ١ ص ٥٥). ولا تبطن بالمثينة بل بالرجوع عنها بأن يعزم ليلا عني الفطر ونية الصائم الفطر لعو. (الدر المحتار مع الرد ح: ٣٨٠).

٣) أو أفسد غير صوم رمصان ...... قصى ...... فقط ...إلخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص:٣٠٣)-

<sup>(</sup>٣) وواحب وهو بوعان. معين كالبدر المعين وعير معين كالندر المطلق. إلح. (الدر المحتار مع الرد ج.٢ ص ٣٤٣، كتاب الصوم).

نہیں کئے تھے،مطنقا یوں کہا تھا کہاتنے دن کے روزے رکھوں گا،تو جب بھی ادا کر لے ادا ہو جا نمیں گے،لیکن جتنی جیدا دا کرے

# <sup>نف</sup>ل روز ہ تو ڑنے ہے صرف قضا وا جب ہوگی کفارہ نہیں

سوال:...اگرکسی نے نفل روز ہ تو ژویا تو کیا کفار ہ بھی لازم ہوگا؟

جواب:...کفاره صرف رمضان شریف کا ادائی روزه تو ژنے پر واجب ہوتا ہے، کوئی اور روزه تو ژو یا تو صرف قضا واجب ہوگی ، کفاره لازم نہیں۔

# اگرکوئی منت کے روز نے بیں رکھ سکتا تو کیا کرے؟

سوال:...اگرکسی نے منت کے روزے مانے ہول کہ فلال کام ہوج ئے تو روزے رکھوں گا، پھروہ کام ہوجائے ،مگروہ ضعیف العمری کے سبب بیا شدیدگرمی کی وجہ ہے روزے ندر کا سکے تو کیا اس کے عوض مسکینوں کو کھانا کھلا یا جا سکتا ہے؟ (۳) جواب:...اگر گرمی کی وجہ ہے نہیں رکھ کمتی تو سردیوں میں رکھ لے ، اس کے سئے تو روزے رکھنا ہی لہ زم ہے، اور ہڑھا پا اگر ایسا ہے کہ سردیوں میں بھی روز ہے نہیں رکھ سکتا ،تو ہر روزے کے بدلے سی مختاج کو صدقۂ فطر کی مقدارغلہ بااس کی قیمت

# کیا مجبوری کی وجہ سے متت کے روز ہے جھوڑ سکتے ہیں؟

سوال: ..میں نے کسی کام کے بئے منت مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں چھروزے رکھوں گی ، اب میں وہ روز ہے نہیں رکھ علتی ، کیونکہ میں ایک ملازمت ببیثه لڑکی ہوں اور بہت محنت کا کام کرتی ہوں ،لبذا آپ مجھے بتا نمیں کہ اس کا کفار و كيا ہوگا؟

#### جواب: . اگرآ دمی بره هاپ اور کمزوری کی وجہ ہے ماچار ہموجائے اور روز ورکھنے کی طاقت نہ رہے، تب روزے کا فعربیہ

(١) - وفي الشيرح قوله متتابعًا أفاد لزوم التتابع إن صرّح به وكدا إدا بواه اما إذا لم يدكره ولم يبوه إن شاء تابع وإن شاء فرَق وهذا في المطلق أما صوم شهر بعينه أو أيام بعيمها فيلزمه التتابع (شامي ح ٣ ص ٣٥٥)، فصل في العوارض المبيحة). (٣) أو أقسد غير صوم رمصان . قصى فقط. (الدر المحتار ح ٣ ص ٣٠٣). وأيضًا أو أفسد صوم غير أداء رمضان بحماع أو غيره لعدم هتك حرمة الشهر. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص ٣٤٠، كتاب الصوم). (٣٠) إذا بنذر شيئنا من القربات لزمه الوفاء به لقوله تعالى. وليوفوا بذورهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من بدر أن يطيع الله فليطعه \_ إلخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي، باب ما يلزم الوفاء به \_ص ٣٧٩). ولو لم يقدر لشدة الزمان كالحر فله أن يقطر وينتظر الشتاء فيقضى كذا في فتح القدير. (فتاوى هندية، الباب السادس في الندر ح ١ ص ٢٠٩). (٣) - ولـو أحـر الـقصاء حتّى صار شيخًا فانيًا أو كان النذر بصيام الأبد فعحر لذلك أو باشتغاله بالمعبشة لكون ضاعته شاقة فله أن ينقطر ويطعم لكل يوم مسكينًا على ما تقدم . إلخ. (الفتاري العالمگيرية، الناب السادس في الندر ح ١٠ ص ٢٠٩، وكذا في الحاشية للطحطاوي على الدر المحتار ح١١ ص ٢٥٣، كتاب الصوم، طبع مكتبه رشيديه كرنته). د ۔ سکتا ہے، آپ وخدانخواستہ ایک کوئی اوچ رئی نبیں ،اس لئے آپ کے ذمہ چھروزے رکھنے ہی واجب ہیں ،استنے ونول کی چھنی لے لیجئے ،آپ کے لئے فدیدادا کردینا کافی نبیس۔

## منّت کے روز ہے دُ وسروں ہے رکھوا نا دُ رست نہیں

سوال: ایک شخص نے منت مانی کدا گرمیرا فلاں کام ہوا تو ہیں پندرہ روزے رکھوں گا، جب وہ کام ہوگیا تو وہ شخص روزوں کواہل خانہ پرتقسیم کرتا ہے، جبکہ منت کے شروع ہیں کسی فرد ہے بھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ اگر کام ہوا تو سب اہل خاندروزے رکھیں گے، آپ قرآن وحدیث کی روشنی ہیں ہے بنائیں کہ وہ بیروزے ذوسروں سے رکھواسکتا ہے یاصرف ای کور کھنے پڑیں گے؟ جبکہ دُوسرے بھی رکھنے کو تیار ہیں۔

# روزه رکھنے کی منت مان کر بوری نہ کی تو گنام گارہوگی

سوال: بمیری ایک بہن ہے، جس کی شادی کو بہت عرصہ گزرنے سے بھی اس کوکوئی بھی اولا دنہیں ہوئی تھی ،اس سے اس نے سنّت مانی تھی کہ میں ٹھیک بھی ہوج وَں اور جھے اولا دبھی ہو، تو میں ہر جمعہ مبارک کا روز ہ رکھوں گی۔ القد تعالیٰ کی مہر بانی سے وہ ٹھیک بھی ہوگئی اور اس کو اولا دبھی ہوگئی ہے۔ اب میری بہن کے تین جٹے اور دو بٹیال ہیں، گھر میں کام کاج بہت ہونے کی وجہ سے

<sup>(</sup>۱) عن ۲۰۸ كاچاشية تمبير ۲۰۱ ملاحظه قرما ميں۔

 <sup>(</sup>٣) وإن صام أو صلّى عنه الولى لا، لحديث النسائي لا يصوم أحد عن أحد و لا يصلّى أحد عن أحد و لكن يطعم عنه وليه.
 (الدر المحتار مع الرد ج:٢ ص:٣٥، فصل في العوارض المبيحة).

رس، وللشيخ الماني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي وحوبًا، (قوله وللشيخ الفاني) وهو الذي كل يوم في نقص إلى أن يموت . . وإنهما ابيح له الفطر الأحل الحرح وعذره ليس بعرص الروال حتى يصار إلى القضاء فوجبت الفدية لكل يوم نصف صباع من سر . . . كصدقة الفطر، بحر، وأفاد القهستاني عن الكرماني أن الم مض إذا تحقق اليأس من الصحة فعلم العدية لكل يوم من المرص. رحاشية الطحطاوي على الدر المحتار ح. ١ ص ٣٦٥، طبع رشيديه كوئنه).

جمعہ کاروز ہ بھی نہیں رکھ عتی ،اس سئے آپ ہے گزارش ہے کہ اس مانی ہوئی منت کا کوئی آسان کفارہ بتادیں تو میری بہن اوا کر کے اس میناہ ہے نیج سکے میری بہن کی مالی حالت بھی کمزور ہے۔

جواب: ایک منت آ دمی کو ماننی بی نبیل چاہئے جس کو بعد میں نبھا نہ سکے ۔گھر کا کام کان تو عذر نبیل جس کی وجہ ہے روز ہ ندر کھا جائے۔اس لئے اس کے ذمے روزے رکھنال زم ہے ،البتہ، گرایک کمزور ہوجائے کدروز ہ رکھنے کی طاقت ندر ہے توجس طرح معذوراً دمی رمضان کے روزے کا قدید دیا کرتا ہے، وہ بھی فدید دیے دیا کرے، اگر طاقت کے باوجود اس نے جمعہ کے روزے نہیں ر کھے توان کی قضاس کے ذہبے واجب ہے،اور نہر کھنے کی وجہ سے جو گناہ ہوا،اس کے لئے امتد تعالی سے معافی بھی ما نگے۔

#### جمعہ کے دن کوروز نے کے لیے مخصوص کرنا

سوال:...ایک صاحب نے ہمارے بھائی صاحب کو بتایا کہ مرکار دوعالم صلی المد مدید وسلم جمعہ کو فلی روز ہنیں رکھتے تھے اور منع فرہاتے ہیں، میں نے بحث کیا کہ عاشورا یا پندر ہویں شعبان یا اَیام بیض قمری مہینے کی ۱۳، ۱۴ اور ۱۵ تاری کو یاعرفہ کے روز ہ ر کھتے ہیں تو کیا جمعہ آ جائے تو روز ہمیں رکھنا جائے؟

جواب:...بیتی ہے کہ جمعہ کے دن کوروزے کے لئے مخصوص کرنے کی ممانعت آ گ ہے۔ 'اس لئے فقہا ،نے روزے کے لئے جمعہ کے دن کومخصوص کرنا مکروہ لکھا ہے۔ تا ہم اگر کسی کے لئے وُ وسرے دنوں میں مشغوں کی وجہ سے روز ہ رکھنامشکل ہوتو شش عیبر کے روزے جمعہ کو بھی رکھ سکتا ہے۔

# كياجمعة المبارك كاروز وصرف رمضان ميں ركھنا جائز ہے؟

سوال: بعض لوگوں کا بیرکہنا ہے کہ جمعة المبارک میں روز ہے صرف رمضان میں رکھنا جائز ہے ، اور عام حالہ ت میں جمعة المبارك مين نفل روزه ركھنا جا تزنبيس ہے، كيونكه جمعة الهبارك عيد كا دان ہے، اورعيد ك دن روز و ركھنا حر، م ہے، بيد بات ۇرست ہے يا غلط؟

 إذا بذر أن يصوم كل خميس يأتي عديه فأفطر خميسًا واحدًا فعليه قضاؤه كدا في اعبط ولو أحر القصاء حتى صار شيحًا هانيًا أو كان النذر بصيام الأبد فعجز لذلك أو باشتغاله بالمعيشة لكون صناعته شاقة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا. (عالمگيري ح١٠ ص ٢٠٩)، ومتني قبدر قبضي لأن استيمرار العجز شرط الحلفية رقوله ومتي قدر) أي الفاني ومن في حكمه على الصوم (قوله لأن استمرار العنجر) اي إلى الموت ...إلح. رحاشية الطحطاوي على الدر المحتار ج٠١ ص: ٣١٥)، طبع رشيديه كوثنه).

 (٢) عس أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصم أحدكم يوم الحمعة إلا أن يصوه قبله بيوم أو بعده. (سن أبي داؤد ح١٠ ص.٣٢٩)، عن أبي هريرة رضي الله عبيه قبال قبال رسول الله صدى الله عليه وسدم. لا تمحتنصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلّا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. (مشكُّوة ص: ١٤٩). جواب:... جمعہ کا روز ہ بلا کراہت ج سزے۔ جمعہ کے دن کے عید کے دن ہونے کے بیاعتی نہیں کہ اس پرعید کے تمام اُ دکام بھی لا گوہو گئے۔

# كيااكيلے جمعہ كے دن كاروز وركھنا دُرست ہے؟

سوال:... میراایک دوست جوند به بین خاصی معلومات رکھتا ہے ، اس نے ایک مسئلے کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر جمعہ کے دان ہم نفل روز ورکھنا جا بیں تو ساتھ میں ایک دن آ کے یا پھر پیچھے یعنی جمعرات یا ہفتہ کورکھنا ضروری ہے ، کیا یہ بات سیجے ہے؟
جواب:... حدیث میں جمعہ کے دن کوروز و کے لئے مخصوص کرنے کی ممانعت آئی ہے ، اس لئے صرف جمعہ کا روز و نہیں رکھنا چا ہے ، البتہ اگر رکھ لے تو آگے بیچھے دن ملانا ضرور کی نہیں ہے۔

## خاص کر کے جمعہ کوروز ہ رکھنا موجب فضیلت نہیں

سوال:... بی اکرم صلی الندعلیه وسلم نے اکیلا جمعه کا روز ومنع فر مایا ،گر مجھے ؤوسرے دنوں میں فرصت ہی نہیں ملتی ، کیونکه وُ وسرے دنوں میں ابتدکے کام کے لئے جانا ہوتا ہے تو روز و سے کمز ورئی ہوتی ہے ،تو میں جمعہ کا اکیلا روز و رکھ سی ہوں؟ جواب:... جمعہ کا تنہا روز و مکروہ ہے ، نیکن اگر آپ کو دُ وسرے دن رکھنے کی گنجائش نہیں تو کوئی حرج نہیں ، روز و رکھ لیا کریں ۔گرخاص اس دن روز و رکھنے کوموجب فضیلت نہ مجھا جائے۔

# كياجمعة الوداع كےروزے كا دُوس بروزوں سے زيادہ تواب ملتاہے؟

سوال:...رمضان المبارک ئے آخری جمعہ کوروز ہ رکھنے کا زیادہ تواہ ہوتا ہے یا باتی دنوں کے روزوں کی طرح تواب ماتا ہے؟ کیونکہ اس دن روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس دن خصوصیت کے ساتھ بچوں کوبھی روزہ رکھوایا جاتا ہے، اس کی شرقی حیثیت کیا ہے؟

جواب:...رمضان المبارک کے آخری جمعہ کے روز ہے کی کوئی خصوصی فضیلت مجھے معلوم نہیں ،ش یداس ہی بیدانظریہ کارفر ماہے کہ آخری جمعہ کا روز ہ ساری عمر کے روز وں کے قائم مقام ہوجا تاہے، مگریے خش جاہلانہ تصوّر ہے۔

<sup>(</sup>١) وصوم يوم الجمعة بإنفراده مستحب عبد العامة كالإثنين والخميس. (البحر الرائق ج: ٢ ص:٢٧٨).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الحمعة إلا ان يصوم قبله أو يصوم بعده. (ترمذى ح. ١ ص ٩٣٠، طبع دهلى). ومنها تخصيص ليلة الجمعة دون غيرها وقد ورد النهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلة بقيام. (حلبي كبير ص.٣٣٣، تتمات من الوافل).

<sup>(</sup>٣) ايناً، نير وأيطًا وفي الخانية ولا بأس بصوم يوم الجمعة عبد أبي حيفة ومحمد لما روى عن ابن عباس أنه كان يصومه ولا يفطره. وظاهر الإستشهاد بالأثر أن المراد بلا بأس الإستحباب الخ. (شامي ح٢٠ ص:٣٤٥).

رس) ولا ينبغي أن يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأوّل، كل هذا التكليف لاقامة أمر مكروه. (غية المتملى شرح مبه المصلى ص:٣٣٣، طبع سهيل اكيلمي لاهور). وهو . . فرص وهو توعان: معين كصوم رمضان أداء وغير معيس كصومه قضاء. (الدر المحتار مع الرد ح:٢ ص:٣٨٣، طبع ايج ايم سعيد).

# کیاجمعۃ الوداع کاروز ہ رکھنے ہے پچھلے روز ہمعاف ہوجاتے ہیں؟

سوال :.. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعة الودائ کاروز ہ رکھنے ہے پہلے تمام روز ہمعاف ہوجاتے ہیں، کیا ہے جے ہے؟
جواب :... بالکل غلط اور جھوٹ ہے! پورے رمض ن کے روز ہ رکھنے ہے بھی پکھیے روز ہ معاف ٹہیں ہوتے ، بلکہ ان
کی قضا واجب ہے۔ شیطان نے اس قتم کے خیالات لوگوں کے ولول میں اس سنے پید کئے ہیں تاکہ وہ فر انفن ہجالاتے میں کوتا ہی
کریں ، ان لوگوں کو اتنا تو سوچنا چاہئے کہ اگر صرف جمعة الوداع کا ایک روز ہ رکھ مینے ہے ساری عمر کے روز ہ معاف ہوتے جا میں ،
تو ہر سال رمضان کے روز وں کی فرضیت تو بعوذ ہائند . ایک فضول بات ہوئی۔

# جمعة الوداع كے روز سے كا تھم بھى ؤوسر بے روزوں كى طرح ہے

سوال:...اگرکوئی شخص جمعۃ الوداع کاروزہ رکھے اور بہت سخت یہ رہوجائے اور اس کے لئے روز ہتوڑو یناضروری ہوتو وہ کیا کرے؟ کیاروز ہتو ژوے؟ اوراگرروزہ تو ژوے نواس کے کفارہ کے لئے کیا کرنا ہوگا؟ اورا گرکوئی شخص صرف گرمی کی وجہ ہے جان یو جھ کرروزہ تو ژوے نواس کا کفارہ ڈوسرے روزوں سے زیادہ ہوگایا ن کے برابر؟ صحیح صورت حال ہے آگاہ کیجئے۔

چواب:...اس حالت میں جبکہ روزہ تو ڑنا ضروری ہوج نے تو روزہ افط رکر لے اور بعد میں اس کی قضا کرہے ، اوراس کا کوئی کفارہ نہیں ہے ،صرف قضاوا جب ہوگی۔

ا بُرکونی شخص جان ہو جھ کررمضان میں رک کاروز واتو ڑ دے تواس پرقضا، در کفارہ دونوں لازم بیں۔ کفارہ بیہ کے رگا تاردو (\*) مہینے کے روزے رکھے۔ جمعۃ الوداع کے روزے کا تھم وہی ہے جو دُوسرے دنوں کے روزے کا ہے۔

## رجب، شعبان ، رمضان کے روزے رکھنے کا عہد کرنا

سوال:...ر جب، شعبان اور رمضان تین مہینے کے روزے رکھ ربی ہوں ، تو مجھے کے ہے معلوم ہوا کہ بیدروزے حرام ہیں ، گرروزے رکھاتو ربی ہول لیکن ول میں خوف ہے ، اور عہد کیا تھا کہ تین مہینے رکھوں گی ، اور سنا ہے کہ جن رے ہیا رے نبی تھی تین مہینے

(۱) السريس إدا خاف على مفسه التلف أو دهاب عضو يفطر بالإحماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندما وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط. (عالمگيري ح. ۱ ص ۲۰۷، الباب الثاني في الأعذار التي تبيح الإفطار).

(٢) وفي الظهيرية رصيع مبطون يحاف موته من هذا الدواء وزعم الأطباء ان الطئر إذا شربت دواء كذا برئ الصغير وتماثل وتسحتاج الظئر إلى أن تشرب ذالك بهارًا في رمصان قبل لها ذالك إذا قال الأطباء الحداق وكدالك الرجل إذا لدغته حيّة فأفطر بشرب الدواء قالوا إن كان ذالك ينفعه فلا نأس به (البحر الرائق ح ٢ ص ٣٠٣، فصل في العوارض).

(۳) (والكفارة مثل كفارة الظهار) ...... وهي عتق رقبة، فإن لم يجد قصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فوطعام ستين
 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر إلخ. والساية في شرح الهداية ح٣٠ ص ٣٠٩، طبع حقانية).

کے روزے رکھتے تنے، اللہ نے جھے آئی قوت دی ہے کہ میں تمن مہینے کے روزے رکھ سکتی ہوں، روزے رکھنے کی خاص وجہ ایک تو یہ ہے کہ روزے رکھتے ہوں، روزے رکھنے کی خاص وجہ ایک تو یہ ہے کہ روزے رکھول گی تو نما زِ تنجد کی عادت بھی ہوجائے گی، اور س ہے کہ جھے ہر حالت بھی نماز کے لئے آئکے کھل جائے گی، اگر بیروزے رکھ سکتے ہیں تو کتنے گھنٹے پہلے روزہ: ندکردینا جائے ؟ ہم ویسے آوھے تھنٹے پہلے روزہ: ندکردینا جائے؟ ہم ویسے آوھے تھنٹے پہلے بندکرویے ہیں۔

چواب:...اگرآپ نے رجب، شعبان کے روزول کی نذرمان کی ہے (جیسا کہ آپ کے اغاظ" عہد کیا تھا" سے معلوم ہوتا ہے ) تو آپ کے ذیب ان دو مہینے کے لگا تارروزے رکھنا واجب ہے۔ رجب اور شعبان کے روزول کی فضیلت بیس کوئی صحیح حدیث وار ذہیں ہوئی۔ شعبان کی پندر ہویں تاریخ کے روزے کی فضیلت آئی ہے، گروہ روایت بھی کمزور ہے۔ اور جس مضمون کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں ورن شدہ اکثر روایات موضوع یا نہایت ضعیف ہیں۔ رجب اور شعبان کے روزول سے خصوصی فضیلت کا حدیث میں ہوئی۔ اور شعبان کے روزول سے خصوصی فضیلت کا اعتقاد ندر کھا جائے۔ (مقلوق) اس محتال نے بعدروزہ وزہ رکھا جائے۔ (مقلوق) اس حدیث کی بنا پر بعض اہل علم نے نصف شعبان کے بعدروزے کو مطلقاً ممنوع قرار دیا ہے، اور بعض نے اس ممانعت کو شفقت پر محمول فرمایا ہے، تا کہ دمضان مہارک کے لئے قت بحال رہے۔ (۵)

### رجب وشعبان کے روز وں کی شرعی حیثیت

سوال: بیس آب کالم'' آب کسائل' برجمدگومطالد کرتا ہوں، جمدیعی ۸ رفروری کوایک مسئد آیا تھا'' روزے کی فضیلت' بیاس طرح سے شروع کیا گیا:'' رجب، شعبان اور رمضان تین مہیئے کے روزے رکھ رہی ہوں تو سک سے معلوم ہوا کہ یہ روزے رام بین' ندتو آپ نے بیوضاحت کی ہے کہ محتر مدنے رمضان المبارک کو بھی ساتھ ہی لکھ کر خلطی کی ہے، کیونکہ حرام کا فظ تو بہت براگناہ ہے، اس مبیئے کے لئے جس کی اس کی فضیلت اور زینت تو ہے ہی روزے۔ بہر حال ہوسکتا ہے فلطی سے ایس تحریر ہوگیا ہو، میرااصل مسئداور ہے، آپ نے جواب بیس تحریر فرایا کور جب اور شعبان کے روزے میں کوئی حدیث وار دہنیں ہے، اوران کی خصوص میرااصل مسئداور ہے، آپ نے جواب بیس تحریر فرایا کور جب اور شعبان کے روزے میں کوئی حدیث وار دہنیں ہے، اوران کی خصوص

 <sup>(</sup>١) إذا قال لله على صوم شهر لزمه ثلاثون يومًا وتعيين الشهر إليه. (عالمگيري ح١٠ ص: ٢٠٩) الباب السادس في الندر).
 (٢) تقصيل كيك يكي اللاكي المصوعة في الأحاديث الموضوعة. ح٢٠ ص ١١٢ تا ١١٤ طبع دار الفكر بيروت.
 أيضًا تنزيه الشريعة المرفوعة ج: ٢ ص: ١٥١ طبع دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا بومها إلح. (مشكوة ص: ١٥) ، ابن ماحة ص ١٠٠ ، باب ما جاء في صلوة التسبيح، طبع مير محمد كتب خانه). (٥،٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال وسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. (مشكوة ح اص ١٤٠)، وفي المسرقاة شرح المشكوة (فلا تصوموا) أي بلا انضمام شيء من النصف الأوّل ... ... وفي رواية فلا يصام . . . والمنهى للتنويه رحمة على الأمّة ان يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط الح . (مرقاة شرح مشكوة ح: ٢ ص ٥٠٥ طبع بمبنى).

فسیلت کا اعتقاد ندر کھا جائے توروزے رکھنے کی اجازت ہے۔ ۱۸ رجنوری جمعہ کے جنگ میں آپ کے کا کم کے ساتھ جناب اقبال ،حمد اختر کی قادری صاحب کا بھی مضمون تھا، جس میں انہوں نے مختف احادیث کے حوالے سے رجب المرجب کی فضیلت بیان کی ،خاص طور پرروزے رکھنے کی ،آپ وضاحت سے جواب تحریر فرمائیں کہ ہمارے جیسے لوگ جوصرف علماء کے مضامین پڑھ کر استفادہ حاصل کرتے ہیں ،آپ لوگول کے مختلف جوابات سے ذہنی اُلجھن کا شکار ہول گے، میں روزے رکھ رہاتھ ترک کردیئے ہیں ،آپ اگلے جمعے کو جواب تحریر فرمائیں کہ کہ اٹھیک ہے اور کیا غلط ہے؟

جواب:...رمض ن مبارک کے روزے تو ہرمسلمان جا نتا ہے کہ فرض ہیں ، سائلہ کا مقصد رمضان سے پہلے رجب اور شعبان کے روزوں کے بارے میں پوچھٹاتھا۔

٣:...آپ نے جوسوال اُٹھایا ہے، اگر آپ نے غورے پڑھا ہوتا تو اس کا جواب میرے ذِکر کر دہ مسئلے میں پہلے ہے آپکا ہے، چٹانچہ میں نے لکھاتھا:

" جس مضمون کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس میں درج شدہ اکثر یوایات نہا بت ضعیف ہیں۔ " یہ فقرہ راقم الحروف نے ان روایات کی مفصل جائج پڑتال کے بعد لکھا تھا۔ آپ کی ہے بات بہت سے ہے کہ ابلے علم کے مختف جوایات پڑھ کر ذہنی اُ بجھن ہوتی ہے، اس اُ بجھن کا حل بیب میں ہوگوں نے ترغیب اس اُ بجھن کا حل بیب میں ہوگوں نے ترغیب و تر ہیب کی خرض سے بہت کی روایات وضع کی ہیں، ان میں سے بہت کی چیزیں بعض بزرگوں کی کتابوں میں بھی نقل ہوگئ ہیں، ابلی علم کا فرض ہے کہ کسی چیز کو آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں اِحتیاط ہے کام لیس، اگر کوئی روایت من گھڑت ہو، یہ نہایت کمزور ہو، اس کو ذِکر تہ کیا جائے، کیونکہ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایس بات کو منسوب کرنے جو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے نفر مائی ہو، نہایت گھڑت ہو، یہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرنے جو آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے نفر مائی ہو، نہایت تھین گناہ ہے۔ ( )

# رمضان کے روز وں کی قضا9، ۱۰ محرم کے نفلی روز ہے کے ساتھ رکھنا

سوال:...کیارمضان کے روزے کی قضا۹،۱۰ محرم کے نفلی روزوں کے ساتھ ایک ہی نبیت ہے گی جا عتی ہے؟ جواب:.. رمضان کی قضا کی نبیت کیا کریں، دونیتوں کوجع کرنا تھے نہیں۔

يوسف رحمه الله تعالى وهو رواية على أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج ١ ص.١٩٢، ١٩٠).

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمرو رصى الله عبه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عنى ولو آية، وحدثوا عن بنى اسوائيل ولا حرج، ومن كلب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البحارى. (مشكوة ص٣٢٠، كتاب العلم، الفصل الأول). (۲) ومتى نوى شيئين مختلفين متساويين في الوكادة والفريضة ولا رجحان لأحدهما على الآخر بطلا ومتى ترجح أحدهما على الآخر بطلا ومتى ترجح أحدهما على الآخر ثبت الراجح كلذا في محيط السرخسي. وإذا نوى قضاء بعص رمضان والتطوع يقع عن رمضان في قول أبى

آنخضرت صلٰی التدعلیہ وسلم نے بغیر وحی کے عاشورا کا روز ہ کیوں رکھا؟ نیز کیا آپ کوحضرت موئی کا واقعہ معلوم نہیں تھا؟

سوال:...محترم چونکہ میں بھی مطابعے کا ہے صد شوق رکھتی ہوں ، میرے ذائن میں چندسوالات پیدا ہوئے ہیں ، جن کے جواہات میں آپ سے حیاہتی ہوں۔

وُ وسراا شکال میہ ہے کہ بغیر وحی کآ پ سلی ابقد مدید وسلم نے روز و کیسے شروع کر دیا؟ اس کا جواب میہ ہے کہ قرآن کریم میں آنخضرت سلی ، بقد عدید وسلی گرشتہ نبیائے کرام میں ہم السل م کے أمور خیر کی افتد اکا تھم دِیا گی ہے، تا وقت کی دو گی الہی ہے اس کی مم نعت نہ کردی جائے ، اس کے آنخضرت سلی ابقہ علیہ وسلم کا حضرت موی علیہ السلام کی موافقت میں صوم ہو می عاشورا کو اختیار کرن اس آیت کہ کری جائے ، اس کئے آنخضرت سلی ابقہ علیہ وسلم کا حضرت موی علیہ السلام کی موافقت میں صوم ہو می عاشورا کو اختیار کرن اس آیت کر ہے کہ ماخت تقدا وراس کے سئے کی جدید وحل کی نیضر ورت تھی ، نداس کا شوت پیش کرنے کی حاجت ۔ اوراگر بیا مرالقد تھی ں کے بہاں ایسند میرہ وزیر اور کی مادیا جا ، والقد اعلم!

 <sup>(</sup>١) وكذلك او حيسا اليك رُوْخا من مره ما كُنت تدري ما الكتب ولا الإيمال ولكل جَعلته نُوْرًا تُهدى به من بُشآءُ من عبادنا. (الشوري: ٥٣).

<sup>(</sup>٢) أولَّنك الَّذِيْنِ هَذَى اللَّهُ فَيَهُدَهُمُ الْتُندَهُ. (الأنعام: ٩٠).

# إعتكاف كےمسائل

# إعتكاف كےمختلف مسائل

سوال:...إعتكاف كيون كرتے بين؟ اوراس كاكيا طريقه ب؟

جواب:...رمضان المہارک کے آخری دس دن مسجد میں اعتکاف کرنا بہت ہی بڑی عبد دت ہے، اُمّ المؤمنین حضرت ع کشت معدیقہ رضی القدعنہا فرماتی ہیں کہ: آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم ہرسال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تنے (بخاری وسلم)۔

اس نے القد تعالیٰ تو فیق دے تو ہر مسلمان کواس سنت کی بر کتوں ہے فائدہ اُٹھ ناچا ہے ،مبجدیں القد تعالیٰ کا گھر ہیں ،اور کریم آقا کے دروازے پر سوالی بن کر بیٹھ جانا بہت ہی بزی سعادت ہے۔ یہاں اعتکاف کے چند مسائل لکھے جاتے ہیں ، مزید مسائل حضرات علمائے کرام سے دریا دنت کر لئے جا کمیں۔

ا:...رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنتِ کفامیہ ہے، اگر محلے کے پچھے لوگ اس سنت کواوا کریں تو مسجد کا حق اہل محلّہ پرلازم ہے،ادا ہوج ئے گا۔اورا گرمسجد ضالی رہی اور کو کی شخص بھی اِعتکاف میں نہ جیضا تو سب محلے والے لائق عمّا ب ہوں گے اور مسجد کے اِعتکاف سے رہنے کا ویال پورے محلے پر پڑے گا۔

۲:...جس مسجد میں بنج وقتہ نماز ہا جماعت ہوتی ہو،اس میں اعتکاف کے لئے بیٹھنا چاہئے ،اوراگرمسجدالی ہوجس میں بنج وقتہ نماز ہا جماعت ندہوتی ہواس میں نماز ہا جماعت کاانتظام کرنااہلِمحلّہ پرلازم ہے۔

(١) عن عائشة أن البي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الآواجر من رمضان حتى توفّاه الله ثم اعتكف أرواجه من بعده. متفق عليه. رمشكوة ح١٠ ص.١٨٣، باب الإعتكاف، الفصل الأوّل، طبع قديمي.

(٢) وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمصان أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره الخروفي الشرح. نظيرها إقامة التراويح بالجماعة فإذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين إلخ. (شامي ح.٣ ص ٣٣٣، باب الإعتكاف، وأيضًا في الفتاوى الهندية، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف ح١٠ ص: ١٢١، طبع رشيديه كوئثه).

(٣) هو ... لبث . . . ذكر ولو معيزا في مسحد جماعة هو ما له إمام ومؤذّ أديّت فيه الخمس أو لا وعن الإمام إستراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم ... إلخ . (قوله في مسحد حماعة) إنما شرط لقول حذيفة لا إعتكاف إلا في مسجد جماعة . إلخ . ... . ... وينبغى ان لا يصح مسحد الحياض ومسجد قوارع الطريق ويبغى ان يصح في مصلى العيد والجازة . . إلخ . (حاشية الطحطاوي مع الدر المحتار ، باب الإعتكاف ج . ١ ص ٢٥٣، ٣٥٣ ، وأيضًا هداية مع فتح القدير ج ٢ ص ١٥٩ ، باب الإعتكاف ع . ١ ص ١٥٩ ، الباب السابع في الإعتكاف) .

۳: حورت اپنے گھر میں ایک جگہ نماز کے لئے مقرّر کرکے وہاں اعتکاف کرے اس کومسجد میں اعتکاف بیٹھنے کا

٣: . اعتكاف ميں قرآن مجيد كى تلاوت ، ڈرود شريف ، ذكروتنبيج ، ويني علم سيكھنا اور سكھ ناادرا نبيائے كرام عليهم السلام ، سى به r) کرامٌ اور بزرگان دین کے حالات پڑھناسنیاا پنامعمول رکھے، بےضرورت بات کرنے ہے احرّ ازکرے۔

۵:...، عتکاف میں ہے ضرورت ، عتکاف کی جگہ ہے نکانا جا ئزنبیں ، ورند اِعتُکاف باتی نبیں رہے گا، '' (واضح رہے کہ ا عنکاف کی جگدے مرا دوو پوری مسجد ہے جس میں اعتکاف کیاجائے ،خاص دوجگہ مرادنبیں جومسجد میں اعتکاف کے لیے مخصوص کرلی

٢: .. بيشاب، إفانه اور شسل جذبت كے لئے وہرجان جائزے، اس طرح اگر گھرے كھانالائے والا كوئى نه بوتو كھان کھانے کے لئے گھر جانا بھی جاتز ہے۔ ('')

٤:...جس مسجد ميں معتلف ہے اگر وہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہوتو نما زِ جمعہ کے لئے جامع مسجد میں جانامجھی وُ رست ہے، گرا ایسے وفت جائے کہ وہاں جا کرتحیۃ المسجد اور سنت پڑھ سکے ، اور تما زجعہ سے فارغ ہوکر فوراً اپنے اعتکاف والی مسجد میں

٨:...ا گر بھولے ہے اپنی اعتکاف کی مسجد ہے نکل گیا تب بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ 9: . . اعتکاف میں بےضہ ورت وُ نیاوی کام میں مشغول ہونا ، مکرو وقح کی ہے ، مثلاً : بےضرورت خرید وفروخت کرتا ، ہاں اً سر

 والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إذا اعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرحل لا تبحرج منبه إلّا لبحاجة الإنسان كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. (عالمگيري ح ١ ص ٢١١، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف. وأيضًا حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج. ١. ص٣٤٣، باب الإعتكاف).

(٢) ويلازم التلاوة والحديث والعدم وتدريسه وسير النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام وأخبار الصالحين وكتابة أمور الدين كدا في فتح القدير. (عالمگيري ح ١ ص.٢١٢، أيضًا فتح القدير ح.٣ ص.١١٢).

(٣) فلو حرج ولو باسيًا ساعة بالاعذر فسد إلخ. (الدر المختار مع الرد ح ٢ ص ٢٣٨). وأيضًا ولو حرح

من المسحد ساعة بعير عذر فسد إعتكافه عبد أبي حيفة لوجود المنافي. (هداية مع فتح القدير ح ٢ ص ١١٠).

 رسم) وحرم عليه أي على المعتكف .. الحروج إلا لحاجة الإنسان طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتدم و لا يمكنه الإغتسال في المسجد. والدر المختار مع الرداج ٢ ص ٣٠٥، باب الإعتكاف، وأيضًا حاشية طحطاوي على الدر المحتار ح: ١ ص: ٣٤٣، باب الإعتكاف، طع رشيديه).

 (۵) وينخرج للجمعة حين تزول الشمس .... يخرج في وقت يمكنه أن ياتي الجامع فيصلي أربع ركعات قبل الأذان عسد المببر وسعد الحمعة يمكث بقدر ما يصني أربع ركعات أو ستاعلي حسب إحتلافهم في سنة الحمعة كذا في الكافي. (عالمگیری ح ۱ ص ۲۱۲، وأيضًا فتح القدير ح ۲ ص ۱۰، حاشية الطحطاوي على الدر ح ۱ ص ۵۵٪). ١١) حاشية تمبر العاحظة قره على - کوئی غریب آ دمی ہے کہ گھر میں کھانے کو پچھائیں ، وہ اعتکاف میں بھی خرید وفر وخت کرسکتا ہے ، مگرخرید وفر وخت کا سامان مسجد میں لا نا جائز نہیں ۔

• انسطات ِ اعتکاف میں بالکل چپ بینھنا وُ رست نہیں ، ہاں! اگر ذکر و تلاوت وغیرہ کرتے کرتے تھک جائے تو آ رام کی نیت سے چپ بیٹھنا سیجے ہے۔

بعض لوگ اعتکاف کی حالت میں بالکل ہی کلام نہیں کرتے ، بلکہ مرمنہ لپیٹ لیتے ہیں، اور اس چپ رہنے کو عبادت سمجھتے ہیں ، مید غلط ہے ، اچھی ہا تیس کرنے کی اجازت ہے ، ہاں! کری ہا تیس زبان سے نہ نکا لے۔ اس طرح نفسول اور بے ضرورت ہا تیس نہ کرے ، بلکہ ذکر وعبادت اور تلاوت و تیم میں اپناوفت گڑارے ، خلاصہ یہ کہ مض چپ رہنا کوئی عبادت نہیں۔

اا:...رمضان المبارک کے دس دن اعتکاف پورا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ بیسویں تاریخ کوسورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہوجائے، کیونکہ بیسویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشروش ہوج تاہے، ایس گرسورج غروب ہونے ہی آخری عشروش ہوج تاہے، ایس اگرسورج غروب ہونے کے بعد چند لیے بھی اعتکاف کی نیت کے بغیر گزر گئتوا عتکاف مسنون ند ہوگا۔

۱۲:...! عنکاف کے لئے روز ہشرط ہے، پس اگر خدانخواستہ کسی کا روز ہٹوٹ گیا تواعت کا فیمسنون بھی جا تارہا۔ (") ۱۳ :...معتکف کوکسی کی بیار پُر ک کی ثبیت ہے مسجد ہے ٹکلنا وُرست نہیں، ہاں! اگرا پی طبعی ضرورت کے لئے باہر گیا تھا، اور چلتے چلتے بیار پُرسی بھی کر لی توضیح ہے، گروہاں تھہر ہے نہیں۔ (۱)

۱۲: رمض ن المبارك كے آخرى عشرے كا عنكاف تومسنون ہے ، ويسے متحب بيہ كہ جب بھى آ دى محد ميں جائے ، تو

(۱) وخص المعتكف . . . عقد إحتاج إليه للفسه أو عباله فلو لجارة كره كبع . فلو خرج الأجلها فسد لعدم الضرورة وكره أى تحريمًا . . . إحضار مبيع فيه كما كره فيه مبايعة غير المعتكف إلح. (الدر المحتار مع الرد ح ٢٠ ص ٣٣٨، ١٩١٩) الإعتكاف، وأيضًا حاشية طحطاوى على الدر ح ١ ص ٣٧٦، طبع رشيديه).

(۲) قال و لا يتكلم إلا بخير ويكره له الصمت لأن صوم الصمت ليس بقربة في شريعت الكه يتحاب ما يكون ماثمًا وقوله ويكره له الصمت بالكلية تعبدًا فإنه ليس في شريعتا إلح. وفتح القدير مع الهداية ح ٢ ص١١١، وأيضًا فتاوي شامي ج:٢ ص:٣٩، باب الإعتكاف).

(٣) واعلم أن الليالي تابعة للأيام أي كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها
 المسجد قبل الغروب، ويخرج بعد الغروب من آخر يوم. (شامي ح.٢ ص.٣٥٢، باب الإعتكاف).

(م) المروطه).
 (م) المابع في ا

(۵) عنها أي عائشة قالت. السنة على المعتكف ان لا يعود مريضًا. (مشكوة ح١١ ص١٨٣٠)، وأيضًا ولا يخرج لعيادة المريض كذا في البحر الرائق. (عالمگيري، باب الإعتكاف وأما مفسداته ح: ١ ص:٢١٢).

(٢) لو خرج لحاجة الإنسان ثم ذهب لعيادة المريض أو لصلاة الجازة من غير أن يكون لذلك قصد فإنه جائز . إلخ.
 (البحر الواثق ح:٢ ص:٣٢٩) باب الإعتكاف، طبع بيروت).

جتنی در مبحد میں رہنا ہوا عتکا ف کی نیت کر لے۔

# ۱۵: ..اعتکاف کی نیت دِل میں کر بینا کا فی ہے،اگر زبان ہے بھی کہدیے تو بہتر ہے۔ اِ عتکا ف کی تنین قشمیں ہیں اور اس کی نیت کے الفاظ زبانی کہنا ضرور کی نہیں

سوال: ..اب ماہِ رمضان کامہینہ ہے، ہیں نے اعتکاف ہیں بیٹھناہے، آخری دس دن ، پوچھنایہ ہے کہ ا:اعتکاف کی نیت کیے کرنی جاہئے؟ ٣:اعتکاف کننی قسموں کا ہوتا ہے؟ ٣:اگر اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں چلا جائے اور اگر پا خانہ کی حاجت ہوتو حاجت سے فارغ ہوکردوبارہ نیت کرنی جاہئے یائیس؟

جواب:...اعتکاف کی نیت یم ہے کہ اعتکاف کے ارادے ہے آدم معجد میں داخل ہوجائے ،اگر زبان ہے بھی کہدلے کے مثلاً: میں دس دن کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں ، تو بہتر ہے۔

۲:...رمضان المهارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، باقی دنوں کا اعتکاف نظل ہے، اور اگر پکھ دنوں کے اعتکاف کی منت مان کی ہوتوان دنوں کا اعتکاف داجب ہوج تا ہے، پس اعتکاف کی تمین تشمیس ہیں: واجب ، سنت اور نظل۔

سا:...اگر رمضان المبارک کے آخری دس ون کا اعتکاف کیا ہوتو ایک بار کی نیت کافی ہے، اپنی ضروری حاجت سے فارغ ہوکر جب محبد ہیں آئے تو دوہارہ نیت کرنا ضروری نہیں۔

#### آخری عشرے کے علاوہ اِعتکاف مستحب ہے

سوال:...ها و مبارک میں اعتکاف کے بئے آخری عشر و مختص ہے، کیا • اررمضان ہے بھی اعتکاف ہوسکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غالبًا • احدیں • اررمضان ہے اعتکاف فر ما یا تھا۔

جواب:...رمضان المبارك ئے آخری عشرے كا اعتكاف سنت ِموَ كدو على الكفايد ہے، اور آتخضرت صلى الله عليه وسلم نے

 <sup>(</sup>١) وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان . . . . . . وأقعه نقلا ساعة من ليل أو نهار عبد محمد وهو ظهر
 الرواية. (الدر المحتار مع الرد ج: ٣ ص ٣٣٣، ٣٣٣، باب الإعتكاف، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٢) والبية معرفته بقلبه أن يصوم . . . والسنة أن يتلفظ بها كذا في النهر الفائق. (عالمگيرى ج: ١ ص.١٩٥).

<sup>(</sup>٣) ويسقسم إلى واجب وهو المنذور تنحيزًا أو تعليقًا وإلى سنة مؤكدة وهو في العشر الأخير من رمضان وإلى مستحب وهو ما سواهما هكذا في فتح القدير. (عالمگيري ح. ١ ص. ١ ١ ٢، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) وسنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان أي سنة كفاية كما في البرهان وغيره لاقترابها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصبحابة، (قوله أي سنة كفاية) إذا قام بها البعض ولو فرد أسقطت عن الباقين ولم يتركه صلى الله عليه وسلم إلا لعدر. (حاشية الطحطاوي مع الدر المختار، باب الإعتكاف ج ١٠ ص ٣٤٣، وأيضًا في الشامية ح ٢٠ ص٣٣٠، والهندية ح ١ ص ٢١٠ من ١٢٠٠، والهندية ح ١ ص ٢١٠ من ١٢٠٠، والهندية ع ١٠ ص ٢١٠ من ١٢٠٠، والهندية ع ١٠ ص ٢١٠، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه).

ال کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ تاہم اگر کوئی شخص پورے رمضان، لمبارک کا اعتکاف کرے یہ اعتکاف مستحب ہے، بلکہ غیر رمضان میں بھی دوزے کے ساتھ نفلی اعتکاف نہیں کر پائے تھے، اس میں بھی دوزے کے ساتھ نفلی اعتکاف نہیں کر پائے تھے، اس میں بھی میں آخری عشرے کا اعتکاف نہیں کر پائے تھے، اس کے واحد میں بیس دن کا اعتکاف کیا تھا۔

اعتكاف ہرمسلمان بیٹھ سكتاہے

سوال:...اعتکاف کے واسطے ہر شخص مسجد میں بیٹھ سکتا ہے یاصرف بزرگ؟

جواب:...اعتکاف میں ہرمسلمان بیٹے سکتا ہے، لیکن نیک اور عبادت گزارلوگ اعتکاف کریں تو اعتکاف کاحق زیادہ گے۔

# كس عمر كے لوگوں كو إعتكاف كرنا جاہے؟

سوال:...عام تأثریه ہے کہ اعتکاف میں صرف بوڑھے اور عمر رسیدہ افراد کو ہی جیٹھنا چاہیے ، اس خیال میں کہاں تک صدافت ہے؟

جواب:... اعتکاف میں جوان اور بوڑھےسب بیٹے سکتے ہیں، چونکہ بوڑھوں کوعبادت کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کئے سن رسیدہ بزرگ زیادہ اہتمام کرتے ہیں،اورکرنا چاہئے۔

# معتکف کوتقر رہے لئے دُ وسری مسجد میں جانا

#### سوال :... کیا معتکف اپنی مسجد میں ہے دُ وسری مسجد تقریر کرنے کے بئے جاسکتا ہے جبکہ وہ اپنی دیس میں کہتا ہے کہ بیتقریر

 (1) وعرَّج ابن عباس ال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف هو يعتكف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. رواه ابن ماجة. (مشكوة، باب الإعتكاف ح: ١ ص. ١٨٣ )، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

(٢) الحق ان يقال الإعتكاف ينقسم إلى واجب . . . وإلى مستحب وهو ما سواهما ... الخ. (فتح القدير، باب الإعتكاف ج: ٢ ص: ٢ ع. ١ وأيضًا في الهندية، باب الإعتكاف ح: ١ ص. ١ ١١)، وأيضًا ومستحب في غيره من الأزمنة (قوله في غيره) أى غير المذكور من الواجب والمسول. (حاشية طحطاوى مع الدر المختار ح. ١ ص ٣٤٣).

(٣) قال رحمه الله: الإعتكاف مستحب يعنى في سائر الزمان ....... وهو اللبث في المسجد ... .. مع الصوم وسية الإعتكاف ..... وأما الصوم فشرط . . . والصوم شرط لصحة الواجب رواية واحدة ولصحة التطوع فيما روى الحسن عن أبى حنيفة لقوله عليه السلام لا إعتكاف إلا بصوم فعلى هذه الرواية لا يكون أقل من يوم (الجوهرة النيرة، باب الإعتكاف ج: اص ١٩٠١، ١٥٠).

رس) عس أسس رضى الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمصان فلم يعتكف عامًا فلمًا كان العام المقبل إعتكف عشوين. رواه الترمذي. (مشكوة ص ١٨٣، باب الإعتكاف، الفصل الأوّل، طبع قديمي).

كرناإعتكاف بالضل ب؟

جواب:...اگراپی مسجد کوچھوڑ کر ذوسری مسجد میں جائے گا تواعت کا ف ختم ہوجائے گا۔

مجبوراً معتكف عورت اكرنوي دِن أنه حِيائة تواس كي قضا كيب كرے؟

سوال: بمیری والدہ آئے ہے جاریا کچے سال پہلے اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی تھیں،مجبوری کے تحت ۹ رون اُٹھانا پڑا، اس کی تضا کیسے کریں ؟

جواب: . قضا کی ضرورت نبیس ، اگر کرنا چاہیں توروز ہے کے ساتھ ایک دن رات کا اعتکاف کرلیس۔

دورانِ إعتكاف عورتوں كے مخصوص ايام شروع ہوجائيں تواعتكاف ختم ہوجائے گا

سوال:...اگردورانِ اعتکاف خواتین کے مخصوص ایام شروع ہوجا کیں تواس صورت میں انہیں کیا کرنا چاہئے؟ جواب:...!عتکاف شتم ہوج ئے گا، ہا ہرنگل آ کیں۔ (۳)

شادی شده اورغیرشادی شده دونوں اِعتکاف بیش سکتی ہیں

سوال:... کیاشادی شده عورت اعتکاف میں بین سکتی ہے؟

جواب:...شادی شده عورت اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ کتی ہے۔

سوال:..کیاغیرشادی شده ترک اعتکاف میں بیٹے تھے ہے؟

جواب: غیرشادی شده <sup>از</sup> کی اپنے والدین کی اجازت کے ساتھ اعتکاف میں بینے علی ہے۔

سوال:.. مندرجه بالا دونول خواتنین کے اعتکاف میں جیسے کے طریقے کیا ہیں؟

(۱) فلو حرح ساعة بالاعدر فسد. (الدر المختار مع الرد اعتار ج: ۲ ص ۳۳۷)، وأيضًا ولا يخرج المعتكف من المسجد إلّا لحاجة لازمة شرعية كالجمعة أو لحاجة طبيعية كالبول والغائط . . . ولا يعود مريضًا ولا يشهد جازة فلو خرح المعتكف عن المسجد بغير عذر ساعة بطل إعتكافه في قول أبي حيفة. (فتاوى قاضى خان على هامش الهدية، باب الإعتكاف ح. ١ ص. ٢٢٢، ٢٢١). وأما مفسداته. فمها الخروح من المسجد، فلا يخرح المعتكف من معتكفه ليلًا ونهازًا إلّا بعدر وإن خرج من غير عدر ساعة فسد إعتكافه (فتاوى عالمگيرى، باب الإعتكاف ج. ١ ص ٢١٢). وأما مفسداته في الإعتكاف شهر بعينه إذا أفطر يومًا يقضى ذلك اليوم (فتاوى عالمگيرى ج: ١ ص ٢١٢)، الباب السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه).

٣) وأما شروطه ...إلخ. منها الإسلام والعقل والطهارة من الجنابة والحيض والنفاس. (عالمكيري ج: ١ ص: ١١١).

(٣) فيصح من المرأة والعبد بإذن المولى والزوح إن كان لها زوج (عالمگيري ج: ١ ص. ١١١، طبع رشيديه).

جواب:...ایک ہی طریقہ ہے کہائے مکان کا کوئی حصہ اپنے اعتکاف کے لئے تجویز کرمیں ، اور بغیر ضرورت کے وہاں سے نہ جایا کرمیں۔

سوال: ... کیا میدمندرجه بالا دونول خوا تمین اپنگر میں ہی! عتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ جواب: ... عورتیں گھر ہی میں! عتکاف میں بیٹھیں گ۔ (۲)

# كيامردگھر ميں إعتكاف بيٹھ سكتے ہيں؟

سوال:.. کیا مردحضرات مبجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھ کتے ہیں؟ جواب:...مردول کے لئے گھر میں اعتکاف جائز نہیں۔

# عورتوں کا اعتکاف بھی جائز ہے

سوال:... بیں صدقِ دِل ہے بیرچاہتی ہوں کہ اس رمضان میں اِعتکاف بیٹھوں ، برائے مہر یانی عورتوں کے اِعتکاف کی شرائط اور طریقے ہے آگاہ کریں۔

جواب: ... عورت بھی اِعتکاف کرسکتی ہے ، اس کا طریقہ بیہ ہے کہ گھر میں جس جگہ نماز پڑھتی ہے اس جگہ کو یا کوئی اور جگہ مناسب ہوتواس کو مخصوص کر کے وہیں دس دن سنت اعتکاف کی نیت کر کے عبدت میں مصروف ہوجائے ،سوائے حاج ت شرعیہ کے اس جگہ ہے ندا تھے۔ اگر اعتکاف کے دوران عورت کے خاص ایا م شروع ہوجا کیس تو اعتکاف ختم ہوجائے گا، کیونکہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔

 <sup>(</sup>۱) والمرأة تعتكف في مسجد بيتها إدا اعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الحماعة في حق الرجل
 لا تخرج منه إلا لحاجة الإنسان. (عالمگيري ح: ١ ص ١١١، الباب السابع في الإعتكاف).

 <sup>(</sup>۲) ولو لم یکن فی بیتها مسجد تحعل موضعا میه مسجدًا فتعتکف فیه. (عالمگیری ح: ۱ ص. ۱ ۲۱).

 <sup>(</sup>٣) وأما شروطه . . . . . . . منها مسحد الجماعة فيصح في كل مسحد له أذان وإقامة هو الصحيح كدا في الحلاصة.
 (عالمگيري ح. ١ ص. ١ ٣)، ومقتضاه أنه يندب للرجل أيضًا . . . . . أما الفريضة والإعتكاف فهو في المسجد كما
 لا يخفي. (رد اعتار، كتاب الصوم، باب الإعتكاف ج: ٢ ص: ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) والمرأة تعتكف في مسحد بيتها إذا إعتكفت في مسجد بيتها فتلك البقعة في حقها كمسجد الجماعة في حق الرجل لا تخرج منه إلا لحاجة الإنسان كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. (فتاوى عالمگيرى ح. ١ ص. ١ ١ ٢، الباب السابع في الإعتكاف، وأيضًا حاشية الطحطاوى على الدر المختار ج. ١ ص.٣٥٣).

 <sup>(</sup>۵) وإذا فسد الاعتكاف الواجب وجب قضاءه ..... سواء أفسده بصعه . . . أو بغير صعه كالحيص ... إلخ.
 (عالمگيري ج: ١ ص:٣١٣، الياب السابع في الاعتكاف).

# جس مسجد میں جمعہ نہ ہوتا ہو و ہاں بھی اعتکاف جائز ہے

سوال:...جس مسجد میں جمعہ ادانہ کمیاج تا ہو، وہاں اِعتکاف ہوسکتا ہے یائبیں؟

جواب: ﴿ جِامِعُ مُعْجِدِ مِينِ اءِ كَافَ كُرِمًا بِهِتَرَ ہے تاكہ جمعہ کے لئے مسجد جھوڑ كر جانا نہ پڑنے، اور اگر ؤوسري مسجد ميں اعتکاف کرے تو جامع مسجداتی دہریہ ہے جائے کہ خطبہ سے پہلے تحیۃ المسجداور سنتیں پڑھ سکے،اور جمعہ سے فارغ ہوکرفوراا پنی اعتکاف والی مسجد میں آجائے، جامع مسجد میں زیاد و دہریز تھم ہے الیکن اگروہاں زیاد و دریٹھ ہرگیا تب بھی اعتکاف فاسد نہیں ہوگا۔

قرآن شریف مکمل نه کرنے والابھی اعتکاف کرسکتا ہے

سوال: . ایک شخص جس نے قرآن شریف مکمل نہیں کیا ، یعنی چند یارے بڑھ کرچھوڑ ویئے مجبوری کے تحت ، کیا وہ شخص اعتكاف مين بين اين اي

جواب: ضرور بين سكتاب، أن يُوتر آن مجيد بهي ضرور مكمل كرنا چاہے، اعتكاف بيں اس كا بھي موقع ليے گا۔

# ا يك مسجد ميں جتنے لوگ جيا ہيں اعتكاف كرسكتے ہيں

سوال: ... كيا ايك مسجد مين صرف ايك اعتكاف موسكما عي ايك ي زائم بهي؟

جواب:..ایک مسجد میں جتنے لوگ جاہیں اعتکاف بیٹھیں ،اگر سارے محلے والے بھی بیٹھنا جاہیں تو بیٹھ کتے ہیں۔

# معتکف بوری مسجد میں جہاں جا ہے سویا بیٹھ سکتا ہے

سوال:...حاست وعتكاف ميں جس مخصوص كونے ميں پر دہ لگا كر جيضا جاتا ہے ، كيا دن كو يارات كو وہاں ہے نكل كرمىجد كے س علیے کے نیچے سوسکتا ہے یانبیں؟ معتلف کے کہتے ہیں، اس مخصوص کونے کو جس میں بیٹھا جاتا ہے یا پوری مسجد کو معتلف کہا ج تا ہے؟ اور بعض علاء ہے سنا ہے کہ دوران اعتکاف بلاضرورت گرمی وُورکر نے کے لئے عسل کرنا بھی وُ رست نہیں ، کیا ہی جے ہے؟ اور ا ً مربحات ضرورت مسجد ہے نگل کر جائے اور سی تخص ہے با تول میں لگ جائے ،تو کیاالی حالت میں اعتکاف ٹوٹے گا یانہیں؟ جواب:..مسجد کی خاص جگہ جو اعتکاف کے لئے تبجو یز کی گئی ہواس میں مقیدر بنا کوئی ضروری نہیں ، بلکہ پوری مسجد میں

 (١) والإعتكاف في المسجد الحرام أفصل . ثم المسجد الجامع. (فتاوي قاضي خان على هامش الهندية، فصل في الإعتكاف ج: ص ٢٢١، وأيضًا رد المحتار ح: ٢ ص ٢١١، باب الإعتكاف، طبع ايج ايم سعيد).

ر٢) ولا يحرج المعتكف من المسجد إلّا لحاجة لازمة شرعية كالجمعة .... ويأتي الحمعة حين تزول الشمس فينصلني قبلها أربيقا وبعدها أربعًا أو ستًا ولا يمكث أكثر من ذلك أما بعدها أربعًا أو ستًا لأن الآثار قد احتلفت بالسنة بعد الجمعة فكان هذا مبلغ سننها وقال ،بو الحسن الكرحي رحمه الله تعالى ويأتي الجمعة في مقدار ما يصلي . وركعتان تنحينة المستحدوعن محمد رحمه الله تعالى إذا كان مؤله بعيدًا من الجامع . . . . . . وإن قام في المسجد الجامع يومًا وليلةً لا تفسد إعتكافه ويكره ذلك. (فتاري قاضي حان على الهندية ج. ١ ص: ٢٢ ، ٢٢ ١، طبع رشيديه).

جہاں جاہے دن کو یا رات کو بینے سکتا ہے اور سوسکتا ہے۔ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لئے خسل کی نیت ہے مسجد سے نکلنا جا ئزنہیں۔ البته اس کی گنجائش ہے کہ بھی استنجا وغیرہ کے نقاضے سے یا ہر جائے تو وضو کے بجائے وو جارلوٹے پانی کے بدن پر ڈال لے۔ معتلف کوضروری تفاضول کے علاوہ مسجد سے باہر نہیں تھہرنا چاہئے ، بغیر ضرورت کے اگر گھڑی بھر بھی باہر رہا تو إ مام صاحب کے نز دیک اِعتکاف ثوث جائے گا، اور صاحبینؓ کے نز دیک نہیں ٹوٹٹا، حضرت اِم صاحبؓ کے قول میں احتیاط ہے، اور صاحبینؓ کے قول میں وسعت اور گنجائش ہے۔

# اعتكاف ميں جا دريں لگانا ضروري نہيں

سوال:...کیااِعتکاف میں بیٹھنے کے لئے جو چارول طرف چا دریں نگا کرایک حجرہ بنایا جاتا ہے،ضر دری ہے یااس کے بغیر بھی اعتکاف ہوجا تاہے؟

جواب:...چا دریں معتکف کی تنہائی و کیسوئی اور آ رام وغیرہ کے لئے لگائی جاتی ہیں، ورنہ اعتکاف ان کے بغیر بھی

## اعتكاف كے دوران گفتگو كرنا

#### سوال:...! عتكاف كے دوران گفتگو كى جاسكتى ہے مانبيں؟ اگر كى جاسكتى ہے تو گفتگو كى نوعيت بتا ئيں؟

(١) باب الإعتكاف ... .. فهو اللبث في المسجدمع نينة الإعتكاف كذا في النهاية. (الفتاري الهندية ج ١ ص١١١، طبع رشيديه، وأيضًا اللباب في شرح الكتاب، باب الإعتكاف ج ١ ص١٢٢، طبع قديمي كتب خانه).

 (٢) (وحرم عليه) أي على المعتكف إعتكفًا واجبًا . . . الخروح إلّا لحاجة الإنسان كبول وغائط وغسل لو احتلم ولًا يسمكنه الإغتسال في المسجد كذا في النهر. (قوله إلّا لحاحة الإنسان) ولا يمكث بعد فراغه من الطهور ..

وليس كالمكث بعد ما لو خوج لها ثم ذهب لعيادة المريض أو صلاة جنارة من عير أن يكون حوح لذلك قصدًا فإنه جائز كما في البحر عن البدائع. (الدر المختار مع الرد انحتار ح: ٢ ص:٣٨٥، بـاب الإعتكاف، وأيصًا في الحاشية الطحطاوي على الدر المختار، باب الإعتكاف ح: ١ ص:٣٤٣، ٢٥٥، طبع رشيديه كولته).

(٣) فإن خرج ساعة بلا عذر فسد لوجود المنافي أطلقه فشمل القليل والكثير وهذا عبد أبي حنيفة وقالًا لا يفسد إلّا بأكثر من نصف يوم وهو الإستحسان لأن في القليل ضرورة كذا في الهداية. (البحر الرائق ج ٢ ص ٣٢٧، ماب الإعتكاف، و أيضًا في الحاشية الطحطاوي على الدر، باب الإعتكاف، طبع رشيديه).

(٣) عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف أي إذا نوى من أوّل الليل أن يعتكف وبات في المستحد صلى الفجر ثم دخل في معتكفه .... وتأولوا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم دحل المعتكف وانقطع وتخلي بشفسته فياشه كان في المسجد يتخلى عن الناس في موضع يستتربه عن أعين الناس كما ورد أنه اتخذ في المسجد حجرة من حصير. (مرقاة المفاتيح ج: ٢ ص: ٥٤٠، باب الإعتكاف، الفصل الثالي). جواب: . . اعتَكاف ميں دِينٌ تُفتَّكُو كَي جِاسَتَى ہے اور بقد رضر ورت دُينُوى بھی۔ اعتكاف كے دوران مطالعہ كرنا

سوال:...دوران! عنكاف تلاوت كلام بإك كے علاوہ سيرت اور فقد ہے متعلق كتب كا مطالعہ كيا جاسكتا ہے؟ چواب:...تمام دین علوم کا مطابعہ کیا جا۔<sup>(۲)</sup>

اعتكاف كے دوران توالی سننااور ٹیلیویژن دیکھنااور دفتری کام کرنا

سوال:...مسئلہ بیہ ہے کہ ہم لوگوں کی مسجد جو کہ مہران شوگر ملز ٹنڈ وا یہ یا رضلع حیدرآ با دکی کالونی میں واقع ہے،اس مسجد میں ہر سال رمضان شریف میں ہماری ل کے ریذ بیزنٹ ڈائز یکٹرصاحب (جو کہ ظاہری طور پرانتہائی دین دارآ دی ہیں) اعتکاف میں ہیضتے ہیں۔ کیکن ان کے اعتکاف کاطریقہ بیہ کہ وہ جس گوشے میں میضتے ہیں وہاں گاؤ تکیاور قالین کے سرتھ شیبیفون بھی لگوالیتے ہیں، جو کہ اعتکاف ململ ہونے تک و میں رہتا ہے، اور موصوف سارا دن اعتکاف کے دوران ای ٹیلیفون کے ذریعے تمام کار دیاراورال کے معاملات کوکٹرول کرتے ہیں۔اس کےعلاوہ تمام دفتری کاروائیاں ، فیکٹیں وغیرہ معجد ہیں منگوا کران پرنوٹ وغیرہ لکھتے ہیں۔اس کے علاوہ موصوف ٹیپ ریکارڈ لگوا کرمسجد میں ہی توانیوں کے کیسٹ سنتے ہیں ، جبکہ توالیوں میں ساز بھی شامل ہوتے ہیں۔ کیامسجد میں اس ک اجازت ہے کہ توالی سی جائے؟ اس کے علاوہ موصوف مسجد میں نیلیویژن سیٹ بھی رکھوا کر نیلی کاسٹ ہونے والے تمام دین پروٹرام بڑے ذوق دشوق ہے دیکھتے ہیں۔ اور موصوف کے ساتھ ان کے نوکر وغیرہ بھی خدمت کے بئے موجود رہتے ہیں۔ زماری کالونی کے متعدونمازی موصوف کی ان حرکتوں کی وجہ ہے متحد میں نماز پڑھنے نہیں آتے ، کیاان نمی زیوں کا پیعل سیحے ہے؟

جواب: ، اعتکاف کی اصل روٹ ہے ہے کہ اتنے دنوں کو خاص انقطاع الی الند میں گزاریں اور حتی انوسع تمام ؤنیوی مشاغل بند کردیئے جائیں۔ تاہم جن کامول کے بغیر جا رو شہوان کا کرنا جائز ہے، لیکن مسجد کواتنے ونوں کے لئے وفتر میں تبدیل کروینا بے جا بات ہے، اور مسجد میں گانے بجانے کے آلات ہج نایا ٹیلیویژن و یکھنا حرام ہے، جوٹیکی بریاد گناہ لازم کے مصداق ہے۔ آپ کے ڈائر یکٹرصاحب کوچاہئے کہا گراعت کاف کریں تو شاہانہ ہیں فقیرانہ کریں ،اورمحرّ ہات سےاحتر ازکریں ،ورنہ اعتکاف ان کے لئے کوئی

ا) لا يتكلم إلا بخير . . واما التكلم بعير حير فإنه يكره لغير المعتكف فما ظنّك للمعتكف اهد وظاهره ان المراد بالخير هنا ما لا إثم فيه فيشمل المباح . إلح. (البحر الرائق ج ٣ ص ٣٢٤، باب الإعتكاف). ولا بأس أن يتحدث بما لا إثم فيه كذا في شرح الطحاوي. (فتاوي عالمگيري ج ١ ص ٢١٢، الباب السابع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٢) التلاوة والحديث والعلم وتدريسه وسير السي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام وأخبار الصالحين وكتابة أمور الدين كدا في فتح القدير. (عالمگيري ح ١ ص ٢١٢، الباب السايع في الإعتكاف).

<sup>(</sup>٣) (وأما محاسنه فظاهرة) فإن فيه تسليم المعتكف كلية إلى عبادة الله تعالى في طلب الزلفي وتبعيد النفس من شعل الدنيه التبي هي مانعة عما يستوحب العبد من القربي واستغراق المعتكف أوقاته في الصلاة أما حقيقة أو حكمًا لأن المقصد الأصلي من شرعينة انتظار الصلاة بالحماعات وتشبيه المعتكف نفسه بمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وبالدين يسبحون الليل والنهار وهم لا يسامون. (فناوي عالمگيري ح: ص ٢١٢، البا مسايع في الإعتكاف).

فرض نہیں ، خدا کے گھر کومعاف رکھیں ،اس سے تقدس کو پا مال نہ کریں۔

# معتکف کامسجد کے کنارے پر بعیٹے کرمحض سستی وُ ورکرنے کے لئے مسل کرنا

سوال:...کیا حالت اعتکاف میںمعتکف(مسجد کے کنارے پر بیٹھ کر ) حاست پا کی میں صرف ستی اورجسم کے بوجھل پن کو دُور کرنے کے لئے غنسل کرسکتا ہے؟ اور کیا اس ہے اعتکا ف سنت ٹو ٹ جا تا ہے جبکہ بینسل مسجد کے حدود کے اندر ہو؟ اور کیا اس ہے مسجد کی ہے اولی تو نہیں ہوتی ؟

جواب: عنسل اوروضو ہے مسجد کو موّث کرنا جائز نہیں ،اگر صحن پختہ ہے اور وہاں سے پانی باہرنکل جاتا ہے تو گنجائش ہے کہ کوٹے میں ہیچے کرنہا لے ، اور پھر جگہ کوص ف کر دے۔ <sup>(ا</sup>

# معتلف کے لئے سل کا حکم

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد میں دوآ دمی اعتکاف میں بیٹھے تھے، زیادہ گری ہونے کی وجہ سے وہ مسجد کے نسل خانے میں عسل كرتے سے ايك صاحب نے بيفر مايا كداس طرح عسل كرنے سے إعتكاف توت جاتا ہے۔

جواب: .. مضندک کے لئے مسل کی نبیت سے جانا معتلف کے لئے جائز نہیں ، ابت یہ ہوسکتا ہے کہ جب پیشاب کا تفاضا ہو تو پیش ب سے فارغ ہوکر عسل خانے میں دوج رلوثے بدن پر ڈاں لیا کریں ،جتنی دیر میں دضو ہوتا ہے اس ہے بھی کم دفت میں بدن پر یا نی ڈال کرآ جایا کریں ،اعرض عنسل کی نبیت ہے مسجدے باہر جانا جائز نہیں جبعی ضرورت کے بئے جائیں توبدن پریانی ڈال سکتے ہیں ، اور کپڑے بھی مسجد میں اُتار کر جائے تا کہ مسل خانے میں کپڑے اُتارنے کی مقدار بھی تھہر نانہ پڑے۔

# كياإعتكاف مين عسل كرسكتے ہيں؟

سوال:... اِعتُكاف میں عنسل كے بارے میں كيا أحكامات ہیں؟ برائے مہر بانی مكمل معبومات ثبوت كے ساتھ وضاحت كرين، كتابول كے حوالے بھی ضرور دیجیے گا۔

٢:... بيت الخلااور وضوحًا ندمسجد كي حدوو من آتا ہے يانبيس؟ اور جميس صد تك احتياط كرنى جا ہے؟ تفصيل كے ساتھ بيان

#### جواب:...اعتكاف ميں واجب عسل كياجاسكت ، تصندك كے لئے ياسنت عسل كے سے مسجد سے با برنكانا جائز نبيں۔

 <sup>(</sup>١) فلو أمكه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به بدائع أي بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معد للطهارة أو اغتسل في إساء بحيث لا يصيب المسجد الماء المستعمل، قال في البدائع. فإن كان بحيث يتلوث بالماء المستعمل يمنع منه، لأن تنظيف المسجد واجب. (شامي ج: ٢ ص. ٣٨٥، باب الإعتكاف، طع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) ص: ١٦١١ كاهاشيةبمر٢ الماحظةر، ني ..

(۱) ۱:...بیت الخلااور وضوخانهٔ مجد کی حدود میں شامل نہیں ،ان جگہوں پرصرف حاجت کے بئے یا وضو کے سئے جانا جا کڑ ہے۔ **دوران اِ عندکا ف علماء کی غیبیت کرنا** 

سوال: اس ماہ رمضان میں روزہ اور اعتکاف کی حاست میں ایک گناہ کہیرہ سرزو ہوگیا ہے، دراصل باتوں باتوں میں کھانے بینے کا ذِکر آیا تو میرے مندسے تکا کہ یہ بڑے بڑے مولوی حضرات کچھ زیادہ ہی کھاتے ہیں ، اوران کے بڑے بڑے برئے ہوئے ہوئے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ یہ یہ ہوتے ہیں۔ یہ یہ ہیں گام بات ، اس میں کی کانام شامل نہیں تھ کہ خاص طور برآپ کانام زبان برآ گیا کہ آپ بھی انہی ہیں شامل ہیں۔ اس وقت سے لے کرآئے تک ول ہے چین ہے کہ آپ سے معافی ما مگ لوں ، آپ سے معافی کا خواستگار ہوں ، اور جن وُ وسر سے عمائے کرام کے لئے الفاظ استعمال کئے ان کی طرف سے اللہ تعالی سے معافی کا طلب گار ہوں۔

جواب: .. بینا کارہ اتن گنهگار ہے کہ آپ نے جوہ تیں ذکر فرمانی ہیں، ان سے شرم آتی ہے، اور شاید آپ کو معدوم نہیں کہ میں توا پنے عذر کی وجہ سے ایک چپ تی بھی نہیں کو سکتا ہول ۔ بہر حال اللہ تعالی جھے بھی معاف فرمائے اور آپ کو بھی معاف فرمائے ان شاء اللہ آپ پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا لیکن میہ بات بتانا ضروری ہے کہ آپ نے علاء کی غیبت آپ اطمینان رکھنے کہ میری وجہ سے ان شاء اللہ آپ پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا لیکن میہ بات بتانا ضروری ہے کہ آپ نے علاء کی غیبت کر کے، اپنا اعتکاف خراب کرلیا۔ مسجد میں اعتکاف اور علاء کی غیبت ...!) ناللہ وإنا إليہ راجعون! اللہ نتوبی مجھے اور آپ کو اور تمام نمازیوں کو اور تمام معتلفین کو معاف فرمائے، والسلام۔

كيامسجد كخصوص كرده كونے ميں إعتكاف بيضے والا دُوسرى جگه بيٹھ ياليٹ سكتا ہے؟

سوال :... میں اپنے گاؤں کی مسجد میں اعتکاف کرنا جا ہتا ہوں ،اگر میں اعتکاف کے لئے مسجد میں کوئی کونے مخصوص کر موں تو صرف ،س کوئے میں بیٹھنا ضروری ہے؟ با بوفت ضرورت کسی اور جھے میں بیٹھ یالیٹ سکتا ہوں؟ نیز بغیرہ جت ضروریہ کے خسل ک شیت سے مسجد سے باہر جاؤل تو کیا اعتکاف فی صد ہوجائے گا؟

جواب: ...مسجد کی خاص جگہ جو اعتاکا ف کے لئے تبجویز کی گئی ہو، اس میں مقیدر ہنا کوئی ضروری تبییں ، بلکہ پوری مسجد میں جہاں چاہے دن کو یا رات کو بیٹے سکتا ہے اور سوسکتا ہے ۔ ٹھندک حاصل کرنے کے لئے عنسل کی نبیت سے مسجد سے نگلن جا تر نبییں ، البعثہ اس کی گئی نبیت سے مسجد سے نگلن جا تر نبییں ، البعثہ اس کی گئی نبیش ہے کہ بھی استنجا وغیرہ کے تقاضے سے باہر آئے تو وضو کے بجائے وو چارلوٹے پانی کے بدن پر ڈ، ل لے معتلف کو ضروری نقاضوں کے علاوہ مسجد سے باہر ناچا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) ولا يسمكه الإغتسال في المسحد ... فلو أمكه من غبر أن يتلوث المسجد فلا باس به رحاشية رد اعتار ح ٣ ص ٣٣٥). وإن حرح من غير عدر ساعة فسد إعتكافه في قول أبي حيفة (عالمگيرى ج ١ ص ٢١٢).

(٣) (وحرم عليه) أي على المعتكف إعتكافًا واجبًا . الخروج إلّا لحاجة الإنسان كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يسمكنه الإغتسال في المسجد كذا في المهر وقوله إلّا لحاجة الإنسان) ولا يمكث بعد فراغه من الطهور . . وليس كالمكث بعد ما لو خرج لها ثم ذهب لعيادة المربص أو صلاة حنازة من غير أن يكون خرج لذلك قصدًا فإنه جائز كما في البحر عن البدائع. والدر المحتار مع الرد اعتار ج٣٠ ص ٣٥٥، وأيضًا في الحاشية الطحطاوى على الدر، باب الإعتكاف ج: ١ ص ٣٤٥، هذه عن الحاشية الطحطاوى على الدر، باب

### إعتكاف مسنون مين مسجد كے اندر حجامت بنانا

سوال:...اعتكاف مسنون مين مسجد كے اندر حجامت كرائى جائتى ہے؟ نيز زير ناف بال موندُ ، (استنجاغانے ميں جاكر ) جائزے یائبیں؟

جواب: ..غیرضروری بالوں کی صفائی اعتکاف ہے پہلے کرلینی جاہئے ، بہرحال خط بنانا ہوئز ہے، کپڑ ابچھالیا جائے تا کہ (۱)

# بلاعذر إعتكاف توڑنے والاعظیم دولت ہے محروم ہے مگر قضانہیں

' سوال:...اگرکوئی شخص رمضان کے عشر وَاخیر و کے اِعتکاف میں جیٹھتا ہے، مگر بلاکس عذر کے پی عذر کی وجہ ہے اُٹھ جائے تو قضارازم ب يائيس؟

جواب:...رمض ن مبارک کے عشر وَ اخیر و کا عتکاف شروع کر کے درمیان میں جیموژ دیا تواس کی قضامیں تین تول میں: ا وّل:...کہ میدرمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکا ف سنت ہے ، اگر کوئی صحف اس کوتو ژوے تواس کی قضانہیں ، یہی کیا مم ہے کہ وہ اس عظیم دولت ہے محروم رہا؟ عام کتابول میں اس کو اختیار کیا گیا ہے۔

دوم:... بیاکنفل عبادت شروع کرنے سے رازم ہوجاتی ہے، اور چونکہ ہردن کا اعتکاف ایک مستقل عبادت ہے، اس لئے جس دن کااعتکاف تو ژاصرف ای ایک دن کی قضالا زم ہے، بہت سے اکا برنے اس کواختیار فر مایا ہے۔

سوم :... بیر کداس نے عشر ؤ اخیر ہ کے اعتکاف کا التز ام کیا تھا ، چونکہ اس کو بچرانبیس کیا ، اس لئے ان تمام دنوں کی قضا لا زم ہے، پیش این ہائم کی رائے ہے۔

(١) سنل أبوحنيفة رحمه الله تعالى عن المعتكف إدا احتاج إلى الفصد أو الححامة هل يحرح فقال. لا. (عالمگيري ح ٥ ص٠٠٠ ٣٢، الباب الخامس في اداب المسحد والقبلة والمصحف وما كتب فيه شيء من القرآن ﴿ إِلَّحَ ﴾.

(٣) - ثمم رأيت امحقق ابن الهممام قبال. ومقتضى النظر لو شرع في المسنون أعني العشر الأواحر بنيته ثم أفسده أن يجب قىصباۋە تحريحًا على قول أبي يوسف في الشروع في نفل الصلاة تناويا أربعًا لا على قولهما اهـ. أي يلرمه قصاء العشر كله لو أفسند بنعضته كنمنا يبلزمه قضاء أربع لو شرع في نفل ثم أفسد الشفع الأوّل عبد أبي يوسف، لكن صحح في الخلاصة أنه لا يقضي لا ركعتين كقولهما نعم اختار في شرح المية قضاء الأربع إتفاقًا في الراتبة كالأربع قبل الظهر والجمعة وهو إختيار الفضلي، وصبححه في النصاب وتقدم تمامه في النوافل وظاهر الرواية خلافه. وعلى كل فيظهر من بحث ابن الهمام لروم الإعتىكناف الممسندون ببالشروع وإن لزوم قضاء جميعه أو باقيه فخرح على قول أبي يوسف أما على قول غيره فيقضى اليوم الـذي أفسنده لاستقلال كنل ينوم بنفسه وإنما قلنا أي باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالنذر وهو لو نذر العشر يلزمه كلمه متتابعًا، ولو أفسند بنعضه قضي باقيه على ما مر في نذر صوم شهر معين. والحاصل أن الوجه يقتضي لزوم كل يوم شرع فيه عبدهما بناء على لروم صومه يخلاف الباقي لأن كل يوم يمنزلة شفع من النافلة الرباعية وإن كان المسنون هو إعتكاف العشر بتمامه تأمل. (فتاوى شامي، باب الإعتكاف ج: ٢ ص.٣٣٣، طبع ايج ايم سعيد).

## إعتكاف كى منت يورى نهكر سكے تو كيا كرنا ہوگا؟

سوال:... میں نے ایک منت مانی تھی کہ اگر میری مراد پوری ہوگئ تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا ،گر میں اس طرح نہ کر سکا ،تو مجھے بتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں کیا کروں کہ میری بید منت پوری ہوجائے؟ باقی دوروزے نہ رکھنے کے لئے بتا ہے کہ کتنے فقیروں کو کھا نا کھلا نا ہوگا؟

(۱) جواب:...آپ نے جتنے دن کے اعتکاف کی منت مانی تھی، اٹنے دن اعتکاف میں بیٹھن آپ پر واجب ہے، اور اعتکاف میں بیٹھن آپ پر واجب ہے، اور اعتکاف روز ہے۔ بختے دن اعتکاف روز ہے۔ بختے اس کے ساتھ روز ہے رکھنا بھی واجب ہے۔ جب تک آپ یہ واجب ادائیس کریں گے، آپ کے ذمه دمہ ہے گا۔ اور اگر ای طرح بغیر کئے مرگئے تو قدرت کے باوجود واجب روز ول کے اوا نہ کرنے کی سز اجھکتنا ہوگی، اور آپ کے ذمه روز ول کا فدیداداکرنے کی وصیت بھی لازم ہوگی۔ (۳)

۲: جتنے دن کے روزوں کی منت ، نی تھی اتنے دن کا روز ہ رکھن ضروری ہے، اس کا فدیدادانہیں کیا جاسکتا۔البت اگر آپ اتنے ہوڑھے ہوگئے ہوں کہ روز ہنیں رکھا جاسکتا یا ایسے دائی مریض ہوں کہ شفا کی اُمید ختم ہوچکی ہے، تو آپ ہرروز ہے کے عوض کسی متاج کودود قتہ کھانا کھلا و بچئے یا صدق منظر کی مقدار غلہ یا نقدرو پے دے د بچئے۔

 <sup>(</sup>۱) ومن أوجب على نصبه إعتكاف أيام بأن قال بلسانه عشرة أيام مثلًا لزمه إعتكافها بلياليها وكانت متتابعة ...إلخ. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۱ ۱ م) باب الإعتكاف، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) والصوم من شرطه عندنا ..... ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا إعتكاف إلا بالصوم. (فتح القدير ج:٢)
 ص: ١- ١، باب الإعتكاف.

<sup>(</sup>٣) لأن نبحو المعرض والسفر في عرضة الروال فيجب القضاء وعند العجز بالموت تجب الوصية بالعدية. (شامي ج: ٢ ص: ١٥ ا ١ مطبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) المريض إذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض. (شامي ج: ٢ ص ٢٠٢٣).

# روزے کے متفرق مسائل

## رمضان میں رات کو جماع کی اجازت کی آیت کا نزول

سوال:... ہمارے آفس میں ایک صاحب نے کہا کہ جب روزے فرض ہوئے تھے تو ساتھ ہی ریشر طاتھی کہ پورے رمضان شریف بیٹی پورے مہینے رمضان کے میاں ہوی ہم بستری نہیں کر سکتے ،گر بعد میں پچھ لوگوں نے اس تھم کی خلاف ورزی کی ،جس کی وجہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم پر وہی نازل ہوئی اور پھرعشاء کی نماز کے بعد سے کرسحری تک اجازت دی گئی۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ فلطی حضرت عمر فاروق سے سرز دہوئی تھی ، اور اس پر وہی اُتری ، کیا واقعی حضرت عمر سے فلطی ہوئی تھی ؟

جواب:... پورے رمضان میں میاں ہوی کے اختلاط پر پابندی کا تھم تو بھی نہیں ہوا، البتہ بیتھم تھا کہ سونے سے پہلے پہلے کھاٹا چینا اور صحبت کرنا جائز ہے، سوجانے سے روز ہ شروع ہوجائے گا، اور اگلے دن إفطار تک زوزے کی پابندی لازم ہوگی، آپ کا اشار ہ غالبًا اس کی طرف ہے۔

آپ نے حضرت عمر رضی اللّه عند کے جس واقعے کا حوالہ دیا ہے وہ سیج ہخاری شریف میں ہے کہ اس نوعیت کا واقعہ متعدد حضرات کو پیش آیا تھا، کیکن اس واقعے ہے سیّد ناعمریا ڈوسرے سیابہ رضوان اللّه عیسیم اجمعین پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بلکه ان

(۱) احل لكم ليلة الصيام الرقت إلى نسائكم إلخ. هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين، ورقع لما كان عليه الأمر في ابتنداء الإسلام، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والحماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك قمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة . . . . . . . فزلت هذه الآية. (تفسير ابن كثير ج: اص ٣٣٩، سورة بقرة: ١٨٥)، وفيه أيضًا عن عبدالرحمن بن أبي ليلي قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله إلى أردت أهلى البارحة على ما يريد الرجل أهله، فقالت: إنها قد نامت، فظنتها تعتل، فواقعتها، فنزل في عمر . أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم . . إلخ . (تفسير ابن كثير ج: اص: ١٥٥، طبع رشيديه كوئله، تفسير قرطبي ج: اص: ١٥٥).

(٢) عن البرآء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فيام قبل أن يفطر لم يأكل ليبلته ولا ينومه حتى يمسى وإنّ قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمًا فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ فيلت: لا ولنكن انطلق واطلب لك، وكان يومه يعمل فغلبته عينه فجآءت إمرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذالك للنبي صلى الله عليه وسلم فزلت هذه الآية: أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسآئكم، فهرحوا بها فرحًا شديدًا؛ ولنزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبيّن لكم المخيط الأبيض من المخيط الأسود من الفجر. (بخارى ج: ١ من ٢٥٦، باب قول الله: أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث . .... الآية إلخ، طبع نور محمد كراچي).

حضرات کی ایک عشیم نسیلت اور ہزرگی ثابت ہوتی ہے، اس سے کہ ان حضرات کو امذات کی نے قوت قد سیہ عطافر ، کی تھی ، اور وہ ہتو فیق النبی ضبط نفس سے کام بھی لے سکتے تھے، لیکن آپ و راسو چے کہ اگر آنخضرت سلی امقد طلبہ وسلم کے زمانے جس ایہ کوئی واقعہ نہ چش آتا تا اور قانون یہی رہت کہ عش ، کی نماز کے بعد ہے کھا نا چینا اور بیوی کے پاس جانا ممنوع ہے، تو بعد کی اُمت کو کس قدر تنگی لاحق ہوتی ؟ بیا متہ تو کی رحمت وعنایت تھی کہ آنحضرت سلی امتد علیہ وسلم کے مبارک دور جس ایسے واقعات چیش آتے کہ ان کی وجہ سے بوری اُمت کے لئے آسانی پیدا ہوگئی ، اس لئے یہ حضرات لاکن مامت نہیں ، بلکہ بوری اُمت کے حسن میں۔

جس آیت کا آپ نے حوالہ و یہ ہے وہ سور و بقر و کی آیت ۱۸۷ ہے، اس میں القد تعالی فرماتے ہیں: ''

'' تم لوگوں کے لئے روز و کی رات میں اپنی بیمیوں سے ملنا حلال کرویا گیا، وہ تمہارالیوس میں اور تم

ان کالیاس ہو، القد کو تلم ہے کہ تم اپنی ذات سے خیانت کرتے تھے سوائقد نے تم پرعنایت فرہ وی، اور تم کو تمہاری فلطی معاف کردی.....''

قرآنِ کریم کے اصل الفاظ آپ قرآن مجید میں پڑھ کیں ، آپ کو صرف اس طرف تو جدولا ناچاہتا ہوں کہ اللہ تعالی نے صیبہ کرائم کی اس فعطی کو' اپنی ذات ہے خیانت' کے ساتھ تعبیر کر کے فورا ان کی تو بہ قبول کرنے ، ان کی فلطی معاف کرنے اور ان پر نظرِ عن بت فرمانے کا اطلان بھی ساتھ ہی فرہ دیا ہے ، کیا اس کے بعد ان کی میں ساتھ ہی شرب ان کی مقبولیت اور بزرگ کا قطعی پروانہ ہے۔ اُمید ہے کہ بیختھر ساشارہ کا فی ہوگا ، ورنہ اس سئلے پرایک مستقل مقالہ لکھنے کی مخبائش ہے ، جس کے لئے افسوس ہے کہ فرصت شخمال نہیں۔

#### روز ہے والالغوبات جھوڑ دے

سوال: . یوں تو رمضان المبارک میں مسلمانوں کی ایک بردی اکثریت روز ہے رکھتی ہے، لیکن پچھلوگ روز ہ رکھنے کے بعد منلط حرکتیں کرتے ہیں، مثلاً: کسی نے روز ہ رکھا اور دو پہرکو گیارہ بجے سے دو بجے یا سہ پہرکو تین بجے سے چھ بجے تک کے سے کسی سینما ہاؤس میں فلم دیکھنے چلا گی، کسی نے روز ہ رکھا اور س رادن سوتا رہا، اور کوئی روز ہ رکھنے کے بعد سارا دن تاش، کیرم یا کوئی اور کھیل کھیل رہا، یا پھر سارا دن کوئی جاسوی یا رُو ہانوی ناول پڑھتا رہتا ہے، اور ان تمام ہاتوں کی وجہ سے ہر شخص بغیر کسی شرم اور خون فعرادندی کے بینا تا ہے کہ بھی کیا گر بھی تو پاس کرتا ہوتا ہے، تین گھنے فلم و کیکھنے، سررادن سونے یا تاش وغیرہ کھینے سے فداوندی کے بینا تا ہے کہ بھی کیا۔

محتر م! روز ہ رکھنے کے بعد روزے کی وجہ ہے گناہ کرنے ہے بہتر کیا بینہ ہوگا کہ روز ہ رکھا بی نہ جائے؟ جواب:...آپ کا بینظر میتوضیح نہیں کہ:'' روز ہ رکھ کر گناہ کرنے ہے بہتر کیا بیانہ ہوگا کہ روز ہ رکھا ہی نہ جائے'' بیاب

 <sup>(</sup>١) احمل لكم ليملة الصيمام الرفث الى بسائكم هن لياس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أبكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم ... إلح. (البقرة:١٨٤).

نوٹ:...آپ نے لغویات کے خمن میں سور ہے کا بھی ذکر فر مایا ہے، نیکن روزے کی حالت میں سوتے رہنا مکر وہ نہیں ، اس لئے آپ کے سوال میں بیالفاظ لاکتی اصلاح ہیں۔

## روزه دار کاروزه رکه کرتیلیو برژن و یکهنا

سوال:..رمضان المبارک میں إفطار کے قریب جولوگ ٹیلیویژن پرمختلف پروگرام ویکھتے ہیں،مثلاً: انگریزی فهم ،موسیقی کے پروگرام وغیرہ ، نوکیاال سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا؟ جبکہ ہمارے ہاں انا وُسرزخوا تین ہوتی ہیں ، اور ہر پروگرام میں بھی عورتی ضرور ہوتی ہیں۔اس همن میں ایک بات ریک جوموں نا صاحب إفطار کے قریب تقریر ( ٹیبیویژن پر ) فر ، تے ہیں ، اور مسلمان بہو بیٹیاں جب انہیں دیکھتی ہیں تو کیاروز ہ برقرار رہے گا؟ اور یکی طرح قابل گردنت نہیں ہوگا؟

جواب:...روز ہ رکھ کر گناہ کے کام کرنا، روز ہے کے تواب اوراس کے قوائد کو باطل کردیتا ہے۔ ٹیلیویژن کی اصلاح تو عام ہوگوں کے بس کی نہیں، جن مسلمانوں کے دِل میں خدا کا خوف ہے وہ خود ہی اس گناہ سے بچیں۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلّا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلّا السهر. (مشكّوة ص-٢١) ، باب تنزيه الصوم، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هويرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. (مشكوة ص٢٠٠، باب تنزيه الصوم، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) قال الطيبي. كل صوم لا يكون خالصًا لله تعالى ولا محتباعن قول الزور والكذب والبهتان والعيبة ونحوهما من المناهي يحصل له الجوع والعطش ولا يحصل له الثواب إلخ. (شرح الطيبي على مشكوة المصابيح ح: ٣ ص: ١٩٣٠).

## کیا بچوں کوروز ہ رکھنا ضروری ہے؟

سوال: اکثر والدین بارہ سال ہے کم عمر کے بچوں کوروز ہ رکھنے ہے منع کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ روز ہ رکھتے ہیں تو بھوک اور پیاس خاص طور پر برد شت نہیں کر کتے ، جبکہ بچے شوقیہ روز ہ رکھنے پراصرار کرتے ہیں، نیز روز ہ کس عمر ہیں فرض ہوجا تا ہے؟ جواب: نماز اور روز ہ دونوں بالغ پر فرض ہیں۔ اگر بلوغ کی کوئی ملامت ظام نہ ہوتو پندرہ سال پور ہے ہوئے پر آدئی بالغ سمجھا جاتا ہے۔ نما بالغ بچے اگر روز ہ ن برداشت رکھتا ہوتو اس سے روز ہ رکھوا نا چاہئے ، اور اگر برداشت نہ رکھتا ہوتو منع کرن فرست ہے۔

## عصراورمغرب کے درمیان ' روز ہ''رکھنا کیساہے؟

سوال:...میری ایک میملی جوک کے سنے کے مطابق عصر اور مغرب کے درمیانی و تنفے کے دوران مختصر روز ہ رکھتی ہیں، جس کی انہوں نے دجہ یہ بتائی کہ بعد مرنے کے فرشتے مردے کو کوئی ایسی شے کھلائیں گے جومردے کے بئے باعث عذاب ہوگ، جوش اس دوران روز ہ رکھتا ہوگا وہ کھانے ہے انکار کردے گا، کیا پیختصر روزہ شریعت کے مطابق جائز ہے؟

جواب:... شرکی روز ہ تو صبح صا د ق ہے مغرب تک کا ہوتا ہے۔ عصر دمغرب کے درمیان روز ہ رکھنا شریعت ہے ثابت ''ہیں ،اور جووجہ بتائی ہے وہ بھی من گھڑت ہے ،ا بیاعقیدہ رکھنا گناہ ہے۔

## عصرتامغرب روزے کی شرعی حیثیت

سوال: بعض خواتمن وحضرات عصر تامغرب روز در کھتے ہیں،اوراس دوران کھانے پینے کی چیز وں سے اجتناب کرتے تیں،اس فعل کی شرعی حیثیت ہے مطلع فر مائمیں کہاس کی حقیقت کیا ہے؟

<sup>(</sup>١) ﴿ مَا شَرُوطُهُ فَتَلَاثُهُ أَنُواعَ شُرَطُ وَحُونَهُ الْإِسْلَامُ وَالْعَقِلُ وَالْبِلُوغِ. (قتاوى عالمگيري، كتاب الصوم ح: ١ ص:٩٥١).

 <sup>(</sup>۲) فإن لم يوحد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى ...إلح. (درمختار مع الشامى ج ۲
 س: ۱۵۳ م كتاب الحجر، فصل بدوع العلام بالإحتلام، طبع سعيد).

ر٣) ويوامر الصبى بالصوع إذا أطافه (درمحتار) وفي الشامية: قوله إذا اطاقه . . قلت يحتلف دلك باحتلاف المحتار المحتار المحتار على الدر المحتار على الدر المحتار على الدر المحتار على الدر المحتار عن ٢٠٠ ص: ٩٠٩).

<sup>(\*)</sup> هو . . . . إمساك عن المفطرات . . . . . . في وقت محصوص وهو اليوم (درمحتار) وفي الشامية قوله وهو اليوم أي اليوم أي اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى العروب . . إلخ . (رداعتار على الدر المحتار ج: ٢ ص . ٢٠٤١، كتاب الصوم). (٥) عن عائشة رصى الله عبها قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عنه . (مشكوة، باب الإعتصام بالكتاب والسنة ج. ١ ص ٢٠٠٠)، وعن جابر رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسنم أما بعد . . . . . . . . . وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة . (مشكوة، كتاب الإيمان، باب الإعتصام بالكتاب والسنة ح ١ ص ١٠٠ طبع قديمي).

جواب:..عصرےمغرب تک روزے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ،شرعا بیروز ونہیں۔<sup>(</sup>

# عصراورمغرب کے درمیان روز ہاور دس محرتم کا روز ہ رکھنا کیسا ہے؟

سوال:...ایک مرتبدایک صاحبہ نے فرمایا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، ہم نے تفصیل بوچھی تو انہوں نے کہا کہ روزہ عصر کی ا ذان ہے لے کرمغرب کی اَ ذان تک کا ، جب ہم نے ایسے روز ہے رکھنے کے وجود کا انکار کیا تو ہم کوانہوں نے زبر دست ڈا ٹٹا اور کہا ک تم رو هے لکھے جنگلی ہو جہیں یہ بھی نبیس معلوم تھا۔

جواب:...شریعت محمر بییس تو کوئی روز ہءمرے مغرب تک نہیں ہوتا۔ ان صاحب کی کوئی اپنی شریعت ہے تو میں اس سے بي جربول-

سوال:... پھرانہوں نے مزید بیان کرتے ہوئے فر ہایا کہ دسویں محرّم کا روز ہ رکھنا جا ئرنہیں ، کیونکہ شمر کی مال نے منّت مانی تھی کے شمر،حضرت ا ہام حسین گوشہید کرے گا تو میں دسویں محرّم کا روز ہ رکھوں گی ،اوراس نے دسویں محرّم کوروز ہ رکھا تھا۔

جواب:...عاشورامحرتم کی دسویں تاریخ کا نام ہے، انبیائے گزشتہ ہی کے زمانے سے بیدون متبرک چلا آتا ہے، ابتدائے اسلام میں اس دن کا روز وفرض تھا، بعد میں اس کی جگہ رمضان کے روز نے فرض ہوئے ،اور یا شورا کا روز ومستحب رہا۔ '' بہر حال اس دن کےروزے اور اور وُ وسرے اعمال کوحضرت حسین رضی امتدعنہ کی شہادت ہے کوئی تعنق نہیں ، اور اس خاتون نے شمر کی والدہ کی جو کہانی سنائی ،وہ بالکل من گھڑت ہے۔

# یا کچ دن روز ہ رکھنا حرام ہے

سوال: ہمارے طلقے میں آئ کل بہت چے سیکوئیاں ہور ہی ہیں کدروزے یا کچ ون حرم بیں (سال میں )ا:عیدالفطر کے ہملے دن ، ۲:عیدالفطر کے دُومرے دن ، ۳:عیدالاتی کے دن ، ۷م:عیدالاتی کے تیسرے دن۔ حایا نکہ جہاں مجھے معلوم ہوا ہے کہ عید کے دُوسرے دن (عیدالفطر) روزہ ج ئزہے ،اصل بات واضح سیجے ۔

جواب:..عیدالفطرکے وُ دسرے دن روز و جائز ہے، اورعیدالاضی اور اس کے بعد تمن دن (ایام تشریق) کا روز و جائز

<sup>(</sup>١) عن عائشة رضي الله عنها قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (مشكوة ج ا ص: ٢٤، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة، الفصل الأول).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة رضي الله عمها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصومنه فمي النجاهلينة فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمصان تركب يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركد (صحيح بخارى، باب صيام يوم عاشوراء ح. ١ ص.٢١٨ طبع قديمي، مختصر سنن أبي داؤد ح.٣ ص ٣٢٢ طبع المكتبة الأثرية).

نہیں۔گویا پانچ دن کاروز ہ جا ئزنہیں:عیدالفطر،عیدا مانخی،اس کے بعد تین دن ایام تشریق۔

# کیاامیروغریب اورعزیز کو إفطار کروانے کا تواب برابرہے؟

سوال: امیر غریب عزیزان تینول میں سب ہے زیادہ فضیلت (تواب) افطار کرانے کی کس میں ہے؟ چواب .... اِ فطار کرانے کا تُواب تو یکساں ہے، غریب کی خدمت اور عزیز کے ساتھ حسنِ سبوک کا تُواب الگ ہے۔

# حضورصلي التدعليه وسلم كاروزه كهوليغ كامعمول

سوال:...رمضان المبارك میں حضورصلی ابتدعلیہ وسلم کس چیز سے روز ہ کھو لتے تھے؟ جواب: بعموماً تحجوريا يا في ہے۔

# تمیا کوکا کام کرنے والے کے روزے کاحکم

سوال:...میں ایک بیڑی کا کاریگر ہوں ، بیڑی کے کام میں تم ہا کوبھی چاتا ہے ، چندلوگوں نے مجھے سے فر مایا کہ آپ روزے میں بیکام کرتے ہیں چونکہ تم ہا کوشہ آور چیز ہے،لہذا آپ کا روز ہ مکروہ ہوجا تاہے، کیا ہے جے ہے؟ چواب :.. بخمبا کوکا کام کرنے ہے روز ہ مکروہ نہیں ہوتا، جب تک تمبا کوکا غبار طلق کے بیچے نہ جائے۔

#### روزه دار کامسجد میں سونا

سوال: ... کیاروزه دار کا فجر کی نمازادا کرنے کے بعد مسجد میں سونا جا تزہے؟

جواب: غیرمعتکف کامسجد میں سونا مکروہ ہے ، جوحضرات مسجد میں جا نمیں دوا عتکاف کی نبیت کرلیا کریں ،اس کے بعدان کے سونے کی گنجائش ہے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيدِ الخدري رضي الله عنه قال. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. متفق عليه وعن بنشبة الهللي رضي الله عنبه قبال قبال وسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكو الله. رواه مسلم, (مشكوة، باب صيام التطوع ج ١ ص ١٤٩). والمكروه تنحريمًا كالعيدين (درمختار) قوله كالعيدين اي وأيام التشريق نهر. (درمختار مع الشامي ج: ٣ ص: ٣٤٥، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) عن زيد بس خالد رصبي الله عنه قال: قال رسول الله صنى الله عليه وسلم؛ من فطر صائمًا أو جهّز غازيًا قله مثل آحره (مشكوة ج: ١ ص: ١٤١ ، باب الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن أنس رضى الله عنه قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلى على رطبات فإن لم رطبات فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء رواه الترمذي وأبوداؤد. (مشكوة ج. ١ ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) ولو دخل حلقه غبار الطاحونة أو طعم الأدوية أو غبار الهرس وأشباههم أو الدخان أو ما سطع من غبار التراب بالريح أو بحوافر الأواب وأشباه ذلك لم يفطره. (عالمگيري ح. ١ ص.٣٠٣، الناب الرابع فيما يفسد وما لا يفسد).

 <sup>(</sup>۵) يكره النوم والأكل في المسحد لعير المعتكف وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوى الإعتكاف فيدخل. إلخ. (شامي ج. ٣) ص: ١٣٣٨، باب الإعتكاف، طبع سعيد).

# روزے کی حالت میں بار بارغسل کرنا

سوال:...کیاروزے کی حاست میں دن میں کئی بارگھر میں نہ نااوراس کے علاوہ نہر میں نہائے ،لیکن یا قی وُوسری پُر اسّو سے بچار ہے ،تؤ کیاروزے کا ثواب پوراحاصل ہوگا؟

جواب:...روزے میں نہانے کا کوئی حرج نہیں،لیکن ایسا انداز اختیار کرنا جس سے گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار ہو، حضرت إمامؓ کے نزویک مکروہ ہے۔

# نا پاک آ دمی نے اگر سحری کی تو کیاروز ہ ہوجائے گا؟

سوال:...اگرکسی پررات کے دوران عنسل واجب ہوجائے تواس جنابت کی حالت میں سحری کرسکتا ہے یانہیں؟ جواب:...حاستِ جنابت میں سحری کی تو روز ہ ہوجائے گا ، اوراس میں کوئی تر ۃ دنہیں ، لیکن آ دمی جننی جلدی ہوسکے پاکی عاصل کرلے۔(۱)

# نایا کی کی حالت میں روز ہ رکھنا

سوال: ... میں بیار ہوں جس کی وجہ ہے میں مہینے میں تین چار بار ناپاک رہتا ہوں ، اب آپ ہے گزارش ہے کہ کیا میں ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں جبکہ میں نے ایک نماز کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر ناپاکی بیاری کی وجہ ہے ہوتو وضو ہے وُور ہوجاتی ہوجاتی ہے؟ آپ بیارشاوفر مائیں کہ میں کیا وضو کر کے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ ویسے تو میں روز مسل کرتا ہوں ، لیکن روزہ رکھتے وقت اور فیم کی نماز ہے پہنے تو میس نہیں کرسکتا ، اُمید ہے آپ سل بخش جواب دیں گے۔

جواب:...نا پاکی کی حالت میں ہاتھ منہ دھوکر روزہ رکھنا چر ئزہے جنسل بعد میں کرلیا جائے ،کو کی حرج نہیں۔ (۳) سوال:...اگرکسی پر رات کونسل واجب ہو گیالیکن نہ اس نے صبح عنسل کیا اور نہ دن بھر کیا ، اور افطاری بھی اس حاست میں کی ،تواپیے شخص کے روزے کے لئے کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>۱) وكلاً لاتكره. . . . إغتسال للتبرد إلخ (درمختار) وفي الشامية (تحت قوله وبه يفتي) وكرهها أبوحنيفة لما فيها من إظهار الظجر في العبادة إلح (شامي ج ۲ ص ۹۱، كتاب الصوم، وأيضًا في فتاوى قاضي خان على هامش الهندية ج: اص ۲۰۵، الباب الوابع فيما يفسد وما لا يفسد، كتاب الصوم).

 <sup>(</sup>۲) ومن أصبح جنبا أو احتلم في النهار لم يضره كذا في محيط السرحسي. (هندية ج١٠ ص٠٠٠، كتاب الصوم).
 (٣) ولا بأس للجنب أن ينام . . . . . . وإن أراد أن يأكل أو يشرب فينبغي أن يتمصمض ويغسل يديه . إلخ. (همدية، كتاب الطهارة ج: ا ص: ٢ ا، طبع رشيديه).

جواب: روزے کا فرض تو ادا ہوجائے گا<sup>، ک</sup>لیکن آ دمی تاپا کی کی بنا پر گنا ہگار ہوگا بخنس میں اتنی تأخیر کرنا کہ نماز فوت موجائے بخت گناہ ہے۔ ''

# مشش عید کے روزے رکھنے ہے رمضان کے قضاروزے ادانہ ہوں گے

سوال: کیا شوال کے چھروزے ؤو ہرے دن ہے رکھنے جاہئیں؟ یعنی پہلا (ششعیدکا) روز ہ ہرحال ہیں شوال کی دو تاریخ کورکھا جائے، ہوتی روزے پورے مہینے میں ک دان رکھے جا کتے جیں؟ اس کی بھی وضاحت کریں کہ بیرروزے رکھتے ہے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ادا ہوجاتے ہیں؟

جواب:... بیمسئنہ جوعوام میں مشہور ہے کہ 'مشش عیدے لئے عیدے ؤ دمرے دن روز ہ رکھنا ضروری ہے'' با کل غلط ہے، عید کے ذوہم ہے دن روز ہ رکھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ عید کے مہینے میں، جب بھی چھروزے رکھ لئے جا کیں ،خواہ لگا تارر کھے جا کیں یا متفرق طور پر، چرا تواب ل جائے گا، بلکہ بعض اہل علم نے تو عید کے ذوسرے دن روز ہ رکھنے وکمروہ کہا ہے، مگر سجیح بیہ ہے کہ مکر وہ نہیں ، ذ وسرے دن ہے بھی شروع کر بھتے ہیں۔ ''شوال کے چھے روزے رکھنے ہے رمضان کے قضار دزے ادانہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایگ ر کھنے ہوں گے، کیونکہ مینفل روز ہے ہیں ،اور رمضان کے فرض روز ہے، جب تک رمضان کے قضاروز وں کی نبیت نہیں کرے گا، وہ اوا

# عورت اپنے قضاروز ہے شوال میں رکھ علی ہے، کیکن شوال کے روز وں کا تو اب نہیں ملے گا

كے بيحدہ ركھنے ہوں گے اور قضار وزے بعد ميں؟

جواب: ...عورتول کے جوروزے قضا ہو ج تے ہیں ،ان کوشوال میں بھی رکھ عتی ہیں ،لیکن شوال کے چھے روزے رکھنے کی جو

(۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نبر ۳،۳ ملاحظهٔ فرما تین..

٢٠) وعن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدحل الملائكة بيتًا فيه صورة ولا كلب، ولا جنب. رواه أبو داؤد والساني. (مشكوة ح ١ ص ٠٥، كتاب الطهارة، باب محالطة الجنب، الفصل الثاني). وفي المرقاة (ولاحب) أي البدي اعتاد ترك الغسل تهاويًا حتَى يمر عليه وقت صلاة فإنه مستخف بالشرع، لا أيّ جبب كان. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج. ا ص: ٢٣٥، طبع بمبتى هند).

٣٠) . وعن أبي يوسف كراهته متنابعًا لا منفرقا لبكن عامة المتأخرين لم يرو به بأسا هكدا في البحر الرائق والأصبح أنه لا بأس به كدا في محيط السرخسي. (عالمگيري ح ١ ص ٢٠١، كتاب الصوم، كذا في الشامي ح:٢ ص ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) وفي التسوير والشرط للناقي تثبيت الية وتعيينها (درمختار) وفي الشامية. والشرط للباقي من الصيام. قضاء رمضان والبذر المطبق ... إلخ. (شامي ح: ٢ ص ٥٠٠ كتاب الصوم).

نضیلت ہے، وہ اس صورت میں حاصل ہوگ جبکہ فرض روز وں کے علاوہ شوال کے جیونی روز ہے رکھیں۔ <sup>(1)</sup> حيه ماه رات اور جيه ماه دن والے علاقے ميں روز وکس طرح رهيس؟

سوال:...دُنیامیں ایک جگدایی ہے جہال جے ماہ رات ہوتی ہے اور جھ ماہ دن ہوتا ہے ، تو وہاں مسلمان رمضان کے پورے روزے کیے رکھیں گے؟

جواب:...وہ اپنے قریب ترین ملک جہال دن رات کا نظام معمول کے مطابق ہو، اس کے طلوع وغروب کے اعتبار سے روڑ ورکھیں گے۔

# سحری کھانے کے بعد سونے میں حرج تہیں ، بشرطیکہ جماعت نہ چھوٹے

سوال:..بحری کھانے کے بعد سوجا نا مکروہ ہے یا کہیں؟ میں نے ساہے کہ بحری کے بعد سوٹا مکروہ ہے۔ جواب: بحری آخری دفت میں کھانامتحب ہے، اور سحری کے بعد سوجانے میں اگر فجر کی جماعت فوت ہونے کا اندیشہ بولو مرووب، ورشبس

## لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ سحری وإفطاری کی اطلاع دینا دُرست ہے

سوال:...ہ، رےشہر میں عمو مآرمض ن کے مہینے میں تحری کے وقت مسجدوں میں لہ ؤ ڈ اسپیکر کے ذریعہ تحری کا اعلان کیا جا تا ہے،اوراس سلسلے میں بھی تلاوت قرآن بھی کی جاتی ہے کہلوگ سچیج وقت پر سحری کا انتظام کر سکیس ،شرعاً اس کا جواز ہے؟ جواب: ...بحری اور افطار کے اوقات کی اطلاع دینے میں کوئی مضا کھنٹہیں ،کیکن لاؤڈ انٹیکیر پر اعلا نات کا اتنا شور کہ لوگوں کاسکون غارت ہوجائے اوراس وقت کو کی مخص اطمینان ہے نماز بھی نہ پڑھ سکے، ناجا مُز ہے۔

#### مؤذّن روز ہ کھول کراً ذان دیے

سوال: موَذِّن كوروزه كھول كراَة ان دينا جا ہے يا آذان كے بعدروزه كھول جا ہے؟

(١) وإذا نـوي قـضـاء بـعـض رمضان والتطوع يقع عن رمضان في قول أبي يوسف رحمه الله تعالي وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في اللخيرة. (عالمكيري ج. ١ ص.١٩٤ ، كتاب الصوم، الباب الأوّل في تعريفه وتقسيمه . .إلخ).

<sup>(</sup>٢) - قال الرملي في شرح المهاج: ويجر ذلك فيما لو مكثت الشمس عند قوم مدة ...إلخ. قال في إمداد الفتاح قلت: وكدلك يقدر لجميع الأحال كالصوم والزكوة والحح والعدة وأجال البيع والسم والإجارة وينطر ابتداء اليوم فيقدر كل فيصل من النفصول الأربعة بحسب ما يكون كل يوم من الزيادة والنقص كذا في كتاب الأثمة الشافعية ونحن نقول بمثله إذا ضل التقدير مقول به اجماعا في الصلوات. (شامي، قبيل مطلب في طلوع الشمس من مغربها ج. ١ ص.٣٢٥).

<sup>(</sup>٣) - ثم تأخير السحور مستحب كذا في النهاية. (هندية ج: ١ ص٠٠٠، كتاب الصوم، الباب الثالث).

<sup>(</sup>٣) لا يقرأ جهرًا عندا المشتغلين بالأعمال ... إلخ. (عالمكيري ج: ٥ ص. ٢ ١٣، طبع رشيديه).

جوا**ب:**...روز ہ کھول کرآ ذان دے۔

# عرب ممالک سے آنے برتمیں سے زائدروزے رکھنا

سوال:...اگرایک شخص جو که عرب ممالک میں کام کرتا ہوا ور رمضان کے روزے عرب ممالک کے حساب سے رکھتا ہو، یعنی کہ پاکستان سے ایک وروز قبل ہی روز ہے شروع ہوجاتے ہیں، البذائی شخص رمضان کے آخر میں چھٹیوں گزارنے پاکستان آتا ہے اس شخص کی عید ہم سے دوروز قبل ہوگی ، تو شخص عید کی نماز کے سیسلے میں کیا کرے؟ آیا یہ پاکستانی وفت کے مطابق عید من نے اور دوون انتظار کرے کیونکہ عید یا کستان میں دودن بعدہے؟

جواب:... بیٹن عیدتو پاکستان کے مطابق ہی کرے گا ،اور جب تک پاکستان میں رمضان ہے بیٹنے میں روزے بھی رکھے، اس کے میں سے زائدروزے نفل ثمار ہوں گے۔

# كيايا كتان والے بھی سعودی عرب کے حساب سے روز ہے رکھیں؟

سوال: بمعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ سے ایک روزے کا فرق رہا ہے، ہمارے یہاں ایک عالم کا کہنہ ہے کہ جس نے سعودی عرب کے ساتھ روز ونہیں رکھا، اس پر کفارہ واجب ہو گیا۔ جبکہ دُوسرے علاء کا کہنا ہے کہ چونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہماری رُؤیت ہلال کمیٹی ہوتی ہے، لہذا اس کے اعلان کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا چاہئے۔ اس حالت ہیں ہم سعودی عرب کے خاظ ہے روز در کھنا چاہئے۔ اس حالت ہیں ہم سعودی عرب کے خاظ ہے روز در کھیں یا کتان کے لحاظ ہے؟

جواب: .. ہمارے ذہبے ہمارے حساب سے روزے لازم ہوتے ہیں ، ان مولوی صاحب کے ذہبے سعود کی عرب کے حساب کے درجہ کے حساب سے روزے لازم ہوتے ہیں ، ان مولوی صاحب کی اور مولوی صاحب ٹماڑیں بھی سعود کی عرب کے لحاظ سے پڑھتے ہیں ..؟

# سعودی عرب میں روز ہ شروع کرے اور عید کراچی میں منائے تو کیا زائدروزے رکھے؟

سوال: زید کا دفتر ظہران سعودی عرب میں ہے، اور مستقل رہائش کراچی میں ہے، وہ روز و سعودی عرب میں شروع کرتے ہیں اور عید کرتے ہیں اور عید کراچی میں مناتے ہیں، اس حسب ہے بھی اسم بھی ۳۲ روز ہے ہوجاتے ہیں، کیاوہ کراچی میں ۳۰ سروز ول کے بعد افطار کر کئے ہیں جبکہ بیا ندایک یا دوون بعد دکھائی دیتا ہے؟ یا انہیں اس وقت تک روز ہے رکھنے چا ہمیں جب تک چا ندنہ دکھائی

 <sup>(</sup>١) هو لغة إمساك عن المقطرات ... في وقت مخصوص وهو اليوم (درمختار) وفي الشامية, قوله وهو اليوم
 أي اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى العروب ... و المراد بالغروب زمان غيبوبة جرم الشمس . إلح. (رداختار على الدر المختار ج:٢ ص: ١٦٦١، كناب الصوم، طبع ايج ايم سعيد).

ر٢ و ٣) (تنبيه) أو صام رائي هلال رمصان وأكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وقطركم يوم تفطرون. رواه الترمدي، والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر. (رداغتار على الدر المحتار، مبحث في صوم يوم الشك ج:٢ ص:٣٨٣، طبع سعيد).

وے؟ قرآن وحدیث کے حوالے سے وضاحت فرمائیں۔

جواب:... چونکہ کراچی میں رمضان ہوتا ہے، اس لئے اُن کوروز ہ تو رکھنا جاہئے، البتہ ان کے زائد روز نے نفل ہوجا کیں گے۔

# اِختنام رمضان پرجس ملک میں پہنچے وہاں کی پیروی کرے

سوال:...ہم بحری جہاز میں ملازم ہیں،گزشتہ رمضان ہمارا جدہ میں شروع ہوا تھا، مختف مما لک میں جانے کے بعد تیسویں روز ہے کوہم انڈیا کے شہر'' وزاگا پٹم'' پنچے، وہاں 9 موال روزہ تھا، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک دونے اگلے دن روزہ رکھا اورا کثر ساتھیوں نے اگلے دن جہاز میں عید کی نماز پڑھی، جبکہ ای شہر میں اس دن تیسواں روزہ تھا، یہ بتا ہے کہ ہم میں ہے کس کا موقف صحیح تھا؟ ہمیں اس دن روزہ رکھنا چا ہے تھا کہ عید کی نماز پڑھنی چا ہے تھی؟

جواب:... بیصورت ان بے شارلوگوں کو پیش آتی ہے جو پاکستان یا سعودی عرب وغیرہ ممالک میں رمضان شروع کر کے عید سے پہلے پاکستان یا ہندوستان میں آجاتے ہیں، ان کے لئے تھم بیہ ہے کہ دہ پاکستان یا ہندوستان پہنچ کر یہال کے رمضان کی گنتی پوری کریں اور اکتیسواں روزہ بھی رکھیں، بیزا کدروزہ ان کے تق میں نفل ہوگا، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے تیسویں روزے کے دن ان کے لئے عیدمنا ناجا رُزہیں۔

ایک صورت اس کے برعکس میر پیش آتی ہے کہ بعض لوگ پاکستان یا ہندوستان میں رمضان شروع ہونے کے بعد سعودی عرب یا دُوسرے مما لک میں چلے جاتے ہیں ،ان کا اٹھا کیسوال روز ہ ہوتا ہے کہ دمان عید ہوجاتی ہے،ان کو چاہئے کہ سعودی عرب کے مطلع کے مطابق عید کریں اوران کا جوروز ورو گیا ہے اس کی قضا کریں۔

## عیدالفطر کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟

سوال:...رمضان کے ختم ہوتے ہی عید کیوں مناتے ہیں؟

جواب:..رمضان المبارک ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک نعمت نہیں، بلکہ بہت کی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ انڈر نعالیٰ کے نیک بندے اس مہینے میں اپنے مالک کوراضی کرنے کے لئے دن رات عبادت کرتے ہیں، دن کوروز ہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں اور ذکر و تبیع ، کلمہ اور دُرود شریف کا ورد کرتے ہیں، اس لئے روز ہ دارکوروز ہ پورا کرنے کی بہت ہی خوشی ہوتی ہے۔ صدیث میں فرمایا

<sup>(</sup>۱) (تنبیه) لو صام رائی هالال رمضان و أكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله علیه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطر كم يوم تفطرون. رواه الترمذي والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر. (فتاري شامي، مبحث في صوم يوم الشك ج: ۲ ص: ۳۸۳).

<sup>(</sup>٢) الضاً۔

گیا ہے کہ روز ہ دار کو دوخوشیاں نصیب ہوتی ہیں ، ایک خوشی جواسے إفطار کے دفت ہوتی ہے ، اور دُوسری خوشی جواسے اپنے رَبّ ہے ملاقات کے دفت ہوگی۔

یمی وجہ ہے کہ جب رمضان شریف ختم ہوا تو اس ہے اگلے دن کا کام عیدالفطر ہوا، ہر دن تو ایک ایک روز ہ کا إفطار ہوتا تھا، اور اس کی خوشی ہوتی تھی ،گرعیدالفطر کو پورے مہینے کا إفطار ہو گیااور پورے مہینے کے إفطار ہی کی اسٹھی خوشی ہوئی۔

ؤوسری تومیں اپنے تہوارکھیل کو دمیں یا نضول ہا توں میں گزار دیتی ہیں، گمراہلِ اسلام پر توحق تعالیٰ شانہ کا خاص انعام ہے کدان کی خوشی کے دن کوبھی عبادت کا دن بنایا، چنانچے رمضان شریف کے بخیر وخو بی اور بشوق عبادت گزار نے کی خوشی منانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے تین عبادتیں مقرّر فرما کمیں: ایک نمازِ عید، دُوسرے صدقہ بغطراور تیسرے حج بیت اللہ (حج اگر چہذوالحجہ ہیں اوا ہوتا ہے، گمر رمضان المبارک ختم ہوتے ہی کم شوال ہے موسم حج شروع ہوجا تاہے )۔

# روزہ ٹوٹ جائے تب بھی سارا دن روزہ داروں کی طرح رہے

سوال:...ايك آ دمي كاروزه ثوث كيا، كيااب وه كما يي سكتا ہے؟

چوا ب:...اگر رمضان شریف میں کسی کا روز ہ ٹوٹ جائے تب بھی اس کو دن میں پچھ کھانا چینا جائز نہیں ،سارا دن روز ہ (۴) دارول کی طرح رہناوا جب ہے۔

## يمار كى تراوت كى روزه

سوال:...اگرکوئی مخص بوجہ بیاری رمضان المبارک کے روزے ندر کھ سیکے تو وہ کیا کرے؟ نیزیہ بھی فر مایئے کہ ایسے مخص تراوت کا کیا ہے گا؟ وہ تراوت کر بڑھے گایا نہیں؟

جواب: بہوشخص بیاری کی وجہ ہے روز ورکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ،اسے روز و ندر کھنے کی اجازت ہے، تندرست ہونے کے بعدروز وں کی قضار کھلے۔ اوراگر بیاری الیم ہوکہ اس سے اجھا ہونے کی اُمیز نہیں ،تو ہرروزے کے بدلے صدق یغطر کی مقدار

 <sup>(</sup>۱) وعنه (أى أبى هريرة رضى الله عنه) ...... للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ... إلخ. (مشكوة ص: ۲۵) ، كتاب الصوم، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) "فيمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر" (البقرة: ١٨٣). (ومنها المرض) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يقطر بالإجماع وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط. التلف أو ذهاب عندنا وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط.

فدیددے دیا کرے۔ اور تراوت کپڑھنے کی طاقت رکھتا ہوتو اے تراوت کے ضرور پڑھنی چاہئے ، تراوت کے مستقل عبادت ہے ، بیپیں کہ جو روز ورکھے وہی تراوت کپڑھے۔

# کیاغیرمسلم کوروز ہ رکھنا جائز ہے؟

سوال: بین ابوظہبی میں جس کیمپ میں رہ رہا ہوں ، ہمارے ساتھ ہندو بھی رہتے ہیں ، ایک ہندو ہمارا دوست ہے ، پچھلے ماء درمضان میں اس نے بھی ہمارے ساتھ آیک روزہ رکھا ، اور ہمارے ساتھ ہی بیٹے کر افطار کیا ، وہ اسلام کی باتوں میں دلچی لیتا ہے ، اس نے اپنے خاندان والوں کے ڈرے اسلام قبول نہیں کیا ، کیااس کا اس طرح روزہ رکھنا اور افطار کی کرنا ہمارے ساتھ جائز ہے ؟
جواب: ...روزہ کے بھی ہونے کے لئے اسلام شرط ہے ، غیر سلم کا روزہ اس کے مسلمان نہ ہونے کی بنا پر قبول تو نہیں ہوگا ،
لیکن اگر اس طرح اس کا امکان ہے کہ وہ مسلمان ہوجائے گا تو پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کر افطار کی کرنے کی اجازت ہے ، اس کو اسلام کی ترخیب دیجئے۔

# رمضان المبارك كي هر گھڙي مختلف عبادات كريں

سوال: ...جمعة الوداع كے دن جم لوگ كون ي عبادات كريں جو كدرياده ثواب كا باعث موں؟

جواب:...جمعۃ الوداع کے لئے کوئی خصوصی عبادت شریعت نے مقرر نہیں کی ، رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن ایک ہے ایک اعلی ہے ،خصوصاً جمعہ کا دن اور جمعہ کی راتیں ،اورعلی الخصوص رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ،اوران میں بھی طاق راتیں۔ان میں تلاوت ، ذکر ، نوافل ، استغفار ، وُ رود شریف کی جس قدر ممکن ہو کثرت کرنی چاہئے ،خصوصاً بیکلمات کثرت سے پڑھنے چاہئیں :

"لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ، نَسْتَغُفِرُ اللهُ، نَسْتَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُودُ بِكَ مِنَ النَّارِ"

## ٹیلیویژن پرشبینه موجب ِلعنت ہے

سوالی:...رمضان المبارک میں غلط سلط اور بھی بھی بڑی رفتار کے ساتھ غلطیوں سے پُر شبینہ پڑھا گیا، اور ساتھ ہی بار بار فخر بیطور پر کہا گیا کہ پورے پاکستان میں قرآنِ عظیم کی تلاوت کی صدائیں گونج رہی ہیں، کیا بیشبینہ خدا کے قبر کونہیں للکارر ہاہے؟ کیا مجدوں کوفلم خانوں میں تبدیل تہیں گیا گیا؟ آپ یقین کریں جب شبینہ کی فلم بنا کرٹیلیویژن پردکھائی گئی، اس وقت چھچے ٹماز پڑھنے والوں کی توجہ اپنی فلم اُتر وانے پڑھی، خدا ہم سب پردتم کرے، اتنی صیبتیں، پریشانیاں، آفتیں نازل ہور ہی ہیں، لیکن ہم گنا ہوں کے کام کو تواب سمجھ کر کرر ہے۔ ہیں۔ مبحدوں میں اتنی روشیٰ گئی کہ بار باراس کی بتیوں کی فلمیں نظر آئیں، کئی بار تو چھے سے ٹو کئے پر بھی

<sup>(</sup>۱) "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" (البقرة:۱۸۳). ومنها كبر السن فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام فيفطر ويطعم لكل يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارة كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٠٧، الباب المخامس). (٢) شرط وجوبه الإسلام والعقل والبلوغ ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٩٥)، كتاب الصوم، في تعريفه ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٩٥)، كتاب الصوم، في تعريفه ... إلخ.

حافظ صاحب نہیں رُ کے ، غلط پر حتے جلے گئے ، ای مبارک اور منبرک مہینے میں ، جس میں تُواب اَفلوں کا فرضول کے برابر ہوجا تا ہے ، ایسی رات ملی جس کی عبادت ہزارمہینوں ہے بھی زیادہ ہے،ا تٹالوا ب دیا گیا کہین اس اُمت میں پینظرآ تا ہے کہ گیارہ ماہ کے گناہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس ماہ میں کرتے ہیں۔ کیونکہ رمضان السیارک میں ثواب لو گتا ہوجا تا ہے، آگر کوئی گناہ والا کام کرے تواس کا گناہ بھی وُ گنا ہوجا تا ہے۔ان باتوں کوسوچ کر بھی بھی میرے ول میں پیخیال آتا ہے،اور میں بہت خدا ہے معافی مانگتا ہوں کہ الیم بات ول میں نہ آئے الیکن ہر دفعہ دِل سے نکاتا ہے کہ ٹیلیویژن پرالی الی باتنیں شروع ہوگئی ہیں جو پہلے نہ تھیں ،اب ان کوثواب مجھ کر کیا جار ہاہے، اس سے بہتر ہے کہ رمضان شریف ہی نہ آئیں ، میں ایک وفعہ پھرخدا کے حضور معافی کا طالب ہوں کہ ایسی بات کہی ۔ کیا ایسا سوچناراہے؟

جواب: ... آج كل اكثر شبين بهت ى قباحتول ك ساتھ ملوث بين ان كي تفصيل حكيم الأمت تقانوي كي كتاب" اصلاح الرسوم' میں دیکھ لی جائے۔اورشبینہ کا جونقشہ آ ب نے تھینجا ہے وہ تؤ سراسر یا کاری ہے،اور پھرٹیلیویژن بران کی نمائش کرنا تو موجب لعنت ہے،اللہ تعالی مسلمانوں وشن وایمان نصیب فرمائے۔